## حضرت عمر فاروق ٔ کی اجتھادی بصیرت اور عصر حاضر

تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی علوم اسلامیه

رمضان المبارك ۳ ۱۳۲ ه تومبر۲۰۰۲ء

گ<u>گران شخفیق</u> پروفیسرڈاکٹر جمیلہ شوکت ڈائر یکٹر شخ زایداسلامک سنٹر جامعہ پنجاب

<u>مقاله نگار</u> ممتازاحدسالک اسشنٹ پروفیسر ادارہعلوم اسلامیہ چاب

اداره علوم اسلاميه پنجاب يونيورسٹى لاھور پاکستان

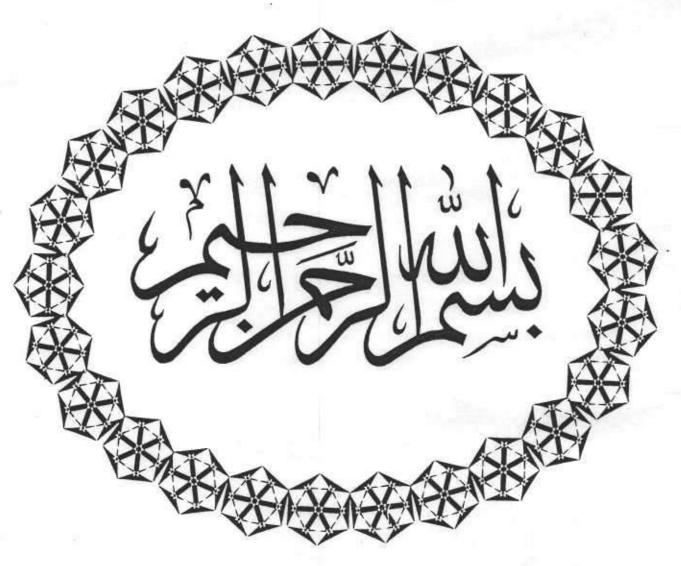

SALMAT TIMESHIM TIASSI

عصر حاضر کے نام!
جو
اپنے متعدد متفرق اور متنوع مسائل
کے
اسلامی حل کیلئے
اسلامی حل کیلئے
بعدرت عمری راہ دیم میر رہا ہے

## فهرست موضوعات

ب/ا تا ۳ ج/ا تا ۸

د/ا تا ۳

اظعار تشكر

مقدمه

مفتاح المصادر

| 1 61 010 1    | 1/6 0           | - 11       |
|---------------|-----------------|------------|
| ا عاروا طيمار | لِصيرت عمر كا آ | عبدها مليت |
|               |                 |            |

باب اول:

| 1          | *************************************** | •••••••                                 | بچپن و جوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          |                                         | ) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | ☆ _ نام وكنيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲          |                                         |                                         | ☆_حليہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣          | ••••••                                  | ••••••••••                              | ☆_خائدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۴          |                                         | (2200                                   | ☆_مشاغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲          | ************                            |                                         | 🖈 علمی واد بی ذوق وشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11         |                                         | *************************************** | ﴿ _معافی سرگرمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14         | •••••                                   | *************************************** | قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IA         |                                         | *************************************** | ۵- پېلامرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>r</b> + |                                         | *************************************** | ← دوسرامرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rı         | **********                              |                                         | ۵-تیرامرحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rı         | •••••                                   |                                         | ☆-چوتھامرحلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr         |                                         | *************************************** | انجوال مرحله  المحمد يانجوال مرحله  المحمد ال |
| ۲۴         | ***********                             |                                         | ئ - آخری مرحلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ** |                                         | *                                       | شهادت                               |  |  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| ٣٣ | *************************************** |                                         | ﴿ ابوموىٰ اشعرى كاخواب              |  |  |
| ~~ |                                         |                                         | المراعيين بن صن كى درخواست          |  |  |
| ٣٣ | *************************************** |                                         | المرت مذيفة كى پيش كوئى             |  |  |
| ٣٣ | 2000                                    |                                         | ☆ _ حضرت عا تشكى روايت              |  |  |
| ٣  | *************************************** |                                         | 🖈 _ ابولؤلؤكى وهمكي                 |  |  |
| 20 |                                         |                                         | الاحبارى پيش كوئى                   |  |  |
| ro |                                         | *************************************** | رحفرت عمرها خواب                    |  |  |
| 41 |                                         |                                         | واقعه کی تفصیل                      |  |  |
| 12 | **********                              |                                         | ÷ قِتل ایک سازش                     |  |  |
| M  | ••••••                                  |                                         | 🖈 _ ابولولو فيروز كاكردار           |  |  |
| ٣٣ | ******                                  |                                         |                                     |  |  |
| ra | ***********                             |                                         | ئ _حقینه کا کروار                   |  |  |
| ٣٧ | **********                              | *************************************** | ☆ _ كعب الاحباركا كروار             |  |  |
| ٤٨ |                                         | *************************************** | سازش کے ثبوت                        |  |  |
| 01 | *************************************** | *************************************** | شجرة نسب                            |  |  |
|    | = <sup>3</sup> / <sub>3</sub>           | -بصيرت عمرً كى تربيت وارتقاء            | باب دوم: عبد نبوی                   |  |  |
| ۵۳ |                                         |                                         | ية يتعلق بالرسول .<br>يتعلق بالرسول |  |  |
| ۵۵ | ***********                             |                                         | ين مخلص رفيق<br>من مخلص رفيق        |  |  |
| 41 | (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ∴ دانشمندمشیر                       |  |  |

| 20     | ***********                             |                                         |                          | <b>ئر_بے</b> لور |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 49     | ()                                      |                                         | ت مندشا گرد              | لا_معادي         |
|        | نياں                                    | بصيرت عمر کی جولا                       | عهدصديق-                 | باب سوم:         |
| 98     | *************************************** | نعی دو کردار                            | بقّ و فاروق دو سان       | مد               |
| 91     | *************************************** |                                         | ت ابوبکرگا انتخا         | حضر              |
| 1-7    |                                         |                                         | مشير اعلى                | بطور             |
| 1.4    |                                         |                                         | لشكراسامة                | <b>-</b> I       |
| 11+    | ***********                             |                                         | مانعتين زكوة كامعامله    | _r               |
| IIA    | ************                            |                                         | خالدبن وليدشكا معامله    | ٦٣               |
| ITI    | ************                            |                                         | حضرت عمر والوبكر كامؤ قف | -٣               |
| 171    |                                         |                                         | خالد بن سعيد كامعامله    | _6               |
| Ira    |                                         | *************************************** | تدوين قرآن               | _4               |
| 11-    |                                         | *************************************** | ر قاضی                   | بطو              |
| 185    |                                         |                                         | ق اعظمٌ كا انتخاب        | فاروز            |
|        |                                         | ت عمرٌ اور قر آن عليم                   | يصيره                    | باب چهارم:       |
| 1 \$0  | •••••                                   |                                         | المامى طبيعت             | •☆               |
| 1 \$ 7 |                                         | *************************************** | .موافقات قر آنی          | ☆                |
| 1£V    | **********                              |                                         | مطابق مشوره              | وهی ب            |
| IM2    | ********                                | *************************************** | جنگ بدر کا فیصله         | _1               |
| IM     | C-HANNING.                              |                                         | اسيران بدركا معامله      | _r               |

| 10+ | *************************************** | ابن ابی کی نماز جنازه         | _٣    |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 102 | *****                                   | مطابق دعا                     | وھی ب |
| 100 |                                         | مقام ابرامیمی پرنماز          | ار.   |
| 104 |                                         | حجاب كاتحكم                   | _٢    |
| 169 | *************************************** | استيدان                       | _٣    |
| 109 |                                         | <i>*</i>                      | -٣    |
| וזר | ************                            | مطابق عمل                     | وهي ا |
| 141 |                                         | شب رمضان میں جماع             | . ۔   |
| 141 |                                         | طريق جماع                     | _r    |
| ۱۲۵ |                                         | منافق كأقل                    | _٣    |
| ערו |                                         | بمطابق اقوال                  |       |
| 144 | *************************************** | ازواج مطهرات كالجنكزا         | ٠.    |
| 127 | 5 <b>733333333</b>                      | واقعها كك                     | _r    |
| 144 |                                         | , تعلق بالقرآن                | \$    |
| IVV | moveus?                                 | ) تعلق با لقرآن کے مختلف پعلو | (الف  |
| 144 | ************                            | صفاتی تعلق                    | _1    |
| IZA |                                         | فكرى تعلق                     | _r    |
| 14. | *************************************** | جذباتی تعلق                   | ٣     |
| 1/- | ************                            | تفسیری ذوق و شوق              | (ب)   |
| IAI |                                         | رسول الله سے تفسیر پوچھنا     | _1    |
| IAI | *********                               | صحابه کرام سے تغییر یو چھنا   | _r    |
| IAM |                                         | شان زول سے واقفیت             | _٣    |
| IAA | *************************************** | بطورمفسر                      | _1    |
| 19+ |                                         | تفيرے رجوع                    | _۵    |

| 190         |                                         | قرآنی پر عمل                                 | (ج) احکام |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| ۲.,         |                                         | علوم کی ترویج و اشاعت                        | (د) قرآنی |
| ==          |                                         | تعليم قرآن پرعمل                             | _1        |
| r•r         |                                         | تاريوں کی حوصلہ افزائی                       | _r        |
| 1+0         | ************                            | آ داب تلاوت                                  |           |
| <b>r</b> •∠ |                                         | سرچشمه علم کی حیثیت                          | _٣        |
| r+9         |                                         | غلطتا ويلات پرمزائيں                         | _۵        |
|             |                                         | بصيرت عمر اوراحاديث نبوي                     | ب پنجم:   |
| rı.         | - Allacanna                             | ق با لحديث                                   | ☆. تعل    |
| rı-         |                                         | دیث کی ترویج و اشا عت                        | ☆. احا    |
| 11-         | *************************************** | كتاب وسنت لأزم وملزوم                        | _1        |
| 11+         |                                         | تلاش وتجسس                                   | _r        |
| rii         |                                         | معلمین کاتقرر                                | _٣        |
| rir         |                                         | عالم قاضيو ل كاتقرر                          | \ _m      |
| rir         |                                         | خطبات میں استعال                             | _۵        |
| 710         |                                         | قرامين                                       | _4        |
| riy         |                                         | ذاتى روايات                                  | _4        |
| MA          |                                         | يضلے                                         | _^        |
| LIV         |                                         | رو احتياط                                    | oja .☆    |
| 119         |                                         | وین کے بیناتی پہلو پرزور                     | _1        |
| 119         | *************************************** | دین کے بیناتی پہلو پرزور<br>قلت روایت کا تھم | _r        |

| 119 |             |             | كتابت مديث سے اجتناب | _٣ |
|-----|-------------|-------------|----------------------|----|
| rrr | *********** |             | كثرت روايت پرسزائيس  | _1 |
| 227 |             | *********** | روايت بالالفاظ       | _0 |

# باب ششم: بصيرت عر اورعصر حاضر كے سياسي مسائل

| ררע | *************************************** | د. پس منظر                                | 7  |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| LLV |                                         | د خلا فت عمر ؓ آحاد یث نبوی کی رو شنی میں | 4  |
| ٣٣٠ |                                         | لا. سیاسی منشور                           | 7  |
| ۲۳۳ |                                         | ٪. سیاسی اجتمادات                         | Z  |
| ۲۳۳ |                                         | ۔ خالد بن ولید کی معزولی                  | .1 |
| ٢٣٩ |                                         | ا ـ لقب امير المؤمنين                     | ۲  |
| rta |                                         | ۱۔ س بجری کا آغاز                         |    |
| ۲٤٠ |                                         | ي ضابطهٔ اخلاق                            | 7  |
| rr. | *************************************** | _ ذاتی اصلاح                              | .1 |
| اسم |                                         | ار احماس ومدواری                          | ۲  |
| rrr |                                         | ٣ امانت وديانت                            |    |
| rmy |                                         | ٩_ خوداختساني                             | r  |
| ۲0٠ |                                         | ☆. سیاسی اصول                             | 7  |
| 10+ |                                         | ۔ آزادی تقیدورائے                         | 1  |
| rom |                                         | ا_ باخرى                                  | ,  |
| rar |                                         | (الف) براه راست معلومات                   |    |
| roy | *************************************** | (ب) بالواسطه باخرى                        |    |
|     |                                         |                                           |    |

| rol        |                                         | (ع) خطوط                              |             |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 109        |                                         | مشاورت                                | ٣.          |
| 747        |                                         | ماوات                                 | ٦٣          |
| 777        |                                         | قوت تا فذه                            | _۵          |
| rv-        | *************************************** | ىياسى استحكام كا فروغ                 | <b>₩.</b> ₩ |
| 12.        |                                         | سای گروہوں سے بہتر تعلقات             | _1          |
| 121        |                                         | (الف) بنوباشم                         |             |
| 121        |                                         | (ب) مهاجرين وانصار                    |             |
| רעז        |                                         | با ثلی سیاست کی اصلاح                 | ۵.☆         |
| LVI        |                                         | عود و نصاریٰ کی علاقه بدری            | <b>.</b> .☆ |
| MY         |                                         | الل نجران                             | _1          |
| Mr         |                                         | الل خيبر                              | _r          |
| 110        |                                         | ائل فدک                               | ٦٣          |
| ۲۸٦        |                                         | نتخابی شوری کا تقرر                   | il.☆        |
|            |                                         | بصيرت عمر اور عصر حاضر كانتظامي مسائل | باب ہفتم:   |
| <b>197</b> |                                         | معيد                                  | 4.€         |
| 797        |                                         | لک ایڈ منسٹریشن کے جدید تصورات        | ₩.₩         |
| 191        |                                         | پېلک ايلېنستريشن معاني ومفهوم         |             |
| 791        |                                         | الدُنسٹریشن کی تعریفیں                | _r          |
| 199        |                                         | پلک ایرمنسٹریش کی تعریفیں             | _٣          |

| 7653743     |                                         | II 8                            |                                     |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| m-1         |                                         | ضرورت واجميت                    | _۵                                  |  |  |
| r.r         |                                         | اصول وطريق كار                  | _4                                  |  |  |
| ٣٠4         |                                         | آغازوارنقاء                     | _4                                  |  |  |
| ۳•۸         |                                         | پېلک ايدمنستريشن کي نوعيت       | _^                                  |  |  |
| ۳•۸         |                                         | (الف) يطورفن                    |                                     |  |  |
| ۳•۸         |                                         | (ب) بطورسائنس                   |                                     |  |  |
| ۳•۸         |                                         | (i) مماثلت                      |                                     |  |  |
| ۳•۸         |                                         | (ii) اختلاف                     |                                     |  |  |
| <b>r</b> -9 |                                         | (ج) بطورضا بطبعلم               |                                     |  |  |
| r-9         |                                         | (د) لطور پیشه                   |                                     |  |  |
| ۳۱۰         |                                         | اروق اعظمٌ كا فلسفة نظمية عامه  | <b>ά.</b> ¢                         |  |  |
| ۳۲۰         |                                         | تظا می حکمت عملی جدید تناظر میں | ☆ انتظا می حکمت عملی جدید تناظر میں |  |  |
| ٣٢٢         |                                         | جديديت                          | _1                                  |  |  |
| <b>MK</b>   | *************************************** | انجذاب                          | _r                                  |  |  |
| 221         | *************************************** | مطابقت                          | ٣                                   |  |  |
| <b>77</b> 2 |                                         | ترقياتي نظميه                   | -4                                  |  |  |
| ٣٣٢         |                                         | نظمیاتی ترقی                    | ۵_                                  |  |  |
| ٣٣٢         |                                         | (الف) انتظامي دُهانچ کي تشکيل   |                                     |  |  |
| ۳۳۸         |                                         | (ب) انظامی ادارول کا قیام       |                                     |  |  |
| ro.         |                                         | (i) ديوان انشاء                 |                                     |  |  |
| ra.         |                                         | (ii) ديوان الخراج               |                                     |  |  |
| ror         |                                         | (iii) ديوان الجند               |                                     |  |  |
| 200         |                                         | ظمیه عامه کا ضابطه اخلاق        | i.☆                                 |  |  |
| 200         |                                         | اتباع شریعت                     |                                     |  |  |
|             |                                         | -1) 0:                          |                                     |  |  |

| , | ran                    | **********    | <br>قریبی رابطه         | _r |
|---|------------------------|---------------|-------------------------|----|
|   | Totalisti<br>Contrares |               | <br>ادا ئىگى حقوق       |    |
|   |                        |               | ساده زندگی              |    |
|   | 747                    |               | <br>معتدل روبيه         |    |
|   | 247                    | ***********   |                         |    |
|   | 249                    |               | <br>تحاكف سے اجتناب     |    |
|   | ۳۸۳                    |               | <br>ظمیہ عا مہ کے فرائض |    |
|   | 121                    | ************* | <br>وين كى تعليم واشاعت | _1 |
|   | 724                    |               | <br>ا قامتِ صلوٰة       | _r |
|   | <b>MA</b> +            |               | <br>ثظام زكوة           | _٣ |
|   | ۳۸۹                    |               | <br>انسدادمتكرات        | ٦٣ |
|   | r'A 9                  |               | <br>قيام عدل            | ۵_ |
|   |                        |               |                         |    |

## بصيرت عمرا ورعصرحا ضركے معاشی مسائل

### باب بشتم:

| 397 | (innermo      | *************************************** |                        | ☆. نمعید    |
|-----|---------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------|
| ۳9٤ |               |                                         | کا معاشی کردار         | ☆- ریا ست   |
| ٤٠٥ | Annum :       | 3                                       | امها                   | ☆-کفا لت عا |
| 173 |               |                                         | ترقی                   | ☆- معاشی ا  |
| ۳۲۱ |               | *************************************** | سلامی تضور             | ا۔ جدیداورا |
| rra |               |                                         | نٌ معاشی ترقی کی پیائش | ۲_ عهدفاروڈ |
| ٢٣٩ | No red rontox |                                         | َ) ْفاروقی اقدامات     |             |
| MEZ |               |                                         | سياى استحكام           | (الف)       |
| ٣٣٨ |               |                                         | انظامي آلات كااستعال   | (ب)         |
|     |               |                                         |                        |             |

|              |                                         | فتوحات ميں وسعت           | (5)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                         | كفالىي عامد               | (6)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***********  | *************************************** |                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ى                                       | اسلامی تصورتر تی کی آبیار | (7)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *******      | 3 <b></b>                               | كس                        | نظام ٹیک                                                 | -☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ************ |                                         | لائف                      | نظام وخ                                                  | ı-☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                         | رتيب                      | ناموں کی                                                 | ا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         | يل درجه بندى              | وظا نَف "                                                | _r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ······································  | خوبيال                    | قابل لحاظ                                                | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                         | يات                       | متفرق عط                                                 | _٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         | مجاہدین کے اہل وعیال      | (الف)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | بچول کیلئے                | (ب)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | اشيائے ضرورت کی فراہمی    | (5)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | کےاصول                    | درجه بندی                                                | _0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         | سبقت اسلام                | (الف)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | میدان جهادیس آ زمائش      | (ب)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | ضرورت                     | (5)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | كثرت عيال                 | (,)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                         | امقدار                    | غيرمساوي                                                 | _4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                         |                           | كفالتِ عامه<br>فظام وفا كف<br>اسلامي تصورتر قي كي آيراري | (د) كفالتِ عامه (الله) نظام وظائف (الله) نظام وظائف (الله) السلائ تضورتر قى كاتبيارى المنظام بيكس المول كارتيب المول كارتيب المال كاظفريال الف المجابدين كابل وعيال (الف) عابدين كابل وعيال (الف) عجول كيليك (الف) الميا عضرورت كافرا الهى دوج بندى كاصول (الف) سبقت اسلام (الف) سبقت اسلام (الف) ميدان جهادين آزائش (الف) ميدان جهادين آزائش (الف) مرورت |

| 274 | *************                           | *************************************** | خلاصة بحث        |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|     |                                         |                                         | فهارس            |
| ٤VI | *************************************** |                                         | ☆- آ یا ت قرآنیه |
| ٤٨٠ | **********                              |                                         | ∻- احادیث نبویهٔ |
| 210 |                                         |                                         | <b>ث−شخصیا ت</b> |
| £9V | ***********                             |                                         | ☆- مقا ما ت      |
| 0   | •••••                                   | ••••••                                  | مأخذه مراجع      |

#### اظمار تشكر

زندگی کے اس اہم مرحلے پر جبکہ میں کئی سالوں کی چلہ کشی وریاضت کے بعد میں اپنے تحقیقی کام کوایک کنارے لگار ہاہوں۔ جس کی صور تحال منیر نیازی کے اس شعر کے مطابق رہی ۔

#### اک اور دریا کا سامنا تھا متیر مجھ کو اک اور دریا کے یار انزا تو میں نے دیکھا

آئے میرے جذبات واحساسات کے اندرا کیے جیب تلا طم ہرپا ہے کہ میں اے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ندید سمجھ میں آرہا ہے کہ اس موقع پر کیا تکھوں؟

اپنے جذبات کے اظہار کیلئے کیا پیرائی بیان اختیار کروں؟ کس بات کا تذکرہ کروں اور اپنے محسنین میں ہے کس کس کا شکر بیداد اگر وں؟ کیو گر؟ گتا؟ کیے؟

سب سے پہلے شکر ہے سارے جہانوں کے خالق ومالک اور حاکم و قادر کا جس نے مجھے مفلسی کے عالم میں حصول علم کیلئے رواں دواں رکھا۔ نیبی مدد ہے تمام مشکلوں سے نکالے ہوئے ایم ان کی محیل کرائی اور پھر پنجاب یو نیورٹی جیے منفر داعلی تعلیمی اوار سے میں معلم بنایا جو ہر طرح کی فرقہ وارانہ اور مسلکی سوچ کے ماورا ہو کر اسلامی علوم کی تروین واشاعت میں ہمہ وقت منہم ہے۔ یہی میرے دل وضیر کی آواز مختی۔ اس میں 'میں ای طرح شاداں و فرحاں ہوں جیے مجھلی ماورا ہو کر اسلامی علوم کی تروین واشاعت میں ہمہ وقت منہم ہے۔ یہی میرے دل وضیر کی آواز مختی۔ اس میں 'میں ای طرح شاداں و فرحاں ہوں جیے مجھلی صاف وشفاف پانی میں ہو۔ مجھے روزگار کے لیے ایک ایسا پیشہ عطافر مایا جو پیغیبرانہ مقاصد کی تقیل و شکیل کا نہا ہے۔ اس کے علاوہ ہاری تعالی نے مجھے آئی نعتیں دی ہیں جن میں کا خور سے عنوان پر کام کرنے کاموقع 'تو فیق اور ہمت دی 'جو عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہاری تعالی نے مجھے آئی نعتیں دی ہیں جن میں۔ میں اس کے حضور سے و شکر بحالا تا ہوں اس کی عملی صورت سے کہ یہ عبد کروں

#### "ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین" ای سے دعاہے کہ اسے مرتے دم تک وفاکر نے کی توفق دے "آمین!

میں محترم استاذ ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب کا بھی ممنون ہوں جنبول نے اس موضوع کے انتخاب میں میری مدد کی اور ابتدائی مرحلے میں بھر پور رہنمائی فرمائی۔اللہ تعالیٰ اخبیں صحت وعافیت نے نوازے۔

ای طرح نبایت محترم بزرگ ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی کاذکر نہ کرنااحسان فراموشی ہوگی جنہوں نے بطور چیئر بین اس ادارے میں میر اا بتخاب کیااور ہر معالطے اور مرحلے میں مخاصانہ رہنمائی وسر پرستی فرمائی۔اپنی مشفقانہ طبیعت کی وجہ ہے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ادارے کے ہر استاد کی عقیدت کا محور ہیں۔ بیں اس موقع پراپ نہایت محترم و مشفق استاد جناب ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب کو بھی فراموش نہیں کر سکتا 'جنہوں نے سب پہلے میری انگلی پکڑی اور گلستان تحقیق میں لے گئے 'جوخود بھی فاروقی ہیں اور" فاروق اعظم" سے نے انداز میں مجھے متعارف کرانے والے بھی۔ چو ہیں سال قبل میں نے انہی کی زیر سرپر تی ایم اے اسلامیات میں مقالہ بعنوان "فاروق اعظم" بحثیت مجتبد اعظم" لکھا تھا۔ پی ان ڈی کا کام مکمل کرنے کی مسلسل تر غیب دیتے رہے۔ گزشتہ ماہ ادارے میں تشریف لائے تو میں نے گھر آنے کی دعوت دی تو فرمایا: " میں اس وقت تک آپ کے گھر نہیں آؤں گا جب تک آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتے۔ "الله تعالیٰ ان کی محبت وشفقت قائم رکھے ۔۔۔۔۔ آئی تعالیٰ ان کی محبت وشفقت قائم رکھے ۔۔۔۔ آئی

محترم جناب ڈاکٹر ظہوراحمد صاحب کاذکر کرناضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے ایم اے عربی کے مقالے میں جس کاعنوان تھا:"مناقب خلفائے راشدین صحاحت کی روشنی میں۔"مرپر تی فرمائی۔مزید بر آل میرے محسنوں اور کرم فرماؤں میں پروفیسر سید سلیم (مرحوم) اور پروفیسر نصیرالدین ہمایوں کانام بھی سر فہرست ہے جنہوں نے رہنمائی 'حوصلہ افزائی اور دعاؤں میں کبھی کی نہیں فرمائی۔اللہ تعالی ہے دعاہے کہ وہ میرے ان سارے اساتذہ و مہر بانوں کو جزائے خیر دے۔

ا پن عزیز بھائی' مخلص دوست اور باو فارفیق ڈاکٹر شبیر احمد منصوری کا احسان کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا جنہوں نے ہر مر مطے اور ہر قدم اور ہر معاطے میں اس قدر ساتھ دیا ہے کہ میری ذات و شخصیت کا آدھے سے زیادہ حصد ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ اکثر موقعوں پر ہمارانام اکٹھے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے میری معاونت میں نہ دن دیکھانہ رات۔ بعض عربی عبارات کے ترجے اور تفہیم کامئلہ ہویا مقالے کی پروف ریڈنگ جیسے مشکل اور فنی کام کا نہوں نے ساری سرگر میوں کو معطل کرکے مدد کی اور ضرورت پڑی توانے اللی خانہ کو بھی ساتھ لگالیا۔ اللہ تعالی انہیں جزائے کثیر سے نواز ہے۔ (آمین!)

برادرم پروفیسر ظفر حجازی صاحب ظفر مندی کے اس سفر میں ایسے مرسطے میں سفینے پر سوار ہوئے کہ اگر اپنا چپونہ لگاتے تو یہ ساحل مر او سے ابھی بہت دور ہو تا۔ انہوں نے مقالے کا درق ورق کھنگال کر شخصیات و مقالات کا اشاریہ تیار کیااور کا کچ سے چھٹیاں لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ ان کی اس معاونت و کاوش کو قبول فرمائے۔ ای طرح میرے عزیز شاگر داور قوم کے استادا یوب طاہر اور اسر ار حسین معاویہ نے بھی مقالے کے ابتدائی دنوں میں معاونت کی' اللہ انہیں جزادے۔

ا پنے بیارے بھائی روزنامہ انصاف کے چیف ایڈیٹر جنید سلیم کا تذکرہ نہ کروں تواظہار تشکر ادھورارہے گا۔ جنہوں نے اخبار کے بہترین کمپوزر مجمد عظیم کی خدمات میرے حوالے کردیں کمپیوٹراور پر نئر مجمل دسترس میں دے دیا۔ آخری دنوں میں میں نے جب ان سے عظیم کے بارے میں کہا کہ انہیں کہد دیں اب اخبار کے کام کی بجائے دفتری او قات میں بھی صرف میراکام کریں توانہوں نے اپنے جذبات واحساسات اور محبت واپنائیت کے سارے خزانوں کوایک جملے میں سمو کر جواب دیا:"سالک بھائی! آپ کمبیں تواخبار بھی بند کردیتے ہیں۔"

عظیم صاحب نے بھی نہایت توجہ 'وانشمندی اور محنت و مہارت ہے رات دن لگا کریہ کام کیا ہے اور انتہائی کم غلطیاں کی ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ہزاد ہے۔
میرے محترم و مکرم سسر ڈاکٹر محمد سلیم صاحب نے حقیقی والدکی طرح بیار و شفقت ہے نوازا' مجھے والدکی کی کا بھی احساس نہیں ہونے دیا۔ شادی کے دن
نکاح کے بعد مجھے کلے لگا کر فرمایا:''آپ میرے بیٹے ہیں۔'' میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ساتواں بیٹیا بنایا اور دوسرے چھے بیٹوں ہے بڑھ کر محبت
و عزت دکی۔ النک یہ شدید خواہش رہی ہے کہ میں لیا آج ڈی کا کام جلد مکمل کروں۔ اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کا تعاون بھی کیا اور دعائیں بھی دیں۔ مجھے آج
بہت بڑی مسرت ہور ہی ہے کہ ان کے اور اپنی ساس محتر مدکے سامنے سر خرو ہور با ہوں جو خلوص 'محبت 'شفقت اور ملائمت کا شاہکار ہیں۔ جن کی بے حدو حساب
دعائیں آئ رنگ لے آئی ہیں۔ اللہ ان کا سابہ تا دیر تک قائم رکھے۔۔۔۔۔ آئین!

میری والدہ محترمہ جن کی بچپن کی اوریاں 'اسلامی واقعات کا ہر وقت سناتے رہنا' تاریخی واقعات اور اسلام کے کارناموں پر بنی کتب لا لا کر پڑھوانا اور ان کی تشریگی و صناحت ساتھ ساتھ کرتے جانا۔ ہر موقع پر اسلامی طرز عمل اختیار کرنے کی تھیجت کرنا اور رات کے آخری کمحوں میں نوافل کے بعد د عائیں وے کر پھونکنا میری ہر کامیابی و ترتی اور سعاوت و بھلائی کی بنیاد ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت مجھے راور است سے بھٹکنے نہیں دیتی۔ اللہ ان کی محبت کا سائبان دیر تک قائم رکھے ۔۔۔۔۔ آمین!

ادارے کے چیئر مین ڈاکٹر محموداختر جن سے تعاونوا علی البو والتقوی کی بنیاد پر ۲۳سالدر فاقت کاخوبصورت رشتہ ہے ان کاخاص طور پراور دیگر تمام رفقائے کار جو گھرکے افراد کی طرح ہر قدم پر معاون و ساتھی رہتے ہیں کا بہت ممنون ہوں اور دیگر عملہ اور خاص کرلائبر بری ساف اور دیگر رشتہ دار واحباب جنہوں نے کمی مجی طرح کی معاونت کی ہے یا نیک خواہشات اور دعاؤں کے ذریعے حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں ان سب کے لیے اللہ تعالی سے بہتر جزا کا طلب گار ہوں اور ان کا شکر یہ اداکر تاہوں۔

آ خریں اپنی رفقیہ حیات تنزیلہ جنہیں میں پیارے ''بیلو''کہتا ہوں کا شکر پیر اوا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس میں انہیں یہ مقالہ تخفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے سب سے زیادہ ترغیب دی' سب سے زیادہ قلعہ بند ہونے پر مجبور کیااور سستی و تاخیر پر سب سے زیادہ احتساب کیا اور اس کام میں مصروفیات کی وجہ سے سب سے زیادہ زحمت اٹھائی۔ بھی تنگ آگر یہ تجس کہ '' حضرت عمر فاروق نے ان کے مارے میں لکھنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ''بھی کہتیں :''اگر حضرت عمر ڈرندہ ہو جائیں توہا تھے جوڑ کہیں گیا ہوگا جنا آپ ان کے بارے میں لکھنے پر صرف کر رہے ہیں۔ ''بھی کہتیں :''اگر حضرت عمر ڈرندہ ہو جائیں توہا تھے جوڑ کہیں گا۔ اب بس کریں۔''

آج مجھ سے زیادہ انہیں مسرت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بچوں ارقم 'ارویٰ اور اکٹم 'جو اس عرصے میں میری مکمل توجہ سے محروم رہے' کے ساتھ ہی خوش و خرم رکھے اور اب تک میری اس مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے جتنی زحمتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے ان کااز الدکرنے کی توفیق وہمت و سے اور ہمیں مرتے دم تک معیاری ومثالی ہم سفر بنائے رکھے اور رفاقت کا بیہ سلسلہ جنت بھی قائم رہے ۔۔۔۔۔ (آمین ثمہ آمین!)

#### مقدمه

علم و حکمت اور بصیرت و فراست کے سارے خزانے اللہ تعالی ہی کے قبطت قدرت میں ہیں۔ اس کی ان گنت نعمتوں میں ہے سب ہے بڑا فیر کسی کو اگر نصیب ہوتی ہے ' تو اس کی شکل بجی ہے۔ یؤتی المحکمة من یشاء و من یؤت المحکمة فقد او تی خیرا کثیرا طوما یذکو الا اولوالباب (ا)۔ "حضرت ممر فارونی دو قل ہے ' تو اس کی شکل بجی ہے۔ یؤتی المحکمة من یشاء و من یؤت المحکمة فقد او تی خیرا کا سرحدیث نبوی کے مصدات تھے" من یود اللہ به فارونی دو خوش نصیب انسان ہیں ' جنہیں اللہ تعالی نے یہ فیر کمیر نہایت فراوائی نے نوازی۔ آپ پوری طرح اس صدیث نبوی کے مصدات تھے" من یود اللہ به خیرا یفقهه فی اللہین " آپ حکمت و تفقہ کے ہر معنی و مفہوم کا عملی پیکر تھے۔ و بنی اعتقادات کی جز کیات کے شعور سے لے کر عبادات کے ہر پیلو کا فہم اور معاملات کے تمام دائروں کے ادراک تک ادکام شریعہ کوبد لے ہوئے حالات کے تناظر میں رکھ کر فیصلہ کرنے کی قوت سے لے کران کے قیام کو مقبہ فیز بنانے معاملات کے تعین و نفاذ تک ہر چیز آپ کی اجتہادی بصیرت کی دسترس میں تھی۔

#### 🕸 حضرت عمر فاروق کی شخصیت و مقام:

گلدستہ نبوی کے اندر سجے ہر پھول کا اپنارنگ 'اپنی خوشبو'اپنی ساخت و شاخت اور اپنی حیثیت واہمیت ہے۔ آپ کے لائے ہوئے انقلاب کی ایک خوبی ہے بھی ہے کہ آپ نے مختلف ذوق و مزائ 'استعداد 'صلاحیت ' ذہنی سطح و عمر 'قبیلہ و خاندان اور زبان و علاقہ رکھنے والے لوگوں کو اعلیٰ نصب العین کی بنیاد پراس قدر متحد و منظم کہ تاریخ انسانی الی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان نفوس قد سیہ بیس حضرت عمر فاروق کو نہایت منظر داور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تاریخی واقعات سے منظم کہ تاریخ انسانی الی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان نفوس قد سیہ بیس حضرت عمر فاروق کو نہایت منظر داور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تاریخی واقعات سے دلچیں رکھنے والا ہر شخص جب آپ کے احوال و آثار سے گزر تا ہے تو آپ کی سیر سیس کھو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کا فہم و فراست ' جر اُت و غیر سے ' لیانت و دیانت ' زہد و تقویٰ ' تد ہر و حکمت ' سیاست و معاشر سے ' عدل وانصاف اور غصہ ورقت کے حسین امتز ان نے آپ کی شخصیت کو ہمہ پہلواور نہایت پر کشش بنادیا ہے۔ بقول شاہ ولی اللہ محدث دبلوئ ' '' دعفر سے عمر اُلیک دکان کی طرح ہیں جس کے ہر دروازے پر ایک صاحب کمال جیٹھا ہوا ہے۔ "

رسول اکرم نے آپ کے ایمان کیلئے دعافر مائی کہ "اے اللہ اعر" کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ "آپ کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ دھزت جر تُل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ "اے مجمد عظیمیہ اسلام نے اطلاع دی کہ "اے مجمد عظیمیہ اسلام نے اطلاع دی کہ "اے مجمد عظیمیہ اسلام نے اطلاع دی کہ "اسلام نے اسلام نے ساتھ اللہ سے ملوں۔ "علیٰ ہذا القیاس آپ کے "واللہ! بجھے اس چادر میں ڈھکے ہوئے انسان سے زیادہ روئے زمین پر کوئی پہند نہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ "علیٰ ہذا القیاس آپ کے منام و غیر مسلم مفکرین آپ کی مناقب پر بے شار احاد بیٹ اور بے بناہ صلاحیتوں کے معتر فاردے ہیں۔ ہیں محفوظ ہیں۔ ہر زیانے کے مسلم و غیر مسلم مفکرین آپ کو عبر بیٹ اور بے پناہ صلاحیتوں کے معتر ف درے ہیں۔

#### 🕁 آپؓ کی اجتہادی بصیرت:

آپ کی اعلی صلاحیتوں میں سب سے زیادہ نملیاں اور قابل قدر آپ کی اجتہادی بصیرت ہے۔ اس میں آپ کاکوئی اور ثانی شبیں تھا۔ آپ نے دین حق کواس کے ظاہری

<sup>(</sup>١) البقرة: ١/ ٢٦ ، ٢٦ ) حوالون كيلئے ملاحظه هو مقاله هذا صفحه نمبر ١٤

حسن اوراس کے حاملین کے کر دارے متاثر ہو کر نہیں 'بکداس کے مقاصد کو سمجھ کر اور اس کے اصواوں کو دیگر مروجہ ادیان کے نقابلی تجزیے کے بعد قبول کیااور رفتہ رفتہ اس کی روح و مزاج کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتے چلے گئے۔ ارشاد نبوی ہے کہ " جتنے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں ان سب کی امت میں ایک ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر میرکی امت میں کوئی محدث ہے تووہ عمرٌ ہیں۔ "صحابہ کرامؓ نے عرض کیا:" یار سول اللہ عظیمی اس کون ہوتا ہے ؟"فر ملیا:"جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں۔"

کبار سحابہ سے عظیم مضر وفقیہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ "بے شک عرقبہم سب سے زیادہ اللہ کے علوم کے جانے والے اللہ کی کتاب کے قاری اور اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والے تھے۔ "حضرت عبداللہ بن عمر گاار شاد ہے کہ "جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا جس میں او گوں کی کوئی اور رائے ہوتی اور عمر کوئی اور ان عمر کی اور ان عمر کی اور ان عمر کی اور ان عمر کی اور تو قر آن عمر کی رائے کے مطابق ناز ل ہوتا۔ "حضرت علی کے بقول: "قر آن میں بکٹرت حضرت عمر کی آراء موجود ہیں۔ "آپ نے پیش آنے والے واقعے کواپنی اسی وی فراست اور اجتہادی بھیرت کے ذریعے دیکھتے جواللہ تعالی نے انہیں خصوصی طور ایر دو بیت کی تھی 'جس کی بناء پر آپ کی رائے وجی اللی ہے ہم آ ہنگ ہوجاتی۔ دو

حدیث و تاریخ کی کتب میں ہمیں ایسے پندرہ اہم مسائل طبے ہیں جن میں وحی الہی نے حضرت عمر فاروق کے مؤقف کی تائید کی ہے۔ یہ موافقات عمر کے نام سے معروف ہیں۔ آپ کی اجتہادی بصیرت اس قدر معروف ہوگئی کہ بقول حضرت طارق بن شہاب "ہم اکثر باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی زبان پر فرشتہ نازل ہو تا ہے۔ "ایک مر تبدر سول اکر میں تھے نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "اے عمر ا تمہارا غصہ عزت ہے اور ررضامندی تھم۔ "ایک مرتبہ فرمایا:" اللہ تعالی نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے 'وہ ہمیشہ حق کہا کرتے ہیں۔ "فرمایا:" میرے بعد حق ای طرف ہوگا جس طرف عمر ہوں گے۔ "ایک اور ارشاد ہے کہ "میرے بعد حق ای طرف ہوگا جس طرف عمر ہوں گے۔ "ایک ارشاد ہے کہ "میرے بعد کو بی بی ہو تا تو عمر ہوتے۔ "آپ کی اجتہادی بصیرت کے متند و معتبر ہونے میں موافقات قر آنی 'ارشاد ات نبوی' صحابہ کرام گی متعدد آراء سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو تا ہے ؟ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے آپ کے فیصلوں اور فقہی آراء کو فقہ واصول فقہ کی تدوین میں بطور دلیل چیش کیا ہے اور ارسائل کا استنباط کیا ہے۔

#### ☆ آپ کی اجتہادی بصیرت اور عصری مسائل:

آپ کے عہد مبارک میں قیصر و کسری کی عالمی طاقتیں سر گول ہو گئیں۔ اسلامی سلطنت کی سرحدین خطہ مجازے بھیل کر مشرق میں ہند ، بھین 'روس اور مغرب میں مصر 'سوڈان اور لیبیا کے علاقوں تک پہنچ گئیں اور اس کا کل رقبہ تقریباً بائیس لاکھ اکیاون ہزار تھیں (۲۲٬۵۱٬۰۳۰) مربع میں تک پہنچ گیا۔ اس میں جدید عالم اسلام کے بیشتر ممالک آجاتے ہیں۔ فقوعات کی اس و سعت نے مسائل و مشکلات کو بھی و سیج کردیا۔ اسلام کا واسطہ اب صرف عرب کی سادہ اور بدویانہ زندگی ہے نہیں تھا' بلکہ ایسی اقوام ہے تھا'جو مختلف ند اہب کے زیر اثر تھیں جو صدیوں ہے متفرق تہذیوں کے زیر سابہ رہ چکی تھیں۔ جن کی نسل' زبانیں' رنگ گا اقدار وروایات' عقائد و نظریات' قلک و شعور' طرزز ندگی' ثقافت و تدن' سیاس و معاشی انداز اور تاریخی و جغرافیائی پس منظر بالکل مختلف تھا۔ ان میں ہے مسلمان ہونے والوں کو ایک امت کے رشتہ میں پرونے اور ان کی قلری' علمی و عملی تربیت کرنے میں جو حلیف ہیں ان سے کئے گئے معاہدوں کو پورا کرنے اور جوزیر تعلیم کام کو صنحا معالی ہو ساتھ ہو حالات کی تبدیلیوں' معاملات کی نیز نگیوں' مسائل کی ویچید گیوں اور وقت تھی 'جو صحیح معنوں میں ایک بین

کے تقاضوں کو بھی سجھتا ہوا ور وہ ایسی دینی فراست اور اجتہادی بصیرت بھی رکھتا ہوکہ انہیں نصوص کی روح و مقاصد کے مطابق حل کر ہتے۔ شریعت کے ادکام کو سنج تناظر میں دیکھنے کا عادی ہواور عصری امور پراان کے اطلاق کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مشیت ایزدی نے فار وق اعظم کو ای مقصد کیلئے تیار کیا تھا۔ آپ اجتہادی بصیرت کے ساتھ ساتھ بحر پورا نظامی صلاحیت ہے بہر وور تھے۔ آپ نے اللہ کے پیغیم کی دیگر پیش کو ٹیوں کی طرح آپئی ذات کے بارے میں ان پیش کو ٹیوں کو بھی بچی کر دکھیا۔ ''اگر تم (خلافت کیلئے ) مخرکی طرف رخ کرو گے توانہیں اپنے نفس میں بھی توی پاؤگے اور امر اللہی میں بھی ''یا پھریے کہ ''میری امت میں فتنوں کا جھی بچی کر دکھیا۔ ''اگر تم (خلافت کیلئے ) مخرکی طرف رخ کرو گے توانہیں اپنے نفس میں بھی تھی توی پاؤگے اور امر اللہی میں بھی ''یا پھریے کہ ''میری امت میں فتنوں کا دروازہ اس وقت تک ممل طور پر بندر ہے گاجب تک ان میں عمر فرزندہ ہیں۔ ''حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ '' محرکے اور پر بندر ہیں۔ ''بول نے جو اب دیا۔ ''والی کے اور اس کی جامع تعلیمات کی روشن میں ' دوا کیک بوشیار پر ندے کی مانند تھے جو ہر جانب یوں نگاہ دوڑائے رکھتے جسے اس کیلئے ہر قدم پر ایک جال بچھادیا گیا ہو۔ ''حضرت عرفاروں کے باری ہوں میں 'ندائی ' تازفامی اور معاش ' تعلیم' عکری اور جین الا توامی مسائل کو اسلام کی جامع تعلیمات کی روشن میں کے دور کے تمام نہ بی ' سیائی خواص کی جو عبد عاضر کی تغیر ورتی کیلئے سٹک میل کے دیثیت رکھتے ہیں۔ دور جدید میں ند کورہ مسائل بھی نوعیت کے اعتبارے و لیے بی ہیں جسے عبد فارو تی ہیں جے دور کے تمام نہ بیں جسے عبد فارو تی ہیں جسے عبد فارو تی نہیں جے دور کے دور کے تمام نہ کی کو شور کو میں نظری ہے ۔ بھول اقبال ''

زماند ایک حیات ایک کا نئات مجمی آیک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

ہم مکمل اسلامی نظام کے قیام ایک جدید اسلامی وفلا می ریاست کی تشکیل و تغییر اور اسلامی ورلڈ آرڈر کے خواب کی عملی تعبیر کیلئے کتاب و سنت کے احکامات کو فاروق اعظم کی اجتہادی بصیرت ہی گیارو شنی میں نافذ کرنے کے محتاج ہیں۔ آپ کی زیادہ ترریاسی پالیسیوں کو اجماعی حیثیت حاصل ہے کیونکہ وہ کھلے غدا کروں اور باضاع کی جینیت حاصل ہے کیونکہ وہ کھلے غدا کروں اور باضاع کی جینیت حاصل ہے کیونکہ وہ کھلے غدا کروں اور باضاع کی جینیت میں بازر کروضع کی گئیں۔ آپ نے شورائی اجتہاد کی بنیاد ڈالی اور اسے رواج دیا۔ ہم اس طریق کار کو اپنا کرا ہے ہر بدوروں اور بحث و تعیم کے مسائل کا حل دریافت کر بحقے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق بصیرت عمراً کیک ایسی شاہ کلید ہے جو ہمارے لئے ہر بندوروازے کو کھول سکتی ہے۔

#### اب تك كے كام كا مختصر جائزہ:

حضرت عمر فاروق کی اجتبادی بصیرت ہے متعلق مواد تغیر 'حدیث' فقہ 'میرت' تاریخ' مغازی 'انساب العرب' اساء الرجال کی تمام بنیادی کتابوں میں موجود ہے۔ اسلامی معاشیات کی ابتدائی کتب مثلاً ہو بعید کی کتاب الا موال 'لمام ابو بوسف کی کتاب الخراج' بیٹی بن آدم کی کتاب الخراج' اسلامی سیاست کی ابتدائی کتب مثلاً ابو بعید کی کتاب الا مام والسیاست ابن تیمید کی سیاست البید اور سیاست شرعید میں اہم مواد موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق کی میرت و خصائص پر ایک مستقل اور قدیم کتاب جو میری نظرے گزری ہے 'وہ ابن جوزی کی میرت عمر" ہے۔ شاہ ولی اللہ الخفایل غالباً سب سے پہلے آپ کی فقتی آراء کو جمع کیا۔ ایک مستقل اور قدیم کتاب جو میری نظرے گزری ہے 'وہ ابن جوزی کی میرت عمر" ہے۔ شاہ ولی اللہ نے خضرت عمر پر کتب کھی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی فقتی پر عربی جدید دور کے عرب مفکرین میں ہے محمد حسین بیکل 'عباس محمود العقاد طبطادی' طاحسین اور عمر تلمسانی نے حضرت عمر پر کتب کھی ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی فقتہ پر عربی میں جو گر انفذر جدید کام ہوا ہے وہ ڈاکٹر رواس قلعہ بی کی ''موسوعۃ فقد عمر "جو ۱۹۹۱ء میں کویت ہے شائع ہوئی ہے اور دوسری کتاب ڈاکٹر رواس قلعہ المعمدين' ہے جو ۱۹۸۲ء میں ہیر وت ہے شائع ہوئی ہے۔ اردو کتب میں ہے ایم کتاب علامہ شبلی نعمانی کی ''الفاروق'' ہے جو عالم اسلام

میں دور جدید کے وہ تمام مفکرین جواسلام کوایک مکمل ضابط حیات کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور اسلام کے مختلف پہلوؤں کو عصری نقاضوں کے مطابق اجاً کر کرنے کے خواہش مند ہیں حضرت عمر فاروق کی سیرت و کر دار اور آپ کے اجتہادی فیصلوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

زیرِ نظرمقالے میں ان سب کتب سے استفادے کے بعد فاروق اعظم کی اجتبادی بصیرت کی روشنی میں جدید ترین سیاس 'انتظامی اور معاشی مسائل کا جائزہ لینے کی اور اس کے حل میں رہنمائی لینے کی کو شش کی گئی ہے۔

#### 🕸 مقالے کے اہداف:

اله فاروق اعظم كى اجتهادى بصيرت كاعلمى و تحقيقي تجزييه

۲۔ آپ کے تصور دین اور فراست و حکمت کی اصل روح اور مقاصد کی تلاش۔

ا عصری مسائل کے حل کے لیے آپ کی اجتبادی بھیرت ہے رہنمائی لینے کی ضرورت واہمیت کواجاگر کرنا۔

سر آپ کی اجتبادی بصیرت کی روشنی میں امت مسلمہ کے نمایاں سیاسی معاشی اور انتظامی مسائل کا حل نکالنا۔

۵۔ آپ کی اجتہادی بصیرت کی روشنی میں ایک ایسی ترتی یافتہ فلاحی اور بین الا قوامی اسلامی ریاست کے خدو خال واضح کرنا 'جس کا دار ومدار کتاب و سنت پر ہو اور وہ اپنے تمام معاملات میں دور جدید کے نقاضوں کے مطابق پالیسیال وضع کر سکے۔

#### ☆ طريق تحقيق:

ا۔جورولیات چیش کی گئی ہیں اور احادیث و تاریخ کی متند کتب سے ماخوذ ہیں۔ان کی سنداور طرق پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہیں۔ اور ج کی گئی دولیات کے متن اور موضوع پر حسب ضرورت بحث بھی کی گئی ہے اور مقالہ ڈگار کے نزویک اس سے جونتائج نگلتے ہیں اور بھی کھول کر بیان کئے گئے ہیں۔ سالہ مختلف روایات میں زیاد وتر تطبیق کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت کم مواقع پر ترجے دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔

۳۔ ایک بی روایت اگر مختلف کتب میں موجود ہے ، توان سب کے حوالے درج کردیے گئے ہیں۔ زیادہ تر مصنفین کی زمانی تر تیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ۵۔ روایات میں اگر کوئی لفظی اختلاف تھا، توان میں سے جو سب سے زیادہ مفید مطلب تھی اسے لے لیا گیا ہے اور پہلاحوالہ ای کتاب کا دیا گیا ہے۔ مفہوم کی کیمانیت کی وجہ سے لفظی اختلاف کی تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔

۲- جن کتب کے اردوتراجم موجود بیں ان ہے بھر پوراستفادہ کیا گیاہے اگر روایت کا تعلق محض واقعاتی بیان ہے تھا' توہ یے بی لے لیا گیاہے لیکن جہال کہیں اہم تصور پاضابطہ واصول بیان ہواہے اس کے ترجے کواصل عربی متن کے ساتھ رکھ کر چیک کیا گیاہے اور کوشش کی گئی ہے کہ الیاتر جمہ کیاجائے جو عبارت کے مفہوم کوزیادہ بہتر انداز میں واضح کر سکے۔

ے۔ بنیادی ما خذکے تمام حوالے عربی کتب ہے دیئے گئے ہیں۔جوالیہ یشن استعال کیا گیا ہے اس کی وضاحت مآ خذو مر انجع میں موجود ہے۔ ۸۔ چند روایات میں جن کی اصل کتاب تک رسائی نہیں ہو سکی قابل اعتاد ضمنی مآ خذ کاحوالہ بھی موجود ہے۔

9۔ چو نکہ حوالے بہت زیادہ تنے اس لئے مصنف کا انتہائی مختصر نام استعمال کر کے صفحات درج کردیے گئے ہیں۔ اگر کسی کی ایک سے زیادہ کتب تھیں تو ان کا نمبر 1,11,111ء سے کر آ گے متعلقہ کتاب کاصفحہ دیا گیاہے۔ ان اشارات و علامتوں کی تفصیل مقالے کے آغاز ہی ہیں" مفتل المصادر" کے عنوان کے تحت دے دی گئی ہے۔

#### ابواب كى ترتيب و نوعيت:

پېلاباب:

اس باب کے ابتدائی حصے میں فاروق اعظم کے عبد جاہلیت کی ایسے انداز میں تصویر کشی کی کوشش کی گئی ہے جس سے ان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں اور ذوق ور جھانات اور مشاغل ودلچے پیوں کے ذریعے بصیرت و فراست کی بنیادوں کاسر اغ لگایا جاسکے۔

دوسرے جصے میں قبول اسلام پر بحث کی گئی ہے اور اسلام و جاہلیت کی تھکش کے دور میں آپ کی مخالفت ورو عمل کے نفسیاتی و ساجی اسباب کا تجزیہ کیا گیا ہے اور ان مر حلوں کی نشاند ہی کی گئی ہے 'جو بندر تے آپ کو اسلام کی طرف تھینچتے رہے اور آخر کار آپ کے قبول اسلام کاباعث بے۔

تیسرے حصیل آپ کے سوانمی خاکے کی زبانی تر تیب کو نظرانداز کرتے ہوئے براوراست واقعہ شہادت پر بحث کی گئی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عہد نبوی ' عہد صدیقی اور عبد خلافت کی تمام اہم سر گرمیاں جن کا تعلق اس مقالے کے اصل موضوع ہے ہمایت تفصیل کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر آپھی ہیں۔ان کا بیان کرنا ہے جاطوالت کا باعث بھی بنتااور غیر متعلق بھی۔

آخر میں دافعہ شہادت پرسیر حاصل بحث کر کے اس کے محر کات واسباب اور گہری سازش کاسر اغ دگلیا گیاہے اور اس میں ملوث حپار افراد نے جو کر دار ادا کیااس کا جائزہ لیا کیاہے۔

#### باب دوم:

دوسر باب میں عبد نبوی میں آپ کے مقام ومر ہے اور اہم سر گرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ ابتدائی جصے میں اس والہانہ تعلق کا تذکرہ ہے جو آپ کواپے قائد ومر بی مئ محترم عظیمی سے فکری 'جذباتی اور عملی اعتبارے تھا۔ اس تعلق نے آپ کی اجتہادی بصیرت کی تربیت وار تقاء میں مہمیز کا کام کیا اور آپ کی مجمو می شخصیت کا نمایاں وصف بن گیا۔ اس جصے میں ایسے ارشادات نبوی کہی چیش کئے گئے ہیں جو بطور خاص اس وصف کے بارے میں ہیں۔

علادہ ازیں اس دور باسعادت میں آپ کی ساری سرگر میوں کو چار مختف صیت جوں میں چیش کیا گیاہ۔ سرور کو نین کے رفیق کار کی حیثیت ہے آپ کے کرداد کو "مختص رفیق" کے عنوان ہے جمع کیا گیاہ۔ اجتماعی مسائل اور ریا تی و عکومتی معاملات کے حل کیلئے جو مشورے آپ نے دیئے انہیں" وانشمند مشیر" کی ذیل میں درج کیا گیاہ۔ آپ نے بادی برحق سیالینے کی فرمانبر داری واطاعت کا جو مثالی نمونہ چیش کیا۔ اس کے واقعات کو" بے لوث مطبع "کے تحت بیان کیا گیاہ۔ معلم انسانیت ہے آپ نے کن طریقوں سے فیض علم حاصل کیا؟ اس دوران معلم و صحام علمی و تربیتی رشتے کی کیا کیاصور تیں سامنے آئیں؟ یہ سب پچھ "سعادت مند شاگر و "کے عنوان سے بیان کیا گیا۔۔ میں سامنے آئیں؟ یہ سب پچھ "سعادت مند شاگر و "کے عنوان سے بیان کیا گیا۔۔

#### باب سوم:

یہ باپ" عبد صدیقی ۔۔۔۔ بصیرت عمر کی جولانیاں "کے عنوان ہے ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیاہے کہ بصیرت عمر نے کس طرح" خلافت علی منہان المنہ وہ "کے اس اہم اور ابتدائی مرحلے میں اپنا بھر پور کر دارادا کیا۔ ابتدائی حصے میں رسول اکر م عظیفے کے ان دونوں معتمد ساتھیوں 'رفیقوں اور مشیر وں کے مشترک مناقب بیان کئے گئے جیں۔ بعد میں ان دونوں کے ساتھیوں کے باہمی مثالی تعلق کے واقعات سامنے لائے گئے ہیں 'پھر اقتداءاور اجتباد کے دوالگ الگ پیکروں کے زاویہ ہائے فکرو نگاہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیاہے۔ ان کے طرز استدال و عمل کو واضح کیا گیاہے اور واقعاتی شہاد توں سے یہ ثابت کیا گیاہے کہ دین دملت کے فروخ واستحکام میں دونوں کے انسال کا اہم کردار ہے۔ عبد صدیقی میں آپ کی حیثیت مثیر اعلیٰ اور قاضی کی تھی۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو آپ نے کس طرح دانشمندی دریانت سے نبھایا۔ آپ کی بصیرت نے کس طرح اپنااثر دکھایا؟ اور پھر حضرت ابو بکر گے انتخاب کے موقع پر آپ نے کس طرح بروفت ایساطریقہ اضیار کیا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا؟ یہ سب پھر اس باب میں ہے۔ آخر میں فاردق اعظم کے انتخاب کی تفصیل بھی موجود ہے۔

#### باب چہارم:

"بسیرت عمر اور قر آن محکیم" کے نام سے یہ باب اس مقالے میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اس میں آپ کی الہای طبیعت کے بارے میں کتاب و سنت اور آثار صحابہ سے ایسے شوس دلائل و شواہد چیش کئے ہیں جو کسی اور صحابی کے جصے میں نہیں آ سے۔ اس میں بارہ ایسی موافقات کی تفصیل دی گئے ہیں جو کسی اور سی الہی نے آپ کے مشور وال و عالم میں اور اعمال کی تائید گی۔ اس سے آپ کی اجتہادی بھیرت کے نہایت صحیح "قابل اعتباد اور قابل عمل ہونے کی تقدیق ہوتی ہے۔ ہم عصر حاضر میں بوری کیسوئی اور اطمینان سے آپ کی بھیرت و فراست کو شاہ کلید (Master Key) کے طور پر استعمال کرتے ہوئے تمام اجتماعی مسائل کے اقتبال کھول سکتے ہیں۔

ای باب میں قرآن تحکیم ہے آپ کے صفاتی افکری اور جذباتی تعلق کی نشاندہ کے ساتھ ساتھ آپ کے تفییر کی ذوق وشوق کی متعدد مثالیں دی گئی ہیں۔ نمو نے کے طور پر بہت کا ایس آیات بھی چیش کی گئی ہیں جن کی آپ نے تفییر کی اس ہے آپ کے تفییر کی د بھتے میں مدد ملتی ہے۔ آپ آیات قرآنے کو عملی مسائل پر کیسے منطبق کرتے تھے اس باب بیس اس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ مزید برآں قرآنی علوم کی تروی کی واشاعت اور ان کی سیح تفہیم و قدر ایس احکامت قرآنی کو عملی جامہ پہنا نے کیسے منطبق کرتے تھے اس باب بیس اس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ مزید برآس قرآنی علاء و مختقین کیلئے اور دوسری طرف امت مسلمہ کے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار حکومتی اہلکاروں کیلئے عبد حاضر جس رہنمائی کا بہترین منبع ہیں۔

#### باب پنجم:

اس باب کاعنوان "بصیرت عمر اور العادیث نبوی" رکھا گیا ہے۔ اسلام میں حدیث کی تشریکی و تشریعی حیثیت کی وجہ سے صرف آپ ہی کے عہد ہی میں نہیں بلکہ دور جدید میں جمیران کا معاملہ نہایت نازک بھی ہے اور اہم بھی۔ ایک طرف تواس کی قدر ترویج داشاعت کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ ان ہے آگاہ ہو'تا کہ اس کی سوچ اور عمل سنت نبوی کے مطابق ہواور دوسر کی طرف استے حزم داختیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی غلط قول و عمل 'حدیث و سنت کے نام سے رواج پاکر ہدایت کے بجائے مثالت 'خیر کے بجائے شراور ثواب کے بجائے عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ بصیرت عمر نے اس مسئلے کی نزاکت کو کسی طرح سمجھا اور اسے حل کرنے کیلئے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس باب میں اس کی تفصیل ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عصر حاضر میں بہتر حکمت عملی وضع کر کتے ہیں۔

#### باب ششم:

"بصیرت عمر اور عصر حاضر کے سیای مسائل" کے عنوان ہے موجوداس باب میں سیای پی منظر کے ساتھ ہی وہ احادیث نبوی درج کی گئی ہیں ، جن میں آپ ہے عہد
میں اسلام کے غلبے 'سیای امن واستحکام اور ترتی کی پیش گوئی گئی ہے۔ پھر اس سیای منشور کا جائزہ لیا گیا ہے ، جو آپ نے اپنے خطبے میں چیش کیا۔ آپ کی بوری خلافت
جس کا مرتع رہی ہے 'پھر آپ کی بعض روایات کو جو سیای نوعیت کی ہیں سیای اجتہادات کے طور پر زیر بحث الیا گیا ہے۔ ان کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بعد کی
ضعلوں میں دور جدید کے سیای مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ضابطہ اخلاق 'سیای اصول 'اس وقت کے حالات کے مطابق سیای استحکام کیلئے آپ کے اقد امات
قبائلی سیاست کے معاملات اور ریاست کے اندر موجود یہود و نصار کی کے معاملات کوائے انداز میں چیش کیا گیا ہے کہ بم آپ کی بصیرت و حکمت اور سیای انداز و مہدت

اور طریق کارے ہم عصر حاضر میں رہنماخطوط مجھی وضع کر سکیں اور پھر عملی رہنمائی بھی لے سکیں۔ آخر میں آپ نے امتخاب متعارف کرایااس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

باب تفتم:

اں باب کاعنوان "بصیرت عمرٌ اور عصر حاضر کے انتظامی مسائل "ہے۔اگر راقم پیہ باب شامل نہ کر تا تودوسال قبل مقالہ جمع کراسکتا تھا۔ یہ اس طویل عرصے کی محنت کا ثمر ہے اس پراتن زیادہ توجہ دینے کی وجہ دور جدید میں نظمیء عامہ یا پلک ایڈ منسٹریشن کی مرکزی حیثیت ہے جو مقامی حکو متوں سے لے کر صوبائی و ملکی معاملات تک میبال تک کہ بین الا قوامی تعلقات تک اور ہر قتم کے چھوٹے بڑے مسائل میں اہم کر دار اداکرتی ہے۔اے سیاست سے الگ کر کے ایک وسیع ادارے کی حیثیت ہے اس کے پیشہ ورانہ اور انتظامی کر دار کو زیر بحث الیا گیا ہے اور فاروق اعظمؓ کے فکر وعمل کو عصر حاضر کے تناظر اور جدید اصطلاحات وسانچوں میں پیش کرنے کی کو شش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مقالہ نگارنے جو مواد اکٹھاکیا ہے افسوس ہے کہ پی ایک ڈی کے نقاضے وقت کی تنگئ دامال اور کام کی طوالت سے بیچنے کیلئے صرف اس کاایک تہائی پیش کرنے کے قابل ہو سکا ہے۔اللہ تعالیٰ نےاگر زندگی ہمت اور تو نیق ووقت ہے نوازا تواس کے مختلف پہلوؤں 'مخقیقی مضامین اورالگ کتاب کی شکل میں پیش کیاجائے گا۔ابتداء میں پلک ایڈ منسٹریشن کے جدید تصورات کا مختصر تعارف ہے 'بعدازال فاروق اعظم کافلے نظمیہ عامہ تغصیل ہے پیش کیا گیاہے۔ پھر آپ کیا تنظامی حکمت عملی کاجدید تناظر میں جائزہ لیا گیا ہے۔ آخر میں نظمیہ عامہ کے ضابطہ اخلاق اور شرعی فرائض کو آپ ہی کے دور کے متند' تاریخی دلائل ہے واضح کیا گیا ہے۔

عصر حاضر کے بے شار معاشی مسائل کو فاروق اعظم کی اجتہادی بصیرت کی روشتی میں حل کرنے کیلئے اس آخری باب کاعنوان "بصیرت عمر اور عصر حاضر کے معاشی مسائل"ر کھا گیا ہے۔ان مسائل کی نوعیت ووسعت اوران سب کے اسلامی حل کی ضرورت واہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی سطح کے الگ مقالے کی متقاضی ہے۔ بیہ مقالہ نگارکے ذاتی ذوق ود کچیں اور طالب علمانہ پیاس کا خاص میدان ہے 'لیکن دل بہت رنجیدہ ہے کہ اس پر بھی کھل کر اور تفصیل ہے بحث کرنے کا شوق پورا نہیں ہو سکا۔ بے شار حوالے اور مواد ہونے کے باوجود ہروقت مقالہ جمع کرانے کیلئے اے تحریری شکل میں لا کرشامل نہیں کیاجا سکا۔

جو کچھ پیش کیاجارہاہے وہ کل معاشیات (Macro Economics) کے طرز تحقیق اور زاویۂ نگاداور اطلاقی معاشیات (Applied Economics) کے انداز کے مطابق ہے۔ فاروق اعظم کی معاثی فکراور حکمت عملی کاای پہلوہ جائزہ لیا گیاہ۔ آپ کے عہد میں جو معاشی مسائل تھے انہیں حل کرنے کیلئے جو آپ نے عملی اقد لمات کئے ان کو مختلف عنوانات کے تحت جمع کیا گیاہے۔ابتدائی فصل میں اسلامی ریاست کے معاشی کروار کو بصیرت عمر کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ بعد از ال ایسے اجتماعی مسائل پر بحث کی گئی ہے جو جدید ریاست کی معاشی کار کرو گی اور پالیسیوں کے عوامی و فلاحی ہونے کامعیار سمجھے جاتے ہیں۔ جن سے ریاست کے ہر شہری کا ہراہ راست تعلق ہو تاہے اُن میں کفالت عامہ 'معاشی ترتی 'نظام ٹیکس اور نظام و ظا نف شامل ہیں۔

#### آخری بات:

مجھے اپنی کم علمی و کم ایکی کا پورااحساس ہے۔ میں یہ شبیل کہ سکتاکہ ایک طویل عرصے کی ریاضت کے بعد جو کچھ میں نے پیش کیا ہے 'وہ ایسامعیاری ومثالی کام ہے کہ اس ے بہتر پیش ہونا ممکن نہیں تھا۔ یقینانیے کام اگر مجھ سے زیادہ علم استعداد اور صلاحیت رکھنے والا کوئی شخص کر تا اتو وہ علمی و تحقیقاتی دنیا میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا تھا....میری پہ طالب علمانہ کاوش ہے۔بال البتہ میرے لئے اطمینان کا پہلو صرف بیے کہ اللہ تعالی نے مجھے جتنی بچھ صلاحیتیں دی ہیں انہیں پورے خلوص اور مستعدی ے کھپانے میں کوئی وقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز بہتر و مفید ہے تواللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کی وجہ ہے ، جس نے اے میرے ذہن میں ڈالا اور میرے ہاتھ سے تحریر کرلیا۔۔۔۔لیکن اگر تھی معاملے کو جانے 'سمجھنے 'پر کھنے 'بیان کرنے اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنے میں کوئی کو تاہی و کی ہوئی ہے 'تو دومیر کیا پڑی کمز ور یوں کی نشاند ہی کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ سے مغفر سے کاخواستگار ہوں اور اپنے لئے اور اس مقالے کے تمام قاریوں کیلئے اس کے منفی اثر اسے محفوظ رہنے کی دعاکر تاہوں۔

جہاں تک اسلوب بیان کا تعلق ہے ہیں نے اس میں نہ تو کسی کھالی کی ہور نہ ہی کسی قتم کے تکلف و تضنع سے کام لیا ہے۔جو پچھ میرے ذہن میں تھااہے میں اپنے فطری مزاج وانداز کے مطابق صنبط تحریر میں لا تا گیا ہوں اس میں میرے جذبات خود بخود شامل ہوتے گئے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ فنی و تحقیقی اعتبارے اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟اس لئے کہ جذبات کی اپنی زبان ہوتی ہے 'جوٹوٹی پچوٹی' بے ربط اور تو تلی بھی ہو سکتی ہے۔

مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس مقالے کا کوئی ایک جملہ بھی حالت وضومیں ہوئے بغیر تح بر کیا ہویا تحقیقی مقصدے کتب کامطالعہ کرتے وفت اس کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اے مقد س کام سمجھ کر خلوص 'زمہ داری اور دیانت ہے سر انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اے میرے لئے اجر اور دوسر ول کیلئے خبر و برکت کاذر بعہ بنائے گا۔

اس مقالے کی ضخامت سے کئی گنازیادہ مواد متند حوالوں کے ساتھ میری فا کلوں میں موجود ہے ،جس سے حضرت عمر فاروق کی سیرت و شخصیت اور کارناموں کو نے مقاصد 'نے زادیے اور نے انداز میں مرتب کرنے کی گنجائش موجود ہے اور عصری ضروریات و تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی اجتہادی بصیرت سے استفادے کی نئ شکلیں اور نئی راہیں تلاش کی جا کتی ہیں۔

الله تعالى ادعام كه مجھىيد بهت و توفق دے كه بقيد زندگى ميں ابنى بساط كے مطابق اس كام كوسر نجام دے سكوں (آمين ثم آمين!)

### مضتاخ المصادر

| القرآن الحكيم       |                            | بر ابن عبدالبر       | (i) الاستيعاب                        |   |
|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|                     |                            |                      | (ii) الدرر                           |   |
| الف                 |                            | بغوى                 | مصابح السنه                          |   |
| آلوسی' علامه آلوسی  | روح المعانى                | بلاڈر <i>ی</i>       | (i) فتوح البلدان                     |   |
| اثير' ابن اثير      | (i) الكامل في التاريخ      |                      | (ii) الانساب الاشراف                 |   |
|                     | (ii) اسد الغايه            | بيضاوى               | (i) تفسير بيضاوي                     |   |
| اثير' مبارك بن محمد | (iii) جامع الاصول          |                      | (ii) منهاج الوصول                    |   |
| اسد' این اسد        | الباب في التهذيب الانساب   | ت                    |                                      |   |
| اصفهانی' امام راغب  | المفردات                   | ترمذى                | السنن                                | • |
| اصلاحي امين احسن    | (i) تدبر قرآن              | تقى عثماني           | علوم القرآن                          |   |
|                     | (ii) اسلامی ریاست          | تلمساني' عمر تلمساني | عمر بن خطابٌ                         |   |
|                     | (iii) تزكية نفس            | تيميه' ابن تيميه     | (i) سياست الهايه                     |   |
| اعثم' ابن اعثم      | الفتوح                     |                      | (ii) سیاست شرعیه                     |   |
| اقبال' علامه اقبال  | (i) بال جبريل              |                      | (iii) فتاوى                          |   |
|                     | (ii) ضرب کلیم              |                      | (iv) منهاج السنه                     |   |
| امینی' محمد تقی     | (i) فقه اسلامي كا تاريخي   |                      | <ul><li>(٧) مجموعة الرسائل</li></ul> |   |
|                     | ہس منظر                    |                      | (vi) الصارم المسلول                  |   |
|                     | (ii) احكام شريعه مين حالات | 3                    |                                      |   |
|                     | و زمانه کی رعایت           | جاحظ                 | (i) البيان والتبيين                  |   |
|                     | (iii) اسلام کا زرعی نظام   |                      | (ii)كتاب الحيوان                     |   |
| ų.                  |                            | جزی' ابن جزی         | قوانين الفقه                         |   |
| بخاری' امام بخاری   | (i) جامع الصحيح            | جصاص                 | احكام القرآن                         |   |
| S 1991 E            | (ii) تاریخ بخاری           | جوزی' ابن جوزی       | (i) سیرت عمرٌ                        |   |
| بدر' بدر عالم       | ترجمان السنه               |                      | (ii) صفة الصفوة                      |   |
| x                   |                            |                      | (iii) الوقا                          |   |
|                     |                            |                      |                                      |   |

| وفيعات الاعيان      | خلكان                |                           | 5                   |
|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| حضرت عمرؓ کے        | خورشيد' خورشيد فاروق | المستدرك                  | حاكم نيشاپوري       |
| سركاري خطوط         |                      | اسلام كا نظام حكومت       | حامد' حامد الانصاري |
|                     | ۵                    | صحيح ابن حبان             | حبان' ابن حبان      |
| السنن               | داژ د' ابو داژ د     | (i) الملل والنحل          | حزم                 |
| السنن               | دارمي                | (ii) الاحكام              |                     |
|                     | ٤                    | (iii) المحلَّى            |                     |
| (i) تذكرة الحفاظ    | ڏهبي                 | (i) الاصابه               | حجر' ابن حجرعسقلاني |
| (ii) ميزان الاعتدال |                      | (ii) تهذيب التهذيب        |                     |
|                     | د                    | (iii) الدررالكامنه        |                     |
| التفسير الكبير      | رازي فخرالدين        | (iv) فتح البارى           |                     |
| بداية المجتهد       | رشد'ابن رشد          | (V) لسان الميزان          |                     |
| تفسير المنار        | رضا' رشید رضا        | النظوم الاصلاميه          | حسن' ابراهيم حسن    |
| موسوعة فقه عمر      | رواس' قلعه جي        | معجم البلدان              | حموى' ياقوت         |
| فقه عمرٌ بن خطاب    | رويعي' ابن راجح      | (i) سیاسی وثیقه جات       | حميد الله٬ ڈاکٹر    |
|                     | ذ                    | (ii) عهد نبوئ میں         |                     |
| مناهل العرفان       | زرقانى               | نظام حكمراني              |                     |
| البرهان             | زركشى' بدرالدين      | المسئد                    | حنيل' امام احمد     |
| الاعلام             | زركلى                |                           | ż                   |
| الكشاف              | زمخشرى               | خلفاء الرسول              | خالد' محمد خالد     |
|                     | w                    | حفاظت حديث                | خالد علوى           |
| طبقات الشافعيه      | السبكى               | الصحيح الصحيح             | خزيمه' ابن خزيمه    |
| المبسوط             | سرخسى                | (i) سيرت الخلفاء          | خضری' خضری بک       |
| الطبقات الكبرئ      | سعد' ابن سعد         | (ii) تاريخ تشريح الاسلامي |                     |
| الروض الانف         | سهيلى                | (i) المقدمه               | خلدون' ابن خلدون    |
| عيون الاثر          | سيد' سيدالناس        | (ii) تاريخ ابن خلدون      |                     |

|                              | <u> 16</u>               | (i) تاريخ الخلفاء                   | سيوطى                |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| المعجم الصغير                | طبراني                   | (ii) الاشباه والنظائر               |                      |
| مجمع البيان                  | طيرسى                    | (iii) شرح المؤطا                    |                      |
| (i) جامع البيان              | طبرى                     | (iv) تدریب الراوی                   |                      |
| (ii) تاريخ الرسل والملوك     |                          |                                     | ش                    |
| تاريخ الدول الاسلاميه        | طبا                      | (i) ازالة الخفاء                    | شاه ولى الله         |
| عمر بن خطابٌ                 | طنطاوى                   | (ii) حجة البالغه                    |                      |
|                              | ٤                        | (iii) البلاغ المبين                 |                      |
| ردالمختار                    | عابدين' ابن عابدين       | (iv) عقدالجيد                       |                      |
| تحفة الاحكام                 | عاصم' ابن عاصم           | (i) الموافقات                       | الشاطبى              |
| العقد الفريد                 | عبد ربه' محمد بن عبد ربه | (ii) الاعتصام                       |                      |
| المصنف عبدالرزق              | عبدالرزاق                | (i) كتاب الام                       | الشافعى              |
| كتاب الاموال                 | عبيد' ابو عبيدالقاسم     | (ii) الوسالة                        |                      |
| حفاظت و حجيت حديث            | عثمانی' فهیم عثمانی      | (i) سيوت النبي                      | شبلى                 |
| احكام القرآن                 | عربي٬ ابن العربي         | (ii) الفاروقُ                       |                      |
| مغازى رسولُ الله             | عروه' عروه بن زبير       | معارف القرآن                        | شفيع' مفتى محمد شفيع |
| تاريخ دمشق                   | عساكر' ابن عساكر         | الملل والنحل                        | شهرستانی             |
| العبقريات الاسلاميه          | عقاد' عباس محمود         | (i) نيل الاوطار                     | شوكاني               |
| شذرات الذهب                  | عماد' ابن عماد           | (ii) القول المفيد                   |                      |
| التشريع الجنائي الاسلامي     | عوده                     | (iii) فتح القدير                    |                      |
| عمدة القارى                  | عينى                     | (i) الجامع الصغير                   | شيبانى               |
|                              | Ė                        | (ii) الجامع الكبير                  |                      |
| احياء علوم الدين             | الغزالي                  | (iii) كتاب الآثار                   |                      |
| (i)اسلام كا قانون محاصل      | غفاری' نور محمد          | المصنف                              | شیبه' ابن ابی شیبه   |
| (ii) نبئ كريم كى معاشى زندگى |                          | <ul><li>(i) طبقات الفقهاء</li></ul> | شيرازى               |
| (iii) اسلام کا معاشی نظام    |                          | (ii) المهذب                         | A.C.                 |

| فلسفة شريعت اسلام        | محمصاني ذاكثر صبحي       |                                            | ق                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| تفسيرالمراغى             | مواغى                    | فتاوئ خانيه                                | قاضى              |
| الهداية                  | مرغنياني                 | (i) عيون الاخبار                           | قتيبه' ابن قتيبه  |
| (i) مروج اللهب           | مسعودى                   | (ii) الامامة والسياسة                      |                   |
| (ii) تنبيه والاشراف      |                          | (i) المغنى                                 | قدامه٬ ابن قدامه  |
| الجامع الصحيح            | مسلم                     | (ii) الشوح الكبير                          |                   |
| البدء والتاريخ           | مقدسي                    | الاحكام في تميز الفتاوي                    | قرافي             |
| كتاب السلوك              | مقريزى                   | (i) فقه زكواة                              | قرضاوى            |
| تدوين حديث               | مناظر' مناظر احسن گیلانی | (ii) الحلال و الحرام في الاسلام            |                   |
| الترغيب والترهيب         | منذرى                    | احكام القرآن                               | قرطبى             |
| كنوز الحقائق             | مناوى                    | ارشاد السارى                               | قسطلاني           |
| (i) تفهيم القرآن         | مو دو دی                 | (i) في ظلال القرآن                         | قطب' سيد قطب      |
| (ii) سيرت سرور عالمً     |                          | (ii) معالم في الطريق                       |                   |
| (iii) سنت کی آئینی حیثیت |                          | زادالمعاد                                  | قيم' ابن قيم      |
| (iv) خلافت ملوكيت        |                          |                                            | <b>브</b>          |
| (۷) اسلامی ریاست         |                          | بدائع الصنائع                              | كاساني            |
| (vi) معاشیات اسلام       |                          | فوات الوفيات                               | الكتبى            |
| (vii) رسائل و مسائل      |                          | <ul> <li>(i) تفسيرالقرآن العظيم</li> </ul> | كثير' ابن كثير    |
| (viii) تفهیمات           |                          | (ii) البدايه والنهايه                      |                   |
| المختار                  | موصلى                    | معجم المؤلفين                              | كحاله عمر رضا     |
|                          | ن                        | الاصول من الكافي                           | كلينى             |
| (i) اسلام كا نظرية ملكيت | نجات' نجات الله صديقي    |                                            | l <sub>o</sub>    |
| (ii) شرکت و مضاربت       |                          | المؤطا                                     | مالک' انس بن مالک |
| کے شرعی اصول             |                          | السنن                                      | ماجه              |
| الاشباه والنظائر         | نجيم' ابن نجيم           | الاحكام السلطانيه                          | ماوردى            |
|                          |                          | الرحيق المختوم                             | مبارك صفى الرحمن  |
|                          |                          |                                            |                   |

خلفائے واشدین تدوى' شاه معين الفهرست نديم' ابن نديم سنن نسائی نسائى سيرة النبوية معارف الحديث هشام نعمانی' محمد منظور عمر ابن خطابُ هيكل شرح صحيح مسلم نووى 3 تاريخ يعقوبي يعقوبي كتاب المغازى واقدى احكام السلطانيه يعلٰی' ابو يعلٰی كتاب الخراج يوسف امام ابو يوسف

نوك الكريزي مأخذ كيلئه ملاحظه هو مأخذ و مراجع صفحه ٥٠٥

### باب او ك

## عهدجا مليت----بصيرت عمر كا آغاز واظهار

محر بچین وجوانی
 محر قبول اسلام
 محر شهادت
 محر و نسب

### حالات زندگی

#### ٥..... نام و لقب:

آپ كالقب"الفاروق" ب- يه عظيم الثان لقب آپ كوكيد ملا؟ اس بارد يس مختلف روايات فد كور بين - نزال بن سره الهمالى مروى ب كدايك دن بم حضرت على كى خدمت ميں حاضر تقد بم نے كها اے امير المومنين! بميں حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند كے بارے ميں كچھ بتائيے - فرمايا: "ذالك امو نو سماء الله. الفاروق فوق بين الحق والباطل سمعت رسول الله عليہ تقول: اللهم اعز الاسلام بعمر "(م)-

بعض اورروایات سے پہنے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لقب رسول اکر م علیفیہ کاعطاکر دہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبال کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عمر اس پوچھا کہ آپ

کالقب فاروق کس طرح پڑگیا تو آپ نے اپنے قبول اسلام کے واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ علیفیہ سے عرض کیا ہم حق پر نہیں

ہیں؟ آپ علیفیہ نے فرمایا کیوں نہیں ہم ضرور حق پر ہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر ہم چھپتے کیوں ہیں؟ تو پھر ہم دو صفیل بناکر نکلے۔ ایک میں حضرت حزہ تھے اور
دوسری میں میں تھا حق کہ ہم مجد حرام میں داخل ہوئے۔ قریش نے جب مجھے اور حزہ کو دیکھا توانہیں بہت شدید صدمہ پنچا۔ اس روز مجھے رسول اللہ علیفیفیہ نے
"فاروق" کا خطاب بخش دیا کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق وباطل کے در میان فرق پیدا ہو گیا <sup>(۵)</sup>۔ ای طرح حضرت ایوب بن موی کے روایت ہے کہ رسول
اللہ علیفیہ نے ارشاد فرمایا: "ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ و ھو الفاروق وق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل" (۱۰)۔

ابو عمروذ کوان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھاے بوچھا کہ حضرت عمر گانام فاروق کس نے رکھا؟ جواب دیا: "رسول اللہ علیہ نے (^2)۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے یہ لقب اٹل کتاب نے دیا 'پھر مسلمانوں کو بھی پسند آگیااور انہوں نے بھی اختیار کرلیا۔ چنانچہ ابن شہاب کہتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) سعد : ۲۷۱/۳۱ حوزی [:۳ مسعودی :۲۰۱/۳۱ (۲) حوزی [:۳ (۳) هشام: ۲۸۱/۲ (٤) حوزی ۱ :۱ (۵) سیوطی [ :۱۱۳ ۱۳۰ معوزی ا :۱۲ (۵) سیوطی ا :۱۱۳ مسعودی ۱ :۱۳۷/۳ حوزی ا :۱۲۷/۳ مسعودی ۱ :۱۳۷/۳ طیری ا : ۱۲۷/۳ طیری ا : ۲۲۷/۳ طیری ا :۲۲۷/۳ طیری ا :۲۲۷/۳ طیری ا :۲۲۰/۳ طیری ا :۲۰/۳ طیری ا :۲۲۰/۳ طیری ا :۲۲

"بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق وكان المسلمون يأ ثرون ذلك من قولهم (١)"-اسكى تائيرايك اورروايت ، بهي بوتي ہے کہ فتح بیت المقدی کے موقع پر جب آپ مقدی مقامات کی زیارت کر رہے تھے تو اس مقام پر پہنچ جہاں بنی اسرائیل کے زمانے میں رومیوں نے بیت المقدى كوہندسە بنايا تھا۔اتنے ميں اچانك نعر و تحكييركى آوازى \_ آپ نے بوچھايد كيا بې بنايا گياكد حضرت كعب اوران كے ساتھ پچھاور لوگوں نے تكبير بلندكى ہے۔ آپ نے فرملیا سے میرے پاس لاؤ وہ آئے اور عرض کیا: "اے امیر الموشین آج جو کھے میں نے کہا ہے اس کے بارے میں پانچ سوسال پہلے ایک نبی نے بشین گوئی کی تھی۔"آپٹ نے پوچھادہ کیے ؟ دہ بولے: "نبی نے کہاتھااے اور و ختلم تمہیں خوشخری کہ تمہارے پاس" فاروق" آئے گا'جو تمہیں پاک صاف کرے گا۔ رہیدالثامی نے بھیای تتم کی روایت کی ہے جس میں بیالفاظ زائد ہیں۔" تیرے پاس ایک فاروق میرے فرمانبر دار لشکر کولے کر آئے گااور اہل روم سے تیر ا انقام لے گا(۲)\_"

حفزت عرشکاایک اور لقب الاصلعیا"الاصیلع" بھی ہے جس کے معنی ہیں ایسا شخص جس کے سر کے اگلے جھے کے بال نہ ہوں<sup>(۳)</sup>لیکن بیه زیادہ مشہور نہیں ہوا۔اس لئے تاریخ کی کتاب میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ غالبًااس کی وجہ سے کہ اس میں تعریف ومدح کا پہلو نہیں پایاجا تا۔اس بارے میں بس ایک ہی روايت موجود ہے۔عبداللہ بن سر جم کہتے ہیں کہ:"رأیت الاصلع لینی عرّ(فی روایة المقدمی وابی کامل "الاصیلع") یقبل الحجر و یقول والله انى لاقبلك وانى اعلم انك حجر وانك لاتضرولا تنفع ولولا انى رايت رسول الله عليه قبلك ماقبلتك (٣)\_ "بهر حال الروايت بير اندازه لگایاجاسکتاہے کہ آپ کے عہد خلافت میں بید لقب اس قدر معروف ضرور تھا۔ کہنے اور سننے والے اس سے آپ کی ذات گرامی مرادلے سکیں۔

ہے حد قوی ومضبوط <sup>(۵)</sup>اور بھاری وخوبصورت جسم <sup>(۲)</sup> چکتا ہواسفید رنگ اس پر سرخی غالب <sup>(۷)</sup> آتکھوں میں سرخ ڈورے <sup>(۸)</sup> پیشانی ہے اڑے ہوئے <sup>(۹)</sup> گر کنگھی سے سنورے ہوئے سنہرے بال <sup>(۱۰)</sup> ذراہے پیچکے ہوئے گال <sup>(۱۱)</sup> سفید وخوبصورت دانت <sup>(۱۲)</sup> بڑی اور تھنی مو نچییں (۱۳) زر دی ماکل داڑھی <sup>(۱۳)</sup> ہوڑے پن سے مجتنب پرو قاراور متین چیرہ جس سے ہیب و جلال حیلکے <sup>(۱۵)</sup> گر جدار آواز <sup>(۱۲)</sup> سب سے نمایاںاور متاز کرنے والالمباقد <sup>(۱۲)</sup> کندھوں میں آ گے کی طرف خفیف سا جھکاؤ (۱۸) بازوؤں پر سرخی ماکل گھنے بالوں کی کثرت (۱۹) دونوں ہاتھوں سے یکساں کام لینے کی صلاحیت (۲۰) زمین پر پڑنے والے جے ہوئے قدم (۲۱) اور چلتے وقت دونوں پاؤں میں کشادگی (۲۲) ر فنار میں ایمی تیزی اور و قار جیسے کسی گھوڑے پر سوار ہوں اور لوگ آگے ہے بٹتے جائیں (۲۳) یہ ہے فاروق اعظم کا سرایا۔ آخری عمر میں بالوں میں خشاب بھی لگاتے تھے (۳۳)۔ پیشانی کے بال آخری عمر میں جھڑ ناشر وع ہوئے (۲۵) عہد خلاف میں شدید قحط خنگ سالی کے دنوں میں تھی اور گوشت ہے مکمل اجتناب کرنے کی وجہ ہے رنگ بچھ گندی ساہو گیا (۲۲)۔

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۷۰/۳ طبری (۱: ۱۹۵/۶ موزی (: ۲۱ ۴ اثیر (۱: ۱۷/۶ (۲) طبری (۱: ۱۱/۳ (۳) منظور: ۲۰۱۸ (بریس: ۲۲۲ (۶) مسلم: ۲۷/۶ حنیل: ۲۷/۱ (۵) جوزی ا :٤ (٦) جوزی ا : ٤ ' سعد: ٣/ ٣٢٥ (٧) سعد: ٣/ ٣٢٥ طبری ٢٩٦/٤ 'اثير اا :٧٨/٤ · سيوطي ا :٣٠٠ کثير اا : ١٣٨/٧ (٨) جوزی ا : ٤ ' بر ا : ٢١٤٦/٤ · کثیر ۱۱ : ۱۳۸ (۹) سعد: ۳۲۰/۳ ثیر ۱۱ ؛ ۷۸/ سیوطی ا: ۱۳۰ (۱۰) سعد: ۳۲۰/۳ یعفویی: ۱۲۱۲ (۱۱) سیوطی ۱: ۱۳۰ (۱۲) کثیر ۱۱: ۱۲۸/۷ (۱۳) سيوطي 1: ١٣٠ (١٤) شير ١١: ٧٨/٤ (١٥) مسعودي: ٣١٣/٢ جوزي 1: ٤ (١٦) جوزي 1: ٤ (١٧) سعد: ٣٢٥/٣ بر 1: ١١٤٦/٤ حوزي 1: ٤ (١٢) شير ١١٤١/٤ عوزي 1: ٤ (١٧) (۱۸) حوزی ا : ؛ 'یر ا : ؛ /۱۱ (۱۹) ایضاً (۲۰) سعد: ۳/ ۳۲۰ پعثویی: ۱۹۲/۲ (شیر ۱۱ : ۲۸) حوزی ا : ؛ (۲۳) سعد: ۳/ ۳۲۵ (۲۳) طبری: ۱۹۲/۶ حوزی ا: ۴٬ اثیر ۱۱ : ۷۸/٤ (۲۴) یعقوبی: ۱۶۱/۲ حوزی ا : ۶ (۲۵) سعد: ۴۲۰/۳ طیری : ۱۹۶/۶ (۲۲) سعد: ۴۱۵/۳ اثیر: ۱۳۰۶ سیوطی ۱ : ۱۳۰

#### ٥ .... خاندان:

آپ فائدان بنوعدی کے چٹم و چراغ ہیں (۱) ۔ آپ کاسلہ نبت آٹھویں پشت پر نبی آخر الزمال عظیقہ کے ساتھ مل جاتا ہے (۲) ۔ آپ کافائدان جبل عاقر کے دامن میں سکونت پذیر تفاء عہد جاہلیت میں آپ کا مکان ای جگہ پر تھااں لئے بعد میں اس پہاڑ کانام "جبل عمر" مشہور ہو گیا (۳) ۔ قبیلہ بنوعدی قریش کے دامن میں سکونت پذیر تفاء عہد جاہلیت میں قریش نے انتظامی امور کو مختلف قبیلوں میں تقییم کر رکھا تھا۔ ان میں سے سفارت و مناظر و منصب انہیں حاصل تھا' بھے سالہاسال سے انہوں نے بطریق احسن سنجال رکھا تھا۔ چنا نچہ رسول اکر م علیقہ کے جدا مجد عبد المطلب اور حرب بن امیہ کے در میان سنر عبث کے دوران مناظرہ کی مخبری' تو انہوں نے پہلے نجا ثی کو حکم قرار دیا' کین اس نے جی میں پڑنے اور فیصلہ دینے سے انکار کر دیا' (غالباس کی وجہ بجی ہوگی کہ جس پاید شنائی 'نسب دائی' جر اُت اور ترجے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے' نجا ثی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے عربوں کے معاملات میں مصلحت نہ سمجھا ہو) چنانچہ حتی فیصلے کیلئے انہوں نے بالآخر حضرت عمر فاروق کے دادا نفسیل بن عبدالعز کی طرف رجوع کیا۔ وہ چو نکہ میں ماطات کو قرین مصلحت نہ سمجھا ہو) چنانچہ حتی فیصلے کیٹے انہوں نے بالآخر حضرت عمر فاروق کے دادا نفسیل بن عبدالعز کی طرف رجوع کیا۔ وہ چو نکہ دونوں کے حالات و معاملات سے اچھی طرح باخبر شے۔ انہوں نے بلغ انداز میں فیصلہ دیتے ہوئے حرب سے ناطب ہوئے:

"ياابا عمرو: اتنافر رجلا هو اطول منك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك سامة وأقل منك لامة واكثر منك ولدا وأجزل منك صفدا وأطول منك مذودا وألام المناه وأقل منك مذودا وألام المناه وأخرا المناه والمناه والمناه وأخرا المناه والمناه والم

حضرت عمر فاروق نے جب جوانی کی وہلیز پر قدم رکھا تو یہی عظیم منصب اہل قریش نے آپ کے حوالے کردیا۔ روایات میں آتا ہے "و کان عمر بن المخطاب رضی الله عنه من أشراف قریش وإلیه کانت السفارة فی الجاهلیة و ذالك ان قریشاً کانت إذا وقعت بینهم حرب و بین غیر هم بعثوا سفیرا. وإن نافرهم منافو او فاخر هم مفاخر رضوا به بعثوه منافواً و مفاخراً (۱۹) \_" یعنی "آپ اشراف قریش میں سے تھاور جاہلیت کے زمانہ میں آپ کے ساتھ سفارت متعلق تھی یعنی جب قریش کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی یا کی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی تھی او قریش آپ کوہی سفیر بناکر بھیجا کرتے تھے یا بھی اگر آپس میں فخر نسب کے اظہار کی ضرورت لاحق ہوتی تھی تو آپ بیاس کام کیلئے روانہ کئے جاتے تھے۔ "

اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ آپ عہد جاہلیت میں جب کہ ابھی نوجوان تھے 'قوت فیصلہ 'فہم و فراست ' حکمت و بصیرت 'انظام و تدبر کی صلاحیتوں سے بہر ہور تھے اور انہی کی بدولت آپ قریش میں معروف بھی تھے اور ممتاز بھی۔ آپ کی قیادت پراعتاد کیا جاتا تھا۔ خطاب قریش کے ممتاز آدمیوں میں سے تھے۔ طبیعت کے اعتبار سے نہایت سخت گیر تھے۔ مشر کانہ عقائد میں بڑے پختہ 'مر وجہ نظام کے پر جوش حامی و محافظ اور کٹر قوم پرست رہنما تھے۔ بہی وجہ ہے کہ قوم کادین چھوڑ کر

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۲۵/۳ سیوطی آ: ۱۰۸ (۲) سعد: ۲۲۵/۳ زیبری: ۳۶۲،۶۷/۱۰ (۳) سعد: ۲۲۲/۳ (۶) سعد ۲۲۵/۱ ثیبر ۱: ۹/۲ (۵) ثیبر ۱: ۹/۲ (۲) سعد: ۲۲۵/۳ ثیبر ۱: ۴/۱۰ ثی

توحید پر سی افتیار کرنے کے جرم میں اپنے بھتیج زید بن عمر و کو سخت تکلیفیں دیے رہے (۱) ۔ ان کی یو کی صفیہ کے ذریعے سر گرمیوں کی اطلاع حاصل کرتے 'بلآ خرشہر بدر کر دیااور انہیں جرامیں پناہ لینی پڑی۔ اس پر بھی ان کی تسلی نہ ہوئی انہوں نے قریش کے اوباش نوجو انوں اور جابلوں کو ان کے پیچھے لگا دیااور ہیہ کہد دیا کہ اے مکہ میں داخل نہ ہونے دو ۔ جب بھی وہ چوری چھے مکہ میں داخل ہوتے تو وہ لوگ خطاب کو اطلاع دیتے بھر سب مل کر انہیں تکلیفیں دیتے اور وہاں سے نکال باہر کرتے (۱) ۔ اس کا سبب بروایت ابن ہشام یہ تھا "کو اھیة ان یفسد علیهم دینهم و ان یتابعہ احد منهم علی فواقه (۳) "کہ کہیں ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور ان میں سے کوئی الگ ہو کر کہیں ان کا بیروکار نہ بن جائے۔ آخر تگ آگر وہ شام کی طرف چلے گئے۔ ان واقعات سے بعض مور خین کے اس خیال کی تروید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خطاب آ ایک غیر معروف تو ہے اپنی وی کہ خطاب آ ایک غیر معروف آوی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خطاب آ ایک غیر معروف آوی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خطاب آ ایک غیر معروف آ وی سے اپنی وی نے خفظ ود فاع کیلئے یہ منظم کاوشیں اور تاریخ میں ان کا محفوظ ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ وہ بالڑ اور نمایاں افراو میں سے تھے۔

خطاب نے دوشادیاں کیں۔ پہلی اساق بنت وہب جم سے زیڈ بن خطاب پیدا ہوئے (۲)۔ حضرت عمر فاروق سے بڑے تھے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔
ان کی شہادت کی تمناجگ بیامہ کے موقع پر پوری ہوئی۔ حضرت عمر ان سے بہت شدید مجت کرتے تھے اس لئے پچھڑنے پر بہت ملول ہوئے۔ کہا کرتے تھے:
"ماھبت الصبا الا اقصنی بویع زید" اور فرماتے تھے" رحم اللہ انعی زیداً فانہ سبقنی الی الحسنیین: اسلم قبلی ورزق الشهادة قبلی (۵)" دوسر ک شادی خنتمہ بنت ہاشم ہے کی جن سے حضرت عمر فاروق اوران کی دو بہین صفیہ اور امیہ (فاطمہ؟)(۲) پیدا ہو میں۔ حضرت عمر فاروق اوران کی دو بہین صفیہ اور امیہ (فاطمہ؟)(۲) پیدا ہو میں۔ حضرت عمر فاروق اوران کی دو بہین صفیہ اور امیہ (داروں اور بدنی مخزوم کے رئیسوں میں سے تھے (۵)۔ ان کے مخزوم سے تھیں اور نہایت معزز خاند ان سے قبل کہ تھیں۔ ان کے والد ہشام عرب کے سر داروں اور بدنی مخزوم کے رئیسوں میں سے تھے (۵)۔ ان کے دادام غیرہ اس پائے کے آدمی تھے کہ جب قریش کی قبیلہ سے نبر د آزمائی کیلئے جاتے تھے تو فوج کااہتمام انہی کے بیر دہو تا تھا (۸)۔ وہ خالد بین ولیڈ اور ابو جہل کی پیر دہو تا تھا (۸)۔ وہ خالد بین ولیڈ اور ابو جہل کی پیزاد بہین تھیں (۹)۔ آپ کی والدہ کا سلسلہ نب ساتویں پشت پر رسول اکر م سین تھیں (۹)۔ مصرت عمر فاروق واقعہ فیل کے ۱۳ سال بعد (۱۱) اور جبل کی حقر سور عارب میں سین (۱۲)۔ "

زینہ اولاد کی فطری خواہش اہل عرب کے ہاں محض کفالت و معاونت کاذر بید ہونے کی وجہ سے نہیں 'بلکہ فخر و مباہات کی بنیاد ہونے کی وجہ سے بھی صد سے زیادہ پائی جاتے تھی۔ عام طور پر اس بنا پر زیادہ شادیاں کرنے کارواج تھا۔ ان کے والد کے ہاں اولاد کی کمی تھی اس لئے ان کی پیدائش پر غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ حضرت عمر ڈو بن العاص اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہیں ایک جلسہ ہیں جیٹے اہوا تھا کہ د فعتہ ایک غل اٹھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خطاب گھر بیٹیا پیدا ہوا ہے۔ "ر آیت مصباحا فی منزل الخطاب فسئلت عنه فقیل لی ولد اللبلة للخطاب غلام فکان عمر بن الخطاب رضی الله عنه (۱۳)۔"

#### O..... مشاغل:

معلوم ہیرہ تاہے کہ آپ کے والد نے بحین ہی ہے آپ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔اس لئے آپ کے مزاج وطبیعت اور عقائد وافکار پراپنے والد کا گہرا اثر ہوا۔ جب حضرت عمرٌ من رشد تک پہنچے توان کے والد نے انہیں اپنے کا مول میں ساتھ ملالیااور عرب کے دیگر معزز گھرانوں کے بچوں کی طرح انہوں نے بھی

<sup>(</sup>۱) واصل: ۲۱۸۱ (۲) هشام: ۲۱۶۰ ۱۲ مسعودی ۲۰۱۱ ۱۲ کثیراا ۲۲۸ (۳) هشام: ۲۲۱ (۶) زبیری: ۲۲۷ (۵) ایضاً (۲) ایضاً (۷) زرکلی: ۲۲۸ (۸) شیلی ان ۱۰ (۹) عبدلبرا ۱۰ (۱۲) سعد: ۲۲۲ (۱۰) مسعودی ۲۲۲ (۱۰) ملاحظه هو نقشه نسب (۱۱) سیوطی ۱۱ (۱۰ سعد: ۲۹۳۳ طیری: ۲۲۹۳ طیری: ۲۱۹۷ مسعودی از ۲۲۲ (۱۲) ملاحظه هو نقشه نسب (۱۱) سیوطی ۱۱ (۱۲) سعد: ۲۹۳۳ طیری: ۲۹۷۴ میروی از ۲۰ میدانیر از ۲۶ میدانیر از ۲۶ شیلی از ۱۰ (۱۲) شیلی از ۱۰ (۱۲) حوزی از ۲۰

کریال اور اونٹ چرانے شروع کردیے (۱) ان کے والد کچھ تواپن مران کی در شی اور کچھ انہیں تخت کو شی اور محنت کا عادی بنانے کیلئے ان پر جرکرتے اور سارا سارا دن ان کو مشخول رکھتے اس کے پیچھ معاشی مقاصد بھی کار فرہا تھے کہو تکہ اہل عرب کیلئے تجارت کے علاوہ آمد نی کا بہت برا ذریع بھیر تم بیال اور او نول کی برور شمی تھی اس کے ان کے والد معاشی انتہارے زیادہ فو شحال نہیں تھے اور نرید او الاد کی بھی قلت تھی اس کے ان کی بہت برا ذریع بھیر تم بیل کام میں لگاکر انہا تھی ہارا بنا کی ۔ صفر عرب تھی کہ زیادہ وقت انہیں کام میں لگاکر انہا میں انہا کہ انہا میں انہا کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ اس کے فاصل پر تھی (۱) ۔ اپنے عبد ظافت میں آخری کے کے موقع پر ای وادی کے گزر بوا تواپنا بچپن یاد آئی اور فریایا: "بعد ھا: المحصد للہ و لا اللہ اللہ، بعطی من بیشاء مایشاء و لقد حست بھذا الوادی. یعنی ضحبان اور کی بیل المحلاب و کان فظا غلیظا یتعبنی اذا عصلت و یونسو بنی اذا قصرت و قد اصبحت و امسیت و لیس بینی و بین اللہ احد احتیاد اس کے بعد انہوں نے چنر عبرت آموز اشعار پڑھے جن میں دنیا کی بے ثباتی اور بڑے بیل کی تواد میں ہوئے جہو ہو ان کی تذکرہ ہے اس بینی و انشد تعالی نے حضرت عرفاروں کو بچپن ہی ہوئے ہوئی کو تاحد ان کی تواد میں ہوئے تھے اور دوسرے بچل ہو خود اعتماد کی سے جن انہوں کے خیس ہوئی ہوئی کو تھی اور بھی ہوئی کو تھی ہوئی کو تھی اس کی تعقین کرتے ۔ ایک مرتب اپنچ بھائی اور پچپزاو بھائی کو تخاطب کر کے کہا" نصف صبیان انشد تعالی نے دھرے مرعوب نہیں ہوئے تھے اور دوسرے بچل کو کو ک کہا" نصف صبیان ان میں تھی موجود در تا کے بعد انہ استانکم (۱۳) ۔ اپنے آپ کو اس کے کم ترتب بچھوکہ تبہاراس کم عمود کو بھی سے مودود کیا کرتے تھے۔ وہ جا ہے تھی نظر آتی ہے کہ ان کو دین معاملات اور عملی مسائل کی طرف داخب کیا جائے تاکہ کہ ان کی مقال کی مقال سائل کی بارے میں چھوٹی عرکے بچول تک ہے مشورہ کیا کرف داخب کیا جائے تاکہ کہ ان مور است کی کی مواست تو تین کی مجھوادر اجتہادی کیلئے میں اس کی کی طرف داخب کیا جائے تاکہ کہ ان میں مقال تا تعین کو فراست کو کین مواسل کی کارف در اخب کیا جائے تاکہ کی مواست کو در کی کہا کہ کہ ان کو دین معاملات اور میک میں مسائل کی طرف در اخب کیا جائے کا کہ کیا تھوں کہ مجول کو اس کی کیا کہا کہا کہا کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کیا کہائے کی کو ان کے کہائی

آپ نے ان تمام جسمانی مشاغل میں بھی بڑھ پڑھ کر حصہ لیا بھوان کے عہد کے جوانوں میں مقبول ومروج سے۔ان میں ایک پہلوانی و کشتی ہے۔ شد عبدی سے روایت ہے کہ بچین میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عرفار وق کشتی لڑا کرتے تھے (وہ ان کے مامول کے بیٹے تھے) حضرت خالد نے ایک مرتبہ ان کی بنڈلی توڑ وی ۔علاج کرانے کے بعد ٹھیک ہوگئ (۲)۔اس کے باوجو دا نہوں نے حوصلہ نہیں ہارا کہ حوصلہ ہار ناان کی طبیعت ہی میں نہیں تھا۔ بالآخراس شوق نے انہیں درجہ کمال تک پہنچا دیا اور میدان عکاظ میں بھی اپنی مہارت و طاقت کالوہا منوالیا جو نخلہ و طائف کے ماہین واقع تھا۔ عہد جاہلیت میں یہاں ہر سال اہل عرب اکشے ہوتے اور ایک عظیم میلہ لگتا۔ مخلف قبائل کے جوانوں کے ماہین مقالے ہوتے اور فخر و مباہات کے دعووں کی آزمائش ہوتی اور تمام مر وجہ فنون کے ماہرین کے در میان فیصلے ہوئے (2)۔

پہلوانی نے انہیں صحر اے عرب میں اس قدر مشہور کردیا کہ چرواہوں تک ان کے نام سے شناسا تھے۔ ان کے عزم وہمت اور قوت ارادی سے بھی آگاہ تھے کہ جس کام کے علمبر دار بنتے ہیں اس بلند کر کے چھوڑتے ہیں اور انہیں ہے بھی معلوم تھا ہر فن مولا ہیں۔ ابوالتیاح کہتے ہیں کہ میں ایک چرواہ سے ملااور اسے کہا: "اشعوت ان ذاك الا عسو الا یسر اسلم؟" کیا تو جانتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنے والا ہے مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے بو چھا: "الذی کان یصارع فی سوق عكاظ؟" جو بازار عطاظ میں کشی لڑا کر تاتھا؟ کہا: ہاں! س پر اس چرواہ نے کہا: "اما والله ليو سعنهم خيراً اوليو سعنهم شراً"

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۶۶/۳ (۲) یاقوت: ۲۸۹۱ (۳) سعد: ۲۶۶/۳ طبری ۲۱۹/۱۱ عبدالبر ۲۱۹۷۱ (۶) حوزی ۲۰۹۱ زرکلی: ۲۰۱۸ (۵) حوزی ۱۸۹۱

<sup>(</sup>٦) كثير II :٧/٥١١ (٧) ياقوت: ١٩٣٢/١٤ اثير ١:١/٠٦٠.

خدا کی جمہا تو ووان کے خیر کو وسعت دے گامی شرکو (۱)۔ دوسر ابزاشوق جم بین ان کا کمال مسلم تھاوہ شہبواری ہے۔ اس بین ان کا مہارت کا ندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے اپنے رکاب کے اپنے ہاتھوں سے گھوڑ نے کے کانوں کو کچڑ کر اس کی پشت پر کوو کر بیٹے جاتے تھے (۲) ۔ ان کامیہ شوق آخری عمر تک قائم رہا۔ ان کے عہد ظافت کا ایک واقعہ: "بی مسعود انصاری سے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے۔ ایک مخص گھوڑ نے پر سوار سامنے آیا جوا سے ایزبار تاہوا چال رہا تھا۔ ہمیں کچل دے۔ ہم اس سے ڈر کے گھڑ ہے تھا تو وہ محر ہی ان فظاب تھے۔ ہم نے کہا کہ یا میر المؤسنین آپ کے بعد کون ہے، فروان کہ اجواجی رہا تھا۔ ہمیں کی بات کیا معلوم ہوئی تو ہیں نے گھوڑ المیااور اس پر سوار ہوا (۳)۔ اس شوق کا ہی تھے تھا کہ انہوں نے عبد ظافت میں گھوڑوں کی افزائش و تھا ظفت کے خصوصی طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو ہیں۔ گھوڑوں کی افزائش و تھا ظفت کے خصوصی انتظامت کیلئے ان کیلئے جرافا ہیں مختص کیس اصطبل بنائے انگر انوان کا تقر رکیا۔ صرف کو قد میں تا گہائی واقعات کیلئے چار ہزار گھوڑ ہے تھی کو رفز کے کھوڑوں کی افزائش و تھا ظفت کے خصوصی توجہ وہے تھے اور اپنے ہے جو چند اصول اخذ کے ان کی ڈر میں اس کی ڈر ورڈ بھی کر انی جاتی تھی۔ کل آٹھ شہروں میں اس تعداد کیلئے ایسے بھا تھا ہے ہو گھا جا سے گھوڑوں کی تربیت کی طرف بھی خصوصی توجہ دیتے تھے اور ایٹ تی کر ان جاتھ کے ان کی طرف کی کر ان جاتھ کی ان کی گر فران کی مربیات کی انتہاں کی گائی ہیں۔ کر وائم نہیں ہو ہو انتصادوا و افتعلوا فی الشمیس (۵)۔ "اپ گھوڑوں کی تیے اس کی کرتیا چارہ کھلاتے ہو جاس نے کہا تین تین کر رائم ہیں ہو انتصادوا کو انتیاں کے ان سے کہا تین تین تین سے مربی کر تیں ہونے کہا تھی ہو کہا تھی ہو تھی تھیں۔ کر ان ہیں کو رہان تین دور کر تھی کر ان کہا تھیں تھیں۔ من العوب (۳)۔ "کہ گھوڑ سے کر وائم کیلئے ان کے انگی بیت و خاندان کادر جدر کھتے ہیں۔

### o.....علمي و ادبي ذوق:

ان مثاغل کے ساتھ ساتھ حفرت عمر فارد ق اعلیٰ علی واد بی دق بھی رکھتے تھے اور عرب کے تمام مروجہ علوم و فنون سے انہیں خصوصی شغف تھا۔ بیپین ہی سے لکھتا پڑھنا سکھ لیا تھا۔ ان کا شار قریش کے ان کا آومیوں میں ہوتا تھا جو بعث نبوگ کے وقت لکھتا پڑھنا جائے تھے۔ آپ تورات کا مطالعہ براوراست کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آنمونوں عظیمتی کا پیمرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہو گیاتو حضرت ابو بکڑنے مرتبہ آنمونوں عظیمتی کا پیمرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہو گیاتو حضرت ابو بکڑنے کو رفتہ آنمونوں عظیمتی کا پیمرہ مبارک متغیر ہونا شروع ہو گیاتو حضرت ابو بکڑنے کہا تھیں کھونے والیال کھو تکی رسول اللہ وانا امسلک مصفحاً قد راضی ہو کا اللہ وانا امسلک مصفحاً قد راضی ہو کا اللہ وانا امسلک مصفحاً قد تشریفت حواشیہ فقال ماھذا قلت جوء من الیوراۃ فغضب وقال واللہ لو کان موسی حیا ماوسعہ الا اتباعی (۱۸)۔ اس سے بنا خابر ہوتا ہے کہ انہوں نے عبر الی زبان بھی سکھ لی تھی ۔ حضرت عرق عبد حاجا ہوت تی سے مطور پر دومر ول کی نبست زیادہ متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ علی وقت و شوق سے سرشار تھے۔ اس لئے جب مسلمان ہوئے تواسلام کی برپاکردہ علمی تحریک نے واطور پر دومر ول کی نبست زیادہ متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ علم وقتال خال اللہ و معا او لئدہ قال العلم (۱۹) ۔ "بی عظیمت نے فریا!" کی بار میں سورہا تھا ہوتے میں میں نے دودھ کی تازگی دیکھنے گا۔ میں سان کا اندازہ ای تھے۔ اس کے جب مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے جب میاست کا ندازہ این سے بیاتنا کہ میں دورہ کی تازگی دیکھنے گا۔ میرے ناخواں پر بر رہی ہوگی میں نے (اپنا بچاہوادودہ) محرک و دے دیا۔ "محابر نے بچے جاس کی تعبیر کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ انتا کہ میں دورہ کی تازگی دیا تھے۔ اس کے جب سے اس کی میز کے اور اس کا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ ان کے جذبات واصامات کا اندازہ این عرف خوال نہ کا میں سے میز نے تھے اور اس کا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ ان کے جذبات واصامات کا اندازہ این عورہ کو نے دیا۔ تا کہ کو میان نے جو بی اس کے جب سے میز نے تھے اور اس کا کھل کر اظہار کرتے تھے۔ ان کے جذبات واصامات کا اندازہ این عرف کے تھا کھی میں سے دورہ کے تو میں کہ کورے دیا۔ "محابر نے تھے۔ ان کے جذبات واصامات کا اندازہ این عورہ کے تو کیا تھے۔ اس کے جذبات واصامات کا اندازہ این کیا کہ والے دیا کہ کیا تھا کہ کورے دیا۔ "محابر کے تو کیا تو کورے دیا۔ "محابر کیا کے دورہ کے تو کورے دیا۔ "محابر کور

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۵۲ (۲) سعد: ۲۹۳/۳ ابن حوزی ۱:۱۱ شیوطی ۱۳۰:۱۷ (۳) سعد: ۳۲۲/۳ (۶) طبری: ۲/۵ (۵) جوزی ۱۹۳:۱ (۲) جوزی ۲۲۸۱ (۷) دارمی: ۱/۵۱ (۵) ابن العربی: ۲۲/۱ (۹) بخاری: ۱۹۸/۴ مسلم: ۱۲۸/۷ ترمذی: ۵/۲۸۲ اثیر ۱۱:۱۶/۳ حبان: ۱۲/۹ حاکم: ۲۲/۳ دارمی: ۲۲۸/۲

نب بہت ہے سابی و معافی مسائل کی بنیاد ہے اور اس پر بہت ہے شر گا اکام کا مدار ہے 'لہذا حضرت عرقبہ یکھ دیتے تھے: "تعلموا من الانساب ما تتو اصلون بھا (۹) علم الانساب سیکھوکہ جس کے سب تم آپس میں طبع ہو ۔ بھی فرماتے: "تعلمو انسابکم لتصلوا ار حامکم (۱۰) ۔ "فائدانی رشتوں ہے واقف رہو تاکہ صلہ رحمی کر سکو علم الانساب ہے ای دلجی کا نتیجہ تھاکہ حضرت عمر فاروق نے و ظائف کیلئے رجٹر ول کا اہتمام نب کی بنیاد پر کیااور اس کام کیلئے قرایش کے مشہور نمایوں کی خدمات حاصل کیس ان میں عقیل بن ابی طالب 'خرمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم شامل سے (۱۱) ۔ اس کام کی انہوں نے اپنی اس مہارت کی بناء پر خود گر انی کی اور جہاں جمول دیکھا اس کی اصلاح کی ۔ چنانچہ جب ناموں کی فہرست پیش کی گئی تو اس میں بنو ہاشم کے بعد بنو ہیم اور اس کے بعد بنو میں ما بر کھو ۔ شروع ان ہے کو جو رسول اللہ سیکھی ہے قریب تر ہوں (۱۱) ۔ نب کا یہ اہتمام کی تفاخر و تعصب کی بنا پر مندی مقام پر رکھو۔ شروع ان کے بیواضح کر دیا کہ "فلا ینظو رجل الی القوابة و یعمل لما عندالله . فان من قصر به عمله لایسوع به نسبه (۱۳) ۔ "کوئی شخص قرابت کونہ دیکھے اور جو (تعت) اللہ کے پاس ہے اس کیلئے عمل کرے کو نکہ جس کے عمل نے اس کے ساتھ کی گیا اے اس کا کانس پورا نہیں کر کے گا۔

<sup>(</sup>۱) اثير الـ : ۲۰/۱ ميوطى ١٠٠١ (۲) دارمى: ١٠١/ (٣) سيوطى ١٠٠١ (٤) جوزى: ١٨٩ (٥) رواس: ٢٦٦ (٦) سعد: ٢٩٠/٣ (٧) حزم اللـ ٢٩٧/٨ (١) عدد ٢٩٦/٣) سعد: ٢٩٦/٣ (٨) عبدالرزاق: ٩/٠٥ (٩) جوزى ١٠٩٦/٣ (١٠) سعد: ٢٩٦/٣) سعد: ٢٩٦/٣) سعد: ٢٩٦/٣) سعد: ٢٩٦/٣

حضرت عرامی مهارت کا ایک اور پیلوزبان وانی مجی تھا۔ عربی زبان پر انہیں وسترس حاصل تھی۔ اعلیٰ علی واوبی ذوق نے انہیں عربی زبان بی بھی بھیرت عطا کی۔ زبان کی باریکیوں سے خوب واقف تھے۔ ان کے خطبات 'اقوال اور خطوط اس کا بین ثبوت ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ایک شخص کو قرآن کی بیر اس کے بیجے زبر تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عظیمت پر بین اللہ ہوی من المعشو کین و رسو له (ا) " یعنی رسولہ کیا م کے بیجے زبر تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عظیمت کیا گیا تو فرایا: "صدق ہوا اور اس کے کیلے میں کپڑاؤال کر کہا میزے اور تبرارے در میان عرابی عرفی ہیں۔ چنا و کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیمت مسئلہ بیش کیا گیا تو فرایا: "صدق الاعوابی انعا ھی: و رسو له (۲) \_ "حضرت عراس بات ہے بخو بی واقف تھے کہ عربی کتاب و سنت کی زبان ہے۔ لوگ جس قدر زیادہ سیکھیں گیا تو فرایا: "صدق فرو نظر اور اظلاق وعادات کی اصلاح ہوگی۔ تفقہ فی اللہ بن اور عبادات کے ماتھ تعنیم عربی پر بھی زور دیتے تھے 'فرمایا: "علیکہ بالفقہ فی اللہ بن و حسن العبادة' والتفہم فی العوبیۃ فی اللہ بن کرزدیک بید عقل میں ثبات اور حوصلہ مندی میں اضافے کا بہترین ذریعہ تھی۔ رشانہ ہوا: "تعلموا العوبیۃ فانها تثبت العقول و تزید فی المعرود (۳) \_" تعلیم کی سلہ اگر چید قائی ذوق ہے تیں استوار ہو تا ہے 'کین اس کو پر وال پر حاتا حکومت کی ذرد ار یول شل فانها تثبت العقول و تزید فی المعرود آگا سالہ اگر چید قائی ذوق ہے تیں استوار ہو تا ہے 'کین اس کو پر وال پر حاتا حکومت کی ذرد ار یول شل کیا ہے ہو سے المعرود (۵) \_ " ان کا اپنا بیہ طریقہ تھا کہ اس کو کر وال کر حات اور اس کی اصلاح کرتے لیں اگر کو کی فران ان کا محل میں المحال کرتے کین اگر کو کی فران کی معلوب المدر اللہ میں المحال اذا سمع رجلاً یعطی فتح علیہ واذا اصابہ بلحن ضوبہ باللدر ق<sup>(۱)</sup> "

ایک مرتبہ حضرت ابو موکی اشعری کی کا تب نے حضرت عمر کے نام ایک خط بھیجا اور اس بی لکھا: "من ابو موکی اشعری" حضرت عمر فاروق نے اسے درہ

ار نے اور برطرف کرنے کا تھم دیا۔ اپ خط بی لکھا: "افا اتاك كتابى ھذا فا صوب كاتبك سوطا و اعز له عن عملك (٢) \_" حضرت عمر فاروق کی دلی ہی اور بہاو خطابت و مقرری ہے۔ اس کی افادیت ہر دور میں مسلمہ رہی ہے اور بہیشہ رہے گیاں اہل عرب کے ہال ابلاغ کا واحد مو تر ذریعہ بہی قا۔

حضرت عمر کو اس فن میں بھی کمال حاصل تھا۔ ان کے مختلف خطبات جو کتب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ بہی خابت کرتے ہیں کہ دواس فن کے تمام اسرارور موزے اس کی قاب حضرت عمر گوا ہوں موزے تھی کی مناسبت ہے بچی تی بات کرتے۔ شاہ شخیفہ بنی ساعدہ میں جب خلافت کے مسئلے پر انسازہ و مہاجرین اس کی خصرت ابو بکر نے وجھے دور ہے مسئلے پر انسازہ و مہاجرین اس کے حضرت ابو بکر نے وجھے دور ہے مسئلے کا مناسبت ہے بچی تی بہتے ہوئے بہلے ہے ہی تقریر تیار کرکے گئے۔ گفتگو کی ابتدا کرنی چاہی تو مصرت ابو بکر نے روک دیا۔ اس مجمل کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی: "قلہ ھیات کلاما قلہ اعجبنی (۸)" بچر در میان میں ایک تقریر کی (۹) دوا تا اثر پذیر سی کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی: "قلہ ھیات کلاما قلہ اعجبنی (۸)" بچر در میان میں ایک تقریر کی (۹) دوا تا اس کی جو اس کی ہور ہو گھوں کو دور جلوہ کر دورے دوات نبوی عقبی ہواور اعتماد بھی۔ دور جمع کے جذبات کے ساتھ لے کر چل رہا ہو۔ اس کی بات میں دول کی جنب ہیں ہواور اعتماد بھی ہے دور ہو گھوں کی دور کی میں میاب ہو۔ جس کی خبیات کا انقال نہیں ہوا (۱۱) ۔ بی دوجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نہا ہوں نہیں ہوا کہ بہل مرتبہ حقیقت کا اصال ہوار بھوٹ بھوٹ کے دول کر میں دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا اصال ہوا اور بھوٹ بھوٹ کے دول کی دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا دار اس میں دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا اصال ہوا اور بھوٹ بھوٹ بھوٹ کو کھوٹ کے دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا اصال ہوا اور بھوٹ بھوٹ بھوٹ بھوٹ کے دول کی میں مور سے دول کی کہر میں دول کہن میں مور کی کھوٹ بھوٹ بھوٹ کے دول کی کہر میں دول کی کہر میں دول کہن میں دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا حمال ہوا اور کو کھوٹ کو دول میں میں دول کی کہر میں دول کہر کی کہر سے دول کی دول کی دول کو کہل مرتبہ حقیقت کا حمال ہوا دول کو کہر کی دول کو کھوٹ کو دول کو کھوٹ کو دول کی دول کو کہر کو کھوٹ کو دول کو کھوٹ کی دول کو کھوٹ کو دول کو کھوٹ کھو

<sup>(</sup>۱) التوبة ۲:۹ (۲) المتقى: ۲۰۱/۱ (۳) حوزى ۱۹۷:۱ (٤) ايضاً (٥) المتقى: ۲۰۰/۱ (٦) ايضاً (٧) بلاذرى ۲:۶/۲:۱ (٨) بخارى: ۱۹٤/٤ (٩) سعد: ۱۷۹/۳ بلاذرى ٤:۱/١٨٥ (١٠) بخارى: ۱۹٤/٤ سعد طبرى: ۲۰۰/۲ (۱۱) طبرى: ۲۰۲/۲ بلاذرى ١:١/١٢٥ ـ

كررون بكاور حضرت عمرٌ خود كركرب بوش بوك (1) يتا ثيرونتا كي كاعنبار يدونول كه خطبات نفع بخش ثابت بوئ اور حضرت عمرٌ نه مرعام جودهمكى دى خطبات نفع بخش ثابت بوئ اور حضرت عمرٌ نه مرعام جودهمكى دى ختى كد "جولوگ يه سمجيس كي كه رسول الله وفات پاك بين آپ واپس آئيس كي ان كه با تھ پاؤل كائ ديئے جائيں كي (٢) دينول حضرت عائشه صديقةٌ:
"فعا كانت من خطبه ما من خطبة الإنفع الله بها لقد خوف عمرٌ و ان فيهم لنفاقاً فرد هم الله بذلك (٣)-"

حضرت عرسی خطابت کاایک اور مظیر ان کاوه خطبہ ہے جو انہوں نے ظیفہ بنتے ہی دیا تھا (اسمیں انہوں نے اپنے آئندہ کے لاکھ عمل اور سیا ی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس میں انکساری بھی ہے اور عزم بھی ہم زور اور خو فزدہ اوگوں کو حوصلہ دیا اور زیادتی کرنے والوں کو ڈرایا۔ اس کا ہر جملہ حکمت و فراست پر بخی ہے۔ اس کی جامعیت و صدافت کا بیا عالم ہے کہ راوی کے بقول: ''فو الله مازاد علیٰ ذالك حتیٰ فارق الدینا (۵)۔'' علاوہ ازیں انہوں نے اپنے عہد خلافت میں کی جامعیت و صدافت کا بیا عالم ہے کہ راوی کے بقول: ''فو الله مازاد علیٰ ذالك حتیٰ فارق الدینا (۵)۔'' علاوہ ازیں انہوں نے اپنے عہد خلافت میں ہے شار خطبے دیے جو ہمیشہ موقع محل کی مناسبت ہے ہوئے (۱) تھے۔ ان میں دعوتی بھی تھے اور تتربیتی بھی' بیای بھی اور انتظامی بھی۔ ہمیشہ حمد و ثنا ہے آغاز کرتے اور سرور کو نین علیقہ نے جامعیت واختصار کی جوروایت چھوڑی تھی' اس پر پوری طرح عمل پیرار ہے۔ بقول ذر کلی: ''وله کلمات و حطب و رسائل غایمہ فی البلاغه (۵)۔''

اب موال یہ پیدا ہو تا ہے کہ انہوں نے خطابت کا آغاز کب کیا؟ای بارے بیں تاریخ فاموش ہے لیکن اغلب بہی ہے کہ خطابت کا آغاز کب کیا؟ای بارے بیں تاریخ فاموش ہے لیکن اغلب بہی ہے کہ خطابت کا آغاز کو لیل بناکریہ صحیح خیجہ نکالا ہے کہ یہ منصب صرف ای شخص کو لل سکتا تھا ہو تو ت تقریر ہو ہے ہے لیا تھا۔ چہانے بند تھا۔ چہد جابایت میں شعر و خون کا اور معاملہ فہی میں کمال رکھا تھا(^^ ) اس تمام ولیجیوں کے ساتھ ساتھ حضرت عرق نمایت ہے تھا اور بلند تھا۔ چہد جابایت میں شعر و خون کا بہت جہ چا پائیت میں الشعر و خون کا بہت جہ چا پھار کہ انہوں ہے خوب فا کدوا شایا۔ عکاظ اور اس کے علاوہ دو سرے مقامات پر شاعروں کا کلام سنتے اور جو شعر پہند آتے انہیں اپنے ذہری میں محقوظ کر لیتے اور مناسب مو قعوں پر مزے لے لے کر پڑھتے (۹) اصمعی کتے ہیں: "ما قطع عمو" امرا الا تمشل ببیت من الشعر (۱۰)۔" ایک دن تازی جدی ہے فیاد جو اللہ بہت میں الشعر (۱۰)۔" ایک دن تازی جدی ہے اپنے وہ اللہ بہت کہ ہیں؟" پولا: "بال!" فرمایا: "خطاب کے اور مناسب مو قعوں پر مز ہے لے لی کر پڑھے ہیں (۱۱)۔" روایات نے فیام ہوتا ہے کہ عبد جابایت کے بڑے بڑے ہیں؟" پولا: "بال!" فرمایا:" خطاب کے اور شاج اللہ تقید ی جائزہ لے کر ان میں ترجیات بھی قائم کرتے تھے۔ امر القیس کے بارے میں کہا: "سابق الشعواء و خسف لھم عین الشعر (۱۱)۔" بقول افسل آپ نے تابغہ فیائی کو متعود مرتب کی شعر اپر فضیات دی (۱۳)۔ ان میں ہے آبر کا برے میں کہا:"سابق الشعواء و خسف لھم عین الشعر (۱۱)۔" بقول افسل آپ نے تابغہ فیائی کو متعود میں جہاں ہیں ہیں۔" کہا کہیں کہا کہ ہیں ہیں۔" کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہیں کہا لیادو اور شناہا قوماً آخورین (۱۲)۔" بعد اذال ای مناسبت ہے تابغہ کے دواشعاد پڑھے آگیا کہا کہا کہا کہ میں میائی تھر کیا ہے بڑے کہا ہو کہا ہے دواشعاد وادر شاک وادر شناہ قوماً آخورین (۱۲)۔" بعد اذال ای مناسبت سے تابغہ کے دواشعاد پڑھے آگیا کی بالیاور پوچھاکیا تہم ہیں سب سے بڑے شام کا کوئی شعریاد

<sup>(</sup>۱) طبری: ۲۰۰۱۳ بلافری ۱۱ : ۲۰۱۸ (۲) بخاری: ۱۹۶۴ طبری: ۲۰۰۲ بلافری ۲۰۱۱ هری: ۱۹۶۸ (۳) بخاری: ۱۹۶۸ (۶) سعد: ۲۰۵۲ طبری: ۲۱۶۸ میری: ۲۱۶۸ سعد: ۲۰۵۳ (۹) سعد: ۲۰۵۳ (۹) هبکل: ۲۳/۱ (۱۰) سیوطی ۱۶۳۱ (۵) سعد: ۲۰۵۳ (۹) هبکل: ۲۳/۱ (۱۰) هبکل: ۲۳/۱ (۱۰) هبکل: ۲۳/۱ (۱۰) هبکل: ۲۸/۱ (۱۱) هبکل: ۲۸/۱ (۱۲) قبیه ۲۸/۱: ۱۸۳ (۱۳) تبیه ۲۸/۱: (۱۳) تبیه ۲۸/۱:

یں نے کہار زہیر کا شعر ہے۔ فرمایا: "فذاك شاعو الشعواء۔" میں نے کہاوہ كوں؟ فرمایا: "لانه كان لا بعاظل فى الكلام، و كان يتجنب و حشى الكلام، و لا يمدح احداً الا بمافيه (۱) \_ "وہ مخلق كلام نہيں لا تا 'نامانو س الفاظ واشعار سے پچتاہے اور كى كى اس وقت تك تعريف نہيں كر تاجب تك اس ميں وہ وصف نہ ہو ۔ ابن عباس كہتے ہيں پھر انہوں نے مجھے كہاكہ مجھے اس كے اشعار سناؤر ميں نے سنائے استے ميں ضبح ہو گئ تو فرمايا سورہ واقعہ كى تلاوت كرور ميں نے تلاوت كى پھرا بنى سورہ واقعہ كى تلاوت فرمائى "ا۔ كى پھرا ين سوار كى ساز داكى اور اس ميں سورہ واقعہ كى تلاوت فرمائى (۱) ۔

چلتے پھرتے مخلف اشعاد ان کی زبان پر جاری رہے۔ ایک مرتبہ وادی ضجان ہے گزر ہوا تو بھپنی کا وہ وقت یاد آگیا جب یہاں اونٹ چرایا کرتے ہے اور تمثیلاً اشعاد پڑھے (۳)۔ ایک مرتبہ مکہ کی طرف سنر کرتے ہوئے رائے کا ساتھی انقال کر گیا۔ اس کی وجہ سے رائے میں رک 'و فن کیا اور اس کے بارے میں اشعاد کھر (۳)۔ سفیان ٹوری کہتے ہیں کہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: "ان شوح الشباب والشعو الا ..... سود مالم بعاص کان جنونا۔ "سنر جابیہ کے موقع پر ساری رات وقفے وقفے ساشعاد پڑھتے رہ (۵)۔ ای طرح اپنی تقاد پر میں بھی اشعار استعال کرتے تھے (۲)۔ کتب تاریخ میں اس کی بہت می مثالی موجود ہیں۔ ساری رات وقفے وقفے ساشعار پڑھتے رہ (۵)۔ ای طرح اپنی تقاد پر میں بھی اشعار استعال کرتے تھے (۲)۔ کتب تاریخ میں اس کی بہت می مثالی موجود ہیں۔ ایسے اشعار جن کے شاعر کا انہیں علم نہ ہو تا تھا تو وہ لوگوں سے دریافت کرتے (٤)۔ انہیں اپنی زبانے کا سب سے بڑا شعر شاس سمجھا جا تا تھا۔ شبل نے علامہ ابن رشعن القیر وائی کرتا بالغمد و کے تامی نیخے سے ان کا قول نقل کیا ہے: "و کان من انقد اہل زمانہ للشعو وانقد ہم فیہ معوفة (۸)۔ "آپ شعر کی انہیت سے بخوبی واقف تھے۔ ایک مربان سے کام لیتا ہے 'تی تو اگو می کی کو تھا۔ "مو میں ہو وابیت اشعر فانہ یدل علی معالی الاخلاق (۱۰)۔ "

کتب تاریخ بین متعددایے واقعات موجود ہیں کہ آپ کے اس ذوق تخن ہے فا کدواٹھاتے ہوئے ضرورت مندائی حاجات اشعار کے ذریعے پیش کرتے اور آپ انہیں پوراکرتے۔ایک اعرابی نے شعر کے ذریعے سوال کیا۔انٹامتاثر ہوئے کہ خادم ہے کہا کہ میرایہ کر نتاس کے حوالے کر دو۔ پھر فرمایا بخدااس قیم کے ماسوامیر ہیاں اور کوئی قیص نہیں (۱۱) عبد عمر بین عور تول میں ذوق شاعری موجود تھا۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے ایک خیمے کہا کا سے گزرے وہاں ہے بھی می آواز آری تھی۔کان لگا کر سا توایک بڑھیا نعتیہ اشعار گاری تھی من کر ایکی رفت طاری ہوئی کہ روپڑے۔ پھر السلام علیم کہا 'اس نے اندر بلایا تو فرمائش کرکے دوبارہ وہ اشعار ہے (۱۱) ۔ حضرت عمر کی ایک یوبول میں ہے ما تکہ بہت معروف شاعرہ تھیں۔انہوں نے آپ کی وفات پر بھی مر ثیہ کھا ا<sup>(۱۱)</sup>۔ حضرت عمر کی خودیت ابدی اور دائی ہوئی ہے۔اس کے ذریعے کی کی تعریف مال ودولت کے انباروں سے زیادہ قیمی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دولا میں ہوئی اور الدی میں کا اولاد میں سے حضرت عمر کی ملا قات ہوئی تو فرمایا وہ اشعار ساؤ سند کے بعد کہا: ''لقد کان یقول فیکم فیصن۔''اس نے کہا: ''یاامیو المؤمنین! انا کنا نعطیہ فیجوزل۔'' آپ نے فرمایا: ''ذھب ما اعطیت مو وہتی ما اعطا تھم ''اس طرح زبیر کے بینے سے ملا قات ہوئی تو پوچھاس طرکا کیا بناجو ھرم نے فنجوزل۔'' آپ نے فرمایا: ''ذھب ما اعطیت مو وہتی ما اعطا تھم ''اس طرح زبیر کے بینے سے ملا قات ہوئی تو پوچھاس طرکا کیا بناجو ھرم نے فنجوزل۔'' آپ نے فرمایا: ''دھب ما اعطیت میں ما اعطا تھم ''اس کا سازی کی بین جو سے ملا قات ہوئی تو پوچھاس طرکا کیا بناجو ھرم نے

<sup>(</sup>۱) قبیمه ۲۲۲/۰ واصل: ۲۲۳/۰ (۲) طبری: ۲۲۲/۶ جوزی ۱: ۱۹۰ قبیم ۲۱۸۱ (۳) سعد:۲۷/۳ طبری: ۲۱۹/۶ خوزی ۱: ۱۸۰ (۶) جوزی ۱، ۱۸۰ (۳) معد:۲۷/۳ طبری: ۲۲۲/۴ خوزی ۱: ۱۸۰ (۶) جوزی ۲۲۲/۱ (۱۰) طبری: ۲۲۲/۶ (۱۲) ایضاً (۷) قبیم ۲۲۲/۱ (۱۲) شبلی: ۲۱/۳ (۱۳) طبطاوی: ۲۳ (۱۰) المتنقی: ۲۰/۱ (۱۲) جوزی ۱: ۱۹۰ (۱۳) شبراا: ۲۲/۲ (۱۳) جوزی ۲۲۲/۲ (۱۳) خوری ۲۲۲/۲ (۱۲) شبراا: ۲۲۳/۳ (۱۳) فبیم ۲۲۳۷/۳ واصل: ۲۲۳۷/۳

تمبارے والد کو ویا تھا؟ اس نے جواب دیا ہے زبانے نے بوسیدہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: "لکن الحلل التی کساھا ابو لا ھر ما لم یبلھا الدھو (۱)۔ "
حضرت عمر کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ جہاں ایسے اشعار اچھائی کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں 'وہاں برے اشعار برائیوں کے فروغ کا سبب بنے ہیں 'اس لئے وہ ان پر خوب گرفت کرتے تھے۔ میسان کے عامل نعمان بن عدی نے ایسے اشعار کے جن میں شر اب کاذکر تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو معزول کے وہ ان پر خوب گرفت کرتے تھے۔ میسان کے عامل نعمان بن عدی نے ایسے اشعار کے جن میں شر اب کاذکر تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو معزول کر دیا (۲)۔ طیع نے زبر قان کی جموکی۔ حضرت عمر کے سامنے شکایت کی گئ تو انہوں نے وہ اشعار ہے۔ حضرت حسان بن ثابت اور لبید بن ربیعہ سے پو چھا کہ کیا ہیں خوب ؟ انہوں نے تھدین کی تو جہ نہ دی۔ آخراس نے بیا شعار چیش کے سے جموبے ؟ انہوں نے تھدین کی تو جہ نہ دی۔ آخراس نے بیا شعار چیش کے س

ماذا اردت لافراخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر (٣)

آپ گاان چوو نے چوو نے چوزوں کے بارے میں کیاارادہ ہے جو ذی مرخ میں پڑے جو کے ہیں جہال نہ تو پائی ہے نہ در خت۔ آپ نے ان کے کمانے والے کو تاریک گرے میں ڈال دیا ہے۔ اے عرف معاف کردے تھے پرانٹہ کی سلامتی ہو۔ ان اشعار نے حضرت عرفو کو اد یااور اس ہے آئندہ بازرہ نے کا وعدہ لے کر چھوڑ دیا (۵)۔ اشعار آپ کے بہت ہے اہم اقد امات کی بنیاد بغتے رہے۔ اس کی ایک مثال رات کو گشت کے دور ان ایک عورت کی آواز من جو اپنے مورث کی آواز من جو اپنے میں اشعار پڑھری تھی۔ اس ہے پوچھا او نے کہیں پر برے کام کا ارادہ تو نہیں کیا ؟ اس نے کہا معاذ اللہ! آپ نے فر مایا اپنے نش کو تا اپنے میں برکھ تھی ہو کے ہول کو تا چھی اور نے کہیں پر برے کام کا ارادہ تو نہیں کیا ؟ اس نے کہا معاذ اللہ! آپ نے فر مایا اپنے نش کو تا پر بیس کہ تعلی رہا ہے مشورے سے ہیے حکم جاری کیا کہ چار ماہ سے نیادہ میں اس کی تعلی دیا ہیں اس کیا کہ چار ماہ سے نیادہ برا سے بیل شان کو تا پر بیل کی کے بارے میں شعر پڑھتے سا کا کو فرد رہ کا جائے گئے میں تھی ہو کی جانب جااو طن کر دیا (۲)۔ اس طرح بنو سیم عرف سے بیل کو بیل کا شنے کا تھی دیا اس کے بیل کا مین کو بیل کے بیل کو ب

<sup>(</sup>۱) واصل:۱۲۳۷/ (۲) زبیری: ۲۸۰/۱۰ (۳) بلافری ۲۱۷/۱۱ (۳) قبیه ۲۴ واصل:۲۳۳/ (۶) قبیه ۲۲۵۱ (۵) ایضاً (۱) سیوطی ۱۴۱۱ (۲ جوزی ۱ : ۸۱ (۷) سعد:۲/۵۸ (۸) ایضاً (۹) ایضاً (۱۰) بلافری ۲۱۷/۱۱ \_

آپ مجدیل شعر پڑھنے کو ناپند کرتے تھے۔ایک مرتبہ مجدیل داخل ہوئ مطرت حمال شعر پڑھ رہے تھے 'ان کی طرف (گھور کر) دیکھا تو حطرت حمال شعر پڑھ رہے تھے 'ان کی طرف (گھور کر) دیکھا تو حطرت حمال نے کہا' میں تواس وقت یہاں شعر پڑھا کر تا تھا جب آپ ہے بہتر شخص (رسول اللہ ﷺ) یہاں موجود ہوتے تھے (ا) یہ من کر خاموش ہوگئے۔ بقول ابوہر برہ وہ وہ اس بات کہ آپ خود بھی شاعر تھے یا نہیں 'امام شبعی ابوہر برہ وہ وہ اس بات کہ آپ خود بھی شاعر تھے یا نہیں 'امام شبعی ہے منقول ہے: ''کان عمو شاعر آ'''۔' وفات نبوی ﷺ پر حب ذیل مرثبہ کہا۔

مازلت مذ وضع الفراش لجئته وثوی مریضاً خائفاً اتوقع ثنقاً علیه ان یزول مکانه!! عنا فیبقی بعده التفجع فلیبکه اهل المدینة کلهم!! والمسلمون لکل ارض تجزع نفسی فداؤك من لنا فی امرنا! ام من نشاوره اذا فتوجع(٣)

ان اشعار کے علاوہ حضرت عمر کے ذاتی اشعار کی تفصیل جمیس کہیں نہیں ملتی۔ البت اپنی گفتگو خطبات اور شعر و تخن کی محافل میں جوشعر وہ پڑھتے تھے ان میں ہے بہت ہے اپ جی بیت ہے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کی صراحت کرتا پند نہ کیا ہو 'کیکن ہے بات ثابت شدہ ہے کہ وہا قاعدہ شاعر نہیں تھے اور نہ ہی شاعر کے طور پر معروف تھے۔ اس بات پر خود ان کالپنا قول دلالت کرتا ہے۔ متم بن نویرہ سے ان کی ملا قات ہوئی تو فرملا: "لو کست احسن الشعو' لقلت فی اسحی زید مثل الذی قلت فی "لینے بھائی مالک بن نویرہ کے بارے میں وہ اشعار ساتھ جو تم نے کہے ہیں۔ "جب سن لئے تو فرملان "لو کست احسن الشعو' لقلت فی اسحی زید مثل الذی قلت فی اسحی اوجو و آپ کے علمی واد بی دور کی تسکیس کا اصل سر چشمہ کلام الذی تھا' جس کے سامنے علم و فن کی تمام و سعتیں سے اسحیل (۵) ۔ "شعر و مخن ہے اس قدر گہرے تعلق کے باوجو و آپ کے علمی واد بی دور آپ کے علمی واد بی جو ان بی تربید ہے کہا کہ اپنے شعر ساتھ۔ انہوں نے سور ۃ ابقرہ کی تلاوت کی اور فرملان شعر واد ہی جو لانیاں تھم گئیں اور فصاحت و بلاغت کی تمام چو ٹیاں سر عگول ہو گئیں۔ لبید بن ربید ہے کہا کہ اپنے شعر ساتھ۔ انہوں نے سور ۃ ابقرہ کی تلاوت کی اور فرملان "ماکنت لا قول شعو اُ بعد اذا علمنی الله البقرہ و ال عمر ان "حضرت مرشرے میں کران کے وظیفے میں پانچ سور جم کا اضافہ کرویا (۲)۔ فرملان "ماکنت لا قول شعو اُ بعد اذا علمنی الله البقرہ و ال عمر ان "حضرت مرشرے بی کران کے وظیفے میں پانچ سور جم کا اضافہ کرویا (۲)۔

#### ٥....معاشى سرگرمياں:

آپ نے عہد جاہلیت میں تمام مروجہ علوم وفنون میں بھرپور حصہ لیااوران میں قابل ذکر مہارت حاصل کی۔اس کے ساتھ ساتھ فکر معاش ہے بھی غافل نہیں رہے۔جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھتے ہی اٹل قریش کاسب سے محبوب اور معزز مشغلہ تجارت افتیار کیا۔اس سلسلے میں انہوں نے شام وعراق کے بہت سے سفر کئے۔ یہ سفر اگرچہ کاروباری نوعیت کے ہوتے تھے 'لیکن آپ کے ذوق تجنس' طلب علم اور سفار تی ذمہ دار یوں کے احساس نے انہیں کثیر المقاصد بنادیا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۷۹/۶ داود: ۱/۵۱۶ (۲) داود:۱/۵۱۶ (۳) جوزی ا :۱۸۵ سیوطی ۱ :۱۸۳ (۶) بلادری ۱۱ :۱/۹۱۰ (۵) زبیری: ۴۴۸/۱ تیبه ۱ :۱۸۵ (۵) بلادری ا :۱۸/۱ (۲) قتیه ۱۹۰/۱: انده ۱۸۵ نیبه ۱ :۱۸۸ (۲) قتیه ۱۱/۵۱ (۲) قتیه ۱۹۰/۱: ا

اس دوران دوع اق وشام كے بااثر لوگوں اور حكمر انول سے ملاقاتيں بھى كرتے تھے۔ بقول مسعودى: "ولعمر بن الخطاب رضى الله عنه اخبار كثيرة في اسفاره في الجاهلية الى الشام والعراق مع كثير من طوك العرب والعجم (١) مسعودي كتيم بين كه مين فان سفر ول كي تفصيل اين كتب اخبار الزمان اور كتاب الاوسط مين دى ہے "كين افسوس ہے كه آج بيد كتب ناپيد بين - بهر حال بيد حقيقت ہے كه وه شام و حجاز كے مابين تجارت كياكرتے تھے (۲) \_ ان سفر وال میں ہے ایک عجیب وغریب واقعہ دمشق کا ہے۔ آپ قریشی تجار کے ساتھ دمشق آئے اور جبوہ باہر چلے گئے ' تو حضرت عمر ایک کام کیلئے پیچھے رہ گئے اور انجی آپ شہر ہی میں تھے کہ ایک جرنیل نے اجانک آپ کو گردن سے پکڑ لیااوروہ آپ سے جھڑتا چلا گیا 'مگروہ آپ کی برابری نہ کرسکا۔ پس اس نے آپ کوایک گھر میں داخل کر دیا جس میں مٹی محلباڑا 'بیلیے اور زنبیل بڑی تھی اور اس نے آپ ہے کہا کہ اس کو یہاں ہے ہٹا کر یہاں تک لے جاؤاور آپ بردروازہ بند کر دیااور واپس چلا گیااور دوپہر کو آیا۔ حضرت عرمیان کرتے ہیں میں سوچ بچار کر تاہوا میٹھ گیااور اس نے جو مجھے کہا تھا میں نے اس میں سے پچھ بھی نہ کیا۔ جبوہ آیا تو کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ تم نے کام نہیں کیا؟اوراس نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پر مکہ مارا۔ حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کلہاڑا پکڑ کراہ مارااوراہے قتل کر دیااور سیدها بابر فکل گیااور شام کی تاریکی میں ایک راہب کی خانقاہ کے پاس آکر بیٹھ گیا اراہب نے مجھے دیکھا تواتر کر مجھے خانقاہ کے اندر لے گیااور مجھے کھلایا پلایااور اس نے مجھے تخذ مجمی دیااور مجھے غورے دیکھنے لگااور اس نے میرے معاملے کے متعلق بھی مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے کہا میں اینے اصحاب کو کھوچکا ہوں۔اس نے کہا تو خوف زدہ آگھ ہے دیکھ رہاہے اور وہ مجھے بچانے لگا۔ پھراس نے کہا: ''عیسائیوں کو معلوم ہو چکاہے کہ میں ان کی کتاب کوسب سے بہتر جانتا ہوں اور میں تجھے وہ شخص یا تا ہوں 'جو ہمیں اپنے اس ملک سے نکال دے گا۔ کیا آپ مجھے میری اس خانقاہ کے متعلق پروانۃ امان لکھ کر دے سکتے ہیں؟ "میں نے کہا:"ارے آپ تو اور طرف چلے گئے ہیں اور وہ مسلسل مجھ ہے اصرار کر تارہا' حتی کہ میں نے اس کا مطلوبہ پر وانداے لکھ دیااور جب واپسی کاوفت آیا تواس نے مجھے ایک گدھی عطا کی اور کہااس پر سوار ہو جاؤاور جب آپ اپنے اصحاب کے پاس پہنچ جائیں تواہے اکیلی میرے پاس جیجے دینا بلاشبہ یہ جس خانقاہ کے پاس سے گزرے گی'وہ اس کا اكرام كريں گے۔ ميں نے اس كے تھم كے مطابق عمل كيااور جب حضرت عر بيت المقدس كو فتح كرنے آئے توبير راہب آپ كے ياس آيااور وہ اس ير وانے كے ساتھ جابیہ میں مقیم تھا۔ حضرت عرائے اس کیلئے اے نافذ کر دیااور اس پر شرط عائد کی کہ جو مسلمان اس کے پاس سے گزرے اس کی ضیافت کرے اور انہیں راستہ بتائے (٣) متجارت کی غرض سے کئے گئے انہی سفر ول میں سے آپ نے ظہور اسلام سے قبل اپنے شام کے ایک سفر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس سفر میں کسی غول بیابانی نے آپ کورائے سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی الیکن آپ نے اپنی تکوار میان سے نکال کراہے ٹھکانے لگادیا<sup>(۱۲)</sup>۔ عبد رسالت میں بھی تجارت ہی آپ کاذرابعہ معاش رہا۔ چنانچہ حضرت ابو موی اشعری نے جب صدیث استیذان پیش کی او فرمایا کہ گواہی لاؤ۔ جب صحابہ کرام نے گواہی دے دی تو بقول ابو سعید خدری آپ نے فرمایا: "خفي على من امر رسول الله علينية الهاني الصفق بالاسواق بعني الخروج الى تجارة (٥) \_"رسول الله علية كاليك علم مجمد على أفوس كه بإزارول کی خرید و فروخت نے مجھے عافل کردیا' آپ کی مراد تجارت تھی۔ایک مرتبدرسول اللہ عظیفہ کیلئے استبرق کا ایک جبہ لے کر گئے جو ہازار میں بک رہاتھااور عرض کیا اے خرید لیجے عیداوروفود کی پذیرائی کیلئے پہنا بھجے۔ آپ علی نے فرمایا:" یہ تواس کالباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں(۱)۔ "قر آن کایہ فرمان آپ پر صادق آتا ے:"رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكو الله(٤) \_" بخارى نے اى باب كى ايل ميں يه روايت نقل كى بى كه آ مخضور علي الله

<sup>(</sup>۱) مسعودی (۲) ۱۲۹/۲: (۲) زرکلی: ۲۰۳۵ (۳) کثیر ۱۱:۷/۱۰ (۶) مسعودی (۱۰۲/۲۰۱۱ (۵) بخاری: ۲٬۳۱ مسلم: ۱۷۹/۲ داؤد: ۱۲۹/۶ (۱) بخاری: ۲۲۷/۱ مسلم (۲/۲۳ مسلم: ۱۷۹/۲ داؤد: ۱۲۹/۶ (۱) بخاری: ۲۷/۲۱ مسلم ۲/۲۳۷ مالك: ۱۷۷ (۷) سورة النور: ۲۷/۲۶

نماز جمعہ کیلئے مجد میں موجود تھے۔ خطبہ کیلئے کھڑے ہوئے کہ باہر اونول کا ایک (تجارتی) قافلہ آیا۔ سوائے بارہ آدمیوں کے سب لوگاد حر پلے گئے۔ چنانچہ آیت اتری (۱)" واڈ راوانتجارہ او لھوا انفضوا البھا و تو کوك قائما (۲)۔"ترندی کی روایت میں بیہ صراحت ہے کہ رسول اللہ عظیاتی کے پاس رہ جانے والے صحابہ کرامؓ میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے (۳)۔

اصنح بن نبانة کابیان ہے کہ میں اور میرے والد زرودے روانہ ہوئے جو تے بی مدینے جا پہنچ۔ صبح صادق کا عمل تھالوگ فجر اواکر رہے ہے 'نماز ہو چی تو لوگ اپنے اپنے دھندوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں درہ لئے ہوئے ہمارے سر پر تھا۔ یہ شخص یہ کہتا ہوا سنا گیا:
"اعرابی 'اے بیچو گے "اور اس کے بعد جم قیمت پروہ خرید ناچا ہتا تھا اس پر اعرابی (یعنی میرے والد ) کوراضی کر لیا۔ معلوم ہوایہ مول تول کرنے والا شخص خود فاروق اعظم ہے۔ اس کے بعد عمر ہزار کا چکر لگانے گے اور د کا نداروں اور اہل کاروبار کو معاملات اور لین دین میں اللہ نے ڈرنے کی ہدایت فرمانے گئے۔ عمر جمی فاروق اعظم ہے۔ اس کے بعد عمر ہزار کا چکر لگانے گے اور د کا نداروں اور اہل کاروبار کو معاملات اور لین دین میں اللہ نے ڈرنے کی ہدایت فرمانے گئے۔ عمر جمی بزار کے ایک سرے تک جاتے بھی تک نہیں ہی۔ "میرے والد کے قریب سے گزرے تو بولے: 'جمچے رقم ابھی تک نہیں ہی۔ "میرے والد کے قریب سے گزرے تو بولے: 'جمچے رقم ابھی تک نہیں ہی۔ "میرے والد کہ قریب سے گزرے تو بولے: 'جمچے رقم ابھی تک نہیں ہی۔ "میرے والد کو جمید کی الفاظ کی میں وہ ان پر جمیٹ پڑے اور ان کا گریبان تھام لیا اور کہا: "تی جمعے جموٹ ہوئے 'تم نے میرے ساتھ زیادتی گی۔ " یہ کہا اور ان کا گریبان تھام لیا اور کہا: "او فدا کے دشن ابونے امیر اکو منین سے یہ جدارت کی ۔ " یہ کہا اور ان کا گریبان تھام لیا اور کہا: "او فدا کے دشن ابونے امیر اکو منین سے یہ جدارت کی ۔ " یہ کہا اور ان کا گریبان تھام لیا اور کہا: "او فدا کے دشن ابونے امیر اکو منین سے یہ جدارت کی ہو ۔ " کر سے بیارت کی ہو ؟ "

عرائے میرے والد کاگر یبان اس مضبوطی سے تھام لیا کہ وہ بالکل ہے بس ہوگئے۔ عمر تھے بھی بے حد شدید اور قوی۔ پھر وہ انہیں لئے لئے ایک قصاب کی د کان پر پہنچے۔ فرمایا: "میں نے تم کو نشم د لائی تھی کہ اس شخص کو اس کا حق دے دینااور مجھے میر امنافع۔"

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱/۳ ترمذی: ۵/۷۸ (۲) سورة حمعه: ۱/۱۲ (۳) ترمذی: ۵/۷۸ (٤) سيوطي : ۱۲۹ (٥) سعد: ۱۸/۳ سعد: ۲۷۸/۳ سعد: ۲۷۸/۳

قصاب نے کہا:"امیر المؤمنین! میں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا، لیکن میں اس شخص کو اس کا حق دیتا ہوں اور آپ کو آپ کا منافع۔ "قصہ یہ تھا کہ عمر نے میرے والد سے قصاب کیلئے جانور خرید کئے تھے 'تو میرے والد کو جانور کی قیت اور عمر گواس کا منافع ملنا تھا۔ چنا نچہ جب میرے والد کو ان کا مطالبہ مل گیا، تو عمر نے فرمایا: "تعہیں تمہار امطالبہ مل گیا۔ "انہوں نے کہا:" ہاں۔ "فرمایا: "لیکن ہمار امطالبہ تم پر اب تک باتی ہے۔ تم نے مجھے زود کو ب کیا اور بھی رسید کئے اور میں نے جو ابی کارروائی کو اللہ کی خاطر ترک کردیا!"

اصغ کہتے ہیں:"وہ منظراب تک میری نظروں میں ہے۔"عمرؓ نے اپنے منافع کی ایک ران ایک ہاتھ میں لٹکار تھی ہے اور دائیں ہاتھ میں ان کا درہ ہے۔ وہ پورے بازارے ای عالم میں گزرگئے اوراپنے اونٹ پر جاہیٹھے<sup>(۱)</sup>۔

تجارتی معاملات میں مہارت کے ساتھ ساتھ آپ کی امانت ودیانت کا یہ بتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت بھی آپ کے شامل حال رہتی ہے اور آپ کے کم سرمائے میں بھی دوسر وں کے مقابلے میں زیادہ ہر کت شامل ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ "میں جلولا کی مہم میں شریک تھااور میرے حصہ میں اُتنا کم سرمائے میں بھی دوسر وں کے مقابلے میں زیادہ ہر کت شامل ہوتی۔ حضرت عبداللہ بین مراح کے میں مقابلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ والد نے مجھ مال غنیمت آیا تھا کہ میں نے اے چالیس ہزار در ہم میں فروخت کر دیا۔ اس خطیر رقم کو لے کر میں مدینہ آگیااور اپنے والدکی خدمت میں حاضر ہوا۔ والد نے مجھ سے پوچھا:" یہ کیسی رقم ہے؟"

میں نے کہا: "میں نے اپنے حصہ کامال ننیمت فروخت کیا ہے۔"

كمنے لكے: "عبداللہ!اگرىيەر قم مجھے دوزخ كى آگ كى طرف لے گئى تو پھر تمہيں اس كافديد دينا پڑے گا۔ "

عبدالله نے کہا:"میرے پاس جتنامال ہے وہ سب کاسب میں بطور فدید دیے کیلئے تیار ہول(لعنی غیر مشتبہ)

امیر المؤمنین اس پر بھی مطبئن نہ ہونے اور کہا: "میر اخیال ہے کہ اتنی رقم تم کو اس لئے مل گئی کہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ تم رسول اللہ علیہ ہے کے سحابی اور اس کے معرف میں المحقہ بیٹھے والے اور امیر المؤمنین کے بیٹے اور ان کے خاندان کے سب سے معزز رکن ہو۔ اس لئے تمہارے معاطم میں رعابت ہوئی چاہئے۔ "تم سوک کیا گیا ہے۔ بچھے یہ منظور ہے کہ بجائے اس کے کہ تم سالیک رہم کی بھی رعابت کی جائے تم سالیک کیا گیا ہے۔ "بچر بھی سلوک کیا گیا ہے۔ بچھے یہ منظور ہے کہ بجائے اس کے کہ تم سالیک در ہم کی بھی رعابت کی جائے تم سالیک در ہم کو اتا منافع دلوائوں گاجواس منافع نے زیادہ ہوگا 'جوعام حالات میں کی اہل قریش کو ملاکر تا۔ "بعد از ان امیر المؤمنین صفیہ بنت ابی عبید کے یہاں گئے اور ان سے جس قدر رقم بھی وہ دے گئی تھیں اس کا مطالبہ کیا صفیہ نے یہ رقم بخو شید کے یہاں گئے اور ان سے جس قدر رقم بھی وہ دے گئی استوں نے جو مال حاصل کر لیا تھا اس کا معاملہ تا جروں ہے کر لیا گیا تھا اور انہیں چار لاکھ کی بخت سے الگ تھلگ رہے۔ پھر تاجہ وں کے بلوالا اور اس قلیل مدت میں انہوں نے جو مال حاصل کر لیا تھا اس کا معاملہ تاجہ وں سے کر لیا گئا اور انہیں چار لاکھ کی کہ دواس رقم کی تھی کہ دواس رقم کو عازیان معرکہ میں تقیم کر دیں اور جو لوگ اس معرکہ میں جام شہادت تو ش کر بچھے ہیں' ان کے جھے کی رقوم ان کے وار قول میں تقیم کر دی اور جو لوگ اس معرکہ میں مقابلہ و مسابقت ہی جو ش و تو ش پیدا ہو تا ہوں جا ہے۔ اس لئے اوگوں میں یہ جذبہ بیدا کرنے کی کو شش فرماتے۔ این سے وہ میری طرف آ سے میر سے بیاں ایک تھری تھی۔ "پوچھا:" یہ سے میں تھری کی ایس میں نے جواب دیا:" یہ گھری تھی۔ "کہ بین ان کے حسے کی رقوم ان کے وار قول میں ایک تھری کی کو شش فرمات کی طرف آ سے میر سے بیاں ایک تھری کی گئی تھری دیا کہ بی تھری کی گئی کو میں سے بیاں کی تھری کی کر بیان کی اس کے کر بازار میں کھرا ہو جا تا ہوں اور اپناکار وبار کر تا ہوں۔ "آپ بال قریش کی ایک جماعت کی طرف

<sup>(</sup>۱) حوزی آنه ۱۵ (۲) حوزی آنه ۱۵

متوجہ ہوئے اور فرمایا: "اےالل قریش دیجھویہ اوراس کے ساتھی تجارت میں تم پر غالب نہ ہونے پائیں (بازی ندلے جائیں) کیو تکہ یہ ایک ثلث سلطنت ہے۔ "
ایک اور روایت کے مطابق فرمایا: "فان التجارة فلٹ الا مارہ (۱)۔" آپ کا ارشاد ہے: "لامال لمعن لا رفق له (۲)۔" وہ مال بی نہیں جو ہمیں نفع نہ دہے۔ پنانچہ اس کا اصول یہ بتایا کہ "اگر کوئی شخص تین مر تبہ کی شے کی تجارت کرے "کین اے کچھ بھی حاصل نہ ہو تواے چاہئے کہ کار وبار بدل لے (۳)۔ آپ کے اس حکیمانہ تول میں تاجروں کیلئے اعتدال و توازن کا ایک لازوال درس پنہاں ہے کہ نہ توا نہیں اس قدر جلد باز ہو ناچا ہے کہ باربار کاروبار بدلتے رہیں کہ کی بہت برے اور غیر متوقع نقصان کا امکان زیادہ ہو تا ہے اور نہ بی انہیں اس قدر لکیر کا فقیر ہو تا چاہئے کہ پچھی اور یک کی میں اس تعدر ایک کی بہت برے اور غیر متوقع نقصان کا امکان زیادہ ہو تا ہے اور نہ بی انہیں اس قدر لکیر کا فقیر ہو تا چاہئے کہ پچھی اور یک وہ کی کام ہے چئے رہیں۔ آپ کے عہد خلافت میں سلطنت اسلامیہ مسلسل و سعت پذیر ہی ہو تا ہے اور نہ بی انہیں اس قدر لکیر کا فقیر ہو تا چاہاں کا مجار ہو تا ہو تھی ہو تا ہو گئیں۔ ایک ایسا تاج جوادیب بھی ہے 'وہ اس کیفیت میں اپنے جذبات واصاسات کا اظہار اس سے بردھ کر اور کس پیرائے میں بیان کر سکتا ہے۔ جو تجارت وادب کے حسین امتران کا مرقع بھی ہو: "لو کنت تاجواً ما اخترت علی العطر شیا ان فاتنی ربحہ لم یفتنی دیجہ (۳)۔"

<sup>(</sup>۱) جوزی ا: ۱۹ (۲) جوزی ا: ۱۹ (۳) ایضاً (۶) ایضاً

## قبول اسلام

آپ کی شخصیت ہے متاثر ہوکر دائر داسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ علی کے کبت ہے متاثر ہوکر دائر داسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ حالا نکہ آپ کے قبیلے کے بہت ہے مرداور عور تیں یہاں تک کے آپ کے رہے۔ آپ قرابت داری اور تعلقات کی بناء پر بھی ہرگز مسلمان نہیں ہوئے۔ حالا نکہ آپ کے قبیلے کے بہت ہے مرداور عور تیں یہاں تک کے آپ کے اکلوتے بھائی اور وونوں بہنیں اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے۔ وہ انہیں اسلام کے قریب توکیالاتے آپ کے تشدد کے خوف ہے چھپتے پھر رہ ہوتے۔ کی ک سے تبین تھی کہ ان کے سامنے اسلام کی تعابیت میں کوئی ایسا جملہ بھی کہد سکے۔ آپ اپنے مزائ اور اپنی سرت کے اعتبار ہے بھی اس قدر پاکباز اور شریف یہ ہمت نہیں تھے کہ اس کے اللہ میں نہیں تھے کہ اس کے دائی میں نہیں تھے کہ اس کے دائی میں نہیں تھے کہ اس کے خلاف رد عمل کی وجہ سام کی اخلاقی تعلیمات اور نقذی سے فطری طور پر قریب ہو جاتے۔ آپ مروجہ نظام سے بیز ار اور اس کے باغی بھی نہیں تھے کہ اس کے خلاف رد عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل ان ہوئے؟ بس اس کا خلاف رد عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی ان کے عملہ در دار اور پر جوش حالی تھے۔ تو پھر آپ کیے مسلمان ہو ہے؟ بس اس کا خلاف رد عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام لیتے۔ اس کے بر عمل کی وجہ سے اسلام کاعلم تھام کینو کی مسلمان ہو تھام کے علیم دور اور ور چوش حالی تھے۔ تو پھر آپ کیے مسلمان ہو تھے؟ بس اس کا عملی خوالے کی مسلمان ہو تھی جس کے اسلام کاعلم تھام کیا تھیں۔ اسلام کاعلم تھام کی جسل کی جسل کی مسلمان ہو تھی جسل کی مسلمان ہو تھی جسل کی مسلمان ہو تھا تھیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۲/۶ سعد:۲۲/۳ حاکم:۸۳/۳ کثیر ۲۱۱/۳:۱۱ (۲) سعد:۲۲۹/۳ سیوطی ۱:۱۱ (۳) سعد:۲۲/۳ حاکم:۲۲/۳ حال:۲۸/۹ حال:۲۸/۹ میروطی ا:۱۲۹ (۳) سعد:۲۲/۳ (۲) سعد:۲۸۰/۳ اثیر ۱:۱۲۹/۳ اثیر ۱:۱۲۹/۳ (۲) سیوطی ا:۱۲۹ (۲) سورة الانفال ۱:۱۶ (۷) سعد:۲۸۰/۳ اثیر ۱:۱۲۹/۷۰ سیوطی ا:۱۲۹ (۵) سیوطی ا:۱۲۹/۴ المتفی اا:۲۵۰ سیوطی ا:۱۲۹ المتفی اا:۲۵۰

حضرت عرص نے ایک مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے فرملیا: ایک مرتبہ میں بنوں کے قریب سویا ہوا تھا۔ ایک شخص ایک بچھڑا الایا اور بت پر اے ذی کر دیا۔ اس پر چینے والے نے اتن زور ہے جی کہا کہ میں نے ایکی شدید چین کہی نہیں سی تھی۔ اس نے یا جلیح امر نحیح رجل فصیح یقول لا الله الا انت کہا۔ اے پست و چالاک شخص! کامیابی کی طرف لے جانے والا ایک امر کا ہر ہونے والا ہے۔ ایک فصیح شخص کے گاکہ ''تیر سوا (اے اللہ) کوئی معبود نہیں۔''تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے کہا اب میں یہ معلوم کے بغیر ندر ہوں گاکہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے۔ اسے میں پھر وہی آواز آئی۔ اے چست چالاک شخص! کامیابی کی طرف لے جانے والا امر ظاہر ہونے والا ہے۔ ایک فصیح شخص کے گاکہ تیر سواکوئی معبود نہیں اور میں بھی کھڑا ہو گیا 'پچھ ہی دن گزرے تھے کہ کہا جانے گا'نی مبعوث ہوگئے ہیں۔''

این ہشام کی روایت ہے کہ فرمایا ہم اس ذرائے کے ہوئے بچرے کی تقسیم کا انظار کررہے تھے کہ یکا یک بیہ آواز آئی۔ یہ واقعہ ظہور اسلام ہے بچھ تی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا بچھ دن کم۔ "ای طرح یا بیٹی ہوئے کے بجائے یا ذریخ" کے الفاظ ہیں۔ ابن ہشام نے مزید ہے بھی لکھا ہے کہ بعض روایتوں ہیں "ار جل یصبح بلسان فصبح" بھی آیا ہے"۔ ابن سعد کی روایت ہیں نہ کورہ جملے حضرت مجاہرے نقل کئے گئے ہیں اور اس ہیں بید وضاحت بھی ہے کہ وہ بچھڑا ابندی غفار کا تھا۔ بعد ہیں جس ایکا یا گیا گیا ہو معلوم ہوا کہ عین ای وقت بعث نہوی ہو گئے ہوں گئے ہیں اور اس ہیں بید وضاحت بھی ہے کہ وہ بچھڑا ابندی غفار کا تھا۔ بعد ہیں جب اسلام کی وقت بیٹ نہوی ہو گئے ہوں گئے ہوں ہے نظاہر ہو تا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت بی آپ کواس کی اطلاع ہو گئے۔ الالہ صورت ہیں بھی اس کی طرف توجہ دیئے تیار نہ تھے۔ اس لئے کہ کسی ہات کو جانچے اور پر کے بغیر مجھڑاتی طور پر مان لین آپ کی طبیعت کے طاف تھا۔ آپ کی عین عالم جواتی ہیں اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تھا۔ ہی ہم گیر دعوت انقلاب ابتدائی تین سال خفیہ طور پر سعید روحوں ہیں نفوذ کرتی رہی۔ آپ بھی دیگر اللی گرین مرح نظر انداز کیا 'لین جب اس کا اعلانے اظہر اور ان کے بتول کاڈ کر آیا اور ان کے عوب سامنے آنے گئے 'توسب خالفت ووشنی ہیں متحد ہوگے " کیونکہ اس کے کہ مرح نظر انداز کیا 'لین بی عظم ہو گئے ہوا 'جس کی اس کی طرح نظر انداز کیا 'لین بی عظم ہو رہ کی اس کی دعقیہ ہوگے گئے کا تماز ہوا جس کی کو انہ کی دور کی انتہار دی دیوں تھی تھی ہو تا گیا اور اس سے ان کے اس بنیاد میں عور کی میں تعدید اور نظر ہے پر پر اور آپ میں انداز کیا 'خار کو آپ کی دور آپ کیا کیا ان انے والے ہم شخص پر ظم وجور کی انتہار دی۔ جبر واستبداد میں جولوگ سب سے نمایاں تھے ان میں اس میں انتہار دی دور کی انتہار دی۔ جبر واستبداد میں جولوگ سب سے نمایاں تھے ان میں اس میں والے اس کے اس بر انتہار دی دور کی انتہار دی دور کی انتہار دی۔ جبر واستبداد میں جولوگ سب سے نمایاں تھے ان میں میں ان کے اس بر ان کیا سے ان کیا سے ان کیا ان کی وال میں انتہار دی دور کیا تماز کو دور کیا انتہار دی دور کو نمیں میں کیا کو میں کو گئے ہوئی کیا کہ کو دور کیا تماز کیا گئے ان کین میں کو گئے میں میں کو دور کی انتہار دی دور کی انتہار دی دور کیا کو کیا کو کو کھر کیا گئی دور کیا کو کا کو کیا کیا کو کیا کو کو کو کیا کو

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۲۲۲/۱ مشام: ۲۲۳/۱ سهیلی: ۲۰۱/۲ کثیر ۱۱: ۲۳۳/۲ (۲) هشام: ۲۸۲/۱ (۳) سعد: ۱۵۸/۱ (۶) هشام: ۲۸۲/۱

ایک حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔اس لئے تاریخ میں یہ صراحت ہے لما بعث الله محمداً الله علی کان عمر شدیدا علیه و علی المسلمین (۱)۔ آپکا اپنا قول یہ ہے کہ میں رسول اکرم علی پر تمام لوگوں ہے زیادہ سخت تھا۔ کنت اشد الناس علی رسول الله (۲)۔ ایک شب جب بی محترم علیہ کا پیچاکرر ہے تھا نہوں نے تگ آگر فرمایا: "یاعمر ماتو کتنی لیلاً و نھارا (۳)۔"

ر سول خداے دشنی کی وجہ وہ پراٹر دعوت تھی 'جو جاہلیت کو فکر و نظر 'علم وعمل اور عقیدہ واخلاق کے ہر میدان میں چیلنج کر رہی تھی'لہذاجو بھی اس کو قبول کر لیتا' وہی آپ کانشانہ ہو تااور جس کسی پر جتنابس چاتا تشد دمیں کوئی کسرنہ چھوڑتے اس کی بہت می مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ ظلم سہنے والوں میں بننی اسر ائیل میں بننی المؤمل کی ا یک خادمہ لبینہ تھیں 'جو حضرت عمر ہے پہلے مسلمان ہو گئیں۔انہیں اذیت دیتے دیتے جب تھک جاتے ' تو کہتے میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ کہتیں:"اگرتم اسلام نہ لائے تواللہ تمہیں بھی ای طرح عذاب دے گا<sup>(۱۱)</sup>۔"حضرت حسان بن ثابت گابیان ہے کہ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کیلئے کمہ آیا تواس وقت نبی ﷺ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور آپ کے اصحاب کو عذاب وایذادیا جار ہاتھا۔ میں عمر ؓ کے پاس تھمبرا' وہ بنبی مؤمل کی باندی کوازار سے باندھے گلہ دبارے تھے۔ یہاں تک کہ وہان کے ہاتھوں میں لٹک جاتی تو میں کہتا کہ مرگئے ہے۔ پھر وہاسے چھوڑ دیتے اور زنیرہ پر ٹوٹ پڑتے اور اس کے ساتھ بھی ویسا بی سلوک کرتے (۵)۔ اس سلسلے میں اس قدر حساس تھے کہ اپنے قر بھی رشتے وارول کو بھی معاف نہیں کرتے تھے 'چنانچہ آپ کے بہنو کی سعید بن زید کہتے ہیں:"لو داتني موثقي عمر على الاسلام إذا واخته وما اسلم (٢) \_ "قبول اسلام والي دن إلى بهن اور بهنو في كواس قدر ماراكد لهولهان كرديا\_ا في بهن كاتوسر بجاز ديااوراس قدر خون بها كه خودا پنرويي پر پچچتائ الى كل طرف يريجواب تھا: "قلد اسلمنا وامنا بالله و رسوله فاصنع ما بدالك ( ) "اس دن دراصل اس نيت ے گھرے نکلے تھے کہ رسول اللہ علیہ کو قتل کردیں <sup>(۸)</sup>۔ آپ کی ہے اسلام دشنی محض جہل و تعصب کی بناء پر نہیں تھی' بلکہ پورے شعور وادراک کے ساتھ تھی۔ اس کے پیچھے گہری موج بیار تھی۔وہ عام آدمیوں کے برعکس اس دعوت کے اثرات کو خطۂ عرب کے وسیع پس منظر میں دیکھ رہے تھے۔سفارت جیسے اہم منصب نے ا نہیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ نظریئے اور عقیدے کے اتفاق نے قبائل عرب کو چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود جس طرح مر بوط کرر کھاہے' یہ نگ دعوت اس کاشیر ازہ بھیر دے گی۔وہ سارے اہل دانش کہ جن کااس نظام کے استحکام میں اہم کر وارہے اور معاشرے کے معزز میں 'ان کی قیادت وسیاست پراعتاد ختم ہو جائے گا اور وہ سارے معبود کہ جو قریش کی حاجت روائی کررہے ہیں 'جن کے دم قدم ہے ساری رو نقیں ہیں۔ان پریقین وایمان متز لزل ہو جائے گااور وہ دین مٹ جائے گا' جس نے زندگی کے ہر شعبے کواپنے سانچے میں ڈھال کرایک مکمل ساجی نظام کی شکل اختیار کرر تھی ہے' تو پھر کون می چیز باتی رہے گی جو عرب کو متحد ر کھ سکے ؟اس پر جتناغور کرتے اتنازیاد وانہیں محمد عربی عصفہ اور ان کے پیرو کارول پر غصہ آتااوروہ آیے ہے باہر ہو جاتے۔ان محر کات کا ندازہ ان کے قبول اسلام کی روایت ہے بخولی لگا حاسكتا ہے۔ چنانچہ تعیم بن عبداللہ نے انہیں تلوار حمائل كئے ہوئے اور تيور بدلے ہوئے ديكھا تو يوچھاكہال كاارادہ ہے؟ جواب ديا: "اريد محمداً هذا الصابي؛ الذي فرق امر قريش؛ وسفه احلامها، وعاب دينها، و سب آلهتها فاقتله (٩) \_ "حضرت عمر عير تشدورو ي كالكاوروج بي مجى تقى كه ان کے چچازاد بھائی زید بن عمرو بن نفسیل نے بھی توحید کاعلم بلند کیا تھااور بت پر سی ترک کر دی تھی اور دین ابراہیں کواختیار کر لیا تھا 🕒

<sup>(</sup>۱) اثیر الذکا۳۵، حجر ۱۱/۲۱، (۲) جوزی از ۷ اثیر الذکاری (۳) جوزی از ۱۰ (۶) هشام ۱۰ (۳ بلافری الذه ۱۹۵۱ (۵) بلافری الذه ۱۹۵۱ (۱۰ این هشام کے بقول لینه اور زنیره دونود لونڈیاں تھیں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے انھیں خرید کر آزاد کرایا: ۲۱ / ۳۶ (۲) بخاری: ۲۲۰/۲ (۷) هشام: ۲۹/۱ (۸) جوزی از ۱۰ (۹) حوزی از ۲۲۰ (۱۰) هشام: ۱۸۱/۳ کثیر النام ۲۳۷۰ میلاد ۲۳۷۰ (۲۰)

اور بداعلان کیا کہ میں بزاروں کے مقابلے میں ایک رب کی عباوت کرتا ہوں۔"اربا واحداً ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور (۱) ۔ "بھی پیشعر پڑھتے کہ میں نے اپنی گرون اس ذات کے آگے جھادی جس کے آگے بھاری چٹانوں کواٹھانے والی زمین نے سرخم کیا۔" واسلمت و جھی لمن اسلمت له الارض تحصل صخواً فقالا (۲) ۔ "علاوہ ازیں دیگر تمام جا بلانہ رسموں ہے بھی کنارہ کشی افتیار کرلی (۳) ۔ رسول اللہ عظیفے نے فرمایا: "یاتی یوم القیامة واحدة (۳) ۔ "علاوہ ازیں دیگر تمام جا بلانہ رسموں ہے بھی کنارہ کشی افتیار کرلی (۳) ۔ رسول اللہ عظیفے نے فرمایا: "یاتی یوم القیامة واحدة (۳) ۔ معزت عرائے والد خطاب ان پر ظلم کرتے تھے 'کے کے خنڈوں کوان پر مسلط کرر کھا تھا۔ یبال تک کہ وہ پہاڑی علاقے میں قیام کرتے 'رات کو جھپ کرکے آئے افروہ نگ آگر شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پر قبل کردیے گئے (۵) ۔ یہ سب پچھے حضرت عرائے کہ وہ اس میں کی قرید کے خلاف نفرت ان کے شخور میں بیوست ہوگئی۔ یہ خطاب بی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ اپنی وین کے ساتھ اس قدر بڑاگئے کہ وہ اس میں کی قتم کا رخنہ بر داشت نہیں کر گئے ۔ خواہ خونی رشتوں کو منقطع کیوں نہ کر تا پڑے توحید کی وبی دعوت اس سے کہیں زیادہ پر زور بینے اور واضح انداز میں دوبارہ بی تودل میں وہ چھپی نفرت میں دوبارہ بھی اور وہ بیل انداز میں دوبارہ بی تودل میں وہ چھپی نفرت دوبارہ جاگ انداز میں دوبارہ کی تودل میں وہ چھپی نفرت دوبارہ جاگ انداز میں دوبارہ کی تودل میں وہ چھپی نفرت دوبارہ جاگ انداز میں دوبارہ کی تورل میں وہ چھپی نفرت دوبارہ جاگ انداز میں دوبارہ کی دوبارہ جاگ انداز میں دوبارہ کی دوبارہ جاگ کے دوبارہ جاگ کے دوبارہ کی تورک میں دوبارہ کی دوبارہ کو دوبارہ کی دوبا

ابتداء شان کاخیال تھاکہ اس نی آواز کو بھی اپنی تختیوں اور کارروائیوں ہے دہانے میں کامیاب ہو جائیں گے 'لیکن انہیں شدید مایو می ہوئی 'جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں دن بدن توانائی پیدا ہور ہی اس کے نہ تو مٹنے کا امکان ہے نہ پہا ہونے کا۔ اس کی طلاحت کی طرف کان متوجہ ہور ہے ہیں اور اس کی صدافت و حقانیت دلوں میں اتر رہی ہے۔ ایک شخص کی ذات ہے نکل کر جماعت کی شکل اختیار کر رہی ہے تو تڑپ اٹھتے 'انہیں پچھ سمجھ نہ آتا کہ کیا کریں۔ ان کے پاس اے دو کئے کیلئے صرف ایک ہی ہتھیار تھا۔ سے نکل کر جماعت کی شکل اختیار کر رہی ہو تو ترب اٹھے کی ایک مسلمان کو بھی واپس اپنے وین کی طرف پلٹنے پر مجبور نہ کر سے۔ اس موقع پر لاشعور میں دبی ہوئی لااللہ کی غیبی آواز نے شعور کے تاروں کو چھیٹر ناشر وع کر دیا۔

#### o ..... دوسرا مرحله:

مکہ کی سر زمین پیروان محمد علی ایس میں جارہی تھی۔ قر آن کی اثر انگیزی نے ایک تہلکہ برپاکردیا تھا۔ ہر قبیلے ہے سر داور عور تیں اس پر ایمان لانے لیے ان ان ان ان ان کی اثر انگیزی نے ایک تہلکہ برپاکردیا تھا۔ ہر قبیلے ہے سر داوں کو جیپ کررسول اللہ علی تھی ہوں ہے ہوں کی تھی جب حضرت عرفادوں کو پہلی سر تبد براہ راست قر آن سے کا انقاق ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عند نے آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے: "میری ہمیرہ در دورہ میں جتال تھا اس سلط میں تجھے گھرے باہر آنا پر ااور دات کی تاریک سنے کا انقاق ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے: "میری ہمیرہ در دورہ میں جتال تھا اس سلط میں تجھے گھرے باہر آنا پر ااور دات کی تاریک میں خواسود کی جانب گئے۔ نمازے فارغ ہو کر باہر تخریف لاے تو میں نے محمد اے دل انگیز سی جو پہلے بھی نہیں سی تھی۔ آپ باہر نکلے تو میں بھی چھے ہولیا۔ آپ نے پوچھاکون ہے میں نے کہا عمر! آپ نے کہا اے عمر تم دن درات کی تاریک دن دات میں نے کہا عمر! آپ نے ارشاد فرمایا، اے چھاؤے میں نے کہا تھا ان کا اللہ وافلک دسول اللہ۔ "آپ نے ارشاد فرمایا، اے چھاؤے میں نے کو ض کیا اس ذات کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں اے اس طرح سرعام ظاہر کروں گا جس طرح شرک کو کر تا تھا (۹)۔ "اس میں نے عرض کیا اس ذات کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں اے اس طرح سرعام ظاہر کروں گا جس طرح شرک کو کر تا تھا (۹)۔ "اس دوایت سے سے ظاہر ہو تا ہے کہ قر آن سے اس فدر متاثر ہوئے کہ اپناکام بھول کر اے زیادہ سنے کیلئے پیچھے بیچھے جس دیئے۔ اس کی دج سے بھی ہو گئی

<sup>(</sup>۱) هشام: ۱/۱۲ کیر ۱۲۶۱ کیر ۱۲۶۱ (۲) هشام: ۱/۲۶۱ کیر ۱۱:۲/۲۱ (۳) واصل: ۲/۷۱ کیر ۱۱:۲۹۸ هشام: ۱/۲۰۱ سعد: ۲۸۱۳ (۶) مسعودی : ۱/۷۰ کیر ۱۱:۲۸۸۳ هشام: ۱/۲۶۱ هشام: ۲۲۱۸۱ (۶) مسعودی : ۱/۷۰ کیر ۱۱:۲۱ هشام: ۲۲۱۸۱ (۹) شیعه: ۲۱۹/۱ حوزی ا: ۲ حجرا: ۲ در

ہے کہ خالفت کی شدت کی وجہ سے اسے جانے کا تجتس بھی شدید ہو گیا۔ آپ سجھنا چاہتے ہوں گے کہ آخروہ کون می بات ہے جولو گوں کو دین اور قبیلے سے جداً کردیتی ہے ۔۔۔۔۔ لیکن کیااس موقع پر بی اسلام بھی قبول کر لیا؟ بیہ نا ممکن ہے کیونکہ اگر پہلی بی مرتبہ قر آن سننے سے فوری طور پر مسلمان ہونے والے ہوتے 'تو پھر ابتدائی چند مسلمانوں میں ان کا شار ہوتا' پھر یہ آپ کی اپنی بی بیان کردہ دیگر روایتوں کے بھی خلاف ہے۔ اس کا آخری حصہ جس میں اسلام کا کھل کر اعلان کرنے کا عزم ہے' وہ دارار قم کے موقع پر بھی آپ نے کیا تھا بعد میں اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہمار سے زد یک اس واقعے کا آپ کے ذہنی سفر میں اہم رول ہے۔

### 0..... تيسرا مرحله:

### 0..... چوتها مرحله:

<sup>(</sup>١) هشام: ٢٠٨/ ٣) سورة الحاقه ٢٠١٤٦٩ (٣) ايضاً: ٢٠١٤ (٤) حبل: ٢٠١١ حوزي ١٠٠٤ سهيلي: ٢٧٧/٣ ايوال: ٥٣/٤ سيوطي ١٠٠١

کہا: "اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ "اس وقت میں نے ان پر وہ رفت دیکھی جو بھی نہ دیکھی تھی۔ ہمارے وطن چھوڑنے پر وہ غملین ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب عامر ہمارا مطلوبہ سامان لے کر واپس آئے تو میں نے کہا: "عبداللہ کے ابا کاش تم اس وقت عرق کو اور ہمارے حال پر ان کی رفت اور رنج کو دیکھتے۔ ابھی ابھی وہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ "عامر نے کہا کیا تمہیں اس کے مسلمان ہونے کی امید ہوگئی ہے؟ ہیں نے کہا ہاں! انہوں نے کہا کہ جس شخص کو تم نے ابھی دیکھا ہو وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا ، جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ ام عبداللہ نے کہا: "نہ بات انہوں (عامر ) نے اس لئے کہی کہ وہ عمر سے نامید سے کیو نکہ اسلام کے متعلق عمر کی تنی اور شدت مدت سے دیکھتے آرہے تھے <sup>(1)</sup>۔ آپ اپنے عقیدے میں اس قدر پختہ تھے کہ مسلمان یہ تو قع نہیں رکھتے تھے کہ اسے ترک کرنے کیلئے بھی آمادہ بھی ہو سکیں گے۔

### o..... پانچواں مرحله:

آپ مروجہ نظام کے پرجوش حامی تھے۔محض اپنی ذاتی تعلق داریوں'محبوّ اور عقید توں کی خاطر اس قدر جلد شکست کھاجانا آپ کی طبیعت و مزاج کے خلاف تھا'لہٰدااپنے مؤقف پر جے رہے'لیکن اسلام کو جاننے کا تبحتس بڑھ گیا۔ قر آن مجید کی فصاحت و بلاغت اور زور بیان اور ادب کی چاشنی انہیں بار بار اپنی طرف کھینچتی اور اے بن کر لطف اندوز ہونے کے حیلے تلاش کرتے۔ پھرا نہیں مذہب ہے بھی بہت لگاؤتھا' منتیں اور نذریں بھی مانا کرتے تھے۔اسی دورکی ایک اعتكاف كي نذركو آنخضور علي في عبد اسلام مين بوراكر في كا حكم ديا- عرض كيا: "كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: اوف بنلوك (٢) \_ "اى طرح آپ راتول كو بھى جاجاكر خاند كعبه كاطواف كياكرتے تھے۔ چنانچيدان كے اى ذوق نے اسلام سے ان كے فاصلے كومزيد سميث ديا۔ ا بن اسحاق نے کہا: "مجھ سے عبداللہ بن ابی بچنج مکی نے اپنے رفیقوں عطاءاور مجاہداور راویوں سے حضرت عمر کے اسلام کاحال خو دان کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔وہ کہا کرتے تھے میں اسلام ہے بہت دور بھاگنے والا تھااور جاہلیت کے زمانے میں شر اب پیاکر تا تھا'اس کا بڑا شو قین اور خوب پینے والا تھا۔ ہماری ایک مجلس حزور ( ہازار مکد) میں عمر بن عبد (بن عمران المحزوی) کے کنبہ والوں کے پاس بھی 'جس میں قریش جمع ہوا کرتے تھے۔ایک رات میں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے پاس جانے کے ارادے ہے اس مجلس کی طرف چلااور وہاں پہنچا تو ساتھیوں میں ہے کسی کو بھی نہایا۔ میں نے سوچا کہ مجھے فلاں شراب فروش کے پاس جو کہ مکہ میں شراب بیجا کرتا تھا' جانا چاہئے۔شاید وہاں سے شراب مل جائے اور میں کچھ ٹی سکول۔ پھر میں چلااور اس کے پاس پہنچا' تواہے بھی نہ پایا۔ پھر میں نے سوچا بہتر ہو میں کعبة اللہ جاؤل اوراس کے سات یاستر چکر لگاؤل۔ پھر میں مجدمیں آیا کہ کعبۃ اللہ کاطواف کروں تورسول اللہ عظیمتے کو دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز پڑھا کرتے ' توشام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کواپنے اور شام کے در میان رکھتے۔ آپ کا نماز پڑھنے کامقام رکن اسود اور رکن بمانی دونوں کے در میان تھا۔ کہا' جب میں نے آپ کودیکھا تودل میں کہا: "واللہ آج رات محمد (علیلہ) کی طرف توجہ کروں اور سنوں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟" پھر میں نے کہا:: "اگر میں سننے کیلئے ان سے نزدیک ہوا تو وہ ڈر جائیں گے۔اس لئے میں حجر (حطیم) کی جانب ہے آیااور کعبة اللہ کے غلاف کے اندر ہو گیا آہتد آہتد قریب تر ہونے لگا۔ رسول اللہ علیکے کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قر آن کی تلاوت فرماتے رہے۔ یہال تک کہ ہیں آپ کے قبلے کی سمت ہیں آپ کے مقابل ہو گیا۔ آپ کے اور میرے در میان غلاف کعبہ کے سوااور کوئی چیز نہ تھی۔ کہا: "جب میں نے قر آن سنا تواس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی۔ میں روپڑااور مجھ پر اسلام اثر کر گیا۔ غرض میں ای جگہ کھڑا ر ہا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کرلی اور اوٹ گئے۔" آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے ' توابن الی حسین کے گھر پرے ہو کر تشریف لے

<sup>(</sup>۱) هشام: ۱/۲۲۷ طبری کنیر ۱۱:۳۹/۷ (۲) بحاری: ۲۲۰/۲ مسلم: ۵۰/۸ ترمذی: ۴۸/۲.

جاتے ہے اور یکی آپ کاراستہ تھا۔ اس کے بعد آپ مقام سمی ہے گزرتے۔ عباس بن عبد المطلب 'ابن ازہر بن عبد عوف الزہری کے گھروں کے در میان ہے الاخنس بن شریق کے گھرکے پاس ہوتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ آنخضرت علی کے دہنے کا مقام الدار الرقطاء میں تھا'جو معاویہ بن الی سفیان کے قبضے میں تھا۔ عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے پیچے ہوگیا۔ یبال تک کہ جب آپ عباس اور ابن ازہر کے گھروں کے در میان پہنچ 'تو میں آپ کے پاس کے پاس پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ علی ہے نے میری آہٹ نی تو مجھے پہلی لیا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ میں نے صرف آپ کوستانے کیلئے آپ کا پیچھاکیا ہے ' چیانچہ مجھے ڈانٹااور فرمایا:"ماجاء بلک یا ابن الحطاب ھذہ الساعة۔ "اے خطاب کے بیٹے! مجھے اس وقت کون سی چیز یبال لائی ہے؟

عرض کی: "اللہ اس کے رسول اللہ علیہ نے اللہ اس کے رسیلے آیا ہوں جو دواللہ کے پاس سے الیا ہے۔ "کہا: "کچر تورسول اللہ علیہ نے اللہ کا شکر کیا" اور فربیا: "کھر اللہ اللہ علیہ کے باس سے براک بھیرااور میرے لئے خابت قدی کی دعافر مائی۔
میں رسول اللہ علیہ کے پاس سے لوٹ آیا اور آپ اپ دولت کدے میں تشریف لے گئے (ا) سے روایت ایک طرف عبد جاہلیت وجوانی میں آپ کی ذاتی مر کر میوں اور تکمین مخطوں کی ولیپیوں کی بھی بھی جھلک چیش کرتی ہے۔ دوسر می طرف نہ جب سے آپ کے قبی 'ڈبی تعلق کو اجار کرتی ہے اور تیر می طرف مر میوں اور تکمین مخطوں کی ولیپیوں کی بھی بھی تشریک ہی جا ہے۔ دوسر می طرف نہ جب سے آپ کے قبی 'ڈبی تعلق کو اجار کرتی ہے اور تیر می طرف میں اصلام کو جانے اور تعمین مخطوں کی ولیپیوں کی بھی بھی ڈوس کی بھی میں دونر پروز اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کا ذوق الطیف قر آن کے آگر مر گوں ہو گیا۔ آپ کی سخت مزائی جب قر آن کی زور تھی نشانہ میں ڈوس کی بھی ہیں ڈوس کی بھی ہیں ڈوس کی نائی میں ڈوس کی نائی میں ڈوس کی بھی ہور ہوگیا تھا۔ وہ کر بناک کھائٹ ان کا سبب بعنی 'جو آپ کی تفییاتی ہے چار گی و ہے بھی کی ایک علامت تھے کیا ہمین خوال کی افساد مران کے اپنے اندر اب عروج تھی جائے وغظ ہور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ دو متفاد نظریات اور نظاموں کا تصاد مران کے اپنے اندر اب عروج تھی جی کی جو سے معاشر سے کو بہانا چاہیں کی ذو میں ان کا اپنا قبیلہ اور خاندان آیا تو غظ وغضب میں مزید شدت پیدا ہو گئے۔ اب ان کیا بی فات اس کی ذو میں ان کی اپنی دو اس میں مودود گئے۔ "ذو تو تھی سے دو تعمین ہورا کی سے معاشر سے کو بہان کی ایک دورانہیں اس بات پر آمادہ کردیا کہ جاکر رسول اللہ تھی تھی کو قتل کردیں' تاکہ یہ تفسید ہی ختم ہو جائے جس نے ان کو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال رکو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال رکو انجھن میں ڈال رکو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال کو انجھن میں ڈال رکو انجھن میں ڈال کو انجھن کو انگوں کے دو جو انجھن میں ڈال کو انجھن کو انکو کو انگوں

جہاں تک اس روایت کے اس جملے کا تعلق ہے کہ آنحضور علیہ ہے کہاکہ میں ایمان لانے کیلئے آیا ہوں محل نظر ہے۔ ایکت واس لئے کہ یہ ان کے اپنی بہن اور یہان کے خلاف ہے 'جوانہوں نے بہت ہے لوگوں کے سامنے دیا۔ اپنے لقب فاروق کی وجہ تسمیہ میں قبول اسلام کے واقعے کی بھی تفصیل بتائی کہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں مسلمان ہونے کافیصلہ کیا۔ اے ابن عباس نے روایت کیا ہے '۔ دوسر ایہ کہ وہ مشہور واقعہ زیادہ قابل اعتماد ہے جو دارار قم میں پیش آیا کیونکہ وہ چاہیں پینتالیس مسلمانوں کے سامنے پیش آیا۔ تیسر ایہ کہ حضرت عراح مجموعی مزاج بھی اتنابزافیصلہ اور اقدام جھپ کر کرنے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چو تھا یہ کہ ہشام نے اسے ابن عباس کے حوالے ہے و قم کیا ہے اور دوسر ہے نمبر پر رکھا ہے اور ابن عباس گایہ قول نقل کیا ہے: "واللہ اعلم ای ذلك کان (")۔ "ای طرح ابن سعداور دیگر معروف مؤر خین نے وارار قم کے واقعے کو ترجے دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) هشام: ۱/۲۷۱ كير ال: ۲/۸۱/۳ (۲) مودودي ال: ۲/۸۱/۳ (۲) تيرال: ٤/٤ د سيوطي ا: ١٤ ١١ (٤) هشام: ۲/۲۲/۱ (٥) سعد: ۲/۸۱/۳ كير ال: ۲/۲۲/۳ خلدون ال: ۲۲۲/۲ د

### ٥..... آخرى مرحله:

یہ ان دنوں کی بات ہے جب اہل اسلام پر شختیوں کی شدت کا یہ عالم ہو گیا کہ بقول ابن عباسؓ مشر کوں نے ان صحابیوںؓ پر جنہوں نے اسلام اختیار کیااور رسول الله علية كى بيروى اختيارك ظلم وستم دُهائ اور ہر قبيلے نے اپ تعلق دار مسلمانوں پر حمله كر ديا۔ انہيں قيد كرتے 'مارتے 'مجو كے پياے ركھتے ' پېتى ہو كى زمين پر لٹا کر تکلیفیں دیتے اور بعض تو شدید آفتوں کی تاب نہ لا سکے اور فتنے میں الجھ گئے اور بعض ان کے مقابلے میں ختیاں برواشت کر گئے اور اللہ تعالٰی نے انہیں بچالیا اس پر آنحضور ﷺ نے فرمایا: "تم روئے زمین میں منتشر ہو چاؤ<sup>(۲)</sup>۔" چنانچہ ججرت حبشہ کا عمل شروع ہوااور مجموعی طور پر تقریباً **83**مسلمان گھریار چھوڑ کر رواند ہوگئے ۔ قریش نے ایک طرف ان کی بازیابی کی کوششیں شروع کر دیں اور دوسر می طرف باقی ماندہ مسلمانوں پر جبر میں اضافہ کر دیا۔ ایک دن حصرت ابو بکڑر سول اللہ علی ہے اجازت لے کرخانہ کعبہ میں تقریر کرنے گئے 'تو قریش نے حملہ کردیا۔اس قدر ضربیں لگائیں کہ بے ہوش ہوگئے 'چرےاس قدر منح ہو گیا کہ پیچاننا مشکل ہو گیا۔ قریش نے مر دہ سمجھ کر چھوڑا' جب دارار قم انہیں لے جایا گیا' تو حالت دکھے کر دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ عظیمے بھی آبدیدہ ہوگئے' بلکہ زارو قطار رونے لگے .....ای روز حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے اور رسول الله علیے نے ای روز حضرت عمر یا ابوجہل میں ہے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی دعا فرمائی (مہ)۔اس کی وجہ وہ بلند مقام ہے 'جو آپ کواس معاشرے میں حاصل تھا' بے پناہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے حامل تھے۔بقول طبری آپ نہایت زبر دست' طاقتور اور جری آدمی تھے <sup>(۵)</sup>۔ آپ کی غیرت عرب کے دیگر جوانوں سے متاز تھی۔ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کیلئے تیار ہو جاتے تھے۔ کسی قتم کا خوف و خطر حصول مقصد کی راہ میں ان کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ان کے اوصاف پورے معاشرے میں نمایاں تھے۔رسول مقبول علیہ کو بھی معلوم تھا کہ اس طرح کی صلاحیتیں رکھنے والا نوجوان جاہلیت کو چھوڑ کر اگر اسلام کا علمبر دارین جائے' تو اسلامی تحریک کوبام عروج تک پہنچانے میں اہم کر داراداکرے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عمرٌے روایت ہے کہ رسول الله عظیفی نے الله تعالیٰ ہے دعاکی: "اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر ابن الخطاب (١) "اكالله تواسلام كوابوجهل اورعمر بن خطاب ميس كسى ايك ك ذريع غلبه وعزت دے 'جو تجھے زیادہ محبوب ہو۔"قال و کان احبھما الیہ عمو۔"راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کو محبوب حضرت عمر تھے۔ایک اور حدیث ميں يوں بيان كيا كيا ہے كہ بقول ابن عبال رسول اللہ عليہ في عافر ماكى: "اللهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب قال فاصبح فغدا عمر على رسول الله علي من الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي المن المن عمر بن الخطاب ك ذريع عطا فرمايا- چناني صبح بهو كى تو حضرت عمر رسول الله مثالیقہ کی خد مت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔

تحریکوں کو باصلاحیت افراد کی اشد ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہیں کی بدولت میہ پروان پڑھتی ہیں۔ انہیں کے ذریعہ غلبہ حاصل کرتی ہیں اور بھی اے قائم رکھنے کاماد کی واسطہ ہوتے ہیں۔ اگر چہ ابو جہل بھی باصلاحیت تھا، گریہ سعادت حضرت عمر فاروق کے جھے میں آئی کہ انہوں نے دولت ایمان ہے مالامال ہو کر دنیا و آخرت دونوں میں بلند مقام حاصل کیا۔ بعض حدیثوں میں تو صرف حضرت عمر فاروق ہی کے بارے میں دعا ملتی ہے۔ چتانچہ حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا:" اللہم اعز الاسلام بعصو بن الخطاب خاصہ (۱۸)۔ "یاللہ خاص حضرت عمرؓ بن خطاب سے اسلام کوعزت دے۔ بعض روایات میں

"اید الاصلام بعمو" بھی ہے۔ بعض میں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا:"اللهم اشدد اللدین بعمو (۱) بینول حاکم رسول اکرم علیہ کی دعاکواللہ تعالیٰ نے حضرت عرائے ملے میں قبول فرمایااور ان کے ذریعے اسلام کے غلبے کواستوار فرمایااور بتوں کو توڑ ڈالا (۲) آخر کار وہ وقت آن پہنچا کہ جس دین کی شدت ہے مخالفت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی شیت ہے اس کے علمبر دار بن کراٹھ کھڑے ہوئے۔

راوی نے کہا: "پھر تو عمر اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف کا ارادہ کر کے لوٹے اور ان دونوں کے پاس خباب بن الارت موجود تھے۔ ان کے پاس ایک کتاب تھی، جس میں سورہ طلہ کاتھی ہوئی تھی اور دہ سورہ طلہ پڑھار ہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آجٹ نی تو خباب گھر کے کی جھے یا جمرے کے اندرونی جھے میں جھپ گئے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کو اپنی ران کے نیچے رکھ لیا'حالا نکہ عمر جب گھر کے نزدیک آئے تھے 'تو انہوں نے خباب کی قرائت من کی جب وہ اندر آئے تھے 'تو انہوں نے خباب کی قرائت من کی تھی۔ جب وہ اندر آئے تھے 'تو انہوں نے خباب کی قرائت من کی تھی۔ جب وہ اندر آئے تھے 'تو انہوں نے خباب کی قرائت من کی تھی۔ جب وہ اندر اس نے منظم نے کی آواز تھی جو میں نے منی بہنوئی دونوں نے کہ انہیں 'تم نے پچھے نبیس سالہ عمر نے کہا: 'کیوں نہیں 'واللہ! میں انظاب عمر کی بہن اور اندر بھی پپنچی ہے کہ تم دونوں نے محمد ( علیہ ہے کہ کہ دین کی پیرو کی افتیار کرلی ہے۔ ''اپ بہنوئی سعیڈ بن زید کو پکڑلیا' تو فاطمہ 'بن انظاب عمر کی بہن امران کے بہنوئی سعیڈ بن اید کہ بہنوئی نے کہا: ''ہاں! ہم نے اسلام انظیل کو ایک بہن اور اللہ اور اللہ

جب عمرٌ نے اپنی بہن کاخون دیکھا تواپنے کئے پر بچھائے۔مارنے ہے رک گئے اور اس سے کہا: "اچھا مجھے وہ کتاب تو دوجو تم اوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تمہیں پڑھتے سناہے۔میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیاچیز ہے جو محمد (عظیمیہ کالایاہے؟عمرؓ لکھے پڑھے شخص تتے۔جب انہوں نے یہ کہاتو بہن نے کہا:"جمیں اس

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلنے ملاحظه هو حجر[۲/۲۱د حاکم:۸۳/۳ (۲) حاکم:۸۳/۳

کے متعلق تم ہے ڈر لگتا ہے۔" عمر نے کہا: "ڈرو نہیں اور ان کے آگے اپنے معبودوں کی قسمیں کھائیں کہ اسے پڑھ کر ضرور واپس کردوں گا۔ یہ ساتوان کے اسلام کی امید پیدا ہو کی اور کہا: " بھائی جان! آپ تواپے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کو توپاک شخص کے سواد و سر اچھو نہیں سکتا۔ عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور عنسل کیا۔ بہن نے انہیں وہ کتاب دی اس میں سورہ طرفتی اسے پڑھا۔ جب اس کا ابتدائی حصد پڑھاتو کہا: " یہ کام کس قدر اچھااور کس قدر عظمت والا ہے۔ " جب خباب نے نہیں تو ان کے سامنے باہر نکل آئے اور کہا: " اے عمر ابخدا محصد ہوگئی کہ اللہ نے اپنے کی دعاسے تنہیں منتخب کر لیا کیو نکہ جب خباب نے لیے بات کی توان کے سامنے باہر نکل آئے اور کہا: " اے عمر ابخدا محصد بن المخطاب۔ " یاللہ اابوا کھم بن ہشام یا عمر بن المخطاب۔ " یاللہ اابوا کھم بن ہشام یا عمر بن المخطاب۔ " یاللہ اابوا کھم بن ہشام یا عمر بن المخطاب۔ " یاللہ اابوا کھم بن ہشام یا تھی تو ب کی تائید فرما کہذا ہے کہا کہ دورے عمر نے اس وقت ان سے کہا: " اسے خباب بھے محمد عملی تھی ہے کہ عملی کے باس لے چلو کہ میں وہاں پہنچ کر اسلام اختیار کروں۔ " خباب نے ان سے کہا: " رسول اللہ علی کور صفا کے باس ایک گھر میں ہیں ، جس میں آپ کے ساتھ اصحاب جمی ہیں۔ "

عرِ نے تکوار لی اے جمائل کرلیا۔ رسول اللہ عظی اور آپ کے صحابہ کی طرف قصد کیا وہاں پہنچ کر دروازہ کھنکھٹلیا۔ جب ان کی آواز می تورسول اللہ علی کے صحابہ میں ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ گھبر اے ہوئے رسول اللہ علی کے اور دروازے کی درازوں میں ہے انہیں ویکھا کہ تکوار جمائل کئے ہوئے ہیں۔ وہ گھبر اے ہوئے رسول اللہ علی کے ارادے ہے پاس لوٹے عرض کی: "عربی الخطاب ہیں اور تکوار جمائل کئے ہوئے ہیں۔ جز ڈبن عبد المطلب نے کہا: "اے آنے کی اجازت و جبح ۔ اگر وہ بھلائی کے ارادے ہے آیا ہے "تو ہم اس کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے اوراگر وہ کی برائی کے ارادے ہے آیا ہے "تو اس کی تکوار ہے قتل کر ڈالیس گے۔ رسول اللہ علی فرمایا: "اندن له" نہیں آنے دو۔ اس مخص نے آنے کی اجازت سائل۔ رسول اللہ علی جانب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ججرے میں ملا قات کی 'ان کی کمریا مجت الرواء کو پکڑ لیااور انہیں خوب بھنچ کر فرمایا: "ماجآء بلک یا ابن الخطاب فو اللہ مآاری ان تنتھی حتی ینزل اللہ بلک قار عقہ" اے خطاب کے بیٹے! تجے الرواء کو پکڑ لیااور انہیں خوب بھنچ کر فرمایا: "ماجآء بلک یا ابن الخطاب فو اللہ مآاری ان تنتھی حتی ینزل اللہ بلک قار عقہ" اے خطاب کے بیٹے! تجے کون کی جیزلائی ہے ؟ واللہ ایک میں جھتا کہ توباز آئے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کوئی آفت تھے پر نازل فرمائے۔

عمر نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول علیہ ایس کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ 'اس کے رسول علیہ اور اس چیز پر ایمان لاؤں جواللہ کے پاس ہے آپ لائے ہیں۔ "راوی نے کہا: "پھر تورسول اللہ علیہ نے اس زورے تنہیر کہی کہ جو صحابہ گھر میں موجود تھے 'جان گئے کہ عمر مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ کے صحابہ جب اس مقام ہے ادھر اوھر نکلے تواپے آپ کو غالب محسوس کرنے لگے۔ اس وجہ سے کہ حمزہ کے اسلام کے ساتھ ساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ بید وونوں رسول اللہ علیہ کی حفاظت کریں گے اور مسلمان ان دونوں کی بدولت دشمنوں سے بدلہ لے سکیں گے۔ بیر عمر بن الحفاب کے اسلام کے متعلق مدینے والے راویوں کی روایت ہے ۔ "

گزشتہ تمام واقعات میہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایک طویل کشکش کے بعد مسلمان ہوئے 'یہ بیک وقت ہیر ونی طور پر بھی برپار ہی اور اندرنی طور پر بھی۔ ہیر ونی طور پر بازار 'گلیاں اور گھروں کے آنگن اس کی آماجگاہ تھے اور اندرونی طور پر آپ کادل 'ذہن اور ضمیر اس کامیدان عمل تھے۔ ہیر ونی کشکش کے واقعات ہے تاریخیں مجری ہوئی ہیں 'لیکن اندرونی کشکش کے ارتقاء کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم آپ کی مجموعی شخصیت کو اس دور کے حالات کی منجد ھار میں رکھ کر دیکھیں تو حالات آپ کی شخصیت کے اللہ تا کہ منجد ھار میں رکھ کر دیکھیں تو حالات آپ کی شخصیت سے حالات کے رخ کو سمجھنے اور اس کے تشنہ گوشوں تک رسائی حاصل آپ کی شخصیت سے حالات کے رخ کو سمجھنے اور اس کے تشنہ گوشوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ نے اسلام کو دلا کل کی کسوٹی پر پر کھ کر قبول کیا۔ اس کے عقائد و نظریات کا جابلیت سے مسلسل موازنہ اور تقابل کرتے رہے '

<sup>(</sup>۱) هشام: ۷۱/۱ معد: ۳۲۸/۳ حوزی ا اثیر: ۲۶/۶ کثیر ۱۱۳:۱۱ سیوطی ا: ۱۱۰ حلدون ۱۱۲/۲ سرو

لیکن پیرسب کچھ لاشعور میں ہو تارہا۔اس لئے شعوری فیصلے تک اپنے سابقہ مؤقف پر ڈٹے رہے۔اگر ہم غور کریں' تومعلوم ہو تاہے کہ آپ کے ذہن میں انجر نے والے حسب ذیل سوالات نے آپ کے جالمیت پر قائم رہنے کے جواز کو چیلنج کیااور رفتہ رفتہ اسلام کے قریب کردیا۔

الارعوت في الواقع كياب؟

☆ .....اس کے ولائل کیا ہیں اور اس کا مطالبہ کیاہے؟

المنسسية كس طرح كے لوگوں كو متاثر كررى ہے اور كيوں؟

☆ ....اس كے قبول كرنے والے والس كيوں نہيں بلنتے؟

🕁 ....اس کی شدید و شنی کاکیافا کدہ ہے؟

اس كے پش كرنے والے كالپنا قول و فعل كيسا ہے؟

🛠 .....اس کو پیش کرنے اور پھیلانے میں اس کا کیا مقصد ہے اور اے کیاحاصل ہورہاہے؟

🖈 ..... جن عقا كداور رسومات يراس نے تقيد كى ہے كياوہ صحيح ہيں؟

الله المروجه نظام واقعی عدل اور سیائی پر منی ہے؟

المراسد كياجس دين كے ہم پير و كار بين واقعي و وابر الميمي دين ہے؟

🖈 ..... کیام نے کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا؟اگر نہیں تو کیوں؟اور اٹھایا گیا تو پھر؟

یہ اورای طرح کے دیگر سوالات نے لازی طور پر حضرت عراکو جمنجھوڑا ہوگا کیو تکہ وہ فہم و فراست اور سوچ سمجھ رکھنے والے حساس انسان سے مختلف ادیان اوران کے عقائد ہے پوری طرح آشنا ہے۔ انبیائے سابقہ اور مختلف اقوام کے بارے میں مشہور قصے کہانیوں ہے بھی واقف سمے۔ تجارتی سفر ول میں ان مقابات ہے گزر نے کا نہیں کئی مر تبہ اتفاق ہو چکا تھا بچو تاریخی اہمیت کے حامل سمے نو و خانہ کعبہ کی مرکزیت و تقدس کے بارے میں انہیں آگبی تھی۔ ان ساری با توں نے آخر کار انہیں حلقہ اسلام میں واخل کرویا۔ آپ کا قبول اسلام کی فوری و بنگامی واقعے کا نتیجہ نہیں 'جیسا کہ روایات سے بظاہر تاثر ماتا ہے' بکہ چھ سال کے نے آخر کار انہیں حلقہ اسلام میں واخل کرویا۔ آپ کا قبول اسلام کی فوری و بنگامی طور پر تبدیل نہیں کر سکتا' اس کا ایک پس منظر ہو تا ہے۔ اس گرے تجربے 'عملی تجربے باور مجرپور سوچ بچار کا نتیجہ تھا۔ کوئی بھی انسان اپنا عقیدہ فوری اور بنگامی طور پر تبدیل نہیں کر سکتا' اس کا ایک پس منظر ہو تا ہے۔ اس کے اندر تبدیلی کا عمل غیر شعوری اور غیر ار اوی طور پر جاری رہتا ہے۔ کوئی اچا تک واقعہ اس کی جکیل کاذر بعد بن جاتا ہے' اس کے ذریعے اس کی گوگور کی نینے تک پہنچ جاتا ہے۔

حضرت عرقم بھی ان مختلف مر حلوں ہے گزر کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ مرحلے ہیں 'جنہوں نے آپ کو اسلام کے بارے ہیں سنجیدگ سے سوچنے اور معروضی تجزیہ کرنے پر مجبور کر دیااور آپ کے قلب وذ ہمن میں اسلام کی صدافت و حقانیت بندر تن الرقی گئی۔ جب اسلام میں داخل ہوگئے ' تو خالق کا کنات کی عبادت مرعام ہونے گئی۔ بب اسلام میں داخل ہوگئے ' تو خالق کا کنات کی عبادت مرعام ہونے گئی۔ بقول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ: "ماعبدنا الله جھو قدی اسلم عصو<sup>(1)</sup>۔ "ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام لاتے ہی فرمایا خدا کی قشم ہم کفرکی حالت میں کفر کا ظہار کرتے ہے 'اب اسلام اس کا زیادہ حقد ارہے کہ ہم اے ظاہر کریں۔ اللہ کادین کے میں ضرور غالب ہو کررہے گا۔ ہماری قوم اگر ہم

<sup>(</sup>۱) حجر ا:۱۱/۲۵ ه

پر ظلم و تعدی کرناچاہے گی' تواس سے لڑیں گے۔اگرانصاف کرے گی تو قبول کریں گے 'پھر آپ صحابہ کرامؓ کولے جاکر مسجد میں بیٹھے <sup>(۱)</sup>۔عبداللہ بن مسعودؓ کہا کرتے تھے: "ہم لوگ کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ کتے تھے۔ یہاں تک کہ عمرؓ نے اسلام اختیار کیا اور جب عمرؓ نے اسلام اختیار کیا' تو قریش ہے جنگ کی۔ آخر ا نہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی " ۔ "رسول خدا ﷺ کوجو سب سے پہلا مشورہ دیاوہ یہی تھا کہ یار سول اللہ علیہ ہم دین کو کیوں چھیائیں جبکہ ہم حق پر ہیں 'جبکہ وہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجو داپنے دین کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا: ''یاعمرانا قلیل قدرایت ماتعينا۔"آپ نے پرعزم لہج میں کہا:"فوالذي بعثك بالحق لايبقي مجلس جلست فيه بالكفر الا اظهرت فيه الايمان "،" چنانچ گرے لكے اور ابو جہل اور دیگر جوجولوگ عداوت میں سخت تھے 'ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کرانہیں اپنے ایمان سے مطلع کیااور اس مقصد کی خاطر اہل قریش کی ہر محفل اور ہر طلقے تک پہنچے (۳) ۔ پھراس پر بھی آپ کی تملی نہ ہوئی' پیٹ کے سب سے ملکے شخص جمیل بن معمر کو صبح کے وقت جاکر بتایا تاکہ ہر کسی کو یہ خبر پہنچا دے ""س طرح الكے دن تك بر طرف آپ كے اسلام كاچر جاتھا۔ بقول حضرت ابن عبائ:"اول من جهو الاسلام عمو بن الخطاب (٢) -"كمدكى فضاؤں میں جب پہلی مرتبہ مسلمانوں کا نعرۂ تکبیر گونجا تواہل قریش سہم گئے (<sup>2)</sup>۔ مسلمانوں کو دوصفیں بنائے علانیہ مجدحرام میں داخل ہوتے دیکھا' توانہیں شدید صدمہ پہنچا<sup>(۸)</sup> لیکن انہیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمرٌ پر ہاتھ اٹھائیں' دوسرے مسلمانوں پر تشد د کاسلسلہ جاری تھا مگر آپ ہے وہ آگھ بھی نہیں ملتے تھے (۹)۔ آپ کویہ بات ناگوار گزری۔ حق کی راہ میں اذیتوں ہے لذت آشنا ہونے کی نژپ دل میں جاگ۔ جمر کے پاس لوگوں کے مجمع میں جمیل بن معمر کے چیچے چیچے جا پہنچے۔ یہاں تک کہ وہ محبر کے دروازے پر کھڑ اہوااور انتہائی بلند آوازے چیخا:"اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے گردا پی اپنی مجلسوں میں جیٹھنے والو! س لو کہ عمر و بن الخطابؓ نے بے دینی اختیار کرلی۔"عمرٌاس کے پیچھے کہتے جارہے تھے:"اس نے جھوٹ کہا( میں بے دین نہیں ہوا) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے۔اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد علیہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ان لو گول نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی ان سے جنگ کرتے ر ہاوروہ آپ سے جنگ کرتے رہے ' بہال تک کہ آفتاب ان کے سرول پر آگیا۔ آپ تھک کر بیٹھ گئے اور قریش آپ کے سر پر کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا: "تم جو چاہو کرو'میں اللہ کی قتم کھا تاہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جائیں تو (ہم برابر لڑیں) پھریا ہم مکہ کو تمہارے لئے چھوڑ د یں گے یاتم ہمارے لئے چھوڑ دو گے (۱۰)۔دہ لوگ ای حالت میں تھے کہ قریش ہے ایک بوڑھاعاص بن وائل السہمی جو یمنی کپڑے کا نیالباس اور نقش و نگار کی قبیص پہنے ہوئے تھا'وہ آ کریاس کھڑا ہو گیااور کہا: "آخر تمباراقصه كياب؟"انبول نے كہا: "عرّب دين ہو گيا ہے۔"اس نے كہاتو كيا ہوا؟ا يك شخص نے اپنى ذات كيليے ايك بات اختيار كرلى ہے 'مجرتم كياجا ہے ہو؟ کیاتم سجھتے ہو کہ بنبی عدی کعبایے آدمی کواس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔اس شخص کو چھوڑ دو' واللہ! پھر تووہ آپ ہے اس طرح الگ ہو گئے گویا کپڑا تھنچ کر پھینک دیا گیا<sup>(۱۱)</sup>۔ مشرکوں کے ساتھ قدم قدم پر مقابلہ جاری رکھاان کے جبر کی مزاحت کی۔ بہت ہے لوگوں کے ساتھ اکیلے لڑتے۔ایک مر تبدانہوں نے حملہ کیا' تو یہ عتبہ بن ربعیہ کو گراکراس کے سینے پر بیٹھ گئے۔اس کی دونوں آ تکھوں میںانگلیال گاڑ دیں' یہ دیکھ کر باقی سب لوگ بھاگ گئے <sup>(۱۲)</sup>۔ قریش آپ کے قتل کے دریے ہو گئے۔ایک مرتبہ آپایے گھر میں تھے اور باہر وادی میں اس غرض ہے انسانوں کا ٹھا تھیں مارتا ہوا سمندر اکٹھا تھا۔

<sup>(</sup>۱) البر الذكارة (۲) هشام: ۱۳۱۸ حاكم: ۱۳۱۳ كبر الذ؟ ۱۷ محرا: ۱۱/۱۵ سيوطى ان ۱۱ (۳) كبر الد؟ ۱۱ (۴) هشام: ۱/۲۱ شر الذكارة و كبر الد؟ ۱۱ مشام: ۱/۲۱ شر الذكارة و كبر الد؟ ۱۱ مشام: ۱/۲۱ كبر الد؟ ۱۱ مشام: ۱۱ مشام:

جاہیت میں آپ کے حلیف عاص بن واکل نے یہ کہا کہ اے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر کہیں جاکر وہ لوگ واپس آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت جیسوٹا تھا اور گھر کی حجست پر چڑھ کریہ منظر دیکھ رہاتھا (۱) ۔ ایک اور مرتبہ کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران آپ کے ماموں ابو جہل سے پناہ دی تولوگوں نے حملہ بند کیا (۲) ۔ اور آئندہ ہے تعرض کرنا چھوڑ دیا 'لیکن یہ بات آپ کے ضمیر کی خلش بن گئی۔ آپ کے اپنے بقول: "مجھے یہ برامعلوم ہوا کہ دوسر ے مسلمانوں ہے مار پٹائی جاری دے اور میں کھڑ اد کیھوں چنانچہ ماموں کے پاس پھر گیا اور اس ہے جاکر کہا کہ میں تیری پناہ میں رہنا نہیں جاہتا۔ اس کے بعد مارت یہ مسلمانوں ہے تھی کہ خداوند تعالی نے اسلام کو قوت بخشی (۱) ۔ "

متشرق موسیوسد یو کے بقول: "حضرت عمر "مسلمان ہوگئے "ان کا اسلام لانا تھا کہ قریش کے جسموں پر لرزہ چھا گیا نوف ہے گھر ااٹھے۔ آپ ہی علیقے کے سخت و عمن سے بھر قضاو قدر نے کرر کھا تھا کہ اسلام کی قوت انہی ہے قائم ہو گئی (\*\*) ۔ ربی یہ بات کہ آپ کب مسلمان ہوئے بعض راوی ۵ کن نبوی بتاتے ہیں اور بعض کھنچ کر بجرت ہے چار سال قبل ۹ من نبوی تک لے جاتے ہیں (۵) لیکن الی روایتی شاذ ہیں۔ واقعاتی شہاد تیں دونوں میں ہے کی کی تصدیق نبیں کر تیں۔ اس لئے رائے وبی بات ہے جے راویوں کی واضح آکٹریت نے بیان کیا ہے اور تقریباً تمام مؤر فیمین نے اے تشلیم کیا ہے کہ آپ نبوت کے چھے سال مسلمان ہوئے (\*) ابین سعد نے ذی انٹی کا مہینہ لکھا ہے (\*\*)۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی ؟اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ آپ کے سیدائش کے مسلمان ہوئے (\*\*)۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی ؟اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ آپ کے سیدائش کے تعین میں اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ قبول اسلام کے وقت ۲۲ سال کے تھے (\*\*) اور بعض کے مطابق کے میں مطابق کے مطابق کی مطابق کو ان روایات سے بھی اس مارے کہ آپ مریش بھی ضرور پڑتے ہوں گے۔ آپ کی عمر ملا سال میں کی گئی ہے اس سال بیان کی گئی ہے (\*\*) مسال قبل بیدا ہوئے (\*\*) اس سے قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر ۱۳ سال بینتی ہے۔ اس میات کی علامت ہے کہ آپ بھر میں جموں کے میات سے اس میات کی عمر ۱۳ سے کہ آپ بھر میں جموں کے میں میٹ ہے۔ اس میات کی عمر ۱۳ سے کہ آپ بھر میں جموں کے میں سال میں بھر کی مور سیات کی اسلام کے وقت آپ کی عمر ۱۳ سال بینتی ہے۔ اس میات کی عمر ۱۳ سال بینتی ہے۔

آپ ہے پہلے کتے لوگ دامن اسلام میں آچھے تھے ال بارے میں بھی مختف بیانات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنایان کو نفیہ رکھتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن شابہ کا بیان ہے کہ آپ میں مر داور ۱۱ ایا ہور توں کے بعد مسلمان ہوئے۔ ابو جعفر نے بھی اس کی تائید کی ہے بالل بن بیاف 'زبیر 'سعید المسیب ۱۳۰ میں داور ۱۱ ایا عور توں کے بعد قبول اسلام کے قائل ہیں۔ زہری بھی بہی کہتے ہیں (۱۳۰)۔ حضرت ابن عبال ہے دوایت ہے کہ ۱۳ مر دوں اور عور توں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عراسلام لائے تو ۴ می آدمی ہوگئے ۔ تقریباً تمام مؤر خین نے ان روایات کو محض نقل کر دیے پر قناعت کی ہاں کا تنقید کی جائزہ نہیں لیا۔ اس لئے بہی بات مشہور و معروف ہوگئی ہے۔ ہمارے زدیک ان کو تشلیم کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ ماتا جائے کہ یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس وقت مدین کے اندر موجود تھے وگر نہ مجموع کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ مؤر خین کا اس بات پر تقریباً انفاق ہے کہ آپ ۲ س نبوی میں مدینے کے اندر موجود تھے وگر نہ مجموع کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بنتی ہے۔ جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ مؤر خین کا اس بات پر تقریباً انفاق ہے کہ آپ ۲ س نبوی میں

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۲۲۲ (۲) سیوطی ۱۹۱۱ اثیر ۱۱:۱۱ (۳) سیوطی ۱۹۱۱ (یر ۱۱:۱۱ (۱) موسیو: ۱۹ (۵) مسعودی: ۲۲/۲ (۲) مسلم: ۲۲/۸ (۱) مسلم: ۲۲۹ (۹) کثیر ۱۱:۱۱ کثیر سیوطی ۱۰۸۱ (۱۰) مسلم: ۲۲۹ (۹) مسلم: ۲۲۹ (۱۳) مشلم: ۲۲۹ (۱۳) مشلم: ۲۲۹ کثیر ۱۳۱۱ (۱۳) کثیر ۱۳۱۱ (۱۳) مسلم: ۲۹/۳۱ سیوطی ۱۹۰۱ (۱۴) شیر ۱۲۱ (۱۹) مشلم: ۲۲۷ (۲۵) مشلم: ۲۲۷ (۲۵) مشلم: ۲۲۷ کثیر ۱۳۱۱ (۱۳) درزی ۱۲۲ (۱۷) مشلم: ۲۲۷ کثیر ۱۳۱۱ (۱۳) درزی ۱۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۲۷ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۵ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۲۱ (۱۳) مشلم: ۲۱ (۱۳) مشل

#### نوٹ:

فاروق اعظم کے حالات زندگی میں سے عہد نبوی عبد صدیقی اور عبد خلافت کے اہم واقعات مقالے کے اگلے ابوب میں حسب موقع تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔اس لئے اس باب میں انہیں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئے۔البتہ شہادت کا اہم واقعہ اور اس کے محرکات و نتائج کسی اور باب میں نہیں آ کئے سے لہٰذ ااس باب میں اس کی تفصیلات دے دی گئی ہیں تاکہ سوانحی خاکہ مکمل ہو سکے۔

### شہادت

حضرت انس بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی کریم عظافی ایک مر تبد اصد پہاڑ کے اوپر پڑھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فارون اور حضرت عثان غی بھی تنے اصد پہاڑ لیا دگا۔ آپ نے فرمایا: "اے احد مخمبر جاکہ تجھ پرایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں (۱)۔ "سرور کو نمین کا بہ فرمان پیشین کوئی تھی 'بشارت تھی 'حقیقت کی نشاند ہی تھی یا حوصلہ افزائی؟ ہو سکتا ہے یہ چاروں چیزیں بیک وقت مقصود ہوں 'لیکن معلوم ہیہ ہو تا ہے کہ لوگوں کے ذبن میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ آپ اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے۔ سب بہی سمجھتے رہے کہ آپ ان معنوں میں شہید ہیں کہ نبی کریم کا میں ہوئے کہ ایک کوئی تک ہو کہ بیان میں شہید ہیں کہ نبی کریم کا موٹر پر اپنے قول اور کوئی ایک لیے بھی ایسا نہیں ملتا کہ قبول اسلام کے بعد آپ کے دل وذبن میں کسی قتم کوئی شک ہو۔ تاریخ یہ تاتی ہے کہ آپ کا وقت آخر آپ نبیا اور عمل ہو دیں۔ یہاں تک کہ آپ کا وقت آخر آپ نبیا اور عمل ہو دی بنا پر حق شہادت کے مستحق قرار پائے۔ "ایک مرتبہ رسول اکرم نے آپ کو سفید رنگ کا کرتہ بہنے ہوئے دیکھا قوبو چھا نیا بنوایا ہے یاد ھلا ہوا ہوا ہو جواب دیا: "و حلا ہوا ہو۔ "آپ نے ارشاد فرمایا: "البس جدیداً و عش حمیداً و مت شھیداً و یوز قل اللہ قرة عین فی الدنیا و الاخد ق

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱۹۷/٤؛ مسلم: ۱۲۸/۱ ترمذی: ۲۸۷/۵ داؤد: ۲۶ و ۲۲ (۲) حیان: ۲۳/۹ سعد: ۹۲۳ جوزی (: ۲۲ البر ۱،۷۵۷ (۳) سعد: ۲۳۱/۳ سیوطی (: ۲۲ سیوطی (۱۳۲ مسلم: ۱۳۲۸ مسلم: ۱۳۲۱/۳

<sup>(</sup>٤) سعد:٣/٣؛ البرا: ١٠٥١(٥) سعد:٣٢١/٣٠ البرا: ١٠٥١

ایک مرتبہ کعب احبار نے حضرت عرائے کہا کہ تورات میں آپ کی سید صفات بیان ہوئی ہیں اور آپ کو وہاں شہید دکھایا گیا ہے۔ حضرت عمرائے فرمایا:
''جزیرہ عرب میں رہتے ہوئے میری شہادت کے امکانات کیے پیدا ہو سکتے ہیں۔'' کعب ہولے بہر حال تورات میں آپ شہید' امام عادل اور حق کے معاطے میں ملامت میں آپ شہید' امام عادل اور حق کے معاطے میں ملامت کی پروانہیں کرتا' لیکن مجھے شہادت میں ملامت کی پروانہیں کرتا' لیکن مجھے شہادت کے سے طے گی (۱)۔''

ان تمام اشارات کے باوجود آپ کیلئے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ قدرت کا فیصلہ کیا ہے؟ اور اس کی پیمیل کی صورت کیا ہوگی؟ آپ اس کے امکان کو محدود سیمی بالکل حق بجانب تھے 'کیونکہ ظاہر کی حالات آپ کی تائید کرتے تھے۔ اس کی آپ کو خوشی نہیں' بلکہ افسوس تھا'کیونکہ شہادت کی موت آپ کی دلی آرزو تھی اس کی عظمت سے آپ چھی طرح آگاہ تھے۔ آپ کے خادم حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے: "اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلك واجعل موتی فی بلد رسولك (۲)۔ " یمی کلمات آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت دفصہ نے بھی سے توعرض کی: "یہ کیے ممکن ہوگا؟" آپ نے فرمایا: "الله اپنا تھم جہال جا ہے پوراکر سکتا ہے (۳)۔ "

آپ نے ۲ من نبوی میں قبول اسلام ہے لے کر ۲۳ من جمری یعنی خلافت کے آخر تک چالیس سال نہایت بجرپور اور متحرک کر دار ادا کیا۔ خاص طور پر تقریباً ساڑھے وس سالہ دور خلافت جس میں بائیس لا کھ مر بع میل رقبے تک پھیلی ہوئی وسیع سلطنت جس کے بیشتر جھے کی فقوحات کی منصوبہ بندی ہے لے کر امن وامان ، تعلیم و تربیت کفالت و عدل اور انتظام وانھرام کے تمام معاملات کو بے مثال جذب اور احساس ذمہ داری ہے سرانجام دیے رہنے کا خاص طور پر ۱۸ھ کی قط سالی جس کی فکر نے آپ کے جسم کو کمزور 'رنگ کو تبدیل اور تو اتا ئیول کو مضحل کر دیا۔ اسامہ بن زید آپ باپ دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ "ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قط رفع نہ کیا تو عمر مسلمانوں کی فکر میں مرجائیں گ<sup>(۳)</sup>۔"آپ کے بیٹے عبد اللہ بن عمر گہتے ہیں کہ آپ نے قط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا 'جے وہ پہلے نہیں کرتے تھے 'وہ یہ کہ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر میں داخل ہوتے اور بر ابر نماز پڑھتے رہے 'پھر نکلتے اور پہاڑی راستوں پر گھومتے 'ایک رات کو پچھلے پہر میں انہیں ہے کہتے ہوئے من رہاتھا:" اے اللہ اامت مجمد عقائی کی ہلاکت میرے اتھوں نہ کر (۵)۔"

اسلام اور عوام کی خاطر اپنے آپ کواس طرح گلاوینے والے کے شایان شان یہی تھا'جب اپنے اندر کمزوری و نا توانی محسوس کرے جلد از جلد اپنے رہ ب سلنے کا خواہاں ہو۔ چنانچہ ہر سال کی طرح ۳۳ جمری میں آپ امہات المو منین کو ساتھ لئے جج پر تشریف لے گئے اور ارکان جج سے فارغ ہونے کے بعد منئ سے پلٹے ابنٹے میں اپنااونٹ بٹھالیا 'سنگریزے جمع کر کے ایک چیوترہ سابنایا اور اس پر اپنی چاور کا کنارہ ڈال دیا' بھر چت لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر کہنے گئے: "اے اللہ میری عمر زیادہ ہوگئے ہے' ہٹیاں نرم پڑگئی ہیں' تو تیں جو اب دے رہی ہیں اور رعایا بھیل گئی ہے' اس کے اختثار کا اندیشہ ہے اب ججھے اپنے پاس کہا نے اس حال میں کہ میر ادامن بخرد ملامت سے پاک ہو (۲)۔" اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پر خلوص دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ای تج کے دور ان اور فور ابعد ایسے اشارے دے دیے کہ خود آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر واضح ہو گیا کہ آپ کا دفت رخصت انتہائی قریب ہے۔ اس سلسلے میں تواریخ میں ہمیں متعد در دوایات ملتی ہیں'جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲) × ۲۰ (۲) بحاری: ۲/ ۲۲ ، مالك: ۲۱ /۲۱ ، سعد: ۲۱ /۳ ، سيوطي ا: ۱۶ (۳) سعد: ۲۱ /۳۲ كثير: ۱۲۷/۱ (٤) سعد: ۲۱ /۳۲ (۵) سعد: ۲۱ /۳۲ (۵)

<sup>(</sup>٦) حاكم: ٩٢/٣ سعد: ٢/٤٣ الير ||: ٧٣/٧\_

# o..... ابوموسىٰ اشعرىؓ كا خواب:

حضرت ابو مو کا شعریؒ ہے روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت ہے رائے اختیار کئے 'سب مٹ گئے۔ ایک راستہ رہ گیا جس پر میں چل کے ایک پہاڑتک پہنچا۔ اتفاق ہے رسول اللہ علی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ کے پہلو میں ابو بکڑ تھے اور عمرؒ کی طرف اشارہ فرمار ہے تھے کہ آؤ میں نے کہا: ''انا للہ وانا الیہ راجعون۔'' واللہ امیر المومنین مر جائیں گے۔'' راوی نے کہا کہ آپ یہ عمرؒ کو لکھ کیوں نہیں دیتے ؟جواب دیا کہ '' میں ایسا نہیں ہوں کہ خودا نہی کو ان کی وفات کی خبر دول (')۔''

## o..... عیینهٔ بن حصن کی درخواست:

انہوں نے آپ سے عرض کی" یا تو آپ اپنی حفاظت کیجئے یااہل مجم کومدینے سے باہر نکال دیجئے 'کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ان میں سے کوئی شخص آپ کے یہاں دار نہ کر بیٹھے۔ یہ کہد کراپناہا تھے اس مقام پر رکھا جہاں ابولمو لمؤنے دار کیا تھا<sup>(۲)</sup>۔

### o..... جبيرٌ بن مطعم کي گواہي:

ان سے روایت ہا ہے سامنے کاواقعہ بیان کرتے ہوئے گہتے ہیں کہ حضرت عمرانے آخری کی کے موقع پر عرفہ کی پہاڑیوں پر کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو پکار پکار کہتے سا: "یا فلیفہ!" پچھاوگ سفر کی تیار کی کررہے تھے۔ان میں سے ایک شخص نے یہ من کراس سے کہا:"اللہ تجھے سر مہ در گلو کرے! مجھے کیا ہوا؟"جیر" نے بلند آواز میں اس دوسر سے شخص سے کہا: "اسے گالی نہ دو!" دوسر سے دن حضرت عمر عقبہ پر کھڑے رئ جمار فرمارہ ہتھے۔جیر ان کے ساتھ تھے کہ ایک کنگری حضرت عمر کے آکر گلی اور ان کاسر پھوٹ گیا۔ جیر " نے پہاڑ سے کسی کی آواز آتے تی 'جو کہد رہاتھا:"رب کعبہ کی تشم! مجھے بتایا گیاہے کہ اس سال کے بعد عمراس مقام پر بھی کھڑے نہ ہوں گے۔"اور یہ وہی شخص تھاجو کل چیچ چیچ کر"یا فلیفہ!یا فلیفہ!یا فلیفہ!"کہدرہاتھااوروہ مجھ پر سخت گزرا (")۔

## o ..... حُضِرُت حَذيفةٌ كي فتنه كي متعلق پيش گوئي:

حذیفہ ہے مروی ہے کہ میں نے عرق بن الخطاب کے ہمراہ و قوف عرفات کیا تھا۔ میر الونٹ ان کے اونٹ کے پہلو میں تھا اور میر انگٹناان کے گھٹنے ہے لگ رہا تھا۔ ہم لوگ ختظر سے کہ آقاب غروب ہو قولو ٹیس۔ انہوں نے لوگوں کی تنجیر اور دعا اور جو کچھ وہ کرر ہے تھے اسے دیکھا تو لیند کیا اور فرمایا: "اے حذیفہ تمہار ی رائے میں سے طریقہ لوگوں کیلئے کب تک باقی رہے گا۔ "عرض کی کہ فتنے پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے 'جب وہ تو ڈڈ الا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ نگلے گا۔ "عرض کی کہ فتنے پر ایک دروازہ لگا ہوا ہے 'جب وہ تو ڈڈ الا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ نگلے گا۔ "عرض کی کہ "ایک شخص مرے گایا قتل کیا جائے گا۔ "فرمایا:"اے حذیفہ تمہارے رائے میں قوم میرے بعد کم کو امیر بنائے گی۔ "عرض کی:" میری رائے میں لوگ عثمان گا سہار الیس گے (")"."

## o..... حضرت عائشةٌ كي روايت:

۔ عائشہؓ ہے مروی ہے کہ آخری جج میں جو عمرؓ نے امہاتؓ المومنین کو کرایا۔ ہم لوگ عرفے سے لیٹے۔ میں المحصب(منی و کے کے در میانی مقام) ہے گزری تو ایک شخص کواپنے سواری پر کہتے سنا کہ امیر المومنین عمرؓ کہاں تھے۔ میں نے دوسرے آدمی کوجواب دیتے سنا کہ امیر المومنین یہاں تھے 'پھراس نے اپنااونٹ بٹھایا

<sup>(</sup>۱) سعد: ۳۳۲/۳ سپوطی ۱۳۳۱ (۲) طنطاوی: ۶۲ ه (۳) اثیرا۱: ۷۲/۲ سعد: ۳۳۲/۳ سپوطی ۱ : ۱ ۱ (۶) سعد: ۳۳۲/۳ مزید تفصیل باب الفتن ماحه: ۲۲۲/۳ سپوطی ۲۰۱/۱ در در ۱۳۳۲ مزید تفصیل باب الفتن ماحه: ۲۰۱/۱ مزید تفصیل باب الفتن ماحه: ۲۰۱/۱ بخاری: ۲۰۱۲ بخاری: ۲۰۱/۱ بخاری: ۲۰۱/۱ بخاری: ۲۰۱۲ بخاری

علیك سلام من امام و بارکت بدالله فی ذاك الادیم الممزتی المام تم پر سلام بواورالله کا ته الله پیلی بول کشاده زین بیل برکت کرے۔)

فمن یسع او یرکب جناحی نعامة لیدرك ماقدمت بالامس یسبق لیدرك ماقدمت بالامس یسبق (پیم جودوڑے گایا شر مرغ کے بازوول پر سوار بوگا، تم نے جو پی کی کل بیجا اے آگے جاتا بولیائے گا۔)

'قضیت اموراً ثم غادرت بعدها بوائق فی اکمامها لم تفتق بوائق فی اکمامها لم تفتق

(تم نے تمام امور پورے کردیے اس کے بعد تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ گلیاں ہیں جو اس طرح اپنے غلاف میں ہیں کہ چنگی نہیں ہیں)

ال سوار نے دہاں ہے جبنش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے 'ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں ہے تھا۔ عمرٌ اس ج ہے تھے اور انہیں خجر مارا گیااور وہ انتقال کرگے۔ محرٌ بن جیر بن معلم نے اپنے والدے ای حدیث کے مثل روایت کی ہے اور رانہوں نے کہا کہ وہ شخص جی خردی گئے ہے کہ واللہ میں مواے اس مال کے بعد عمرٌ اس موقف میں بھی کھڑانہ ہوں گے اور جس شخص نے جمرے پر کہا کہ جھے خردی گئے ہے کہ واللہ میں سواے اس خلیفہ خدا تمہیں موت دے اس سال کے بعد عمرٌ اس موقف میں بھی کھڑانہ ہوں گے اور جس شخص نے جمرے پر کہا کہ جھے خردی گئے ہے کہ واللہ میں سواے اس کے بعد عمرُ اس موقف میں بھی کھڑانہ ہوں گا تھا جو الازد کے بطن ہے ہے اور وہ گھوم رہا تھا (ا) ۔ حضرت عائش صدیقہ رضی کے خبیں دیکھتا کہ امیر الموسنین عنقریب قبل کو جائیں گے۔ وہ شخص قبیلہؓ لہب کا تھا جو الازد کے بطن ہے ہو اور کھا کہ " یہ اشعاد کہنے والا کون ہے ؟ جنوی اللہ عنوا مناہ میں امام و باد کت الخ و علی کہ سلام میں امام و باد کت)۔ " تولوگوں نے کہا کہ مزرد بین ضرار ماکٹ گئے تو چنداور واقعات الیے چیش آئے جنہوں انہوں نے خدا کی مشم کھائی کہ وہ اس سال کے موسم میں جج میں موجود نہ تھے (ا)۔ جج کر کے جب آپ والی مدینے پہنچ تو چنداور واقعات الیے چیش آئے جنہوں انہوں نے قدا کی شہادت کے امران کو یقین میں بیل دیا۔

### O..... ابولؤلؤ کی دهمکی:

حضرت عمراً کی دن بازار کا گشت لگانے نگلے۔ راستے میں ابو لمؤلمؤ طااور ان سے کہنے لگا" امیر المومنین الجھے مغیرۃ بن شعبہ سے بچائے! بچھ پر بہت زیادہ خراج ہے۔ "حضرت عمرانے پوچھا: "تم کتا خراج اواکرتے ہو؟" بولا: "وودر ہم روزانہ!"حضرت عمرانے کہا: "اور کیاکام کرتے ہو؟" کہنے لگا: "نجاری 'فاشی اور آئی کری۔ "حضرت عمرانے فرمایا: "تمہارے پیشوں کود کھتے ہوئے خراج زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے سناہ تم کہتے ہوکہ "اگر میں چاہوں تو ہوا ہے چلے والی چکی بنا سکتا ہوں۔ "کہنے لگا: "بال!"فرمایا: "تو پھر مجھے ایک چکی بناوو!"بولا: "اگر میں زیدہ درباتو آپ کیلئے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چر چامشرق سے مغرب تک ہوگا" اور یہ کہا گیا۔ حضرت عمرانے کہا: "اس فلام نے ابھی ابھی مجھے دھمکی دی ہے"۔ "این اشیر کی دوایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے انہوں اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عمرانے کہا: "اس فلام نے ابھی ابھی مجھے دھمکی دی ہے"۔ "این اشیر کی دوایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے انہوں

<sup>(</sup>۱) سعد:۲۲/۲ سيوطي آنځ ۱ ۱ البرانه ۱۱ (۲) سعد:۲/۳ (۳) سعد:۲/۵ (۳ البرانه ۱۲۷ سيوطي انځ ۱۲ ۲ طبري النه ۱۹۰/ ۱۹۰ شيبه ۲۲ ۲/۷ ۲ ا

نے کہا کہ امیر المومنین وہ آپ کو قتل کی دھمکی دیتا ہے (۱)۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ ہے ڈراور اپنے آقا ہے نیک سلوک کر۔ آپ کا اصل ارادہ یہ تھا کہ مغیرہ ہے مل کر اس کے بارے میں سفارش کریں گے لیکن بد بخت کو غصہ آگیا اور کہنے لگا: "عمر کا عدل تمام لوگوں کیلئے عام ہے سوائے میں ادادہ یہ قتل کا ارادہ پیدا ہوگیا'اس نے دونو کول والا مختج بنایا'اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں بجھانے کے بعد ہر مز ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دونو کول والا مختج بنایا'اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں بجھانے کے بعد ہر مز ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دونو کول والا مختج بنایا'اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں بجھانے کے بعد ہر مز ان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دونو کول والا مختبح بنایا'اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں بجھانے کے بعد ہر مز ان کے پاس گیا اور اس سے کہا

## o ..... كعب الاحبار كي بيشين كوئي:

ابولؤلؤلؤ کی دھمکی کے بعد حضرت عرائے گریں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن کعب احبار کے پاس آئے اور کہا: "امیر الموسین "اتیار ہو جائے "آپ تین دن میں و فات پا جائیں گے۔ "کعب عہد رسالت میں میبود ہوں کے ایک بہت بڑے عالم بھے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے تھے۔ دو اپنا میلان اسلام کی طرف فلاہر کرتے تھے "کین اعلان اس وقت کرنا چاہتے تھے جب ان پر دو تمام علاسیں آئینہ ہو جائیں 'جونی عربی علیہ التحسید والتسلیم اور آپ کے صحاب کرام کے متعلق انہوں نے کتب میبود میں پائی تھیں۔ چنا نی جب حضرت عثان کے حق میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو کعب نے اپنا اسلام کا اعلان کردیا۔ حضرت عرق کے کعب کے اس ڈراوے پر متبحب ہو کران سے پو تھا: "تہبار امطلب کیا ہے؟" بولے: "میں نے یہ توریت میں پڑھا ہے۔ "حضرت عرق ہو بھی جو کھو ب نے اس کا فاقت ختم ہو گیا ہے۔ " میس نے یہ توریت میں پڑھا ہے۔ "حضرت عرق کو چو نکہ کوئی تکل کانام تم نے توریت میں پڑھا ہے۔ " کعب نے کہا: "نام نہیں " آپ کا علیہ اور صفات اور یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ " محضرت عرق کو چو نکہ کوئی تکلی کی تاہم انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت عرق کو چو نکہ کوئی تکلیف یا بیاری نہیں تھی "اس لئے کعب کی اس گفتگو ہے انہیں اور بھی جرت ہوئی تاہم انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دوسرے دن کعب پھر آتے اور کہا: "امیر المؤسئین "ایک دن گر رچکا ہے اور دود دن بائی رہ گئے ہیں۔ "پھر اس کے ایک دن ابتد انہوں نے کہا: " دود ن گر کی کوئی کاری درخم لگا ہے۔ اس کے ایک دن ابتد انہوں نے کہا: " دورت عرف کی اس کی کعب کود کھا تو فر بایا:

توعدنی كعب ثلاثاً اعدها ولا شك ان القول ماقال لى كعب

(كعب نے مجھے ڈرایا ہے كه ميرى زندگى كے صرف تين دن باقى روكئے بين اور جو كچھ كعب نے مجھ سے كہا ہے اس ميں كچھ شبه نہيں)

وما بى حذار الموت انى لميت (٣) ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب

( مجھے موت کا کیاڈر کہ میں توم ہی رہاہوں البتہ یہ خوف ہے کہ ایک گناہ کے بعد دوسر اگناہ ہو تاہے۔)

## ٥ .... حضرت عمرٌ كا خواب:

حضرت عمر فاروق نے زندگی کے آخری جمعہ کو حج ہے واپس آنے کے بعد جو ہیکل کی تحقیق کے مطابق ۲۲ ذی الحج بنتا ہے اس دن جو خطبہ دیا 'اس میں رسول اللہ علیفیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کاذکر کرنے کے بعد فرمایا 'میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے تین ٹھو نکیس ماری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں

<sup>(</sup>١) الير ١١ : ٧٨/٢ (٢) حاكم: ٩١/٣ الير ١٤٠١ ميوطي ١٣٤١ (٣) الير ١٢٤٢ (٣)

کہ اس کی تعبیر سے کہ میری موت اب نزدیک ہے<sup>(۱)</sup> بعض روایات کے مطابق آپ نے فرمایا: "مجھے سرخ مرغ نے دوچو نچیں ماریں۔اللہ میرے پاس شہادت کو ہنکالائے گااور مجھے عجمی قتل کرے گا<sup>(۲)</sup> ہے"

## O..... واقعه شهادت کی تفصیل:

جووار حضرت عمرٌ کے ذیر باف پڑا تھا'اس سے صفاق اور آئتیں کٹ گئی تھیں اس لئے وہ مبلک ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرٌ زخم گئنے کے بعد کھڑے ندرہ سے کہ بلکہ فرش پر گرپڑے اور اپنی جگہ نماز پڑھانے کیلئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ابن عوف ٹے قرآن کی دو مختصر ترین مور تول"مور قالعور اور سورۃ الکوٹر" میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لیکن ایک روایت بیہ ہے کہ لوگ حضرت عمرٌ اور ان کے گر ددوسرے مسلمانوں کوزخی پڑے دکیے کراپنے حواس کھو بیٹے اور جب لوگ حضرت عمرٌ کواٹھا کر کاشانہ خلافت میں لے جانے گئے 'تواس منظرے ان کے غم واضطراب میں اور اضافہ ہوگیا۔ جمع کا یہ جوای و بے چینی میں تھا کہ کسی نے کہا: ''اللہ کے بندو! نماز تو پڑھ لو' مورج نگل آیا ہے۔'' چنانچہ ھفرت عبد الرحمٰن بن عوف المام بنائے گئے اور انہوں نے وہ مختصر ترین مور تول میں نماز کیلے از سر نوصفیں کیے درست کر بھتے تھ' جبکہ امیر المو منین "ان پڑھائی۔ بقول ہیکل ہے دوسر می روایت بلاشیہ مسیح ہے۔ لوگ اس پر بیٹائی وبد حوال کے عالم میں نماز کیلئے از سر نوصفیں کیے درست کر بھتے تھ' جبکہ امیر المو منین "ان کی نگاہوں کے سامنے زمین پڑھائے ہوگئے اور انہیں میں قاتل کی نگاہوں کے سامنے زمین پڑھائی کے اور انہیں میں قاتل کی نگاہوں کے سامنے زمین پڑھائی کے اور انہیں میں کہ زخم کھانے کے باوجو دوہ اپنی جگہ امامت کیلئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہوگے تھے اور انہیں کہ درخم کھانے کے باوجو دوہ اپنی جگہ امامت کیلئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہوگے کے ان کھات میں صفیں درست کے مطال تکہ اس فتم کا تصور عقل ہے سر تاسر بعید ہے۔ ۔۔۔۔ تو بھی یہ خیال کرنا ہمارے لئے نا ممکن ہے کہ لوگ خوف و پر بٹائی کے ان کھات میں صفیں درست

<sup>(</sup>۱) سعد:۳۲۵/۳ حنبل: ۱۹۲/۱ · مسلم: ۸۱/۲ حاکم: ۹ (۲) سعد:۳۲۵/۳

کر سکتے تھے۔اس لئے ہمیں لازی طور پرید ماننا پڑے گاکہ حضرت عرا ہوشیا ہے ہوشی کی حالت میں محبد کے قریب کا شانۂ خلافت میں لے جائے گئے۔زخیوں کو مجد کے کسی گوشے میں پہنچادیا گیافیروز کی لاش بطیحامیں لے جاکر ڈال دی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباسٌ فرماتے ہیں: "میں عمرؒ کے پاس تھا'ان پر مسلسل غنی طاری تھی 'یبال تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ جبدن لکا تو عمرؒ کو ہوش آیا'انہوں ے ہماری صور تیں دیکھیں اور پوچھا: "کو گوں نے نماز پڑھ لی ؟ "میں نے کہا: "بال!" یو لے: "جس نے نماز چھوڑی وہ مسلمان نہیں ہے!"اس کے بعد حضرت ابن عباسٌ حضرت عمرؒ کے ارشاد کے مطابق باہر آئے اور پکار کر لوگوں ہے کہا: "لوگو! امیر المو منینؓ دریافت فرماتے ہیں: "کیا یہ واقعہ تم لوگوں کے مشورے ہوا؟"لوگ یہ دکھے کر سہم گئے کہ یہ بات ان کی طرف رخ کر کے کہی جارتی ہوار یک زبان ہو کر چلائے:"معاذ اللہ! ہمیں اس کاکوئی علم نہیں 'ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں "اور یہ ہو بھی کیے سکتا تھا۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ اپنی جا نمیں اور اپنی اولاد فاروتی اعظمؓ پرسے فداکر دیتے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ان ہوچھا:"امیر المومنینؓ پر حملہ کس نے کیا ہے؟"لوگوں نے کہا:"اللہ کے دشمن ابولؤلؤ نے 'جو مغیرؓ بن شعبہ کاغلام ہے۔"

حضرت عمران بستر پر لیٹے حضرت ابن عباس کے منتظر تھے کہ وہ ان کے سوال کا کیاجواب لے کر آتے ہیں۔ انہیں اس طعیب کا بھی انتظار تھا'جوانہوں نے اسپے دشتہ واروں کے ذریعے بلولیا تھا۔ جب حضرت ابن عباس واپس آئے اور لوگوں کی کہن انہیں سنائی اور بتایا کہ ان پر حملہ ابولے لؤلؤ نے کیا ہے اور دوسر سے چند آومیوں کو زخی کرکے خود کشی کرلے ہو خضرت عمر نے فرمایا: ''اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا قاتل کسی ایے شخص کو نہیں بنایا 'جواس کے حضور اپنے بھی کے جو کے بوئے ایک بحدے کو میرے لئے جمت بناتا 'الحمد للہ ایکہ ولئہ ایکہ جھے کسی عرب نے قبل نہیں کیا۔''

ایک عرب طبیب آیااوراس نے نبیز پلائی۔ وہ نبیذ جب ناف کے پنچے والے زخم ہے نگل ہے ' تو بالکل خون معلوم ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے ایک انصاری طبیب کو بلوایا ' پھر بنو معاویہ کاایک اور طبیب آیا۔ اس نے حضرت عمر گودود دھ پلایا ' لیکن وہ جو ل کا تو ل زخم ہے نکل گیااوراس کے رنگ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ طبیب نے کہا: "امیر المو منین اللہ کویاد کیجئے۔ "مطلب یہ تھا کہ موت بھٹی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: " بنو معاویہ کے بھائی! ہم نے بچ کہا 'اگر اس کے سواتم کوئی بات کہتے تو جھوٹ ہولئے۔ "عضرت عمر نے فرمایا: " ہم پر آنسونہ بہاؤ ' جے رونا ہو ' کوئی بات کے سول اللہ علیا ہے۔ نہیں سناکہ " رشتہ داروں کے رونے ہے میت پر عذاب ہو تا ہے۔ "

### 0.... قتل ایك سازش

ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کو عین ان دنوں میں شہید کیا گیا ، جب اسلامی فوجیں مشرق میں شاہ کر ان راسل کو شکست دے کر علاقے پر قبضہ کر چکی تھیں اور دریافت کرنے پر صحار عبدی یوں حالات بیان کر رہے تھے: "امیر المومنین اس کے زم میدانوں کی زمین بھی پہاڑ کی طرح ہے ، وہاں پائی کمیاب ، پھل خراب ، دشمن ولیر ، بھلائی تھوڑی اور برائی زیادہ ہے۔ کثیر تعداد تھوڑی معلوم ہے اور قلیل تعداد ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا پچھلا حصد اس سے بھی بدتر ہے۔ "آپ نے س کر فرمایا: تم قافیہ پیائی کررہے ہو یا تب سے کہا: "صبح خبر دے رہا ہوں۔ "آپ نے فرمایا: "بخدا میر الشکر وہاں بھی حملہ نہیں کرے گا۔ "آپ نے وہاں کے سالار ، حضرت تھا بن عمر واور سہیل کو لکھا: "تم دونوں کے لشکروں میں ہے کوئی بھی مکر ان سے آگے نہیں بڑھے گااور دریا ہے درے کے علاقوں

تک محدودر ہو(۱)\_"بس ای فرمان نے ان کے قدم روک دیے تھے۔

جب کسریٰ کی عظیم سلطنت کے آخری فرماز وایزدگر د جان بچانے کیلئے دربدر کی ٹھوکریں کھارہاتھا'اس کے آبائی علاقے اے پناہ دینے معذور سے اس نے چین کے شہنشاہ سے مدد طلب کی 'تواس نے جواب میں لکھا: '' مجھے آپ کی طرف ایک عظیم الثان لشکر بھیجنے ہے جس کا ایک حصہ مرو میں ہو (جہاں بردگر د چھپاہوا تھا) اور دوسر احصہ چین تک ہو 'صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناوا قف تھا' گر جیسا کہ آپ کے سفیر نے بتایا ہے یہ قوم ایس ہے کہ اگر پہاڑوں کا مقابلہ کر ہے 'توانہیں بھی پاٹی پاٹی کر دے اور اگر ان کے لشکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو مجھے بھی ہٹا گئے ہیں' بشر طیکہ ان میں یہ خصوصیات باتی رہ گئی ہوں ۔ (میرامشورہ ہے) کہ آپ ان سے مصالحت کر لیں اور مصالحت کرنے کو عزت سمجھیں' جب تک وہ ہر سر پیکار نہ ہوں آپ ان ہے ہر گز جنگ نہ کریں (علی مصالحت کر نے کو عزت سمجھیں' جب تک وہ ہر سر پیکار نہ ہوں آپ ان سے ہر گز جنگ نہ کریں (علی مصالحت کر نے کو عزت سمجھیں' جب تک وہ ہر سر پیکار نہ ہوں آپ ان سے ہر گز جنگ نہ کریں (علی مصالحت کر نے کو عزت سمجھیں' جب تک وہ ہر سر پیکار نہ ہوں آپ ان ہے جو سیت کی باد شاہت کا خاتمہ کردیا ہے' ان کاشیر ازہ منتشر کردیا ہے۔ اب وہ اپنی بالشت بھر زمین پر قابض نہیں ہو سکیں گے' جس سے مسلوں کو نقصان پہنچ د کھواللہ نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا: ''آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالی نے تجو سے سے مسلوں کو نقصان پہنچ د کھواللہ نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کی سر زمین ان کے ملک کان کے مال ودولت اور ان کے فرز ندول کا مالک بنادیا ہے' تا کہ وہ معلوم کر سکے کہ تم آگے کیاکار نامے انجام دوگے۔''

جب اسلامی لشکروں کے قدم بابل اور نیزوگی قدیم تہذیبوں کے آثار نے چوم لئے تھے 'وہ آ گے بڑھ کر آرمینیا کی سرحدیں عبور کر پچے تھے اور ان کے ایک جرنیل عتبہ بن فرقد اسلمی فاروق اعظم کو یہ اطلاع دے رہے تھے کہ "میں اپنی فتوح کے سلسلے میں آذر بائجان تک پہنچ چکا ہوں (")۔ "اوھر عبد الرحمٰن "بن ربید ترکی کے مفتوحہ علاقوں کا مال غنیمت لے کر حضرت عمر کے قد موں میں ڈھیر کر پچے تھے (")۔ جبکہ پہلی مر تبہ بر صغیر کی طرف بحری مہمیں بھیجی گئیں۔ ایک نے تک مفتوحہ علاقوں کا مال غنیمت لے کر حضرت عمر کے قد موں میں ڈھیر کر پچے تھے (")۔ جبکہ پہلی مر تبہ بر صغیر کی طرف بحری مہمیں بھیجی گئیں۔ ایک نے تعلیم بن العاص کی زیر قیادت (بمبلئی کے قریب) تھانہ پر اور دو سری المغیر ہ کی زیر قیادت دیبل (کراچی) پر کامیاب حملہ کر کے واپس آ پچکی تھیں اور مسلمانوں کی دھاک سمندر عبور کر پچکی تھی اور مسلم نوں ہے تھے دور کر پچکی تھی اور شرک و بت پر سی کی سر ذمین تو حید کے نعروں ہے آشنا ہو پچکی تھی (۵)۔

جب انبیاء کی سرز مین فلطین پر یہود و نصار کی کا تسلط ختم ہو چکا تھا۔ بیت المقد س میں مسلمان ہوہ وریز تھے 'تاریخی اور مقد س مقامات کی حفاظت و گرانی کے وہی ذمہ دارین چکے تھے۔ رومیوں کی سالہاسال کی عظیم الثان سلطنت کی جزیرہ عرب بسلط لیٹ دی گئی تھی۔ قیصر اور قیصریت اضی کی تہوں میں و فن ہو چکے تھے اور ان کی جان 'مال' عزت 'خد ہب اور دیگر بنیادی حقوق کے سلط میں امان نامے پر دستخط خود امیر المو منین کر چکے تھے (۱)۔ جب براعظم افریقہ میں مسلمانوں کے فاتھانہ قدم پہنچ چکے تھے 'فراعنہ کی سرز مین مصر پر اسلام کا پر چم اہرار ہاتھا اور شنداری اور فسطاط جسے تاریخی و تہذیبی مراکز اب اسلامی تہذیب کا گہوارہ بن چکے تھے۔ وہاں کی فضاؤں میں گو نجنے والی افا فیری حاکمیت و کبریائی کا اعلان کر رہی تھیں (۱) اور طرابلس پر جملے کی اجازت طلب کر رہی تھیں تو حضرت عراکو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ اتفاتی واقعہ تھا؟ کیا اپنے دور کی دو پر طاقتوں کے سر گوں ہونے کے بعد ان کے سابقہ المجاروں اور مراعات یافتہ طبقوں نے اسلام کی بالاد تی کو صدق دل سے سلیم کرلیا ہو گا اور اپنی ذات و محرومی کا بدلہ ظیفہ وقت سے چکانے کا نہیں سوچا ہو گا؟ کیا یہود و فسار کی کیلئے سرز مین جازے فکل جانے کا غم اور قداری کی مقد س سرز مین کے چھن جانے کا المیہ جس کیلئے آت کی طرح تاریخ کے ہر دور میں وہ جانی نجھاور کرتے رہے ہیں 'اتا ہا گا تھا کہ وہ مسلمانوں کی رواداری 'عدل ہو الفاف ' ند ہی آزادی ' بنیادی حقوق کی پاسداری سے متاثر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کسلئے و فادار ہو گے ہوں گے اور اس محظیم انسان سے معاہدہ کرنے کے بعد جے سابقہ انسان نے معاہدہ کرنے کے بعد جے سابقہ انسان نے معاہدہ کرنے کے بعد جے س

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:۱/۶۲۲ (۲) طبری ۱۱:۱/۵۲۱ (۳) بلافری ۱:۰۹؛ طبری ۱۱:۱/۱۱ (۶) طبری ۱۱:۱/۱۲۲۱ (۵) بلافری ۱:۱۱ (۲) بلافری ۱:۰۱۵ کثیر ۱۱:۷/۵ و (۷) بلافری ۱:۲۸۰

انہوں نے اپنی خواہش و مطالبہ پر بلوایا تھا گہری مجت کے جذبات رکھتے ہوں گے اور انہوں نے بغض و عناد اور رنج و ملامت کو دل و ذہن ہے نکال دیا ہوگا؟ کیاان عجمی قبائل نے جو ہمیشہ نسل اور قوم پرسی کی وجہ سے عرب سے ہر سر پیکار رہے اور ان کے ساحلی اور زر خیز علاقوں پر قبضہ کر کے خوشحالی کالطف اٹھاتے رہے 'اب ان کے زیر نگیس آنے کے بعد سہولت و فخر محسوس کرتے ہوں گے۔ کیاوہ قیدی اور غلام جن کے خاند ان اسلام سے مقابلے میں منتشریا نیست و نا بود ہو بچکے تھے' ان کی تربیت اتنی ہو بچکی تھی کہ وہ اسلامی احکام اور اسلامی قیادت کے آگے " تسلیم ورضا"کار ویہ اختیار کرلیں؟

حقیقت یہ ہے کہ عوام کی اکثریت نے ابتدائی طور پر مجبوری اور ضرورت کے تحت ہی سہی اسلام کی سیادت و قیادت کو تشلیم کر لیا تفا۔ اس کی بیزی وجہ حضرت عمر فاروق کی ان علاقوں کے سلیلے میں بصیرت و حکمت پر بخی پالیسی تھی۔ آپ نے آزادی 'نری 'عدل' معاہدات کی مکمل پاسداری' فلا کی ور فاقی سر گرمیوں' فیروں ویک کھائی ان علاقوں ہے ملی ان ان علاقت عامہ اور حفاظت کے اقد امات کے ذریعے تمام علاقوں میں یہ خابت وہندہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہنوں کے خوف اور ولوں کی نقر تمام علاقوں میں یہ خابت وہندہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہنوں کے خوف اور ولوں کی نفر تمیں کے جائے نجات وہندہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کے ذہنوں کے خوف اور ولوں کی نفر تمیں کو گھٹ اور تعاون میں ڈھلنا شروع ہو گئیں۔ اس کی نمایاں مثال وہ مشہور واقعہ ہے جو فتو حات شام کے دور ان چیش آیا۔ سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ کو مختلف ذرائع سے مصدقہ اطلاعات ملیس کہ رومیوں نے مقابلے کیلئے اتناز بردست لشکر جو تمیں کی نظیر ملنا مشکل ہے' تو انہوں نے ان تمام شہروں کے والیوں کو جو معلم معاہدہ صلحے کے تہو ہو تھے' بید حکم دیا ہے' تمام شہروں کے جو تمیں کہ جو تمیں کہ تو انہوں نے ان تمام شہروں کو بر تمیں ہوں کو جو تمیں کہ جو تمیں دیا ہوں کہ دی ہوں کے دور ان جائے کہ ہم نے یہ وصول کی خوال کو جو تمیں کے جو تمیں دیا ہوں کر دی وصول کر دور تو تمیں کی خوالی تعبیر والی کے بین دور تو تمیں کی خوالی بیکی ہوں کی تعبار سے در میان طبی تی ہیں۔ "جب ان والیوں نے ان لوگوں سے بیا بیس کی مجارات فاع کر سیس ۔ اس لئے ہم نے تم ہے وصول کر دور قوم شہیں واپس کر دی ہمیں کے جو مارے تمہارے تمہارے تمہارے در میان طبیع بیکی ہیں۔ "جب ان والیوں نے ان لوگوں سے بیا سے کہ اور دوبارہ ہم پر واپس (حکم ان بناکر) لائے۔ آئ اگر تمہاری جو مارے تمہارے تمہارے اس کے بھی بی جب ان والیوں نے ان لوگوں سے بیا تو وہ ہمیں کے جو مارے تمہارے تمہارے اس کے بھی بی جب کی ندر ہمار)۔ اس کے جو جو مارے تو ہمیں کے بھی واپس نے کم این میں کہ جو مارے تمہارے کیا کہ ان کا کہ بہ کہ ہم وہ کی دور تو تمہاں کی دور تو تمہاں کہ ہم ہو تو تو ہمیں کے بھی در ہمان کی کہ ہم وہ کی کہ ہم وہ کی دور تو تمہاں کہ ہم دیا تو وہ کی تو تمہار کے تمہارے تمہارے تمہارے تمہار کی ان کی دور تو تمہاں کی کہ کہ کہ دور تو تمہاں کی کہ کہ ہم وہ

اس کے باوجود ملک کے طول وعرض میں ایسے محدود طبقات اور افراد موجود تھے 'جواسلام اور مسلمانوں کے شدید دعمٰن تھے 'جواپخا قترار وافتیار کے چھن جانے پاعلاقوں اور قوموں کے مغلوب ہو جانے پر کڑھتے رہتے تھے اور یہ دکھے کہ عوام اسلامی تہذیب کے اندر جذب ہوتے جارہ ہیں اور مسلمانوں کا اقترار روز بروز منتظم ہو تا جارہا ہے۔ وہ انچھی طرح سمجھتے تھے 'ان فتوحات کے اصل ذمہ دار حضرت عمر فاروق ہیں 'جن کی بارعب شخصیت 'عبقری قیادت اور بے مثال منصوبہ بندی نے دنیا کے نہایت اہم فطے کا سیای نقطہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس روایت سے کیا جاسکتا ہے کہ اجنادین کی فتح کے بعد بیت المقدس کی فتح کیلئے تیاریاں ہور ہی تھیں۔ خالف فوج کے امیر و سبہ سالار اور مشہور دا نشمند ار طبون کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص کی خطو کتابت ہوئی۔ اس میں انہوں نے ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پر پہیا کرنے کی کوشش کی۔ ار طبون نے خط میں لکھا: ''خدا کی قشم اجنادین کے بعد تو فلسطین میں سے کچھ بھی فتح نہیں کرے گا 'واپس چلا جا' فریب نہ کھا ور نہ تھے بھی پہیلے لوگوں کی طرح فکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کی قشم اجنادین کے بعد تو فلسطین میں سے کچھ بھی فتح نہیں کرے گا 'واپس چلا جا' فریب نہ کھا ور نہ تھے بھی پہیلے لوگوں کی طرح فکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کو مشرت عمرو بن العاص نے نے واب میں لکھا: ''قوا پئی قوم میں میر می مشل اور نظیر ہے۔ اگر کوئی عادت مجھے غلطی میں ڈالے تو تو میر کی فضیات سے بے گانہ ہوگا'

<sup>(</sup>۱) يوسف:۱۳۰۸

حالا نکد تخبے معلوم ہے کہ میں ان ممالک کا فاتح ہوں اور میرے اس خط کو اپنے وزراء کی موجود گی میں پڑھنا۔ جب خط اس کے پاس پہنچا' تو اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور انہیں خط پڑھ کر سنایا تو انہوں نے ار طبون سے بوچھا کہ تخبے کیسے پہتہ چلاہے کہ وہ ان ممالک کا فاتح وہ ہے'جس کے نام کے تین حرف ہیں (یعنی عمر (۱))

تیراکام یہ کیاکہ غیر مسلموں اور خصوصاً مجمیوں اور مجمی غلاموں کو دار الخلافہ مدینے میں زیادہ سے زیادہ تین دن قیام کی اجازت دیتے تھے۔ ان کے مستقل قیام کرنے اور لاکر بسانے سے منع کر دیا۔ اس کی وجہ سکیورٹی تھی اور دوسری ثقافتی کہ ''ان کی ٹر اییاں آ جائیں گی (۵)۔ "ابن شہاب سے روایت ہے کہ قیدیوں میں جو بالغ ہو جاتے اسے مدینے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے (۲)۔ کو فے کے عامل حضرت مغیر ڈبن شعبہ نے ایک خط لکھ کر اپنے پاس ایک کار یگر غلام کاذکر کیا اور یہ کہہ کر مدینے میں دافلے کی اجازت جابی کہ وہ لوگوں کے فائد سے کہ بہت سے کام جانت ہو بات ہے 'او ہار ہے' بڑھی ہے اور نقاش ہے (٤)۔ حضرت عمر فارون نے ان کے اصرار اور لوگوں کے وسیح ترفائد کے بہت سے کام جانت ہو کا قاتل بن گیا۔ روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ اندرونی طور پر اس کی ان کے اصرار اور لوگوں کے وسیح ترفائد کے بہت نیادہ وہ بات ہے کہ آپ امرائے لشکر کو تکھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کفار کو پالیسی کو خرم ردکھنے کے بارے میں آپ پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سے وایت ہے کہ آپ امرائے لشکر کو تکھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کفار کو گھیٹ کرنہ لاؤ اس کے مطابق عمل ہو تا تھا۔ جب نہیں ابو لحول لحق نے خنج ماراتو ہو چھا یہ کون ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیر ڈبن شعبہ کاغلام۔ فر بایا: ''کیا ہیں نے گھیٹ کرنہ لاؤ اس کے مطابق عمل ہو تا تھا۔ جب نہیں ابو لحول لحق نے نیخ ماراتو ہو چھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیر ڈبن شعبہ کاغلام۔ فر بایا: ''کیا ہیں نے

<sup>(</sup>۱) کثیر ۱۱ :۷/۵۰۱ (۲) عبید:۱۳۶ (۳) حوزی ۱۱۹۱ (۶) بیهقی: ۱۲۷/۱۰ حوزی ۱۱۹۱ (۵) حوزی ۲۱۲۱ (۲) عبدالرزاق: ۱۲۵/۱۰ مسعودی:۲۹/۲۰ مسعودی:۳۲۹/۲ مسعودی:۳۲۸/۲ مسعودی:۳۲۸/

نے تم اوگوں ہے کہا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کی کافر کو گھیٹ کرنہ لانا گرتم اوگ جھ پر غالب آگئے (۱)۔ جو لوگ حضرت عمر کی اس پالیسی کو غیر ضروری احتیاط اور تخق سجھتے تھے ان میں آنخضرت علی خفر ت عبال اور ان کے فرز ند حضرت عبداللہ بن عبال بھی تھے۔ جن کی رائے کے احرام میں حضرت عمر کو پالیسی میں کچک پیدا کرنی پڑی تھے۔ جن کی رائے کے احرام میں حضرت عمر کو پالیسی میں کچک پیدا کرنی پڑی تھی۔ جب حضرت ابن عباس عبال نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کا قاتل ابولمؤلمؤ ہے 'تو آپ نے فرمایا: "تم اور تمہارے والداس کے بہت خواہشند تھے کہ مجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ یول بھی ان کے پاس بہت غلام تھے۔ "(اس پر ابن عباس کو شر مندگی ہوئی) انہوں نے عرض کی کہ آپ فرمائی تو ہم بھی کر گزریں؟ مقصد سے تھا کہ ہم (مدینے میں مقیم تمام عجمی غلاموں کو) قتل کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا: "بیا انتہائی غلط فکر ہے 'تصوصاً جب تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں 'تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح ججمر کے ہیں مسلمان ہوگئے ہیں۔ "
خصوصاً جب تمہاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں 'تمہارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور تمہاری طرح ججمر کے تین مسلمان ہوگئے ہیں۔ "

یہ تھے حضرت عمر فاروق کے خصوصی اقدامات جو آپ نے دارالخلافہ کیلئے کئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی حفاظت کا کیوں اہتمام منیں کیا جب کہ آپ کی حشیت ایک فرد کی نہیں 'بلکہ پوری امت مسلمہ کے امیر ' منتظم اور نگہبان کی تھی اور آپ ایک و سنج و عریض سلطنت کے حکم ان تھے۔ اروگر دکی صور تحال یہ تھی کہ باد شاہوں کیلئے تمام مملکتوں میں پروقار محلوں' زی حتم دربار دول میں محفوظ ومامون ہونے کے باوجود سکیورٹی اور پروٹو کول کے و سیع انظامات کارواج تھا۔ حضرت عمر عمد جاہلیت ہی سے ان سے انتظامات کارواج تھا۔ حضرت عمر عمد جاہلیت ہی سے ان سے انتظامات کارواج تھا۔ تھے وقت آپ کو کیوں یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ اس کا سیرھاساد اجواب یہ ہے کہ آپ حکمر انی کے ان تمام فلسفوں اور طریقوں کے خلاف تھے۔ آپ خود کو عوام کا خادم ' نگہبان اور محافظ سمجھتے تھے۔ داتوں کو جاگ کر اور گشت کر کے اپنی اس ذمہ داری کو پور اگرتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی جرائت واستقامت کا مظاہرہ کیا۔

ند کورہ بالا ساری تفصیل بیان کرنے کا اصل مقصدیہ ہے کہ ہمارے اس گمان کو تقویت ملے کہ فاروق اعظم کی شہادت کے پیچھے ایک گہری سازش کار فرما تھی سے اس میں یہبود'نصار کی مجوسیوں اور بت پر ستوں کی مشتر کہ کاوش وخواہش تھی' جے مقامی سطح پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ اس میں نہ ہبی اور سیاسی عوامل کے ساتھ ساتھ جذبہ انتقام بھی کار فرماتھا'جو خاص طور پر فاروق اعظم کی ذات کے خلاف تھا۔ اس کی پشت پر عوام الناس نہیں 'بلکہ وہ مخصوص طبقات اور گروہ تھے' جنہیں ساتھ جذبہ میں سر بلندی اور تسلط حاصل تھا سازش ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے۔ اکثر او قات ٹھوس شہادت سے اسے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے' حالات اور واقعات کی کڑیاں ملاکر اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ حالات کا تناظر چیش کیا جاچکا ہے' واقعات کی گواہی حب ذیل ہے:

## O..... ابولؤلؤ فيروز كا كردار:

فاروق اعظم گابراہ راست قاتل ابولمؤلمؤ ہے ،جس کا اصل نام فیروز تقلہ دوسال قبل ۱۱ ھیں وہ نہاوند کے معرکے میں قید ہوااور حضرت مغیرہ ہیں شعبہ کے جھے میں آیا<sup>(۳)</sup> ۔ انہوں نے صرف چار در ہم روزانہ یہ بعض روایات کے مطابق سودر ہم ہابانہ قیکس عائد کر دیا۔ بجائے اس کے کہ اس کی ساری کمائی خودر کھ لیتے کیونکہ یہ ان کی ملکت میں تھااور حضرت عمرہ نے خصوصی اجازت لے کراہ مدیخ بججوادیا ، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ منتقل ہوگیا۔ وہاں ایرانی علاقوں ہے گرفتار ہوکر آئے ہوئے کی قیدی ہوگا۔ وہاں ایرانی علاقوں ہے گرفتار ہوکر آئے ہوئے تیدی ہوگئی توم کے مغلوب ہو جانے ، علاقے چھن جانے اور خود گرفتار ہونے کا اتنا شدید دکھ تھا کہ ابی الحویر ہے مروی ہے کہ وہ بہت خبیث تھا ،جب چھوٹے قیدیوں کو دیکھتا توان کے سروں پر ہاتھ بھیر تااور روکر کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا ہے (۳)۔ "اس ہے بخوبی اندازہ لگا یا جاساتا

<sup>(</sup>۱) سعد:۳۶۸/۳ عبدالرزاق: ۲۰۷/۱ مسعودی ۲۲۹/۳ شیبه: ۵۸۱/۱۶ (۲) بخاری: ۷۰/۲ شیر ۱۱:۲۰۵ خوری ۱:۲۱۳ (۳) سعد:۳٤٦/۳ شیبه: ۱۵/۵۰۵ خوان: ۲۱۹ (۲) سعد:۳٤٦/۳ شیبه: ۱۵/۵۰۵ خوان: ۲۱۹ (۶) سعد:۳٤٦/۳ شیبه: ۱۵/۵۰۵ خوان: ۲۱۹ (۶) سعد:۳۶۸/۳

ہے کہ اس کے اندر قوم پر تی اور علاقائی تعصب کوٹ کوٹ کر بجر اہوا تھا۔ مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ کھے اظہار ہے اجتناب نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا افتیار رود بیٹاس کے دل میں موجز ن جذبات واحساسات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہی ہے وہ اصل محرک جس نے اسے فاروق اعظم کے قتل کرنے پر آبادہ کیا کیو ککہ وہ کہی بھی یہ بھی کہتا تھا: "عمر نے میر اکلیج چہالیا ہے۔" جہاں تک حضرت مغیرہ گی اوہ کیا کہتا تھا: "عمر نے میر اکلیج چہالیا ہے۔" جہاں تک حضرت مغیرہ گی اوہ کیا کہتا تھا: "عمر نے میر اکلیج چہالیا ہے۔" جہاں تک حضرت مغیرہ گی اور نے دنیادہ کیا کوئی جواز نہیں تھا کہ "عرض عدل اور کے معلوم ہو آلہ اس کے اس کے اس کے کہ انہوں نے حتمی فیصلہ نمیں دیا تھا۔ جبیا کہ وہ خور میں نے کہا کہ جنے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ "عرض عدل ہر کی کیلئے ہے سوائے میر ہے۔" اس لئے کہ انہوں نے حتمی فیصلہ نمیں دیا تھا۔ جبیا کہ وہ کہتا کہ جنے کا حضرت مغیرہ ہے اس معالے میں بات کرنا چا جبتے ہے۔ مالک کی خیر خواہی وہ فاداری کی نصیحت کرنا اور اسے عارضی طور پر مطمئن کرنے کیلئے یہ کہنا کہ جننے کا مسلم میں مقالے میں تھی ہو تا ہے کہ نے جنکام کرتے ہو 'ان کے مقابلے میں تھ زیادہ نمیں ہے یہ بطور مربی آپ کی ذمہ داری تھی۔ جب حضرت عمر گو معلوم ہوا کہ ای کار گرنے آپ کوز خواہی وہ فاداری کی نصیحت کرنا اور اسے عارضی طور پر مطمئن کرنے کیا ہے تو آپ نے فرایا: "خدا اسے براد کرے اس کو نیوں میں تھی ہوں ہے۔ "اس وقت او گوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ میں تھی تا ہی کہنے کی ایک کار ہوائے کہ علی میاں کارچواز اور موقع تا ش کیا جارہا تھا۔ اس کا ظہار شکلیت کے فور ابعد اس وقت او گوں کی کار گرنے تا ہے کہ جو قتل کہ دھمکا دی ہے۔ "اس وقت او گوں کی ایک میں وہ کی کہا تھا کہ غلام نے جھے قتل کہ دھمکا دی ہے۔" اس وقت او گوں کی ایک جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی آپ نے ناس کے پیٹھ پھیرتے تھا کو گوا خواط مور کر کہا تھا کہ غلام نے جھے قتل کہ دھمکا دی ہے۔" اس وقت او گوں کیا گو کو خاط میں وکر کہا تھا کہ غلام نے جھے قتل کہ دھمکا دی ہے۔" اس وقت او گوں کیا گوا کو خاط میں کو گھیا کہ میں گیں۔ " آپ

ابوللؤلؤلؤلؤ به بی لحاظ ہے کیا تھا'اس بارے میں اختلاف پلیاجاتا ہے۔ بعض کے زدویک وہ نعرانی تھااور بعض کے زددیک جوی۔ حاکم اور ابن شیبہ نے نعرانی قراد دیا ہے۔ ہمارے خیال میں وہ قوم پرست ایرانی تھا'جس نے جو سیت ہے نعرانیت قبول کرلی تھی اس کے اندر دونوں صفات جمع تھیں۔ اس نے قبل کا فیصلہ خود نمیس کیا تھانہ اس وجہ کی بناپر کیا تھا جو نہ کور ہے بلکہ اس کے انتہائیندانہ خوالات و جذبات کو جر مزان 'بھینہ اور عباس محبود المحقاد کے خیال میں کعب احبار نے استعمال کیا اور اے ایک منصوبہ بندی ہے فدائی جلے ہیں۔ حسین نوگ استعمال کیا اور اے ایک منصوبہ بندی ہے فدائی جلے ہیں۔ حسین نوگ کرنے کے بعد جن میں ہے استعمال کیا اور اے ایک منصوبہ بندی ہے فیر کے گھرے میں آجائے کی وجہ سے خود کئی کرنی پڑی 'جدید مؤر خیس بجاطور پر اے سازش قرار دیتے ہیں۔ حسین بیکل جن میں ہے تقریباً سات بعد میں شہید ہوگئے گھرے میں آجائے کی وجہ سے خود کئی کرنی پڑی 'جدید مؤر خیس بجاطور پر اے سازش قرار دیتے ہیں۔ حسین بیکل کے بقول جرانی ان لوگوں پر بونی چاہ جو بہ بچھتے ہیں کہ غیر وزنے دھرت مؤرگواں لے شہید کیا کہ امیر المو منین 'نے خراج میں کی نہ کر کے اس کے ساتھ انسانہ نہیں کیا' طالا عکہ خراج کی زیاد تی کی دیر و المحال کے خود والحقاد کے بقول حضرت عراز الند ان کو المان کی حکور والحقاد کے بقول حضرت عراز الند ان کو المحل کی مورد الحقاد کے بقول حضرت کی دھنوں کی سازش کا شکار ہوئے۔ خراج کا تھی انسانہ بھی کی دھنوں کی سازش کا شکل کی کی اور کئی کا فیس قبار و بھی گئی پر بھی گئندی پر بھی گئندی پر بھی گئندی پر بھی گئار ہوئے۔ خواس کی کو مت کے دیال میں گویا عرب اس کا دی کی اس میں جو اس کے خیال میں گویا عرب اس کا ایک کے گئے تھے (ک) سالے بھی میں با کے گئے تھے (ک) سے خیال میں گویا عرب اس کا دی اس کی تھی وہ کی اس کے خیال میں گویا عرب اس کا رہی تھی میں جو جو اس کی بھی تھی میں جائے تھے۔ چنانچہ یہ خوس وہ کی اس کے خیال میں گویا عرب اس کا رہی تھی اس کے خیال میں گویا عرب اس کا رہی تھی۔ کی جائے جھا کیا تھے۔ کیاں میکی میں ہو تھی سالے بھی ہو بھی سے تھی وہ کھی اس کے خیال میں گویا عرب اس کا رہے تھی اس کے خیال میں گویا عرب اس کا گویا ہوں کی کہا کہا گھا گیا تھا ہے کہا کہا گھا گیا تھا ہے کے گئی ہوں گھی کی دی گھا گیا تھا گھا کیا تھا کہ کی گھا تھی کو سے کا میالہ کی کو کئی کا کہا کہا گھا گیا تھا گھا کہا تھ

<sup>(</sup>۱) طبری آ: ۲۰۲۶ (۲) بحاری: ۲۰۷۴ (سعد: ۱۹۸۳ (۳) سعد: ۱۹۰/۴ طبری ۱۹۰/۴ شبیه: ۱۹۰/۶ (۶) العقاد: ۲۵ (۵) طه: ۲۵ س

### O..... برمزان کا کردار:

ہے ایران کے معروف سید سالاروں میں سے تھااور بڑے علاقے کاسر دار اور بادشاہ تھا۔ان میں مناذر 'الا ہواز' رامبر مز وغیرہ شامل ہیں (۱)۔ اھ میں فارس کے معرکوں میں اس نے عراقی اور ایرانی زمینداروں اور کا شکاروں کو مسلسل مسلمانوں کے خلاف برسر پیکارر کھا۔ ایک مرتبہ شکست کھاکر حضرت عتبہ ؓ کے ساتھ صلح ک 'پھر شرائط کی خلاف درزی کر کے بغاوت کردی اس طرح کئی مرتبہ مغلوب ہو کر صلح کر لیتا۔ جب موقع ملتاعبد شکنی کر کے مقابلے پر آ جاتا 'ای کے ہاتھوں دو جلیل القدر صحابی حضرت مجزاة بن ثور اور حضرت براء بن مالک شہید ہوئے۔ آخر کار نستر کے قلع میں محصور ہو گیا مشر کول نے مسلمانوں پر ۸۰ جملے کئے 'بلآخر ملمان قلعه فنح كرنے ميں كامياب ہو گئے 'جب اندر گھے ہر مز ان كوا بني موت يقيني نظر آئي اور اس نے ديكھاكه مسلمان اس كي طرف بزھے چلے آرہے ہيں تو بولا: "تم مجھے تنگی کی حالت میں دیکھ رہے ہو مگر میرے ترکش میں ایک سوتیر ہیں۔خداکی قتم جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باتی رہے گاتم مجھے پکر نہیں سکتے۔میری اس گر فتاری ہے کیا فائدہ جبکہ میں تمہارے سو آدمیوں کو نقصان پہنچاؤں۔ان میں ہے کوئی مقتول ہو گاکوئی زخی ہو گا۔"مسلمانوں نے کہا:"تم کیاجا ہے ہو؟"وہ بولا میں اس شرط پراپنے آپ کوگر فقاری کیلئے پیش کر سکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت عمر جو چاہیں فیصلہ کریں۔"مسلمانوں نے کہا تمہاری خواہش پوری ہوگی اس پر اس نے اپنی کمان بھینک دی۔ حضرت ابو موکیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اے وفد کے ساتھ مدینے لے آئے 'اے اصلی لباس اور تاج پہنایا گیا۔ جب حضرت عمرٌ کے پاس لایا گیا' تو آپٹو بی کو تکیہ بنائے محبد میں اکیلے لیٹے ہوئے تھے وہ دیکھ کر جیران ہوا۔ اس نے یو چھاکہ " آپ کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟" تولو گول نے جواب دیا که "نه توان کاکوئی محافظ ہے 'نه دربان'نه سیکرٹری'نه دفتر۔ "وه بولا: "پھر تو پیغیبر ہیں۔ "لوگون نے کہا: "وه پیغیبر تو نہیں الیکن کام پیغیبرول والے کرتے ہیں۔" آپ کی آئکھ کھلی تو ہر مزان پر نگاہ ڈال کر یو چھا کیا یہ ہر مزان ہے۔لوگوں نے کہا' ہاں تو آپ نے اے اوراس کے لباس کوغور سے دیکھنے کے بعد فرمایا: "میں دوزخ کی آگ ہے اللہ کی پنادہ انگناہوں اور اس سے مدو کا طالب ہوں۔" پھر فرمایا:"خداکا شکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کو اس کے ساتھیوں کو ذلیل کیا۔اے مسلمانو! تم اس دین کی پابندی کرواوراینے پنجبر کے طریقے ہے ہدایت حاصل کرو۔ تم د نیاحاصل کر کے مت اتراؤ کیونکہ مید دھو کہ دینے والی ہے۔ "لوگول نے کہا: " يه اهواز كاباد شاه ب "آپ اس سے گفتگو يجيئے۔ "آپ نے فرمايا: "نہيں! جب تك اس كے بدن يركوئي زيور باقي ہوگا ..... "اس يراس كے بدن سے ہر چيز اتاروى گئ صرف ستر کالباس باتی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اے معمولی لباس پہنایا گیااس وقت حضرت عمر نے یو چھا: "اے ہر مز ان انتہیں غداری اور اللہ کے تھم کی نافر مانی کا انجام كيمالگا؟" وه بولا: "اے عر" اوور جاہليت ميں اللہ نے جميں اور حمہيں تنها چھوڑر كھاتھا، تو جم آپ لوگوں پر غالب تھے كيونكه اس وقت اللہ نه ہمارے ساتھ تھانه تبهارے ساتھ تھا، مگر جبوہ آپ کے ساتھ آگیا تو آپ ہم پر غالب آگئے(۲)۔ "حضرت عمر نے فرمایا: "تم دور جاہلیت میں ہم پراس لئے غالب آگئے تھے کہ تم متحد تصاور بم يراكنده." پير آپ نے يو جھا: "تم نے بار بارعبد شكى كيول كى؟"وه بولا: " بجھانديشے كداس سے يميلے كديس آپ كوكسى بات كى اطلاع دول آپ مجھے قتل کردیں گے۔"آپ نے فرمایا:"تم اس بات کا اندیشہ نہ کرو۔"پھر اس نے پانی مانگا تواہے ایک معمولی ہے بیالے میں پانی دے دیا گیا۔ اس نے کہا:"میں اگر پیاس ہے مر بھی جاوں تو بھی اس پیالے میں یانی نہیں ہوں گا اس براس کی پند کے مطابق برتن لایا گیا۔"اس کا ہاتھ کا پینے لگا۔ کہنے لگا:" مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا۔ "حضرت عمرؓ نے فرمایا:"جب تک تم پانی نہیں پی او گے اس وقت تک تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ "یہ سن کراس نے برتن الٹ دیا۔ آپ نے فرمایا: "اے دوبارہ یانی لاکر دو' تاکہ اے قتل اور بیاس کی سز اند طے۔ "وہ بولا: " مجھے یانی کی کوئی خواہش نہیں ہے' بلکہ میرا

<sup>(</sup>۱) طبری (۱: ۱۹۶۹ ایر (۲) ۲۸۰/۲ (۲) عید: ۹۹۰

مقصد صرف یہ تھاکہ پناہ عاصل کروں۔ "حضرت عرِّنے فرمایا: " میں تمہیں قتل کروں گا۔ "اس نے کہا:" آپ نے جھے پناہ دی ہے۔ " آپ نے فرمایا: " تم جھوٹ
بول رہے ہو۔ "اس پر حضرت انس ؒ نے کہا: " امیر المو منین ؓ یہ بی گہتا ہے آپ نے اے پناہ دی ہے۔ " آپ نے فرمایا:" اے انس ؒ کیا ہیں مجوز اقابن اور براغ بن مالک کے قاتل کو پناہ دے سکتا ہوں؟ خدا کی حتم تم جوت الاؤور نہ میں تمہیں سز ادول گا۔ " وہ بولے:" آپ نے فرمایا تھاکہ تم پر کو فَی حری نہیں جب تک تم بات نہ کہ اور ہے بھی فرمایا تھاکہ تم پر کو فَی حری نہیں جب تک تم بات نہ کہ لو۔ " اس قول کی تائید اور لوگوں نے بھی کی جوار دگر د بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر آپ نے ہر مز ان سے مخاطب ہو کر فرمایا:" تم نے جھے فریب دیا ہے 'خدا کی قتم میں صرف ایک مسلمان سے فریب ہیں آسکوں گا۔ " اس پر وہ مسلمان ہو گیا ('')۔ پر آپ نے اس کا دو ہز ارو فلیفہ مقرر کیااور مدینے ہیں آباد کیا۔ حضرت انس ؒ نے قتل نہ کرنے کا مشورہ دیا' تاکہ پیچھے لوگ پر امیدر ہیں ('')۔

اس سارى تفصيل كاتجزيه كري توحسب ذيل باتيس سامنة آتى بين:

ا۔ وہ انتہائی مکار شخص تھا' دباؤ میں آکر صلح کر لیتا تھالیکن اپنے ارادے اور دشنی ہے دستبر دار نہیں ہو تاتھا۔ جنگوں میں اس کا یہی طریقہ رہا۔ ۲۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مسلسل کو ششیں جاری رکھتااور نئے طریقے سوچتار ہتا جب اے موقع ملتامد مقابل آ جا تا۔

۔ وہ انتہائی چالاک اور ہوشیار شخص تھا' نہایت دانشمندی ہے اپنے حق میں حالات پیدا کرنے اور ان ہے بروقت فائدہ اٹھانے کا ہنر انچھی طرح جانتا تھا۔ گر فقاری کے وقت بھی اس نے کامیاب حیال چلی اور حضرت عمرؓ ہے بھی شاطر انہ طریقے پر امان حاصل کی۔

سہ۔اس کے ذہن میں عرب و تجم تناز سے کابڑا گہر انقش تھا'وہ اسلام کی سربلندی و سر فرازی کو بھی ای تناظر میں دیکھتا تھا'اس کے نزدیک اسلام کاغلبہ دراصل عربوں کاغلبہ تھا۔

۵۔اس پر سر داری دباد شاہت کاغر ور اور نخوت طاری تھی۔اے ترک کر دیناادرا یک عام آدمی کی طرح سادگی کی زندگی اختیار کرنا بہت مشکل اور تخفن فیصلہ تھاجو شخص موت کو عام پیالے میں پانی پینے پر ترجیح دینا ہواس کی کیا کیفیت ہوگی جب اے بے سر وسامانی اور مغلوبیت کی زندگی بسر کرنی پڑر ہی ہو۔

1۔اس کااسلام قبول کرلینا کسی گہری سوچ 'اسلام کی صدافت و حقانیت پر یقین اور ان تمام مناظرے متاثر ہونے کی وجہ سے نہیں تھاجواس نے مدینے میں آگر د کچھے تھے 'بلکہ خالصتاٰد باؤاور جان کے خوف کی وجہ سے تھا۔

اگرچاہین کثیر کاخیال میں ہے کہ وہ ایک اچھامسلمان بن گیا تھا ور حضرت عمر فاروق نے علیحدہ خبیں ہوتا تھا 'یہاں تک کہ آپ شہید ہوگئے''۔ اے آہتہ آہتہ اپنہ تھریب کیا ور جب آپ کویہ یقین ہوگیاکہ اٹل ایران کی بار بار عہد شکنی کی وجہ مسلماؤں کی زیاد تی وظاف ورزی خبیں 'بلکہ بقول حضرت احضہ بادشاہت اور بادشاہ کا موجود رہنا ہے تو آپ نے اس رائے سے انفاق کرتے ہوئے اگلے سال یعنی ملاہ میں ان کے مکمل خاتے کیلئے کارروائی شروع کی توہر مزان سے بھی مشورہ کیا (اس کہ تمہاری کیارائے ہے میں بنگ کا آغاز فارس سے کروں' آذر بائیجان سے بالسے جاس نے جواب دیا: "فارس اور آذر بائیجان بازو ہیں اور اصفہان سر ہے آگر آپ ایک بازوکا ٹیس کے تو دوسر اکھڑا ہو جائے گا۔ جائے گا(۵) اگر آپ سرکا ٹیس کے تو دونوں بازوگر جائیں گے اس لئے آپ سرسے آغاز کریں (۱) کیا کورروایت میں ہے کہ اس نے کہادونوں بازوکاٹ دیں سر ختم ہو جائیں گے گا۔

آپ نے فرملیا: "اے اللہ کے دشمن تم مجھوٹ بول دہ بو میں اس کا سرکا کے کی کوشش کروں گا۔ جب اللہ سرکوکاٹ دے گاتودونوں بازوں خود بخود ختم ہو جائیں گے کہا تھا۔

بہر حال اس کا معاملہ مشکوک رہا'لیکن سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ اس نے اپنے علاقے واپس جانے کے بجائے مدینہ شہر میں قیام کو کیوں ترجیح دی؟اس بارے میں تاریخیں خاموش ہیں'اس کا ندازہ جمیں خود لگانا پڑے گاجس میں صواب و خطاء دونوں کا اختال موجود ہے 'لیکن شہادت عمرٌ کی شخصیق کرنے کیلئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم رائے زنی کریں۔اگر ہم اس وقت کے حالات پر نظر ڈالیس' تو مدینہ میں قیام کے فیصلے کی متعدد وجوہات ہو علی ہیں۔

### o.... جفینه کا کردار:

جفینہ عیسائی تھا'جنوبی یمن کے علاقے نج ان کی بست ہی جمرہ کارہنے والا تھا' قومیت کے اعتبارے عرب تھا۔ حضرت عبیداللہ بن عمر کے بقول: "میں نے بھینہ کو بلایا' وہ جمرہ کا ایک عیسائی تھااور حضرت سعد بن ابی و قاص گا دودھ شریک بھائی تھا' اس دشتے ہے اے مدینہ لائے۔ یبال وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا(ا)۔ جب میں نے اے تکوار ماری تو اس نے اپنی دونوں آ تکھوں کے در میان صلیب کا نشان بنایا۔ حضرت عمر فارون ہے اس کی دشنی کا سبب یہ تھا کہ آپ نے نجر ان کے عیسائیوں کو خلاف تھے 'وہ ان کیلئے جاسوی کرتے تھے 'جبکہ اسلای فوجیس ان نجر ان کے عیسائیوں کو خلاف تھے کہ اس کی دشنی کا سبب یہ تھا کہ آپ نے خلاف بر سر پیکار تھیں اور انہیں شکستوں پر شکستیں دیئے جار ہی تھیں۔ امام ابو بوسٹ کے بقول: "عمر نے ان لوگوں کو نجر ان یمن ہے جلاوطن کر کے نجر ان عمر بسادیا تھا کہ یو کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں گے (۱)۔ "بنفینہ جیسے پڑھے لکھے اور کم عیسائی کے دل میں نفرت وانتقام کا طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا قبیلہ اور رشتے دار علاقہ بدر ہو چکے علی فران اس طرح نہ بجی اور قبل کی دونوں تعقبات کیا ہو گئے اور وہ قبل کی سازش میں متحرک ہو گیا۔ اس بات کا بھی قوی امکان ہے اس نے ایک گہری منصوبہ بندی

<sup>(</sup>۱) طبری **(۱)** ۲۷۶ (۲) بوسف:۲۷۶

ے محض انقام لینے کیلئے مدینہ میں قیام پذیر ہونے کا فیصلہ کیا ہوا وراے رومیوں اور اس کے قبیلے کے لوگوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہواور وہ مسلسل فاروق اعظم کو شہید کرانے کیلئے کسی موزوں موقع کی تلاش میں رہا ہو۔ عملا ہوا یہی کہ وہ اپنے ہی ہم ند ہب اببوللؤللؤکواس کام کیلئے آمادہ کر کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوگیا۔

٥ .... كعب الاحبار كاكردار:

تقل کی سازش کا پوتا کردار کعب الاحبار ہے ابتداء میں وہ یہودی تھے ندید ہی میں قیام پذیر تھے۔ توراۃ کے بڑے عالم ہونے کی دجہ سے ان کی عزت تھی۔ سیب تحق کی سازش کا پوتا کی عرار کھیا تھی ہے۔ اور جود بھی نہیں طے ان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے 'بعض کے زدیک عبد صدافی میں بیس طے ان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے 'بعض کے زدیک عبد صدافی میں کہ بعد عثانی میں ان ہوں نے توراۃ میں بردہ کی بعض کے زدویک عبد عثانی میں ان ہوں نے توراۃ میں بدوہ تمام علا میں پوری ہو گئیں 'جو دھڑت تھی میں انسان ہوئے ہوں ہے ہورہ تھی ہورہ کی بعض کے زدویک عبد صدافی میں میں فارد وق عظم فق بہت المقد سے موقع پر سازی ہوں کے میں سازو تھی میں میں فارد وق میں میں فارد وق عظم فق بہت المقد سے موقع ہوں تھی ہورہ ان سے اس کا تھی متام دریافت کیا۔ آپ کا ارادہ قائد متبد بود ہوں کے بعد میں اور انسان کو بیٹر میں انہوں نے کہا تھی متجد بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ نے چھاس کی طرف کی طرف آپ کے مقام دریافت کیا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ مجد بنا کا مشورہ دیا تھا۔ آپ نے فر ملائی نے بہود ہوں کی مشابہت کی مورمی کی سازی میں کہ بیاتی کے مشابہت کی مشابہت کی میں کہ ہورہ کی میں انسان کی میں کہ کی اندر کے بیال میں برادراست قدم کی طرف آپ وہ مجد تا کہ میں کہ کی طرف کی میں ہورہ کی اندر کے بیال میں برادراست قدم کی طرف آپ وہ مجد ترکہ کہا آپ ہے بہور کی ہورہ کے اس کے برادی کہ جس کہ کی طرف کی طرف کی طرف کی میں کہ کہور کہا تھا۔ آپ نے فر ملائی ہورک کہا تھا۔ آپ کے برائی کی سے بھر آپ کے بورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کے بورک کہا تھا میں کو برائی کی دروہ میں کے برک میں بائی ہورک کی ہورک کی ہورک کے بھی کا نہوں نے بورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کی ہورک کے بیا تھا۔ اس کے بارے میں بائیوں نے اس کی بائی کی کے بورک کی ہورک کے بھی کی میں ہورک کے بینی اس کی برنے اس کی برنے ہورک کی ہورک کے بھی ہورک کے بھی کی ہورک کے بھی کی ہورک کے بھی کی کے بھی کی کورک کی کی کورک کی کورک کی کہا تھا کہ کی کورک کی کر کے کورک ک

کعبالا حبار کا تاریخ میں ایک اور ذکر جمیں کا اھ میں ماتا ہے۔ طبری کے مطابق حفزت عمر نے کا ھ جمادی الاول کے مہینے میں ان سے شہروں کے بارے میں مشورہ طلب کیااور فرمایا: "میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا چا ہتا ہوں' تاکہ آثار واحوال کاخود مشاہدہ کروں تم جھے اس بارے میں مشورہ دو۔ اس مجمع میں کعب الا حبار بھی موجود تھ' وہ ای سال مسلمان ہوئے تھے۔ وہ ہولے: "امیر المو منین! آپ سنر کا آغاز کہاں سے کرنا چاہتے ہیں؟" آپ نے فرمایا: "عراق سے۔ "وہ ہولے "کہ ایسانہ کریں کیونکہ برائی کے دس جھے ہیں۔ برائی کا ایک حصہ مغرب میں اور نوجھے مشرق میں ہیں اور بھلائی کے بھی دس جھے ہیں۔ برائی کا ایک حصہ مغرب میں اور نوجھے مشرق میں ہیں۔ مشرق میں ہی شیطان کا سینگ اور ہر مہلک بیاری ہے۔ "حضرت علیؓ نے کھڑے ہو کر کونے کی اہمیت بیان کی 'وہاں ہے آغاز کا مشورہ دیا اور مرائی کے سوجھے ہیں۔ ان میں ایک حصہ دنیا کے تمام اوگوں میں اور زنانوے جھے وہاں ہیں؟" حضرت عمرؓ نے سب کے دلا کل کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پہلے شام جائیں گے 'کیونکہ وہاں طاعون کی حصہ دنیا کے تمام اوگوں میں اور زنانوے جھے وہاں ہیں؟" حضرت عمرؓ نے سب کے دلا کل کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پہلے شام جائیں گے 'کیونکہ وہاں طاعون کی حصہ دنیا کے تمام اوگوں میں اور زنانوے جھے وہاں ہیں؟" حضرت عمرؓ نے سب کے دلا کل کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پہلے شام جائیں گے 'کیونکہ وہاں طاعون کی

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:۲/۲ . ۵۰ کثیر ۱۱:۷۰/۱ (۲) طبری ۱۱:۲/۱ د

وجہ ہے او گوں کے مور و ٹی مال ضائع ہورہے ہیں' میں دہاں ہے سفر کا آغاز کر تاہوں۔ان کے وار ثوں میں مال تقسیم کروں گا گیر اوٹ کر باتی شہر وں میں گھوموں گااور انہیں اپنے احکام دول گا ۔

ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کعب الا حبار کے اندر یہودیت کی طرف خصوصی رجیان اور قدیم واقعات کو اپنے رنگ میں چیش کرنے کی عادت اور عراق ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کعب الا حبار کے بالاوتی ویر تری کا احساس موجود تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اسلام کا اعلان کرنے کے باوجود یہودیت سے ان کا وہام کے نقابل میں شام کی طرف خصوصی رغبت اور اس کی بالاوتی ویر تری کا احساس موجود تھا۔ ہوسکتا ہے کہ اسلام کا اعلان کرنے کے باوجود یہودیت سے ان کاری وعملی ناطر پر قرار رہا ہو۔ فاروق اعظم نے تجاذ کے علاقے خصوصاً نیبر وغیرہ سے یہودیوں کو جلاو طن کرکے شام کے علاقوں میں جو آباد کیا تھا اس کے پس منظر میں بھی نجر انیوں کی طرح ان کی متعدد ساز شیں اور دیشہ دو انیاں تھیں 'جن سے دوباز نہیں آتے تھے 'کعب الا حبار پر اس کے اثر ات ہوں گے۔ حضرت ممر فاروق کے آخری دنوں میں خاص طور پر دو متحرک نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں دکھے بچکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ تورات میں آپ کو شہید و جائیں گے۔ انگے روز کہا کہ باتی دود ن رہ کہا گیا ہی دود ن رہ گیا گیا ہوں نے شہادت سے تین روز قبل آکر یہ کہا تھا امیر المومنین آپ تین دن بعد شہید ہو جائیں گے۔ انگے روز کہا کہ باتی دود ن رہ گیا ہی ہی تھیں۔ پیر کہا کہ باتی ایک می خی فات بھی ہے۔

شداد بن اوس کعب ہے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسر ائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہے اس کے خصائل بہت ملتے جلتے ہے۔ جب بھی ہم اس کاذکر کرتے ہیں 'وحضرت عمر ضروریاد آ جاتے ہے اور جب بھی عمر گاذکر ہوتا تھا' توخواہ نخواہ وہ وہ اور آگر پکھ وصیت کرنا ہو اور استہ میں ایک نبی ہے ان کو ایک مرتبہ و تی ہوئی کہ تم اس بادشاہ ہے کہ دو کہ تیری عمر کے تین دن باقی ہیں ولی عبد بنادے اور اگر پکھ وصیت کرنا ہو او کردے۔ جب تیسر ادن ہو اتو بادشاہ نے زبین پر مجدہ میں گر کر نہایت عاجزی ہے وعالی ۔ اللی بچھے اتنی مہلت وے دیجئے کہ میر الوگاجوان ہوجائے۔ آپ خوب جانے ہیں کہ میں نے آپ کے عکم کی کہاں تک تعمل کی ہے اور اپنی رعایا ہے حق الامکان کتا عدل کیا ہے اور جب بھی انتقاف واقع ہوا تو تیرے عکم کے خلاف ہیں کہ میں نے آپ کے عکم کی کہاں تک تعمل کی ہے اور اس نے وہا کہ اس نے ہم ہے اس کی عمر میں پیدرہ پر سی کا ضاف در تھیں ہو پکھ واسط ہر گر نہیں چلا۔ ای طرح پکھے اور باتیں بیان کی میں پندرہ پر سی کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ اس بدت میں اس کا لاکا جوان ہوجا کے اور برورش پائے۔ جس وقت حضرت عمر صفی اللہ عنہ کی ضواد نہ تعالی ہے بہم اس کی عمر میں پندرہ پر سی کا اس نے ہم ہے اس کا گر کا جوان ہوجا کے اور پرورش پائے۔ جس وقت حضرت عمر صفی اللہ عنہ کی ضواد نہ تعالی عنہ بھی ضواد نہ تعالی ہے بہم اس کی عمر میں ہوگے تو کعب احبار نے یہ قصہ بیان کر کے کہا کہ اگر عمر صفی اللہ تعالی عنہ بھی ضواد نہ تعالی ہے بہم عامر کی ہوگے تو کعب احبار نے یہ قصہ بیان کر کے کہا کہ اگر عمر میں اللہ تعالی عنہ بھی ضواد نہ تعالی اس میں ہوگے تو آگر کہا کہ امیر الموسنین میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوں گر نہیں میں ہوں؟"

سرولیم میور نے اپنی کتاب خلافۃ الاولی میں تین دن قبل پیشین گوئی کا قصہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے: "ہمارے لئے بیہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ بیہ عجیب قصہ کیے وجود میں آیا۔ ہو سکتا ہے اببو لمؤلمؤ کے چبرے پر دشمنی اور غضب کے آثار دیکھ کر کعب نے عمر کو خبر دار کیا ہو۔ "حسین بیکل کا کہنا ہے کہ اببو لمؤلمؤ اور حضرت عمر کی گفتگو اور کعب کے قصے ہے ہم بیہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایرانی نے امیر المو منین کو قتل کی دھمکی دی اور یہودی نے تین دن پہلے قتل کا وقت مقرر کردیا۔ ہمارے خیال میں کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ آسانی کتا ہیں انفرادی واقعات کی تعیین اتنی دفت اور تفصیل کے ساتھ کرتی ہوں۔ اس لئے کہ تمام کتب ساویہ

<sup>(</sup>۱) طيري ال:۲/۲ (۲) سيوطي ا: ۲۱۰ جوزي ا:۳۹۵ (۲) سعاد:۲۰ ،۲۹

## o..... سازش کے ثبوت:

گزشتہ صفحات میں حالات وواقعات کی شہادتیں پیش کی گئی ہیں 'جن سے بیٹا جات ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کو شہید کرنے کی سازش میں ابولمؤلمؤ کے پیچے ایک بچوی وایرانی پس منظر رکھنے والا شخص ہر مز ان اور ایک عیسائی بھینہ اور ایک میبود کی بنیاور کھنے والا شخص کعب الا حبار موجود تنے ۔ ان میں سے دوا ہے نہ ہب اور قوم پر تنی پر پوری طرح جے ہوئے تھے اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود اپنے دلوں اور ذہنوں کو ان جذبات و خیالات سے جو ان کے سابقہ علاقے اور عقید سے سے وابستہ تنے آزاد نہیں ہو سکے تنے ۔ ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ در سول اگر م علیقے کے ایک دیرینہ رفیق اسلام کے ایک عظیم سپوت اور تاریخ کے عقید سے وابستہ تنے آزاد نہیں ہو سکے تنے ۔ ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ در سول اگر م علیقے کے ایک دیرینہ رفیق اسلام کے ایک عظیم سپوت اور تاریخ کے بارے بیل نمایاں مدیر و بنتظم اور انسانیت کے بہت بڑے محن کے قتل کی سازش میں ملوث ہوگئے ۔ جہال تک عینی شہاد توں کا تعلق ہے 'وہ ابتدائی تین لوگوں کے بارے بیل علی سے خوس ثبوت فراہم کرتی ہیں البتہ آخری کے بارے میں خاموش ہیں ۔ اس لئے اگر کوئی اس کا الاؤنس کعب کو دینا جا ہے تو اس کی گئی کئیش موجود ہے۔ بینی گواہوں میں ایک حضرت ابو بحرصد پی رضی اللہ عنہ کے فرز ند عبد الرحمٰن ہیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ صدیق نے کہا کہ جس وقت عمرٌ قتل کئے گئے تو میں ابولمؤلمؤ کے پاس سے گزرا'اس کے ہمراہ جفینہ اور ہر مز ان بھی تھے 'متیوں سر گو ٹنی کررہے تھے۔ جب میں و فعتۂ ان کے پاس پہنچ گیا تووہ بھا گے 'ان کے در میان سے ایک مخبخر گر پڑا جس کے دوسرے تھے اوراس کی

<sup>(</sup>١) هيكل: ٧١ (٢) العفاد: ٥٣٥ (٣) نقوش: ٢١٨/١٣

دھار پچھیں تھی۔ تم لوگ دیکھو کہ جس سے عمر قتل کئے گئے وہ کو نسانح نجر ہے انہوں نے وہی فخبر پایا۔ عبدالر حمٰن ابن الی بکڑنے جس کی صفت بیان کی تھی (۱)۔
دوسر سے چیٹم دید گواہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہیں 'جب انہوں نے وہ چھری دیکھی جس سے حضرت عمر قتل کئے گئے تھے 'تو فرمایا کل میں نے سے ہم مزان
دوسر سے چیٹم دید گواہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہیں 'جب انہوں نے دوسر سے کہا کہ ہم گوشت کا ٹیس سے کیونکہ ہم لوگ گوشت کو چھوتے
اور جھینہ کے پاس دیکھی۔ میں نے پوچھا: ''تم دونوں اس چھری سے کیا کرو گے ؟'' انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کا ٹیس سے کیونکہ ہم لوگ گوشت کو چھوتے
نہیں (۲)۔ ان دونوں دوایتوں کے تجزیئے سے حسب ذیل ثابت ہوتی ہیں '

الف۔ دونوں راوی ثقة اور عادل ہیں جن کی گواہیاں اسلامی قانون کے اعتبارے قابل قبول ہیں۔

ب- آلة قتل مخصوص نوعيت كالقاجس كى بيجان بآساني كى جاسكتي تقى-

۔ جہدونوں نے اس خنجر کواپی آتھوں ہے دیکھا تھااور وار دات کے بعد انہوں نے اسے پیچان لیاب پالکل وہی تھاجوا کیے روز قبل انہوں نے دیکھا تھا۔ د۔ دونوں نے اسے ہر مز ان اور بھینہ کے پاس دیکھا تھاالبتہ عبد الرحمٰن بن ابی بکڑنے جب دیکھا تواس وقت اببول فول کے ساتھ تھا۔ ھ۔ دونوں گواہوں نے محض خفیہ طور پر نہیں دیکھا بلکہ بطور خاص نوٹ کیا۔ ایک کے سامنے وہ گھبر اکر بھاگ گئے اور دوسرے کے سامنے کٹ حجتی پیش کی جو شبہ کے یقین میں بدلنے کیلئے کافی ہے۔

ی۔ دونوں نے واقع کے بعد گواہی دی کہ ہم نے اس فتیخر کوان لوگوں کے ہاتھ میں دیکھاتھا۔ یہ بالکل وہی ہے جو گزشتہ رات انہوں نے دیکھا۔

ان روایات سے یہ اندازہ ہو تا ہے کہ آلہ قتل فراہم کرنے والے ہر مز ان اور بھینہ سے لین ابن اثیر نے ابورافع سے نقل کیا ہے کہ جب ابو لولو لوگ کے دل میں قتل کا ارادہ پیدا ہوا تو اس نے ایک فتخر بیٹا جس کی دونو کیس تھیں۔ اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں بچھانے کے بعد ہر مز ان کے پاس لے گیا اور اسے کہاد یکھویہ فتخر کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ میرے نزدیک یہ فتخر ایسا ہے کہ جس کو بھی مارو گے مر جائے گا۔ پس وہ حضرت عرقی گھات میں رہنے لگا۔ قاتل اعتباد والے بندے کے بغیر کسی کو آلہ دکھاتا نہیں پھر تا ''۔ فتخر ایسا ہے کہ جس کو بھی مارو گے مر جائے گا۔ پس وہ حضرت عرقی گھات میں رہنے لگا۔ قاتل اعتباد والے بندے کے بغیر کسی کو آلہ دکھاتا نہیں پھر تا '' بنی تعاون اور گہری منصوبہ بندی ہے بوااور تینوں تی اس کے بڑے ہم جیں۔ ابو لولو لو نے فود کشی کرلی تھی البتہ حضرت عبید اللہ بن خور میں ہو اتو انہوں نے ہر مز ان اور جھینہ کے ساتھ ابو لولولو کی بیستھی کو بھی تہہ تی کردیا ''کا سے جو رہ ہے جو رہ ہے جو رہ ہے جو رہ ہے گئی اور اس کے ساتھ ابو لولولوگ کی بیستھی کو بھی تہہ تی کردیا ''اس کے جذبات میں ام المو منین حضرت عبد اللہ بی تا ہے والے تی ان کا ارادہ تھا ان میں ہے کی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ حضرت کہ جو ش جذبات میں خونخوار بنگی در ندے کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بھیوں کو آلوارے روکنے گے۔ ان کا ارادہ تھا ان میں ہے کی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ حضرت عمر فین میں بی در ندے کی کو شش کی تو ان سے تنی اور ہاتھا کی کتھ اور بھیں نے انہیں بازر کھنے کی کو شش کی تو ان سے تنی اور ہوگیا گیا۔

حضرت عثانؓ نے خلیفہ منتب ہوتے ہی مہاجرینؓ وافصارؓ کو بلاکر حضرت عبیدالللہ بن عمرؓ کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض لوگوں کا میہ خیال تھا کہ قصاص میں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت علیؓ نے یہی رائے دی 'بعض فاروق اعظمؓ کی شہادت کے صدمے کی صور تھال میں سے کہدرہے تھے:"کل عمرؓ شہید کئے گئے اور آج ان کے فرزند کو قتل کیا جارہاہے۔"حضرت عمرؓ بن العاص کا مشورہ سے تھا:"امیر المو منین سے واقعہ اس وقت ہواجب آپ کی حکومت نہیں تھی 'بلکہ آپ کے دورے

<sup>(1)</sup> سعد: ٢/٥٥ طبري ال: ٤/٢٦ (٢) سعد: ٣/٠٥٦ (٣) اليرال: ٧٦/٢٥ (٤) سعد: ٣٥٦/٢٥٦ طبري ال: ٤/٢١٦ (٥) يعقوبي: ١٦١ (١) سعد: ٣٥٧/٢٠٦ طبري ال: ١٦١٤ (١)

پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا(ا)۔ حصرت عثمان رضی اللہ عنہ کیلئے کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک طرف یہ اندیشہ تھا کہ تحقیقات کا دائرہ وسیح کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ تمام مجمیوں کی جانی خطرے میں پڑجائیں اور وسیح و عریض سلطنت کے دوسرے علاقوں پر بھی اس کے منفی اثرات پڑیں۔ دوسر کی طرف حضرت عری کے خاند ان اور ویگر مسلمانوں کے جذبات کا کیا عالم ہوگا 'جو پہلے ہی انتہائی غزدہ ہیں۔ تیسر می طرف یہ حقیقت واضح ہوچی تھی کہ ہر مز ان اور جفیہ واقعی قتل کی سازش میں براہ راست شریک تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہی کام جو عبید اللہ نے کیا حکومت کو کرنا پڑتا۔ چو تھا اہم پہلویہ تھا کہ مقتولوں کا کوئی جفینہ واقعی قتل کی سازش میں براہ راست شریک تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہی کام جو عبید اللہ نے کیا حکومت کو کرنا پڑتا۔ چو تھا اہم پہلویہ تھا کہ مقتولوں کا کوئی قتل کی سازش میں تھا۔ اس لئے شرعی طور پر بطور حکمر النوبی ان کے والی بنتے تھے۔ اس لئے انہوں نے نہایت خوش اسلونی ہے اس مسئلے کو حل فر مایا اور فیصلہ وی ہوں۔ میں نے اس (قتل) کیلیے دیت مقرر کی ہے جے میں اپنوال سے ادا کروں گا(۲)۔ "اس طرح انہوں نے دیت کی رقم بیت فیصلہ میں جع کر ادی۔

اس طرح انتظامی اعتبارے مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن مجر موں کے قتل ہو جانے اور تفتیش و تحقیقات کادائرہ نہایت محدود اور انداز بالکل سادہ رکھا گیا۔ یہاں تک کہ کعب الاحبارے بھی کسی نے یہ پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ ان کی پیشن گوئیوں کا ماخذ کیا تھا؟اس طرح پشت پناہ قوتوں اور سازش کی تہہ در تہد و سعتوں تک رسائی کا امکان ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا۔

<sup>(</sup>۱) طبری (۱:۱/٤ (۲) طبری (۱:۱/٤ (۲)



ا۔ زیبنب بنت مظعون بن حبیب: حضرت عمرؓ کی سب سے پہلی ہو می ہیں <sup>(۱)</sup>۔ عہد جاہلیت میں ان سے نکاح کیا <sup>(۲)</sup>۔ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور بجرت بھی کی <sup>(۳)</sup>۔ حضرت عثان بن مظعون کی بہن تھیں <sup>(۳)</sup>۔ عبداللہ عبدالرحمٰنؓ بن اکبراور حفصہؓ انہی میں سے پیدا ہوئے ۔

۲۔ قریب ہنت ابی امیہ مخز ومی: ام المؤمنین ام سلمہ کی بہن تھیں۔ عبد جاہیت میں شادی کی تھی<sup>(۱)</sup>۔ اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی<sup>(2)</sup>۔ ابن ہشام کے بقول اس وقت طلاق دی جب قر آن مجید میں کافرہ بیویوں کو طلاق دینے کا حکم نازل ہوا<sup>(۸)</sup>۔

"- ملیکہ بنت جرول: عبد جاہلت میں ان سے فکاح کیا (۹) ۔ ام کلؤم بنت جرول بھی ان کا نام ہے۔ بنو فزاعہ میں سے تھیں (۱۰) ۔ اسلام قبول نہ کیا طلاق دے دی (۱۱) ۔ ان سے عبد اللہ پیدا ہوئے طلاق کے بعد ابوجم نے ان سے نکاح کیا (۱۳) ۔

سم۔ جمیلہ بنت ثابت (ابوالا قلح)انصاری: ان<sup>(۱۲)</sup> کا پہلانام عاصیہ تھا۔ رسول اللہ علی نے ان کانام بدل کر جمیلہ رکھا<sup>(۱۵)</sup>۔ مسلم کی ایک اور روایت میں انہیں بٹی بتایا گیاہے جو درست نہیں<sup>(۱۲)</sup>۔ انہیں بھی طلاق دے دی تھی<sup>(۱۷)</sup>۔

۵۔ عا تک بنت زید بن عمرو: آپ<sup>(۱۸)</sup> بھی اتھی شاعرہ تھیں۔ حضرت عمرؓ کی وفات پر مر ثیہ لکھا<sup>(۱۹)</sup>۔ وفات کے وقت موجود تھیں (۲۰)۔ حضرت عمرؓ نے تااہ میں ان سے نکاح کیا۔

۲۔ام حکیم بنت حارث بنت ہشام:ان<sup>(۲۱)</sup> کے خاوند شام میں فوت ہوگئے تو حصزت عمرؓ نے نکاح کیا<sup>(۲۲)</sup>۔ابو جہل کی بھیجی تھیں۔ بعض کے نزد یک طلاق دے دی تھی<sup>(۲۲)</sup>بعض کے نزد یک نہیں۔ان ہے فاطمہ پیداہو کی <sup>(۲۲)</sup>۔

۷\_سعیده بنت رافع بن عبید (زبیری)(۲۵):

۸۔ سبیعہ بنت حارث: صلح حدیبیہ کے بعد پہلی مسلمان خاتون ہیں جب آیت امتحان نازل ہوئی تور سول اللہ ﷺ نے ان کی آزمائش لی۔ ان کے شوہر کو مہر مثل دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے شادی کرلی (۲۲)۔

9- ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب: ان کی دالدہ فاطمۃ الزہرہ تھیں (۲۷) ۔ خاندان نبوت سے قرابت پیدا کرنے کی وجہ سے نکاح کیا (۲۸) ۔ مہر میں چالیس ہزار در ہم دیئے (۲۹) ۔ مادی کی اللہ میں شادی کی (۳۰) ۔ اس کا سب رسول اکرم علیہ کا یہ قول تھا: "قیامت کے دن میری قرابت و نسب کے سواتمام رشتہ ہائے قرابت و نسب منقطع ہو جائیں گے (۲۱) ۔ ان کے بطن سے زیڈاورر قیڈ پیدا ہوئے (۳۲) ۔

<sup>(</sup>۱) زبیری: ۲۹/۱۰ (۲) طبری الناه ۱۹۹/۱۰ (۳) طبری الناه ۱۳۹/۱۰ (۳) زبیری: ۴۲۹/۱۰ (۱) این کثیر الناه ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۹۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری ۱۳۹/۱۰ (۱) معد: ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۹۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۹۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۳۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) مسلم: ۱۳۹/۱۰ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱۹۸ (۱) طبری الناه ۱۹۸ (۱) الناه ۱۹۸

\*ا۔ فاطمہ بنت ولید بن عقبہ: حضرت خالد بن ولید کی بمشیرہ تھیں (۱) ۔ ان کے خاوند حارث بن بشام طاعون سے فوت ہو گئے۔ ۲۰ھ جی ان سے شاوی کی تھی (۲) ۔ یہ عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام کی والدہ تھیں (۳) ۔ اللہ مسلم کی اللہ تھیں (۳) ۔ اللہ مسلم کی اللہ تھیں (۳) ۔ اللہ مسلم کی اللہ تھیں (۳) ۔ اللہ تھیں (۵) ۔ اللہ تھیں (۵) ۔ اللہ تھیں (۵) ۔ ابن سعد نے ان کے بیٹے عبدالرحمٰن کالقب ابوالمجمر بتایا ہے (۵) ۔ ابن سعد نے ان کے بیٹے عبدالرحمٰن کالقب ابوالمجمر بتایا ہے (۵) ۔ ابن سعد نے ان کے بیٹے عبدالرحمٰن کالقب ابوالمجمر بتایا ہے (۵) ۔

### پاپ سوم

# عهد صديقي ----بصيرت عرضي جولانيان

ﷺ صدیق و فاروق دوسائقی دو کردار
 ﷺ حضرت ابو بکر شخاانتخاب
 ﷺ بطور مشیراعلی
 ﷺ بطور قاضی
 ﷺ فاروق اعظم شکاانتخاب

# عهد نبوی .... بصيرت عمر كى تربيت وارتقاء

## تعلق بالرسول:

<sup>(1)</sup> بحارى: ١٧٤/٦ مسلم: ١١/٨ ٢ منفى: ١٠٤٩/١٠ اليو: ٣٥٩/٧ ٣٥ (٢) سورة آل عمران ١٦٤٠٠

ے سوال کر کے دور فرمالیتے۔ اگر ہم حضرت عمر گی سرت و کردار کافذ کورہ آ بت کے حوالے سے تجزیہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی علیقیہ کے خدائی احسان کا پورا شعورر کھتے تھے اور آپ کی ذات باہر کت کے فیض سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کو شش کرتے کیوں کہ رسول محترم علیقیہ کی زندگان کیلئے مثالی حیثیت کی حال تھی۔ ایک مرتبہ ان سے ایسے مثالی حیثیت کی حال تھی۔ ایک مرتبہ ان سے ایسے مثالی حیثیت کی حال تھی۔ ایک مرتبہ ان سے ایسے مثالی حیثیت کی حال تھی۔ انہوں نے جواب دیا ہی علی علی میں تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کاسات چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام اہراہیم کے پیچھے دور کھت نماز پڑھی پھر صفاوم وہ کی سعی مرتبہ سعی کی۔ یہ کہ کر حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت فرمائی (ا) اللہ کا ملک میں دسول اللہ اسو قد حسنہ (ا)۔ "راوی کے بقول جب ہم نے اس سے متعلق حالی برین عبد اللہ سے بھی یہ چھاتو انہوں نے جواب دیا صفاور مروہ کی سعی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جاتھ ( ا)۔ "دان کے سامنے آیات کی تلاوت ہوتی تو ان انکادل جب بھی نہ جاتھ اور دو تھی جو اندا کار دوت سے کانی افتاد در قت سے لبریز ہو جاتا۔ انہیں ذبی نشین بھی کر لیت ' بھینے کی بھی کو حش کرتے اور پھر عملی زندگی کا حصہ بھی بنا لیتے۔ تزکیہ حاصل کیا تو ایسا کہ دیں وہ بھی اندا میں میں انگارہ تبریل ہوگیا اور اطوار واعمال میں ایک ہم گیرا نقلاب بریا ہوگیا اور آپ کا ذبر الکہ میں میں المال ہوگئے۔ تک کہ میں کو شعر کے بہان میں المال ہوگئے۔ تک میں المال ہوگئے۔ تک میں انتخار میں کہ کیان کیان کیان میں کہ کیان کیان کیان کیان موافقہ کیان کو کھی کو میں کیان کو میں کو کھی کو خش کر کیان میں کو کھی کو کھی کیان کو کھی کو کھی کو کھی کیان کو کھی کو کھی کیان کیان کھی کھی کو خش کر نے باللہ میں کے کہ کیان میں کو کھی کو کھی کیان کو کھی کو کھی کیان کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کر کے کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کے کہ کو کھی ک

تحمت کی تعلیم ایسی حاصل کی کہ بصیرت و فراست کے دریا کے شاور بن گئے۔ آپ کو زبان نبوت سے "محدث" کا خطاب ملا'آپ کی آراء'ا حکام اور فیصلوں
میں حکمت کی جھک بہت نمایاں ہے اور پھر گمر اہی وضالات کی تاریکیوں سے نکلے تو حق و باطل کی صد فاصل" فاروق" بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی اجتہادی بصیرت تربیت نبوی ہی ہور تو کو لیسی سے جے جو فتو کی دیا کرتے تھے (")۔ رسول اکرم
میں کا اجتہادی بصیرت تربیت نبوی ہی ہی ہی ہی اس کے دیر سے بروان چڑھی۔ اس عبد باسعادت میں ان چند لوگوں میں سے جے جو فتو کی دیا کرتے تھے (")۔ رسول اکرم
میں کے ایک اور کی بھی کہ ان کے اغر رحق پرسی کا ایسالاز وال جذبہ موجود ہے جو بے لوث بھی ہے اور قوی بھی۔ بیا نبیس فکری اور عملی دونوں اعتبار سے بھی شوکر
نبیس کھانے دے گا۔ کیوں کہ وہ اس کی راہ میں نہ تو کسی بات کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ تعلق کی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: " رحم اللہ عمر" یقول المحق ان کان موا
تو کہ المحق و ماللہ صدیق (۵)۔ "(اللہ عمر پرر تم کرے دہ حق کتے ہیں اگر چہ کڑواہو حق نے ان کواس حال میں کردیا کہ ان کا کوئی دوست نہ رہا۔) بھی وجہ ہے کہ
آپ سی کھی جو باطور پر یہ بھتے تھے کہ عمر بحد حق وصد اقت ہی کے علم دار دہیں گے اس کا ظہار پھے اس طرح فرمایا: "الصدق و المحق بعدی مع عمر (۲)۔ "
ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کوئی بات کہی تورسول اللہ علی میں عار اے اور ادشاد فرمایا: "عمر معی وانا مع عمر (۵)۔ والمحق بعدی مع عمر ان میں میں دروائی میں میں دروائی ہو بہاں اور جسے ہوں۔)
حیث کان (۸)۔ " عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر کے ساتھ دیں عمر حق عمر عمر کے ساتھ دیں گاہ دہباں اور جسے ہوں۔)

حضرت عرقر پر ہر پوراعتاد دراصل ان کی اجتہادی بصیرت اور مومنانہ فراست کی بناء پر تھاجو اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر عطافرمائی تھی جس کے ذریعے پیش آنے والے ہر نے اور پیچیدہ سئلے کو شریعت اسلامی کی روح کے مطابق حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس بصیرت کے قابل اعتاد ہونے کی مضبوط بنیاد یہ تھی کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے ان کی پند اور ذوق کا معیار نبی علیق کی پند اور ذوق کے معیار کے ساتھ ہم آ ہنگ تھا۔ جب کسی مجتبد کو یہ مقام حاصل مضبوط بنیاد یہ تھی کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے ان کی پند اور ذوق کا معیار کے ساتھ ہم آ ہنگ تھا۔ جب کسی مجتبد کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو حق تک پہنچنے کے سب دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں۔ علامہ این جوزی نے نہ کورہ روایت میں رسول اکر م علیق کے اس قول کا اضافہ کیا ہے "عصو بن الحطاب معی حیث احب و انا معد حیث یحب (۹)۔ "(عمر الخطاب میرے ساتھ ہیں جس طرح میں پند کر تاہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں جیسا کہ وہ بن الحطاب معی حیث احب و انا معد حیث یحب (۹)۔ "(عمر الخطاب میرے ساتھ ہیں جس طرح میں پند کر تاہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں جیسا کہ وہ

<sup>(</sup>۱) بحاری:۱۷۰/۲ (۲) سورة الاحزاب۱۲:۳۳ (۳) بحاری:۱۷۰/۲ (۶) سعد:۲/ ۵۰ (۵) ترمذی:۱۸۰/۲ (۲) منفی:۱۸/۲ (۷) طبری ۱۹۰/۳ طبری کی روایت میں یه جمله اضافی هے (۸) طبری ۱۱:۰۲ حوزی ۱:۰۲ سیوطی ۱:۰۹ منفی:۱۹/۷۱ (۹) حوزی ۱:۰۲ -

پند کرتے ہیں۔) اسان نبوت نے حضرت عمر کے بہت سے فضائل و مناقب کو واضح کیا ہے 'جنہیں اس مقالے میں موقع و محل کی مناسبت سے مختلف جگہوں پر ورج کیا گیا ہے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا: "ماطلعت الشمس علی رجل خیو من عمر <sup>(۱)</sup>۔" (عمر سے بہتر کمی شخص پر بہی سورج طلوع نہیں ہوا۔) حضرت عمر فاروق اور حضرت مغیرہ فی بن شعبہ نے ایک جگہ نکاح کیلئے پیغام بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر کے بجائے حضرت مغیرہ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ رسول اکرم عظامتے کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ انہوں نے اس امت کے سب سے بہتر شخص کو ٹھکر ادیا ہے:"لقد تو کو ا اور دو ا خیر ھذہ الاحد آ

ان احادیث میں حضرت عرا کورسول اللہ علی نے سب بہترین شخص قرار دیا جبکہ بعض دیگر روایات کی بنیاد پر امت کااس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بجرا کی فضیلت کے اعتبارے اول نمبر پر ہیں۔ معلوم ہیہ ہوتا ہے کہ یہاں چند صلاحیتوں کی بناء پر ہم ور کو نین علیہ نے حضرت عرائے بارے میں نہ کورہ دائے دی ہے۔ فضیلت کے اعتبارے اول نمبر پر ہیں۔ معلوم میں سب سے اہم اجتبادی بصیرت ہے جس کی بناء پر بی علیہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے تمام منا قب پر بحثیت مجموعی نہیں (واللہ اعلم) ان صلاحیتوں میں سب سے اہم اجتبادی بصیرت ہے جس کی بناء پر بی علیہ ان سالہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تقابلی نظر ڈالیس تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وصف کو آنخضور علیہ نے سب سے زیادہ ایمیت دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے عرائے بغض رکھا اس نے مجھے بغض رکھا ، جس نے عرائے محبت رکھی اس نے مجھے محبت رکھی اس نے مجھے واللہ علیہ نظر کی اس میں امت میں ایک محدث ہوا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہو وہ عربیں ہوت ہو تے بیں ان سب کی امت میں ایک محدث ہوا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہو تے ہوں کون ہوتا ہے؟ فرمایا: "جس کی زبان سے ملا تکہ گفتگو کریں " اس میں کوئی محدث ہوتے وہ میں گوئی محدث ہوتے ہوں کون ہوتا ہے؟ فرمایا: "جس کی زبان سے ملا تکہ گفتگو کریں ۔ "

<sup>(</sup>۱) ترمذی: ۲۸۱/ أثير ۱۱:۱/۶۲ متقی: ۱۱/۷۷۱ (۲) شيبه: ۱۲/۵۳ اثير ۱۱:۱/۱۶ (۳) سيوطی ۱:۱۹؛ بخاری: ۲/۷۲ مسلم: ۹۱/۱ رمذی: ۵۸۵۱ حبان: ۲۸۱۹ (۶) طنطاوی: ۵۸۹-

### 0.... مخلص رفيق:

حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بھیرت کی تربیت بین اس فاقت کا بڑا حصہ ہے جو رسول اکر م بیلی میں میں رہی۔ یہ ایک فطر کی بات ہے کہ آدی بھر وقت جس کے ساتھ رہے اس کے افکار وعقا کہ 'اخلاق و کر دار اور ذوق و مز ان کا اثر قبول کر تا ہے اور پھر ہر رفاقت میں کو کی وجہ مشتر ک بوقی ہے۔ جس نوعیت کی وجہ ہوگ 'رفاقت کی نوعیت بھی و لی بی بی ہوگی اور اس کے اثرات بھی ای طرح کے مرتب ہوں گے۔ سب نے زیادہ بے لوث 'مضوط اور پائیدار رفاقت وہ ہوتی ہے جو نظر یے اور عقیدے پر استوار ہو' مقصد زندگی اور نصب العین کی وصدت ہمرکا ہے کرنے کا ذریع بین جائے اور رہ کا نکات کی پیچان اور رضا کی طلب منزل ہم او قرار پائے۔ اس کا اثریہ ہوتا ہے کہ فاہر کی اور باطنی 'ہر طرح کی بیک رفحی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم اس کو اللہ کارنگ قرار دیتا ہے۔ "صبغة الله ومن رسول اللہ صبغة و نصن له عبدون (۱۰) ۔ "(" ہو" اللہ کارنگ اختیار کرو اس کے ربگ ہو الیار کی اور کی کارنگ اختیار کرو اس کے ربگ ہو گائم اس کی ای کی بندگی کر نے والے لوگ ہیں۔ ) مانات کی تیجہ ہوں کیا گئے ہو گئے ہوں کیا گئے ہے بی ساتھ میں اور رفیقوں کے ذریعے ایک بھر گئے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کھا میں مصد اللہ و مصد کے موسو انا سیما ھم فی و جو ھھم من اثر المسجو د (۲۰) ۔ "(گھر اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر موجود ہیں جن ہے وہ اللہ بیجانے وہ کی سے رہے وہ کی اور کرو گئے جو داور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنود کی طلب ہیں مصنول ہوگے ۔ جو دے اثرات ان کے چروں پر موجود ہیں جن ہے وہ الگ بیجانے خود کے اثرات ان کے چروں پر موجود ہیں جن ہے وہ الگ ہیجانے عرب ۔)

اس آیت کریمہ میں جن رفقا کے رسالت کاذکر کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق ان میں بہت نمایال حیثیت رکھتے تھے۔ یہ ساری صفات اور نشانیال ان میں بدرجہ
کال موجود تھیں 'جواس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنخضور عیا تی کی رفاقت نے ان پر وہی رنگ پڑھایا جوان کا اپنارنگ تھا۔
حقیقت میں جواللہ کارنگ تھا۔۔۔۔۔ اور ان کے اندروہ بی صفات پیدا کیں جن ہے وہ خود متصف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد رفقائے خاص میں ان کا ہی نام آتا ہے۔ اکثر واقعات میں آنخضور عیاتی کے ساتھ آپ کے دونوں ساتھیوں کاذکر اکٹھے آیا ہے اور صحابہ کرام کے فضائل میں انہیں جو فوقیت عاصل ہے اس کی وجہ بھی رفاقت ہے۔ رسول اکر م عیاتی نے ایک موقع پر انہیں اپنے کان اور آنکھیں قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن منطب کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ عیاتی کے ساتھ میشا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکڑ اور عمر ظاہر ہوئے' آپ نے ان پر نظر ڈالی اور فرمایا: ''ھذان المسمع والبصر (''')۔'' ایک اور مرتبہ انہیں نیشن کے رہانوں میں ہوئے تیں اور ووزیر زمین والوں میں ہوئے میں اور زمین والوں میں ہوئے میں اور زمین والوں میں ہوئے میں اس کے دونوریر آسان والوں میں ہوئے ہیں اور ووزیر زمین والوں میں ہوئے میں اس کی دیر جر ائیل اور مربکا ٹیل ہیں اور زمین والے وزیر ابو بکڑ وعر ہیں ''')۔''

حضرت عبدالعزیزٌ بن المطلب اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیفے نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان ہیں ہے جبرائیل اور میکا ئیل اور اہل ارض ہیں ہے ابلہ آسمان ہیں ہے جبرائیل اور میکا ئیل اور اہل ارض ہیں ہے ابو بکر ؓ وعمرؓ کے ذریعے میں میں وہی ہو بھتے ہیں جو معاون ومددگار 'ہمدم اور عنوار ہونے کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کے حال بھی ہوں کہ بہترین مشورے دے سمیں اور اپنے قائدگی مرضی و منشاء کو اس کی صحیح روح کے ساتھ نافذ کرنے بھی صلاحیت رکھتے ہوں' یہ دونوں صفات ان میں موجود تھیں۔ وجیہ بن خلیفہ کہتے ہیں: "رسول اللہ علیقی نے اپنانامیہ مبادک میرے حوالے کرکے مجھے

<sup>(</sup>۱) سورة البقره ۱۳۸:۲ (۲) سورة الفتح ۲۹:۶۸ (۳) ترمذي: ۲۷۵/۵ حوري انه ۲ (٤) ترمذي: ۲۷۸/۵ حوري انه ۲ (۵) حوري انه ۲ - ۲۷۸

قیصر روم کے پاس روانہ کیا۔ میں نے بادشاہ روم کو پنجبر عظیمہ کانامہ مقد س دیا۔ بادشاہ نے مہر نبوت کو جونامہ پر ثبت تھا' بوسہ دیااور خط کو مند کے نیچے رکھ لیااور پر اروں اور اہل قوم کو باوایا۔ سب جمع ہو گئے تو بقول سفیر پنجبر و دیہ کے "بادشاہ نے اپنے "جادہ شاہی پر کھڑے ہو کر (کسی منبریا پلیٹ فارم پر نبیس) قوم کو مخاطب کیااور نامہ کا یہ کہہ کر تعارف کریا کہ یہ اساعیل بن ابراہیم کی نسل کے اس پنجبر کا خطب جس کی آمد کی اطلاع ہمیں مسے علیہ السلام نے دی تھی۔" بادشاہ نے کہا: "جمیں تمہاری عیسائیت اور نصرانیت کا بھی حال معلوم ہے۔ دوسرے دن مجھے طلب کیااور مجھے ایک بڑے محل میں لے گیا۔ یہ محل ایک تصویر خانہ تھا تین سوتیرہ تصاویر سے مزین یہ سب تصاویر انبیاء اور مرسلین کی تصاویر تھیں۔" بادشاہ نے مجھے کہا:" ان تصاویر میں اپنے صاحب (مراد نجی علیہ السلام کی تصویر تان شرویر تان شرکہ و مجھے تصویر کی نشانہ ہی میں کو گی دفت نہ پیش آئی۔ حضور انور عظیمہ کی ایک تصویر آویزال تھی جسے وہ کسی شے کود کھ رہے ہوں۔"

بادشاه بولا: "تم نے ٹھیک کہا۔" پھر یو چھا:

" به دائي جانب كون ٢٠ "ميل نے كها:

" یہ پغیر ہی کی قوم کاایک شخص ہے جے اوگ ابو بکر صدیق کے نام ہے پکارتے ہیں۔ پھر پو چھااور میہ باغیں جانب کس کی تصویر ہے؟" میں نے کہا:" یہ بھی پغیر کاہم قبیلہ ایک شخص ہے۔ قوم اسے عمر بن الخطاب کے نام سے پکارتی ہے۔"

بادشاہ نے کہا: "ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی تمہارے دین کو نبی کے الن دوسا تھیوں کے ذریعہ کمل کرے گا۔ یعنی ان کے ذریعہ اس دین کا پورے طور پر نفاذ ہوگا۔ والیسی پر میں نے نبی علیہ السلام ہے ہیہ سب عرض کیا تو فرمایا: "صدق باہی بکر و عصر یتم الله هذا اللدین ویفتح ()۔ بادشاہ نے بچ کہا۔ ابو بکڑ اور عمر "کے ذریعہ ہے اس دین کی سحیل اور کشائش ہوگی۔ بعد کی تاریخ نے اس پیش گوئی کو حرف بحرف ثابت کر دکھایا۔ آپ کے الن رفیقوں کی بدولت دین کی حفاظت بھی ہوئی اس کا کمل نفاذ بھی اے فروغ بھی طلاور استحکام بھی۔

رسول اکرم علی کو و نون ساتھیوں کی دینی واجتہادی بھیرت اور راست روی پر اس قدراعتاد تھاکہ الی قیادہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: "ان یطع الناس اہا بکو و عمو فقد ارشد وا(۲) ۔ "(اگر لوگ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کرتے رہیں گے توہدایت پر ہیں گے۔)ایک اور مرتبہ سر وردوجہان علیہ نے ان دونوں کی اطاعت کا با قاعدہ تھم دیا۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ کے باس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: "انبی لا احری ما قدر بقائبی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی وارشد الی ابوبکو و عمر (۲) ۔ "(مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں میں میر اکس قدر رہناہوگا لہٰذاتم ان دونوں کی بیروی کرنا 'جو میر ہے بعد ہوں گے 'آپ نے ابو بکڑو عمر کی طرف اشارہ کیا۔)

ان احادیث ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرور دو جہال عظیفہ نے ان دونوں ہزرگوں کو خصوصی طور پراپئی رفاقت میں رکھا۔ آپ ان کی خداداد صلاحیتوں ہے آگاہ سے۔ اس لئے ان کواپئی توجہ کا خصوصی محور بنایا۔ ان کی تربیت کی ادر ان کے جوہروں کو نکھاراادراس قابل بنایا کہ آپ کی دفات کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو سنجال کر خلافت علی منہاج النبوت کی بنیادر کھیں۔ اس فاقت کی بدولت تاریخ میں ''شیخین'' کے لقب ہے نوازے گئے۔ قبول اسلام کے بعد قدم قدم ساتھ رہے 'کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں تھا ،جس میں ہے دونوں مقد س ہتیاں رسول اللہ علیف کے ساتھ نہ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق عام طور پر دائمیں جانب اور حضرت عرفارون کی ہے رفاقت نہ تورشتہ داری کی بناء پر تھی اور عمر فارون کی ہے رفاقت نہ تورشتہ داری کی بناء پر تھی اور

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲) حیان: ۲ (۲) شیبه: ۲ /۹۱ ه ۲ ترمذی: ۱۲۷۱ حوزی (۲۸۱ بلافری (۱:۱۱ و ۱ م حیان: ۱۵۹ حیان: ۲۵۹ حیان: ۲۵۹

نہ ہی مجبوری و ضرورت کی بناء پر اس کی نوعیت نہ تو کار دباری قسم کی تھی اور نہ ہی تخض جماعتی و تنظیمی 'بلکہ قلب و دماغ کی مکسل ہم آبنگی کی اساس پر استوار تھی اور سے بھی انس تھا۔

اس کے پیچیے الفت و مجبت کے لاز وال جذبات موجز ن تھے۔ و بگر سارے تعلقات ای کا نتیج تھے۔ عمر کو صرف حبیب سے نہیں 'بلک دیار حبیب سے بھی انس تھا۔

آپ کی بدیشی حضرت هفت اور آپ کے خادم حضرت اسلم سے روایت ہے کہ آپ نے دعافر مائی: "اللهم ارز قسی شهادة فی سبیلك و اجعل موتی فی بلا رسولك علیہ انس سے بدی نوام جھے اپنے رائے میں مقدر فرما۔) آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کی سب سے بری خواہش یہ تھی کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ و فن ہوں۔ اس مقصد کیلئے حضرت عائش کی طرف اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا' جب انہوں نے واپس آکر اطلاع دی کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے تو فریای: "ماکان شیء اھم الی من ذلك المضجع (")۔" (اس خواب گاہ ہے زیادہ انہم میرے نزد یک کو تی چیز نہ تھی۔) ان کی خوش نصیبی اس سے بری کا اور مجد میں تشریف الے۔ حضرت ابو بھر اور حضرت عرفی طرف تھے اور ایک با ہن طرف آپ روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے ایک دن نظے اور مجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بھر اور حضرت عرفی سے ایک دائن طرف تھے اور ایک با ہن طرف آپ ور واپس آپ نے فریای: "هم میوں قیامت سے روزای طرح اٹھائے جائیں گر۔)

دونوں کا باتھ کی کرے ہوئے تھے۔ آپ نے فریای: "هم کذا نبعث یوم القیامة (")۔" (ہم مینوں قیامت سے روزای طرح اٹھائے جائیں گے۔)

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۲۵/۲ مالك:۲۱/۱۱ سعد:۱/۳۳۱ كثيرا۱:۷۷/۷ (۲) سعد:۳۳۸/۳ (۳) ترمذی:۱۷۱۵ (٤) بخاری:۱۹۷/۱ (۵) ترمذی:۲۸۱/۵

<sup>(</sup>٦) حوزي:٠٣٠

در ہے ہے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عظیم خدمات کا استخفاف کرتے ہیں۔ "شیر خدا غضبناک ہوگئے اور اپنی مخصیال بھینچے ہوئے منبر خطاب پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنی مخصیال بھینچے ہوئے منبر خطاب پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر ۔۔۔۔ مرتب کر میں گاجو مومن اور صاحب فضیات ہوگا۔ ان و نوں ہے وہی محبت کرے گاجو مومن اور صاحب فضیات ہوگا۔ ان ہے بغض وعنادر کھنا شقاوت اور گر اہی ہے۔ محبت شیخین باعث تقرب البی اور ان سے عناد صلالت کا سبب ہے۔ آخر او گوں کو ہو کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ان بھائیوں 'ور میں اور دوستوں' مر دار ان قریش ویدر ان ملت کا یوں (بہ بدی) ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر کے نام برائی ہے لینے والوں ہے ہیں بری ہو تا ہوں۔ ایسے بدگو کو اس کا نتیجہ بھکتنا پڑے گا۔''۔''

صحابہ کرامؓ ان دونوں کی مجت کو اللہ اور اس کے رسول عظیمہ کی محبت کا لازی حصہ اور ذریعہ نجات خیال کرتے تھے۔ حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے آئے خضرت عظیمہ ہے۔ دریافت کیا قیامت کب آئے گا؟ آپ نے پوچھا تونے قیامت کیلئے تیاری کی ہے؟ کچھ نہیں بس اتی بات ہے ہیں اللہ اور اس کے رسول عظیمہ ہے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "انت مع من احببت" (پس تو قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت رکھتا ہوں۔ محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "انت مع من احببت" (پس تو قیامت کے دن ای کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر و عمرؓ ہے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا اگر چہ میں ان جسے عمل نہ کر سکا "اکا ہرین کے ہاں ان کی عزت حب رسول کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ چنا نچہ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص ابو بکر و عمرؓ کی تنقیص کر تا ہے وہ رسول خدا عظیمہ سے محبت رکھتا ہے (\*\*)۔

اس وفاقت ہی کی برکت ہے بارہااییاہواکہ جب رب ذوالجلال کی طرف ہے پیفیر برحق علیہ پروجی نازل ہوئی تواپی آ تکھوں ہے حضرت عرائے کیفیت کا مشاہدہ کیااور نازل ہونے والے احکام اور ان کے موقع و محل اور سیاق و سباق ہے واقف ہوئی ان کی قر آن فہی میں اضافہ ہوا۔ حضرت عرائے ہیں کہ رسول خدا علیہ پر جب و تی الرق تھی تو آپ کے منہ کے پاس شہد کی تحصیوں کی سی گنگاہٹ سی جاتی تھی۔ ایک دن ان پروجی نازل ہوئی تو ہم گھڑی بھر کیلئے تھم سول خدا علیہ پر جب و تی الرق تھی تو آپ کے منہ کے پاس شہد کی تحصیوں کی سی گنگاہٹ سی جاتی تھی۔ ایک دن ان پروجی نازل ہوئی تو ہم گھڑی ہو کیلئے تھم سے انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کیااور اپنے ہاتھ اٹھا کرید دعاما تھی: "اے اللہ ہمیں زیادہ دینااور کم مت کرنا ،ہمیں عزت دیناد کیل مت کرنا ،ہم پر عنایت کر محروم مت کرنا ،ہمیں راضی کر اور ہم پر راضی ہو۔ پھر آپ نے (ہماری طرف متوجہ ہوکر) فرمایا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں 'جوان پر عمل کر تارہ گاوہ جنت میں داخل ہوگا پھر آپ نے تلاوت فرمائی (قد افلح المومنون (۳) وس آیات تک (۵) ایک مرتب حضرت عرائے خضرت یعلی بن امیہ کوان کی خواہش پر نزول و تی کے دوران کیفیت نبوی علیہ کا مشاہدہ کرایا(۱۰)۔

ایک مرتبہ حضرت جرئیل امین رسول اللہ علی جمل میں تشریف لائے تو حضرت عرزان خوش نصیبوں میں سے بتے جنہیں ان کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہوا اور ان سے دین کو براہ راست سیجے اور سیجھنے کا بھی موقع ملااس سے آپ کی بصیرت و فراست میں اساسیات دین کا شعور رہے ہیں گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ علیہ تھے کے خدمت میں حاضر سے (ای حدیث کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت مجلس مبادک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرمار ہے تھے۔ (فتح) کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا'جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت بی زیادہ سیاہ سے اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہو تا تھا (جس سے خیال ہو تا تھا کہ یہ کوئی بیر ونی شخص نہیں ہے) اور اس کے ساتھ سے بیر بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس نووارد کو پہچانتانہ تھا (جس سے خیال ہو تا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آوی ہے ' تو یہ شخص حاضرین کے حاقہ میں سے گزر تا ہوا آیا۔

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲) ۳۲:۱ (۲) بحاری: ۲۰۰/ (۳) ترمذی: ۲۸۱/ (٤) سورة المومنون ۲:۱۰ (۵) حنیل: ۲۰۱/ ۱۳ ترمذی: ۸/ (۱) مسلم: ۴/٤ نسانی: ۲۰/۵

رسول خدا المسلسة كى رفاقت انہيں ہر دنيوى مفادے زيادہ عزيز تھى۔ حضرت جابر اوايت ہے كہ نى عليقة ايك مرتبہ جمعہ كے دن كھڑے ہوكر خطبہ دے دہ تھے كہ استے بين ايك بنجارہ مدينے بين داخل ہوا۔ سو آنحضور عليقة كے اسحاب اس كى طرف دوڑ پڑے 'يبال تك كہ يجھے آپ كے صرف بارہ آدى رہ گئے ان بن حضرت ابو بكر وعمر بھى تھے تواس پر بير آيت نازل ہوئى (۲)۔ "واذا رأو تجارة و لھوا انفضوا اليها و تو كوك قائما قل ما عندالله خير من اللهو و من اللهو و من اللهو و من الله عندالله خير الله او تو كوك قائما قل ما عندالله خير من اللهو و من اللهو و من اللهو و عندالله خير الراز قين (۳)۔ "(اور جب انہول نے تجارت اور كھيل تماشاد يكھا تواس كى طرف ليك كئے اور تھے كھڑا چھوڑ ديا۔ ان سے كہو جو پكھ الله كياس ہے 'وہ كھيل تماشاد تعادل تا ہے۔ اور الله حير الراز قين (۳)۔ "اور الله سب سے بہتر رزق دينے والا ہے۔)

یہ ایک ایک رفاقت تھی جو آزمائش کی ہر گھڑی میں قائم رہی اور دکھ سکھ کے ہر مرسلے ہے سر خروہ وکر منزل کی طرف روال دوال رہی۔ مربی اعظم نے کئی موقع پر بھی اپنے رفقاء کی تربیت کی ذمہ داری کو فراموش نہ کیا۔ اپنی فکر اور نظر ہے کے ذریعے ان کی شخصیتوں کو سنوارتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ عالم انسانیت کے سامنے اپنی ماہر انہ صلاحیت کے دوعظیم شاہکار پیش کردیے ، جنہیں دکھے کردنیا عش عش کرا تھی۔ ان کی راہوں میں عقیدت واحر ام کی نگاہیں بچھادیں۔ نبی آخر الزمان عظیم کے بعد ان کی سب سے زیادہ عزت کی اور سب سے بڑھ کرا طاعت۔ تربیت کا یہ عمل کس طرح جاری و ساری رہتا تھا؟ اس کی ایک جھلک مضرت ابو ہر یرہ کی اس دوایت ہے دیا جو بالی درات رسول اللہ علیہ باہر نگلے 'دیکھا کہ ابو بھڑ وعر بھی پھر رہے ہیں۔ ان سے دریافت فرمایا کہ "تم اس دقت کیوں نگلے ہو۔ "آپ نے فرمایا:" اس رات کی قشم جس کے قبضے ہیں میری

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۱۱/۱ نسانی: ۹۷/۸ حزم: ۲۸/۱ (۲) حیان: ۱۸/۵ ترمذی: ۵/۸ (۳) سورة الحمعه ۱۱: ۲

جان ہے 'میں بھی ای وجہ ہے نکا ہوں آؤ چلیں۔ "چنانچہ وہ آپ کے ساتھ چل دیے اور ایک انصاری کے دروازے پر آئے وہ اپنی تھا۔ اس کی تیو ک نے دیکھا تو کہا ہر حبالہا۔ رسول اللہ علیہ نے اس ہے پوچھا کہ فال شخص کہاں ہے ؟ وہ ہوئی ہمارے لئے میٹھاپائی لینے گیا ہے۔ استے میں وہ انصاری آگیا اور اس نے رسول اللہ علیہ اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو پکارا تھا کہ "خداکا شکر ہے کہ آج کے دن کی کے پاس ایسے عزت والے مہمان فہیں ہیں 'جیسے میرے پاس ہیں۔ "پھر وہ گیا اور کھجور کا ایک خوشہ لایا جس میں گدر اور سو تھی اور تازی کھجوری تھیں اور کھنے لگا اس میں سے کھائے۔ پھر اس نے چھری لی آپ نے فرمایا: "وروہ والی بحری مت کا نا۔ "اس نے ایک بحری ذن کی اور سب نے اس کا گوشت کھایا اور کھجور بھی کھائی اور پانی بھی پیا۔ جب کھانے سے سیر ہوے تورسول اللہ علیہ (ا)۔ "وقع عراس وقت تک فہیں پلٹے جب تک کہ یہ فعم سے قیامت کے دن ان نعتوں کے بارے میں ضرور ہو چھاجائے گا۔ تم اپنے گھروں سے بھوک کے مارے فکے عگراس وقت تک فہیں پلٹے جب تک کہ یہ فعمت تہمیں نہیں گی۔)

حدیث کے اس آخری صفے ہے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ رسول اگر میں تھی جا ہے ہم موقع پراپنے ساتھیوں کی تربیت کرتے رہتے تھے۔ اس لئے یہ بات بجاطور پر
کی جا گئی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بصیرت کو پروان پڑھانے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ کہاں عہد جا بلیت کا عمراور کہاں عہد خلافت کا فاروق اعظم تربیت نبوی نے مس خام کو کندن بنادیا۔ اس د فاقت کا ایک اور اہم پہلویہ بھی ہے کہ اس کا دائرہ نجی اور گھر بلو معاملات تک وسیع تھا۔ آپ رسول خدا ہو تھے کہ میں مناسب مشورے بھی بیش کرتے تھے جیسے ازواج مطہرات کو پردہ کرانے کا مشورہ (۲)۔ اس طرح واقعہ افک کے موقع پر آپ کا یہ اطمینان دلانا کہ الزام سراسر جموع ہے۔ اس سلطے میں آپ نے انتہائی بصیرت افروز طریقہ اختیار کیا۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ واقعہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہے ہوا؟ آپ نے نہایت ادب ہے عرض کیا" یار سول اللہ عظیفے حضرت عائش ہے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟" آپ نے فرمایا:" اللہ تعالی نے۔"عرض کیا:" صفور عوائی ہے اس طرح اس واقعہ کی جوئی کے امکان کو ہی مسترد کر دیا اور تمام مسلمانوں کے شہرات اور برگانےوں کی جڑکائی کرر کے دی۔ ان کی بات میں اس قدروزان تھا کہ کی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ رسول اللہ علیف ہوں مسلمانوں کے ذبیء و تلبی اللہ علیف کو ان تھی۔ اس مسلمانوں کے ذبیء و تلبی خانی تھی۔

نی محترم کی خاتگی زندگی میں جب بھی کوئی البھن پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کراے سلجھانے میں بھرپور کردار سر انجام دیا۔ بھرت مدید کے بعد ابتدائی سالوں میں نبی اکرم علیقے شدید مالی مشکلات ہے دوچار سے توازواج مطہرات نے فاقول ہے ننگ آکر نان و نفقے کا مطالبہ کیا تو آپ کو پر بٹائی اوحق ہوئی۔ حضرت عمر اوق آپ کے گھر پنچے۔ آپ اپنی بیویوں کے در میان خاموش اور غمگین بیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپ دل میں سوچا کہ میں ایسی بات کہوں جس نے نبی علی کو بنیادوں چنانچہ عمر ضرکیا "یار سول اللہ علی ایک بات کہوں جس نہ بی علی کو دیکھتے (حضرت عمر کی بیوی) کہ اس نے بچھے نہ خوج مانگا تو میں اس کے پاس کھڑ ابھو کر اس کا گلا گھو نٹنے لگا۔ "بیس کر حضور سے بھی جس دیے اور فرمایا: "بیس سبھی جسا کہ تم دیکھ رہے ہو میرے گر و جمع جیں اور خرج مانگا تو میں اس کے پاس کھڑ ابھو کر اس کا گلا گھو نٹنے لگا۔ "بیس کر حضور سے بھی اور حضرت عمر المجھی اور اپنی بٹی حضرت طفہ گا گلا گھو نٹنے گئے۔ دونوں بی کہدر ہے تھے کہ تم رسول اللہ سے بھی ہو جوان کے پاس نمیں ہے۔ وہ کہنے گیس خدا کی قسم ابھی آپ کے ایس گھو نٹنے گئے۔ دونوں بی کہدر ہے تھے کہ تم رسول اللہ سے بھی ہو جوان کے پاس نمیں ہے۔ وہ کہنے گیس خدا کی قسم ابھی آپ کا سال کھو تھے گئے۔ دونوں بی کہدر ہے تھے کہ تم رسول اللہ سے بھی ہو جوان کے پاس نمیس ہے۔ وہ کہنے گیس خدا کی قسم اس بھی آپ کے ایس

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۱۶/۳ (۲) بحاري: ۱٤٩/٠ حيل: ۲۲۳/۱ حيان: ۲۲/۹ طيري ۲۹/۲ (۳) سيوطي ١٢٢١-

چیز نہ ما نگیں گی 'جو آپ کے پاس نہیں ہے <sup>(۱)</sup>۔ "اس یقین دہانی کے بعد ہی انہوں نے انہیں چھوڑا۔

ایک اور مرتبہ از دائی مطہرات کی باہمی آویزش نے رسول اللہ عظیفہ کی خانگی زندگی کو تلج کر دیا۔ یبان تک کہ آپ ان سے ترک تعلق کر کے ایک ماہ کیلئے بالا خانے میں پناہ گزین ہوگئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش خانے میں پناہ گزین ہوگئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یبال تک کہ اپنی سمجھانے کی کوشش کی۔ یبال تک کہ اپنی سول تک کہ اپنی سول تک کہ اب رسول کی ۔ یبال تک کہ اب رسول اللہ علیقہ اور ان کی بوجوں کے بارے میں بھی دخل دینے ہو (۳)۔ "یہ جواب من کران کی بہت ٹوٹ گی اور خاموش ہوگئے اور سرگر می بند کر دی۔ اللہ علیقہ اور ان کی بیوبوں کے بارے میں بھی دخل دینے ہو (۳)۔ "یہ جواب من کران کی بہت ٹوٹ گی اور خاموش ہوگئے اور سرگر می بند کر دی۔

پھرایک دناان تک یہ افواہ پنچی کہ رسول اللہ عظیمہ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو نڑپ اٹھے۔ یہ پریشانی حضرت هضہ کے باپ ہونے کی حیثیت ہے نہیں تھی 'بلکہ سرور کو نین عظیمہ کے رفیق و جاشار ہونے کی حیثیت ہے تھی کہ جس تعلق کے سامنے دنیا کے تمام رشتے ان کے نزدیک بچے تھے صحیح صور تحال معلوم کرنے کیلئے خود خدمت نبوی بیس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جھروکے کی چو کھٹ پر بیٹھے ہوئے خادم رباح ہے بلند آواز میں کہا کہ میرے لئے حاضر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ تین مرتب یہ بات کہی مگراندر سے جواب نہ آیا تو بولے! بیس گمان کرتا ہوں کہ شایدر سول اللہ عظیمہ نے خیال فرمایا ہے کہ میں حفصہ اُسے آیا ہوں۔ خدا کی فتم اگر آپ بجھے تھم دیں تو میں اس کی گردن ماردوں۔ آنخوں میں تھا تو از پہنجی توانہوں نے اندر بلالیا(م)۔

حضرت عرکا پنا قول ہے کہ میں جب اندرداخل ہوا تور سول اللہ عینے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں میٹھ گیا تو آپ نے پی تہ بندا ہے او پر کرلی۔ اس کے سوا آپ کے پاس کوئی اور کیڑا نہ تھا آپ کے بازو پر چٹائی کا نشان پڑ گیا تھا۔ میں نے او ھر او ھر نظر دوڑائی تود کھا کہ آپ کے خزانے میں ایک صاع کے قریب چند مشی بحر جو پڑے تھے اورایک کچاچڑہ جس کی دباغت خوب نہیں ہوئی تھی للک رہا تھا۔ یہ دکھ کر میری آئنسیں بھر آئیں۔ آپ نے پوچھا: ''اے ابن خطاب بچھے کس چیز نے اشک بار کیا ہے؟'' میں نے کہا: ''اے اللہ کے نبی علیا تھی کیوں نہ روؤل ' پہلی کو ان نہیں دیکھا جب کہ نہیں دیکھا جب تھے وکری بھلوں اور نہروں میں زندگیاں بسر کر چٹائی کا اثر آپ کے بازوؤل پر ہے اور یہ ہے آپ کا خزانہ کہ جس میں چند جو کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھا جبکہ قیصر و کسری بھلوں اور نہروں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں حالا نکہ آپ اللہ کے رسول اور برگزیدہ ہیں اور آپ کے خزانے کا یہ عالم ہے۔''رسول اللہ عظامی نہیں راضی ہوں (۵)۔ پھر حضرت عر نے از واج اللہ نو سے اس کی رواضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کیلئے دنیا۔) میں نے کہا: ''کیوں نہیں (یعنی میں راضی ہوں (۵)۔ پھر حضرت عر نے از واج مطہرات کے مسئلے پربات چیت کی معلوم ہوا کہ آپ نے طلاق نہیں دی کی وردازے پر آگراس کا اعلان کر دیا (۲)۔''

ال روایت سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حق رفاقت کو ذاتی و نجی معاملات تک نبھایا ور پھر یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ سر ور کو نین علیہ اسے بھی بات سامنے آتی ہے کہ سر ور کو نین علیہ نے بھی ان کی ذہنی و فکری تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نبیں جانے دیا۔ قیصر و کسرٹی کی پر عیش زندگی کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی کے مقصد کو ان کے دل میں اس قدر اتار دیا کہ مرتے دم تک پھر بھی اس کی خواہش نہ کی۔ قیصر و کسرٹی کے وسائل ان کے قد موں کے سامنے و ھیر کئے گئے تو ان کی آتھ کھیں پر نم ہو گئیں (۱ کسامادہ غذا اور پھٹے پرانے کپڑول میں عمر گزاری (۱ کسام) اور حکومت کے ایوانوں کو سادگی کی در خشندہ روایات کا نمونہ بنادیا۔ نبی محترم علیہ ہے سے مفاور جان شار بن گیا کہ عبد جاہلیت کاوہ عمرؓ جو ان کاشد پر ترین د شمن تھاجوا نہیں ہمیشہ نگ کرنے اور خشم کردینے کے منصوب بنا تار ہتا تھااب اس قدر جان شار بن گیا کہ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۸۷۶ (۲) بخاری: ۱۰۶/۳ (۳) مسلم: ۱۹۱۶ (۳) بخاری: ۱۹۱/۳ مسلم: ۱۹۱۶ (۶) مسلم: ۱۸۸۶ (۵) بخاری: ۱۸۹/۳ مسلم: ۱۸۹/۴ مسلم: ۱۸۹/۴ (۵) بخاری: ۱۸۹/۳ مسلم: ۱۸۹/۴ مسلم: ۱۳۶/۳ (۸) مسلم: ۱۳۶/۳: ۲۳ مسلم: ۱۳۶/۳ (۸) سعد: ۱۳۶/۳ کیر ۱۳۶/۳ کیر ۱۳۶/۳ مسلم: ۱۳۶/۳ مسلم:

یہ گوارا نہیں کر سکتا تھاکہ آنحضور ﷺ کی شان میں کوئی گستاخی کرے'ا نہیں کمی قشم کاکوئی رنج پہنچائے یاان کے فیصلے پر کسی قشم کااعتراض کرے یاان کے مشن و تج کہ کسی تھے جو قبل ازیں رسول اکر م علیقے کی شان میں تخریک کے آگے کسی قشم کی رکاوٹ ہے' مگریہ کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ چنانچہ اسیر ان بدر میں سہیل بن عمر و بھی تھے جو قبل ازیں رسول اکر م علیقے کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو عرض کیا: ''یارسول اللہ علیقے! بھے اجازت و بچئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دودودوانت توڑدوں کہ اس کی گستاخی کرتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو عرض کیا: ''یارسول اللہ علیقے! بھے اجازت و بچئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دودودانت توڑدوں کہ اس کی زبان لنگ جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کیلئے بھی کھڑ انہ ہو تکے۔''رسول اللہ علیقے نے جواب دیا: ''نہیں میں اس کو مثلہ نہ کروں گاور نہ اللہ تعلی مجھے بھی مثلہ کردے گاگر چہ میں نبیں کر سکو گے (ا)۔''

اس طرح قیام مکہ کے دوران رسول اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دینے والوں میں عمیر بن وہب بھی تھے۔ بدر میں ان کا بیٹا قید ہو گیا'اس کو چھڑانے کے بہانے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے تلوار کو زہر آلود کئے مدینے پہنچ۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی تو کہا: "واللہ! یہ کااللہ کادشن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے در میان جنگ کی آگ بھڑکائی اور یہی ہوہ جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخیینہ قریش کو بتایا تھا۔ چنا نچہ انہوں نہیں آیا۔ یہ وہ جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخیینہ قریش کو بتایا تھا۔ چنا نچہ انہوں نہیں آیا۔ یہ وہ جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخیینہ قریش کو بتایا تھا۔ چنا نچہ انہوں نہیں آیا۔ یہ وہ جس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخیینہ قریش کو بتایا تھا۔ چنا نچہ انہوں نہیں گلاراس کی گردن ہی میں اس کے گریبان سے ملاکر پکڑی اور ساتھ جو انصار تھے ان سے کہا: "اسے رسول اللہ علیہ کے پاس نہر کے گئی نہیں۔ پھراسے آپ کے پاس مجد کے اندر لے گئے۔ "آنم خضور عملیہ نے فرمایا: "اسے متعلق اس ضبیث سے احتیاط کرو کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں۔ پھراسے آپ کے پاس مجد کے اندر لے گئے۔ "آنم خضور عملیہ نے فرمایا:" اسے متعلق اس ضبیث سے احتیاط کرو کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں۔ پھراسے آپ کے پاس مجد کے اندر لے گئے۔ "آنم خضور عملیہ نے فرمایا:" اس کی عملان ہوگئے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں (۲)۔ "

ای طرح حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے ایک خط کے ذریعے اہل قریش کو یہ اطلاع روانہ کی کہ رسول اللہ عظیمی نے مکہ پر چڑھائی کا قصد فرمایا ہے۔ جب وہ خط رسول اکرم علیمی نے بر آمد کروالیا تو حضرت حاطب کو بلوایا 'وہ آئے تو حضرت عرصے نے عرض کیا: ''یارسول اللہ علیمی ایک اختیار بھو جو جس کی گردن اڑا دول اس نے منافقت کی ہے۔ ''رسول اللہ علیمی نے فرمایا: ''اے عمر '' تہمیں کیا معلوم شاید اللہ تعالی کی نظر لطف ان لوگوں پر ہموجو جسک بدر میں موجود ہتے کہ اس نے فرمایا ہے کہ '' اعملوا ماشنتہ فقد غفوت لکم '' (جو تہاراتی چاہے کرومیں نے تہمیں بخش دیا ہے ''۔) یہ جواب من کران کی آ تکھوں سے آنسوگر نے گے اور کہا اللہ اور اس کارسول سب سے زیادہ جانتے ہیں ''')۔

رسول خدا ﷺ عصرت عمر کے خلوص و و فاداری اور دین حمیت کی ایک اور مثال دہ واقعہ ہے کہ جب آنحضور علی کے کمہ کی جانب قصد کی قریش کو اطلاع ملی 'توانہوں نے حضرت ابوسفیان کو تجدید معاہدہ کیلئے روانہ کیا 'تو مدید تہ بہتے پر حضرت عبال ڈے انہیں بناہ دی اور ٹجر پر اپنے بیچے بھاکر رسول اللہ علی کے باس لے جارہ سے تھے تو حضرت عمر نے دکھے لیا۔ وہ بی محترم علی اور اسلام کے خلاف ان کی کارگز اربوں سے بوری طرح آگاہ تھے 'ان سے صبط نہ ہو سکا اور پکار اسلام کے خلاف ان کی کارگز اربوں سے بوری طرح آگاہ تھے 'ان سے صبط نہ ہو سکا اور پکار اسلام کے خلاف ان کی کارگز اربوں سے بوری طرح آگاہ تھے 'ان سے صبط نہ ہو سکا اور پکار اسلام کے خلاف ان کی کارگز اربوں سے بوری طرح آگاہ تھے 'ان سے صبط نہ ہو سکا اور پکار اسلام کے بخص عبد و بیان کے بچھ پر تھر کر آنحضور علی کے باس جانے اسلام کے بخص کے باس کے بعد دوڑ کر آنخصور علی کے باس جانے وہ ان کے بہتی کے اس پر قدرت کی عبد و بیان کے اس پر قدرت کی وہ ان کے بہتی ہے کہ اس کی گرون تموار سے اللہ علی کے دورانہیں عاضر کرنے کا حکم دیا 'آثر کاروہ مسلمان ہو گئے دی ہے دی سے حضرت عمر فارون کی گھے یہ بات قابل پر داشت نہیں تھی کہ کوئی شخص رسول اکرم سے کے کہ فیصلے پر بدا عمادی کا ظہار کرنے کی ہمت کر ہے۔ چنا نچہ جنگ حنین کے موقع پر جب آپ مال فنیمت تقسیم کر رہ تھے تو ہو تھیم کا ایک شخص آبا جے ذوالخویصر و کہاجا تا تھااور آگرر سول اللہ عیافتہ کے سامنے کھڑ اہو گیا۔ آپ

<sup>(</sup>۱) هشام: ۲/ ه. ۲۰ (۲) هشام: ۲/۶ (۳) هشام: ۱۰/۶ بر ۱۱۱: ۲۱ (۶) بحاری: ۱۹/۶ (۵) هشام: ۱۶/۶ و در ا

ال وقت لوگول کومال غنیمت عطافرمار ہے تھے۔اس نے کہا: "اے محمد عظیقہ! آج کے دن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے۔" آپ نے فرمایا: " ٹھیک ہے' پھر کیادیکھا؟"اس نے جواب دیا:"لم ار ک عدلت"میں نے آپ کوعدل کر تاہوا نہیں پیا۔

عبداللہ ابن عمروا بن العاص نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ علیہ کو غصہ آگیا۔ آپ نے فرمایا: "تیر ابراہو۔ جب عدل میرے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا تھا۔ آپ نے فرمایا: "نہیں! اے چھوڑ دو۔ عفر یب اس کی ایک جماعت ہوگا جو دین میں تعمق کیا کرے گر (دین کے معاملات میں بال کی کھال نکالا کرے گی) اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ (تعمق فی الدین کرتے کرتے) دین ہے ای طرح نکل جو دین میں تعمق کیا کرے گر (دین کے معاملات میں بال کی کھال نکالا کرے گی) اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ (تعمق فی الدین کرتے کرتے) دین ہے ای طرح نکل جایا کرے گی جسے تیر کی جسم میں لگ کر اور اس میں گھس کر نکل جاتا ہے۔ اس کے لو ہے میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نہ ملے۔ "پھر خور تیر میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز نظر نہ آئے پھر اس کے سوفار میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ تیر لگا اور معدے کی غلاظت اور (جسم کے) خون سے صاف نکل گیا (ا)۔

النواتعات سے بن ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رسول اکر میں جھے کے احکام اور عظیم مقصد کی راہ میں رکاوٹ بنے والے کسی شخص کو ہرداشت نہیں کرتے تھے نمواہ دہ کوئی ہو 'لیکن اس کے باوجود جلد بازی میں بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے ہمیشہ جماعتی نظام کی پابندی کرتے۔ اپنی طرف ہے کوئی کارروائی کرنے کے بجائے آنحضور عظیم ہے اجازت طلب کرتے تاکہ کسی قتم کی پیچید گی پیدا نہ ہو۔ ان کی دانش مندی و فراست کوان کے جذبات واحساسات پر مکمل کنٹرول تھا بجیشیت رفیق رسالت ان کی بیہ خوبی بہت مثبت مجرے اور دوررس انٹرات کی حال تھی چنانچہ خلیفتہ بننے کے بعد آپ نے منبررسول عظیم پر کو خطبہ دیا اس میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فربایا: ''لوگوا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری شدت و شخنی کا احساس ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رسول اللہ علیہ سے ساتھ ایک غلام اور خادم کی حیثیت ہے موجود تھا جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے کہ وہ مومنول کیلئے روف رحیم بیں'' بالمو منین دؤ فار حیما ('')۔'' کے ماتھ ایک بنام اور خادم کی حیثیت ہے موجود تھا جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے فربایا ہے کہ وہ مومنول کیلئے روف رحیم بیں'' بالمو منین دؤ فار حیما اللہ کی میں اس کے ساتھ ایک بنام اور خادم کی حیثیت ہے موجود تھا۔ لیسے کسی کام ہے روگ دیتے تو میں رک جاتا ور نہ میں لوگوں کیلئے ایک زم گوشہ رکھے والا آدی ہوں (''' کے والا آدی ہوں (''' کے۔''

### O.... دانشمند مشير:

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كى عبد نبوى بين ايك اور حيثيت جم نيان كى اجتهادى بصيرت كے پروان پڑھانے مين نهايت اہم كردار سرانجام ديا۔
دوسر وركو نين عيك كم شير ہونے كى حيثيت بنى كريم عيك ہميشدا نہيں ہے ساتھ ركھتے۔ان كا پنابيان بن "رسول الله عيك مسلمانوں كے مخلف امور مين

الله كى الرب ميں جب حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه ہ با تين كرتے تھے تو مين بھى ان دونوں كے ساتھ ہو تا تھا (٣) \_ "حضرت عبدالله بن كام عباس رضى الله تعالى عنه في الاهو (٥) \_ "حضرت ابو بكر اور حضرت عربی نازل ہوئى (١) \_ عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كہ بيہ آیت كريمہ "مشاور هم في الاهو (٥) \_ "حضرت ابو بكر اور حضرت عربی عربی نازل ہوئى (١) \_ اسلامی تحريک مظلوميت ، مظلم اور بين الاقواى امور جيب اسلامی تحريک مظلوميت ، مظلم اور بين الاقواى امور جيب

<sup>(</sup>۱) هشام: ۱۲۹/؛ مسلم: ۱۰۹/۳ نسانی: ۱۱۸/۷ بر ۱۱: ۲۳ (۲) سورة التوبه ۱۲۸ (۳) حاکم: ۱۲٦/۱ (کی) حنبل: ۲۳۱/۱ ترمذی: ۱۱۰/۱ (۵) سورة آل عمران ۱۶۵ (۱) سیوطی (۱:۹

مختلف مراعل ہے گزرتے ہوئے ایک ہمہ گیر انقلاب کی طرف روال دوال رہی۔ اس دوران بے شار فکری' تہذیبی' ترنی' سیای' معاشی' اطلاقی اور قانونی معاطلت ہے متعلق انفرادی واجنا کی مسائل سامنے آئے اور نبی ﷺ نے انہیں و تی البی اورا بنی پیغیبر انہ بصیرت کے ساتھ حل فرمایا' کیکن آپ نے تھم نامے کی صورت میں پیش کرنے کے بجائے دین کے بنیادی اصولول کی روشنی میں مشاورتی طرز عمل اپنایا۔ تاکہ ایک طرف سیاسی و سابی استحام ووحدت کی بنیادی کؤی سمناورت "کاطریق کارروائی پائے اور دوسری طرف صحابہ گرام میں دین کی سمجھ اور عملی مسائل میں اس کے اطلاق کی صلاحیت پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق گی سے خوش نصیبی تھی کہ سر وردو جہال الن پر بے پناہ اعتاد بھی کرتے اور انہیں ہر نے مرحلے میں شریک مشورہ بھی رکھتے۔ اس طرح شریعت اسلامی کی روح ومزاج سے بھی واقف ہوتے چلے گئے اور احکام دین کی حکمتوں 'مصلحوں اور و سعتوں کے شاسا بھی' روز مرہ کے عملی مسائل کوروح اسلام کے مطابق حل کرنے کی انہیں تربیت بھی ملتی تھی اور مقاصد شریعت کا شعور بھی۔ بطور مجتہد آپ کا سرمائی افتار بھی تاور عبد صدیقی اور دور خلافت میں آپ کی اس تربیت کے شمرات سب تھی ملتی تھی اور مقاصد شریعت کا شور منزل مقصود تک تکینے کاخواہشند ہر قافلہ رہنمائی کیلیان کا مختاج رہے گا۔

آپ کے اکثر مشوروں کو بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت حاصل ہوا۔ آپ کے صائب الرائے اور صحیح الفکر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے "کین کچھ مشورے ایسے بھی ہیں جن پر بی محترم علیقت نے عمل نہ فرمایا "کین اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا کیو نکہ وہ اخلاص سے لبریز سے اور جن مقاصد کیلئے آپ نے جی ہیں جن پر بنی محترم علیقت نے عمل نہ فرمایا "کیا کئی اس سے ان کی عظمت میں کا گئی گئی گئی کے وہ بھی شک و شبہ سے بالاتر سے جن حالات کے پس منظر میں وہ دیئے گئے ان میں عمل کی گئیائش موجود تھی۔ سر ور کو نین علیقت کا ان پر عمل کی گئیائش موجود تھی۔ سر ور کو نین علیقت کیا گئی تھا دو ہوں سے جھان پھنگ نہ کرناوسیج تر حکمت پر مبنی تھا دھنرت عمر فاروق کی فکری تربیت میں ان کا بھی بہت بڑا حصہ تھا۔ اس طرح آنہیں اپنے خیالات کی مختلف زاویوں سے چھان پھنگ کرنے کا موقع ملااور ان میں اپنی رائے کو تقید کی نگاہ سے دیکھنے اور اس سے رجوع کر لینے کی عادت پروان چڑھی۔ وہ اپنی پر خلوص رائے کی امانت اپنے قائد کے سامنے چیش کرد ہے۔ اس پر عمل کرنے بانہ کرنے کا فیصلہ اس پر چھوڑ د ہے۔ اپنی رائے کی فیصلہ اس پر چھوڑ د ہے۔ اپنی رائے کی فیصلہ اس کی خلطی نہ کرے۔ اس اپنی کو خطا سے پاک اور حتی سیختے کے مصن سے تھا کہ کی قوت فیصلہ اور حکت و دانائی پر جتنازیادہ اعتاد ہوگا اتنا چھامشیر بن سے گا۔ حضر سے عمل رائے بی کو خطا سے پاک اور حتی سیخنے کی غلطی نہ کرے۔ اس اپنی قائد کی قوت فیصلہ اور حکت و دانائی پر جتنازیادہ اعتاد ہوگا اتنا چھامشیر بن سے گا۔ حضر سے عمل اور وق بطور مشیر انہیں اوصاف سے مصن سے۔

ابن شہاب ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مغر پر کھڑے ہوئے اور خطبے میں فرہایا: "یاایھا الناس ان الوای افعا کان من رسول الله علیہ الله کان یویه وانعا ھو منا الظن والتکلیف (۱) \_" (اے لوگو! بلاشہہ صبح رائے تو صرف رسول الله علیہ کی تھی کو تکہ انہیں اللہ تعالی سمجھاتا تھا ہماری رائے تو محض گمان اور کاوش و محنت ہے۔) حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے رسول اللہ سی تعلیم کو بطور نماز گاہ بنانے کا مشورہ ازواج مطہرات کو پردہ ایزدی بھی حاصل ہوئی مثلاً جنگ بدر کا فیصلہ اسپر الن بدر کا معاملہ عبد الله بن ابی کی نماز جنازہ 'مقام ابراہیم کو بطور نماز گاہ بنانے کا مشورہ 'ازواج مطہرات کو پردہ کرانے کا مشورہ 'استندان 'امتناع شراب وغیرہ ان سب کی تفصیل ہم موافقات میں بیان کر بچکے ہیں ان ہے آپ کی اجتہادی بصیرت اور الہای طبیعت کے جواہر کمانے کا مشورہ ناتی مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی فہم و فراست کا سکہ بیٹھ گیا۔ ہم نوعیت کے معاملات میں اس مثیر خاص کے مشوروں کو بردی مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی فہم و فراست کا سکہ بیٹھ گیا۔ ہم نوعیت کے معاملات میں اس مثیر خاص کے مشوروں کو بردی سے ساس ہوگئی۔ ان میں سیاس 'میٹی معافل و تنظیمی و نظریاتی ہم طرح کے امور شامل ہیں۔ یہاں تک کہ دینی معاملات میں بھی حضرت عمر فارون کے مشورے مرد کو نین سیائی 'میاتی 'میاتی 'میاتی نماز باجماعت کیلئے اوگوں کو متجد نبوی میں بلانے کا ہے۔ حضرت این عرشے فرمایا: ''جب مرد کو نین میں بلانے کا ہے۔ حضرت این عرشے فرمایا: ''جب مرد کو نین میں بلانے کا ہے۔ حضرت این عرشے فرمایا: ''جب

<sup>(</sup>۱) دارد:۱۱/۳)

مسلمان مدینے آئے توالک خاص وقت پر جماعت کیلئے جمع ہو جاتے 'کوئی منادی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن صحابہ ؒ اس بارے میں گفتگو کرنے گئے 'بعضوں نے فرمایا: "نصاریٰ جیسانا قوس بنالو۔ "بعض نے کہا:" یہود جیسانر سنگا بنالو۔ "حضرت عمرؓ نے فرمایا: "کسی شخص کو نماز کے اعلان کیلئے کیوں نہ کھڑا کر دو؟" آپ نے فرمایا: "بلال اٹھو نماز کیلئے یکارو<sup>(۱)</sup>۔"

ای طرح حضرت عمرٌ نے عبادت کیلئے بلانے کے مروجہ طریقوں ہے ہٹ کر مشورہ دیا۔ غیر مسلموں سے تشبیبہ سے گریز کیااور آپ ہی کے مشورے کو شرف قبولیت نصیب ہوا۔ کچھ عرصہ تک ای طرح سلملہ چلنارہا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سچے خواب کے ذریعے دوصحابہ کرامؓ کواذان کے وہ الفاظ سکھائے جو آج بھی ہیں۔ ہمارے کانوں میں گو نجتے ہیں اور قیامت تک انسانوں کو رب کا نئات کی طرف بلاتے رہیں گے۔ ان خوش قسمت صحابہ کرامؓ میں ایک فاروق اعظم بھی ہیں۔ عبد اللہ بن زیدؓ بن عبدر یہ نے بیان کیا ہے: "جب رسول اللہ علی ہے ناقوس کو اعلان نماز کیلئے منتخب فرمایا' تو میں نے خواب میں ایک شخص کو ناقوس لئے دیکھا' میں نے کہا:"اے بندہ خدا کیانا قوس بیجتے ہو؟"

وه بولا: "کیا کرو گے؟"

میں نے کہا: " تماز کیلئے لوگوں کو بلا میں گے۔"

وہ بولا: "میں اس سے بہتر چیز کیوں نہ بتادوں۔"

میں نے کہا:"ضرور۔"

وه بولا: "حيار مرتبه الله اكبر كهنا ..... آخر تك اذان."

جب ضح ہوئی تو میں رسول اللہ علی قصد مت میں حاضر ہوااور ہو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیان کیا۔ آپ نے فرملا: "یہ سچاخواب ہے ان شاءاللہ 'جاؤ بال کو ہتا وہ اذان دے۔ کھڑ تھے۔ ہتا ہو 'وہ اذان دے۔ کھڑ تھے۔ ہتا ہو 'وہ اذان دے۔ کھڑ تھے۔ ہتا ہوں نے اذان کی آواز سب بلند ہے۔ "میں بلال کے پاس گیااور انہی کلمات کی تلقین کی 'توانہوں نے اذان دی۔ حضرت عرق بن الحظاب اپ گھر بیٹھے تھے کہ انہوں نے اذان کی آواز سن تو چادر کشال نگلے اور کہا: "فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ، میں نے بھی بھینے ہوا ہوں خواب دیکھا تھا۔ رسول اللہ علی نے فریلا: "فللہ المحمد (۱)" (تمام تعریفی اللہ کیلئے ہیں۔) حضرت عرق وین کے مقاصد اور اس کی وسیح تر حکمتوں کو پوری طرح سبجھتے تھے۔ ان کے مشور وال سے بھی بات جملتی ہے کہ اس کی نمایاں مثال ہر کلمہ گو کو جنت کی بشارت دینے کے سلسے میں ان کا مشورہ ہے 'جے آ محضور علی نے قبول فر بال ۔ ان کے مشور وال سے بھی اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس کو مکمل طور پر اس لئے درج کیا جارہا ہے کہ اس میں حضرت عمر فار دق کی شخصیت و فراست کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی پرتی ہے۔

حضرت ابوہر یرہ اُرادی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں عاضر تھے اور آپ کے گر داگر دہیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکڑ وعر بھی مارے ساتھ اس مجلس میں بہت دیر ہوگئ تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں بہت دیر ہوگئ تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہمارے ساتھ اس محل موجود گی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایڈانہ بھنج جائے۔ پس اس خیال ہے ہمیں سخت کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایڈانہ بھنج جائے۔ پس اس خیال ہے ہمیں سخت کھیر اہماد رفکرلاحق ہوئی اور ہم اوگ آپ کی جہومیں نکل کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں ہی گھیر اہماد کے مقاور ہم اوگ آپ کی جہومیں نکل کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں ہی گھیر اگر حضور علیہ کی تلاش میں نکلا۔ یہاں تک کہ انصار کے

<sup>(</sup>۱) بحاری: ۱/۰۵۱ مسلم: ۲/۲ (۲) هشام: ۲/۵۵۱

خاندان بنی النجار کے ایک باغ پر پہنچ گیاجو حیار دیواری ہے گھراہوا تھااور میں نے اس کے حیاروں طرف چکر نگایا کہ اندر جانے کیلئے مجھے راستہ مل جائے 'لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول (چھوٹی می نہر) نظر پڑی 'جو ہاہر کے ایک کنویں ہے باغ کے اندر جاتی تھی (ابوہر میرہ کہتے ہیں) میں سمٹ اور سکڑ کر اس باغ کے اندر تھس گیااور رسول اللہ عظیمہ کے پاس جا پہنچا۔ حضور نے فرمایا: "ابوہر بریاہ۔" میں نے عرض کیا: "ہاں! یار سول اللہ عظیمہ میں ہوں۔ "آپ نے فرمایا: "تم کیے آئے؟"میں نے عرض کیا:"یار سول اللہ علی آپ ممارے در میان تشریف رکھتے تھے پھر وہاں ہے اٹھ کر چلے آئے اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مباداہم سے علیحدہ آپ کو کو ٹی ایڈا پہنچائی جائے۔اے خطرے سے گھبر اکر ہم سب چل پڑےاور سب سے پہلے گھبر اکے میں ہی لکلاتھا یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچااور جب مجھے کوئی در وازہ نہیں ملا تولومڑی کی طرح سٹ سکڑ کے میں اس گول سوراخ میں ہے کسی طرح تھس آیا ہوں اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچیے آرہے ہیں۔"پھر حضور علیقے نے اپنے نعلین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ"میرے یہ جوتے لے کر جاؤاور اس باغ ہے نکل کے جو آ د می بھی تمہیں ایسا ملے جوول کے پورے یقین کے ساتھ لااللہ الااللہ کی شہادت دیتا ہواس کو جنت کی خوشخبری سنادو۔"(ابوہریرہؓ کہتے ہیں میں وہاں ہے چلا) تو سب سے پہلے میری ملاقات عرائے ہوئی۔انہوں نے مجھ سے یو چھا: "ابوہریرہ تمہارے ہاتھ میں یہ دوجو تیاں کیسی ہیں؟" میں نے کہا: "یہ حضور (عظیمہ ) کی نعلین مبارک ہیں۔ حضور علیجے نے مجھے دے کر بھیجاہے کہ جو کوئی بھی دل ہے لااللہ الااللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے 'میں اس کو جنت کی خوشخبری سنادوں۔ " (ابوہریر اکہتے ہیں کہ) پس عرز نے میرے سینے پرایک ہاتھ ماراجس سے میں اپنی سرینوں کے بل پیچیے کوگر پڑااور مجھ سے انہوں نے کہا: '' پیچیے کولوٹو۔''میں رو تا ہواحضور علی کے پاس واپس آیااور عمر بھی پیچھے آئے۔رسول اللہ علیہ نے (مجھے اس حالت میں دیکھ کر) پوچھا:"ابوہر برڈاجمہیں کیا ہوا؟" میں نے عرض كياكه "عمر" مجھے ملے تھے 'حضور علاقے نے مجھے جو پيغام دے كر بھيجا تھا ميں نے وہ انہيں بتلايا تو انہوں نے ميرے سينے پر ايک ايي ضرب لگائي جس سے ميں اپني سر ينول كے بل گر پڑااور مجھے كہاكہ " پیچھے لوٹو۔"رسول اللہ عظیافتے نے عمر كو خطاب كركے فرمایا: "عمر تم نے ایسا كيوں كیا؟"انہوں نے عرض كیا: "حضور علیافتے پر میرے مال باپ قربان ہوں۔ کیا آپؑ نے ابوہر میرہ گواپۂ تعلین مبارک دے کر اس لئے بھیجاتھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لااللہ الااللہ کی شہادت دینے والاان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟"حضور علیہ نے فرمایا: "ہاں! میں نے ہی یہ کر جیجا تھا۔ "عمر نے عرض کیا: "حضور علیہ ایسانہ سیجے" مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اوگ بس اس شہادت پر ہی بھر دسہ کر کے سعی و عمل ہے بے پر واہو کے نہ بیٹھ جائیں' لبند اانہیں ای طرح عمل کرنے دیجئے۔ "حضور عطیقے نے فرمایا: " توجانے دو <sup>(۱)</sup> یہ مولانا منظور نعمانی اس حدیث پر تبھر ہ کرتے ہوئے بجاطور پر لکھتے ہیں:

پس صدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہر برہ جس وقت بدنی النجار کے اس باغ میں حضور علیہ کے پاس پہنچ ہوں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں شؤن رحمت اور تجلیات کرم کے مراقبے و مشاہرے میں متغرق ہوں اور ای حالت میں آپ نے حضرت ابو ہر برہ کو اور ان ان بطور نشانی اپنی نعلین مبارک عطافر ماکر ہر شاہد تو حید کو جنت کی خوشخری سنادینے کا تھم وے دیا ہو 'لیکن حضرت عمر چو فکہ اس پوری حقیقت کے رازوں اور ان ان احوال و کیفیات کے اتار پڑھاؤے باخبر سے 'اس لئے انہوں نے حضور علیہ کے براہ راست مراجعت و شخیق تک حضرت ابو ہر برہ کو اس کے اعلان عام سے روکا ہو۔ دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر پر اس وقت رسول اللہ علیہ کے قلب مبارک کی اس خاص کیفیت ( یعنی غلبہ رجاور حمت ) کا انگشاف منجانب اللہ ہو چکا تھا اور ان کو اپنی فور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب حضور علیہ پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں دے گا اور ان کا دومر ایبلو آپ کے سامنے رکھا انگشاف منجانب اللہ ہو چکا تھا اور ان کو اپنی فور فراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب حضور علیہ پر اس کیفیت کا غلبہ نہیں دے گا اور ان کا دومر ایبلو آپ کے سامنے رکھا

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱،۶۶/۱ الخطيب: ۱۸/۱ حوزي [: ٠٤\_

جائے گا تو خود آپ اس کو منع فرمادیں گے جیسا کہ ظہور میں آیا ۔۔۔۔ اس طرح کے مواقع پر صحیح حقیقت کاادراک وانکشاف حضرت عمر کی امتیازی فضیلت ہے '
جس کو حدیث نبوی علیقی میں ''مقام محد ثبت' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس واقعہ میں حضرت ابوہر برہ گے ساتھ جو مختی کا معاملہ فرمایا 'اس کی صحیح نویت کو سمجھنے کیلئے حضرت عمر کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہئے جو صحابہ کرام گی جماعت میں ان کو حاصل تھی لیعنی وہ اور حضرت ابو بکر 'بھی حضور سے ان کو حاصل تھی لیعنی وہ اور حضرت ابو بکر 'بھی حضور مساف کو جائے تھے اور جس میں ان کو حاص شریک کار 'محرم راز' مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر نائب تھے اور صحابہ کرام عام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو بہچاہتے تھے اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اپنے چھوٹوں کو تنبیہ اور سر زنش کا حق رکھتا ہے 'ای طرح حضرت عمر بھی یہ حق رکھتے تھے اور بسااو قات حسب ضرورت اس حق کو آپ استعمال بھی فرماتے تھے اور بسااو قات حسب ضرورت اس

ال صدیث ہے ایک بات میں سائے آئی ہے کہ حضرت عمر فاروق عام طور پر رسول اگر م علیہ کی خدمت اقد س میں حاضر رہے تھے۔ اس طرح ہم ہم وقع پر مشوروں میں شریک ہونے کا نہیں موقع ملتا۔ دوسری میں کہ آنحضور علیہ ہے۔ انہیں بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی تلاش میں حضرت ابوہر برہ کے بعد قریب تر پہنچنے والے یہی تھے۔ تیسری بات میں ہے کہ دینی معاملات میں ناگوار بات کو بہت جلد بھانپ جاتے اور اگر ان کے نزدیک وہ تھین نوعیت کی ہوتی تو فوری اور شدید بر عمل کا اظہار کرتے کیو نکہ ایک زیروست قوت ارادی اور خود اعتادی کے مالک تھے۔ چو تھا یہ کہ انہوں نے آنحضور علیہ کو انتہائی دانشمندانہ مشورہ بھر پورد لیل کے ساتھ دیا جس کی بنا پر آپ نے اس پر فوری طور پر عمل فرمایا۔ ای نوعیت کا ایک اور واقعہ بھی چیش آیا:

ابو مو کااشعری گفرماتے ہیں کہ میں آنخضرت عظیمی کی خدمت میں اپنی قوم کے چندافراد کے ساتھ حاضر ہوا۔ آپ عظیمی نے فرمایا: "تمہیں فوشخری ہواور جو لوگ تمہارے اس طرح ہیں ان کو بھی یہ فوشخری سنادو کہ جو شخص صدق دل ہے گواہی دے گا کہ خدا کوئی نہیں گر اللہ دہ جنت میں جائے گا۔ ہم آنخضرت عظیمی کی خدمت میں بھرواپس لے گا اور عرض علیمی کی خدمت میں سے یہ فوشخری سنانے کیلئے نکلے توسامنے ہے تمرین الخطاب آرہ ہے تھ دُور کا تخضرت عظیمی کی خدمت میں پھرواپس لے گا اور عرض کرنے کے بیٹھ جائیں گر ۔ آپ نے پھے نہ فرمایا اور خاموش ہوگے (۲)۔ دبی معاملات کی طرح سیای امور میں بھی حضرت تمرفارون کے مشورے قابل قبول ہوتے تھے۔ ان کی حقیقت پہندی اور سوچھ ہوجھ ہے آنخصور علیہ بھیشہ بیشہ استفادہ فرمات ۔ چنا نچہ ادھ میں جب رسول اللہ علیہ بھی تو اس کے بول ہو کی اند تو کوئی اللہ علیہ بھی کے اس کے بول کو کے کرمکہ کی طرف روانہ ہوئے تو د فائی سازہ سامان کو ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا کیو نکہ جنگ کرنے کا نہ تو کوئی ادادہ تھا اور نہ ہی بھی جنا نہ دو ہاں تک کہ ذی الحقیف تک پہنچ گئے۔ حضرت عمرفارد قرآن سے قرین مصلحت نہیں سمجھتے تھے اس کے پوری ہاکی ہے عرض کیا : ادادہ تھا اور نہ ہی بغیرا سلحہ اور دوسری ضروریات جنگ کے جارہ ہیں یہ مناسب معلوم نہیں ہو تا۔ "رسول اکرم علیہ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور فوراکی کو مدین بھیجا وہ وہاں ہے جس فدرا سلحہ اور جانور تھے سب کو ساتھ لے آیا (۳)۔ "رسول اکرم علیہ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور فوراکی کو مدین بھیجا وہ وہاں ہے جس فدرا سلحہ اور جانور تھے سب کو ساتھ لے آیا (۳)۔

ای طرح فٹے کمہ کے موقع پرایک جھنڈا حضرت سعد بن عبادہؓ کے پاس تھا' جب داخل ہونے گئے تو کہا: "اليوم يوم المعلحصة اليوم تستحل المحرمة"
(آج کادن جنگ يعنی زدو کشت کادن ہے آج کعبۃ اللہ کی حرمت طال سمجھی جائے گی۔)ایک مہاجرنے من ليابقول ابن ہشام وہ مہاجر حضرت عمرؓ تھے۔انہوں نے عرض کيا: "يارسول اللہ عليہ معد بن عبادہؓ نے جو کہا ہے اسے آپ سنے "ہميں ان سے قريش پر حملہ کرنے کے متعلق اطمينان نہيں۔ چنانچہ رسول اللہ عليہ ہے خضرت علیؓ ابن الی طالب سے کہا: "تم جاد 'ان سے جھنڈالے لواور خوداسے لے کر مکہ ميں واخل ہو (۳)۔

<sup>(</sup>۱) نعمانی: ۱ / ۱۱۰ (۲) مسلم: ۱ / ۶۶ فطرانی: ۱۳۶ نعمانی: ۱ / ۳۳ (۳) طبری ۲۲۲ / ۳۲۲ و اقدی: ۲ / ۲۷ (۵) هشام: ۹/۶ و

آ نخضور ﷺ یای معاملات میں حضرت عمر فاروق کی بھیم ت و تج ہے نے اندہ اٹھانے کیلئے انہیں بھیشہ شریک مشورہ رکھتے۔ انہیں حالات ہے بھی آگاہ فرمائے اور رائے لیتے۔ اس کی ایک اور مثال غزوہ حثین کا موقع ہے کہ مالک بن عوف کی قیادت میں بنو ہوازن کے لوگوں نے بحر پور جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ بنو ہوازن کی بہ خبریں رسول اللہ عظیم کے ملیں تو آپ نے عبداللہ بن ابی صدر داسلمی گوروانہ کیا کہ لوگوں کے اندر چلے جائیں اور اس وقت تک انہیں میں رہیں جب تک تمام حالات کا پوراعلم ند ہو جائے۔ پھر والی آکر آگاہ کریں۔ عبداللہ بن صدر ڈروانہ ہوگئے اور اس وقت تک غیر وں میں قیام پذیر ہر ہو بکہ انہوں جب تک تمام حالات کا بوری طرح معلوم کر لیا۔ پھر دولی آگر آگاہ کریں۔ عبداللہ بن صدر ڈروانہ ہوگئے اور اس وقت تک غیر وں میں قیام پذیر ہر ہو تک انہوں نے ایک بات نہ جو حالات تھا نہوں نے پوری طرح معلوم کر لیا۔ پھر رسول اللہ عظیم کے جو منصوبے تیار کئے تھے ان کا پوراعلم نہیں ہوگیا۔ عبداللہ بن صدر ڈ نے بنومال اور بنو ہوازن کے جو حالات سے آگاہ کیا۔ اس کا بوری طرح معلوم کر لیا۔ پھر رسول اللہ عظیم کے باس آگر ایک ایک بات کی خبر دی۔ اب رسول اللہ عظیم کو بلایا اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ اس کی جو بھے کہ کہن بہتر ہے۔ "عرش نے کہا تر اور اللہ عظیم کیا ہوں۔ "میں میں میں بہتر ہے۔" عرش نے کہا: "یار سول اللہ علیہ گا آگیا آپ نہیں سن رہا ہوں حدر ڈ کیا کہتے ہیں۔" رسول اللہ علیہ ہو تھے اللہ تھیں سے میں انتقاف کیا ہے جو بھے کہا۔ "کیا کہتے ہیں؟" رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "عرش ملطی پر سے 'اللہ تھیں سیدھار استدد کھائے (آ)۔"

اں ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم پیلیٹے ہیاں مطامات میں اختاد میں لینے اور یہ اپنی ہے لاگ دائے پیش کرتے ۔ اوگ ان ہے اختاف بھی کرتے تھے۔ مشاورت کے سلط بیں ایک آزاد ماجول تھا۔ آخضور پیلیٹے بھی ان کی تعلقی ان پر واضح فرماتے تاکہ ان کی صحح تربیت ہو سکے۔ ای طرح روز مرہ کے دی گر ما معاملات میں بھی حضرت محر کے مخلصانہ مشورے جاری رہے تھے۔ اعمش تاہی نے استاد ابو صافح ہی اس بھی تھوں کو جوک نے ستایا تو انہوں نے دسول اللہ اللہ بھی ایک انہوں نے دسول اللہ اللہ بھی تعلقے کے علی ابور سواری اللہ بھی تعلقے کے علی میں در بھی ہے کہ فروہ توک کے دنوں بھی جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو جبوک نے ستایا تو انہوں نے دسول اللہ سواری کے اس کی اور ان کہ کھا بھی لیں اور ان ہوں و غربی میں صاصل کر لیں۔ حضور سواری کے انہوں نے فرمایا: "انہوا کو لوگوں کو آب بھی اصل کر لیں۔ حضور سے نظامی کے اس حضور کی سے خور کے اور انہوں نے والے اپنے او خول کو ذیخ کر لیں گیران کو کھا بھی لیں اور ان ہے دو گوگوں کو آب بھی کہ خور مسل کر لیں۔ حضور سواری کو کھا بھی لیں اور ان کہ کھا بھی کار اور کو گوگوں کو آگر اونٹ ذیخ کر کے نے فرمای دی کہ محر حضرت عرائے کا وارانہوں نے عرائے کا ایابیت او گول کو آب بھی تھی اور گوگوں کو آگر اونٹ ذیخ کر البنہ الیا تو نہ کیا جائے گار آب بھی تھی اور کو گوگوں کو آب بھی تھی اس کو راک می مقدار میں بر کت کرد سے خور کی کا ایک کو ان کے جائے آر ہا ہے۔ جی کہ دسم خوال کی میکور کی مقدار میں بے چز بی جی کے دانے دی گئے آب نے چڑے کا برانہ میں کہ کو گی آدمی ایک میں میں کہ کو گی آدمی ایک میں میں کو گی آدمی ایک میں کہ کو گی میں دور کو گیں۔ دام کو گی میں دور کو گیں۔ دام کو گی مذور کی مقدار میں بھر لوگ کی سے خور کی در حرفوال کو گیں۔ دسم کی کو گی مذور کی مقدار میں بھر لوگ کو سے بیا تو کی کی در مزخوال کی گئی در ان اللہ میں کے در خوال کی کھرے خبر کے خبر کی میں کہ کو گی میں انہوں میں کو گی آدمی کی کھر سے نے کھیا، حق کی در مزخوال کی میں کو گی آدمی کی کھر سے نے کھیا، حق کی در مزخوال کی میں کو گی مذور کی مقدار میں بھر کو گی میں کہر ہوں نے کہا کی کھر سے نے کھیا، حق کی کہر سے نے کھیا، حق کی کہر سے نے کھیا، حق کی کہر میں نے کھر سے نے کھیا، حق کی کہر میں کہر ہو گئی کہر کی کو کہر کی سے کہر کی کھر کو کھر کے کائی کھیں کو کو کھر کے کہر کے اس کے کہر کو کو کو کھر ک

چند مسائل ایسے بھی ہیں جن میں رسول اللہ عظیمہ نے حضرت عمر کے مشورے پر عمل نہیں فرمایا الیکن اس بارے میں دلیل کے ساتھ وانہیں مطمئن کیا۔اس

<sup>(</sup>۱) هشام: ۸۳/٤ (۲) مسلم: ٥/٥٧١ حوزي (١٤

طرح ان میں خوداعتادی بھی قائم رہی اور مشورے دینے کاجوش و جذبہ بھی ترو تازہ رہا۔ اس کی نمایاں مثال منافقین کے سردار عبداللہ بن البی کا معاملہ ہے اس نے ایک سفر کے دوران مباجر وانصاری کے جھڑے کو وسیح کرنے اور قیا گئی رنگ دینے کی کو شش کی اور انصار کو مباجرین کے خلاف اکساکر الگ الگ کرنے کی کو شش کی ''اکو حضرت زید بن ارقم نے اس کی ساری تقریبے نما اور جا کر آنجو سور عیالیہ کو سنادی۔ حضرت عمر فاروق بھی پاس موجود تھے عرض کیا: ''یار سول اللہ عیالیہ ان بھر کو حکم دیجے کہ جاکر اے قتل کر دیں۔'' رسول اللہ عیالیہ نے فی کہا ہے کہ اس کے کہ مجمد عیالیہ اس موجود میں ہیں گئی اس کے کہ مجمد اللہ عیالیہ اس موجود کے بیار اے قتل کر دوں'' چنانچ سب لوگ کوچ کیلئے تیار ہوگے ''اس طرح نبی عیالیہ نے اس معاملے میں ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں 'گر اب کوچ کا اعلان کر دو۔'' چنانچ سب لوگ کوچ کیلئے تیار ہوگے ''اس طرح نبی عیالیہ نے اس معاملے میں حضرت عمر کے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے انتہائی صبر و خل کا طریقہ اختیار فرمایا۔ اس وقت حکمت کا یمی تقاضا تھا کچھ عرصہ کے بعد منافقین کے بارے میں آبیت نازل ہو عمی ''اذا جاء کہ المسافقون نسب والے '' تو عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ جوایک مخلص صحافی تھے رسول اللہ عیالیہ کا محافرہ ہو کی ''اذا جاء کہ المسافقون نسب والے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو شاہے اس کے باعث آب نہیں قتل کرنے کا ادادہ کررے کہ میرے سواکی دوسرے شخص کو آپ نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو گوگ کردیا تو شاید میر افض اس بات پر قابونہ پانکے کہ میں عبداللہ بن ابی کے قاتل کو لوگوں میں چانا کچر تاہ کیا کو کہ کو کوگ کہ دیں اور دوز فی بن جائی۔

رسول الله علی نے فرمایا: "نہیں! بلکہ میں ان کے ساتھ نری کا بر تاؤکر رہا ہوں اور جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ان کی صحبت کو اچھار کھنا چاہتا ہوں۔ "اس کے بعد عبدالله بن الی جب فتند برپاکر تا تو فودای کی قوم ناراض ہو کراہے پکڑتی اور اس کے ساتھ تختی کا بر تاؤکرتی۔ رسول الله علی ہی کو جب یہ حال معلوم ہوا تو حضرت عرقے نے فرمایا: "عرقاب تم کیارائے رکھتے ہو فدا کی فتم اگر میں ای روزائے قتل کر دیتا 'جب تم نے کہاتھا کہ اے قتل کر دو تو اس کیلئے ان اوگوں کی ناک بھوں ضرور چڑھ جاتی جنہیں اگر آج میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ فود ہی اے قتل کر دیں گے۔ "حضرت عرق نے عرض کی: "والله! مجھے معلوم ہے کہ رسول الله علی کی بات میری بات ہے کہیں زیادہ بابرکت ہے (")۔ "رسول کر بم علی کی اس بھیرت افروز تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ منافقین کا وہ سر دار خودا پن قبیلے اور اپنی گریں ہو قعت و بے حیثیت ہو کر رہ گیا'اس کا مجھوٹ کھل گیا'اس کا اصلی روپ اور حقیق عزائم بے نقاب ہو گئے۔ پھر وہ بھی فتنہ برپاکر نے قبیلے اور اپنی گھریں ہو قعت و بے حیثیت ہو کر رہ گیا'اس کا مجھوٹ کھل گیا'اس کا اصلی روپ اور حقیق عزائم بے نقاب ہو گئے۔ پھر وہ بھی فتنہ برپاکر نے قابل نہ ہو سکا۔

رسول اکرم علی این مشیر کی خصوصی تربیت کرنا چاہتے تھے 'اس لئے اسے بلا کر میہ بات سمجھائی کہ نازک حالات اور حساس سیای مسائل میں خصہ و جذبات میں عصر کے خوبات براھیختہ کرکے غلط رخ دیا جارہا ہو اور انہیں اپنے ذاتی مقاصد کیلئے استعمال کیا جارہا ہو 'وہاں جذبا تیت ہے بھی بہتر نتائج نہیں نکل سکتے۔ جہال او گول کے جذبات براھیختہ کرکے غلط رخ دیا جارہا ہو اور انہیں اپنے ذاتی مقاصد و عزائم اور صحیح کر دار سے مختی کے بجائے نرمی کا ہتھیار زیادہ کارگر ہو تا ہے 'وہال ملز موں کو سز ادے کر انہیں زیادہ مقبول بنانے کے بجائے ان کے حقیقی مقاصد و عزائم اور صحیح کر دار سے سادہ لوج کو گول کور وشناس کر انااور ان سے ہمدر دی و تعلق کے رشتول کو کاٹ دینازیادہ مفید ہو تا ہے۔ اس طرح حضرت عزبی بصیرت و فراست کو مربی اعظم سیادہ لوگ کے فران کے خوس نتائج کے گزار کر پروان چڑھلا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کندھوں پرایک و سیج سلطنت کی خلافت کی ذمہ داریوں علیہ کے خوس نتائج کے گزار کر پروان چڑھلا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کندھوں پرایک و سیج سلطنت کی خلافت کی ذمہ داریوں

<sup>(</sup>۱) بحاري: ٦ / ٦٥ ، مسلم: ١٩/٨ (٢) هشام: ٣٠٣/٣ طبري ٢:١٠١ (٣) سورة المنافقون ١:٦٠ (٤) هشام: ٣٠٣/٣ طبري ١١:١٠٨٠

کا بوجھ آیا تواپی حکمت و تدبراور حسن انتظام ہے ایک ترتی یافتہ 'پرامن' منظم معاشرہ قائم کیااور تاریخ عالم میں بے مثال نقوش چھوڑگئے۔ حضرت عمر فار وق بطور مشیر انتہائی جر اُت منداور ہے باک بتھے۔وہ بلا جھجک بجر پورانداز میں اپنی رائے پیش کرتے 'اپنے مؤقف کوواضح اور دوٹوک انداز میں بیان کرتے۔انہیں اپنی رائے پر مکمل اعتاد ہو تا تھااور اس کے برعکس کسی بھی بات کواس وقت تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ ولا کل سے مطمئن نہ ہو جائیں۔ جب انہیں اطمینان ہو جاتا تو بسر و چٹم قبول کر لیتے۔اس کی نمایاں مثال حدیب یے کاواقعہ ہے۔

جرت کے چھٹے سال رسول اللہ علی نے لوگوں کو جج کا تھم دیااور جب مکہ کے قریب پہنچے تو قریش کے سوار آپ کو شہر میں داخل ہونے سے رو کئے کیلئے نگلے۔ قریش نے قتم کھائی تھی کہ وہ محمد ﷺ کوزبردی مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے لیکن رسول اللہ ﷺ جنگ کے ارادے سے نہیں جج کے ارادے سے تشریف لائے تھاس لئے آپ ﷺ نے سحاییؓ کے ساتھ حدیب کے مقام پر قیام فرمایا<sup>(۱)</sup>ادر قریش ہے گفتگو کرنی جای کہ وہ مسلمانوں کو فریضہ حج کی ادائیگی ادر کیے کے طواف ہے نہ روکیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے حضرت عمرٌ بن الخطاب سے فرمایا کہ ''وہ مکہ جائیں اور اس مسئلے میں قریش سے گفتگو کریں۔'' حضرت عرض کیا: "یارسول الله ﷺ! مجھے اندیشہ ہے کہ قریش میرے ساتھ زیادتی کریں گے اور مکہ میں بنو عدی بن کعب کا کوئی فرد نہیں جو میری حمایت کرے۔مشر کین جانتے ہیں کہ میں ان کا کتناد شمن ہول میرا طرز عمل ان کے مقابلے میں کتنا سخت ہے۔ تاہم آپ کوایک ایسے شخص کا نام بتا تا ہوں جو قریش کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ معزز ہے اور وہ عثالؓ بن عفال ہیں <sup>(۲)</sup>۔'' چنانچہ حضرت عثالؓ بن عفان مکہ تشریف لے گئے جہال قریش ہے ان کی <sup>گ</sup>فتگو خاصی طویل ہو گئی اور انہیں رکنایژا۔ مسلمان سمجھے کہ حضرت عثان بن عفان شہید کردیئے گئے ہیں۔اس پر رسول اللہ عظیفے نے مسلمانوں ہے بیعت لی جو بیعت ر ضوان کے نام سے مشہور ہے کہ اگر مشر کین قریش نے عثاق کو شہید کر دیا تو مسلمان ان سے لڑیں گے (۳) کے لین حضرت عثاق واپس تشریف لے آئے اور بتایا کہ قریش نے عرب میں اپناو قار قائم رکھنے کیلئے مسلمانوں کواس سال مکہ میں داخل ہونے دینا نہیں چاہتے 'کیکن سے یقین ہوجانے کے بعد کہ حضور جنگ کے ارادے ہے نہیں' جج کی نیت ہے تشریف لائے میں' وہ صلح کی بات چیت کرنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ فریقین میں معاہدہ صلح کے متعلق گفتگو جاری رہی۔حضرت عمرٌ ان شرطوں ہے بہت پریشان اورول ننگ تھے جواس گفتگو میں رسول اللہ عظیمہ قبول فرمارے تھے۔ چنانچہ وہ ایک دم اٹھے اور حضرت ابو بکڑ کے یاس پہنچ کران ہے کنے گئے: "ابو بر"؛ کیا حضور ﷺ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟"حضرت ابو بکڑنے فرمایا: "کیول نہیں؟"حضرت عمر نے کہا: "کیاہم مسلمان نہیں ہیں؟" انہوں نے جواب دیا:"کیول نہیں؟"حضرت عمرؓ نے فرمایا:"کیاوہ مشرک نہیں؟"حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:" ہیں۔"حضرت عمرؓ نے فرمایا:" تو کچر ہم اینے دین میں کمزوری کو وخل کیوں دے رہے ہیں؟"حضرت ابو بکڑنے فرمایا: "عمر"!حضور علیہ کی اطاعت کرو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں "اور حضرت عمر نے کہا: "اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔"

حضرت عمر اس گفتگوے مطمئن نہیں ہوئے جوان کے اور حضرت ابو بکر کے در میان ہوئی تھی۔ چنانچہ ای غم و غصے کے عالم میں رسول اللہ علیقے کی خد مت میں حاضر ہوئے اور عن کیا: "یار سول اللہ علیقے ای آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟" ،" ہوں۔" پھر پوچھا: "کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟" فرمایا:" ہیں۔"کہا:" کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟" رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہاں ہیں۔" حضرت عمر نے کہا: " تو پھر ہم اپنے دین میں کمزوری کود خل کیوں دے رہے ہیں۔" رسول اللہ علیقے نے فرمایا ہاں ہیں۔ "حضرت عمر نے کہا:" تو پھر ہم اپنے دین میں کمزوری کود خل کیوں دے رہے ہیں۔ "رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا:" میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہول۔ ہر گزائ کے تھم کی خلاف ورزی نہیں کروں گااور وہ کبھی مجھے ناکام نہیں ہونے دے گا۔ "اس ہوا ہے حضرت

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۹۵ طبری ۲/۱۳۱۱ (۲) و اقدی: ۹۷/۲ طبری ۲۲۱/۳۱۱ هشام: ۲۲۹/۳ (۳) سعد: ۹۷/۲ طبری ۲۲۱/۲۱۱۱

عرِ خاموش ہوگئے (۱) \_ بعد کووہ فرمایا کرتے تھے: "اس دن میں نے جو پچھ کیااور اپنے نزدیک بھلائی کیلئے جو ہاتیں کیں ان کے ڈرے آج تک صدقہ دیتا ہوں' روزے رکھتا ہوں'نفل پڑھتا ہوںاور غلام آزاد کراتا ہوں <sup>(۲)</sup>۔"

واقدى نے مزیدروایت کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور ان کے ساتھ کچھاور اصحاب نی نے کہا: "اے اللہ کے رسول عظیمی ای آ یے نے ہمیں نہیں فرمایا تھا کہ آپ عنقریب مجدحرام میں داخل ہوں گے اور کعبة اللہ کی جالی لیں گے اور عرفے میں قیام فرمائیں گے جبکہ صور تحال بدے کہ ہماری قربانی اور ہم بیت اللہ تک نہیں بيني سك الله علية فرمايا "كيامل في تم يد كها تقاك السفر من اليابوكا؟" حضرت عرف جواب ديا: "نبين!" تورسول الله علية فرمايا: "سنواتم یقیناً عنقریب اس میں داخل ہو گے اور میں کعبے کی جانی اول گااور اپنااور تمہارے سر بطن مکہ میں منڈ واؤل گااور میں عرفے والول کے ساتھ قیام کرول گا<sup>(س)</sup>۔" پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "ممیاتم احد کادن بھول گئے 'جب تم یلنے جارہے تھے اور کسی کی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے اور میں تمہیں بچھے سے ایکار رہا تھا؟ کیاتم یوم الاحزاب کو بھول گئے 'جبکہ انہوں نے ہر طرف ہے تہمیں گھیر لیا تھااور نگاہیں پلٹ رہی تھیں اور کلیجے منہ کو آرہے تھے ہمیاتم اس دن کو بھی بھول گئے ؟" ر سول اکر م عظیمی از ترانے کے 'پیر فرمایا: "تم اس دن کو بھی بھول گئے؟" تو مسلمانوں نے عرض کیا: "اے اللہ کے نبی عظیمی اللہ اور اس کے رسول نے بچ فرملا۔ ہم نے توغور ہی نہیں کیا جس میں کہ آپ نے غور فرملا ہے۔ یقینا آپ اللہ اور اس کے معاملے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ "جب رسول اکرم عظیمی عام القضيه مين داخل ہوئے اور اپناسر منڈوليا تو فرمايا: "بيہ ہے وہ جس كامين نے تم ہے وعدہ كيا تھا۔" پھر جب فنخ كمه كادن آيا أبّ نے جائى لى اور فرمايا: "عمر بن الخطاب كو میرے پاس الائات فرمایا کہ بیہ ہے وہ جس کا میں نے تم ہے کہا تھا۔ پھر ججۃ الوداع کے موقع پر عرف میں تھے تو فرمایا: "اے عراسنو! بیہ ہے وہ بات جو میں نے تم ہے كبي تقى-"توحفرت عمر في عرض كيا:"ما كان فتح في الاسلام اعظم من صلح الحديبية (م)-"(اسلام مين صلح حديب يروه كركو في اور فتح نهين ب\_) حضرت عمرٌ اپنی ہے باک کے باوجود مجلس نبوی عظیمہ میں انتہائی مؤو باندانداز میں سوال کرتے اور مشورے دیتے۔ان کے مشورے عموماًوزنی دلائل اور وسیع تر حكت بريز ہوتے تھے۔اس لئے آنحضور علي انبين بهت زيادہ اہميت ديتے۔ حديب كے موقع ير بھى قريش سے گفتگو كيليج انہول نے اپني جگدير حضرت عثان رضی الله عنه کو سیجنے کامشورہ دیا تور سول اللہ ﷺ نے اے شرف قبولیت بخشا'کیکن صلح نامہ کی شرائط کو دیکھے کرانہوں نے جس ردعمل کامظاہرہ کیا'وہ اپنی نوعیت کا منفر داورانو کھاواقعہ ہے اس انداز میں آنحضور علی ہے سامنے کبھی کسی صحابی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔اس موقع پر اور بھی تقریباً سب لوگ ملول اور غمز دہ تھے 'کیکن کی نے اپنی رائے کااس طرح اظہار نہیں کیا تھا جس طرح کہ حضرت عمر ؓ نے۔حضرت عمرٌ اس موقع پر اس قدر جذیاتی کیوں ہوئے؟ایک نیاز منداورانتہائی مؤدب بشر ہونے کے باوجودان کی بات چیت میں ایمی شدت اور تندی کیوں پیدا ہوئی ؟اس کی مختلف وجوہات ہیں۔

اول یہ کہ قریش کو کسی قانون اور ضابطے کے اعتبارے اور نہ ہی اخلاقی طور پریہ حق تھا کہ خانۂ کعبہ کے طواف ہے روکیس۔ سالہاسال کی روایات بھی یہی تھیں کہ قبا کی اختلافات اور آویز شوں کے باوجود کسی بھی فردیا گروہ کو نہیں روکا جاتا تھا۔ دوم یہ کہ مسلمان اب مجبور و مقبور نہیں تھے 'اب وہ آزاد 'خود مختار اور فاس نے انہوں نے میدان جنگ میں قریش کی قوت اور غرور کو خاک میں ملادیا تھا۔ اب وہ خالعتا نہ ہمی جذبے ہے آئے تھے۔ ان کے چیش نظر امن تھااس کے باوجود قریش صنداور ہے دھوئی کہ ان کی یہ نارواد ھونس مانی جائے اور اس موقع پر فریش صنداور ہے دھوئی کی کے دور میں مانی جائے اور اس موقع پر

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۸۲/۲ هشام:۱۷۵/۷ هشام:۲۳۱/۲ واقدی:۱۰۸/۲ طبری ۱۱:۱/۱۳ (۲) بخاری:۱۸۳/۳ هشام:۱۸۳/۳ وقدی:۲۰۰۸ طبری ۱:۱۲/۲ (۳) بخاری:۱۸۳/۳ (٤) واقدی:۱۸۲/۲ م

کمزوری دکھائی جائے۔ وہ تو تکی دور میں بھی ان کی بالاد تی قبول کرنے کیلئے تیار نہ تھے۔ سوم ہید کہ معاہدے کے اندر شر الط بھی قریش ہی کی مرضی کے مطابق تھیں۔ جب کہ وہا پی فکر و نظر کے اعتبارے تو باطل پر ہی تھے "کیکن اس معاطے میں وہ خو داپنے ہی و ضع کئے ہوئے سالہاسال کے ضابطوں کی روہ بھی باطل پر تھے اور اے زبر دستی تھونپ رہے تھے۔ چہار م یہ کہ حضرت عمر کی حمیت اے بھی بر داشت نہیں کر علی تھی کہ اللہ کے رسول عظیفے اور ان کے قائد جس عظیم مقصد کیلئے اتنادورے چل کر آئے تھے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائے تھے اس میں ناکامی ہو اور بغیر عمرہ کئے واپس بلٹ جائیں۔ پنجم مید کہ جب انہوں نے اپنی مشرکوں کی طرف دابس جاسکتا ہوں جو میرے دین کو برباد کر دیں گے (وے جنہیں واپس کیا جارہا تھا اور وہ چی کر پکار رہے تھے: "اے مسلمانو!

کیا ہیں مشرکوں کی طرف دابس جاسکتا ہوں جو میرے دین کو برباد کر دیں گے (ا)۔"

یہ ایک ایساجذباتی منظر تھاجس نے ہر ذہن کو پریٹان اور ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ بقول طبری: "مسلمانوں کے دلوں ہیں اس کااس قدر رنج اور تعب پیدا ہوا کہ قریب تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں (۲)۔ "فطری قابل فہم اور حسب تو قع تھا 'وہ ان عوامل کے نتیج میں تھاجنہوں نے ان کے اندر کی کا تنات کو جمنجھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ ان کے اخلاص پر بورااعتماد رکھتے تھے اور ان کے جذبات واحساسات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت عمر کی رائے کو ظاہری حالات کے تناظر میں اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت عمر کی رائے کو ظاہری حالات کے تناظر میں اچھی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس کے ان کے سوالات کا برا نہیں منایا 'بلکہ انہیں مطمئن کیا۔ حضرت عمر نے بھی ایک تابع فرمان مثیر کی طرح فیصلہ ہو جانے کے بعد بطور شاہرانے دشخط ثبت کردیے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۸۲/۳ هشام:۳۳۳/۳ واقدی:۲۰۸/۲ طبری ۱:۱/۲۳۱ (۲) طبری ۱:۱/۲۳۵ (۳) هشام:۳۳۳/۳ سعد:۹۷/۲ طبری ۱:۱/۲۳۲ (۶) سعد:۱/۲۰۱۲

<sup>(</sup>۵) و اقدى: ۲۰۸/۲ طيري ال: ۲۳۶/۲۳

ذ بمن كى جھلك پیش كرتى تھى۔ بطور مشير ان تمام واقعات سے حسب ذيل امور پر روشني پڑتى ہے:

ا۔ حضرت عمر فارون کو ان کی فہم و فراست'اصابت رائے اور اخلاص کی بدولت رسول اکر م ﷺ نے مثیر خاص کا درجہ دے رکھا تھا اور کم و بیش تمام معاملات میں انہیں شریک مشورہ دکھتے۔ان پراعتاد کرتے اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیتے تھے۔

۲۔ حضرت عمر فاروق میں دین کی سمجھ اور اجتہادی بصیرت کے پروان چڑھانے میں اس منصب کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے وہ مزاج شناس نبوت ہے اور انہیں شریعت اسلامی کی روح تک چینچے اور اس کے ر موز و حکمتوں کو جاننے کا بھی موقع ملااور عملی مسائل پران کے اطلاق کاشعور بھی حاصل ہوا۔

س۔ حضرت عرامشورہ دینے میں بڑے جری اور ہے باک تھے اپنی رائے اور محسوسات کو نبی کریم عظیقے ہے بھی نہیں چھپاتے تھے۔ آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ان کے مشورے پرخلوص اور د لا کل پر مبنی ہوتے تھے اور اجتماعی معاملات میں ان کی گہری بصیرت کے آئینہ دار بھی۔

۷۔ حضرت عمر خوداعمادی کے جوہر سے مالامال تھے۔ سوچ سمجھ کر مشورہ دیتے۔اس کے مخلف پہلوؤں کو واضح کرتے۔اس کے قبول کئے جانے کی توقع بھی رکھتے اوراصرار بھی کرتے 'لیکن جب فیصلہ ہو جاتا تو پھر بلاشک و تر د داس کے آگے سر تشکیم خم کر دیتے اوراس کے نفاذ میں اپنی پوری توانا ئیاں کھپادیتے۔

#### o .... بے لوث مطیع:

رسول اکرم علی فیر مشر وطاطاعت شرط ایمان ہے۔ اس کے بغیر اللہ تعالی کے احکام و فرامین کی بجا آور کی واطاعت نا ممکن ہے اس لئے ارشادر بانی ہے:
"و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (۱) ۔ "(ہم نے جورسول بھی بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اذن خداوند کی کی بناپر اس کی اطاعت کی جائے۔) زندگی کے مختلف معاملات میں خالق کا تنات اپنے بندے ہے جس طرح کے طرز عمل کا مطالبہ کر تا ہے۔ اپنے رسول کو ویبائی کرنے کا محکم دیتا ہے۔ اس لئے رسول اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیمات کا عملی مظہر ہوتے ہیں۔ ان کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ "من بطع الرسول فقد اطاع اللہ (۲) ۔ "(جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے وراصل خدا کی اطاعت کی۔) فرمان نبوی کے مطابق تو صبح مو من وہ ہے جس کے ادادے 'مر غوبات اور نفس کی خواہشات بھی شریعت اللہ کی مطابق ہو جا میں۔ گی ایک چیز کی طرف سرے سے میلان ہی نہ پیدا ہو جو شریعت کے فردیک نالپند ہو۔" لا یو من احد کیم حتی یکو ن ہواہ تبعا لما جنت بہ (۳) ۔ "(تم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس دین کے تا لیح نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔)

یہ ہے روحانیت اور اخلاص کا علیٰ ترین درجہ 'ایک جمہدا پی فکر و نظر اور قول و عمل کے اعتبار سے جب تک اس مقام تک نہ پہنچے وہ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتان نہ ہی معتبر مضہر سکتا ہے۔ اس کی بصیرت و فراست صرف ای وقت دین حق کی ترجمان بن سکے گی جب وہ اطاعت نبوی کا حق ادا کر تاہو۔ حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بصیرت کے معتبر 'قابل تقلید اور قوی ہونے کاراز بھی یہی ہے کہ انہوں نے انفرادی واجتما کی معاملات واحساسات اور فکر و عمل کے تمام دائروں میں اطاعت نبوی بی کو شعار بنایا۔ اپنے جذبات واحساسات اور خواہشات و میلانات تک کو سر عگوں کر دیا۔ ان کے اپنے عہد کے سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے اور ان کی سیرت و کر دار میں اس کی جھک دیکھتے تھے۔ اس لئے ان کی بات کو وزن دیاجا تاتھا۔ ان کی رائے اور اجتہاد پر اعتاد کیاجا تاتھا اور ان کے فیملوں کو بسر و چیشم قبول کو بسر و چیشم آگر ان کا بہا تول ہے: ''ان الاقتصاد فی السنة خیر من الاجتہاد فی الضلالة ''')۔ '' طریق نبوی پر معتد لانہ عمل اس اجتہاد ہے بہتر ہو گر ان ثابت ہویا جس میں بدعت ہو۔ ) اس کی حکمت انہوں نے یہ بیان فرمائی: ''السنة السنة المؤمو ھا تنجکم من المبلاعة (<sup>۵)</sup>۔ '' (طریق نبوی پر معتد لانہ عمل اس اجتہاد ہی بیات فرمائی: ''السنة السنة المؤمو ھا تنجکم من المبلاعة (<sup>۵)</sup>۔ '' (طریق نبوی پر قائم رہو گر عقور ظرم ہوگے۔ )

حضرت عمر فاروق کی ہے چون چرااطاعت کی بنیاد رسول اکر م عظیقے کی رسالت پر غیر متز لزل یقین واعناد تھا۔ وہ یہ جانے تھے کہ آپ کا و جود عالم انسانیت کیلئے دنیوی واخر وی دونوں اعتبارے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہاور آپ کی وعائمی خالق و و جہال کے ہال مقبول و مستجاب ہیں۔ اس لئے کہ آپ اس کے بچے رسول ہیں۔ ابن کعب بن مالک نے حدیث بیان کی اور انہیں جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ احد کی لڑائی میں ان کے والد شہید ہوگئے اور قرض چھوڑ گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضے میں بزی شدت اختیار کی تو میں نبی کر یم عظیقے کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ہی اس سلط میں گفتگو کی۔ حضور اکر م عظیقے نے فرمایا کہ وہ میرے باغ کی مجبور لے لیں اور میرے والد کو معاف کر دیں "کین انہوں نے انکار کیا۔ حضور اکر م عظیقے نے بھی میر اباغ انہیں نہیں دیا ورنہ ان کیلئے پھل تروائے 'بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں اور گا۔ صبح کے وقت آپ تشریف لائے اور محبور کے در ختوں میں شلتے رہے اور ہرکت کی دعافر ماتے رہے۔ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے حقوق اواکر دیئے اور میرے پاس محبور نے بھی گئے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے حقوق اواکر دیئے اور میرے پاس محبور نے بھی گئے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے حقوق اواکر دیئے اور میرے پاس محبور نے بھی گئے۔ اس کے بعد میں رسول اللہ عیسی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ

<sup>(</sup>۱) سورة النساء٤:٤٦ (٢) سورة النساء٤:١٨ (٣) بخارى:٩/١ (٤) جوزى:١٨٢/١ (٥) جوزى:١٨٢/١

تشریف فرما تھے 'میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیں بیٹے ہوئے تھے۔ حضور اکرم علیف نے ان سے فرمایا: "عمر عن رہے ہو! "عمر فی نے عرض کیا ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں 'بخد ااس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (۱)۔ اس سے بھی ہوئے مرکز آپ کا توبیہ خیال تھاکہ انسان کی دعا آسان اور زمین کے مابین لکئی رہتی ہے جب تک رسول اکرم علیفے پر درود نہ بھیجے۔ چنانچہ فرمایا: "ان المدعاء موقو ف بین المسماء والارض لا یصعد منه شنی حتی تصلی علی نبیك علی نبیك المنظم اللہ اللہ علی معلی علی نبیك المنظم اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی نبیک المنظم اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی نبیک اللہ علی نبیک اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی نبیک اللہ علی اللہ علی نبیک اللہ علی اللہ اللہ علی نبیک اللہ علی نبیک اللہ علی اللہ علی نبیک علی نبیک علی نبیک علی نبیک علی نبیک اللہ علی اللہ علی اللہ علی نبیک علی نبیک اللہ علی علی نبیک علی علی علی نبیک علی نبیک علیک علی علی علی

انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالی کے رسول ہونے کی حیثیت ہے محمہ عربی علیقے کی کوئی بات بھی ظاف حق نہیں ہو گئی۔ وہ تمام صداقتیں اور حقیقیں جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں۔ جب اسان نبوت سے بیان ہوتی ہیں تو ہر قتم کے شک و شب سے بالاتر ہو جاتی ہیں کیو نکہ وہ اللہ بی کے گرخمہ قدرت کا تذکرہ ہوتی ہیں جس کے اختیار وقدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ رسول اکرم علیقے کو ان کے ایمان ویقین کی اس کیفیت کا علم تھا۔ اس لئے ان پر کمل اعتاد بھی کرتے تھے اور سر عام اظہار بھی۔ حضرت ابوہر بر آگئے ہیں کہ ہیں نے ہیں نے شخصرت علیقے سے ساکہ آپ نے فرمایا: ''(بی اسر ائیل کا) ایک چرواہا بی بحریوں میں تھا اسے میں بھیڑیا اس کی اس بھی اس کے بچھے لگا اور اس سے بحری کو چیڑ الیا۔ بھیڑ نے نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: ''اس دن کون بحری کو بچائے گا جس دن میرے سواکوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ ''لوگوں نے تجب سے کہا: ''سہان اللہ !''رسول اللہ علی نے فرمایا: ''فانی اؤ من بذالك انا و ابوبكر و عمو و ما ھما فی میرے سواکوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ ''لوگوں نے تجب سے کہا: ''سہان اللہ !''رسول اللہ علی نے فرمایا: ''فانی اؤ من بذالك انا و ابوبكر و عمو و ما ھما فی القوم (''')۔ '' میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکڑ و محر میں۔ اس طرح ایک بیل کے بولئے کا اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام نے تواس کے بولئے پر تجب کا ظہار کیا 'تورسول اکر معلی نے نواس کے بولئے کا اعلان فرمایا۔

حضرت ابوہر میرہ ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "ایک شخص بیل پر سوار تھا۔ "اتنے میں بیل نے کہا: "میں تو کھیتی کیلئے بیدا کیا گیا ہول سواری کیلئے نہیں۔ "رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "اس پر میں ایمان لایااور ابو بکڑوعمڑاس دن دونوں ان او گوں میں موجود نہیں تھے (\*\*)۔ "

حضرت عمر فاروق یہ سیجھتے تھے دین کے تمام احکام و مناسک کی روح یہ ہے کہ ہر معاطعے میں اللہ اور اس کے رسول علیف کی اطاعت کی جائے۔ زندگی کی تمام اشیاء ہے ایک مسلمان کے تعلق کی بنیاد نہ تواس کی ذاتی پہند و ناپند اور نہ بی اس شی کاذاتی حسن وقتی بلکہ صرف اور صرف اللہ کا تھم اور اس کے رسول علیف کا اسوہ و عمل ہے۔ اس کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے۔ چنانچہ متعدد صحابہ کرام ہے احادیث کی تقریباً تمام کتب میں یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے جم کے موقع پر جم اسود کو مخاطب کر کے فرمایا: "مجھے معلوم ہے کہ تو محض ایک پھر ہے تو کسی کونہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فیضان اور اگر میں نے خود رسول اللہ علیف کو تجھے بوسہ و ہے نہ دو متا (۵)۔ "

حضرت ابوسعید خدری گی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ آپ کے منصب خلافت پر فاکز ہونے کے بعد پہلے سال کے جج کاواقعہ ہے۔ اس میں مزید یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات سی تو فرمایا: "امیر المو منین! بین کیئے جراسود میں نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے۔ " یہ میں جو کہدر ہاہوں یہ قر آن سے ثابت ہے آپ جانتے ہیں یہ اللہ تعالی کاار شاد ہے: "واذ احذ ربك من بنی ادم من ظهور هم و ذریاتهم واشهد هم علی انفسهم الست بوبكم قالوا بللی شهدنا (۱) ۔ "

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۳۸/۳ (۲) ترمذی:۳۰۳/۱ (۳) بخاری:۱۹۹۴ مسلم:۸۵/۱ ترمذی:۵۸۲ (٤) بخاری:۱۹۹۴ حبان:۹۰/۹ (۵) بخاری:۱۹۲/۲ م مسلم:۱۹۲/۲ مالك:۳۱۷/۱ نسانی:۵/۲۲۷ داود:۲۲۸/۲ دارمی:۵۳/۲ طبرانی:۳/۱۱ (۱) سورة الاعراف ۱۷۲۲

چنانچہ جب تمام ارواح نے اقرار بندگی کرلیا ' تواللہ تعالیٰ نے اس بیان کو صحیفہ میں درج کیااورا سے اس پیتر کے بطن میں محفوظ کردیا۔ اب قیامت کے روزاس پیتر کو آئٹھیں ' زبان اور لب عطابوں گے اوریہ ان اوگوں کی طرف سے گویا عملاً گواہی دسے گا' جنہوں نے اس بیان کو پورا کرد کھایا ہوگا۔ یہ پیتر اس مقام پر اللہ کا امانت دار ہے۔ "امیر المو منین نے یہ ساتو ہے حد متاثر ہوئے اور فرمایا: "ابوالحن میری خواہش تو یہ کہ میں اور تم ہر صالت میں ساتھ رہیں(ا)۔"اس طرح معفر سے عرفاروق نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تصریح کو ہے حد پیند فرمایا' کین ان کے چیش نظر دین کی وسیع تر حکمت عملی تھی 'جس کی بنا پر سب کے سامنے معفر سور کو مخاطب کیا تھا' چنانچہ علامہ ابن جوزی نے بالکل صحیح کلھا ہے کہ ''میرے نزدیک حضرت عرف نے چراسود کو مخاطب کیا تھا کہ ان ہم عبد جاہمیت میں بھی تھی اور حضرت والا کی خواہش یہ تھی کہ دنیا کو اس امر کا احساس ہو جائے کہ مسلمانوں کا جم اسود کو چو منااور چھونا ایک جاہلانہ روایت کا اعاد ونہ تھا' بلکہ محض اور محض رسول اللہ عقیقے کے طرز عمل کی چیروی تھی (۲)۔ "حضرت عمرفاروق نے اپنی ساری عمرف کی میں موالے میں حتی المقدور اس پر کاربند دے۔ بے شاروا قعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے۔ چند حسب ذیل ہیں:

حضرت عبداللہ بن عمر ان ان کہا گیا کہ آپ ہے جانے ہوئی تھی (بعض دیگر روایات کے مطابق ان کانام عاتکہ تھا) جو صبح اور عشاء کی نماز باجماعت

رخ ہے: کیلئے مجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ہے جانے ہوئے بھی کہ حضرت عمر اس کوناپند کرتے ہیں اور غیرت محسوس کرتے ہیں آپ مجد میں

کول جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر مجھے منع کرنے میں انہیں کیا چڑ مانع ہے؟ کہا گیار سول اللہ علیہ کانے فرمان کہ "لا تصنعوا الماء اللہ مساجلہ

اللہ (۳)۔" (اللہ کی بندیوں کواس کی معبدوں میں آنے ہے نہ روکو۔) حضرت سعید بن المسیب ہے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فنیمت کے مال میں ہے آئے

ہوئے ایک اونٹ کو ذن کی گیا۔ ایک حصہ از واج النبی سیان کی خدمت میں بھیجا جو بچاہے تیار کر ایا اور بعض مسلمانوں کی دعوت کی 'جن میں اس روز حضرت عمر نے کہا ۔

بھی تھے۔ حضرت عباس نے کہا: "اے امیر الموسنین!اگر آپ روزانہ ہمارے لئے ایسا کریں 'تو ہم لوگ آپ کے پاس کھائیں اور با تیں کریں۔ "حضرت عمر نے کہا ۔

"میں ایساد و بارہ نہ کروں گا۔ میرے دونوں صاحب لیعنی نبی کر یم علیہ اور حضرت ابو بحر آیک عمل کر کے اور ایک راست چل کر گزر کے ہیں۔ اگر میں ان کے خلاف کروں گا تو راہ دوران کا سات کے بخل جو کا گور اور است سے بھٹک جاؤں گا (\*\*)۔"

حضرت عمر فارون نے اطاعت نبی ﷺ میں اپنی زندگی کا انداز ہی بدل دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ فکر و نظر 'عادات واطوار' بود وہاش' ہمر چیز میں اسوہ رسالت کو اپنائیں۔ عہد خلافت میں زہد کے اثرات اس قدر گہرے ہوگئے کہ انہوں نے ہمر طرح کی راحت کو ترک کر دیا۔ ربن سہن اور خورد و نوش میں ایک اوسط در بے کے آدمی ہے بھی کم معیار زندگی اپنایا۔ حالا نکہ وسائل کی فراوانی ہو چکی تھی۔ ان کے پیش نظر تو بس ایک ہی بات تھی کہ آخرت میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ ان کے نقش قدم پر چلین اور وہ ساری مشکلات بر داشت کریں' جو انہوں نے برداشت کی تشوی سے میں۔

معصب بن سعد عرم وی ہے کہ خصد بنت عمر نے اپنے والدے کہا: "(بروایت بزید) یا میر المومٹین!(اور بروایت ابواسامہ)اے والد!اللہ نے آپ کوخوب رزق دیااور زمیں کو آپ پر فئے کردیا'مال بہت کردیا۔اگر آپ اپنے کھانے میں باریک اناخ کھائیں اور لباس میں باریک کپڑا پہنیں 'تو بہتر ہو۔ "فرمایا" کہ میں تمہارافیصلہ تہمیں ہے کر اتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ علیہ کسی مصیبت کی زندگی گزارتے تھے۔وہ برابرانہیں یاد دلاتے رہے یہاں تک کہ وہ رودیں۔ "پھر

<sup>(</sup>۱) حوزی ا:۱۲۵ (۲) حوزی ا:۱۲۵ (۲) بخاری:۱۹۸۱ مالك:۱۹۸/۱ (٤) سعد:۲۸۸/۲ (۵)

فرمایا کہ ''میں نے تم ہے کہاہے کہ واللہ اگر مجھ ہے ہو سکے گا تو میں ضرور ان دونوں (حضرات یعنی رسول اللہ عظیمی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ) کی مصیبت کی زندگی میں شرکت کروں گا کہ شاید میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی (جو آخرت میں ہے) شریک ہو جاؤں <sup>(۱)</sup>۔ " بعض معاملات میں بہت حساس واقع ہوئے تھے 'خاص طور پرالیمی چیزیں جن میں نہیں نمود و نمائش محسوس ہوتی یا جن کے ذریعے ضرورت مندول کی حاجت روائی کی جاسکتی تھی۔ وہا نہیں محفوظ کرنے کوناپیند کرتے تھے 'لیکن انہیں اینے احساسات ہے علی الرغم اعتدال و توازن پر قائم رکھنے والی قوت اتباع نبوت ہی کا جذبہ تھا۔ ابووائل کا بیان ہے کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں ایک کرسی پر بیٹے اہوا تھا توشیبہ نے کہا کہ اس جگہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے بیٹھ کر فرمایا تھا: "لقد هممت ان لا ادع فیها صفراء ولا بیضاء الا قسمته "(مین جابتا بول که کعبه کے اندرسرخ وسفید (سونے جاندی جیسی) کوئی چیز ندر بخ دول اور سب کچھ تقیم گردوں\_) میں نے عرض کیا'آپ کے ساتھیوں نے تواپیا نہیں کیا تھا۔ جواب دیا: "هما الممرإن اقتدی بھما۔" (میں بھی انہیں کی اقتداء کرتا ہول<sup>(۲)</sup>۔) روز مرہ کے معاملات میں طریق نبوی ﷺ پر عمل پیرار ہناان کا معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ امیرالمومنین کی خدمت میں عراق ہے ز اج کامال آیا ہے۔ آپ نے اسے لوگوں میں تقتیم کرناشر وع کردیا۔ایک شخص کھڑا ہوااور بولا: "اےامیر المومنین! کیا بی اچھا ہو کہ اس رقم کا پچھ حصہ مکنہ تسكرى مهم اور بنگامي وغير متوقع حالات كے پيش نظر محفوظ كرليا جائے۔ "حضرت عمر" نے غصے سے فرمایا: "اس شيطاني وسوسے كاجواب بيہ ہے كہ ميں آنے والے کل کیلئے آج اللہ کی نافر مانی ہر گز ہر گز نہیں کروں گااوریہ تمام رقوم آج ہی بالکل اس انداز میں بانٹ دوں گا جیے رسول اللہ عظی بانٹ دیا کرتے تھے (۳)۔" آپ کواللہ تعالی نے بے پناہ قوت نافذہ ہے نوازا تھا۔اینے فیصلوں میں بھرپوراستدلال ہے کام لیتے تھے اور سرور کو نین علیفیٹے کے قول وعمل کو بلاخوف و خطراس کی حقیقی روح کے مطابق نافذ فرمادیتے۔اس بارے میں کسی کی بروانہیں کرتے تھے۔اس کی نمایاں مثال ان کے عہد خلافت میں بنی نضیر کے اموال کے بارے میں حضرت عباس اور حضرت علی کے وعوے کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر کی مجلس میں ایک دن کبار صحابہ مضرت عثال 'حضرت عبدالرحمٰن بن عوفٌ 'حضرت زبيرٌ بن عوام 'حضرت سعدٌ بن الي و قاص وغير ه موجود تصاتنے ميں حضرت عليؓ اور حضرت عباسٌ بھی آگئے۔ حضرت عباسؓ نے عرض کیا: "اے امیر المومنین! میرے اور ان کے در میان فیصلہ کر دیجئے۔ "اس پر حضرت عثان اور ان کے ساتھ جو صحابہ رضی الله عنہم تھے انہوں نے کہا: ''امیر المومنین!ان دونوں حضرات میں کوئی فیصلہ فرماد پیجئے اور معاملہ ختم کرد پیجئے۔''عمرؓ نے فرمایا: ''اچھا تو پھر ذراصبر سیجیجے' میں آپ لوگوں ہے اس اللّٰہ کا واسط دے کر پوچھتا ہوں جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا تھا کہ "ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی 'جو کچھ ہم (انبیاء) چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے جس سے حضورا کرم ﷺ کی مراد (تمام دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ)خودا بنی ذات بھی تھی۔"ان حضرات نے تصدیق کی کہ آنمحضور ﷺ نے یہ حدیث فرمائی تھی۔عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں ہے اس مسئلہ پر گفتگو کروں گا (جومایہ النزاع بنا ہواہے) یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول عظیمہ کیلئے اس فین کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا جے آنحضور عظیمہ نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: "ما افاء الله علی رسوله منهم (") ۔ " (جس میں اس تخصیص کا ذکر ہے) اور وہ حصہ آ محضور علیہ کیلئے خاص رہا۔ خدا گواہ ہے میں نے وہ حصہ کوئی اپنے لئے مخصوص نہیں کر لیا تھااور نہ میں آپ لو گوں کو نظر انداز کر کے اس حصہ کا تنہا مالک بن گیاہوں۔ فیخ کامال آ مخصور علیقیے خود سب کو عطافر ماتے تھے اور سب میں اس کی تقسیم ہوتی تھی۔ بس صرف یہ مال میں ہے باقی رہ گیا تھااور آ مخصور علیے اس سے

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۷۷/۳ (۲) بخاری:۲/۱۰۹ (۳) جوزی ۱۰۱:۱ (۶) سورة الحشر ۹ ۵:۲

ا بنے گھر والوں کو سال بھر خرج دیا کرتے تھے اور اگر پچھ تقسیم کے بعد ہاتی نے جاتا تواہے اللہ کے مال کے مصرف میں خرچ کر دیا کرتے تھے (رفاوعام اور دوسرے دین مصالح میں) آنحضور ﷺ نے اپنی یوری زندگی میں اس مال کے معاملے میں یہی طرز عمل رکھا۔اللہ کاواسطہ دے کر آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو پہ بات معلوم ہے؟ سب حضرات نے کہا: "بال!" پھر عمر رضی اللہ عند نے علی اور عباس رضی اللہ عنها کو خاص طور پر مخاطب کیااور ان سے پو چھا: "میں آپ حضرات ہے بھی اللہ کا واسطہ دے کر یوچھتا ہوں کہ کیااس کے متعلق آپ لوگوں کو معلوم ہے؟" دونوں حضرات نے اثبات میں جواب دیا۔عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: " پھراللہ تعالیٰ نے اپنے بی ﷺ کواپنے پاس بلالیااور ابو بکررضی اللہ عنہ نے (جب ان ہے تمام مسلمانوں نے بیعت خلافت کرلی) فرمایا کہ میں رسول اللہ علیہ کا خلیفہ ہوں اور اس لئے انہوں نے (آنحضور علیف کے اس مخصوص) مال پر قبضہ کیااور جس طرح آنحضور علیف اس میں تصرفات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی بالکل وہی طرز عمل اختیار کیا۔اللہ خوب جانتاہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں سیے 'مخلص' نیکو کار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بالیااور اب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نائب مقرر ہوا ہوں۔ میری خلاف کو دوسال ہوگئے ہیں اور میں نے بھی اس مال کا تحویل میں رکھاہے 'جو تصرفات رسول اللہ علیہ کیا کرتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنداس میں کیا کرتے تھے میں نے بھی خود کواس کایابند بنایا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اینے اس طرز عمل میں سچا' مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے تتھے اور دونوں حضرات کا معاملہ کیساں ہے جناب عباسؓ آپ تواس لئے تشریف لائے تھے کہ آپ کواپنے بھتیج (ﷺ) کی میراث کادعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھااور آپ (عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تھا۔اس لئے تشریف لائے تھے کہ آپ کواپنی ہیوی( فاطمہ رضی اللہ عنہا) کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد (رسول ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے الیکن پھر جب میرے سامنے یہ صورت آئی کہ مال آپ لوگوں کے انتظام میں (ملکیت میں نہیں) منتقل کر دول تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کہد دیا تھا کہ اگر آپ لوگ جا ہیں تو مال ند کور آپ لوگوں کے انتظام میں منتقل کر سکتا ہوں 'لیکن آپ لوگوں کیلئے ضروری ہو گا کہ اللہ کے عہد اور اس کے بیثاق پر مضبوطی ہے قائم رہیں اور اس مال میں وہی مصارف باقی رکھیں جور سول اللہ علیہ نے متعین کئے تھے اور جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور میں نے جب سے مسلمانوں کاوالی بنایا گیا ہوں 'عمل کیا۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ جارے انتظام میں دے دیں اور میں نے ای شرط پراسے آپ لوگوں کے انتظام میں دے دیااب میں آپ حضرات سے خدا کا واسطہ وے کر یوچھتا ہول کہ میں نے انہیں وہ مال ای شرط پر دیا تھانا؟ عثمان رضی الله عند اور ان کے ساتھ آنے والے حضرات نے کہاکہ جی باب ای شرط پر دیا تھا۔ اس کے بعد عمر "عبال اور علی رضی الله عنها کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ حضرات سے بھی خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو وہ مال ای شرط پر دیا تھا؟ان دونوں حضرات نے بھی یبی کہا کہ جی ہاں (ای شرط پر دیا تھا)عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ کیااب آپ حضرات مجھ سے کوئی اور فیصلہ جاہتے ہیں؟اس اللہ کی قتم جس کے تھم سے آسان اور زمین قائم ہیں اس کے سوامیں اس معاملے میں کوئی دوسر افیصلہ نہیں کر سکتااوراگر آپلوگ اس مال کے (شرط کے مطابق)انظام پر قادر نہیں تو مجھے واپس کردیجئے میں خوداس کا نظام کرلوں گا(۱)۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمان الٰہی 'ارشادات نبوی اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں اس معاملے پر غور کیااور جو پچھے سمجھااسے پورے دلائل سے واضح فرمایااوران حقائق کی تصدیق پوری مجلس سے کرائی اور خود معاملے کے فریقین سے بھی جن کی بناپروہ فیصلہ کرناچا ہے تھے تاکہ فیصلہ منصفانہ بھی

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۲ ، مسلم:۵/۲۵ ، ترمذی:۸۱/۳ نسائی:۷/۵۳-

ہو نیر جانبدارانہ بھی اور قوی بھی۔ جب جت پوری ہوگئ تواہ پوری قوت ہے نافذ فرمادیا۔ پیاطاعت نبوی علیقہ کاتی جذبہ تھا کہ جب بھی بھی فیصلہ کرتے تو کہ بیاں معاطم میں سرور کو نین علیقہ کا قول وعمل دریافت کرنے کا کوشش کرتے۔ اگر نہ مانا تو پھر اپنی رائے ہے فیصلہ دے دیے 'کین بعد میں بھی اگر آپ کو علیا ہے اس کی بہت میں مثالیس موجود ہیں۔ معر نے عبداللہ بن عبدالر حمٰن الا نصاری ہے اور انہوں نے ابن المسیب ہونائے کا کوئی عظم میں نو قور آفیط ہے رجوع کر لیتے۔ اس کی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔ معر نے عبداللہ بن عبدالر حمٰن الا نصاری ہے اور انہوں نے ابن المسیب ہونائے۔ اس کے مقام پر ابن خطاب نے کوئی فیصلہ کیا۔ بعد میں انہیں آخضرت علیقے کے ایک فرمان کے بارے میں جو آپ کے عظم ہے کھا گیا تھا نہا گیا تو آخری چار ڈکھار کر تھا اور انہوں نے اپنی وشش ہوتی تھی کہ سے بیش آ کمدہ معاطر پر خوب بحث و تحقیص ہو' پھراس کی روشنی میں جو صائب رائے ہوا۔ افقیار کیاجائے۔ اس لئے افرادی طور پر رائے زئی کو تاہد فرمائے تھے۔ پیش آ کمدہ معاطر کہ تو وہ بحث و تحقیص ہو' پھراس کی روشنی میں کو شعار بنائیں اور ذاتی آراء ہے گر بز کریں' تاکہ صراط معتقم پر گامز ن رہے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ پیر الملک بن بارون بن عنتر ہ نے اپنے واللہ ہے اور انہوں نے اپنے واللہ ہے نقل کیا ہے: ''حضرت عرشے نے برسر منبر اعلان کیا کہ اسحاب الرائے (وہ کو گر جو دائی اصور و مسائل میں اپنی ذاتی رائے کو وہ طر دیے ہیں اسلام کے دشن ہیں۔ حدیثوں کا محفوظ رکھنا انہیں گراں گزر تا ہے' تو وہ چہ میگو کیاں اور قل کہ می گر اور خیبر علی کو نواز کی امیور و میا کی اصور کی وہ وہ کی گراہ کرتے ہیں۔ یور کھو تارا کام سنت کی اتبال اور پیروی اور تقلید ہے۔ جدت طرازی اور خیال کو خیار کی میں اسلام کے دشن ہیں۔ یور کھو کو کار کھو تھار کام سنت کی اتبال اور وہ روی اور تقلید ہے۔ جدت طرازی اور خیال کو خیار کی بیس ہوں گر آگر ہیں۔ یور کھور کرائی سنت کی اتبال اور وہ کور کر ہور جس کی جیس کی تبال اور کی ہوری اور تقلید ہے۔ جدت طرازی اور خیال کور کیاں کور کی اس کرتے ہیں۔ یا کھور کی انہوں کے کور کھور کی انہوں کیاں کی اسلام کور کھور کی کھور کی کور کھور کی انہوں کے کھور کی کور کھور کی کھور کور کور کھور کی کھور کی کور کھور کور کھور کیا کہ کور کور کور کھور کی کور کھور کی کھور کور کھور کور کور کھور کھور کور کھور کور کھور کور کھور کور کور کھو

حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اطاعت رسول کادم بھرا۔ ان کاسب ہے اہم آخری معاملہ خلیفہ کے تقرر کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ جب اوگوں نے تقرر کرنے کے بارے میں اصرار کیا توجواب دیا: ''اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں (تو بھی ہو سکتا ہے) کیونکہ رسول اللہ عیا ہے کہ کو خلیفہ مقرر نہیں کیااور اگر مقرر کردوں (تو بھی ہو سکتا ہے) کیونکہ ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ "راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوگیا کہ وہ کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیااور اگر مقرت کردوں (تو بھی ہو سکتا ہے) کیونکہ ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرد کیا ہے۔ "راوی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوگیا کہ وہ کسی کو بھی خلیفہ بنانے والے نہیں (۳)۔ چنانچے اطاعت نبی علی کے بارے میں صحابہ کرام کاجو خیال تھا'وہ درست ثابت ہوااور انہوں نے اعلان کردیا کہ میں بھی تمہیں اس طرح جھوڑے جارہا ہوں' جیسے نبی علی نہیں تھی۔

### O....سعادتمند شاگرد:

حضرت عمر فارون کی اجتہادی بصیرت کی تربیت میں براہ راست معلم انسانیت علی ہے اکتساب علم کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے ایک طالب علم کے طور پر آنخضور علی کی حجت ور فاقت ہے بھر پوراستفادہ کیا۔ اگر بھی قریب نہ ہوتے تو بھی علمی تعلق قائم رہتا۔ ان کا اپنا قول ہے 'میں اور میر اایک انساری ہمسایہ مدینہ کے بلند ھے بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا ہوں کی وہی ای وہی اور (مجلس نبوی کی) دیگر باتوں کی اطلاع اس کودیتا اور جس دن وہ تھی ای طرح کرتا (۵)۔

عہد جاہلیت ہی ہے علم کیان دلچیپیوں کا خصوصی میدان تھا'لیکن جب اسلام قبول کیا توان کے ذوق و شوق کی انتہاند رہی۔اییا کیوں نہ ہو تا؟اسلامی تحریک کی اساس ہی علم پر تھی۔ار شاد نبوی ﷺ ہے:"الناس رجلان' عالم و متعلم ولا خیر فیصا سواهما(۲) ۔"(انسانوں میں دوقتم کے لوگ ہیں ایک عالم دوسر ہے

<sup>(</sup>۱) جوزی آ:۱۲ (۲) جوزی آ:۱۲۱ (۳) جوزی آ:۱۲۱ متقی: ۱۹۸/۱۰ (۳) داؤد:۱۸۴/۳ سعد:۳۴/۳ بر ۱۱۳۰/۳۱ (۶) بلاذری ۱۲۱/۱۱ (۵) بحاری:۱۳۱/۳۱ مسلم:۱۹۳/۶ (۵) بحاری:۱۳۴/۱ (۱) متقی: ۱۲۶/۱۰ (۵) متقی: ۱۳۶/۱۰

الم آن کے علاوہ جو ہیں ان میں کوئی بھائی نہیں۔) ان کا شار سحابہ کرائٹ میں سب سے بڑے عالموں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتم النہیں علی نہیں کے علاوہ جو ہیں ان میں کوئی بھائی نہیں۔) ان کا شار در شید تھے۔ بطور طالب علم ان کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جس بات کا نہیں علم نہ ہو تا یا جوان کے ذہن میں واضح نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں بڑی ب باک کے ساتھ آخضو ر علی ہے ۔ دریافت فرما لیتے دیگر حصابہ کرائٹ کے بر عس بھی شرم و جبجہ کی وجہ سے خاموش نہیں رہتے تھے خواہ کی آبت کے معانی و مفہوم کا معاملہ ہویا کوئی فقہی و عملی مسئلہ 'موال ان کے جانے اور سجھنے کی کلید تھی۔ ان کے سوال نے علم کے بہت سے دروازے کھو لے 'مسائل کے بہت سے عقدے طل کے اور معاملت کی بہت می درن کے جا بھی ہیں۔ فقہی نوعیت کے اور معاملت کی بہت می گر ہیں کھولیں۔ آیات کی تغییر کے ضمن میں انہوں نے جو سوالات پو جھے 'وہ گر شتہ باب میں درن کئے جا بھی ہیں۔ فقہی نوعیت کے سوالات کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ دورم ہے کے مسائل میں سے ایک مئلہ یہ قال آیا حالت جنابت میں سویا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ حضرت عمر نے سوال کرکے میں مسئلہ حل کردیا۔ عرض کیا: ''بی سور کر من کیا: ''بی اس کے جاتے گئے آب کی تفدیر ہیں کہ سوجا کے اور حسال کردیا۔ عرض کیا: ''بی طرح عشل جنابت کا طریقہ معلوم کیا تو آئے خصور عیائے نے اس کی تفصیل بتائی ''')۔ بہیشہ ہر اشکال کودور کرنے کی کوشش کرتے ہے جسل کر لے ''ا۔'' ہی طرح عشل جنابت کا طریقہ معلوم کیا تو آئے خصور عیائے نے اس کی تفصیل بتائی ''')۔ بہیشہ ہر اشکال کودور کرنے کی گوشش کرتے ہے۔ ان میں سے ایک ایم مسئلہ نماز قصر کی بھی تھا کہ تو جی کو جہ ہے آئی تک زیر بحث رہتا ہے کہ سنر میں نے کہ تو میں نے دورت ہو گر میں اندین ہو کہ کا فر شہیں ستائیں گے۔''

اب تولوگوں کوامن ہوگیا(تو چاہئے کہ سفر میں قصر نہ کریں) حضرت عمر نے کہا: "میں نے بھی تعجب کیا تو میں نے رسول اللہ عظیقہ ہے کو تھا۔ "آپ نے فربایا: "قصراللہ کاصد قد ہے جواس نے جہیں دیا ہے "موسی کا صدقہ تجول کر و (۳) ۔ اجتہادی و فقیمی مسائل میں دسترس حاصل کرنے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ سوالات کے ذریعے اپنے علم کو ترو تازہ رکھتے۔ پھر مختلف دینی اصطلاحات ہے بھی وا قفیت حاصل کرتے اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بھی۔ ایک مرتبر رسول اکرم عظیقہ نے کہ مختلف پہلوؤں کے بارے میں بھی۔ ایک مرتبر رسول اکرم عظیقہ ہے کو چھاگیا کہ "اے اللہ کے رسول عظیقہ اکو ترجواللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فربایا ہوں گے۔ "اے اللہ کے رسول عظیقہ اکو ترجواللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فربایا ہوں گے۔ "اس میں آئے پر ندے پائی چیئے کو آئیں گے جن کی گر د نمیں او نئوں کی گر د نوں کی طرح بوں گی۔ "راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا: "یارسول اللہ عظیقہ اور و رزم و نازک بول گے۔ "ان کا کھانا کھلانے والاان سے زیادہ نازک ہوگا۔"این احاق کے بقول ایک اور حدیث میں ہے کہ علی اور حدیث میں ہو کہ آئیں گئی ہوں گے۔ "آپ نے فربایا: "ان کا کھانا کھلانے والاان سے زیادہ نازک ہوگا۔"این احاق کے بقول ایک اور حدیث میں ہو کہ آپ نے فربایا: "یارسول اللہ عظیقہ اور کو جو سے بیانی پی یا ہوں اللہ عظیقہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظیقہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظیقہ ایک موسات کو بل جمجوب کیا تا ترات سے روایت میں تواس کا ذکر نہیں ہوں اگر تی جو اپنی ایک مرتبہ رسول اللہ عظیقہ ایک مرتبہ رسول اللہ عظیقہ ایک مرتبہ میں تواس کو کر نہیں ہوں اس کے عزاد کی وجہ سے اپنی اس کے مرائی کو سائے کہ وہ کا تو بی ان کی ادر مول کی وجہ سے اپنی اس کے مرائی کو سائے کہ وہ کے تو بی ان کی ادر مول کی وجہ سے اپنی اس کے مرائی کو سائے کی اور سوال کی تھر میں گئی ہو گی ہو گی ہو گی۔ ایک سعادت مند شاگر د ہو نے کی وجہ سے اپنی اس کے مرائی کو سائی کو سائی کو سائی کی اور سوال کی تین ہم ان کے مرائی کو سائی کو سائی کو دیو نے کی وجہ سے اپنی اس کے مرائی کو سائی کو ان سائی کی کو جی سائی کی اور سوال کی کو جی سے بائی اور سوال کی کو جی سائی کا اور سوال کی کو جی سے بھی اور سوال کی کو جو سے بھی اور سوال کی کو جی سائی کی کو دیو کی کی کو میں کی کو مرائی کی کو مرائی کو کو کی کا کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو ک

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۷۰/۱ عبدالرزاق: ۲۹۱/۱ نسائی: ۲۹۱/۱ (۲) مسلم: ۸۸/۱ (۳) سورة النساء ۱۰۱: (۱) مسلم: ۱۷۰/۱ (۳) سورة النساء ۱۰۱: (۱) مسلم: ۲۱۱/۱ (۳) مسلم: ۲۱۱/۱ (۳) مسلم: ۲۱۱/۱ (۳) مسلم: ۲۱۱/۱ (۳) مسلم: ۲۱۱/۱ نسائی: ۲۱۱/۳ سید: ۱۰۱/۱ (۵) هشام: ۲۱۱/۱ (۳) حنیل: ۲۱۱/۱

سات پر پچپتائے ہوں گے 'کیو نکہ ایک شاگرد کے طرز سوال کی اصلاح کیلئے استاد کا اس ہے بہتر طریقہ اور پچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے رویے بین اس سے

الزی طور پر تبدیلیاں رونما ہو عمی اور آپ آہتہ آہتہ آہتہ آہتہ آداب شاگردی ہے پوری طرح آشنا ہو گئے اور پجرعالم یہ تفاکہ جو بات بھی دریافت کرنی ہوتی تھی ہمیشہ

اس کے موقع محل کا پورا لحاظ رکھتے اور نہایت مناسب طریقے ہے معلوم کرتے۔ اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں 'مشلا: حضرت ہر یدور ضی اللہ عنہ ہو اس کے موقع محل کا پورا لحاظ رکھتے اور نہایت مناسب طریقے ہے معلوم کرتے۔ اس کی بہت می مثالیں موجود ہیں 'مشلا: حضرت عرقے آپ ہو خن روایت ہے کہ ''حضور علی ہم نہ نماز کیلئے وضو کرتے تھے 'جب فتح کہ کادن آیا تو آپ نے سب نمازوں کو ایک ہی وضو ہے پڑھا۔ ''حضرت عرقے آپ ہو کو کم نمازیں ایک وضو ہے ۔ ''یارسول اللہ علی ایک نازیں ایک وضو ہے ۔ ''یارسول اللہ علی ایک نے فرمایا: ''میں نے قصد اایسا کام کیا جو بھی نہیں کرتے تھے (یعنی ہمیشہ آپ ہر ایک نماز کیلئے وضو کیا کرتے تھے اور آج کئی نمازیں ایک وضو ہے پڑھیںں ''آپ نے فرمایا: ''میں نے قصد اایسا کیا ہے اس عرق ایسا کیا ہے اس عرق ایسا کیا ہو کہ کہ نازیں ایک وضو ہے پڑھیںں ''آپ نے فرمایا: ''میں نے قصد اایسا کیا ہو کہ کھیں ہو گئے۔ '' اس کام کیا جو کہ کی نازیں ایک ہو سیالیا ہے اس عرق ایسا کیا ہو کہ کی نازیں ایک وضو کیا گئے وضو کیا کرتے تھے اور آج کئی نمازیں ایک ہو سیالی ہو کہ کھیں کرتے تھے (یعنی ہمیشہ آپ ہر ایک نماز کیا کے فور کیا ۔ '' سیالے کو خور ایسا کام کیا ہو کہ کھیں کرتے تھے (یعنی ہمیشہ آپ ہر ایک نماز کساتھ کھیں کے خور کو کھیں کہ کے کہ کو کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کہ کو کھیں کے کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کو کھیں کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کر کے کئی کے کہ کو کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں ک

یہ کلمات باربار دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ کاغصہ تھم گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ''یار سول اللہ عظیفے جو بمیشہ روزہ رکھے وہ کیماہے ؟''آپ نے فرمایا:''نہ اس نے روزہ رکھانہ افطار کیا۔'' پھر کہا:''جو دو دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے وہ کیا؟''آپ نے فرمایا:''ایک طاقت کس کو ہے ( یعنی اگر طاقت ہو توخوب ہے )۔'' پھر کہا:''جوایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے ؟''آپ نے فرمایا:''یہ روزہ ہے داؤد علیہ السلام

<sup>(</sup>۱) داؤد: ۱/۸۲ نسانی: ۱/۸۸ (۲) داؤد: ۱۹۳۸-

کا۔ "پھر کہا: "جوا کید دن روزہ رکھے اور دوون افطار کرے؟" آپ نے فرمایا کہ "میں آرزور کھتا ہون کہ تجھے آئی طاقت ہو (لیحیٰ یہ بھی خوب ہے اگر طاقت ہو۔) "پھر رسول اللہ عظیافی نے فرمایا: "تین روزے ہر ماہ اور رمضان کے روزے ایک سال پچھلے گیا ہوں کا گفارہ ہو جائے اور عاشورے کے روزہ ہیں اور کھتا ہوں کے دن کاروزہ ایسا ہے کہ میں امید وار ہوں اللہ پاک سے کہ ایک سال انظم اور ایک سال پچھلے گیا ہوں کا گفارہ ہو جائے اور عاشورے کے روزہ ہیں اور کھتا ہوں ایک سال انظم کا کفارہ ہو جائے اور عاشورے کے روزہ ہیں اور کھتا ہوں ایک ہور کھتا ہوں ایک سال انظم کا کفارہ ہو جائے اور عاشورے کے روزہ ہیں اور کھتا ہوں ایک سال انظم کا کفارہ ہو جائے اور عاشورے کے روزہ ہیں اور کھتی ہور کھتا ہوں کہ خوص کے طاف اور ہائے اور کھتا ہوں کہ ہور کھتا ہوں کھتے کہ ہور کھتا ہور ہیں ہور کھتا ہور ہی ہور کھتا ہور ہی بہت ہے سوالات نہایت اچھے اندازے پوچھے اور خاطر خواہ جوابات موقع دیکھا' تو ہرف وہی سوال ہی نہیں' جو اس مخص کے کیا تھا' اس ہے متعلقہ اور بھی بہت ہے سوالات نہایت اچھے اندازے پوچھے اور خاطر خواہ جوابات حاصل کے ۔ اس طرح آنہوں نے ہر دور کے طالب علموں کیلئے آئیں روث مثال قائم کی' جے دکھ کر وہ اپنے طالب علانہ طرز عمل کو صیح خطوط پر استوار کر سے جی ۔ اس طرح آنہوں نے ہر دور کے طالب علموں کیلئے آئیں دور کی جا گور ہور کے طالب علانہ کر دار کی جملک چیش کر تا ہے ۔ حضرت انس بین مالک ہور دارت کے مطابق ظہر ایک روزہ کو سے نے اور کی اس کے بیاں کردوں گا۔ "جب او گوں نے یہ بنا تو خاموش ہو گئے اور ڈر ایک نہ بھو جا کیں۔) در فران ہو گئارتے تھے 'پوچھا: "اے اللہ کے نی عیکھا امیر میں اپنا سر پیٹے میں ایک ہورے اور اے اس کے بات کے علاوہ کی اور نام ہے لگارتے تھے 'پوچھا: "اے اللہ کے نی عیکھا امیر اب کون ہے ؟ شخص مجد میں اٹھا، جس ہے اوگ جھڑتے تھے اور اے اس کے باپ کے علاوہ کی اور نام ہے لگارتے تھے 'پوچھا: "اے اللہ کے نی عیکھا امیر اب کون ہے ؟ شخص مجد میں اٹھا، جس ہے اوگ جھڑتے تھے اور اے اس کے باپ کے علاوہ کی اور نام ہے لگارتے تھے 'پوچھا: "اے اللہ کے نی عیکھا امیر میں ہے۔

اتنے میں حضرت عمر فاروق اٹھے اور عرض کیا: "ہم اللہ کے رب ہونے 'اسلام کے دین ہونے اور محد علیہ کے رسول ہونے پر راضی ہیں اور فتنوں کی برائی ے اللہ تعالٰی کی پناہ مانگتے ہیں۔"

رسول الله علی نے فرمایا: "میں نے آئی طرح بھلائی اور برائی بھی مہیں دیھی۔ جنت اور دوزخ دونوں کی شکل میرے سامنے لائی گئی میں نے ان دونوں کو اس دیوار کے پاس دیکھا(۲)۔ "ای واقعہ کو حضرت ابو موی اشعری نے یوں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے اسی دیافت کی گئی بو آپ کو تا گوار ہو کی اور جب (اس فتم کے سوالات کی ) آپ پر بہت زیادتی گئی تو آپ کو غصہ آگیا اور پھر آپ نے لوگوں نے فرمایا (اچھالب) بجھ سے جو چاہو ہو چھو' توایک ہو کی اور جب (اس فتم کے سوالات کی ) آپ پر بہت زیادتی گئی تو آپ کو غصہ آگیا اور پھر آپ نے لوگوں نے فرمایا (اچھالب) بجھ سے جو چاہو ہو چھو' توایک شخص نے دریافت کیا کہ میر اباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: "تیر اباپ حذافہ ہے۔ "پھر دوسرا آدمی کھڑ اہوا اور اس نے ہو چھا کہ یار سول اللہ انا نصوب المی سے ؟ آپ نے فرمایا: "کہ تیر اباپ سالم شیبہ کا آزاد کر دہ غلام ہے۔ " تخر حضرت عمر نے آپ کے چیرے کا صال دیکھا توعرض کیا: "یاد صول اللہ انا نصوب المی اللہ عز و جل۔ " (اے اللہ کے رسول اللہ انا نصوب المی اللہ عز و جل۔ " (اے اللہ کے رسول اللہ انا نصوب المی تو بہ کرتے ہیں۔) جیسا کہ شار حین صدیث نے لکھا ہے کہ رسول اللہ عی تھے کے آپ نے اس لئے ناپند فرمایا کہ تبین مسلمانوں کیلئے کی شی کی تحر بہ کا باعث نہ بن جائیں' جو ان کیا وجود بعض اصحاب نے اس بات کو کھیے ان جہ قائوں کیا ہو تھو۔ اس کے باوجود بعض اصحاب نے اس بات کو کھیے ان جہ فرمایا کہ جھ سے جو چاہو ہو چھو۔ اس کے باوجود بعض اصحاب نے اس بات کو نظر انداز کر کے بے فائدہ صوالات کرنے شروع کر دیے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۲۷ (۲) بخاری: ۱۳۲/۱ مسلم: ۹۳/۷ (۳) بخاری: ۱/۲۱ مسلم: ۹۹/۷ مسلم: ۹۹/۷

حضرت عمر فاروق اپنی فراست کی بنا پر بات کی تہد تک پہنچ گے اور فور آا سے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی ما گی اور تو بہ بھی کی۔ انہیں بید اندیشہ لاحق ہوا کہ اس کی بناء پر نہ ہول کہ اس کی وجہ سے اللہ کاعذاب ٹوٹ پڑے (۱)۔ انہوں نے یہ جملہ کہد کر تمام لوگوں کو بالواسطہ غلطی کا احساس دلاد یا اور خاموش کرادیا اور آنحضور علیہ کے بھی گئے کہ بھی ٹھنڈ اکر دیا۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب آسے اور خاموش کرادیا اور آنحضور علیہ ہوئی گئے کے بھی ٹھنڈ اکر دیا۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن ثابت سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب آسے اور خاموش کیا: ''اے اللہ کے رسول علیہ ہوئی کے باس گیا تو اس نے تورا آقی جوامع (تعلیمات) میں سے جھے پچھ لکھو یا تو کیا ہیں آپ کی خدمت میں چیش کروں؟'' ریہ من کر) رسول اکر م سیلیٹھ کے چہرے کارنگ متغیر ہوگیا' تو عبداللہ نے کہا تمہاری عشل ماری گئی آئیا تم رسول اللہ علیہ کا چہرہ نہیں و کے میے۔ تب حضرت عمر نے عرض کیا: ''میں اللہ کے رب ہونے اور تحر علیہ کے رسول ہونے پر راضی ہوا (۱)۔ ''اس پر رسول اکر م علیہ کی وہ کیفیت جاتی رہی کی آبی تو میں اللہ کے دب ہونے اور تحر علیہ اللہ م آبا کیں اور تم جھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گراہ ہو جاؤ گے۔'' پھر فرمایا: ''امتوں میں تم میر انصیب ہوا درانہیا عیس سے میں تمہار انصیب ہول (۱)۔''

کت احادیث و تواریخ شاہد ہیں کہ انہوں نے بطور طالب علم مجالس نبوت ہیں کہی کوئی ایسا سوال نہیں کیا 'جوسر در کو نین علیجے گی ناراضی کا باعث ہے۔ ہیشہ سوچ سمجھ کراور جیا تلاسوال کرتے اور یہ تو تعریکے تھے کہ آپ اس کا بواب بھی دیں گے۔ ان کے نزد یک رسول خداعظیے گا خاصوش ہو جانا انہائی علین بات تھی کیو نکہ اس میں سوال کے غلایا ہے موقع ہونے کا اختال پایا جا تا تھا۔ اس سلط میں وہ کس قدر حساس تھے ؟اس کا اندازہ ان کے خادم حضرت اسلم کی روایت ہے بخو بی لگیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ علیجے کی سفر تھی ہونے گیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ علیجے کی سفر میں تھے (سفر حدیدیہ میں) رات کا وقت تھا اور عمر بین خطاب رضی اللہ عند آپ کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عند نے آپ کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عند آپ کے ساتھ تھے۔ عمر رضی اللہ عند نے اس ہر تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر یو چھا آپ نے اس مرتبہ سوال کیا جو آپ کو پہند نہیں تھا۔ خیر رہوں اللہ علیجے تھی تھی ہونے گئی ہوں کہ اس میں انہوں نے پھر یو جھا آپ کے اس مرتبہ سوال کیا جو آپ کو پہند نہیں تھا۔ خیر رہوں گائی اور مسلمانوں ہے آپ خضور علیجے نے تہیں میرے بارے میں کوئی وی نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ویر یہوئی تھی کہ میں نے ساایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کہیں کوئی وی نازل نہ ہو جائے۔ بہر حال میں آئی خضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بھے اس کیا۔ تخضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ بھے اس کیا۔ تخضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ہوئی ہوئی تھی کہ میں نے ساایک شخص میں ان کے خطور علیجے کی خواب کو کھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی کی تادہ نہ خریز ہے جس کی سوری طوع ہو تا ہے جبر حال میں آئی خضور علیجے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ کو کھی ہوئی تھی ہوئی تو اور وہ بھے اس کی تعدد میں ان کے خطور میں کہ تھی ہوئی ہوئی تھی کی تادہ نے فرایا گذر ہا تھا کہ میں کے آپ کو کھی ہوئی تا در در ہے گئی ہم نے آپ کو کھی ہوئی تھی ہوئی تو اور دو گھے اس تمام کا کانت سے عزیز ہے جس کی سوری طوع ہوئی تھی۔ ان وہ تھے ان دو تا کے بھی تا کہ کی تادہ نے دریا گھی ہوئی گئی تادہ نے فرائی گوئی ہوئی گئی ہوئی گئی تادہ نے فرائی گوئی کی تادہ نے دریا کے دریا گھی ہوئی گئی تادہ نے دریا گھی ہوئی گئی ہوئی گئی تادہ نے ذریا گھی ہوئی گئی تادہ نے دریا گھی ہوئی گئی تادہ نے دریا گھی کی ت

رسول اکر م علی نے نزول و حی کی کیفیت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جواب نہ دیا (۲) کیکن حضرت عمرؓ نے بھی سمجھا کہ شایدان کا سوال ناپہندیدہ تھا۔ اس بنا پران کے دل میں جوخوف اور وسوسے پیدا ہوئے ان سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اپنے استاد محتر م کے مقام ومر ہے کو انچھی طرح پہچانتے تھے اور ان کی سچائی وصد اقت پر ایمان کا مل رکھتے تھے۔ ان کی رضامندی و ناراضی کو خالتی کا نئات کی رضامندی و ناراضی کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کی ہر رائے اور محکم فکر و عمل کی راہوں میں ان کیلئے قندیل رہنما تھا۔ وہ یہ گوارا نہیں کر کتے تھے کہ ان کے منہ سے فکا ہواکوئی جملہ اس کے بر عکس ہو۔ حضرت حارث بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ

<sup>(</sup>۱) قسطلانی: ۱۹۱/۱ کرمانی: ۸۳/۲ (۲) حجر۱۱۰۲/۱ (۳) عبدالرزاق: ۳۱۳/۱ دارمی: ۱۱۵/۱ دارمی کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے کہا تحمیہ رونے و البال روانیں (٤) سورة الفتح ۱:٤٨ (٥) بحاری: ۲۷/۵ مالك: ۳۷/۱ حبل: ۲۱/۱ ۲ ترمذی: ۲۱/۵ و اقدی: ۲۱/۲ (٦) حجر: ۴۷۳/۸ ـ

عمرٌ کے پاس آیااور پو جھاکہ اگر کوئی عورت یوم النح کو خانہ کعبہ کاطواف کرے اور پھراہے جیش آجائے' تو کیا کرے۔حضرت عمرٌ نے جواب دیا"کہ وہ(انتظار کرے اور)طواف و داع کر کے جائے۔"حضرت عمرؓ نے (ناراض ہو کر) کہا:

اور)طواف و داع کر کے جائے۔"حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ " مجھے رسول اللہ علیہ نے بھی ایسانی بتلایا تھا۔"حضرت عمرؓ نے (ناراض ہو کر) کہا:

"اربت عن یدك سالتنی عن شیبیء سالت رسول اللہ علیہ ہے لکیما اخالف (۱)۔" (تو نے مجھے وہ بات پو تچھی ہے جورسول اللہ علیہ ہے کو تچھ چکا تھا تا کہ میں اس کے خلاف بیان کروں۔)

ان ساری احتیاطوں کے باوجود بطور طالب علم اپنی اس ذمہ داری ہے اچھی طرح آگاہ تھے کہ اپناستاد مکرم ہے ہر دوہ بات پوچھ لیں جس کا جا نناضروری ہو۔

خاص طور پر دوہ امور جن کا سابتی اور عملی زندگی ہے گہر اتعلق ہے ' حضرت عمر گی تحقیق و جبتو کا اصل موضوع ہوتے تھے۔ علم کو حاصل کرنے اور دین کو سمجھنے میں وہ بھی شرم و جھجک کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت عمران ہن حصین ہے روایت ہے کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت نے نبی کریم سابھنے کے ساسنے زناکا اقرار کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں حاملہ ہول۔ آخوضور علی نے اس کے دلی ہے فرمایا: "اس کو بہت اچھی طرح رکھو' جب بچہ جن لے تو جھے خبر دینا۔"اس نے الیای کیا' پھر آپ کے حکم ہے اے کپڑے بائدھ کر رہم کیا گیا' پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے پوچھا: "یار سول اللہ علی ہے! آپ نے جو اب دیا: "اس کی تو بہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ اگر اے مدینے کے سر آو میول پر تقسیم کیا جائے 'تو سب کیلئے کانی ہو۔ کیا تواس ہے افضل کوئی چیزیا تا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ؟ "اپ ۔

حضرت عرشی یہ دلی خواہش تھی 'ان کی اولاد بھی علم اور دین کی سمجھ میں بہت نمایاں ہوں 'ایک بجر پور علمی ذوق رکھنے والے شخص کیلئے اس ہے بڑھ کر اور سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلم انسانیت علیہ و قابا پنے شاگر دوں کے علم و فہم کا امتحان فرماتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایسا ہی سوال دریافت فرمایا' تو حضرت عراپ بیٹے کی طرف سے صبح جواب دینے کس قدر متنی تھے ؟اس کا اندازہ دری ذیل روایت سے لگایا جاسکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے (ایک مرتبہ) پوچھاکہ در ختوں میں سے ایک در خت (ایسا) ہے جس کے پتے (بھی) نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے 'جھے بتلاؤ وہ کیا (در خت) ہے ؟ تولوگ جنگی در ختوں (کے خیال) میں پڑگے اور میر ہے جی میں آیا کہ وہ مجبور (کا پیڑ) ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آگئ' تب لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ ہے اس کے بارے میں بتلائے تورسول اللہ علیہ نے فرمایا: "وہ مجبور ہے۔ "عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات نقی وہ میں نے اپنے والد (حضرت عرق) کو بتلائی 'وہ کہنے کہ دیتا تو میرے لئے ایسا ایک جیتی سرمایہ ہے نیادہ مجبوب تھا (<sup>۳</sup>)۔

معلم انسانیت علی و ترس و قدری و تدرین اور مجالس تعلیم و تعلم مین حضرت عمر فارق بمیشه مؤدب و بین اور علمی ذوق و شوق رکھنے والے یک و طالب علم کے طور پر شریک ہوتے اور مجر پوراستفادہ کرتے۔ ہر بات پوری توجہ سے ختے اس پر غور وخوض کرتے اس کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتے الحمینان حاصل ہو جاتا تواہے ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ علم و فضل اجتہادی بصیرت اور دین کی سمجھ میں تمام صحابہ کرام پر فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جسے عالم فقیبہ صحابی فرماتے ہیں: "ان عصو کان اعلمنا بالله و اقوانا لکتاب الله و افقهنا فی دین الله (۱۳)۔ "(بلا شبه عر اللہ کی ہم سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے احد اللہ کی تماب کے مسب سے زیادہ تاری و علم عصور (۵)۔ "(تمام انسانوں کا علم حضرت عرش کے علم میں شامل تھا۔)

<sup>(</sup>۱) داود: ۲/۱۷ (۲) ترمذی: ۲/۲۲ (۳) نسانی: ۲/۲ (۳) بحاری: ۲/۲۱ ایر ۱۱۱:۷/۷:۱۱ (۵) شید: ۲۱/۲۲ (۵) برا: ۱۱٤۹/۳۱۸

حضرت عمر فارون کابیہ ساراعلم در حقیقت سر چشمہ نبوت ہے اکتباب کیا ہوا تھا۔ ان کاجو بھی علمی مقام ومر تبہ ہے 'وہ معلم انسانیت کے تلمیذ ہونے کی بنا پر ہے۔ رسول اللہ علی فارون کی تعلق ہے ۔ "میں نے خواب میں دودھ بیااور سیر ابی کے اثر کو ناخوں تک محسوس کیا پھر وہ بیالہ عمر کودے دیا۔ "صحابہ نے بوچھا: "یارسول اللہ علی فارٹ ہوئی تعلیم (ا)۔ "بیاک تربیق عمل کا حصہ تھا کہ سر ورکا نات علی تھے کی موجودگی میں حضرت عمر فارق جمس بات کود نی اعتبارے غلط سیجھتے اے ٹوکتے اور آپ اس کا برامنانے کے بجائے تصدیق کرکے حوصلہ افزائی کرتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا' چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

ارزق بن قیس ہے روایت ہے کہ ہم نے ابورشہ کی امامت میں نماز پڑھی 'بعد از ال انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی یا ایک ہی نماز رسول اللہ علیا ہے کہ ہم نے ابورشہ کی امامت میں نماز پڑھی 'بعد اولی میں شریک ہوا 'بی علیا ہے نے جب دائمی اور باہمی جانب سلام پھیرا تو ہم نے آپ کے گالوں کی سفید کد یکھی ۔ سنے میں تکمیراولی پانے والا شخص کھڑ اہوا تا کہ دور کعت نقل پڑھے۔ حضرت عمر فارون اس کی طرف لیکے اور کندھ سے پکڑ کر ہلایا اور اے بٹھادیا۔ کہا کہ یہود و نصار کیا ہی و جہ سے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے ایک نماز کو دو سری نماز ہی الگ نہ کیا۔ بی علیا ہے اور کندھ فر ایوا ان اللہ تعالی نے تبخے در ست بات کہنے کی تو فتی دی ہے ''' سنے عرب عبد اللہ بن مسعود ہے دوایت ہے کہ ایک شخص نبی علیا کی فد مت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ علیا ہوں اللہ علی ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ تھے کہ ایک شخص نبی علیا ہوں اللہ علی خصل کی اللہ علی میں فیصلہ کریں۔ "حضرت عربی کا رائے جا کہ ایک شخص اللہ اور پڑھی آگر اپنا عیب ڈھانیا تو بھی اگر اپنا عیب ڈھانیا تو بہتر ہو تا۔ "رسول اللہ علی ہو اللہ ان الحسنات بذھی آئر اپنا عیب ڈھانیا کی کہ ایک شخص اولا اور سے ایک یاد دہانی کے ایک فیصلہ کریں۔ " اور نماز قائم کرودن کے دونوں سرول پر اور پھھ دات گزر کے للذا کوین ''' سے شکھ کورت کے دونوں سرول پر اور پھھ دات گزر کے للذا کوین ''' سے شکھ اولا یار سول اللہ علی ہو اس کیا ہے جو خدا کویا در کھنے والے ہیں۔) ایک شخص بولا یار سول اللہ علی ہو اس کیا ہے جو خدا کویا دیے و خدا کویا دونوں سرول اللہ علی ہو اس کیا ہو کہ کھی اس کیا گئے ہو ''آپ کے خواص اس کیا ہے کہ ماص اس کیلئے ہو ''آپ کے فرمان کیا دی فرمان کیا ہو کھی اور سے کھی خاص اس کیلئے ہو ''آپ کے فرمان کیا دی فرمان کیا ہو خدا کویا دیا ہو کہ ایک شخص بولایار سول اللہ علی ہو اس کیا ہو کہ کھی کا میں اس کیلئے ہو ''آپ کے فرمان کیا دی فرمان کیا دی فرمان کیا ہو کہ کھی کیا گئی ہوں کیا دی کھی کیا ہو کہ کھی کیا دی فرمان کیا کہ کھی کیا گئی ہو نے دونوں سرول اللہ علی ہو کہ کھی کیا گئی ہو نہ کہ کھی کھی کے دونوں سرول کیا گئی ہو کہ گئی کیا گئی ہو گئی ہو کہ کہ کیا گئی ہو کھی کھی کیا گئی ہو کہ کہ کھی کھی کیا کہ کھی کیا گئی ہو کہ کیا گئی ہو کہ کھی کے کہ کیا کہ کویا کیا کہ

اس حدیث سے حضرت عراقی طالبعلماند جمارت کا پیتہ چاتا ہے جو صرف انہیں کی ذات کا حصہ تھی۔ انہوں نے پہل کر کے اسے ٹو کا اور غلطی کا احساس دلایا۔
رسول اکر میں بھی مشکرات و مکر وہات کے فلاف آ گے بڑھ کر اقدام کرنے کی جر اُت رکھتے تھے اور دینی معاملات میں بڑے شدید تھے۔ ارشاد نبوی سیالتے ہے:
میں بھی مشکرات و مکر وہات کے فلاف آ گے بڑھ کر اقدام کرنے کی جر اُت رکھتے تھے اور دینی معاملات میں بڑے شدید تھے۔ ارشاد نبوی سیالتے ہے:
میں اشد امنی فی امو اللہ عمر (۵)۔ " یہی وجہ ہے کہ لوگول پر ان کا بڑار عب ودید بہ تھا اُر سول اکر میں بھی میں بڑے شدید تھے۔ رسول اکر میں بھی اور رجت و شفقت کی بناء پر بعض چھوٹی موٹی ہاتوں سے صرف نظر فرماتے تھے 'لیکن حضرت عمران نبیں بر داشت نبیں کرتے تھے۔ ان کی بیہ صفت و سیع تر دی مقاصد کے حصول اور انداد مشکرات میں مہر و معاون ثابت ہوتی تھی 'اس لئے نبی کر یم علی ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن الجاو قاص شی مقاصد کے حصول اور انداد مشکرات میں مہر و معاون ثابت ہوتی تھی 'اس لئے نبی کر یم علی ان کی عور تیں (امہات المو منین) آپ سے ہاتیں سے روایت ہے کہ حضرت عمر فارون نے آ تحضور علی ہے ۔ اندر آنے کی اجازت چاہی 'اس وفت قریش کی عور تیں (امہات المو منین) آپ سے ہاتیں

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱۹۸۶ مسلم: ۱۱۲/۷ حیان: ۱۱۹۸۹ ترمذی: ۱۲۸۷ حاکم: ۱۲۸۳ دارمی: ۱۲۸۷ حوزی ا: ۲۵ (۲) داؤد: ۱۹۲/۷ (۳) سورة هود ۱۱ (۱) (۱) مسلم: ۱۱۶۸۸ مسلم: ۱۱۸۸۸ مسلم: ۱۸۸۸ مسلم: ۱۱۸۸۸ مسلم: ۱۸۸۸ مسلم: ۱۱۸۸۸ مسلم: ۱۸۸۸ مسل

کررہی تھیں اور زیادہ خرچ مانگ رہی تھیں 'ان کی آواز آپ کی آواز پر غالب ہوگئی تھی۔ جب حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت چاہی توسب لیک کر پر دے کے پیچھے ہو گئیں۔ آنحضور ﷺ نے انہیں اجازت دی 'وہ اندر آئے تو آپ بنس رہ تھے۔ حضرت عمر نے کہااللہ تعالیٰ آپ کو بنتار کے۔ آپ نے فرمایا: "جھے ان عور توں پر تجب ہوا 'جوا بھی میرے پاس بیٹی تھیں کہ جو نہی انہوں نے تبہاری آواز می تو لیک کر پر دے کے پیچھے جال دیں۔ "حضرت عمر نے فرمایا: "اے "ایس اللہ علیہ اور توں پر تجب ہوا 'جوا بھی میرے پاس بیٹی تھیں کہ جو نہی انہوں نے تبہاری آواز می تو لیک کر پر دے کے پیچھے جال دیں۔ "حضرت عمر کی نسبت آپ نے زیادہ و تو اللہ عمر کی نسبت آپ نے زیادہ و تو تھیں انہوں نے کہا: "بال! آپ آنحضرت عمر تعلیہ نے زیادہ فوجا اور سخت ہیں۔ "اپنی جانوں کی دشنو! بچھے نے فرمایا: "ایمها یاابن الخطاب و الذی نفسی بیدہ مالقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلك فجا غیر فجک (آ۔ "(اے اس خطاب قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے 'جب شیطان تم کو کسی راہ میں چان ہوا ماتا ہے تو اس راہ کو چھوڑ کر جس راہ پر تو چاتا ہے کی دوسرے رائے پر چاتا ہے۔ )

ر سول اکرم عظیمتی جب کسی معالمے میں اپنے شاگر کی شدت کوغیر ضروری خیال کرتے تو اصلاح بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابوہر میڑھے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرٌ معجد نبوی میں تشریف لائے 'دیکھا کہ حبثی کھیل رہے ہیں'اس پرانہیں ڈانٹا تور سول اللہ عظیمتے نے فرمایا: ''اے عمرٌ ان کو کھیلنے دو'یہ بنی ارفدہ

<sup>(</sup>۱) بحاری:۱۹۹/۶ مسلم:۱۱۵/۷ حیان:۲۱/۹ تحوزی ۱۸۱۱ حیل:۱/۳ و ۲۸۴ (۲) ترمذی:۲۸۶ حوزی ۱۸۱۱ (۳) ترمذی:۲۸۶/۹

ہیں (۱)۔ای نوعیت کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ کی بات پر حضرت عمر فاروق نے کسی کوٹو کا لیکن رسول اگر م علیظی نے اجازت دی۔حضرت انس سے روایت ہے کہ عمر قالقصنا کے موقع پر نبی کریم علیلیف کے میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ آپؓ کے سامنے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے ۔

خلوا بنی الکفار عن سبیله الیوم نضربکم علی تاویله ضربا یزیل الهام عن مقیله و یذهل الخلیل عن خلیله

(اے کا فرول کے بیٹے!ان کی راہ ہے ہٹ جاؤور نہ ان کے حکم ہے ہم حمہیں خوب ماریں گے۔ایسی ضرب ہے کہ جوسر کو تن سے الگ کر دے گی اور دوست کو دوست سے جداکر دے گی۔)

حضرت عمرٌ نے جب دیکھا تو فرمایا: "اے ابن رواحہؓ! تم اللہ کے حرم میں اور اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے بیہ اشعار پڑھتے ہو؟"رسول اکرم علی ہے نے فرمایا: "اے عمرؓ!اے پڑھنے دو 'فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کا کلام کا فروں پر تیر مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے (۲)\_

عبالس نبوی میں حضرت عمر فاروق کے اس طرز عمل اور بھر پورشرکت 'کھلے علمی وتر بیتی ماحول' آئخضور علیہ کی خصوصی توجہ نے ان پوشیدہ صلاحیتوں کو جلا بخشی 'ان کے بے بناہ فکری و علمی جو ہروں کو اظہار و نمو کا موقع فراہم کیااور ان کی شخصیت کی تشکیل و تغیر میں بہت نمایاں کر دار سر انجام دیا۔ پھر سر ور کو نین علیہ بخشی 'ان کے بے بناہ فکری و علمی جو ہروں کو اظہار و نمو کا موقع فراہم کیااور ان کی شخصیت کی تشکیل و تغیر میں بہت نمایاں کر در شید مستقبل میں ایک مشخص نے چھوٹے بڑے انفرادی و اجتاعی تمام معاملات میں ان کی تربیت و تزکیے کا عمل جاری رکھا۔ آپ مید جانے تھے کہ ان کا میہ شاگر در شید مستقبل میں ایک مشخص اسلامی ریاست کا معمار 'عظیم ختظم و مدیر 'معلم و مجتهد 'میہ سالارو فاتح ہے گا۔ اس کی خداداد صلاحیتیں پیغیرانہ مشن کی تروت کی واشاعت اور فروغ و نفاذ میں بے مثال کارنا ہے کا باعث بنیں گی۔ اس لئے ان کی سیر ت و کر دار کا کوئی پہلو بھی تشد تربیت ندر ہے دیا۔

ایک سفر کے موقع پر رسول اللہ علیجے نے حضرت عمر فاروق کو اپنے باپ کی قتم کھاتے ہوئے سنا تو فر مایا: "اللہ تعالیٰ تہمیں اپنے باپ کی قتم کھانے ہے منع فرماتا ہے۔ تم میں ہے اگر کوئی قتم کھانا چاہے ، تو اللہ تعالیٰ کی کھائے ور نہ چپ رہے (")۔ "حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ خدا کی قتم میں نے پھر اس طرح کی قتم کمی طرف سے معلم کی طرف سے معلم کے طرف سے معلم کی طرف سے معلم کی طرف سے معلم کی طرف سے معلم کے معلم و سے بلاچوں و چرااور مستقل اطاعت کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر کی بھی ہے عادت تھی کہ فرمانیر دار شاگر د کی طرح ہر چھوٹے بڑے معالم میں اپنے معلم و مربی سے رہنمائی حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو نہایت عمدہ گھوڑا فی سمیل اللہ جیسے کردیا۔ وہ شخص بڑانا دار تھا'اس نے اسے تباہ کردیا۔ دھڑت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم علیجے نے فرمایا: مشورے کیلئے رسول اللہ علیجے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم علیجے نے فرمایا: "اسے مت فریداگر چہ تجے ایک درہم میں طے۔ اپنے صدتے کو لونا نے والے کی مثال اس کتے کی ہوئے کرکے پھراسے جا فرائے ہے۔

حضرت عمرٌ کو جس بات ہے روک دیا جاتا تو وہ اے کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے 'وہ اس بارے میں بہت حساس تھے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے (ریشم کا)دھاری دار کپڑام جد نبوی کے دروازے پر (فروخت ہوتے)دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ "یار سول اللہ علیہ پڑااچھا

<sup>(</sup>۱) ئسانى:۱۹۶/ (۲) نسانى:۱/۵) داۇد:۳/۳،۷ (٤) داۇد:۳/۳،۲ نسانى:۷/۷ (٥) مسلم:۵/۳ حنبل: ۲۲۹/۱ نسانى:۵/۵

ہو تااگر آپاے خریر لیتے اور جمعہ کے دن اور وفود جب آتے توان کی پذیر افکی کیلئے آپ ہے پہنا کرتے۔"اس پررسول اللہ علیائے نے فرمایا کہ "اے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ علیائے کے پاس ای طرح کے پچھ مطے آئے تواس میں سے ایک حلہ آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطافر ملا ۔ حضرت عمر نے عرض کیایارسول اللہ علیائی آپ مجھے یہ حلہ پہنارہ ہیں 'طالا تکہ اس سے پہلے عطاد دکے حلوں کے بار میں آپ کو جو پچھ فرمانا تعالیٰ عنہ کو عطافہ ملا کہ علی مشرک بھائی کو دے دیا جو بھے میں رہتا تھافرما چکے ہیں۔ رسول اللہ علیائی کو دے دیا جو کی میں رہتا تھافرما چکے ہیں۔ رسول اللہ علیائی تعلیمات پران کی روح کے مطابق عمل کرنے کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا'ان کے تمام خارجی افعال کا حقیق محرک بھی تھا۔

حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے منع کر دیا ہے 'یہ من کر حضرت عرر و نے آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ عرض کیایار سول ڈالنے کی وجہ یو تھی 'تو فربلا:" مجھے جرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا ہے 'یہ من کر حضرت عرر و نے آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ عرض کیایار سول اللہ علیہ السلام نے منع کر دیا ہے 'یہ من کر حضرت عرف ہے کہ اس نے خبیر پہنے کیلئے خبیر دی 'بلکہ اس لئے دی ہے کہ اس نے والو" چنانچہ حضرت عرف نے دو ہز ار در ہم میں خوری (۲)۔ اپ معلم کی اطاعت میں اس قدر مخلص سے کہ مادی سود و ذیال ان کے زور کیک کوئی و قعت خبیں رکھتا۔ خالو" چنانچہ حضرت عرف بی بیار اس اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے خصرت عرف کے پاس کچھ مال بھیجا' انہوں نے اسے والی لو تادیا۔ آنحضور علیہ نے نے فربلا: "اس کا تو حضرت عرف کے بیار شخص وہ ہے' جو کی سے کچھ نہ ہے۔ "رسول اللہ علیہ نے فربلا: "اس کا تو اس کو باللہ علیہ نے فربلا: "اس کا تو مطلب سے ہے کہ مانگ کر کس سے کچھ نہ ہے۔ "و من مانگ کر کس سے کچھ نہ ہے۔ "و من مانگ کر کس سے کچھ نہ ہے۔ "و من مانگ کو اللہ علیہ اللہ احذته (۳)۔ " و تو اللہ تعالی کا دیا ہو ارز تی ہے۔ "حضرت عرف میں میری جان ہے میں اب کس سے کچھ نہ مانگوں گا اس اسال احدا شینا' و لا یاتینی شیء من غیر مسئلة الا احدادته (۳)۔ " (قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اب کس سے کچھ نہ مانگوں گا اس لے اول گا۔ کولوں گا۔

مربی اعظم علی ان میں صحیح و غلط کی پیچان اور رو ہے میں اعتدال و تواز ن پیدا کرنے کیلئے ضرور کی ہدلیات دیتے رہتے تھے۔ اس طرح ان کی شخصیت کی تقیر ہوتی رہی اعظم علی کے در سول اللہ علی ہی جھے کوئی چیز عطافر ماتے تو میں عرض کر تا کہ "آپ مجھ سے زیادہ مختاج کو دے دیں۔ "آپ فرماتے کہ "اب فرماتے کہ "اب اللہ علی اللہ تعلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعلی اللہ علی عدد کے معام اللہ علی اللہ علی عدد کے معام اللہ عدد کے معام اللہ علی عدد کے معام اللہ عدد کے معام کے معا

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱/۲۲۶ مسلم: ۱۳۷/۳ مالك: ۱۷۷/۳ ماجه: ۱۸۷/۳ (۲) مسلم: ۱۱۵۱٬ طحاوی: ۱۸۵/۲ (۳) مالك: ۱۹۹۸ (٤) بخاری: ۱۳۰/۲ مسلم: ۹۹۸/۳ خبل: ۱/۱۵۱۱ نسالی: ۱۳۰/۷ م

حضرت انساءً ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ عظیمہ نے اپنے صحابہؓ ہے یو چھا: "آج تم میں ہے کون کی جنازے میں شریک ہوا؟"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: "میں نے!"

> پھر پوچھا:" آج تم میں ہے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟" حضرت عمرؓ نے جواب دیا: "میں نے۔" پھر پوچھا:" آج تم میں ہے کس نے صدقہ کیا ہے؟" حضرت عمرؓ نے کہا: "میں نے۔"

پھر یو چھا:" آج تم میں ہے کس نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ روزے ہے؟" حضرت عمر پکارے: "میں نے۔"

کبھی ایسا بھی ہو تاتھا کہ سر ورد وجہان ﷺ اپ شاگر دول کے اجوال و معمولات کا جو مشاہدہ فرماتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ حب ذیل ہے۔ ابو قادہ ہے رویات ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک شب کو نظے۔ انہوں نے ابو بکر گو دیکھا چکے چکے نماز پڑھ رہے ہیں اور عمر گو دیکھا بلند آوازے قرائت کر رہے ہیں۔ جب دونوں (ابو بکڑ عمر اسول اللہ ﷺ کے پاس آ کے 'آپ نے بچ چھا: ''اے ابو بکر میں جو تمہارے پاس گیا تو دیکھا تم بلند آواز ''نہوں نے کہا: ''ارسول اللہ ﷺ میں اس کوسنا تا تھا جو کا تا پہا تھا اور شیطان کو بھگا تا تھا (یعنی نگار کر پڑھنے سے یہ غرض تھی کہ جو لوگ سورے ہیں کے پڑھ رہے تھے۔ ''انہوں نے کہا: ''یارسول اللہ علیہ میں سوتے کو جگا تا تھا اور شیطان کو بھگا تا تھا (یعنی نگار کر پڑھنے سے یہ غرض تھی کہ جو لوگ سورے ہیں نماز کو نہیں ایٹھے وہ آواز من کر چونک جا کیں)۔ ''حسن کی روایت میں انتازیادہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''اے ابو بکڑ تم اپنی آواز تھوڑی بلند کرو۔ اے عمر 'تم

<sup>(</sup>۱) شیعه ۲۱/۲۲ (۲) داود: ۱۸۹/ (۳) داود: ۱/۱۰ (ع) داود: ۲/۲ (۵) ترمذی: ۱۳۱/۵

#### وه بيد كه نه تووه خود گمر اه بهول اور نه دوسر ول كو گمر اه كرين.)

یہ ہے معلم انسانیت ﷺ کے شاگر د ہونے کی حیثیت ہے حضرت عمر فاروق کی سیرت و شخصیت کی تصویر 'جس کے نمایاں خدوخال حسب ذیل ہیں : ا۔ حضرت عمرؓ بے پناہ علمی ذوق و شوق رکھتے تھے 'اس لئے انہوں نے آنخصور ﷺ سے علمی طور پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔

۲۔ حصول علم میں نہ توشر ماتے تھے اور نہ ہی جھ کتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام کی بہ نسبت زیادہ بِ باک سے آنحضور علی ہے سوالات پوچھ لیا کرتے تھے۔

سر طلب علم میں آ داب داحر ام کا پورالحاظ رکھتے۔ان کا سوال ہمیشہ اہم اور موقع و محل کی مناسبت ہے ہو تا تھا اور انداز بھی نہایت معیاری ہو تا تھا۔

سم۔ آنحضور علی کے ارشادات و فرامین کے مقاصد ومصالح کی گہرائیوں میں بہت جلداتر جاتے اور صحیح معنوں میں اپنے معلم کے مزاج شناس تھے۔

۵۔ انہیں اپنے معلم اور ان کے علم و فہم کی سچائی وصد افت پر کامل ایمان ویقین تھا۔ اس کے سواکوئی بات بھی ان کیلئے باعث کشش نہ تھی۔ ہر چیز کو اس کسوٹی پر پر کھ کرر دو قبول کرتے۔

۱۔ مختلف احکام و مسائل پر دینی نقط نظرے ہمیشہ غور و خوض کرتے رہتے تھے۔ان کے تمام پہلوؤں پر گہری نظر ڈالتے۔جوالجھن پیش آتی اے مبھی تشنہ وضاحت ندر ہے دیتے۔

ے۔ آنحضور علی بھی ان کے علمی رجمان کی قدر کرتے تھے اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت کا خصوصی مرکز بنائے رکھتے۔ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اچھی بات کی حوصلہ افزائی فرماتے اور قابل توجہ بات پر ٹوکتے تھے۔

۸۔ مجالس نبوی ﷺ میں بھی حضرت عمر کی حیثیت بہت نمایاں ہوتی تھی۔ کئی معاملات میں بیہ خود آپ ﷺ کی موجود گی میں رائے دیتے اور بعض منکرات کے انسداد میں بھی پہل کرتے۔انہیں رسول اکر م ﷺ کی مکمل تائید حاصل ہوتی تھی۔

9۔ ان کے معمولات آنحضور علیقے کے سامنے ہوتے تھے۔ آپ ترغیب وتر ہیب کے ذریعے انہیں اپنی تعلیم وتر بیت کا شاہ کار بناتے رہے 'تا کہ آپ کے بعد آپ کی تعلیمی روایت کے امین و ناشر بن جائیں۔

۱۰۔ آپ کا حصول علم برائے علم نہیں تھا' بلکہ انفرادی واجھا تی تمام معاملات میں اعمال کی بنیاد تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اس علم کے عملی سانچے میں جھال دیا۔

ند کورہ تمام حقائق میہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کی اجتہادی بصیرت کے پختہ ہونے 'ان میں روز مر ہ کے مسائل میں صحیح وغلط کی تمیز پیدا ہونے اور دین کی وسیع تر حکمتوں کے فہم وادراک میں معلم انسانیت علی کے شاگر دی کے اس شرف کابہت برداحصہ ہے جوانہیں میسر رہا۔

### پاپ سیم

# عهد صديقي "---بصيرت عمر عي جولانيال

﴿ صدیق و فاروق و ساتھی دو کردار
 ﴿ حضرت ابو بکر محاانتخاب
 ﴿ بطور مشیراعلی
 ﴿ بطور قاضی
 ﴿ وقاروق اعظم محاً انتخاب

## صديقٌ وفاروقٌ .... دوساتهي .... دو كردار

نی آخر الزمان علی کی انقلابی تحریک کی ایک بہت بڑی خوبی ہے تھی کہ اس نے مختلف ذوق 'مزاج' طباع اور صلاحیت واستعداد رکھنے والے انسانوں کو یکجا کرکے بنیان مر صوص بنادیا۔ ہر قتم کے میلانات ور بھانات رکھنے والوں کو مقصد زندگی کا شعور دے کرایک ہی منزل کی طرف گامزن کرکے باہم معاون ومددگار بنادیا اور اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے عالم انسانیت کے سامنے نفوس قدسیہ پر مشتمل ایک ایساگلدستہ پیش کیا جس کا ہر پھول اپنی فطری ساخت 'ر گلت'خوشبواور خصائص کے اعتبارے دوسر وال سے مختلف ہونے کے باوجو د پورے گلدستے کا حصہ اور اس کی شان میں اضافے کا ذریعہ تھا۔ اس کی نمایاں جھلک آپ کے دو عظیم ساتھیوں' ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیما کی سیر سے و کر دار میں دیکھی جا سے دونوں کر دار اپنے اخلاق وعادات اور قو توں اور صلاحیتوں کے اعتبارے مختلف ہونے کے باوجو د گوش بھی جا سے دونوں کر دار اپنے اخلاق وعادات اور قو توں اور صلاحیتوں کے اعتبارے مختلف ہونے کے باوجو د آپ کے دیا ہے۔ سے دونوں کر دار اپنے اخلاق وعادات اور قو توں اور صلاحیتوں کے اعتبارے مختلف ہونے کے باوجو د آپ کے دست و بازو تھے ان دونوں کو آپ نے اپنا چشم د گوش بھی قرار دیا (۱) اور اٹل زمین میں سے اپنے دوست دوز رہر بھی (۲)۔

وونوں کی صلاحیتیں محن انسانیت علی کے تقویت کاذر ہیہ تھیں۔ایک مرتبہ انکی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: "اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم دونوں کو میرا مددگار بنادیا( اسلام بین ان کے مقام و مرتبے کی نشاند ہی تھی کہ ان ہے محبت و بغض کو ایمان و نفاق کی علامت باور کر ایا۔ار شاد مواکد منافق ابو بکڑو عرق محبت نہیں کر تا اور مومن بغض نہیں رکھتا ( اسلام بین ان کے مقام و مرتبے کی نشاند ہی تھی کہ ان ہے محبت و بغض کو ایمان و نفاق کی علامت باور کر ایا۔ ارشاد مواکد منافق ابو بکڑو عرق محبت نہیں کر تا اور مومن بغض نہیں رکھتا ( اسلام بین ان کے مقام و مرتبے کی نشاند ہی بین بینوں فضائل و مناقب میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے ( اسلام بین ابور کر و عرف کی اسلام بینوں فضائل و مناقب میں دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے ( اسلام بینوں بینوں بینوں بینوں کے کہ کیا ہوئی کی کیا نہ ہوگئی کی کیا نہ ہوئی کی گئی و صدت اور انداز واطوار کا کھمل ہم آ ہنگ ہونا تاگزیر ہوئی کی بینوں ایسا ہم گزنہیں کیونکہ خالق کا کنات نے اپنے علم و حکمت کی بدولت تمام خاصیتیں 'صلاحیتیں اور استعداد تمام انسانوں بین کیفیت و کمیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہیں 'لیکن ان کامعیار ایک رکھا ہے اور و ہی عظمت و شرف کی بنیاد ہے: ''آن اکو مکم عنداللہ اتفا کے ( ا ) ۔ "

یعن کسی کام کے کرنے کا محرک اگر اللہ کی محبت ورضا ہے اور اس ہے رکنے کی وجہ اس کا خوف و خشیت ہے 'توابیا ہی شخص اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ ہم یہ و کہتے ہیں کہ ابو بحر و محرّ و نول ہی اللہ اور اس کے رسول علیقے کے محبوب بند ہے ہیں۔ عشرہ میں ان کا شار ہوتا ہے (<sup>2)</sup>۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جنت میں بڑے مرتبے والے لوگ اس طرح دکھائی دیں گے جیسے آسان کے افق پر ستارے نظر آتے ہیں 'ابو بکر و عرا نہیں میں ہے ہیں (<sup>(A)</sup>۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ہے والے لوگ اس طرح دکھائی دیں گے جیسے آسان کے افق پر ستارے نظر آتے ہیں 'ابو بکر و عمر شخص اور آپ ان دونول کے حضرت عبد اللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیقہ متجہ میں داخل ہوئے' آپ کے دائیں باغیں حضرت ابو بکر و عمر شخص اور آپ ان دونول کے ہوئے اور آپ ان دونول کے سے خاور آپ نے فرمایا: ''بہم قیامت کے دن ای طرح اس میں گے (<sup>(9)</sup>۔ '' یہ مقام و مر شبہ انہیں اس لئے حاصل نہیں تھا کہ ان کے سوچے اور بجھنے کا انداز ایک تھایا کی واقعے کے سلسے میں رو عمل ایک جیسا' بلکہ اس لئے حاصل تھا کہ دونول کا نصب العین ایک تھا'دونول کے صبح و غلط کا پیانہ ایک تھا۔ دونول کا نصب العین ایک تھا'دونول کے صبح و غلط کا پیانہ ایک تھا۔ دونول کی صدود و تقاضول پر عملی طور پر کاربند تھے۔

ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباز ندگی کے تمام معاملات ومسائل میں ان کے اپناا پنانقطہ نظرے دین کی تشریحات و تعبیرات سے لے کر عملی مسائل پران کے انطباق

واطلاق تک ان کا طرز عمل ان کے الگ الگ فکری و جنی رجانات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یبہال تک کہ تبول اسلام کی وجوہات بھی دونوں کی بالکل مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے بادی ہر حق علیقی ہی کہ عوت کو دوسی کے ذریعے ہے پہچانا۔ اپنی طبعی شرافت کی وجہ ہے آخضور علیقی ہے مجب رکھتے تھے۔ بعث ہے ہی آپ کے انتہائی قر بھی دوست تھے۔ ان کی امانت و بچائی کو قریب ہے دیکھ تھے۔ اس لئے جو نمی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بلا پس و پیش ایمان کے بہ بہ ہی آپ کے انتہائی قر بھی دوست تھے۔ ان کی امانت و بچائی کو قریب ہے دیکھ تھے۔ اس لئے جو نمی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بلا پس و پیش ایمان کے مصل من آسکی اور زندگی بھر بلاچون و چرااطاعت کرتے رہے اور الی اطاعت کہ جو اور کسی کے جھے بیس نہ آسکی اور یکی ان کی عظمت کاراز تھا۔ اس کے برعکس حضرت عمر فاروق نے اسلام اور داعی اسلام کو دشمن کی نگاہوں ہے دیکھا جو مر وجہ نظام کے باغی تھے 'جو آبائی عقائد و نظریات کو جھوٹا قرار دے کر معاشرے کے امن و آشتی کو واؤ پر لگار ہے تھے اور ان تمام اقد ارکو مثانے کا جرم کر رہے تھے۔ جن پر سابق استحکام کادار وہدار تھا۔ اس طرح انہوں نے ایک ایک کی نگاہ ہے دیکھا۔ اس کے فوائد و نقصانات اور نمائی واثرات کا گہرا تجزیہ کیااور حق باطل کود لاکن کی کسوٹی پر پر کھااور اپنی اجتہادی بھیرت اور فکر و قدیر کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے اور اپنی شخصیت کو شعوری طور پر اسلام کے سانچوں میں ڈھالا۔

تبول اسلام کے ان دونوں واقعات کو ہم سامنے رکھ کردیگر تمام معاملات ان کے انداز و فکر کی تھی تو سلجھا سکتے ہیں اور ان کے طرز عمل کی توجہہ و تعجبہ و تعجبہ کر تعت ہیں۔ حضرت ابو قادہ میں دوایت ہے کہ نی علی ہے انہوں نے حضرت ابو بھر کو دیکھا تو وہ بلند آواز سے مفراد اور ہے ہے جب وہ دونوں دسول اللہ علی ہے کہ بی تا تھا ہو کانا پھوی بھی سن ایتا ہے۔ "پھر آپ نے قربایا:"اے عرقب اس کیا تا تو دیکھا تم ہی بھی جی نماز پڑھ دے ہے۔ "انہوں نے عرض کیا: "ید سول اللہ علی ہی سنا تا تھا ہو کانا پھوی بھی سن ایتا ہے۔ "پھر آپ نے قربایا:"اے عرقب میں جو تبہارے پاس گیا تو دیکھا تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ "انہوں نے جو اب دیا:"یار سول اللہ علی ہی سن ایتا تھا ہو کانا پھوی بھی سن لیتا ہے۔ "پھر آپ نے قربایا:"اے عرقب میں بی دائد ہے کہ آپ نے فربایا "ابو کر جو اب کا تھا۔ "من کی روایت میں بی زائد ہے کہ آپ نے فربایا "ابو کر جو اب کی اور بھوٹی کے مناز پڑھ میں جو تھا کہ تا تھا۔ "مناز پڑھ میں جو تھا کہ تا ہوں کے مناز پڑھ میں جو تھا کہ تا تھا۔ "مناز پڑھ میں ہو تھا کہ تھا ہی آپ نے فربایا "ابو کر جو اب کہ تھا ہیں آپ انہوں کے جو اب دیا: "آپ ور کہ کی ان کی طبیعت تھی۔ ایک مرتب رسول اکر مقل کی اور حضرت عرقب پڑھے ہیں۔ "انہوں نے جو اب دیا: "آخر شب ہیں!" تو آپ نے حضرت ابو کر شرے فربایا: "اخذ ھذا بالقو ق"آپ نے مشکل کام اختیار کیا جی کھو طاقت جا ہے۔ "ابول کے مشکل کام اختیار کیا جی کھو طاقت جا ہے۔ "ابول کے مشکل کام اختیار کیا جی تھا طاقت جا ہے۔ "ابول کے مشکل کام اختیار کیا جی کھو طاقت جا ہے۔ "ابول کے مشکل کام اختیار کیا جس کیا جو بھا کہ "آپ نے مشکل کام اختیار کیا جس کیا جو بھا کہ تو تھا گو ان سے ہو گھا کہ سے تھا کہ کہ کہ کیا تا تھا۔ دیا تھو میں کیا جو بھا کہ تو کھا کہ کہ کیا گو تھا کہ کہ کھو کہ کہ کہ کہ کیا گو کہ کو کھوں کے خواب کیا تھا کہ کیا تا تھا۔ بھو کھا کہ کیا جو بھا کہ کیا جو بھا کہ کو کھوں کیا جو کھا کہ کہ کہ کیا گو کہ کے مشکل کام اختیار کیا جو کھا کہ کیا تو کہ کہ کیا گو کہ کو کھوں کے مشکل کام اختیار کیا جو کھا کہ کیا تو کھوں کے مشکل کام اختیار کیا جو کھا کہ کیا تو کھوں کے مشکل کام اختیار کیا جو کھا کہ کیا تو کھوں کے مشکل کام اختیار کیا جو کھوں کیا جو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھور کھوں کیا تو کھوں کے کھور کیا گور کھور کیا تو کھور

ان مثانوں سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کا انداز مختلف ہے 'مگر عمل کا محرک ایک ہے بینی جذبہ اطاعت اور بے پایال خلوص اور دونوں کے مقاصد بھی بلند تر ہیں اور دونوں کے اعتبار سے بھی یکسال طور پر قابل ستائش ہیں۔ اس سے آپ ئے دونوں کواپنے انداز کے مطابق چلتے رہنے کو پہند فرمایا کہ یہی زندگی کی نیر نگی و گہما گہی کی علامت ہے۔ دونوں ہیں رسالت کے مشیر ووزیر تھے۔ بقول فاروق اعظم رسول اکرم علیج جب مسلمانوں کے امور میں سے کی امر کے بارے میں ابو بکڑ ہے باتیں کرتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان دونوں کا وجود آنحضور علیج کیلئے قوت کا ذریعہ تھا۔ دونوں کا اختلاف رائے آپ کیلئے اہم تھا اس لئے کہ اس سے بیش آمدہ مسئلے کے تمام ممکنہ پہلوسائے آ جاتے اور آپ کو صحیح فیصلے تک جینچنے میں مدد ملتی تھی۔ آپ دونوں کی آراء کی قدرو تیں ہے بھی واقف تھے اور ان کے بیچھے چھے ہوئے جذبہ خلوص سے بھی' آپ کے نزدیک دونوں کا بیا اختلاف دینی و دنیوی اعتبار سے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ آپ حسب ضرورت و حکمت بھی ایک کی رائے پر عمل کرتے اور کبھی دوسر سے کی' مگر حوصلہ افزائی دونوں ہی کرتے کیو نکہ دوا پی اپنی اپنی

<sup>(</sup>۱) داود:۱/۲ د سهبلي:۲ /۸۹ (۲) داود:۲ /۸۹

جگہ برسر حق ہوتے۔اسیر ان بدر کے معاملے میں حضرت ابو بکر گامشورہ شفقت واحسان پر مبنی تھا'اس کی غرض وغایت یہ تھی کہ صلہ رحمی بھی ہو جائے ان پررحم بھی اور لوگوں کی مالی مشکلات کا بوجھ بھی ہلکا ہو سکے 'لیکن حضرت عمر فاروق شدت و مخت کے قائل تنے 'تاکہ دین کے مقالج میں تمام رشتوں کی حیثیت ختم ہو جائے اور مشر کین کا غرور و قوت ختم کردی جائے 'تاکہ دین حق کے مقالج میں پھر بھی آنے کی انہیں ہمت نہ ہو۔ رسول اکرم عظیمی ان دونوں آراء کی قدر و قیت کو سیجھتے تھے۔اس لئے کسی کو غلط یا کسی کو صحیح قرار دینے کے بجائے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انہیں پینجبرانہ خلوص و حکمت کے مشابہ قرار دیا 'کیونکہ مزاج و طباع کا اختلاف تو پینجبر ول میں بھی موجود رہا ہے 'گر حیثیت و مقام کے اعتبار سے سب برابر تھے۔ حضرت ابو بکر گو حضرت ابر اہیم و حضرت عیسی علیم الملام کے مشابہ قرار دیا (ا)۔

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس ہم وی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عبراللہ بن عباس ہم اسلام اور انبیاء میں ابراہیم و نوح علیم السلام ہے مشابہ ہو۔ میکائیل اپنی رحمت اور ابراہیم علیہ السلام ہے عنو در گزر کی صفتوں کے ساتھ ابو بکر کی شخصیت میں اور جبرئیل اپنی شدت و بیت اور دشمنان خدا پر اپنی گر فت اور نوح علیہ السلام اپنی پیمبر انہ جالل اور زمین پر کفار کی بربادی مطلق کی آرزو کے ساتھ عمر کی شخصیت میں جوہ فرما ہیں (۲)۔ "ہر اہم محاطے میں دونوں شخصیتوں کا فرق بہت نمایاں نظر آتا ہے 'کین دونوں تربیت نبوی علیق کی آرزو کے ساتھ عمر کی شخصیت میں جوہ فرما ہیں (۲)۔ "ہر اہم محاطے میں دونوں شخصیت نمایاں نظر آتا ہے 'کین دونوں تربیت نبوی علیق کی آرزو کے ساتھ عمر کی شخصیت میں جوہ فرما ہیں (۲)۔ "ہر اہم محاطے میں دونوں شخصیت اللہ تو اس اللہ تاہم اللہ ہم اللہ تعلق اگر چہ انکی عظمتوں اور رفعتوں کی وجوہ اور د لا کل الگ اللہ بیں۔ بقول عباس محمود العقاد ان دونوں کر داروں کے ما بین تقائل و مواز نہ کرتے وقت جتنی گونا گول صور تیں پیدا ہو سکتی ہیں 'وہ تعداد و شار ہے باہر ہیں 'البت الکہ سمیت کر "جامع الفاظ ہے ضرور تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ "الفاظ ہیں 'افتہ اواجہ تادے کا اعلیٰ کر دار سے اور عرش اجتہاد کا لا فانی کر دار نبی علیا ہو مورد موجود کرتے اور آپ کی اطاعت میں ان دونوں حضرات کو کیساں مقام حاصل ہے۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش اور ترب دونوں حضرات میں کیساں طور پر موجود کئی نبی اس کے باوجود دان کے عشق و محبت کی را ہیں جداجہ اہیں۔ آگر چہ ہیں متوازی اور ایک بی سے کو جانے والے (۳)۔

پاس پنج توانہوں نے حضور عظیمی کی اطاعت کا مشور دویا نود محمد عربی عظیمی نے جب یہ فرمایا کہ میں اللہ کا ٹی ہوں اور اس کے حکم کی ظاف ورزی نہیں کر سکنا تو پھر خام و شراع کی طاف ورزی نہیں کی اور خہ ہی اپنی خام و شراع کی طاف ورزی نہیں کی اور خہ ہی اپنی خام و شراع کی طاف ورزی نہیں کی اور خہ ہی اپنی خام و شراع کی طاف ورزی ہیں بھی ظاف ورزی ہوئے کہ موجود گی میں بھی ظاف ورزی ہوئے دونوں کا اندازالگ الگ تھا۔ ایک کے نزدیک آباع کا اور جہ پہلا تھا اور فکر و فہم کا ابعد میں اور دوسرے کے نزدیک فکر و مہم کا ابعد میں اور دوسرے کے نزدیک فکر و انہم کا ابتدائوں کی ابتائی کا دوسرے کے نزدیک حکم کا مقصد و مثنا عزیادہ ابھیت کا طاب تھا۔ ایک کے نزدیک حکم کا انتقاد و کردیا ہے کہ انہم کی ابتائی کا دوسرے کے نزدیک حکم کا مقصد و مثنا عزیادہ ابھیت کا طاب تھا نوا الفاظ کی نیادہ و تبایل کی نوادہ اور اور کی بناء پر اختیاف کی خام مقصد و مثنا عزیادہ ابھیت کا معرف کی بناء پر اختیاف کی بناء پر اختیاف کی خام مقد و مثنا عزیادہ کی بناء پر انتقاد کی بعلی ہو جاتی تھی کہ دونوں انسان تھے۔ حضرت عبد اللہ بناز پر سے راہ تھی کہ دونوں انسان تھے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ بنو تھیم کے پند سوار نبی عظیمی کی مدرضی اللہ تعد نے عرض کیا:

میار مجمع کی ابل مقدم عرف تبہاری رائے کے اختیاف کر نابی ہے۔ "دونوں حضرات میں بات بڑھ گی اور آواز بلند ہو گی۔ اس واقعہ بھی تی اور اللہ تھی کہ بھی کی اور اور اللہ تھی کہ اس مقدم سے نہیں ہی انسان کو تقدی کے بناز یہ تھی کہ جب بھی ایسامو تھی ہوئے تھی ہے کہ بازد و تھی کہ جب بھی ایسامو تھی آتا تو یہ اختیاف ور مجت نہیں جو تھی کے بال تھے اور ان میں بھی کر مستقل شکل اختیان کر کہ کے مستقل شکل اختیان کہ کر کوئی افوق البشر خصوصیات کے حال تھے اور ان میں بھی کر مستقل شکل اختیار نہ کہا کے دونوں جو حیث کہا ہے جب کو مواف کر دینے کیلئے بے قرار ہوجات۔ دونوں خور جائے۔ دونوں خور کی در سے کہ کہ کے دونوں کے دونوں کو دونوں خور کی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں

حضرت ابودرداء عدوات ہے کہ عیں ایک روز حضور عظیمی کی خدمت عیں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بر صدیق آئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ "میرے اور عمر" بن خطاب کے در میان باتوں باتوں بیں کچھ رخی ہو گیا۔ میں ان کی طرف بڑھا پھر بجھے ندامت آئی اور عیں نے ان ما معافی چائی مگر انہوں نے معافی ہو کو انکار کردیا۔ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ "آپ نے تین مر تبہ فریلیا: "خدا تجھے معاف کرے گااے ابو بکڑے" اس کے بعد حضرت عمر تعرف ہو کو حضرت ابو بکڑے کے مکان پر تشریف لے گئے "مگر حضرت ابو بکڑے کو مکان پر نہ پاکر حضور عظیمتے کی خدمت میں حاضر ہو کے اور ان کو دکھے کرر سول اللہ عظیمتے کا چہرہ مبارک غصرے تمتما اٹھا "حتی کہ حضرت عمرفارون پر حضرت ابو بکڑکو بھی رقم آئیا۔ آپ نے گھٹوں کے بل گر کرعرض کیا: "یار سول اللہ عظیمتے میں ان سے زیادہ تصور وار ہوں۔ "حضور عظیمتے نے فرمایا کہ "جب خداو ند تعالی نے بچھے تمہارے پاس مبعوث فرمایا تو تم سب لوگوں نے بچھے جموٹا کہا "مگر ابو بکڑنے میر می تصدیق کی اور اپنی جان وہال ہے مدرک کیا تی تم میرے دوست کو چھوڑ دیے ہو؟" (یہ آپ نے زوم تبہ فرمایا) ایسا معاملہ پھر بھی نہیں ہوا(")۔ اس واقعہ سے دونوں کے مثانی تعلقہ علی کہ بین خیدہ فہیں رہ کے تھے۔ حضرت ابو بکڑنے غلطی کا احساس ہوتے ہی فورا معانی طلب کی اور حضرت عمرٹے فرمائی دلاویں۔ "کے مرکس تھوڑے کہ میں خانی کو حش کر بال جوت پوری ہوگئی 'بلہ آئی خصور علیہ کی کہ میں خانی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کے گئی دورے دورے میں معافی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کے گئی اور خود ہی معافی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کے گئی دورے دورے کے بعد حضرت عمر کو بھی معافی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کے گئی دورے دورے کے بعد حضرت عمر کو جھی معافی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کو گئی اور دوری کھی کہ میں خانی دورے سے کہی کہ اور خود میں کو اور دورے کی کو دورے کی کو حضرت عمر کو کھی معافی ند دینے پر ندامت ہوگی اور دوری کھی دور کو دوری کے کو دورے کو دوری کو دوری کو دوری کورو

<sup>(</sup>۱) بحاری:۱۲/۳ مسلم:۱۷۵/۰ شیبه:۱۷۵/۱ سهیلی:۷/ ۹۹ (۲) بخاری:۱۱۲/۰ ترمذی۱۵/۱۳ (۳) سورة الحجرات ۱۱:۱۹۲ (۶) بخاری:۱۹۲/۶ مسلوطی ا: ۵۰ اثیر ۱۱۱:۱۹۳/۱ مسلم:۲۳۲/۹۱

تلانی کرنے کیلئے نگل کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے تعلقات خلوص و مجت 'احرام وادب' اعتاد و تعاون کا ایک حسین امتزاج تھے۔ یہ تعلقات با مقصد سے اور مقصد ہی کی لگن کی بنیاد پر متحکم و مضبوط بھی۔ اس لئے مقصد کی طرف پیش رفت کیلئے دونوں میں مقابلہ و مسابقت کی کیفیت رہتی تھی۔ ہر ایک کی بیہ کو حش ہوتی کھی کہ نیکی و بھلائی کے معالمے میں دوسرے سیعقت لے جائے۔ اس کا مخرک بیہ حکم خداوندی تھا: "فاستبقواالنحیر ات (۱)۔ "اس کی نمایاں مثال غزوہ تبوک کی تیار کی کے سلط میں پیش آنے والاوہ مشہور داقعہ ہے جو تا رہخ اسلام میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے۔ حضرت عمر بی و دوایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ سیانی کی تیار کی کے سلط میں پیش آنے والاوہ مشہور داقعہ ہے جو تا رہخ اسلام میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے۔ حضرت عمر بی و خواب دیا۔ "ان اللہ سیانی کے مال تھا میں میں نے جو اب دیا۔ "ان کی میں کہا کہ اگر میں آج بڑھ گیا 'تو حضرت ابو بکر "ہے سبقت لے جاؤل گا۔ نہیں صد قے کا حکم دیا۔ انقاق سے الن دول میر سے پاس کچھ مال تھا 'میں نے اپنی خواب دیا۔ "این کے برابر۔" ان کی دیر سے میں اپنا آد دھامال رسول اللہ علیہ کہ تا ہو گیا تھا۔ آپ نے پوچھا: "اپ بھوڑا ہے ؟" میں نے جو اب دیا۔ "اللہ اور خدمت میں سے آباد کہا تھا۔ آپ نے پوچھا: "اسے ابو بکر" اپنیال خانہ کیلئے کیا چھوڑا ہے۔ "جواب دیا۔" اللہ اور میں موجود تھا بچوا نہیں دات دن متحرک رکھا تھا۔

ابو صالح غفاریؒ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک بڑھیا اندھی اپانچی کی جویدینہ کے اطراف میں رہتی تھی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ اس کوروٹی پانی اور اس کے دوسرے کام کردیا کرتے تھے۔ ایک روزجواس کے پاس آپ تشریف لے گئے ' تو بلا تو تع اس کا تمام کاروبار ہواپایااور اب ہمیشہ ہی کوئی آپ ہے پہلے کر جانے لگا' آپ کو بہت جبرت ہوئی۔ آپ نے اس کی جبتو کی' تو وہ حضرت اپو بکر صدیق اس زمانہ میں خلیفہ تھے۔ آپ کو دیکی کر حضرت اپو بکر صدیق اس زمانہ بی خبتو کی ' تو وہ حضرت اپو بکر صدیق آس زمانہ میں خلیفہ تھے۔ آپ کو دیکی کر حضرت اپو بکر صدیق اس زمانہ تر مقام و مر ہے اور حضرت عمر فارق نے فرمایا: "واللہ! آپ کے سوااور کون ہو سکتا تھا (۳) ۔ "اس ہے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دونوں بزرگ اپنے تمام تر مقام و مر ہے اور مصروفیات و فرصد دار یوں کے باوجو دانسانیت کی فلاس و بہبود کیلئے کتی لازوال داستا نمیں رقم کررہے تھا ورعالم بید تھا کہ چھپ چھپ کر ایسے کام کرتے' تا کہ ان کر دار اوا دامن خلوص پر ریاکاری کا میں نہ گئے پانے کے۔ ان کے نزدیک چھوٹے امور بھی اپنے اثر وافادیت اور سابی تعاقب اور تعلی استحکام کیلئے بنیاد می کر دار اوا کرنے کو صلاحیت رکھتے تھے' اس لئے انہیں سرانجام دینے کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتے تھے' مثلاً: حضرت ابن مورق کی گئے فرمایا: "جو ما گھو گئے' ہو گئے۔ "کور اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا ذراد یہ مسجد میں نظر بیف اس کا در آپ تھر بیف اس کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا ذراد یہ کہ میں قر آن نٹر یف گئے کہ وہ عبد اللہ بن معود گی قر اُست ختیں حضرت عربہ بھی تشریف لاے اور حضرت ابو بکر صدین بھی مصرت عربہ بھی تشریف لاے اور حضرت ابو بکر صدین بھی مصرت عربہ بھی تشریف لاے اور حضرت ابو بکر مدین بھر بھی اس کے بعد میں آگے دیں ہوں ہو جو بین اند بی مورت عربہ بھی تشریف لاے اور حضرت ابو بکر صدین بھی ممار کباد دیے تشریف لاے اور آپ تشریف لئے تھے کہ اسے میں حضرت عربہ بھی تشریف لاے اور حضرت ابو بکر فرمانے گئے: " آپ بمیشہ نیک کام میں آگے بی در جیں آگے۔ "

بادی برحق علی کے برپائے ہوئے عظیم انقلاب کی میہ خاصیت تھی کہ اس نے فکروؤ بن کے زاویے بدل دیے اور اخلاق و کروار کے نئے پیکر تیار کئے اور پھر
اس سے آگے پیش قدمی کرکے انسانی جذبات واحساسات کی کا نئات کو سنوار دیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میہ کہ آپ نے جاوو منصب 'مال و دولت اور اولا و و خاندان کے تفاخر پر استوار معاشر سے کا ذوق و مزائ تبدیل کر دیا۔ اب وہ ان جھوٹے مقاصد کے حصول میں ایک دوسر سے ہے آگے بڑھنے کے بجائے عبادات '
تقویٰ 'خیر خواہی و مددگاری کے کاموں میں ایک دوسر سے آگے بڑھنے کے خواہشمند ہوگئے۔ آپ اپنے جانثار و ں کے احوال سے آگاہ بھی رہتے اور اس طرح

 <sup>(</sup>۱) سورة المائده ٤٨:٥ (۲) ترمذى: ٥/٧٧٠ داؤد: ١٧٣/٢ دارمى: ١/٢٩٠ اثير ١١١١ ٣٣٢ سهبلى: ١٠٤٥ (٣) سيوطى ١:٠٥ (٤) سيوطى ١:٦٥ ٥ ـ

یہ تو تھا تکیوں کے معالے میں دونوں کی سابقت کا عال جہاں تک دنیوی شرف و عزت اختیارات و مفادات اور جادو منصب کے مواقع تھے ان میں صور تحال

اس بالکل پر تکس تھی۔ ان میں سے ہرا کی دوسرے کو اپنے او پر ترقی دیتا ہے اور دوسرے کو آگر کرنے میں فخر محسوس کر تا۔ تعاقات کی یہ انو کی نوعیت تھی جو
عالم انسانیت نے اسلامی تحریک کے کار کنوں میں طاحظہ کی۔ یہ بادہ پر تی کے مقابلے میں خدا پر تی 'بوس کے مقابلے میں ایٹار 'نفاق کے مقابلے میں اوان ان اور
دہریت کے مقابلے میں دومانیت کی فتح تھی۔ اس کے بہت سے مظاہر ہمیں ان دونوں سادیان ارسول اللہ تھیلیتے کے علمی اروبی میں لئے ہیں۔ نہ آخر الزمان تھیلیتے الی نوعیت تھی کہ کو کی ایسے مصلے پر کھڑا ہو جس پر سرود
اپنی بیاری کے دونوں مجبو میں تینی ہے۔ بھی قاصر ہوگے توامات کا مسئلہ تھا۔ اس براہ کر اور پر کی سعادت کیا ہو مکتی کہ کو گی ایسے مصلے پر کھڑا ہو جس پر سرود
کو نہیں تھیلیتی کوڑے ہوتے تھے۔ رسول اکر م تھیلیتی نے حضرت اپو بکڑ کو کہلا ہیجا کہ آپ نماز پڑھادیں 'لیکن آپ پئی دقت تعلی کی دوسرے براہ سے تعلی کو اس اس کے مسئل ہو ہے تھا۔
کو نہیں تھیلیتی کوڑے ہوتے تھے۔ رسول اکر م تھیلیتی نے حضرت اپو بکڑ کو کہلا ہیجا کہ آپ نماز پڑھادیں 'لیکن آپ پئی دوسرے کی فتم اور ہو سے اور کی نماز پڑھاد ہیں ہی ایک دوسرے کی فتم و فراست پر مکمل احتاد تھا۔ سیفہ نی ساعدہ
طرح سے تعلی توروں الحقہ تھیلیت تھیلی دوسرے کو آگے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی فتم و فراست پر مکمل احتاد تھا۔ میں ماعدہ
کی گر ماگر م بحث کا پہتے چلا تو فارون افریا تو تعلی میں نہیں کے دوار کو نگا ہوں تعلی کی دوسرے کو معد این اس منصب پر انہیں فائز کیا جائے بڑھا تو میں میں گئی کی خوامان کو ایسے کے ہوں کو اور نو میاں کہ معد تیں انہیں فائز کیا جائے دور دور ان کو در یو دشیرے کو فران کو در یو دشیر کے دور کے گئی کو در اور کا کا ہم ہی کی گئی کو فرا فریا گئی ہو ان کی وزیر و مشیر کے فرا کو میں انہیں کے در سے کر خور آگے کہ کو اور ان کا ہو کہ کا کہ اس کو انہ کہ کہ آپ کو اس کیا ہوئی کو فرو افریا گئی آپ کے بڑھائی تو حضرت عرف فرادوں کا کہ کا میں کیا ہوئی کیا ہوئی کو فرو فرو ان کیا ہوئی کیا گئی گئی گئی کے کو در اور کا کا ہوئی کے دور کو فرو فرو کیا ہوئی کو خور ان کو در دور تھر کو فروانوں کا کارون کا کا میا کہ کہ ان کو کو ان کو در دور تو کر فرو فرو کی کیا گئ

<sup>(</sup>۱) سيوطي إده (۲) مسلم: ۲/ ۲۰ نسالي: ۹۹/۲ (۳) هشام: ۹/۶ ۳۰ حيل: ۲۲/۲ (۶) هشام: ۱۳۲/۲ حيل: ۲۰۲۱ حيل: ۲۰۲۱ حيل: ۲۰۲۱ مسلم: ۲/ ۳۲ و الدي التا ۲۲/۲ م

### حضرت ابوبكركا انتخاب

اکرم علی و فات کے نتیج میں پیدا ہوا۔ آپ نے ان مکنہ خطرات و نقصانات کو زیادہ شدت ہے محسوس کیا' جو آنخضور علی ایٹ نہیں۔ اس سے آپ کی اجتباد کی اسلام' اسلام راست اور امت مسلمہ کو گھیر نے والے تھے۔ بہر حال وہ انسان تھے' ان سے غلطی کا صدور ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اس سے آپ کی اجتباد کی بصیرت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اس لئے کہ کوئی جمتہ بھی معصوم عن الخظ نہیں ہوتا۔ حضرت عرقی اس مثال سے بھی فاج ہوتا ہے۔ بقول عمر تلمسانی: ''حضرت عرقی براضر اور تربیت کی اعلی مثال تھے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے غلطیاں اور کوتا بیاں بھی ہو عین' مگر وہ غلطی پر اصر اور کرنے کے بجائے کھلے عام اس کا اعتراف کر لیتے اور فور ااصلاح احوال کی فکر کرتے تھے۔ اپنی غلطی کو چھیانے کے بجائے کھلے عام اس کا اعتراف اور اپنے مؤقف سے رجوع ان کا وطیرہ تھا ('')۔'' چنانچہ اس معاطم میں بھی ایسانی ہوا' اگلے روز حضرت ابو بھر گئی بیعت عامہ سے پہلے جمع عام میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ('')۔ یہ اللہ بات ہے کہ اللہ تقالی نے آپ کے اس مؤقف و تقریر کو بھی مسلمانوں کی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنادیا۔ چنانچہ حضرت عائش رضی اللہ عنہ و فات نبوی پر حضرت عرقور حضرت ابو بھر گئی تھی تھے۔''حضرت عرش کے دھکانے کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ( نقصان تقاریر کے بارے میں فر آئی ہیں کہ ''دونوں تقاریر نے فا کدہ پہنچا کے تکہ ان میں منافق بھی تھے۔''حضرت عرش کے دھکانے کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ( نقصان بین نے نے کہ بارے میں فر آئی ہیں کہ ''دونوں تقاریر نے فا کدہ پہنچا کے تکہ ان میں منافق بھی تھے۔''حضرت عرش کے دھکانے کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ( نقصان بین نے ان رکھا ''')۔

ا بھی یہ دونوں اس اہم مسکے پر تبادلہ خیال کر بی رہے تھے کہ خبر ملی کہ انصار سقیفہ بدنسی ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امامت انہیں ملے۔ یہ من کر حضرت عرقت نے اور حضرت ابو بکر کو بلانے کیلئے ایک آدمی حضرت عائش کے گھر بھیجا جے حضرت ابو بکر ٹے نیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے 'جاہے وہ رسول اللہ عظیمے کی تجہیز ابو بکرٹے نے یہ کہہ کرواپس کردیا کہ میں مصروف ہوں 'لیکن حضرت عمر نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے 'جاہے وہ رسول اللہ علیہ کے جہیز

<sup>(</sup>۱) تلمسانی: ۵۶ (۲) هشام: ۳۰۸/۶ (۳) بخاری: ۶/۵ ۱۹ (۶) یلافری: ۷۹/۲ سعد: ۱۸۱/۳ م

و تخفین بی کیول ند ہو۔ اس لئے انہول نے آد می کے ہاتھ دوبارہ پیغام بھیجا: "ایک نہایت اہم مسئلہ در پیش ہے اور اس بیل آپ کا ہو نااشد ضرور کی ہے "دخفرت ابو بکڑیہ کہتے ہوئے گھرے نگلے: "ایسی کیابات پیش آٹی جورسول اللہ عظیم کے تبہیز و تخفین ہے بھی اہم ہے؟" حضرت عمر نے جواب دیا: "آپ کو نہیں معلوم کہ انصار سقیفہ بدنی ساعدہ بیل اور سعد بن عبادہ کو مسلمانول کا امیر بناناچاہتے ہیں۔ "جوبات وہال سب نیادہ پیند کی جارہ ہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر انصار بیل انصار بیل انساز سنی ساعدہ بیل ہی جو بیل سب نیادہ پین میں ہے "کہ ایک امیر انصار بیل ہی ہوا کہ مہاجرین بیل ہے ۔ معلوم کی خواک کو محسوس فرمالیا اور ان دونول 'حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ تیزی ہے سقیفہ بدنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ بقول حضرت عمر راتے بیل انصار کی دوصال ہے آد می معن بن عدی اور عوبی بن ساعدہ طے اور انہوں نے بیا کہ انصار کسی معلی طب سنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ بقول حضرت عمر راتے بیل انصار کے دوصال ہے آد می معن بن عدی اور عوبی بن ساعدہ طے اور انہوں نے بیا کہ انصار کسی معلیل علی سند میں انصار کے بیاں نہ جاتھ ہیں۔ "انہوں نے کہا: "نہیں 'نہیں 'نہیں معلیل ہے تھول کہ آد گی معاملات کاخود فیصلہ کر لو۔ "مگر بیل کے "انصار کی ہمان سے ضرور ملیں گے "ایسی معاملات کاخود فیصلہ کر لو۔ "مگر بیلی انتظاری تھا بیلی سے ضرور ملیں گے (")۔"

حضرت عراقی ہے رائے بہت صائب ہے اور ان کے شور انی طرز فکر کی نما ئندہ بھی۔ انہوں نے بجاطور پر یہ سمجھا کہ ظافت کا اہم اور نازک مسئلہ الگ بیٹے کر حل نہیں ہو سکنا 'اس کیلئے ضروری ہے کہ جہاں بحث و تحقیص ہورہی ہے 'وہیں پر ہی دلا کل و براہین کی قوت ہے اسے طے کیا جائے 'تاکہ مسلمانوں کے اتحاد وا تفاق میں کوئی دختہ پیدانہ ہو۔ ان کے نزدیک سیاس سائل کو طے کرنے کا واحد طریقہ بات چیت ہی تھی۔ اس لئے انہوں نے مین مجمع میں جاکر دوسروں کے مؤقف کو بیٹے کوف کو بیٹی کرنے کو ترقیح دی 'وہاں تک چہنچ تو بیٹے تا کہ سرایک یہ لل تقریر کے نگات سوج گئے۔ ان کا اپنیان ہے کہ ''جب ہم سقینہ بدنی ساعدہ پہنچ تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص چادر میں لیٹا ہوا بیٹھا ہے۔ '' میس نے پوچھا: ''یہ کون ہے ''وگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے پوچھا: ''یہ کون ہے ''وگوں نے بتایا کہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میس نے پوچھا: ''انہیں کیا ہوا؟''لوگوں نے کہا کہ یہ بیار ہیں۔ پھر جب ہم لوگ بیٹھ گئے ' قوان کے نظیب نے کھڑے ہو کر توحید و رسالت کی شہادت دی اور اللہ نعائی کے شایان شاں حمد و ثناء کی پھر کہنا تر وع کیا: ''امابعہ ہم اللہ کے انسار اور اسلام کے لفکر ہیں اور اے گروہ مہاجرین تم ہم اللہ کے انسار اور اسلام کے لفکر ہیں اور اے گروہ مہاجرین تم ہم میں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ اب ان کا ارادہ ہی کہ ہماری قوم کی ایک جہا ہے بھر جب ہم اللہ کے انسار اور اسلام کے لفکر ہیں اور اے گروہ مہاجرین تم ہماری سے بیٹ کر وہ ہوائی اور ہم کیا ہم ہوں کے بیان کہ خور ہو ہو گیں اور اسلام کے لفکر ہیں ایک این ہو سے گرف کی ہیں ہو سے گروہ کی ہو کہ کر کے ان کی مدارت کیا کر تا تھا۔ ابو بکر 'کی بر ابری نہیں ہو سے گروہ کی تھی ہو ہے کہا کہ بو ابو بکر 'کی بر ابری نہیں ہو سے گرا میں ان کے معالے میں ایک تی تیزی کو کم کر کے ان کی مدارت کیا کر تا تھا۔ ابو بکر 'نے کہا: ''عراکہ کروں' ہیں حال اور بھر بھی جسے ہو ان کی مدارت کیا کر تا تھا۔ ابو بکر 'نے کہا۔ '' عراک مدارت کیا کہ دیا ہو بین میں نے تھر میٹ کی کروں کی موال اور بھر بھی سے سے ادارت کیا کرتا تھا۔ ابو بکر 'نے کہا کہ دیا کہ دیا جب سے کہا کہ دیا ہو تھر نے بی کرنا نہ دی تھر میں نے تھر ان کرا کی کرنا نہ موال اور بھر بھی سے دیا دو وہ سے میں ان کی مدارت میں ان کی موال اور بھر بھی سے ان اور دو اور میں کرنا تھر ان کرنا 'بی موال اور بھر بھر بھی بھر سے ان کیا کہ کرنا تھر ان ک

و تخفین بی کیوں نہ ہو۔ اس لئے انہوں نے آدمی کے ہاتھ دوبارہ پیغام بھیجا: "ایک نہایت اہم مسکد در پیش ہے اور اس بیں آپ کا ہونا اشد ضرور کی ہے "حضرت الله عظیم کے ابور کرٹر ہے کہتے ہوئے گھرے نگلے: "ایسی کیابات پیش آگئی جور سول اللہ عظیم کے جہیز و تنفین سے بھی اہم ہے؟ "حضرت عرائے جواب دیا: "آپ کو نہیں معلوم کہ انصار سقیفہ بدنی ساعدہ میں جمع ہیں اور سعد بن عبادہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ "جوبات وہاں سب سے زیادہ پیند کی جار بی ہے وہ یہ کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے (۱)۔ حضرت ابو بکرٹر نے معاطے کی نزاکت کو محسوس فرمالیا اور ان دونوں 'حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ تیزی سے سقیفہ بدنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوگئے۔ بقول حضرت عمر راستے میں انصار کے دوصالح آدمی معن بن عدی اور عویم بن ساعدہ طے اور انہوں نے تبایا کہ انصار کسی معاطے میں متعق ہوگئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ "اے گروہ مہاجرین کدھر کا ارادہ ہے۔ "ہم نے بتایا کہ "انصاری بھائیوں سے ملئے نگلے ہیں۔" انہوں نے کہا: "نہیں 'نہیں انسار کے پیس نہ جاؤ اپنے معاملات کاخود فیصلہ کر لو۔ "مگر میں نے کہا: "خداکی قشم! ہمان سے ضرور ملیں گے (ا)۔"

حضرت عمرٌ کی بیر رائے بہت صائب ہے اور ان کے شورائی طرز فکر کی نمائندہ بھی۔انہوں نے بجاطور پر سے سمجھا کہ خلافت کا اہم اور نازک مسئلہ الگ بیٹے کر حل نہیں ہو سکتا'اس کیلئے ضروری ہے کہ جہاں بحث و تتحیص ہور ہی ہے 'وہیں پر ہی دلائل و براہین کی قوت سے اسے ملے کیاجائے' تاکہ مسلمانوں کے اتحاد واتفاق میں کو کی رخنہ پیدانہ ہو۔ان کے نزدیک ساس مسائل کو طے کرنے کاواحد طریقہ بات چیت ہی تھی۔اس لئے انہوں نے عین مجمع میں جاکر روسر وں کے مؤقف کو بننے اور سجھنے اور اپنے مؤقف کو پیش کرنے کو ترجیح دی' وہاں تک چینجتے ذہن میں ایک مدلل تقریر کے نکات سوچ لئے۔ان کا ا پنابیان ہے کہ ''جب ہم سقینہ بدنسی ساعدہ پنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص جا در میں لپٹا ہوا بیٹھا ہے۔'' میں نے پوچھا: ''یہ کون ہے؟''لوگوں نے بتایا کہ سیہ سعد بن عبادہ ہیں۔ میں نے یو چھا: ''انہیں کیا ہوا؟''لوگول نے کہا کہ یہ بیار ہیں۔ پھر جب ہم لوگ بیٹھ گئے' توان کے خطیب نے کھڑے ہو کر توحید و ر سالت کی شہادت دی اور اللہ تعالیٰ کے شایان شاں حمد و ثناء کی پھر کہنا شر وع کیا: ''اما بعد ہم اللہ کے انصار اور اسلام کے لشکر ہیں اور اے گروہ مہاجرین تم ہمیں میں ہے ایک گروہ ہواور تمہاری قوم کی ایک جماعت چل کر ہمارے ماس آئی 'لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ اب ان کاار اوہ ہے کہ ہماری اصل ہے کٹ کر الگ ہو جائیں اور ہم سے امارت غصب کرلیں (۳)۔ پھر جب ان کا خطیب خاموش ہو گیا تو میں نے جاہا کہ جواب دوں۔ میں نے بخدااییا صرف اس لئے کیا کہ میں نے اپنے دل میں ایک ایسی تقریر تیار کر لی تھی'جو خود مجھے بہت پند تھی'لین پھر بھی مجھے بید ڈر تھا کہ ابو بکڑ کی برابری نہیں ہو سکے گی<sup>(۵)</sup>۔ میں نے ارادہ کیا کہ اے ابو بکڑ کے سامنے پیش کروں۔ میں ان کے معالمے میں اپنی تیزی کو کم کر کے ان کی مدارت کیا کر تا تھا۔ ابو بکڑنے کہا: ''عمرٌ سہولت سے کام لو۔ "میں نے پیندنہ کیا کہ ان سے ناراضی کا ظہار کروں' بہر حال ابو بکر مجھ سے زیادہ صاحب علم اور باو قار آ دمی تھے۔ انہوں نے تقریر شروع کی' توخدا کی قتم کو ئی ایبا کلمہ نہ چھوڑا جو میں نے اپنے ول میں خوب سنوار کرتیار کیا ہواور مجھے پند آیا ہو' جے انہوں نے ای کلمے جیسایا س سے بھی زیادہ افضل کلمہ نی البدیہہ نہ کیا ہو<sup>(۱)</sup>۔ "حضرت ابو بکڑنے اپنی تقریر میں انصار کی خدمات کی تعریف کی اور مناسب ہو گاکہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر 'ہر معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گااور تمہارے اتفاق رائے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کریں گے <sup>(2)</sup>۔اس تقریر نے اچھااثر چھوڑا'لیکن حضرت حباب بن المنذرَّ نے انصار کو پھر بھڑ کا ناشر وع کر دیااور انہیں کچھ دیر قبل کیا گیاوہ فیصلہ یاد د لایا کہ ایک امیر ہم میں ہو گااور ایک مہاجرین میں ہے۔ یہ س

<sup>(</sup>۱) اثیر ا:۲۲۲ (۳) اثیر (۳) دشام: ۲۰۹/۶ حنبل: ۲۰۱۱ طبری (۱:۱۳۰۵ طبری (۱:۱۳۰۵ وری (۱:۱۳ وری (۱:۱۳ عبری (۲۰۹/۶ عبری (۱:۱۳۰۸ عبری (۱:۱۳۰۸ عبری) (۱۰۰۸ عبری) (۱۱۰۸ عبری) (۱۲۰۸ عبر

<sup>(</sup>٥) هشام: ٩/٤ ، ٣٠ حبل: ٢٠٦/١ (٦) هشام: ٩/٤ ، ٣٠ طبري ١٩٤١ (٧) تفصيل كيلتي ملاحظه هو بحاري: ٩٤/٤ ، ١٩٤/ نبلافري ١٩٤/١ (١٨٢/ البرا: ٢٢٣/٢ م

کر حضرت عرِّ خاموش ندرہ سے خیط کادامن ہاتھ سے جھوٹ گیااور بول اٹھے: "ہال!ایک وقت میں دوامیر جمع نہیں ہو کتے! خدا کی قتم!عرب تمہاری سیاست ہرگز تسلیم نہیں کریں گے 'جن میں نبوت تھی۔اس دو شن دلیل اوراس نمایال ہرگز تسلیم نہیں کریں گے 'جن میں نبوت تھی۔اس دو شن دلیل اوراس نمایال اقتدار سے جو کوئی انکار کرے گاہم اس سے لڑیں گے۔ہم محمد عظیمتے کے عزیز واقارب میں ہیں جو کوئی امارت واقتدار کے مسئلے پر ہم سے جھڑا کرے گاوہ باطل کی طرف لے جانے والا جمنا کی طرف ڈھٹے کے الاہوگا۔"اس کے جواب میں حباب نے انسار سے مطالبہ کیا کہ مہاجرین کومدینہ سے فال ویں یاان پر حکومت کریں۔اس کے بعد ان شنول نے مہاجرین سے خطاب کر کے کہا: "خدا کی قتم!اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اب بھی نکال باہم کریں۔" حضرت کوش نے چیم کہا: "قویج اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔"ان جملوں نے جذبات میں طوفان برپا کر یہ تو چیم کہا: "فیل میں تمہیں ہلاک کرے گا۔"ان جملوں نے جذبات میں طوفان برپا کر دیا۔ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن الجرائ نے مداخلت کی اور اہل مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "اے گروہ انصار! تم نے جمایت و نصرت میں سبقت کی تھی 'اب تو ٹر چھوڑ میں پہل نہ کرو وانصار! تم نے جمایت و نصرت میں سبقت کی تھی 'اب تو ٹر چھوڑ میں پہل نہ کروہ انصار! تم نے جمایت و نصرت میں سبقت کی تھی 'اب تو ٹر چھوڑ میں پہل نہ کروہ انصار! تم نے جمایت و نصرت میں سبقت کی تھی 'اب

حضرت عمر کے اس بروقت اقدام کا نتیجہ یہ نکا 'خلافت جیسااہم مسکلہ طے ہو گیا۔ اختلاف وانتشاد کا ساراماحول بدل گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ لوگ اب ہر طرف ہے آگر حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے گئے۔ قریب تھا کہ وہ حضرت سعد بن عبادہ گورو ند ڈالے 'اس پراان کے کسی آد می نے کہا کہ سعد کو بچاؤ'ان کونہ رو ندو۔ حضرت عمر نے کہا: ''اللہ اے ہلاک کرے 'اس کو قتل کر دو (۲)۔ ''حضرت عمر نے اندازہ کر لیا کہ رائے عامداب ان کے ساتھ ہو گئ ہے 'اب سعد کے خلاف خت رویہ اپنانا ضروری ہے' تاکہ کسی قتم کے دخنہ پڑنے کا امکان ندر ہے' وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ انہیں کی وجہ سے بیجیدہ ہو گیا تھا' اب پھر کہیں الجھاؤنہ پیدا ہو' چنانچہ وہ ان کے سر ہانے پہنچ گئے اور کہا کہ عیں چاہتا ہوں کہ تم کو روند کر ہلاک کر دول۔ اس پر حضرت سعد نے ان کی داڑھی پکڑی' کھڑنے کہا :'' چھوڑدو'اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہو اتو تمہارے منہ عمل ایک دانت بھی نہ رہے گا۔ '' حضرت ابو بکر نے مداخلت کی اور کہا: '' محرّف اموش رہو' و

<sup>(</sup>۱) طبری ۲۰۰۱/۳:۱۱ اثیر ۲۰۰۱/۳:۱۱ (۲) اثیر ۲۲۳/۳:۱۱ (۳) هشام: ۴۱۰/۶:۲۲ (علی ۲۲۰/۱۲) یلافری ۲۲۰/۲:۱۱ (۵) حنبل: ۲۲۰/۱۳ (۵) حنبل: ۲۲۰/۱۳ (۵) حنبل: ۲۲۰/۱۳ (۵) حنبل: ۲۲۰/۱۳ (۵) حنبل: ۲۲۰۲/۳ (۵) حنبل: ۲۲۰/۳ (۵) حنب

اس موقع پر نرمی بر تنازیادہ سود مند ہے۔" چنانچے انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا<sup>(۱)</sup>۔ دوسرے اہم شخص جنہوں نے انصار کو بھڑ کانے میں اہم کر دار ادا کیا تھا' وہ حضرت حبابٌ بن المنذر تتھے۔وہ کھڑے ہوئے اور تکوار نکال کر کہا:"میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں'میں شیر ہوں'شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں۔"حضرت عمرٌ نے فور اُجھیٹ کران کے ہاتھ پر وار کیا'اس سے ان کی تکوار گریڑی' تو حضرت عمرؓ نے اے اٹھالیا<sup>(۲)</sup>۔ بیہ معاملہ انتہائی دانشمندیاور خوش اسلوبی سے بطے کرنے کے بعد حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت عمرؓ رسول اکرم ﷺ کے ججرے کی طرف پلٹے' تاکہ جبمیز و تکفین میں مدد کریں' توان کے پہنچنے ہے قبل ہی انہیں د فنایا جاچکا تھا (<sup>۳)</sup>۔ علامہ ابن کثیر کے بقول رسول اللہ عظیمی نے سوموار کے دن وفات پائی اور ای دن ٹقیفہ بی ساعدہ میں حضرت ابو بکڑ کی بیعت ہوئی 'اگلے دن منگل کی صبح بیت عامہ ہوئی<sup>(۳)</sup>۔ "ابن اثیر کے بقول ای دن ای لئے بیعت کی گئ' تاکہ کوئی ایک دن بھی بلاجماعت نہ گزرے<sup>(۵)</sup>۔ بہر حال اگلے روز جب تمام لوگ بیعت كيلية الحشے ہوگئے تو مجد نبوى ميں حضرت ابو بكر صديق منبر پر بيٹے گئے اور حضرت عمر فاروق كھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بكڑے پہلے تقريري - پہلے الله تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثناء بیان کی' پھر فرمایا:"لوگو! میں نے کل آپ ہے ایک ایسی بات کہی تھی جونہ مجھے کتاب الله میں کہیں ملی تھی نہ رسول الله علیہ نے تہجی مجھے فر مائی تھی'لیکن میراا پنایہ خیال تھا کہ حضور ﷺ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے اور آخر تک ہم میں موجو در ہیں گے'لیکن اللہ نے اپنی وہ کتاب تم میں باقی رکھی ہے 'جس سے اس کے رسول عظیقے نے ہدایت یائی تھی اور اگرتم بھی اس سے دابستہ رہو گے ' تواللہ اپنے رسول عظیقے کی طرح تنہیں بھی اس کے ذریعے ہدایت دیتارہے گا۔اللہ نے تمہاری باگ ڈورا کیے ایسے شخص کے حوالے کی ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔رسول اللہ عظیمی کارفیق اور دومیں کادوسر اسے جبوہ دونوں غار میں تھے 'پیںاٹھواوراس کی بیعت کرو<sup>(۲)</sup>۔"اس طرح انہوں نے نہ صرف پیا کہ وفات نبی تنظی<sup>ہ</sup> پراپنے رد عمل پر معذرت کی اور غلطی کو تشکیم کیا' بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیہ بات بھی رائح کی کہ ایک مسلمان کی فکر و نظراور کر دار و عمل کااصل معیار صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔لوگوں کو توجہ ولانے کیلئے بہی موقع سب سے زیادہ مناسب تھا۔ آخر میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت واستحقاق کوایک مرتبہ پھراجاگر کیا' تاکہ لوگ خوشد لی اور یوری میسوئی ہے بیت کریں۔انہوں نے تقریر ختم کی توحضرت ابو بکر صدیق ذمہ داری کے عظیم بوجھ کا ندازہ کر کے اٹھنے سے پچکچار ہے تھے۔حضرت عمر نے بی انہیں ہمت دلا کر بیعت کیلئے اٹھایا۔ بقول انسؓ بن مالک' میں نے اس روز حضرت عمرؓ کو حضرت ابو بکرؓ سے کہتے سنا: ''منبر پر چڑھیئے' آپ مسلسل انہیں یہی بات کہتے رہے' یہاں تک کہ آپ منبر پر چڑھ گئے اور عوام الناس نے آپ کی بیعت کی (<sup>2)</sup>۔ "بیعت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کاسب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا (^) معودی کہتے ہیں کہ مسلسل تین دن تک بیعت ہوتی رہی (<sup>(9)</sup>۔

حضرت عمر فارون البحى تک مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے ان کے دل میں دوبا تیں کھٹک رہی تھیں۔ایک بید کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی اور دوسر اید کہ بنوباشم اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عند کے دل میں ابھی تک شکوہ موجود تھا کہ ان سے خلافت کے بارے میں مشورہ نہیں کیا گیا اس لئے وہ بھی بیعت سے بھچار ہے تھے۔ حضرت عمر سے سمجھتے تھے کہ سیاس استحکام اور مکمل انفاق واتحاد کی فضا پیدا کرنے کیلئے بیہ ضروری ہے کہ دونوں بیعت کر لیں۔ حضرت سعد بن عبادہ اپنے تھیلے کے سر دار بھی تھے اور انصار میں مقبول بھی۔انہیں حضرت ابو بحررضی اللہ عند کے متخب ہونے پر شدید صدمہ بورے چندر وزتک توان ہے کوئی تعرض نہ کیا گیا الیکن بعد میں ان ہے کہلا بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خود تمہاری قوم نے بیعت کرلی ہے اس لئے تم

<sup>(</sup>۱) طبری ال: ۲۲۳/۳ (۲) طبری ال: ۲۲۳/۳ (۳) شبیه: ۲۸۱۵ (۶) کثیرال: ۲۰۱۸ (۵) اثیرا: ۲۲۲/۳ (۱) بخاری: ۱۳۹/۸ هشام: ۲۱۱/۴ حبان: ۱۵/۵ طبری ال: ۲۲۳/۳ (۲) مسعودی: ۲۱۷/۳ هشام: ۲۱۱/۴ میدان ۱۸۲/۳ طبری ال: ۲۸۷ ۲ (۹) مسعودی: ۲۰۷/۳ میدان ۲۰۷/۳ ا

بھی بیعت کرلو 'لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکنا' تاو قتیکہ میں تہارے مقالے میں اپناتر کش خالی نہ کردول (۱)۔ "اس پر حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بجڑے کہا کہ انہیں بغیر بیعت لئے نہیں چھوڑ تا چاہئے۔ حضرت ابو بجڑے کہا کہ انہیں بغیر بیعت لئے نہیں چھوڑ تا چاہئے۔ حضرت ابو بجڑے نے یہ رائے قبول کر کیا اور حضرت عمر نے نہیں اپر عزید اصرار نہ کیا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور و بگر بخوا ہم کا معاملہ ہے' یہ اس لئے ضرور ی تقا کہ ان کا تعلق آنحضور عیافی کے خاندان سے تعام اسلانوں کو عقیدت تھی 'یہ محض ایک فرد کا معاملہ نہیں تقا کہ جے نظر انداز کر دیا جا تا 'ان کی یہ شاکہ ان کا تعلق آنحضور عیافی کہ انہیں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا (۲)۔ آگر چہ اس وقت حالات کارخ ایسا تھا، تجہیز و تنگفین سے ان کی فراغت تک انظار کر نانا ممکن تقالہ و تبین مشورے میں شامل نہیں کیا گیا (۲)۔ آگر چہ اس وقت حالات کارخ ایسا تھا، تجہیز و تنگفین سے ان کی فراغت تک انظار کر نانا ممکن تقالہ و تبین میں ہے کہ فرج نے کا نہ یہ تھا۔ حضرت علی گی بیعت کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض میں ہے کہ انہوں نے تجہیز و تنگفین سے بھی تبل بیعت کی انہوں نے بعت کہ بیار بیعت کی اور نہیں میں ہے کہ چھو نماز پڑھے نے دو سرے بی دن بیعت کی لی تھی۔ اس کا شہوت ہے کہ انہوں نے بیعت کی اور نہیں کی اور نہیں کی اور نہیں گی اور نہیں آپ کے بیچھے نماز پڑھنے سے در کے ہیں۔ یہاں تک کہ مرتزین کے خلاف تواراس وقت لے کر حضرت ابو بکر ڈو دائقصہ کی طرف نگلے 'تو حضرت علی گرم انٹھ جے ۔ اس سلیلے میں دھرت عمر فاروق ٹے بچوکردار سرانجام دیا مختلف بھی دھرت عمر فاروق ٹے بچوکردار سرانجام دیا مختلف میں بچونک میں بھی قبل میں جو دیے۔ اس سلیلے میں دھرت عمر فاروق ٹے بچوکردار سرانجام دیا مختلف میں روایات کی تھلک موجود ہے۔

انی فقرق روایت ہے کہ لوگوں نے جب حضرت ابو بھر کی بیعت کی تو حضرت علی وزیر الگ ہور ہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کی طرف حضرت عمر اور حضرت نیز بین خابت کو بیجا کہ وہ حضرت علی کے گھر پنچ اور دروازہ کھکھنایا۔ حضرت زیر ٹے جمرو کے سے دیکھااور حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اٹل جنت میں سے دو آدی آئے ہیں 'ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم ان کے خلاف لڑیں۔ حضرت علی نے فربایا کہ ''ان کیلئے دروازہ کھول دو'' بچر وہ ان دونوں کو ساتھ لئے کہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے' انہوں نے فربایا: ''اے علی 'ایا تم رسول اکر م علی ہے کہ جائے اور داماد ہو۔ تم کہ ہو کہ تم اس امر خلافت کے زیادہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے' انہوں نے فربایا: ''اے علی 'ایا تم رسول اکر م علی ہے کے بیچا کے بیٹے اور داماد ہو۔ تم کہ ہو کہ تم اس امر خلافت کے زیادہ حقد ار ہو 'انڈ کی ضم میں تم نے زیادہ تو رکھا ہوں۔ '' انہوں نے جواب دیا کہ ''اے خلیف رسول کو تی بات نہیں 'اپناہا تھ برحائے تا کہ میں بیعت کر وا۔ '' انہوں نے ہو تا ہو ہو تا ہو بھی ہیں' جن سے یہ تو خابت ہو تا ہو کہ خورت نہیں گئی اور حضرت نہیں 'بینہا تھ بیعت کر وال کی بیعت کر والے نہیں کے بر عمل بھی ہیں' جن سے مر وی ہے کہ حضرت عمر فاروق بین الخطاب خضرت علی گئے مکان پر آئے' وہاں حضرت فری ' نواد کو کر دیا کہ وہ جود تھے۔ حضرت عمر فاروق کی سیعت کر و، ورنہ میں اس گھر میں آگ لگاد وں گا۔ 'حضرت زیر ' توار نکال کر بڑھے ' تو بھی میں کر لیا '' بہا تھ سے چھوٹ گئی' لوگوں نے حضرت زیر گو قابو میں کر لیا '' بہت کی علی گل بیت کر ام کا کیان یہ بھی کہ میں کر ایا در حضرت زیر ' بیعت کر نے نہیں کہا کہ '' وہوٹ نیں کوار نیام سے نکالی اور کہا: '' جب تک علی کی بیعت نہیں کی جائے گی میں خور سے کہا تھی کہ بیعت کہیں آئے گوار نیام سے نکالی اور کہا: ''جب تک علی کی بیعت نہیں کی جائے گی میں کر کیا گئی کی بیعت نہیں کیا جائے گی علی کہ بیعت کمیں کیا گئی کی بیعت نہیں کی جائے گی میں کر بیعت کر نے گئی علی کہ بیعت نہیں کیا جائے گی میں کر کیا گئی کی بیعت نہیں کی جب نہیں کی علی کی بیعت نہیں کی جائے گی میں کر کیا گئی کی بیعت نہیں کی جب نہیں کی بیا گئی میں کہ کیا گئی گئی ہو کہ گئی کی بیعت نہیں کی جب نہیں گئی گئی کیا ہے گئی میں کر بیعت کہیں کی جب نہیں کی کیا گئی کیا ہو گئی گئی ہو کہ گئی کی بیعت نہیں کی جب نہیں کی کی کو سے گئی میں کر بیوٹ کی گئی کی خور کی کیا گئی کی کیان

حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا جو طریق کار اختیار کیا گیا' حضرت عمر فار دق می سیجھتے تھے کہ اے آئندہ کیلئے مثال نہیں بنانا چاہئے کیونکہ وہ ایک استثنائی صورت ہے۔ ایک تو اس لئے کہ تخضور علیہ نے تولیاور صورت ہے۔ ایک تواس لئے کہ آنحضور علیہ نے تولیاور علمی طور پر مختلف اشار دوس اس لئے کہ آنحضور علیہ نے تولیا اور علمی طور پر مختلف اشار دوس کنایوں میں صدیق اکبڑے اشحقاق خلافت کا جو عندیہ دیا'وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے (۵)۔ تیسرایہ کہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱-۳۲/۲ (۲) شیه: ۲۷/۱۶ (۳) بخاری: ۵/۸۲ (۶) هشام: ۲۱۰/۶ شیه: ۲۱۰/۶ خیل: ۳۲۲/۱ بلافری ۱۱۰/۴ بلافری ۱۱۰/۴ خیل ۲۰۳۲ بلافری ۱۱۰/۳ میلافری از ۱۱/۳ میلافری از ۱۱/۳ میلافری از از ۱۱/۳ میلافری از از ۱۱/۳ میلافری از ۱۱/۳ میلافری از از از از از از از از

کہ فوری بیعت ضروری ہوگئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور شخصیت پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کیلئے فا کدہ ای میں تھا کہ رسول اللہ علیہ کے اندھوں پر ذمہ داری کا بیہ عظیم ہو جھ ڈالا جائے۔ وفات نبوی علیہ پر ان کی دانشمندانہ تقریر اور بعد کے حالات نے بیہ عابت کردیا کہ ان سے بڑھ کرکوئی اس منصب کا ہل نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر کواپے عبد خلافت کے آخری جج کے موقع پر یہ اطلاع ملی کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ بخدا 'اگر عمر بن الخطاب مرجاتے 'تو میں فلال شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا کیونکہ ابو بکر گئی بیعت تو محض وقتی تھی جو پوری ہوگئی (۱)۔ اس پر غضبناک ہوگئے اور بخدا 'اگر عمر بن الخطاب مرجاتے 'تو میں فلال شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا کیونکہ ابو بکر گئی بیعت تھی جو پوری ہوگئی (۱)۔ اس پر غضبناک ہوگئے اور مدینہ بھی کرایک خطبہ دیا 'جس میں اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا: ''کسی کواس شخص کا یہ کہنادھو کہ میں نہ رکھے کہ ابو بکر گئی بیعت محض دفع وقتی کیلئے تھی۔ ب

پس جس شخص نے بغیر مسلمانوں کے مشورے کے کسی جھی شخص ہے بیت کی ' تواس کی بیعت کا عتبار نہ ہو گااور نہ ہی کسی ایک بیعت کا عتبار ہو گا'جو جماعت کو نظرانداز کر کے دو آدمیوں نے آپس میں کرلی ہو۔ پھر جماعت کی طرف ہے ان دونوں کو قتل کا مشخق سمجھا گیا ہو<sup>(۲)</sup>۔اس سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عمرٌ خلافت کے انعقاد کیلئے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شریک مشورہ رکھنے کو اسلام کی روح سمجھتے تھے۔انہوں نے نہایت بلیغ انداز میں چوری چھپے اور سازش کے تحت بیعت کرنے کے تصورات کور دکیا۔ انہوں نے عملی طور پر بھی اس کا ثبوت پیش کیا کہ خفیہ طور پر اور مسلمانوں سے الگ ہو کر حصرت ابو بکڑ کی بیعت کرنے کے بجائے عین مجمع عام میں جاکر ہر طرح نتائج کا خطرہ مول لیااور پوری بحث و تمحیص کے بعد دلائل کے ذریعے حضرت ابو بکڑ کے استحقاق کو ٹابت کیااور پھر کہیں بیعت کیلئے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے۔اس پیش قدمی کے سلسلے میں بھی ان کے پاس قوی دلائل موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اس خطبے میں واقعہ سقیفہ کی روداد بیان کرنے کے بعد فرمایا: "خداکی قتم!ہم حاضرین نے حضرت ابو بکڑ کی بیعت ہے بڑھ کر کسی امر کو نفع بخش نہیں پایا ہمیں بیہ خدشہ تھا کہ اگر ہم لوگ الگ ہو گئے اور بیعت نہ ہوئی تو وہ ہمارے بعد بیعت کرلیں گے۔ پھر یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان سے بیعت کرنی پڑے گی یا پھر وہ ہمارے بعد بیعت کرلیں گے۔ پھریا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان سے بیعت کرنی پڑے گیا پھر ہم ان کی مخالفت کریں گے 'جس سے فساد برپا ہوگا' پس جو کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی امیر کی بیعت کرے ' تواس کی کوئی بیعت نہیں اور نہ ہی اس کی بیعت معتبر ہے 'جس نے یہ بیعت کی ہواور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے (۳)۔ " حضرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا حضرت عمر فاروق کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہالکل بجا کہاہے کہ حضرت عمر فاروق کی لوگوں پر چار فضیلتیں ہیں۔ان میں ہے ایک ہیہ ہے کہ ان کی رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے بارے میں ہوئی (۳)۔ ر سول اکر م علیہ کی و فات کے بعد میہ پہلا معاملہ تھا کہ جس میں حضرت عمر فاروق کواپنی صلا حیتیں بروئے کار لانے کا موقع ملااور انہوںنے بڑی حکمت و دانا ئی' خلوص اورجر اُت کے ساتھ اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا۔اس سے ہم ان کی شخصیت میں جوہر قیادت نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔انہوں نے اپنی تمام تر توجہ امت مسلمہ کی بھلائی اور اسلام کے مستقبل پر مر کوز کر لی تھیں۔ آنحضور عظیہ کی و فات کے صدے سے ان پر جو کیفیت طاری ہوئی' وہ بالکل فطری تھی' مگر حیران کن بات سے کہ وہ بہت ہی جلد ختم ہو گئی اور غم نے انہیں اس قدر بے حال نہ ہونے دیا کہ ایک روگ لے کر بیٹھ جاتے۔ان کی بصیرت و فراست نے فور أا پناكام شروع كرديا\_

<sup>(</sup>۱) هشام: ۲۰۱۶: شیبه: ۱۳۰۶: حنیل: ۱۳۲۸: اثیرا: ۲۰۰۸: کثیراا: ۱۳۰۵: (۲) هشام: ۱۳۰۸: شیبه: ۱۵۱۵: و حنیل: ۱۳۰۵: طبری اا: ۲۰۵، (۳) حنیل: ۱۳۰۸: شیبه: ۱۳۰۸: و حنیل: ۱۳۰۸: طبری اا: ۲۰۵، ۱۳۰۸: طبری اا: ۲۰۸، ۱۳۰۳ طبری اا: ۲۰۸، ۲۰۰ کثیر اا: ۲۰۵، ۲۰۱۵: (۲) آثیر اا: ۲۰۱۸:

انہیں سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوئی کہ اب متبادل قیادت کا نظام کرنا سب سے اہم ہے۔ پھر وہ سرگرم عمل ہوگئے اور ایک ہی دن کے بڑے مختمر حصے میں انہوں نے مسئلے کو طبے کرالیا۔ حالات کے ہر مر حلے پر انہوں نے نہایت دانشمندانہ طریق کار اختیار کیااور تمام مسلمانوں میں اتحاد واتفاق پیدا کرکے اسلای ریاست کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر دیا۔ اب مسلمان آنے والے ہر خطرے کامقابلہ کرنے کیلئے پوری طرح تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باصلاحیت قیادت میں صرف سواد وسال کے اندر میہ ریاست اس قابل ہوگئی کہ قیصر و کسریٰ کو چیلنج کرسکے۔

### ٥....مشير اعلىٰ:

حضرت عرسی حیثیت عہد صدیقی میں مشیر ہے بھی بڑھ کروزیر کی تھی۔ مختلف معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق پی ذمہ داریاں ان کے پر دکر دیتے تھے اور ان کو نما ئندے کے طور پر پورے اعتادے انہیں سر انجام دیتے۔ خلافت کے ابتدائی چھاہ مدینے کے نواح میں واقع ایک مقام "الے" میں قیام پذیر رہے 'وہاں ہے آکر خلافت کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھاتے تھے۔ جب وہ موجود نہیں ہوتے تھے توان کے قائم مقام کے طور پر حضرت عمر فارون گی مامت کر اتے تھے اس دور میں نماز کی امامت معتمد ترین شخص ہی کے پر د ہوتی تھی۔ اس طرح خلافت کے پہلے سال اادھ کو حضرت ابو بکر صدیق نے نے مام حرات خلافت کے پہلے سال اادھ کو حضرت ابو بکر صدیق تو سے حضرت عمر فارون ٹی کو جہے ان کی تمام صلاحیتوں ہے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہیں حضرت عمر فارون ٹی کو جج کا عامل بناکر بھیجا (")۔ حضرت ابو بکر صدیق تو بیب ترین ساتھی ورفیق رہنے کی وجہے ان کی تمام صلاحیتوں ہے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہیں یہ معلوم تھاوہ مجاز اور قرب وجوار کے تمام قبا کی اوراقوام کے تمام احوال و معاملات ہے داقف بھی ہیں اور جراکت و حمیت کے پیکر بھی 'بہترین منصوبہ ساز بھی

<sup>(</sup>۱) سيوطي [: ۱ و (۲) سعد: ۲ / ۲۰ (۳) سعد: ۱۸۶/۳ اثيرا: ۲۹۱/۳ (٤) سعد: ۱۸۷/۳ طبري ال: ۳۸٦/۳ سيوطي اند ۸۰

ہیں اور قائدانہ صفات کے حامل بھی۔اس لئے اگر انہیں سالار لشکر بٹاکر بھیجا جائے ' تواسلامی فتوحات کا ایک وسیعی باب کھل سکتا ہے اور ان کے ذریعے دور دراز کے علاقوں تک خدا کی حاکمیت کاڈ نکا بجایا جاسکتا ہے 'لیکن انہوں نے انہیں بیہ ذمہ داری نہیں سونپی۔ بیہ ان کے دل کی حسرت ہی رہی 'جوا یک مرتبہ ان کی زبان پر ان الفاظ میں ظاہر ہو گی: '' میں اپنے تین ارادول ہے بازر ہا' حالا نکہ میں ان میں ہے ایک ہے بھی بازر ہنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہے کہ جب اشعت بن قیس میرے پاس لایا گیا تو میں نے جاپا کہ اے قتل کرادوں۔ دوسرایہ کہ جبالفجاء میرے سامنے پیش کیا گیا' تو میں اے جلوانا نہیں جا ہتا تھا' بلکہ قتل کرانا چاہتا تھا۔ تیسرایہ کہ جب میں نے خالد کو شام کی طرف بھیجا' تو عمر بن الخطاب کو عراق کی طرف بھیجنے کاارادہ کیا' تاکہ میرے دونوں ہاتھ اللہ کی راہ میں پھیل جائیں<sup>(۱)</sup>۔ "صدیق اکبڑنے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے حضرت عمر فاروق کو اپنے پاس بطور مشیر ووزیر مدینے ہی میں ر کھا' کیونکہ ان کی اجتہادی بصیرے اور فکر و نظر کی گہر ائی کے اتناہی معتر ف تھے 'جتنا قائد انداور سپاہیانہ صلاحیت کے ۔انہوں نے میدمحسوس کیا کہ انہیں مدینے میں مخمبر انازیادہ مفید ہے۔ اس طرح ریاست و خلافت کے تمام چھوٹے بڑے امور میں ان کے بصیرت افروز مشوروں سے استفادہ کیا جاسکے اور پورے نظام میں ان کی معاونت محض ایک شعبہ کی سپر دگ کی ہہ نسبت زیادہ ضرور ی ہے اور ایپا سمجھنے میں وہ حق بجانب تھے۔

بطور مشیر ہدیے میں ان کا قیام اس لئے بھی اہم تھا کہ صدیق اکبڑیہ جانتے تھے کہ وہ ہر مسئلے کے تمام مکنہ پہلوؤں پر پوراغور کرتے ہیں 'اس کے عواقب و نتائج کا تقیدی جائزہ لیتے ہیں۔پوری ہے باکی اور مضبوط د لا کل ہے اپنامؤ قف پیش کرتے اور دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے کو تبدیل کرکے اطاعت کا حق اداکرتے ہیں۔مشورے کی المانت پہنچادینے کے بعدا پی رائے پر بے جااصر ارنہ کرنااور خلافت کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرکے پورے اخلاص کے ساتھ اے نافذ کرنا ایک ایک صفت ہے' جوان جیسے جلیل القدر انسان کا بی خاصہ ہو علق ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو صدیق اکبڑ کیلئے انتہائی تقویت کا باعث بدنی۔ فاروق اعظم مے مشورول کا تجزید کیا جائے ' توان میں بصیرت گہرائی'ولائل' بے باکی اور خلوص سب میں چھلکٹا نظر آتا ہے۔ مشورہ قبول کیا گیایا نہیں ،کسی حالت میں بھی اطاعت کادامن ہاتھ سے نہ چھوٹا۔

ا\_لشكراسامةٌ:

حضرت ابو بکر صدیق کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے بڑااور سب سے اہم مئلہ روم کی طرف لشکر اسامہؓ کی روا گلی کا تھا'جس کا تھم خود سر ور دو جہال ﷺ دے چکے تھے۔وفات ہے چندروز قبل حضرت اسامہ بن زیدؓ کو بلا کر فر مایا:''اپنے باپ کے مقتل پر جاؤاور کفار کو کچل د و میں نے اس لشکر کا تنہیں والی بنادیا ہے <sup>(۲)</sup>۔ ''مہاجرینؓ اولین اور انصارؓ کے معززین میں ہے کوئی شخص ایبانہ تھا'جو اس غزوے میں نہ بلایا گیا ہو' ان میں حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر' حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح' سعد بن الی و قاصؓ وغیر و جیسے جلیل القدر صحابہ کرام مجمی شامل تھے (۳)۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کیلئے آپ ﷺ نے مشتیٰ کر لیا<sup>(۳)</sup>۔ لوگوں کو بیہ اعتراض تھاکہ آنحضور ﷺ نے مہاجرین دانصار پر ایک نو عمر غلام کوامیر بنادیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اسی وجہ ہے تسامل و تاخیر ہے کام لے رہے ہیں۔اس پر آپ نہایت غصے ہوئے اور ایسے عالم میں با ہر تشریف لائے کہ سر پرپٹی بند ھی ہو کی تھی اور جسم پرایک چاور تھی۔ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: ''لو گو!اسامہ کا لشکر جلد بھیج دو' قتم کھاکر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا ہے' تو تم ان سے پہلے ان کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو (جو غلط ثابت ہوا)خوب سمجھ لو کہ اسامہ امارت کے قطعی اہل ہیں اور ان کے باپ بھی اس کے اہل ثابت ہو چکے ہیں <sup>(۵)</sup>۔ ''یہ لشکرا گلے روزر وانہ

<sup>(</sup>۱) بلاذری ا: ۱۲ (۲) سعد: ۲/۰ (۳) سعد: ۲/۰ (۶) کثیراا: ۲/۰ (۵) هشام: ۱۹۰/۲ سعد: ۲/۰ ۱۰ سعد: ۲/۰ ۱۰ سعد: ۲/۰ ۱۰

ہو گیا"جرف"کے مقام تک پہنچا تو اطلاع ملی کہ رسول اگر م عظیفے انقال کر بچے ہیں "قرب لوگ واپس آگئے۔ جب حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی بیعت کرلی گئی تو انہوں نے سب سے پہلا تھم یہ دیا کہ لشکر اسامہ روانہ ہو جائے۔ اس وقت صور تحال یہ تھی کہ تمام عرب قبائل یا تو پورے کے بچر رصام تد ہو بچے تھے یاان میں سے پچھ لوگ ضرور مرتد ہوگئے۔ بہر حال کوئی قبیلہ بھی مکمل طور پر مسلمان نہ رہا ہمر طرف نفاق پھوٹ پڑا اب بہود و نصار کی بھی مسلمانوں کو للچائی ہوئی نظر وں سے دیکھ دے تھے اور خود مسلمانوں کی حالت سے تھی کہ نبی عقیات کی وفات (کے غم) اور اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہوگئے جو موسم سرمانی برساتی رات میں جران ہوگئی ہوں (۱)۔ ان حالات کی وجہ سے حضرت عمر فاروق اور دیگر مسلمانوں نے حضرت ابو بکر گو کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لشکر ابھی روانہ نہ کی خواب میں انہوں نے ارشاد فربلا: "خدا کی قشم! میں سام کو نہیں کھول سکتا ، جس کو رسول اللہ علیات نے باندھا ہو 'خواہ ہمیں پر ندے ایک لیے جاگیں ندید بیں در ندوں کا دور دورہ و جا سے اورامہات المو منین تک کو کتے تھیٹے تھریں 'جیش اسامہ تی کی وال میں ماتوی نہیں کی جاسمی کی جاسم کی ماکن (۱)۔ "

اس کے بر عکس حضرت عمر فاروق گامؤ قف یہ تھا کہ اس اشکر کو بھیج کا معاملہ انظامی نوعیت کا تھا اس کی حیثیت تھی قطعی کی نہیں تھی کہ ہر حال میں اس ک اطاعت واجب ہو۔ جن حالات میں اے بھیجا جارہا تھا 'وہ اب یکسر تبدیل ہو بھی تھے۔ پہلے اندرونی طور پر مکمل امن وامان تھا 'کی ہیر ونی طاقت سے مقابلہ کرنے کیلئے حالات ساز گارتھ 'جبکہ اس وقت صورت احوال یہ ہو بھی تھی کہ خود وارالخلافہ خطرات کی زدیمی تھا۔ اس نوزائیدہ مملکت کیا پی بھاء واؤ پر تھی۔ اس کے دفاع کیلئے ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ ایک مشیر ووزیر کے طور پر ان کی ذمہ داری تھی کہ حالات کی عقینی کا خلیفہ وقت کو احساس دلا میں۔ انہیں ہے سمجھا میں کہ عالات تغییر فیزیر رہتے ہیں 'انہیں متعلقہ حالات کے تناظر ہی میں دیکھنا'پر کھنااور حل کرناچا ہے۔ ان کے نزدیک انشکر کی روا گی کو بچھ عرصہ کیلئے مؤ خر کرنا تھم عدول کے زمرے میں نہیں آتا'جس کیلئے بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمرا کیک سیاس اور انظامی سوج رکھتے تھے۔ وہ سے چاہتے تھے کہ اس معاطلے کو مشاورت سے حل کیا جائے اور رائے عامہ کو ضرور اہمیت دی جائے 'جو ہر سیاس معاطلے کو مشاورت سے حل کیا جائے اور رائے عامہ کو ضرور اہمیت دی جائے 'جو ہر سیاس معاطلے کو سلیحانے کیلئے اشد ضروری ہے اور خاص طور پر ایے حالات میں جبکہ پوری سلطنت میں بعناوت کے وحل ن گرے ہوں اور مر کر خطرے میں ہو' تو تو گوں کا حوصلہ بلند کرنا'ان کی تقویت کے انتظامات کرنااور ان کی رائے کو وزن دیناورت کا تقاضا ہو تا ہے۔

بطور مشیر ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے جذبات واحساسات کو بلا کم وکاست خلیفہ تک پہنچا ئیں اور ایس حالت میں جبکہ لوگ خود انہیں نما کندہ بناکر بھیجنا چاہیں' تو وہ اجتناب کر کے لوگوں کو بددلی' ہے اعتادی اور مایوی کے گڑھے میں جانے کی راہ ہموار نہ ہونے دیں۔ اس لئے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں میں چل دیئے۔ لشکر کی روا نگی موخر کرنے کی تجویز جو انہوں نے دیگر لوگوں کے ہمراہ چیش کی تھی' اب خود سالار لشکر کی طرف سے لے کر حاصر ہوئے اور اب شرکائے لشکر کی طرف سے بیار کردیے کی متبادل تبویز بھی ان کے پاس تھی۔ معلوم میہ ہوتا ہے کہ اس دوسر کی تبویز سے وہ خود انفاق نہیں کرتے تھے۔ محض اوگوں کی خواہش اور اصرار کو آگے منتقل کرنا مقصود تھا۔ بہر حال لشکر بھیج کر حصر سے ابو بکر صدیق نے اتباع واقتداء کا حق اداکر دیا۔

ان کے نزدیک اردگر د کے فتوں سے زیادہ بڑا اور خطرناک فتنہ یہ تھا کہ مسلمان اطاعت نبوی ﷺ نے انجواف کریں اور خیر و بھائی کی اور راہیں علاش کریں اور اسے حکت و مصلحت کانام دیں۔ حضرت ابو بکر گا یہ افتدام منائی کے اعتبار سے بہت مغید اور دور رس ثابت بول ایک طرف بیر وفی طاقت سے فائدہ انھائے کا موقع نہ ل سکا۔ دوسری طرف بعاوت پر آمادہ بہت سے قبائل مرعوب ہو کہ خاموش ہو گئے۔ تیسری طرف اس تشکر کا امیابی نے دیگر مہمات میں مصروف مسلمانوں کے حوصلے بلند کردئے۔ چوتھی طرف عین ضرورت کے وقت مسلمانوں کو اس فاتح لفکر کے شرکا کا ای اور میں مسلمانوں کے حق میں جنگوں کا پانسہ پلیٹ گیا اور سب سے بڑی بات جو دراصل حضرت ابو بکڑے پیش نظر تھی، لینی پیغیبر مرتدین کے خلاف کارروائیوں میں مسلمانوں کے حق میں جنگوں کا پانسہ پلیٹ گیا اور سب سے بڑی بات جو دراصل حضرت ابو بکڑے پیش نظر تھی، لینی پیغیبر آخرائراں ﷺ کی برحال میں کال اور غیر مشروط فر بانبرداری کا درس' اس میں وہ کامیاب ہوگئے اور سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کی دغوی اور انزوی دونوں کامیاب بوگئے اور سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے دخترت ابو بر برد حق اللہ اور انکر اسامہ کی دوائی کے سلط میں حضرت ابو بکر صدیاتی کے برعزم مؤقف اور اس کے اثرات کا حوالہ دے کر سے گامزان رکھے گا۔ حضرت ابو بر برد حق اللہ عنہ لگئر اسامہ کی دوائی کے سلط میں حضرت ابو بکر صدیاتی کی جوزم ابو بکڑ فیلف نہ ہوتے توروئے ذہین پر کوئی اللہ کی عبادت نہ کر تا آپ "کھرت ابو بگر نے جہاں اپنی رائے کو سب خراب کی اس میت کی جائے کی مورت ابو بگر نے جہاں اپنی رائے باس کی اس میت کی اس میت کی دوبر بات میں ان کی ہاں میں ہاں میں ہاں میں ہی اس کی اس میت کی مرت اس میں خورے کو ایات سمی کی ورے دلائل اور اظام کے ساتھ سامنے لا تا ہے اور میں خورے کو ایات سمی میان در غیرے دلائل اور اظام کے ساتھ سامنے لا تا ہے اور میں اسان کی جوزت کی کوئی دیا ہے۔ ان الفتم کی کو پورے دلائل اور اظام کے ساتھ سامنے لا تا ہے اسان دیا ہو میات میں ان کی اس وقت کی دوبر بات میں ان کی ہاں میں باس میں کی اور دیا کی اور وقی کی دوبر بات میں ان کی ہائی الفتم کی کی دوبر بات میں ان کی اس میں جوزت کوئی کے ساتھ سامنے کی عام دور کی کوئی دوبر بات میں ان کی اور غیر بات میں ان کی اور وقی کی دوبر بات میں ان کی اور خبر سامنے کی دوبر بات میں ان کی اور غیر ہوئی کی دوبر بات میں ان کی اور خبر کی کی دوبر

## ۲\_مانعىين ز كۈة كامعاملە :

<sup>(</sup>۱) سيوطى ا: ۷۶ كثير اا: ۱/٥٠٦ (۲) سهيلي: ٦/٥٨٥

ہی ہوا۔ شاطر و چالباز لوگوں نے عوام کی جہالت و سادہ لوحی ہے خوب فائدہ اٹھایا اور جھوٹی نبوت کے دعویدار بن کرمدینہ کی مرکزیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے'جہاں نہایت خوش اسلوبی مگر بڑی مشکل سے خلافت کامسکلہ طے کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مفادات کیلئے ہر وہ حربہ استعال کیا'جوان حالات میں کار گر ہو سکتا تھا۔ قبائلی عصبیتوں کو ہوادی او گوں کی افتاد طبع ہے فائدہ اٹھایا۔ عہد جاہلیت کے رسوم ورواج سے ان کے تعلق کوزینہ بنایا۔ آنحضور عیافیت کے ساتھ ہی اسلام کے کمزور ہونے اور اس کے تقاضوں کے ختم ہو جانے کا پروپیگنڈ ابھی کیا۔ ایک اور چیز جوار تداد کے علمبر داروں کیلئے سود مند ٹابت ہوئی'وہ یہ تھی کہ اہل عرب کاطر زوتدن بمیشہ سے بدویت پراستوار تھا۔ وہ بھی مرکزیت اقترار کے تحت رہنے کے عادی نہیں رہے تھے۔اسلام نے انہیں ایک مشحکم وحدانی نظام تو دے دیا کین وہ ابھی اسے مکمل طور پر مانوس نہ ہوئے تھے اور نہ بی فکری و عملی طور پر ہم آ ہنگ ، بعض دلوں میں خوابیدہ ند ہجی تعصب دوبارہ جاگ اٹھااور اپناکام کر گیا۔ یہ تھے وہ عوامل جو فتنہ اریداد کے پیچھے کار فرہا تھے۔ ہر قبیلہ اور ہر گروہ اپنے اسات وظر وف کے مطابق اس میں شریک ہوا۔ مدینے سے دور کے علاقے اور ساحلی قبائل تو مکمل طور پرار مداد کی لپیٹ میں آگئے 'کیکن نزدیک بسنے والول نے زکواۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پچھ قبائل ایسے بھی تھے جوا بھی تک مذبذ ب کاشکار تھے اور حالات کارخ دیکھ رہے تھے۔اد ھریہ حالت تھی کہ سات سو آ دمیوں پر مشتل لشکر اسامہ کی قیادت میں روانہ ہو چکا 'لو گوں میں خوف اور مایو سی موجو د تھی اور چیچیے افرادی قوت بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ مدینے کے اندر منافقین کا ایک مضبوط گروہ موجود تھا'جو کوئی حرکت کرسکتا تھا۔ مہاجرین وانصار کے دلوں میں خلافت کے مسکلے پر بحث و تنحیص کے اثرات ابھی مٹے نہیں تھے۔خود آنحضور علیقہ کے اپنے قبیلے بنوہاشم کے اکابرین اورانل بیت کو یہ شکوہ تھا کہ مسکلہ خلافت میں انہیں شامل مشورہ نہیں کیا گیا۔ اس پس منظر میں ایک سب سے بردامستلہ یہ تھا کہ اسلام کو کس طرح بچایا جائے اور لوگوں کو کس طرح اس کا پر خلوص مطبع بنایا جائے؟ دوسر ابڑامسئلہ یہ تھاکہ پوری سلطنت میں کسی طرح امن وامان بحال کرکے سیای انتخام پیدا کیاجائے؟ تیسر امسئلہ یہ تھاکہ خود دارالخلافہ مدینہ کو کیے محفوظ کیا جائے؟ خوف وخطر کے اس طوفان میں ند کورہ نتیوں مسائل کو حل کرنے کیلئے کیالائحہ عمل اختیار کیا جائے؟ ہر مسلمان اس سوچ میں محو تھااور سب سے زیادہ جنہیں سے فکر لاحق ہو علی تھی'وہ رسول اکرم علیہ کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرؓ تھے۔ لوگوں کی نظریں انہیں کی طرف اٹھ رہی تھیں اور ان کی میہ ذمہ داری بھی تھی کہ امت مسلمہ کی اس کشتی کو گر دابول ہے نکالنے کی راہ تلاش کریں۔ایک وقت کا خلیفہ تھااور دوسر ااے اس منصب پر بٹھانے والا معتد ومثیر۔ دونول حالات کی معروضیت کواپناپنزاویہ نگاہ ہے دیکھ رہے تھے۔ مسائل کو حل کرنے کیلئے اپنی سوچ اور اپنی رائے رکھتے تھے اور اپنے اپنے مز اخ وطبیعت کے مطابق حل کرنے کے خواہشند تھے۔ان میں ایک مجہد تھااور دوسر امقتدی اس لئے ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کیلیے فکر و نظر کی راہوں کا جدا ہونا ناگزیر تھا۔اجہاعی معاملات میں آراء کی یمی نیر نگی و فرق زندگی کے وجود اور اس کے ارتقاء کی علامت ہے۔دونوں میں طریق کار کے بارے میں شدید اختلاف پیدا ہوا۔ پرزور دلائل سے انہوں نے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اپنے مؤقف کی وضاحت کی 'لیکن پیراختلاف باہمی ادب واحرّ ام اور اعمّاد و تعاون کی راہ میں حاکل ند ہوا۔ جب فیصلہ ہو گیا' تو مل کراہے عملی جامہ پہنانے کیلئے سر بکف ہو گئے۔

ما تعین زکو ة کامعاملہ یہ تھاکہ ان میں مدینہ کے گردونواح میں بسنے والے قبائل شامل تھے 'جن میں بنواسد' بنوطے' بنوغطفان' بنو فزارہ' بنوعبس' بنوذییان' بنو کنانہ سر فہرست تھے<sup>(۱)</sup>۔ زکو ۃ سے انکار کے محرکات میں جہال مال کی محبت' بخل' قبائلی عصبیت جزیہ کی طرح کا ایک ٹیکس سمجھ لیننے کی غلط فنہی کار فرما تھی' وہاں انہوں نے ایک آیت قرآنی کی غلط تاویل کو بھی بنیاد بنایا۔ار شادریانی ہے :

<sup>(</sup>۱) طبری [[:۳:۲/۳ اثیر [:۳۲/۳ ۲

اطعنا رسول الله اذ كان بيننا فواعجبا ما بال ملك ابي بكر<sup>(r)</sup>

(جب تک رسول الله علی مع میں موجود تھے تو ہم نے ان کی اطاعت کی اس تعجب ہے کہ ابو بکڑ کی حکومت کی آخر کیا حیثیت ہے۔)

حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے مابین ہونے والے مباحثے کی مزید تفصیل سامنے آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ کے وفات ہوئی اور خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عند ہوئے اوھر عرب کے بہت ہے قبائل نے کفر واٹکار شروع کردیا' تو عمر رضی اللہ عند نے کہا:"آپ رسول اللہ علیہ کے اس فرمان کی موجود گی میں کیو نکر جنگ کر سکتے ہو کہ " مجھے یہ تھم دیا گیاہے کہ میں لوگون سے اس وقت تک جنگ کروں گا'جب تک وہ لااللہ الا

<sup>(</sup>۱) سورة التوبه ۲:۹۰ (۲) كثير الـ۳۱ (۳) طبري (۱:۹۸ (۳) طبري (۱:۹۸ (۲) طبري (۱:۱۸ (۵) ايضاً (٦) كثير (۱:۱۸ (۲) سيوطي (۲) سيوطي (۲)

الله کی شہادت نہ دے دیں اور جو شخص اس کی شہادت دے دے گا تو میری طرف ہاس کے جان وہال محفوظ ہو جائیں گے سوائے اس کے ذمیے واجب الا دا حقوق کے۔رہاں کا حساب تووہ اللہ تعالیٰ کے ذہے ہے۔"اس پر حضرت ابو بکر نے جواب دیا :" بخدامیں ہر اس شخص سے لڑوں گاجوز کو قاور نماز میں تفریق کرے گا کیونک ز کو قال کا حق ہے۔اللہ کی قتم اگر انہوں نے چار مہینے کے بچے کے دینے سے بھی انکار کیا' جسے وہ رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان سے کڑوں گا۔" حضرت عرر نے فرمایا: " بخدایہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ابو بکر کوشرح صدر عطافر مایااور بعد میں میں بھی اس نتیجہ تک پہنچا کہ ابو بکرر ضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے(۱)۔ "اگر ہم اس کے نتائج کو نظرانداز کر کے کہ جن کا پینگی کسی کو علم نہیں ہو سکتا تھا'حالات کے تناظر میں دونوں کے مؤقف کا تجزیبہ کریں تو دونوں اپنی جگہ حق بجانب نظر آتے ہیں۔حضرت عمر فاروق کا خیال یہ تھا کہ اس وسیع فتنے کو قوت کے بل بوتے پر فتم کرنا مشکل ہے۔مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ بیک وقت پورے صحرائے عرب سے نگر لے سکیں۔ جب تک قبائل اپنا پے علاقول میں محدود ہیں'ان سے گفت و شنید ہو عتی ہے'لیکن اگر ایک بار مدینے پر حملہ آور ہو گئے 'تو پھران پر قابویانااوران سے اپنی بات منوانانا ممکن ہو جائے گا۔ اس لئے انہیں حکمت اور حسن تدبیر سے راہ راست پر لایا جائے اور جنگ سے گریز کیا جائے۔ کم از کم لشکر اسامہ کی واپسی کا نظار کیا جائے۔ان کے نزدیک اصل چیلنجار تداد کا مقابلہ کرنا تھااس لئے زیادہ سے زیادہ قبائل کواپنے ساتھ ملانے اور اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔وہ مرتدین اور مانعین زکوۃ کوایک ہی سطح پر رکھنے کے خلاف تھے۔اس لئے کہ بیالوگ ہیں تو کلمہ گوہی اگر انہوں نے تاویل میں غلطی کی ہے' توانہیں آہتہ آہتہ سمجھا بجھا کر ٹھیک کیاجا سکتا ہے۔اگران کی اطاعت سابی غلبے کی بنیاد پر تھی اور انتشار سے فائمہ ہ اٹھا کر دباؤ ڈال رہے ہیں' تو پھر بھی اہم چیز سیاس استحکام کا حصول ہے وہ اگر ہو گیا تو ہیے خود بخو د مطبع ہو جائیں گے بصورت دیگر قوت بھی استعمال کی جاسکتی ہے'لیکن اس وقت حالات کا تقاضا یمی ہے کہ ان سے نرمی برتی جائے اور ان کی تالیف قلب کی جائے اور ان سے تعاون حاصل کر کے نبوت کے جھوٹے وعویداروں کی سر کوئی کی جائے۔ان سے سختی کا ایک توبیہ بتیجہ نکل سکتا ہے کہ مسلمانوں کیلئے لڑائی کا ایک اور محاذ کھل جائے گااور دوسر ایہ کہ مرتدین کے ساتھ مل جائیں اور ان کیلئے تقویت کا ذریعہ بنیں اور مسلمانوں کیلئے ان کی متحدہ قوت کو شکست دینا مشکل ہو جائے۔ دور والے دشمنوں اور باغیوں کی طرف مہمات سیجنے کیلئے بھی ضروری ہے کہ مہے کے اطراف کاماحول پر سکون ہو۔ یہ تھاان کی رائے کا تناظر 'جس کوید نظر رکھ کر ہم اس کی قدر و قیمت کا صحح اندازہ لگا بھتے ہیں۔وہ اجتہادی ذہن رکھتے تھے ' اس لئے اسلام کے وسیع ترمقاصد کیلئے اس وقت کے حالات کو نظرانداز نہیں کر بکتے تھے۔ان کے ہر مشورے میں حالات کی رعایت کا لحاظ ناگزیر تھا'اییاسو چے میں وہ حق بجانب تھے۔اس معاملے میں عمائدین اور عام لوگوں کی اکثریت بھی ان کے ساتھ تھی۔وہ سیاستدان تھے اور اس مسئلے کوسیاس سجھتے تھے 'اس لئے قوت کے بجائے ساست سے حل کرناچاہتے تھے 'جہال جذبات کے بجائے عقل کور ہنما بنانے کی ضرورت ہوتی ہے 'کیونکہ ذرای بے احتیاطی حالات کو بے قابو بناسکتی تھی اس لئے اپنی طبیعت کے بر عکس ان کاروبیہ انتہائی نرم تھا۔

ان کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق آپنے تمام تر حلم اور بر دباری کے باوجو وانتہائی سخت دکھائی دے رہے ہیں 'یہ کوئی انو تھی بات نہیں 'اس لئے کہ انسانی طبیعت میں زی و شخق دونوں رخ موجو دہوتے ہیں۔ عام حالات اور روز مرہ کے معمولات میں انسان کے وہی اخلاق وعادات سامنے آتے ہیں 'جن کا اس کے مزاج پر غلبہ ہوتا ہے 'لیکن ہنگامی حالات اور بحر ان انسانی شخصیت کے ان خفیہ گوشوں کو بھی ابھار کر سامنے لے آتے ہیں 'جنہیں ظاہر ہونے کا پہلے موقع نہیں ملا تھا۔ یہ نیار خاتنا زیادہ نمایاں ہوتا ہے 'جنازیادہ اس کے جذباتی اور نفسیاتی پہلوؤں پر زو پڑتی ہے۔ حضرت ابو بحر کی پوری زندگی ایمان وابقان کامر قع تھی۔ خد ااور اس کے رسول کے رسول

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱۲،۹/۲ شیعه: ۲۱،۱۷ ترمذی: ۱۱۷/۶ خیل: ۲۰۰۱/۱ نسانی: ۱٤/۵

کی با چون و چرااطاعت نے انہیں مقام صدیقیت پر سر فراز کیا۔ انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ نجھاور کر دیا تھا۔ اپ مثالی قائد اور مجبوب ساتھی کے بچھڑنے کے بعد انہیں اس بات کاشدید احساس تھاکہ دین اسلام کی امانت اب ان کے پر دہ اس کے تمام اجزا اور ہر ستون کی جفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ یعمکن ہے کہ اسلام میں تخفیف کی جاتی رہے اور ابو بکر زندہ دہ ہے۔ اس کے وجود کافائدہ بی کیا ہے کہ جس نظریہ کے فروغ کیلئے اس نے اپنی پوری زندگی کھپاوی ہو اس کی بقاء کا مشلمہ در چیش ہو تو وہ مصلحت اور مداہنت کی خود ساختہ زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ کر تماشاد کھتار ہے؟ یہ تھاان کا جذباتی اور نفسیاتی پہلو 'جب اس پر زرچوں تو وہ جر اُت کی چٹان اور عزم واستقامت کے پہاڑ بن گئے۔ ان کے نزدیک مانعین زکوۃ کا مطالبہ سیاس نہیں 'بلکہ خالص دینی محاملہ تھا۔ اے ماناوین کے رزچوں کو فین مقابلہ کی تبری مٹی تک خٹک بھی نہ ہوئی ہو اور اسلام کا ایک ستون کو گراد یے کے متر ادف تھا۔ ان کی غیر ت ایمانی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ سرور کو نین مقابلہ کی تبری مٹی تک خٹک بھی نہ ہوئی ہو اور اسلام کا ایک رکن ساقط کر دیا جائے۔ آدمی کلہ پڑھ کے فرمائیر داری واطاعت کا عبد کر لیتا ہے۔ اس کے جان و مال کی حفاظت ان حقوق کی اوا گیگی ہے مشروط ہو 'جو اس

پھر قر آن علیم میں صلوة وز کوة کاذکربے شار موقعول پرایک ساتھ آیاہے۔رسول اکرم علی نے خود زکوة وصلوة میں فرق کرنے والول کامطالبہ نہیں مانا تھا' جب پچھالو گول نے آگریہ درخواست کی تھی کہ ہم ز کوۃ تودیں گے 'لیکن نماز معاف کردی جائے' تو آپ نے فرمایا تھا:" بھلاوہ بھی کوئی دین ہے'جس میں نماز نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔ "اپنے قائد کابیہ اسوہ مسنہ حضرت ابو بکڑ کے سامنے تھا'اس لئے انہوں نے بیر پر عزم اعلان کیا: " بخدامیں ہر اس شخص سے لڑوں گا'جو ز کوۃ و نماز میں تفریق کرے گا<sup>(۲)</sup>۔ "پھران کا یہ بھی خیال تھا'ر سول اللہ علیہ وین کو مکمل حالت میں دے گئے ہیں 'انہوں نے زکوۃ کونا فذ بھی فرمایااور اس کی شرح وطریقہ بھی بتادیا ہے۔اب آخران کی وفات کے بعد دین میں کیا کی واقع ہو گئ ہے؟اگر اس عمل کو من مانی تاویل کی وجہ سے ترک کر دیا جائے تو ہاتی کو نسی چیز متر وک ہونے ے رہ جائے گا۔اصل عبادت تواللہ تعالیٰ ہی کی ہے 'جوزندہ و جاوید ہے۔سیای اعتبارے بھی اس مطالبے کو مانناان کے نزدیک نقصان دہ تھا۔ کی ایک گروہ کے د باؤمیں آگراس کی ناجائز بات کو قبول کرلیزا حکومت کی کمزوری دلیائی کی علامت تھا۔ اس سے باغیوں کی تالیف قلب اتنانہ ہوتی 'جتناان کا حوصلہ بلند ہو تااور رفتہ ر فتہ نا جائز مطالبوں کی مجر مار شر وع ہو جاتی 'جے رو کنانا ممکن ہو تا پھر لود و کامعاملہ کر کے ساتھ چلنے والوں پر مکمل اعتاد اور مجر وسہ کرنا مشکل ہو تااور مرتدین کے خلاف مہم میں مجھی وہ دلجمعی ویکسوئی سے شریک نہ ہوتے اور ہمیشہ سر پر سوار رہتے۔ بالفرض اگر سیای فائدے کا پچھے امکان بھی ہو تواس کی خاطر وین سے واضح انح اف کسی صورت میں نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا۔ان کے نزدیک اصل امتحان عزم واستقامت کا تھااور اصل مقابلہ ایمان و کفر اور ایقان و نفاق کے مابین تھا۔اس لئے انہیں امید تھی کہ اللہ کی نصرت وید د مسلمانوں کا مقدر بنے گی اور ان نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا تو وہ اپنے دین کی خود حفاظت کرے گا' بہر حال حضرت ابو بکڑ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ان کے مشیر ووزیر حضرت عمرؓ نے اپنامؤ قف پیش کرنے کے بعد اپنے قائد کے مؤقف کو پورے غورے سنااور اس کی سچائی کے قائل ہوگئے اور ان کی قوت ایمانی کو ان الفاظ میں سر اہا: "اگر ابو بمر صدیق کے ایمان اور تمام اہل زمین کے ایمان کا وزن کیا جائے ' تو ابو بکڑ کے ایمان کا پلیہ بھاری رہے گا<sup>(۲)</sup>۔ "حضرت عمرؓ نے اب خلیفہ وقت کی حکمت عملی کے مطابق سو چنا شروع کر دیااور پوری بکسوئی سے اسے کامیاب بنانے میں لگ گئے۔ حضرت ابو بکڑنے بھی انہیں قدم قدم پر شریک مشورہ رکھنے اور ان کی اصابت رائے سے فائدہ اٹھانے کیلئے کی مہم پر روانہ کرنے سے گریز کیااور اپنیاس رکھا۔ اوھر ناکام پلٹنے والے و فود نے بھی مقالبے کی شمان لی اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں جا کرمدینے میں مسلمانوں کی قلت کے بارے میں بتایااور انہیں لالجے دے کر حملہ کرنے پراکسایا(\*\*)۔

<sup>(</sup>۱) ۱۱۲/۳۰۱۳ (۲) بخاری: ۱۰۹/۳ ترمذی: ۱۱۷۴ نسانی: ۵/۹ (۳) سیوطی ا: ۹ د (۶) کثیر ۱۱: ۲۱۲/۳ (۱)

حضرت ابو بکر کواس کی پوری توقع تھی اس لئے انہوں نے مضبوط دفاعی حکمت عملی مرتب کی۔ مدینے کے راستوں پر محافظ مقرر کردیئے اور اہل مدینہ پر مسجد میں عاضر ہوناواجب کردیااور تقریر کرتے ہوئے فرمایا: "بلاشبہ وہ علاقہ کافر ہو چکاہے ان کے وفد نے تمہاری قلت کو دیکھے لیاہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ رات کو حملہ آور ہول گے یادن کوان میں ہے جو تمہارے قریب ترب 'وہ بارہ میل کی مسافت پر ہے۔ وہ لوگ امید کرتے تھے کہ ہم ان کی بات مان لیں گے اور ان ہے مصالحت کرلیں گے ، مگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی 'بس تیار ہو جاؤاور خوب تیاری کرو<sup>(۱)</sup>۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا بھر پور کر دار سر انجام دیااد ھر اوھر سے پہنچنے والی خبریں جب اوگوں کو پریثان کرنیں تو حضرت عمر فاروق ان کے حوصلوں کو بلند کرتے اور انہیں تسلیاں دیتے کہ تھبر انے کی کوئی بات نہیں حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ابو بکڑ کو بھی اندرونی ویپر ونی حالات ہے آگاہ کرتے اور انہیں مفید مشورے دیتے۔ چنانچہ ان پریشان کن خبر وں میں ہے ایک خبر حضرت عمر وٌ بن العاص نے لوگول تک پہنچائی 'جو عمان سے مدینے پہنچے اور راہتے میں تمام قبیلوں کی صور تحال دیکھ کر آئے۔لوگوں نے جب ان سے احوال یو چھے توجواب دیا: " د باہے لے کرمدینے تک ہر جگہ فوجی اشکر مجتمع ہو کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ "یہ سن کر قریش متفرق ہو کر مختلف حلقوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں مشورے کرنے لگے۔ حضرت عمر بن الخطابٌ عمرٌ وْ بن العاص سے ملنے آ رہے تھے کہ ان کو پچھ لوگ نظریڑے 'جو عمرٌ وْ بن العاص کے بیان کر دہ واقعات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اس علقے میں حضرت عثانٌ علی طلحۃ 'زبیر 'عبدالرحمٰن اور سعد تھے۔ جبان کے قریب آئے 'وہ خاموش ہو گئے۔ عمر نے یو جھاکیا گفتگو تھی ؟انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمر نے کہا: ''جو بات تم لوگول نے مجھ سے چھیانا جاہی وہ مجھے معلوم ہے۔ ''طلحہ مگر سے اور کہنے لگے: ''اے ابن الخطابُّ اب تم ہم کو غیب کی ہاتیں بتاتے ہو۔"عمرؓ نے کہاکہ "غیب کاعلم توصرف اللہ کو ہے ' مگر میراخیال ہے کہ آپ حضرات یہ ہی کہتے ہوں گے کہ ہمیں عربوں سے قریش کیلئے سخت اندیشہ ہے۔"اب عمرؓ نے فتم دے کران سب سے یو چھا کیا یہ بات نہ تھی۔انہوں نے اس کا اقرار کیااور کہا کہ آپ بچ کہتے ہیں۔عمرؓ نے کہا:"آپ لوگوں کواس حالت سے قطعی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں'بکہ مجھے تو عربول کیلئے آپ کی جانب ہاس سے زیادہ اندیشہ ہے' جتنا کہ آپ کوان کی جانب ہے ہے۔ بخد ااگر قریش کے قبائل کی ننگ و تاریک غارمیں جائیں' توتمام عرب ان کی متابعت میں وہاں چلے جائیں گے۔اللہ ہے ان کے معاملے میں ڈرواوراس قدر سوئے ظن ان ہے نہ ر کھو۔ یہ کہہ کر عمرٌ عمرٌ بن العاص سے ملنے چلے گئے اور ان سے مل کر حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے (۲)۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ارتد او وبغاوت کے وسیع تر فتنے کو مثانے کیلئے جو حکمت عملی اختیار کی اس میں ان معروضی حالات کو سامنے رکھا، جس کی نشائد ہی حفرت عمرٌ کے مؤقف کے ذریعے ہوئی تھی اور ان خطرات وخد شات کامقابلہ کرنے کیلئے پیشگی ایسے اقد امات کئے گئے 'جو کار گر ثابت ہوں۔

پہلاکام یہ کیا کہ اٹل مدینہ کے سامنے تقریر کی اور ان کے اندر جذبہ جہاد کو تروتازہ کیااور ان کے سامنے اللہ تعالی کے احسانات رکھے اور اس کی نصرت و مدو کے وعدوں والی آیات پیش کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا<sup>(۳)</sup>۔ دوسر اکام یہ کیا تمام مرتدین کے نام خطوط لکھے'ان بیس مجر پور د لا کل اور قرآنی آیات کے ذریعے ان کی غلط فہیوں کو دور کیا۔ انہیں خدا کا خوف د لا یا اور اسلام کی طرف پلٹنے اور اس پر خلوص دل ہے جم جانے کی نصیحت کی اور پیامبر وں کو تھم دیا کہ اے مجمع عام میں پڑھ کر سنائیں اور انہیں یہ تندیبہ کی کہ اذان دیں اور اطاعت قبول کرلیں'ور نہ انہیں ہری طرح قبل کرکے ان کے اہل وعیال کو لونڈی و غلام بنالیا جائے گا<sup>(۳)</sup>۔ تیسر اکام یہ کیا کہ بیک وقت مختلف اطراف میں گیارہ فوجی و سے روانہ کر دیئے' تا کہ وہ ایک دوسرے کی مددنہ کر سکیں۔ مجموعی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور تمام سالاروں کو ان کے اہداف 'راستے اور ایک دوسرے نے قاون کے طریقے سمجھاد کے <sup>(۵)</sup>۔

<sup>(</sup>١) کير الـ١٦/٣١٦ (٣) طرن ٢٥٩/٣١١ (٣) تفسيل کيت ملاحظه هو کيرالـ٢١٦/٦١ (٤) تفصيل کيلتي ديکهني طبرن ١١٥/٣٠١ (٥) تفصيل کيف ملاحظه هو کيرالـ٢١٥/٦١ (١)

چو تھاکام ہے کیا کہ اہل مدینہ کی و فا می سرے بہت مضبوط کردی اور حفاظتی انتظامات و گھر انی کا بجر پورا ہتمام کیا اور گردونواح کے ابتدائی معرکوں کی خود کمان کی (۱)۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی مدو کی اور چھ ماہ کی تلیل مدت کے اندر اندر ہر طرف امن و امان بحال ہو گیا' یہ ایک معجزہ ہے کہ نہ تھا۔ ایک مستخام اور پائیدار حکومت معرض وجود بیس آگئی محسیت اور فتنوں کے دروازے بند ہو گئے۔ مسلمانوں بیس با بھی اتحاد واخوت کی ایک نئی روح بیدار ہو گئے۔ عزم وحصلے نے جلاپائی' وین اسلام کو حیات نو ملی' جہاد کا جذبہ اجاگر ہو گیا' زینی ونفاق کے مقابلے بیس جذبہ ایمانی فتی ہے بہوا۔ مسلمانوں کو تائید ایزدی کا پھرے یقین ہو گیا اور نئی فتوحات کے دروازے کھل گئے 'حضرت ابو بکر صداین اس عظیم کارنا ہے کہ بیرو مظہرے۔ عباس محود العقاد نے یہ روایت رقم کر کے بہت خوب تیمرہ کیا ہے کہ بیتول ابو رجاء بھری ''جب میں مدینے بیس مدینے بیس مواقع بیس فوگوں کا ایک آدی ایک دوسرے آدی کا مرچوم رہا ہواور کہ بیس مدینے میں آپ پر قربان جاول' آپ بند ہوتے تو ہم ہلاک ہوجاتے۔'' بیس نے بوچھا: ''یہ دونوں بزرگ کون ہیں ؟''اوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عرفیں' بو حضرت ابو برگاس خوش نے جوم رہے ہیں کہ مرتبی آپ ہی کہ دوست زیر تکمیں ہوئے اور زکو قرد کے لینے کے بعد دوبارہ دیے پر مجبور ہوئے۔ ابور جاءا یک معتبر اور ثقہ رادی ہیں۔ انہوں نے نیا کہ مرتبر ان تن کی بدولت زیر تکمیں ہوئے اور زکو قرد کے لینے کے بعد دوبارہ دیے پر مجبور ہوئے۔ ابور جاءا یک معتبر اور ثقہ رادی ہیں۔ انہوں نے نامان انہان کی عجب اور تعظیم کا آنکھوں دیکھا صال بیان کیا ہو انو کھا نہیں۔ دھزت ابو بھر آپ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو کئیر ۲۰۳/۶:۱۱ (۲) العقاو:۲۰۳

### ٣ ـ حضرت خالدٌ بن وليد كامعامله:

ایک اور ہزااختلاف اور اپنی نوعیت کے اعتبارے زیادہ گہرااور وسیع جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فار دق کے ما بین ہوا ، وہ حضرت خالد بن ولید کے معالے میں تھا۔ حضرت عمر قواتر اور شدت سے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیے دے کہ خالد گو یہ سالاری کے منصب سے معزول کر کے قید کیاجائے اور انہیں معالے میں تھا۔ حضرت عمر قوات انہوں نے یہ مشورہ مانے سے انگار کر دیااور انہیں مانعین زکوۃ 'مریدین کے خلاف مہمات میں ہیجیج کے بعد عراق و شام کے خلاف کارروائیوں میں بھی فوج کا سر براہ بنائے رکھا۔ بید واحد معاملہ ہے جس میں فاروق اعظم نے صدیق اکبر کے فیطے کو خوشد کی اور اطمینان قلب سے تول نہ کیا۔ بید ان کے دل میں حضرت ابو بکر گی وفات تک کا نئے کی طرح کھٹا کہا نہیں تھا کہ خود منصب خلافت سنجال لیااور سب سے پہلا فرمان جو انہوں نے خود منصب خلافت سنجال لیااور سب سے پہلا فرمان جو تعالیٰ کردنوں بند گوار کے دل میں حضرت ابو عبیدہ کی کمان میں دے دیا۔ اب دیکھنا ہے کہ حضرت خالد گا قصور کیا تھا کہ دونوں بزرگوں کا کیا مؤ قف تھااور ان کے دلائل کیا تھے ؟ حضرت عرائے دیگر مشور وں کے بر عکس اس بارے میں زیادہ حساس کیوں تھے اور اپنی دائے پر اس قدر مصر کیوں رہے؟ تاکہ ہم دونوں بزرگوں کے مزاج کو جان سیس اور سیاس انتظامی معاملات میں ان کی فکر و نظر اور طریق کارے فرق کو سجھ سیس۔ کتب تاریخ میں حضرت خالد پر حسب ذیل الزامات کا بید چلائے:

ا\_انہول نے مالک بن نو رہ کو حالت اسلام میں قتل کرایا۔

۲۔مالک بن نو مرہ کی بیوی کیل ہے دوران عدت شادی کرلی۔

سربنت مجاءے حالت جنگ میں نکاح کیا۔

سم مال غنیمت خود ہی تقسیم کردیتے تھے اور خلیفہ کے پاس حسابات بھیجنے میں کو تا ہی کرتے تھے۔

مالک بن نویرہ بو تھیم کی شاخ بدنی بر بوع کاسر دار تھا۔ عرب کے مشہور شعر اءاور شہمواروں میں اس کا شار ہوتا تھا۔ ۸یاہ بجری کو مسلمان ہوا بنو تھیم کے ایک و فد کے ساتھ خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کوعائل زکوۃ مقرر فرہایا۔ جب اے رسول اکرم ﷺ کی وفات کی خبر پینچی ' تواس نے زکوۃ کو ہدیے بھیجنے کے بجائے اپنی توم میں تقسیم کر دیااور جواز میں اشعار کے (۱۱)۔ پھر جائے میں آگر نبوت کا اعلان کیا 'تواس نے اس کاساتھ دیا' وہ ای کے قبیلے ہے تعلق رکھتی تھی (۲)۔ اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا' تو مالک نے اے اپنے ہی قبیلے کو پوری طرح مطبع کرنے کا مشورہ دیا' جواس نے قبول کرلیا۔ پھر جائے نے معلم کر نے کا ارادہ کیا' تو مالک بن نویرہ کو اس کاساتی ہو گیااور ادھر حضرت خالد اس استعاد کی استوں کے جائے گل کو مطبع کر نے کا مشورہ دیا جو اس نے بیا کی کو مطبع کر نے تو سے بطاح کی جانب آگر مالک بن نویرہ اور اس کے حلیف قبائل سے مقابلہ کرنے آرہ سے ' تو اے خوف لا حق ہوااور اس نے اپنے بیرو کاروں کو منتشر کر دیااور اجتماع کی ممانعت کر دی کہ کہیں مسلمان انہیں اپنامہ مقابل نہ سمجھ لیں اور انہیں بید ہدایت کی: ''تم اس شورش سے علیحہ گی اختیار کر لو ' اپنے علاقوں کو پیلے جائے اور انہیں میں داخل ہو جاؤ (۱۳)۔ ''حضر سے خالد بن ولید ٹے بہنے تھی کی باک سے خود مقابلہ کرنے کے بجائے مختلف فوبی دستے روانہ کر دیے اور انہیں حضر سابو بکڑ کے اس فرمان پر عمل کرنے کی تنظین کی کہ جس جگہ جائیں وہاں اذان اور اتا مت کہیں۔ آگر وہان اسلای شعار کا شبت جو اب دیں ' توان سے زکوۃ کی

<sup>(</sup>۱) بلافری ا:۱۰۷ (۲) اثیر اا:۱/۵۶۰ (۳) اثیراا:۱/۵۶۰ طبری اا:۲۷۷/۲

ادا نیگی کا اقرار لیں۔ اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ورنہ اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں (۱)۔ مالک بن نویرہ سے جس دستے کا سامنا ہوا اس کی قیادت ضرار بن النا ور کرر ہے تھے۔ اس میں ایک انصاری صحابی حضرت ابو قادہ ٹیمی شامل تھے 'ایک روایت کے مطابق ان کی با قاعدہ جنگ ہوئی (۲)۔ دوسری میں تو یہاں تک بھی ہوئی ہوئی اس کی قوجہ سے ہاک مقابلے میں مالک قتل ہوا (۳)۔ لیکن ران جب کہ ان کے در میان مقابلے کی نوبت نہیں آئی اور اسے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہوئی کہ دیے کو مورد سے کے لوگوں میں بیا اختلاف کی وجہ قابلیہ ہوگی کہ دیے کو مورد سے کے لوگوں میں بیا اختلاف کی وجہ قابلیہ ہوگی کہ دیے کو ان کو سے مزید حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہوگا اور رات کی تاریخ میں ہر کسی کو اصل صور تحال کا پیتہ نہیں چل سا ہوگا۔ ہہر حال حضرت ابو قادہ ان لوگوں کی تاش کیلئے مزید حصوں میں تقسیم کر لیا گیا ہوگا اور رات کی تاریخ میں ہر کسی کو اصل صور تحال کا پیتہ نہیں چل سا ہوگا۔ ہہر حال حضرت ابو قادہ اس واقعہ کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ جب خالد گی فوج نے مالک کے قبیلے پر یورش کی قورات کی وجہ سے وہ تھا را دو 'انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ ہم نے نماز پڑھی اور سنجال لیا' ہم نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے نوچ چھا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہو تو ہتھیار رکھ دو 'انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ ہم نے نماز پڑھی (۵)۔

ای دوایت پین زکوۃ کے اقرار کاکوئی ڈکر نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دستے ہیں اختلاف زیادہ ترای بارے میں ہوگا کیو نکہ نمازاس نے بہت ہوگوں کے سامنے پڑھی تھی البتہ زکوۃ کا اقرار مشکوک تھا کہ اس نے اپنے ہوقت ہے دجوع کر لیا تھایا نہیں۔ حضرت ابو قادہ گا خیال تھا کہ اس نے زکوۃ کا بھی اقرار کر لیا تھا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت خالد بن ولیڈ نے اس ہے خوداس بارے ہیں پوچھ کچھ کی۔ دوایت ہیں آتا ہے کہ مالک نے کہا: "میں نماز پڑھنے کا تواقرار کر تاہوں 'لیکن زکوۃ دینے ہا انکاری ہوں۔ "خالد نے فرمایا: "کیا تھے معلوم نہیں کہ نماز اور زکوۃ ایک ساتھ قبول ہوتی ہیں 'نماز کے بغیر زکوۃ اور زکوۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی (۱)؟ "مالک نے کہا: "کیا آپ کے صاحب بھی یہی کہتے تھے؟ "خالد نے کہا: "کیا توانہیں اپناصاحب خیال نہیں کر تا؟ اللہ کی ضم! میں نے تیر کاگردن اثرانے کا مصم ارادہ کرلیا ہے۔ "اس کے بعد بحث طول پکڑگی اور گفتگو میں تیزی آگئی۔ آخر خالد نے کہا: "میں کہتے تھی خرور قبل کروں گا" چنانچہ آپ نے اپ کرتا دارے کے ماحب نے تھیں کہا قبلہ نے کہا: "اب تو میں کچھے ضرور قبل کروں گا" چنانچہ آپ نے اپ نے اپ کے دموں کواس کی گردن ارائے کا مسم ارادہ کرلیا ہے۔ "اس کے بعد بحث طول پکڑگی اور گفتگو میں تیزی آگئی۔ آخر خالد نے کہا: "میں کھے قبل کرے دموں گا۔ "اس نے کہا: "کیا تمہدے میا تھا؟ "خالد نے کہا: "اب تو میں کچھے ضرور قبل کروں گا" چنانچہ آپ نے اپ نے اپ کے دموں کواس کی گردن ادر نے کا تھی دیا۔

یعقوبی کی روایت میں ہے کہ زکوۃ کے بارے میں اس نے حضرت خالد بن ولیڈ ہے با قاعدہ مناظرہ کیا اس وقت اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی 'جو حضرت خالد گوا بھی گئی۔ انہوں نے مالک کو کہا کہ جو تیرا ٹھکانہ ہے ' تواس وقت تک اس کو نہیں پائے گا'جب تک میں تجھے قتل نہ کر دوں' پھر اس کی بیوی ہے تھے اور نکاح کیا <sup>(۸)</sup>۔ الا غانی میں ہے کہ اس موقع پر مالک کی بیوی اپنے خاوند ہے عفو ور حم کیلئے حضرت خالد کے قد موں میں گر گئی۔ بال کند ھوں پر پھیلے ہوئے تھے اور آنسوؤں کی لڑی آ تکھوں ہے جاری تھی 'اس حال میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہوگئ'جس نے خالد کو محور کر لیا۔ جب مالک نے دیکھا تو کہا: "افسوس میری بیوی تی میرے قتل کا باعث بن سے جاری تھی 'اس حال میں اس کی خوبصورتی دوبالا ہوگئ'جس نے خالد کو محور کر لیا۔ جب مالک نے دیکھا تو کہا: "فہوں کو عجرت تی میرے قتل کا باعث بن سے سوائے مالک جو سے کے جربے تھیل گئے۔ اس کا دلانے کیلئے مالک بن نویرہ اور اس کے دوسرے ساتھیوں کے سروں پر سپاہیوں نے دیکھیں رکھ دیں جس سے سوائے مالک کے سب کے چہرے تھیل گئے۔ اس کا چہرہ اس کئے تھی خوال کا بہت گھنے تھے (۱۰)۔

ایک اور روایت میں بیہ آتا ہے کہ حضرت خالد ؓ نے خود تھم دے کراپے سامنے قتل نہیں کرایا تھا' بلکہ مالک اور اس کے ساتھیوں کو قیدر کھا تھا۔ اس رات اس قدر شدید سر دی اور ہوا تھی کہ کوئی شے اس کی تاب نہیں التی تھی۔ جب سر دی اور ہو ھنے تلی تو حضرت خالد ؓ نے منادی کو تھم دیا اور اس نے بلند آواز ہے چاا کر کہا: ''اد فغوا اسوا کھ '' یعنی اپنے قیدیوں کو گرم کرو۔ بن کنانہ کے محاورے میں اس کے معنی قتل کرنے کے تھے 'اس لئے سابھوں نے قتل کرویا۔ حضرت خالد ؓ نے کہا: ''اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے' وہ ہو کر رہتا نے جب شور و غل سناتو خیصے ہے باہر آئے سپائی ان سب کاکام تمام کر چکے تھے 'اب کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت خالد ؓ نے کہا: ''اللہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے' وہ ہو کر رہتا ہو گا۔ ''ان روایات سے ایک بات بیہ فاہم ہوتی ہے کہ مالک بن نویوہ نے زکو قادا کرنے کا قرار نہیں کیا تھا اور اپنے اس غلامة فق نے پر اڈار ہا کہ حضرت ابو بکر ؓ کے فرمان کی روشی میں قابل گردن ذنی تھا۔ دوسری بات بیہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خالد ہے قتی سی کرانے کے بارے میں صاحبکم کا لفظ استعمال کر ہے۔ اس بالہ ہو گی ہو ہو گی ہو کہ کہا۔ '' تصور عیا تھے کہا ہو کہا تھی کہا ہے جہاں تک اس سے خوار پر تحقیق و تسلی کرلیا تھ دوسری کرانے تھی میں تو ہو کہا کہ تعنی کرلیا کہ دو آپ کواپنا قائد تسلیم نہیں کرتا ہے میں انہیں کیدور خال کے سرت قالد ؓ نے ایک کو اللہ بین کہ ویصور تھے تھی کرلیا تھا بی بیتین کر دیا تھا اس کئے مر تداور واجب القت ل ہے۔ جہاں تک اس سے آئی ہے کہ حضرت خالد ؓ نے اس کی جو کائی صدت می کو کو عشری کی جو کائی صدت کامیاب رہی اور بعد میں حضرت خالد ؓ کے بارے میں غلو فہیوں کی غیاد بھی کی کو حشری کی کو حشری کی جو کائی صدت کا کیا ہو ہو تھی حضرت خالد ؓ کے بارے میں غلو فہیوں کی غیاد بھی کیا و بھی ۔

رہی ہے بات کہ حضرت خالد بن ولیڈ نے اے خود ہی قتل کا تھم دیایا اتفا قاابیا ہو گیا۔ اگر اختلافی رولیات میں ترجیح قائم کی جائے تو قتل کا تھم دینا زیادہ درست معلوم ہو تا ہے "کین اگر تطبیق دی جائے تو اس کا بھی امکان ہے کہ قتل کرنے کا انہوں نے فیصلہ تو کر لیا ہو "کین عملدر آمد کو مزید غور وخوض کیلئے اگلے دن تک مؤخر کر دیا ہو کیو کلہ لوگوں میں ابھی تک اس کے مسلمان ہونے پانے ہوئے پارے میں اختلاف موجود تھا۔ پھر قیہ یوں کو گرم کرنے کے بارے میں ان کے تھم کی غلط فہمی کی بناء پر مالک اور اس کے ساتھی مقتول ہوئے ہوں (واللہ اعلم بالصواب)۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت خالد بن ولیڈ نے فور آبعد مالک کی بیوی ام تھم ہے فکا کہ کرایا گا۔ ابنا ہوئی تو اس کے باس کے بھر قیہ بھی تاویل ہو "ابلیۃ طبر کی میں بے صراحت موجود ہے کہ انہوں نے فلا کے بعد طبر کیلئے چھوڑ دیا ("")۔ ابن کہ کھم کرایا گلے جھوڑ دیا ("")۔ ابن کہ کھم کے انہوں نے عدت گزر نے کے بعد با قاعدہ پیغام نکاح بھی کرام تھم کی کشر کے بقول جب طال ہوئی تو اس کے پاس آئے (۵)۔ ایک روایت آگر چہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے عدت گزر نے کے بعد با قاعدہ پیغام نکاح بھی کرام تھم کی رضا صدی ہے نکاح کیا آئین آگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر قابل اعتراض بات نہیں رہتی۔ حضرت عزیر برطرفی کا مطالبہ کریں اور حضرت ابو بگڑ انہیں مان مندی ہے نکاح کیا اور اس کے سیال محال کے بعد خت بر بھی کا ظہار کیا اور ہے میک حضرت خالد گے ساتھ بھی لوگوں کی خصوصی توجہ کامر کز بن گیا اور اے قتل کے بعد خت بر بھی کا ظہار کیا اور ہے میک حضرت خالد گے ساتھ جوڑا جائے لگہ۔ جوڑ اجائے لگہ۔ جو کامر کز بن گیا اور اے تھی سے سیادی کا مسئلہ بھی لوگوں کی خصوصی توجہ کامر کز بن گیا اور اے قتل کے ساتھ جوڑا جائے لگہ۔ جوڑا جائے لگہ۔ جوڑ اب نگھ۔ جوڑا جائے لگہ۔ خور اب اب دہ مزید ہو گیا اور ہے بھی معرب سمجھا جاتا تھا۔

حضرت ابو قادہ نے فیصلہ کرلیا کہ حضرت ابو بجر صدیق کواس کی اطلاع دیں گے کہ حضرت خالد نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔جب حضرت ابو بجر کی خدمت

<sup>(</sup>۱) طبری النا ۲۷۸/۳ (تیر النا ۱۹۰۶ (۲) طبری النا ۲۸۰/۳ (تیر النا ۱۳۱/۲۰۱ (۳) (تیرانا ۱۳۱/۲۰۱ (۶) طبری النا ۲۸۷/۳ (۵) کثیر النا ۲۸۷/۳ (۲) طبری النا ۲۸۰/۳ (۱) طبری النا ۲۸/۳ (۱) طبری ۲۸/۳ (۱) طبری النا ۲۸/۳ (۱) طبری ۲۸/۳ (۱) طبری النا ۲۸/۳ (۱) طبری ۲۸/۳ (۱) طبری النا ۲۸/۳ (۱) طبری ۲۸/۳ (۱) طبری النا ۲/۳ (۱)

یس پینچے تو دوان سے تارائس ہوئے کہ امیر کی اجازت کے بینے کیوں آئے ہواور فرمایا: "جب تک امیر کے پاس واپس فہیں جائیں گئی جائے۔"

اور واقعہ کے بارے بیں کو کی قوجہ نہ کی اور کہا کہ افہیں ایسے شخص کے بارے بین الیاں ہیں ہیں ہی بی چاہے 'جے رسول اللہ عظیفہ نے سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا ہو۔ حضرت ایو فقارہ مطمئن نہ ہوئے اور حضرت ایو بھڑ کی خدمت بی حاضر ہو کر امارا کی اللہ بھوے حضرت خالہ اللہ کے مسلمان کے خوان کے ذمہ دار بین افہیں قید کر ایا جائے۔ "حضرت ایو بھڑ مطمئن نہ ہوئے اور کم از کم معزول کرو سے پر برابر اصرار کیا کہ 'جہادی غلطی ہوئی ہے' تم اس بارے بین خاصو ٹی افتیار کو 'جہادی غلطی ہوئی ہے' تم اس بار کر کہتے مت کہو (۲)۔ "لین اس سے حضرت عراف طمئن نہ ہوئے اور کم از کم معزول کرو سے پر برابر اصرار کیا کہ 'خیر ہے۔ ای اثناء بیں افہیں معلوم ہوا کہ حضرت خالہ نے مالک کی یوی ام فیم ہے شادی کرلی ہے' تو بر بم ہوئے اور ایک مزول کرو سے پر برابر اصرار کیا کہ کم مزول کرو سے نہی دخترت ابو بکڑ ہے کہا کہ دخترت ابو بکڑ ہے کہا کہ کہ دخترت ابو بکڑ کے پر برابر اس کی یوی ہو کہا تھ ہے بھی درخواست کی کہ ہمارے قید کی رہا کرد نے جائیں۔ حضرت ابو بکڑ نے قید ہول کی بھی درخواست کی کہ ہمارے قید کی رہا کرد نے جائیں۔ حضرت ابو بکڑ نے قید ہول کی بھی درخواست کی کہ ہمارے قید کی رہا کرد نے جائیں۔ حضرت ابو بکڑ نے قید ہول کی کہا درخواست کی کہ ہمارے قید کی رہا کرد نے جائیں۔ حضرت ابو بکڑ نے قید ہول کی کہا کہ کو اس کے کا فادر کیو ہے' گئی کہ مناور کیا کہ اس کو تو کہا کہ بھی درخواست کی کہ ہمارے قید کی درخواست کی کہ ہمارے تید کی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ بھی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ بھی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ بھی کی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ بھی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ بھی درخواست کی کہ ہمارے تید کی کہ ہمارے کی کہ ہمارے کو کہ کی کو کہ کی کہ

حضرت خالد ہے اس وقت ایک لفظ بھی زبان ہے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھے کہ شاید ابو بکڑگا بھی بہی خیال ہے۔ وہ حضرت ابو بکڑے پاس سید ہے چلے آئے اور سارا واقعہ سایا اور معذرت چاہی۔ اس اعتراف پر حضرت ابو بکڑ نے انہیں معاف کر دیا<sup>(۵)</sup>۔ ان کی خوشنود کی حاصل کر کے اٹھ آئے ' حضرت ابو بکڑ ان ہے راضی ہوگئے ہیں ' بیٹھے سے ' انہیں مخاطب کر کے حضرت خالد ٹے کہا: ''اے ام شملہ کے بیٹے ' اب آؤکیا کہتے ہو۔ '' حضرت عرا محبھے کے کہ حضرت ابو بکڑ ان ہے راضی ہوگئے ہیں ' چنانچہ چکھے ہے اسے اور گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکڑ ان ہے راضی ہوگئے ہیں ' چنانچہ چکھے ہے اسے اور کھر چلے گئے۔ حضرت خالد گوکوئی جواب نہ دیا (۲)۔ حضرت ابو بکڑ نے حضرت عرا کو خاموش کرانے اور مالک کے بھائی متم کی دلچوئی کیلئے ایک اور کام مید کیا کہ مالک کے تقال کی مطابق مالک مسلمان تھا'ان کو اطمینان ہو جائے کے اور کام مید کی تعرف میں ختم ہو جائے ' لیکن یہ مسلمان تھا'ان کو اطمینان ہو جائے کیا کہ حضرت عراق قافر ماکش کر کے متم ہے وہ اشعار سنتے تھے کہ جو اس نے اپنے بھائی ک اور یہ قصد سبیلی ختم ہو جائے ' لیکن یہ مسلمان تھا اس کے حضرت عمر فاروق اپنے ہو قف پر حضرت ابو بکڑ کے حتی فیصلہ کر دینے کے بعد بھی قائم رہے۔ ان کے دل میں وفات پر کہے تھے (۸)۔ یہ وادر سے تھے دور سے اور اپنے آپ کو پر سرحق سمجھے رہے۔ اس کی پہلی نبیاد توخود حضرت ابو قادہ کی گوائی مقرب خوخود معرکے میں موجود تھے اور حضرت عرشی میں قائم رہے اور اپنے آپ کو پر سرحق سمجھے رہے۔ اس کی پہلی نبیاد توخود حضرت ابو قادہ کی گا

تیمری بنیادید تھی کہ حضرت فالد یہ نیم کے دیگر سر داروں قرہ الفجاۃ ابو شجرہ اور عینہ وغیرہ کو تو فود قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا 'بلکہ انہیں مدینے روانہ کردیا '
تاکہ حضرت ابو بکر خود جیسا چاہیں فیصلہ کریں 'لیکن انہی کے ہم پلہ سر دارمالک بن نویرہ کو قتل کرالیا(۱) اور چو تھی وجہ متم کے وہ شعار سے جنہوں نے فاص و عام کی توجہ کامر کز بن کرمالک کی بے گناہ کا تاثر مستحکم کردیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ایک اور واقعہ نے حضرت عراکو اپنی رائے پر مزید پختہ کر دیا کہ جنگ بیامہ کے بعد حضرت فالد نے بنی حفیہ کے ایک سر دار مجاعہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی اطلاع حضرت ابو بکر ٹنک پنچی 'تو انہیں بھی شدید دکھ ہو ااور انہوں نے بہت ہی محضرت فالد نے بنی حفیہ کے در توں سے نکاح کر رہے ہو 'حالا نکہ بارہ سو محشم آگین خط لکھا۔ ''اے ام خالد بڑے افسوس کی بات ہے 'معلوم ہو تا ہے کہ تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں رہا کہ تم عور توں سے نکاح کر رہے ہو 'حالا نکہ بارہ سو مسلمانوں کا خوان تمہارے صحن میں ابھی تک تازہ ہے اور ختک بھی نہیں ہوا۔ ''یہ خط جب ان کے پاس پہنچا تو کہنے گئے ''یہ اعیم یعنی حضرت عمر بن الخطاب کی مسلمانوں کا خوان تمہارے صحن میں ابھی تک تازہ ہے اور ختک بھی نہیں ہوا۔ ''یہ خط جب ان کے پاس پہنچا تو کہنے گئے ''یہ اعیم کھی تھا ہے ''' ۔ ''یہ نام ہا بگی ہا تھ سے کام کرنے کی وجہ سے دیا۔

ایک اور بات بھی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق میں تجھتے تھے کہ حضرت فالد کو معزول کر وینا چاہئے 'وہ یہ کہ حضرت فالد میں ہے تھے۔ اس لئے وہ حساب کتاب کے تکلفات میں زیادہ پڑنے نے بجائے خود ہی مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے حضرت ابو بکر گو نہیں بھیجتے تھے (۳)۔ حضرت عمر فاروق کو مشورہ دیا کہ ان کی بدبات بھی بخت نا گوار تھی آبو فکہ بیت المال کے سلط میں بہت مختاط اور حساس تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مشورہ دیا کہ فالد کو لکھتے کہ وہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی بکری اور اونٹ ندریں۔ انہوں نے بات لکھ کر بھیج دی آبا ہیں حضرت فالد نے لکھا کہ "آپ اپناکام کریں اور ویٹ میں معزول کر دیں۔ "انہوں نے بوچھا کہ "پھر ان کا قائم مقام کون ہو گا؟" اس پر حضرت عرش نے کہا:
اپناکام کرنے دیں۔ "اس پر حضرت عرش نے کہا کہ "آپ انہیں معزول کر دیں۔ "انہوں نے بوچھا کہ "پھر ان کا قائم مقام کون ہو گا؟" اس پر حضرت عرش نے کہا:
"میں۔ "حضرت ابو بکر" نے فرمایا: "آپ ؟" پس حضرت عرش نے تیاریاں شروع کر دیں 'حتی کہ سوار یوں کو بھی اپنے گھر میں بٹھایا۔ صحابہ کرام گو معلوم ہوا "و خصرت ابو بکر" کی ضد مت میں عاضر ہو کے اور مشورہ دیا کہ حضرت عرش کو حضرت فالد گو شام میں 'انہوں نے یہ مشورہ قبول کر لیا۔ جب حضرت عرش خلیفہ ہے "تو انہوں نے وی بی بات انہیں کا بھی اور ویہا ہی جو اب آنے پر معزول کر دیا کہ واللہ اپنا نہیں ہے کہ مجھے ایک بات سمجھا کے جس کا میں ابو بکر" کو حکم دول اور اے خود نافذ نہ کر سکوں (۳)۔ "

## ٧ ـ حضرت عمرٌ وابو بكرٌ كامؤ قف:

حضرت خالد بن ولید کے بارے ہیں دونوں بزرگوں کے مؤقف کے پس منظر ہیں نہ کورہ تمام واقعات کار فرما تھے۔ دونوں کے پاس اپنی اپنی رائے قائم رکھنے کے بچر پورولا کل تھے اس لئے اپنے آپ کو حق بجانب سجھتے تھے۔ یہ واحد مسئلہ ہے ، جس ہیں ان ہیں ہے کوئی بھی دوسرے کو قائل کرنے ہیں کامیاب نہ ہو سکا حضرت عمر فاروق قانونی مساوات کے علمبر دار تھے۔ ان کے نزویک مجرم خواہ کوئی بھی ہو اس کو ضرور سرز املنی چاہئے۔ عدل وانصاف کا نقاضا یہی تھا کہ سیف اللہ کا لقب پانے والا شخص بھی قانون کی گرفت ہے آزاد نہ ہو۔ حضرت خالد نے ایک کلہ گو کو عمراً قتل کرایا تھا۔ اگر انہیں غلط فہمی تھی ، تو بھی دیگر سر داروں کی طرح حضرت ابو بھر کی خدمت میں دوانہ کرناچاہئے تھا۔ ایک ذمہ دار کی حیثیت ہے ان کی اس کو تا ہی کی کم ہے کم سز ایسی تھی کہ انہیں معزول کر دیا جائے 'تاکہ آئندہ کو گو شخص بھی ایسی ہے انہیں ہو در سول اللہ عقیقے نے سالار الشکر بنایا تھا۔ کوئی شخص بھی ایسی ہے انہیں سیف اللہ کے لقب سے سر فراز کیا گیا تھا (۵) اور پھر اسوہ نبوی موجود تھا کہ بنو جزیمہ کے پچھ لوگوں کوائی ہی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت سال نبوت علی ہے ۔ انہیں سیف اللہ کے لقب سے سر فراز کیا گیا تھا (۵) اور پھر اسوہ نبوی موجود تھا کہ بنو جزیمہ کے پھے لوگوں کوائی ہی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت سال نبوت علی ہو تھی کے انہیں سیف اللہ کے لقب سے سر فراز کیا گیا تھا (۵) اور پھر اسوہ نبوی موجود تھا کہ بنو جزیمہ کے پھے لوگوں کوائی ہی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت

<sup>(</sup>۱) بلافري آنا ۱۰ (۲) طبري (۳) ۳۰۰/۳: بعقوبي: ۱۳/۲ (۳) حجران ۱۳/۱ (۶) کثير (۱۱۰/۷ حجران ۱۱۶ (۵) اثير (۱۱۳/۱ و ۲۰۰/۳ کثير (۱۱۳/۷ ع

خالد النے تقل کر ایا تھا اور زی کے متر اور اجب القت معزول نہیں فرمایا تھا (ا)۔ اس لئے انہیں معزول کرنا سنت کی خلاف ورزی کے متر اوف تھا 'گھر مالک بن نویرہ نے زکو ڈکا افکار کیا تھا اس لئے وہ مر تداور واجب القت ل تھا۔ حضرت خالد نے خلافت ہی کی طرف ہے دیئے ہوئے اختیار کو استعمال کیا تھا اس لئے وہ تقور وار نہیں تھے۔ اگر بالفر ض غلطی بھی تھی تو محض تاویل اور اجتہاد کی غلطی تھی 'جس کا امکان ہر وقت ہو تا ہے 'اس کی وجہ ہے کی ذمہ وار کو مزا نہیں دی جائتی ۔ اس معمولی کی بات پر گرفت کے مقالے میں ان کارنا موں کا لحاظ اور کھنا ضروری تھا 'جو انہوں نے اسلام کی سربلند کی اور مشر کین کو نیست وہا ہو دکر نے کیلئے جائتی ۔ اس معمولی کی بات پر گرفت کے مقالے میں ان کارنا موں کا لحاظ اور کھنا ضروری تھا 'جو انہوں نے اسلام کی سربلند کی اور مشر کین کو نیست وہا ہو دکر نے کیلئے سرانجام و نے تھے۔ حضرت عمر گاخیاں تھا کہ دور ان جبکہ شاویاں رچا کر حضرت خالائے نے مسلمانوں کی شہرت پر دھبہ لگائے تھا۔ یہ کی عام آدی کا فعل نہیں تھا 'بلکہ اور تمام لوگوں میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والے برے اثر ات کے از الے اور تمام لوگوں میں مسلمانوں کے تشخیص کی حفاظت کیلئے حضرت خالائ قرار واقعی سز املی چا ہوں عاصور پر ام تمیم ہے انہوں نے دور ان عدت نکاح کر کے گائو کی مقالے کے دور ان عدت نکاح کر کے گائوں کی تھا۔ اس کے انہوں نے دور ان عدت نکاح کر کے گائوں کی تو جہہ تھا بی تو ہوں نہیں بہتیا تھا کہ بی بی جو تھی اور بال تعلیم وی اور باتا عدو دکھ کی گیا تھا تو دور ان عدت ایسا کرنا موجب حد تھا اور اگر غیر مسلم کی بیوہ تھی اور بال غلیمت کے طور پر آئی تھی تو تو نہیں بہتیا تھا کہ خلیف کے ذریعے مال کی تقسیم کے بجائے خود ہی قبضہ کر لیں۔ اس بارے میں حضرت عمر کی شدت ان کے مجو عی مز ان کے عین مطابق تھی نور میں مناز کی بیاد میں مقالے نے دور کو غین طور پر آئی تھی اور اللہ عصور کی سربر میں حضرت عمر کی شدت ان کے مجو عی مز ان کے عین مطابق تھی نور کو نین علی تھا تھا کہ کو کی مناز کر کو میں مور ان کے عین مطابق تھی نور کو نین علی تھا کہ کو کی تو کو کی مز ان کے عین مطابق تھی نور کی میں برائے کیا گیا تھا تو دور ان عد میں اور اللہ عصور کیا گیا۔ "

ان کے برعک حضرت ابو بکر صدیق ہے تھے کہ حضرت فالد گل ہے ہے احتیاطی ضرور تھی اور اس کا انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا، کین اتنا برا اقسور نہیں تھا کہ انہیں تھا کہ اس اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس اس کو کہ تقم مسلمانوں کو سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کیلئے ان کی سرز لش کر نااور آئندہ کیلئے تغییہ کردیا کا موافقہ کی سرز او بنا سلمانوں کی شہرت کیلئے ان کی سرز لش کر نااور آئندہ کیلئے تغییہ کردیا کا فود ہی تشکیر ہو جاتی اور فقنہ و فساد کی اس لہر میں مخالفین کو پر ابیگنڈہ کا موقع مل جاتا۔ گر معنی شہرت کیلئے نیادہ خطر باک تھا اور اس ہے ایک الزام کی خود ہی تشکیر ہو جاتی اور فقنہ و فساد کی اس لہر میں مخالفین کو پر ابیگنڈہ کا موقع مل جاتا۔ گھر حضرت فالد کے بہت جانے ہے مخالفین کو پر ابیگنڈہ کا موقع مل جاتا۔ گھر حضرت فالد کے بہت جانے ہے مخالفین کو پر ابیگنڈہ کا موقع مل جاتا۔ گھر حضرت فالد کے بہت جانے ہے کا القباد کیا اور بختی ان کی تکوار کی ضرورت تھی 'انفرادی فلطی کو معاف نواس بہتیتا' البندا بہتر صورت بھی تھی کہ انہیں سمجھانے بجھانے پر ہی قناعت کی جائے۔ مسلمانوں کو ابھی ان کی تکوار کی ضرورت تھی 'انفرادی فلطی کو معاف کر دینا زیادہ قرین مصلحت تھا۔ اس کے ام بہتر سے خوا کے اس کی بیار پر بھیتے کا مضورہ کیا نہیاں تھا کہ اس کے تعرب ہوں نے با قاعدہ خط بھی لکھولیا 'کین ان کا جو جواب تھا' دہ ان کی معزود کی کا تقاضا کر تا تھا اور معلوم ہو تا ہے کہ حضرت اور محلی تھی مشرورہ کیا 'کین شور کی کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے معزول نہ کیا اور ان کیا حضرت عراکا کو بی میاد ت وصلاحیت استفادہ اس بات کو نظر انداز کردیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بی ہو عتی ہے کہ ان کے پاس جنگوں میں تیادت کیلئے دھزت خالہ کا کو بی مباد سے وصلاحیت استفادہ کیلئے حضرت عراکا کو بی مقادر سے خواس اس اس اس کی دیا سے اس اس میں معادر کی کھی تھی تھی تھی مورد کیا گھی کے دعزت عراک کو کی مقادر کی نہیں تھی اس کیا کی کو کی مقادر مسلمانوں کے وسٹی تر مفاد کیلئے دو نوں سے حسب مہادت وصلاحیت استفادہ کیلئے حضرت عراکا کو کی مقادر کے اسلام 'اسلام 'اسلام کی دیات کے دستے تر مفاد کیلئے دو نوں سے حسب مہادت وصلاحیت استفادہ کیا تھی میں مقدر کو سے معرود کیا تھی کیا کو کی مقادر کیا تھی کیا کو کیا تھی کیا کو کیا تھی کیا کہ کو کی ک

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۰۷/۳ بر ۲:۲۸/۲ اثیر ۲:۲۱ ۹:۲/۲ ۲۳ (۲) سعد:۲۹۱/۳ ر

۵\_حضرت خالدٌ بن سعيد كامعامله:

حضرت محرفارون خلیفہ اول کے ایسے مثیر نہیں تھے 'جو محض اپناویائتدارانہ مشورہ دینے پر ہی قناعت کرتے ہوں' بلکہ صحیح معنوں میں ساتھی و ہمد م
تھے۔ وہ طے ہونے والے امور نافذ کرانے میں اپنی پوری توانا کیاں صرف کرتے اور مشکرات کے خاتے کیلئے خود آگے بڑھ کراقدام کرنے کا حوصلہ رکھتے
تھے۔ ان کااحباس و جذبہ اور رعب و دبدبہ حضرت ابو بکر کیلئے بہت تقویت کاذر بعہ تھے۔ پھران کی بصیرت و فراست اور مر دم شای بھی انظامی محاملات
میں ان کیلئے مددگار ثابت ہوتی۔ بقول طبری بھی حضرت عمر کامشورہ مان لیتے تھے 'بھی نہیں ( س)۔ اس لئے کہ خلیفہ کی حیثیت ہے انہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ
میں صوابہ ید استعمال کریں اور اپنی سمجھ بو جھ اور ذوق و مزاج کے مطابق کار وبار مملکت چلائمی۔ اس بارے میں سب سے زیادہ و مد دار بھی وہی تھے اور
ہواب دہ بھی 'لیکن اگر حضرت عمر کامشورہ قبول نہ بھی کرتے ' توانہیں یہ پورااعتاد ہو تا تھا کہ کی قتم کامستلہ بیدانہیں ہوگا۔ بلاچون و چرااطاعت بھی کریں
گے اور ہر طرح کا تعاون بھی کیو فکہ دہ نظم جماعت کے بڑی مختی ہے بابند تھے۔ عبد صدیقی میں ان کے مقام و کر دار اور اصابت رائے کی ایک جھک ہمیں
حضرت خالہ بن سعید کے معاطے میں بھی ملتی

<sup>(</sup>۱) سعید:۲۱۳ (۲) طبری T۱۱/۲:۱۱ (۳) کثیر H:۷/۷:۱۱ (۶) طبری H:۳۸۸/۳:۱۱

حضرت خالد بن سعید ابتدائی چند مسلمانوں میں سے تھے اور انہیں عبشہ کی جانب ججرت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوگیا' توسر ور کو نین علیا نے انہیں یمن میں عامل صد قات بناکر بھیجااور آپ کی و فات کے وقت ای منصب پر فائز تھے (۲) ۔ ایک ماہ بعد مدینے غلبہ حاصل ہوگیا' توسر ور کو نین علیا نے انہیں یمن میں عامل صد قات بناکر بھیجااور آپ کی و فات کے وقت ای منصب پر فائز تھے (۲) ۔ ایک ماہ بعد مدینے ہوئے تھے۔ ای لباس میں حضرت عمرٌ اور حضرت علی ہے۔ حضرت عمرٌ نے اپنیاس والوں سے چلا کر کہا کہ ان کا جبہ پھاڑ دو کہ بیتے ہیں حالا لکہ بحالت امن مر دول کیلئے اس کا پہننا ممنوع ہے۔ لوگوں نے یہ ختے ہی ان کے جبے کو تار تار کر دیا (۳) ۔ اس سے یہ فاہر ہو تا ہے کہ حضرت عمرٌ غلط ہا تو ل کو ہا تقو قرو کئے کے سلم میں بہت جری تھے اور عہد نہوی کی طرح عبد صدیقی میں بھی اپنا کر دار اداکرتے رہے اور لوگ بھی ان کا حکم مانے میں بھی پی رو پیش نہیں کرتے تھے۔ حضرت خالد بن سعید نے مدینے میں آنے کے بعد دوماہ تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی (۳) ۔ اس دور ان مسلسل اس میں کہوں وہیش نہیں کر تے تھے۔ حضرت خالد بن سعید نے مدینے میں آنے کے بعد دوماہ تک حضرت ابو بکر گی بیعت نہیں کی (۳) ۔ اس دور ان مسلسل اس کے خالے کو شال در اس (منصب) کا میوہ شریں ہے ہم آپ کے تا بع ہیں (۵) ۔ "بھی حضرت علی اور حضرت عمان کے پاس جاکر کہتے: "اے بنوہ شم آپ کے تا بع ہیں (۵) ۔ "بھی حضرت عمل اور حضرت عمان کے پاس جاکر کہتے: "اے بنوہ شم آپ کے تا بع ہیں (۵) ۔ "بھی حضرت عمل اور دھرت عمان کے پاس جاکر کہتے: "اے بنوہ عبد مناف حکومت پر میں ہے ہم آپ کے تا بع ہیں (۵) ۔ "بھی حضرت علی اور دھرت عمان کے پاس جاکر کہتے: "اے بنوہ شم آپ کے تا بع ہیں (۲) ۔ "

<sup>(</sup>۱) البر ۱:۲/۲۱ حجر ا:۲/۲۰۱ (۲) بلافری ۱۰۰۱ البر ۱:۲/۲۸۱ (۳) طبری ۱:۲/۲۸۱ کثیر ۱:۲/۷۱ (۶) طبری ۱:۲/۲۲۱ متقی:۳۲۲/۲۲ متقی:۳۲۲ متقی:۳۲ متقی:۳۲۲ متقی:۳۲ متقی:۳۲۲ متقی:۳۲ م

تملہ کر دیا۔ یہ مقابل فوج کے کمانڈر باہان نے سامنے ہے ہے کر انہیں غیر محسوس انداز میں اپنے گھیر ہے میں لے لیااور ان کے بیٹے سعید بن خالد کواس کے پکھے آو میوں نے پانی کا تاش میں گھوشتے ہوئے پاکر شہید کر دیا۔ انہیں اس کی خبر ہوئی تو فرار ہوگئے (ا)۔ وہاں ہے شکست کھاکر مدینے کی طرف لوٹے تو حضرت ابو بکڑ نے انہیں ایک یاہ تک مدینے میں واخل نہ ہونے ویا (۲) ذی المرہ میں ان کا تیام رہا۔ حضرت ابو بکڑ نے انہیں لکھا: "تم اب وہیں رہو' خدا کی قتم تمہیں مہمات میں آئے بڑھیا تا اور مشکلات میں صبر وضیط ہے کام لیما نہیں آئے۔ "کر بڑے برول اور معرکوں ہے جان بچا کر بھا گئے والے ہو' تمہیں مہمات کو پایئے شکیل تک پہنچانا اور مشکلات میں صبر وضیط ہے کام لیما نہیں آتا۔ "جب انہیں مدینے میں واخل ہونے کی اجازت مل گئی' تو انہوں نے حضرت ابو بکڑ ہے معذرت کی۔ اخطال نے کہا: "تم مید ان جنگ میں بڑے برول ہون جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو حضرت ابو بکڑ نے فرمایا: "غالد بن سعید کو عمراور علی فوب جانتے تھے۔ اگر میں ان کا کہنا مانیا تو میں ان ہے ڈر تا اور اجتماب کر تا (۳)۔ ایک روایت میں درج کر دی ہیں۔ علامہ ابن اخیا فات کا ذکر کرتے ہوئے گئے ہیں: "خالد بن سعید کا واقعہ مرج الصفر بوجہ خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ یہ ملک اور احتماب سیر نے واقعہ اجنادین واقعہ مرج الصفر اور واقعہ یہ موک کے بارے میں اخیا میں جان میں کون سا پہلے چیش آیا ورکون سابعہ میں (۵)۔ واللہ اعلی الفر این واقعہ مرج الصفر اور واقعہ یہ موک کے بارے میں اختماف کیا ہے کہ ان میں ہے کون سا پہلے چیش آیا اور کون سابعہ میں (۵)۔ واللہ اعلی ا

اں واقعہ سے حضرت عمر فاروق کی مردم شنای کا پیتہ چلنا ہے اور اس کا اعتراف حضرت ابو بھڑنے ہی کیا۔ حضرت عمر ٹے ندید بیں حضرت فالد ہن سعید کی باتوں کا تختی ہے نوٹس لیا اور انہیں حضرت ابو بھڑت کی بیٹچایا۔ ان کی بھیرت نے بجاطور پریہ محسوس کر لیا کہ بنوہا شم کے استحقاق فلافت کے سلطے میں کی جانے والی باتیں اثرات کے لحاظ ہے و قتی و عارضی ثابت نہیں بھوں گی 'بلکہ بمیشہ کیلئے اختلافات و فقنوں کی بنیاد بنی رہیں گی۔ اس لئے انہوں نے سخت باپند کیا کہ ایسے کی شخص کو کوئی منصب دیا جائے 'جو انتشار کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے کی کو شش کرے اور مطے شدہ امور کو پھرے اچھالے۔ اگر چہ دہ عبد نہوی میں عامل ہی کیوں شخص کو کوئی منصب دیا جائے 'جو انتشار کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے کی کو شش کرے اور مطے شدہ امور کو پھرے اچھالے۔ اگر چہ دہ عبد نہوی میں عامل ہی کیوں نہر ہا بہو' وہ اپنے اجتبادی مز ان کی وجہ ہے اس میں کوئی ترج محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک منتظم و خلیفہ انتظامی معاملات کے سلطے میں اپنے تج بات اور نئی ضروریات کی روشنی میں کوئی لا تکہ عمل مر تب کرے۔ مختلف مناصب پر سرور کو نین عقیقے کی تقرری کو سامنے رکھنا بہتر ہے 'لین لازی نہیں۔ افراد کے عملی روشنی بین البرت براہ کوں نے حضرت امامڈ' حضرت خالڈ میں سعید کے بارے میں کھل کراپئی دائے کا اظہار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی تقلیدی روش پر قائم رہے 'البتہ بردی طور پر انہوں نے حضرت خالڈ میں سعید کے بارے میں محضرت عرضا مشورہ قبول کر لیا اور انہیں سالار بنانے کے بجائے صرف العدادی دستے کا گران بنایا۔

#### ۲\_ تدوین قرآن:

رسول اکرم علی تھے نے یہ ارشاد فرماکر "لاتکتبوا عنی شینا غیر القو آن (۲) ۔ "صحابہ کرام گواپی تمام علمی توجہ مرکوزکر کے قر آن حکیم کوضیط تحریر میں لانے کی مجرپور ترغیب دی اسلئے بہت سے صحابہ کرام نے لکھ لیا "لیکن وہ کسی ایک جگہ تمام سور توں کی تر تیب کے ساتھ مدون نہیں تھا (۲) ۔ بقول خطابی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ پر نزول قر آن کاسلسلہ جاری تھا اور بعض احکام یا تلاوت کے لئے کرنے والے تھم کے نازل ہونے کا امکان تھا (۸) ۔ بہت سے صحابہ کرام اے حافظے

میں بھی محفوظ کر لیتے تھے۔ رسول اکر م علیقے کی وفات کے بعد بعض صحابہ کرامؓ نے اپنے خصوصی ذوق کی بناء پر ذاتی سطح پر قر آن کے زیادہ سے زیادہ کرنے کو حضرت کی کو حضرت کی 'حضوظ کر اسلام کیا جائے اور شہر کے کہ کو حضرت کی کو حضرت کی 'حضوت سالا' (۱) وغیرہ قابل ذکر ہیں 'کین اس کی ضرورت ابھی تک باتی تھی کہ سرکاری سطح پر اس کا اہتمام کیا جائے اور شہار توں اور احتیاطوں کو ملح ظر کھتے ہوئے لیک نسخہ سامنے لایا جائے 'جو ہر قسم کے شک و شہر سے بالا تراور تمام امت کیلئے معتمد علیہ ہو 'جس کی حیثیت الی میز ان کی ہو 'جس کے ساتھ موازنہ کر کے لوگ اپنے نسخوں کی اصلاح کر سکیں اور ای کے مطابی تر تیب و سے سکیں۔ رحلت نبوی علیقے کے فور اُبعد ارتمام اور اور اختیار کی اور اس ایم مسئلے پر کسی کو سوچنے کا موقع نہ اس سکا۔ ای دوران مرتم تدین کے خلاف وہ سب سے بڑا معرکہ پیش آیا'جو جنگ میامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے 'جن کی سیح تعداد کے بارے میں اختیاف ہے۔ کم سے کم تعداد سامت سواور نیادہ تعداد سترہ موبیان کی جاتی تھی ('')۔ یہ سمان شہید ہوئے 'جن کی سیح تعداد کے بارے میں اختیاف ہے۔ کم سے کم تعداد سامت سواور فرادہ تعداد سترہ موبیان کی جاتی تھی ('')۔ یہ سمان شہید ہوئے 'جن کی سیح تعداد ستر باتی ایک کا تعداد سامت سوادر نیادہ تعداد سترہ موبیان کی جاتی تھی گئی اس کا جے علم تھا' وہ جنگ میامہ میں شہید کرویا گیا ہے۔ اس پر کرویا گیا ہی تعداد سے مسلم خصورت میں انتخاب میں شہید کرویا گیا ہے۔ اس پر کرویا گیا ہی کرویا گیا ہے۔ اس پر کرویا گیا ہے۔ اس پر

اس دوایت سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہوگا کہ حضرت حسن کے نزدیک ہے عہد فارد تی کا زمانہ ہے 'جیسا کہ تھم دیااور جمع کیا کے الفاظ سے بظاہر ہے تاثر ملتا ہے'
کیونکہ حضرت عمر نے صرف قدوین قرآن کا مشورہ دینے اور فیصلہ کرانے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا' بلکہ اس کیلئے عملاً بھی بھرپور جدوجہد کی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر
کے بوتے سالم بن عبداللہ سے مروی ہے: ''جب ابو بکر نے قرآن کو قراطیس میں جمع کیا' توزید بن ثابت کو یہ کام سر انجام دینے کیلئے کہا۔ انہوں نے انکار کردیا'
یہاں تک کہ ابو بکر نے عمر کی مدد سے یہ کام کیا (۵)۔ اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت زید نے جو کو شش کی اس کی ذمہ داری و عمر انی حضرت عمر کے ہرد تھی
اور اس کی بھی متعدد مثالیں ہیں کہ عہد صدیقی میں حضرت عمر کی بات کی بھی عام طور پر لوگ تھم کی طرح ہیروی کرتے تھے اور قدوین کے بارے میں تو با قاعدہ
ظافت کی طرف سے وہ تعینات بھی تھے۔

حضرت عمر فاروق کے دل میں تدوین قر آن کا جو خیال آیا دوسر اسب جنگ بمامہ ہی میں حضرت سالم مولی ابو حذیفہ گی شہادت ہے کیو نکہ وہ قر آن کے بہت بڑے عالم و قاری سے رسول اکرم نے جن چار آو میوں ہے قر آن حکیم اخذ کرنے کا حکم دیا تھا ان میں یہ بھی سے (۲) دخفرت عائشہ گوا کی مرتبدر سول اللہ علیہ کے پاس آنے میں دیر ہوگئ ، توانہوں نے وجہ پو چھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قاری قر آن پڑھ رہا ہے ، پھر اس کی خوبی قر اُت کو بیان کیا۔ آپ چاور لے کے باہر نگلے ، تو دیکھا کہ وہ حضرت سالم سے ارشاد فریلیا: "فرا مالم اُنہ ندہ ہوتے تو اور اُن میں انہوں نے تم جیسے شخص کو میر کامت میں بیداکیا (۵) ۔ حضرت عمر اُن کی بہت تعریف کرتے سے (۱) شہادت سے پہلے فریلیا: "اگر سالم اُنہ ندہ ہوتے تو میں انہیں مشورے پر نہ چھوڑ تا یعنی خلیفہ بنا دیتا (۹) ۔ "حضرت عمر کو ان جیسے عظیم المرتبت آدی کی شہادت پر بید فکر دا من گیر ہوئی کہ کہیں قر آن ضائع نہ ہو جائے (۱۰) ۔ تیسر اہم سبب جس نے نہیں اس عظیم کام کی طرف متوجہ کیا اور حضرت ابو بھر کو بالا صرار راضی کرنے پر مجبور کیا وہ دیگر بہت سے حفاظ کرام کی شہادت ہے۔

<sup>(</sup>۱) سحستانی: ۱۰ سیوطی ۱۰:۱۷ه (۱۰ بلافری ۱۱:۱/۱۵۰ یعقوبی: ۱۲۵/۲ (۲) بلافری ۱۲۱ (۳) زرکشی: ۲۲۲۱ (۶) حوزی ۱۲۹۱ سیوطی ۱۲۹/۱۱ه (۱۰ سیوطی ۱۲۹/۱۱ه (۳) سیوطی ۱۲۹/۱۱ه (۹) سیوطی ۱۲۹/۲۱ (۸) برا: ۱۲۸ (۹) سیستانی: ۱۰ (۵) سحستانی: ۱۰ (۵) سحستانی: ۱۰ (۵) سحستانی: ۱۰ (۵) سحستانی: ۱۲۵/۳ سیوطی ۱۲۵/۲۱ (۸) برا: ۱۲۵/۳ معقوبی: ۱۲۵/۳ سعد: ۳۲۵/۳ ایر ۱۱: ۲۲/۳ ۲۱ بحاری: ۱۲۵/۳ ترمذی: ۲۲۵/۳ یعقوبی: ۲۲۵/۳

<sup>(</sup>۱) بخاری: د/ ۲۱ (۲) سخستانی: ۲ سیوطی ۲۰/۱:۱۷ (۳) سیوطی ۲۰/۱:۱۷ (۶) سخستانی: ۱۰ خوزی ۱۲۹:۱۱

یہ ہے حضرت عمر فاروق کادہ عظیم کر دار جوانہوں نے جمع و تدوین قر آن کے سلسط میں اداکیا مبطور مشیر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو جتنے بھی مشورے دیے
ان میں یہ مشورہ آپ کی اجتہادی بصیرت کا شاہ کار ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوایک ایسے کام کے سر انجام دینے کیلئے راضی کر لیاجو سر ور کو نین عظیماتے
نے نہیں کیا تھا۔ وہ دلا کل اور اصرار کے ساتھ انہیں اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ اس میں خیر بی خیر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تدوین قر آن عہد
صد لقی کا بہت عظیم اور لاز وال کارنامہ ہے۔ اس اعتبار ہے اس کاسم اانہی کے سرکی رونق بھی ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیر اس کایا یہ سمحیل تک پہنچنانا ممکن تھا۔ اس

تعلق رکتے والے صاحب پر نازل ہووا(ا) ۔ بقول یعنو پی اس مجل میں ۲۵ قریش اور ۵۰ انساری شال سے انہیں کہا گیا کہ قرآن لکھواور سعیڈین العاص کے سامنے بیش کرو کو نکہ وہ فسیح آوی ہیں (۱)۔ اس کا تیجہ یہ نظا کہ اس مقد س کام اس کی شور ارفغا کی رنگ ہیدا ہو گیا اور ایم کار اور خمل تقاون شامل ہو گیا جس کی بناپر یہ کام بہت جلد اور انتہا کی فوش اسلولی ہے سرائیجا ہیا گیااور اس کے مشداور قابل اعتاو ہونے میں کی قتم کے شک شہر کی گافتان ہو گیا جس کی بناپر یہ کام بہت جلد اور انتہا کی فوش اسلولی ہے سرائیجا ہیا گیااور اس کے مشداور قابل اعتاو ہونے میں کی قتم کے شک شہر کی گافتان نے مقداور کا بارک ہیں ہیں کو گائی کا در اللہ بنا کا در اللہ بنا کہ اس کا کہ ہم تھا ہو گیا کہ ہم سے کا انتہاؤ کو شوع میں اور کوئی بھی نہ کرائے ۔ اس میں محک کے تاری مستوف کی سرائی ہو جائے اور کوئی بھی نہ کرائے ۔ اس میں محک کے قر آن کیم سے کا افاظ و لیج میں رقم ہوجائے اور سرائی کی گائی نظام نے تو بھی محال کے اختیاف کا باعث ہم ہی بھی کئی محدت تھی کہ قر آن کیم سے کا افاظ و لیج میں رقم ہوجائے اور صدیق کی گائی نظام نے تو بھیل محال کے اختیاف کا باعث ہم ہوجائے گائی ہوگئے کے دو معتبر گواہوں کی شہادت کے بارے میں حضرت ایو بھر میں تھا گیا تھا (۵)۔ لیکن تھی تھی کہ تو ایس کے وقت کے قبل ایک فیش محل میں محمل محمل کو بھی فراموش نہ کردیں۔ اس لئے وفات ہے قبل ایک فیش میں محمل کے بھی اندیش ہے کہ مدت گر درنے پر کوئی بید نہ بھی کہاں اللہ میں آب رہم کیا۔ بھی اندیش ہے کہ مدت گر درنے پر کوئی بید نہ بھی کہا باللہ میں رہم کیا۔ بھی اندیش ہے کہ مدت گر درنے پر کوئی بید نہ بھی کہا باللہ میں انداز کیا میں محمل کے بھی میں کہا ہے اور وارنہوں نے آب درنے برکوئی بید کے بھی کہا کہ تھی ہیں میں کا اس کے وہو وانہوں نے آب درنے برکوئی ہیں ہو گائی کہا تھی کہا کہا کہائے کہا گیا گیا کہائے کہائے کہائے کہا گائے کوئی ان خوال کے این کہائے کہا

یہ بے حضرت عمر فاردق کاوہ عظیم کردار جوانہوں نے جمع و تدوین قر آن کے سلط میں اداکیا بیطور مشیر آپ نے حضرت ابو بحر صدیق کو جتے بھی مشورے دیے ان میں یہ مشورہ آپ کی اجتہادی بصیرت کا شاہکار ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بحر فی اللہ عنہ کو ایک ایسے کام کے سر انجام دینے کیلئے راضی کر لیاجو سر ور کو نمین علیقی کے نہیں کیا تھا۔ وہ دلا کل اور اصر ارکے ساتھ انہیں اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوگئے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تدوین قر آن عبد صدیقی کا بہت عظیم اور لاز وال کارنامہ ہے۔ اس اعتبارے اس کاسپر اانہی کے سر کی رونی جی ہے کہ ان کی رضامندی کے بغیراس کا پاپیہ جمیل تک پہنچنانا ممکن تھا۔ اس اعتبارے وہ اجر کے مستحق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس حق ہے نہیں: "اللہ ابو بحر اللہ ابو عبد اللہ الحارث بن اسد المحاس، انہوں نے عہد نبوی ہی کے منتشر اجزاء کو جواور ات کی مانند تھے ایک ڈورے میں پرودیا تا کہ کوئی مکواضائع نہ ہو جائے (۹)۔ لیکن اگر غور کیا جائے ' تو حضرت عمر فارون مجمی کی اجر کے حقد ار خیس ہیں اس لئے کہ وہی اس کام کے اصل محرک تھے۔ انہوں نے عملی تعاون بھی کیا اور بعد میں ہی اس کی مکمل حفاظت کی۔ اپ کار کے حقد ار خیس ہیں اس لئے کہ وہی اس کام کے اصل محرک تھے۔ انہوں نے عملی تعاون بھی کیا اور بعد میں بھی اس کی مکمل حفاظت کی۔ اپ کار کے سلطنت کے طول وعرض میں پھیلادیے کو انگار وفاقت کی۔ وقت

<sup>(</sup>۱) سحستانی: ۱۱ حوزی ۱۲۹۱ سیوطی ۱۲۹۱۷ (۲) یعقوبی: ۱۳۵۲ (۳) سحستانی: ۱۱ حوزی ۱۲۹۱ (٤) سحستانی: ۱۰ (۵) سیوطی ۱۲۰/۱۰۲ (۱) میوطی ۱۲۰/۱۰۲ (۱) سحستانی: ۵۰ مسلم: ۱۲۹۱ ترمذی: ۲۰۳/۱ ترمذی: ۲۰۳/۱ ترمذی: ۲۰۳/۱ (۸) شیبه: ۱۹۱۰ (۶) سحستانی: ۵۰ ترکشی: ۱۲۹۱ (۹) ورکشی: ۲۰۳/۱ سیوطی ۱۲۱/۱۰۲ (۱۰) حزم: ۲۰۳/۱

اصل مسود ہے کی امانت اپنی بٹی ام الموسنین حضرت حقصہ رضی اللہ تعالی عنبا ہے ہر دکر گئے۔ حضرت عثان کے عبد میں جب قرائت کے اختلافات رونما ہونے شروع ہوئے اوراس کی وجہ ہے معانی و مطالب کے اختلاف کا حتال ہونے لگا' یکی نسخہ مددگار ثابت ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثان نے اے حضرت حفصہ شروع ہوئے اس کی نقلیس کروا کے واپس او ٹادیا اورا پئی سلطنت کے ہر علاقے ہیں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھولیا اور حکم دیا کہ اس کے سواکوئی چیز اگر قر آن کی طرف منسوب کی جاتی ہے 'خواہ وہ کسی صحف میں ہو' تو اے جلادیا جائے ('')۔ یہ بیں وہ اہم معاملات جن میں فاردق اعظم نے بطور مشیر نہایت اہم کر دار اوا کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں صاحبان رسول اللہ عظامی کے سامنے جوں جو سے خوص ہوں نے خامسائل آتے جارہے ہیں' تول تول ان کا نظام مشاورت مستحکم ہو تا جارہا ہے اور جیان کی آراء میں ہم آ بنگی اور پیر ابھور بن ہے اور ان کی سوچ میں ربط گہر ابو تا جارہا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مؤقف کو سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ کامیا ہو جو سے جارہے ہیں۔

الشکر اسامہ کی روا تھی کے موقع پر صدین اکبر شد صرف ہے کہ ان کا مشورہ مستر دکردیے ہیں ، بلکہ انہیں تخق ہے جھڑک بھی دیتے ہیں۔ ان کی کی بھی دیل پر نور

کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اس کے بعد ما تعین ذکو ہے کہ معالے میں ان کے داد کل کو غور ہے سنتے ہیں اور پھر ان کا جواب نیادہ قوی ولا کل کے ساتھ دیتے ہیں اور

اپنے مشیر کو قاکل کرتے ہیں کہ صلو ہوز کو ہیں فرق کرنے والوں کے خلاف تکوار اشانا ضروری ہے۔ پھر حضرت خالد بن ولید گی معزولی کے بارے میں ان کے مشور ہے پر عمل تو نہیں کرتے ہیں طلب کر کے بخت تنجیہ بھی کردیتے ہیں اور مشور ہے پر عمل تو نہیں کرتے ہیں طلب کر کے بخت تنجیہ بھی کردیتے ہیں اور ویگر خلطیوں پر سخت الفاظ میں خطوط بھی لگھتے ہیں۔ پھر حضرت خالہ میں حضرت عراق کو ہزوی طور پر قبول کرتے ہیں اور انہیں ایک تہائی لشکر کی سالاری ہے معزول کر کے ایک چھوٹے ہے لدادی دیتے گی کمان دیتے ہیں۔ آثر کار تدوین قرآن کے مشور ہے پر چھو بچاہی ہے بعد کہنا انہیں کہنا کے مشور ہے بر چھو بچاہیہ کے بعد کہنا کہنا کی مشاور پر قبول کر لیے ہیں اور پوری یکبوئی ود مجبھی کے ساتھ تدوین کا متنا اس کی احت اور ان کا سالاری ہو تا ہے۔ اور ان کا شرف پہنیا تا ہے۔ عمل سائل بنا حل ساتھ تو بین اور پیش قدر و قبت ہو تا ہوں کہ کہنیا تا ہے۔ عمل سائل بنا حل ساتھ تو بین اور پیش قدر و قبت ہو تا تھا۔ این وہوں ساتھیوں نے بہنی مشاور ساتھیوں نے بہنی مشاور ساتھیوں نے بہنی مشاور ساتھیوں نے بھی مشاور سے کی طرف کی طرف کی مشاور ساتھیوں نے بھی مشاور ساتھیوں نے بھی مہان کی طرف کی طرف کی طرف کی مشاور ساتھیوں نے بھی مشاور ساتھیوں نے بھی مہان آبے کی طرف کی طرف کی میں اساس کی ایک اور اصول نے بھی بہت انہم کر دار اوا کیا۔ وہوں اطاعت امر کا تھی ۔ حضرت عمر فارون نے اس کی تام قاضے پوری طرح اور کی طرح ان گامز ن رہیں۔ پھر اسلام کے ایک اور اصول نے بھی بہت انہم کر دار اوا کیا۔ وہوں اطاعت امر کا تھی ۔ حضرت عمر فارون نے اس کے تام قاضے پوری طرح ان کے ۔

ان دونوں ہزرگوں کے باہمی مشوروں کے مزاج وانداز اور قبول کے معیار 'براہین ود لا کل 'اخلاص واماننداری اوران پر عملی نفاذ پر غور کر کے ہم اسلام کے نظام مشاورت کے خدوخال اور حدود وشر الط کو بخو بی جان سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم عہد جدید کے بے شار پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۹۹

## 0.....بطور قاضي:

ابراہیم نخی کے بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے امور پر بھے مقرر کیا وہ حضرت محر بن الخطاب ہیں۔ انہیں منصب قضا تفویض کیااوروہ اسلام میں سب سے پہلے قاضی ہیں (۱) ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ "میں تو خلافت کے کاموں میں مشغول ہوں اس لئے مسلمانوں کے فیصلے آپ کیا کریں (۲)۔ "ایک روایت سے بھی ہے کہ حضرت ابو بکر گے خلیفہ بن جانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے تقسیم کار کا مشورہ دیا تو خود بی محکمہ قضاء کے سلطے میں اپنی خدمات کی پیشکش کی (۲)۔ اس سے علامہ ابن کثیر کی نقل کردہ اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر گا فاضی نہ تھا ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر کی قاضی نہ تھا ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر کی قاضی نہ تھا کہ اس سے کہ حضرت عمر کو قاضی کے تقر رکے بعد ہا قاعدہ ابوان عدرات بجانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ایک تو اس لئے کہ عدل وانصاف کا دور دورہ ہو گیااور لوگ اپنے اختلافات کو جھڑوں میں تبدیل کرنے کے بجائے رواداری "ہم آ بھی اور افیمام و تفہیم سے خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ دو سر اامکان اس بات کا بھی ہے کہ حضرت عمر فاور ن کی جمیت و جلال کی وجہ سے لوگ براہ راست ان کی طرف رجوع کرنے سے بھی ہی ان کے پاس اپنا وی لیے کہ حضرت عمر کا بہ تا ہے کہ حضرت عمر کا بہا تول ہے کہ "ممید گر روات کی جمی کو گیا گیا ہے اور بھن کے مطابق دوسال تک انتظار کرتے رہے۔ اس عرصے میں کو گیا کیا ہے دو شخص مجمی ان کے پاس اپنا والے کہ "مید گر روات کی جمی کو گیا کیا ہے۔ "

صورت احوال یہ تھی کہ عبد نبوی میں سرور کو نین علیقیہ کی ذات بابر کات مرکزیت کی حال تھی۔ آپ بی حاکم بھی تھے 'معلم بھی 'سیہ سالار بھی تھے اور منصف اعلیٰ بھی۔ ہر معالم بھی کے جد نبوی میں ہمی معاملات بالکل ای نیج اور انداز کے مطابق چلتے دے۔ شعبہ جات کی تقسیم کامؤٹر نظام معرض وجو و میں نہ آسکا 'اس لئے کہ مسائل کی نوعیت و صعت میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی اور معاملات کی سادگی بھی حسب سابق ہر قرار تھی۔ لوگ اپنے نزاعی امور خلیفۂ رسول شکھی مصرت ابو بکڑی کی خدمت میں آکر چیش کرتے تھے۔ پھر آپ کا بیہ مستقل وطیرہ تھا کہ اس مقدے کو حضرت عرائے ہیں بھیج دیتے ہے۔ اگر خود فیصلہ کرتے 'تو بھی اس کی تصدیق کیلئے حضرت عرائی گوائی ضرور جبت کر اتے اور اگر اپنی موجود گی میں فیصلہ مقدے کو حضرت عرائی کو ضرور شریک مشورہ کرتے۔ مختلف واقعات سے ثابت ہو تاہے کہ سیاس وانتظامی معاملات کے بر علی جہال حضرت ابو بکڑا پنی مصوابد ید بریالیسی کا تعین کرتے فقہی و قانونی معاملات میں بھیشہ قاضی مدینہ حضرت عمر فاروق ہی کی درائے کو فوقیت دیتے تھے۔

ابوماجدہ سبمی کا بیان ہے کہ میں اپنے گھرے ایک غلام ہے تختی ہیٹی آیا۔ اس نے اپنے دانتوں ہے میر اکان بکڑ کر کاٹ لیایی نے اس کا کان کاٹ لیا (بیہاں راوی کو شبہ ہے کہ انہوں نے کیا بتایا) پھر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'جو جج کے سلسے میں ہمارے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں حضرت عمر کی طرف بھیجے دیاور فرمایا: ''انہیں عمر کے پاس لے جاؤ'وہ شخصی کریں کہ اگر زخم بڈی تک پہنچ گیا ہے تو قصاص لیں۔'' جب ہم عمر کے سامنے پیش کے گئے 'تو انہوں نے زخم و کھے کر فرمایا: ''خدا کی قشم بیے زخم تو ہڈی تک پہنچ گیا ہے 'اس پر تو قصاص ہے۔ پھر تھم دیا کہ تجام کو بلاؤ' تاکہ وہ قصاص لے 'چنانچہ انہوں نے قصاص لیا<sup>(2)</sup>۔

نے قصاص لیا<sup>(2)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) بر ۲:۱/۰۰۰۱ حوزی ۲:۸۱ شاه ۲:۷۱ (۲) شاه ۲:۷۱ (۳) سعد:۱۸۶/۳ طبری ۲:۱/۳۲۱ شیر ۲:۱/۱۸۲ (۶) کثیر ۱۱:۱/۱۱ (۵) طبری ۱۱:۱/۳۲۱ (۲) سعد:۱۸۶/۳ (۲) داود:۲/۶ ۲۳ طبری ۲:۱/۳۲۱ (۱)

حضرت ابو بر شنے حضرت معاذین جبل کو عامل مقرر کیا۔ وہائی عملدراری ہے واپس اوٹے توان کیاس بہت ساسازو سامان تھا۔ انہوں نے صدیق اکبڑے کہا کہ اس میں ہے بچھ تو آپ کیلئے (یعنی بیت المال) ہے اور بچھ جھے تھہ طا ہے۔ حضرت محر نے فرمایا: "سارے کا سارامال ابو بکر کے حوالے کردو۔ "انہوں نے اس ہے افکار کیا۔ انہیں ای رات ایک خواب دکھائی دیا کہ وہ آگ کے ایک بہت بڑے الاؤے ذراہٹ کراوپر کی طرف کھڑے جیں اور ڈررہے جیں کہ ابھی اس ہے افکار کیا۔ انہیں کا رات ایک خواب دکھائی دیا کہ وہ آگ کے ایک بہت بڑے الاؤے ذراہٹ کراوپر کی طرف کھڑے جیں اور ڈررہے جیں کہ ابھی اس عاضر ہوئے اور اپنا میں گر جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عمر آتے ہیں اور انہیں کرے پکڑ کر بچالیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی حضرت معاقد حضرت ابو بکر گی خدمت میں عاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کر کے سارامال ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر ڈنے فرمایا: "ہے معاذ! تم نے بیہ سب بغیر اصرار کے کیا ہے 'اس لئے اب بیہ تمہارے لئے طال ہے۔ "حضرت عمر نے کہا: "ہاں! اب بیہ تمہارے لئے پاک ہے (\*)۔ "حضرت ابو بکر گئی معاطے میں خود فیصلہ کرناچا ہے 'تو خود ہی اس کی تحقیق و تفتیش کرتے اور فیصلہ فرماتے 'اس کا وہ بجاطور پر حق رکھتے تھے اور اس حق واضیار کو انہوں نے گئی مرتبہ استعال کیا (\*)۔ لیکن اس میں بھی ان کی کو حش بھی ہوتی تھی کہ بصیرت فار وتی ہے بھی استفادہ کریں 'جوان کیلئے بہت بڑا سرما ہیں تھی۔

روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بحررض اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایے شخص نے چوری کی 'جس کا پہلے بی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ای جرم میں کٹا ہوا تھا۔
حضرت ابو بکر ؓ نے ارادہ کیا کہ اس چوری پر (اس کے ہاتھ کے بجائے) پاؤں بی کاٹا جائے 'تا کہ اس کا ایک ہاتھ باقی رہ جائے 'جس ہے وہ کھا سکے 'طہارت کر سکے اور دیگر کام
کر سکے اس پر حضرت عمرؓ نے فرملیا کہ "نہیں بخد اآپ اس کا دومر اہاتھ بھی کاٹیں گے۔ "چنانچہ حضرت ابو بکر ؓ نے اس رائے کے مطابق حکم دیا اور اس کا دومر اہاتھ بھی کاٹ دیا
گیا(<sup>(4)</sup>)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ سنت ہاتھ کا ٹنائی ہے <sup>(۵)</sup>۔ البتہ اپنے عہد خلافت میں اپنی اس رائے ہانہوں نے رجوع کر لیا اور تمہر کیا چو تھی
چوری کی صورت میں قید خانے میں بند کرنے کے قائل ہوگئے چنانچہ سدوم نامی شخص کا ہاتھ کا شنے کے بجائے اسے قید کر دیا "۔ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ قضوں کے بارے میں عام طور پر حضرت عمرؓ بی پر بجر و سہ کرتے تھے اور حسب ضر ورت ان سے تعاون لیتے بھی تھا ور انہیں تعاون دیتے بھی تھے۔ البتہ اگر ان کا کوئی معاملہ

<sup>(</sup>۱) كثير الد ۱۹/۲ (۲) جوزى د ۲۳۱ (۲) تفصيل كيك ملاحظه هو سيوطي (۲، ۱ ـ ۹۲ (٤) بيهقي ۲۷٤/۸ (٥) حزم الد ۱۸۲/۱ و ۲ عبدارزق: ۱۸۲/۱ حزم الد ۱۸۲/۱ و ۲ م

ہوتا تواس کا فیصلہ خود فرہاتے تھے تاکہ عدل وانصاف کے نقاضے پورے ہو سکیں جسب ذیل واقعہ اس کا ثبوت ہے۔ قاسم بن محمدے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس ایک انصاری عورت تھی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کانام عاصم بن عمر رکھا گیا۔ پھر آپ نے اس عورت کو چھوڑ دیا (ایک دن) وہ مجد بن الخطاب کے پاس ایک انصاری عورت تھی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا پایا چنا نچہ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اے اپنے جانور پر سوار کر لیا۔ لڑکے کی تائی نے یہ د کچھ قباییں آئے تو وہاں عاصم کو اور لڑکوں کے ساتھ مبحد میں کھیلتا ہوا پایا چنا نچہ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور اے اپنے جانور پر سوار کر لیا۔ لڑکے کی تائی نے یہ د کچھ کر ان سے جھڑ اکیا اور بچہ طلب کیا میبال تک کہ دونوں حضرت ابو بکڑکے پاس آئے۔ حضرت عراف کہا کہ "بیہ میرا بیٹا ہے۔ "اس عورت نے کہا کہ "بیہ میرا بیٹا ہے۔ "اس عورت نے کہا کہ "بیہ میرا بیٹا ہے۔ "اس عورت نے کہا کہ "بیہ میرا بیٹا ہے۔ "اس کو دخترت عراف نے اے لوٹا کہ جس کہ حضرت عراف نے اے لوٹا دیا ورکو گی بھی تکرار نہ کی (ا

اس فیصلے کی وجہ سے کہ جب تک بچہ من شعور کونہ پنچے پر ورش کا حق نانی کو حاصل ہے۔ چنانچہ امام مالک کے بارے بیس آتا ہے کہ وہ ای کے مطابق عمل کرتے تھے۔ بعض ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن کے مطابق حضرت عمر فاروق نے خود خلیفہ رسول اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے انکار کر دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے فیصلے کو بدلنے ہے انکار کر دیا اور اس کو اللہ عنہ نے ان کے فیصلے کو بدلنے ہے انکار کر دیا اور ای کو صائب جانا۔ عمر بن بچی الزرق ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت طلبہ بن عبید اللہ کو زمین کا ایک قطعہ بطور جاگیر ککھ دیا اور اس تحریر پچھ لوگوں کو گواہ بھی بنالیا ، جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت طلبہ وہ تحریر کے کران کے پاس پنچھ اور انہیں کہا کہ اس پر اپنی مہر شبت کر دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا: "میں اس بھی بنالیا ، جن میں حضرت طلبہ وہ تھی کی جو جائے گی۔ " یہ من کر حضرت طلبہ غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر کے پاس کو یا چواب دیا بلکہ عمر "کیان انہوں نے انکار کر دیا ہے (۱۲) ۔ علامہ طبر کی نے قالبگا کی واقعہ کو یا گیا ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے (۱۲) ۔ علامہ طبر کی نے قالبگا کی واقعہ کو یا گیا ہے ان کہا کہ اس طرح ہے:

حضرت زقان اور اقرع حضرت ابو بجر کے پاس آئے اور کہا کہ بحرین کا فران آپ بمیں لکھ دیں 'ہم اس بات کی صانت دیے ہیں کہ ہماری قوم میں ہے ایک بھی اسلام کو ترک نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بجر نے ان کی در خواست تجول کر لما اور اس سلسلے میں ایک تحریہ بھی تھے۔ جب با قاعدہ تحریہ لکھ لی گی اور گوائی کیلئے حضرت عمر کے میں طرفین کی سفارت کی تھی۔ اس تصفیے پر گئی اضخاص گواہ بنائے گئے 'ان میں حضرت عمر بھی تھے۔ جب با قاعدہ تحریہ لکھ لی گی اور گوائی کیلئے حضرت عمر کو اس سفی بھی کہ کر اے منادیا اور پھر کوئے سامنے چین کی گئی 'تو انہوں نے شر انکا دیکھیں 'تو گوائی شبت نہ کی۔ پھر فر بایا: "نہیں! واللہ میں ہم گزائ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ کہ کر اے منادیا اور پھر کوئے کہ کوئے کہ دو اس کی بھر انکا ہوں نے جواب دیا: "عمر!" یہ الگ بات ہے کہ اطاعت میری قبول کی گئی ہے 'یہ من کر وہ ضامو ش ہو گئے (<sup>۳)</sup> اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عمید "بن صاحب یعنی حضرت عمران بارے میں صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا آپ تو تعمد زمین بطور جاگیر کھو دیا۔ ان سے حضرت عمید " مصاحب یعنی حضرت عمران بارے میں صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا آپ تو تو یہ تو کہا ہے دورت عمید " نے اور وہ فطیز ھے کیا در ابور افتح کی طرح نہ کورہ ہے آخر کی بار نہیں پڑھے کیا در خواست کی کہ وہ اس کی کہ وہ اس مضمون کی ایک نئی آبیں لکھ دیں 'لیکن حضرت عمید " نے دھرت عمید " نے دھرت ابو بکر" ہے دورت است کی کہ وہ ای مضمون کی ایک نئی تحرید ابور بکر نے نہیں کروں گاجس کی عرفے تردید کردی ہو (۳)۔"

<sup>(</sup>۱) مالك: ۷۹۷/۲ (۲) عبيد: ۲۵٦ (۳) طبرى ۲۷۵/۳:۱۱ (٤) عبيد: ۲۵٦ ـ

ند کورہ تیوں واقعات کود کھے کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کے تحریری ادکام کو آخر کس حشیت میں منادینے اور تار تارکر و یہ کی جرائت کی تھی ؟ کیاسا تھی ودوست ہونے کی حشیت ہے ، نہیں الیا نہیں ہو سکتا کیو نکہ حضرت ابو بکر خلیفہ سے اس لئے ان کی ذمہ داری اور استحقاق مخلف تھا۔ اس کے تقاضے بھی شر عی اور قانونی حشیت رکھتے تھے 'جو ذاتی تعلقات ہے اور استے دوست ہونے کی بنا پر انہیں سے حق نہیں تھا کہ خلیفہ وقت کے فرمان ہے یہ سلوک کریں۔ تو پھر کیا مشیر ووزیر کی حشیت ہی نہیں الیا بھی نہیں کیو نکہ ایک مشیر کاکام خلیفہ کو مشورہ دینا اور اپنی مخلصانہ اور دیا نتہ ارائی خلاف ورزی ہوت کے فرمان کی حضرت کر ناخلیفہ کی صوابد یہ پر ہوتا ہے۔ مشیر کیلئن یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرف سے کی جاری کردہ فرمان کی خلاف ورزی کرے گئا ہے مشیر کیلئند مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اس کی طرف رہوع کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ چنا نچہ حضرت عرشے نبور مشیر بہت ہے مشورے دیئے۔ بعض قبول کے گئا 'بعض نہیں نہوں نے کی صورت میں اطاعت و فرمانپر داری کادامن ہاتھ ہے نہیں چو وڑ ااور اپنی دائے کے برعکس اسے نافذ کرنے کیلئا پی صلاحیتیں کھیادیں۔ وزیر کاکام نہیں نہوں نے کہ صورت میں اطاعت و فرمانپر داری کادامن ہاتھ ہے نہیں چو وڑ ااور اپنی دائے کے برعکس اسے نافذ کرنے کیلئا پی صلاحیتیں کھیادیں۔ وزیر کاکام بھی در حقیقت بجی ہے کہ حکومت کی طے شدہ پالیسیوں کو عملی جامہ یہنا ہے۔ تو پھر کیا گولو کی حشیت ہے الیا بھی نہیں اس لئے کہ انہیں سے حق تو پہنچنا تھا کہ اگر ان بھی نہیں رکھے 'تو گواہی نہ دیں نہیں ہے اور کو بھی اسے وہ کہیں تھے دور کی دور سے انفاق نہیں رکھے 'تو گواہی نہ دیں 'لیکن سے حق نہیں تھا کہ سرے دو عبارت ہی منادیں' جبکہ گولو بھی اسکیو وہ نور کی نہیں تھے اور کو گھی کے دور کی انسان کی کہ کوری خبیں تھے اور کو گھی تھے۔

ہم جب اس معاطی کی فوعیت اور حضرت عمر فادوق کے روعمل اور ان کے فیصلے کے نافذ ہونے پر غور کرتے ہیں، تواس بنتیج تک پہنچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام قاضی و منصف ہونے کی حیثیت سے کیا تھا۔ اس لے کہ حضرت ابو بکر صدیق فقہی و قانونی معاملات کو یا توان کی طرف ارسال کرتے تقے یاان کی رائے کے موافق طے کرتے تھے ان فرایشن کو جاری کرتے وقت بھی انہوں نے یہ ضروری خیال کیا کہ حضرت عمر کو بھی اعتباد میں لیا جائے اور ان کے نفاذ سے پہلے ان کی گواہی بھی جبت ہو جائے 'لیمن حضرت عمر فرایشن کو جاری کرتے وقت بھی انہوں نے یہ فروی خیال کیا کہ حضرت عمر گواہی اعتباد میں اور کے تھر فات سے فکل کر محض چند کو گول کے ہتھوں میں منتقل ہو جائی۔ انہیں یہ حق حاصل تھا کہ فاطف و مقبل تھا کہ و فاصل کو نیان تھا کہ و فاصل تھا کہ و فاصل تھا کہ و فاصل تھا کہ و فاصل کی خوصل کہ و فیاں کی مسلمان کی اور میں کہ و فاصل کی خوصل کی و فیم و فیر و فاصل کی کہ و فیر و فاصل کی خوت تھا کہ و فیر و فاصل کی کہ و نیان تھا کہ و فیر و فاصل کی کہ و نیان کے کہ و نیان کی کھر میں کھر تھر و نیان تھا کہ و فیر و فاصل کی کھر و موجود تھا کہ و فیر و فیر و فاصل کی کھر و موجود تھا کہ و فیر و فی

لیکن حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے اقدام کے وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اب مصالح عامہ کی حکمت نے طرز عمل کا تقاضا کر رہی ہے اس لئے اس کو اپنانا چاہئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی فراست وبصیرت کے قاکل تھے۔ آپ کے فیصلوں کا من کران کے عوائل و مقاصد کو سمجھ گئے اور کسی قتم کی خفت وناراضی کا اظہار کرنے کے بجائے بلاپس و پیش انہیں نافذ کر دیا اور انہیں آپ کے اختیارات و منصب کیلئے چیلئے باور کرانے کی جو کاوش کی گئی اسے یہ کر ناکام کر دیا کہ فلیفہ تو دراصل عرق بی بین کروں گا۔ یہ دراصل حضرت عرش کی اجتہادی بسیرت اور فیصلے کی صلاحیت پر ایک غیر متز لزل اعتاد تھا کہ جس ہے بڑھ کر کسی ایتاد کا تصور بی نہیں کیا جاسکا۔

<sup>(</sup>۱) عيد:٥٥ ٢٥٣

# O ..... فاروق اعظمٌ كا انتخاب:

لوگ الگہٹ گئے اور اس مسئلہ پر غور کیا 'لیکن وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے یعنی ایسا کوئی فیصلہ نہ کرپائے جو سب کیلئے قابل قبول ہو تا۔ مجمع صدیق اکبڑی خد مت میں لوٹ آیا (ایک ایک لمحہ تاریخ سے ہمکنار تھا)اور اعلان کیا: ''یا خلیفہ رسول اللہ!اس ہاب میں آپ کی جورائے بھی ہوگی ہمیں تسلیم ہوگی۔'' صدیق اکبڑنے فرمایا:'' ممکن ہے تم لوگ بعد میں اختلاف رائے میں مبتلا ہو جاؤ۔'' لوگوں نے کہا:'' نہیں اصانہیں ہوگا۔''

اس کے بعداسلام کے مرد ہزرگ نے قوم سے عہد لیا کہ وہان کی سفارش کو با چون و چرا قبول کرلے گی۔ امت نے اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب ابو بکڑنے قوم سے مہلت چاہی تاک وہ اس اہم مسئلہ کو خالص دینی اور ملی نقط نظر سے حل کرنے کی کو حش کریں (۱) ۔ جب لوگوں کی طرف سے ساری ذمہ داری انہیں پر ڈال دی گئی توان کی ہے جینی میں اور اضافہ ہوگا 'مسلمان بہت نازک مر طے سے گزرر ہے تھے۔ روم 'ایران کی سالباسال سے مسخلم و منظم سلطنوں سے پنجہ آزمائی ہو رہی تھی۔ اسلامی رہی تھیں 'عجمی قبائل اور طرح طرح کی قوموں کے زیر تنگیں ہونے سے نے ترنی 'تہذ جین 'میانی 'افعاتی اور ایست کی سرحدیں جزیرہ نمائے تجاز ہے آئے پھیل رہی تھیں 'عجمی قبائل اور طرح طرح کی قوموں کے زیر تنگیں ہونے سے ختم نہ نہذ جین 'میانی 'افعاتی اور ایست کو ایمن فیصل میں بہت کے کہا ہے اس کے انہوں میں نوعالنے کی اشد مستخلم کرنے کیلئے ابھی بہت کچھے کر تاباتی تھا 'دور در از علاقوں میں بنے والے لوگوں کے فکر و نظر اور اخلاق و کر دار کو کھل طور پر اسلامی سانچوں میں ڈھالنے کی اشد مشرور سے تھی 'قبائلی طرز سیاست کو ایک نظام میں جذب کر دینا' طبقاتی تقسیم کو ختم کرنا' بمفلوک الحال لوگوں کی ضروریات کو پورا کرناخو اورہ دار الخلاف ہے کتنے ہی در کیوں نہ بنے ہوں اور ایک بنے طرز کی فلاجی ور فائی ریاست کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنا بھی باتی تھا جس کا ڈھانے در فائی ریاست کے خواب کوشر مندہ تعبیر کرنا بھی باتی تھا جس کا ڈھانے اور بنیاد ہی بردق

<sup>(</sup>۱) حوزی ا:۸۵

محن کا نئات عظی نے فراہم کردی تھی۔ حضرت ابو بحرصد اِن رضی اللہ عنہ نے محس کیا کہ ان تمام مقاصد کی جمیل کیلئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ایک طرف بنہم و فراست اوراجتہادی بصیرت سے مزین ہواور دوسر کی طرف ہے پناہ انتظامی صلاحیت کامالک ہو'ایک طرف جرائت و عزیمت کا پیکر ہو تو دوسر کی طرف سیاسی مذیر اور معاملہ بنہی ہے آگاہ ایک طرف علم و فن کاماہر ہو تو دوسر کی طرف عمل و کر دار کا نمونہ 'ایک طرف رعب دوبد ہو کا حامل ہو تو دوسر کی طرف رفت و تقویٰ کا نتاہ کار۔ بید ہے شار اور متفرق صلاحیتیں کس کے اندر سیاج ہیں؟ انہوں نے کبار صحابہ شیس سے ایک ایک پر نظر ڈالنائٹر دع کی۔ ایک ایک کے ماضی و حال کو شولا 'ایک ایک کے انفراد کی واجتہا تی روینے کا تجربیہ کیا' توایک ہی شخص پر آگر نظر مظہر جاتی کہ وہ شخصیت صرف اور صرف حضرت عمر فاروق میں۔ ان کی حال کو شولا 'ایک ایک کے ماضی و زند گی کا ہم گوشہ ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ اس کا کو گی ورق داغدار نہیں تھا اور کو گی جو پر پوشیدہ فہیں تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے کسی پہلو کو چھپا فہیں سکتے تھے۔ رسول اکر م سیکے گی کی فاقت میں رہتے ہوئے بھی عبرت نمایاں سے اور ان کے اپنے عبد خلافت میں بھی نہا یہ اور نہایت قریب 'پھر ان کے منا قب و فنائل سے بھی اچھی طرح واقف سے 'لہذا انہوں نے پورے خلوص اور دیانتداری سے بو فیصلہ کرلیا' بیہ منصب فاروق اعظم' ہی کے بہر دکیا جائے۔ اس پر ان کا دل اور ضمیر یوری طرح مطمئن ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) سعد:۱۹۹/۳ طبری ۱۱:۳/۸۶۱ حوزی:۱۰۵ اثیرا:۲۹/۳ سیوطی ۱:۲۸

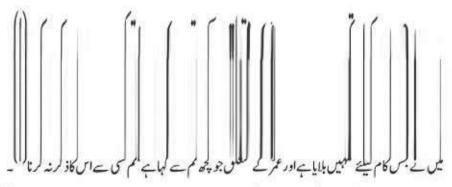

حضرت عثمان رضی الله عنه کی رائے ہے بھی بجی اندازہ ہو تا ہے کہ حضرت عمرؓ ہے بہت متاثر تتے اور انہیں ہی سب سے زیادہ اہل سیجھتے تتے 'لیکن حضرت ابو بکر صد بن کوابھی تک یہ یقین نہیں تھاکہ حضرت عمراس منصب کو سنجالنے کیلئے خوشدل ہے تیار بھی ہوں گے پانہیں۔اس خدشے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی بے غرضی وب لو ٹی ہے اچھی طرح آگاہ تھے اس لئے انہوں نے احتیاطاً حضرت عثان کو بھی یہ اشارہ دے دیا کہ دوسرے نمبر بران کے ذہن میں انہیں کانام ہے۔ان کے بعد حضرت ابو بکڑ نے سعیڈ بن زید 'ابوالاعور اور اسیڈ بن الحضیرے مشورہ کیا' تو حضرت اسیدنے کہا: "اے اللہ! مجھے حق توفیق دے ' آپ کے بعد میں انہیں ہے سب ہے بہتر سمجھتا ہوں بحور ضائے الیں ہے راضی اور ناراضی ہے ناراض ہو تا ہے۔اان کا باطن ان کے ظاہر ہے زیادہ بہتر ہے اور اس امریر کوئی ایساوالی نہیں بحوان ہے زیادہ قوی ہو <sup>(۲)</sup>۔" بعدازال صدیق اکبڑنے جب مشاورت کادائرہ دیگر مہاجرین وانصار تک وسیع کیا' توادگ و حصول میں منقتم ہوگئے۔ پچھ لوگ توانہیں خلیفہ بنانے کے حق میں تھے اور کچھ لوگ مخالف جولوگ مخالفت کررہے تھے 'انہیں اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ان کے مزاج میں شدت اور تندخوئی ہے 'جونہی انہیں یہ اندازہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق بی کو خلیفہ بنائے جانے کا قوی امکان ہے ' تووہ سر گرم عمل ہوگئے۔ شعبی کابیان ہے: "طلحہ 'زبیر' عبدالر حمٰن بن عوف اور سعد ابو بھڑ کے مکان پر موجود تھ 'یہ سب عیادت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ابو بکڑنے عرکو بلوابھیجا عرآ آئے توان حضرات نے محسوس کیا کہ جیسے حضرت صدیق اکبڑ عراْ ہے تخلیہ میں بچھ کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب وہاں سے اٹھ آئے اور ابو بکڑ و عمر کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب یہ حضرات مجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت علیٰ سے کہلا بھیجاکہ وہ مع اینے آدمیوں کے مجد میں آ جائیں۔ علی اور ان او گول کوایک احاطہ میں لئے تشریف فرماملے 'سب ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا: "علی تنہیں معلوم ہے 'خلیفة رسول الله عمر کواپناجانشین مقرر کر رہے ہیںاور یہ تو خلیفہ رسول کو بھی معلوم ہاور ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں ہم میں ہے اکثر کوان پر (عرقیر) سبقت حاصل ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ باختیاراورباقتدارنہ ہونے کے باوجود قوم عرامے کی قدر مرعوباور خائف ی رہتی ہے۔ تم ہارے ساتھ چلوکہ ہم ابو بکڑے اس بارے میں کچھ سوالات کر سکیں۔اگر انہوں نے واقعی عمرٌ کوزمام حکومت سونب دی ہے، تو ہم اس باب میں اپنے خیالات کااظہار کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہوا'اب ابو بکر ؓ نے ارشاد فرمایا: "سب لوگوں کو جمع کر ایا جائے' تاکہ میں سب کو بتاسکوں کہ میں نے سے منتخب کیا ہے۔ مجد میں سب لوگ جمع ہو گئے اور خلیفۃ الرسول منبر پر جلوہ تکن ہوئے اور اعلان کے بعد کہ عمر کو منتخب کیا گیاہاورواپس آگئے 'مگر قوم ابھی تک منذبذب تھی۔لوگول نے از سر نوباریاب ہونے کی اجازت ما تھی۔انہیں اذن ورود بخشا گیا' آنے والول نے گویابیک زبان کہا کہ: "عمر کوہم پر مسلط کر کے آپ اللہ کو کیاجواب دیں گے ؟"ارشاد ہوا:" میں ایئے رب ہے کروں گاکہ میں تیرے سب سے افضل بندے کواپناجانشین بناکر آیاہوں<sup>(۳)</sup>۔"

ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے نہ کورہ سوال کیا' توغصے ہے کا نپ اٹھے۔ اس وقت آپ لیٹے ہوئے تھے 'لوگوں ہے کہا کہ مجھے بڑے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے نہ کورہ سوال کیا' وہ برباد بڑے ان لوگوں ہے مخاطب ہو کر فرمایا: ''کیاتم لوگ مجھے اللہ کاخوف ولاتے ہو۔ تمہاری امارت ہے جس نے ظلم سے توشہ حاصل کیا' وہ برباد ہو گیا۔ اگر اللہ مجھے سوال کرے گا' تو میں کہوں گا کہ اے اللہ تیرے خاص بندوں میں جو سب سے بہتر تھا' میں نے اسے خلیفہ بنایا۔ اے شخص میں نے جو تم سے کہا ہے ان لوگوں تک پہنچا دینا' جو تمہارے پیچھے ہیں ('')۔ لوگوں کی تر جمانی کرتے ہوئے یہ سوال کرنے والے حضرت طلح ٹی بن عبید اللہ تھے (<sup>(0)</sup>۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی مجموعہ حسن ساتھ تھے 'اس گفتگونے خلیفہ اول کو لرزادیا۔ جس احسن بن عبید اللہ تھے (<sup>(0)</sup>۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی مجموعہ حسن ساتھ تھے 'اس گفتگونے خلیفہ اول کو لرزادیا۔ جس احسن

<sup>(</sup>۱) سعد: ۱۹۹/۳ طبری (۲۱: ۲۸/۳؛ حوزی: ۵۰ اثیرا: ۲۹۲/۳ سیوطی(۲۰ (۲) سعد: ۱۹۹/۳ اثیراا: ۹۶/۶ (۳) حوزی(۱۸۱(۶) شعد: ۱۹۹/۳ حوزی(۱۰۵ معد: ۱۹۹/۳ میروطی(۲۰ (۵) طبری(۲۰۱۱ (۳) ۴۳۲/۳ اثیرا: ۲۷۶/۳ (۵) سعد: ۲۷۶/۳ .

طریق پر مکمل اتفاق واتحاد کے ذریعے وہ اس مسکلے کو طے کرانا چاہتے تھے' وہ سب آرزو کمیں بھھرتی ہوئی نظر آنے لگیس۔ان کی چثم تصور میں سقیفہ بنی ساعدہ کا کر بناک منظر ایک مرتبہ پھر گھوم گیا۔ انہیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ مسلمان ہر ضاور غبت حضرت عمرٌ فاروق کی خلافت پر مشفق نہیں ہوں گے۔انہیں اس بات کاد کھ بھی کھائے جار ہاتھا۔ پہلے توان پر مکمل اعتاد کااظہار کیا گیا 'لیکن جب انہوں نے بورے خلوص اور دیا نتداری ہے ایک نام پیش کیا ہے' تواس پر تنقید کی جانے لگی ہے۔ اگریجی سلسلہ جاری رہا' تواور بھی کسی شخص پراتفاق ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ پھرامت مسلمہ کا کیاحال ہو جائے گا۔اس فکر وپریشانی میں انہوں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی'او گوں کے اعتراض پر سنجید گی ہے غور کیا'عمر فاروق کے مزاج کی شدت و تختی واقعی لوگوں کیلئے اذیت و تکلیف کا باعث بنے گی؟ کیادوا پی اس تختی کے ہوتے ہوئے معزز اور اہل الرائے لوگول کواپے ساتھ لے کر چل سکیں گے ،جن کا تعاون مملکت وسیاست کے امور چلانے کیلئے انہیں قدم قدم پر در کار ہو گا؟ کیاان ک بے شاراعلی صفات 'اس بگاڑ پر قابوپانے میں کامیاب ہو جائیں گی'جوان کی در ثتی کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے حضرت عمر کی فہم و فراست 'انتظامی صلاحیت 'خلوص وجذبہ اور عزم واستقامت اور ای طرح کی دوسری خوبیوں کامواز نہ ان کی شدت ہے کیا' توایک مرتبہ پھرای نتیجے پر پہنچے کہ اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے اور لوگوں کے دلوں میں پایا جانے والاخوف محض واہمہ ہے۔ کیوں کہ حضرت عمر کے غصے میں خواہش نفس اور انا کا کوئی دخل نہیں ہو تا۔ان کی شدت دینی غیرت کی وجہ ہے ہوتی ہے'جن کی شدت کی تعریف ہے کہہ کرخود ہر ور کو نین علیف نے فرمائی ہو۔"اشد اهتی فی اموالله عمو<sup>(۱)</sup>۔"جن کے بارے میں خود جبریل علیہ السلام نے آگر آ مخضور علیہ ہے کہا ہو کہ عمر کو میر اسلام پیش سیجیج اور انہیں خبر دیجئے کہ ان کی رضاحکم ہے اور غصہ عزت (۲)۔ وہ ناانصانی کیلئے نہیں' بلکہ انسانے کیلئے اور حق وصدافت کی ہالاد سی کی وجہ ہے جوش میں آتے تھے۔لوگوں کے خائف ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے 'بلکہ اس لیتے تھی کہ وہ زیادتی رو کئے کیلیے کسی کو خاطر میں نہیں لا میں گے۔ان کی سابقہ زندگی خوداس بات کا بین خبوت تھی۔اس لئے حضرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ نے دوبارہ غور وخوض کیا' تواور بھی زیادہ یکسوئی حاصل ہو گئی کہ احکام خداو ندی کی سر بلندی ونفاذ کیلئے بھی اور فتوحات و جہاد کی پالیسی کو جاری رکھنے کیلئے بھی حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ ہے بہتر کوئی شخص اس منصب خلافت کااہل نہیں ہے 'البتہ انہیں اس بات کارنج ضرور تھا کہ لوگ ان کے جذبات واحساسات اور اغراض و مقاصد کو حقیقی پس منظراور مستقبل کے تناظر میں سمجھنے کی کو شش نہیں کررے۔اگلی صبح اس کاظہارانہوںنے کچھاس طرح کیا: "عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ے کہ وہ ابو بکڑے مرض الموت کے زمانے میں ان کے پاس گئے اور ان کو پچھے فمگین سایلیہ عبدالرحمٰنؓ نے آپ سے کہا: "خداکا شکر ہے کہ آپ نے تندر کی کے ساتھ صبح کی ہے۔ "ابو بکڑنے کہاکہ "میں نے تمہاری حکومت ایک ایسے شخص کے حوالے کی ہے 'جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے 'گراس سے تم سب کی ناكيس بھول كئيں 'ہر شخص يہ جا ہتا ہے كه يه منصب خوداس كومل جائے (٣) \_ "

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۱۳۱ حوزی (۲۲ کیراله ۲۲/۱۳ (۲) شید: ۲۸/۱۳ حوزی (۳:۲۱ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳۷ طبری (۳) یعقوبی: ۲/۱۳۷ طبری (۲) بعقوبی: ۲/۱۳۷ طبری (۱۳۷/۳ طبری (۲) سعد: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳ مقی: ۲/۱۳۷ مقی: ۲/۱۳ م

کی وہ بھی اطاعت کریں گے۔ اس جواب سے حضرت ابو بھڑ کے ذبن کا بو جھ ہگا ہو گیا اور ان کی پریٹانی کافی حد تک دور ہو گی اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے عوام سے خاطب ہونے کا فیصلہ کیا۔ عاصم بن عدی کہتے ہیں کہ اپنی تیاری کے زمانے ہیں اندھیروں ہیں ابو بھڑ نے ججہ عام ہیں ایک تقریرار شاد فرمائی 'جوان کی آخری تقریر تھی۔ اس کے خاص نکات یہ ہیں: "ونیا ہے مجتنب رہواور اس پر اعتاد مت کرواس لئے کہ دنیاد ھوکا ہے۔ دنیا پر عقبی کو ترجیج دواور آخرت اور عقبی کو اپنا مطمع نظر بنائے۔ دنیا ور آخرت دونوں کی محبتیں ایک دوسر کے ضد ہیں امت کو جو مسائل در پیش ہیں' ان کے حل کیلئے ہمیں بھیشہ نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اپنار ہنما بناٹا پڑے گا۔ رہاز مام کاراور حکومت سنجالنے کامسئلہ تو ظاہر ہے اس کا مستحق ایک ایسانی شخص ہو سکتا ہے 'جو قوی الارادہ اور طاقتور ہواور جے اپنی ذات پر پور الور مکمل تا ابو ہواور جہاں ترقی کو ہو 'وہاں اس سے زیادہ تر و مرائہ ہو۔ وہ عقال اور خرد مند اشخاص کی بات مانے اور جہاں ترقی کا موقع ہو' وہاں اس سے زیادہ شدید کوئی نہ ہو اور جہاں تری کا محبل ہو' وہاں اس سے نیادہ فر مروری چیز وں سے اجتماب برتے' مصائب اور مسائل کے روبر و حزن و عاجزی ند دکھائے' سیجھنے اور جانے سے گریز نہ کرے۔ جو چیز میں بدیمی اور لازی ہیں' ان پر متحر نہ ہو۔ مسائل پر پوری گرفت پا سیکھ اور کسی معاطی میں بھی صداعتم ال سے شخاور نہ کرے۔ ظم و ستم سے گریز کرے اور مسائل سے اپناور نہ کرے۔ ظم و ستم سے گریز کرے اور مسائل سے بیاور وی ایسا شخص عمر بن الخطاب ہے۔''

صدیق اکبری یہ تقریر بہت بری اہمیت کی حال ہے۔ ابتداء میں توانہوں نے یہ بات ذہن نظین کرانے کی کوشش کی کہ تمام اختلافات وانتشاد دنیوی ذندگی کو مطمع نظر بنانے سے بیدا ہوتا ہے 'اس لئے اس سے اجتناب کرنے کی ضروت ہے۔ اس بارے میں اسوہ نبوی علیقے ہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے 'بعدازال انہول نے ان تمام صفات کاذکر کیا 'جو مسلمانوں کے خلیفہ کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ اس طرح انہوں نے اہلیت کا ایک جامع معیار چیش کردیا 'جس پر سیاس معاملات کی پر پی راہوں میں قیادت کرنے والی شخصیت کو جانچنا چاہئے ۔ یہ وہ صفات ہیں 'جو دین کے ساتھ گہری وابستگی 'اس کے شعور اور اخلاق و کردار کی پیشگی کے علاوہ ہیں 'کیونکہ وہ تو نمیاو کی شرط عیں ۔ حضرت عرش کی خداواو صلاحیتوں کا اس سے زیادہ جامع اور اس سے بڑا اعتراف ہمیں اور کہیں سے نہیں ملتا۔ مجمع عام میں جب انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کاذکر کیا' تو وہ سب لوگ جو ابھی تک کبیدہ خاطر اور متذبذ ہے 'وہ بھی ان کی خلافت کے بارے میں میک واور مطمئن ہوگے۔ حزید انہوں نے اس بات کو وضاحت کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی کہ یہ عظیم منصب خاند انی اور موروثی نہیں ہؤ بلکہ ایک ایانت ہے 'جو کی اہل تر شخص ہی کے حوالے ہو علی ہو ۔ جس وضاحت کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی کہ یہ عظیم منصب خاند انی اور موروثی نہیں 'بلکہ ایک ایانت ہے 'جو کی اہل تر شخص ہی کے حوالے ہو علی ہو ۔ جس اوگوں کی اکثریت بھی قبول کرنے کیلئے تیارہ و'خودان کے تقرر کی بنیاد بھی رفاقت ودوسی نہیں 'بلکہ اہلیت واستعداد ہے۔

ابوالسفر کی روایت ہے کہ ابو بکڑنے اپنے گوشے سے جھانکا 'اساء بنت عمیس جن کے ہاتھ گودے ہوئے تھے 'آپ کو پکڑے ہوئے تھیں۔ آپ نے کہا:"لوگو میں جس شخص کو تم پر خلیفہ بنا تاہوں 'کیا تم اس کو پہند کرتے ہو' کیو نکہ میں نے اس کے متعلق غور کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیااور نہ میں نے اپنے کسی قرابت وارکا انتخاب کیا ہے۔ میں نے عرق بن الخطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے 'تم ان کا تھم سنواور ان کی اطاعت کرو۔ یہ من کرسب نے کہا ہم بسر و چشم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کرو۔ یہ من کرسب نے کہا ہم بسر و چشم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے (۲)۔ حضرت علی نے فرمایا: "ہم تو اس وقت راضی ہوں گے 'جب خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے (۳)۔ "مسلمانوں کے اس اتفاق واجماع سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مکمل اور دلی راحت و تسکین صاصل ہو گئی۔ وہ سارے تقاضے پورے ہو چکے تھے 'جو اسلامی احکام کی روح کے مطابق انعقاد خلافت سے قبل ہونے ضروری تھے۔ چنانچہ انہوں نے چیکے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایکی خوابگاہ میں بلوایااور شخلیے میں انہیں اپناوصیت نامہ لکھوادیا:

"بسم الله الرحمٰن الرحيم! بيابو بكر بن قاف كي د نيوى زندگى كا آخرى اور اخروى زندگى كايبلاعبد ب\_ميرى د نيوى زندگى كانجام آپنجاب اور مين ايك اليي منزل مين داخل

 <sup>(</sup>۱) حوزی ا: ٦٩ (۲) يعقوبي: ١٩٣٧/٢ طيري ال: ٢٨/٣؛ اثيرا: ٢٩٢/٢ (٣) اثيرا ال: ١٠/٤

واض ہورہا ہوں جہاں بھتے کر کافراور فاجر بھی ان تھا اُس کو تشاہم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے 'جن ہے وہ تمام عمرا اُکاد کر تارہتا ہے۔ بید اسک منزل ہے کہ حقیقیتیں عمیاں ہو جاتا ہے اس اور منظر کو بھی حق کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو تا پڑتا ہے۔ بیس نے عمر بن الخطاب کو اپنے ابعد تمہارے کئے طیفہ مقرر کیا ہے 'ان کی اطاعت اور فرمائیر وادک تہہار افرض ہے۔ اس معالمہ میں میرے چئی نظر اللہ 'رسول علیجے اسکا مام اور میر کیا ٹیا ذات کی جمال کی حقیم شخصیت کو حکر اُن سونپ کرانلہ کئیں ہور ہوں۔ اب اگر عمر ایک عظیم شخصیت کو حکر اُن سونپ کرانلہ المجادر ہوں۔ اب اگر عمر عدل وانصاف کریں گے 'تو یہ میر کی تو تع کے مطابق ہوگا 'گئین اگر دو میرے گان کے خلاف عمل جرا ہو ہے ہیں 'تو ہم حالی ہو فلاک کی تھی اور بٹی گا ملم نہیں رکھتا کچر ظام کرنے والوں کو بہت جلد میہ معلوم ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے ہوں۔ ان گئی ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے ہوں۔ ان گئی ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے ہوں۔ ان گئی ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے ہوں۔ ان گئی ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے ہوں۔ ان گئی ہو جائے گا کہ دہ کس جانب چل بڑے چیں۔ اللہ کی رحمید میں اس کے بام کی جگہ خالی کہ تھی والد سے روایت کیا ہے: 'ابو بھڑے جو تھی تھی کا مرحمد میں اللہ عند کے اسم گرائی ہے پر کر دیا۔ خلیجة الرسول ہو ش میں آئے' تو کم ایک کے خلاف میں کئی اللہ عند کے اسم گرائی ہے پر کر دیا۔ خلیجة الرسول ہو ش میں آئے' تو کم ایک کہ میں اس کے نواز کی تو خلیا جائے۔ ۔ تو خربایا: 'اللہ تم کو اچھے تی ہو چھے تی ہو چھے: 'تو ہو ہو گئی ہور موزوں ہو تا دات کے کہ تم بھی اس منصب کی ہور کا المیت میں گئی وی کا المیت میں گئی ہوں گئی ہور موزوں ہو تا دات کے کہ تم بھی اس منصب کی ہور کا المیت میں گئی ہور کے کہ جوائے آئندہ کیا ہے کہ کہ کھو اور موزوں ہو تا دات کے دھڑ کو بھوالاور اس نے میں گئی ہور کے تو نہ مو تھا تی کو میں اسٹور کر ہیں۔ اپنے میں کہ ہور کہ کہ کھو لوگ ہور موزوں ہو تا دات کے دھڑ کو بھوالاور ال ہور پر کھوالاور ال بر پر پر اپ دو سے کہ کہ کھو لوگ ہور موزوں ہو تا کہ ہور کہ خوالور کی کہ کھو لوگ ہور کہ تو میں گئی ہور کہ تو خوالور کی کہ کہ کھو لوگ ہور موزوں ہو تھا تی خوالور کی کہ کہ کھو لوگ ہور کہ کہ کھو لوگ ہور موزوں کے تھور کہ تو کہ کہ کھو لوگ ہور کہ تھور کہ تھور کہ تو کہ کہ کہ کھو کہ کہ کھور کہ کہ کہ کہ کھور

حضرت عثان رضی اللہ عنہ مہر صدیق ہے مزین ہے فرمان لے کر باہر نکے 'ان کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید ہن سعد القرظی بھی عقرت الو بھر ہی حضرت الو بھر کے غلام جن کانام شدید تھا'وہ بھی باہر بجھ انظار کر رہاتھا۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ بھی اس وقت تھجور کی ایک چھڑی تھی' انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو بیٹے جانے کااشارہ کیا<sup>(۵)</sup>۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرکے فرملیا کہ "کیا تم اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو'جو اس فرمان میں ہے ؟" سب لوگوں نے کہا: "جی ہاں!" کم ٹوگوں نے جان لیا کہ اس میں کی کانام درج ہے (۲)۔ حضرت قیس ہی نافی جانے کہ بھول اس فرمان کی تفصیل حضرت ابو بھڑکے غلام نے پڑھ کر سائل۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی (<sup>2)</sup>۔ حضرت تعدین اللہ عنہ نے بالکل بجافر ملیا ہے کہ " تین افراو کی فراست اور ہوش مندی کی کوئی مثال نہیں 'بین بینی ابو بھڑکی فراست اور دانائی کی 'عمر رضی اللہ عنہ کے استخاب میں 'بنت شعیب علیہ السلام کی فراست کی 'اس بات کے کہنے میں کہ بابا نہیں (موئی علیہ السلام کو) ملاز مرکہ لیجئے اور یوسف علیہ السلام کی فراست کی 'جس نے ان کے تقد س اور ان کی جلالت شان کو فوب سمجھا تھا (۱۸)۔

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۰۰/۳ جوزی ا: ۱۵ سیوطی ا: ۸۲ (۲) سعد: ۲۰۰/۳ طبری ۱: ۲۹۲/۳ جوزی ا: ۵۰ شیر ا: ۲۹۲/۳ (۳) جوزی ا: ۵۰ یعقوبی: ۲۳۷/۳ (٤) سعد: ۲۰۰/۳ مید: ۲۰۰/۳ (۸) جوزی ا: ۵۲ سیوطی ا: ۵۲

بیعت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کو تنہائی میں بلایااورا نہیں ایک گرانفقدر نصیحتیں کیں 'بقول حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ حسب ذیل ہیں :

"میں تم کو چند تھیجتیں کر تا ہوں آگر تم ان پر کار بند ہو سکو اللہ کے پچھ حقوق ہیں 'جواگر دن میں اداہو نے ہیں 'تووہ دات میں انہیں قبول نہیں کر تا اور اگر وہ دات کیلئے ہیں 'تووہ دن میں انہیں قبول نہیں کر تا۔ اگر فرائض ادا نہیں ہوتے 'تونوا فل بے کار ہیں۔ قیامت کے دن میز ان میں ای کے انمال وزنی ہوں گے 'جس نے اس د نیا میں جن کی چیر دی کی ہے۔ ای طرح میز ان الہی ای شخص کے انمال کو سبک قرار دے گی 'جس نے باطل کی اتباع کی ہے۔ میز ان صرف جن کو قبول کرے گی باطل کو نہیں۔ اللہ تعالی اہل جنت کے انمال صالحہ کو در خور اعتماق قرار دے گا اور انہی انمال کی بنیاد پر انہیں فردوس کی نعتوں نے نوازے گا اور اہل دوز نے کو ان کی برترین انمال کی بنیاد پر انہیں فردوس کی نعتوں نے نوازے گا اور اہل دوز نے کو ان کی برترین انمال کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان انمال شنیعہ کے باعث ان کے اچھے کام بھی رائیگاں جائیں گے۔ اللہ نے آیات قر آئی کے ذریعے ترغیب بھی برترین انمال کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان انمال شنیعہ کے باعث ان کے اچھے کام بھی رائیگاں جائیں گرداور اپنی آئی کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اپنی خود کی کیا ہم ان کروں کی پاسپانی کروں تم میری ان تصوی پر عمل چرا ہو گئی تو موت جس ہیں ہوں بھی کوئی مفر نہیں۔ تبہارے لئے بے حد خوشگوار اور محبوب ہو جائے گی اور اگر دوری کی پاسپانی کروں تم میری ان تصوی پر عمل چرا ہو گئی ہمی قابو نہیں پاسپانی کروں تم میری ان تصویل پر عمل چرا کو کی بھی قابو نہیں پاسپانی تبہارے لئے بے حد ناگوار اور مکروہ ھی بن جائے گی (۱)۔ "

حضرت ایو بکر بن سالم کے مطابق فد کورہ یا تول کے علاوہ یہ بھی شال تھیں: "تم نے رسول اللہ علی کے صحبیس اضائی ہیں۔ تم نے دیکھا کہ سر دار نے کس طرح تہاری ضاطر ایٹار کیا ہے۔ بھی بھی بھی ہوا ہے کہ بہیں آتا کے بیٹھے ہوئے عطیہ ہے بیان کے متعلقین کی خد مت کرنی پڑی ہے۔ تم نے یہ سب حجرت انگیز اور ملکوتی ہیں۔ کم فیر سے تم نے بھی بھی خوب ہر تا ہے اور میر اطرز عمل سمجھا ہے 'جواس کے ماسوا بھی اور نہ تھا کہ بی سر دار علی ہیں۔ کم نے بیت سر کروں اور ان کے نقش قدم پر چلوں۔ تمہار اہر خواب ایک بیشارت تھا اور تمہار اہر قیاس ایک حقیقت تھا۔ بہر حال تہمیں یہ بار سنجا نا ہو گا اور بیس راہ آخرت اختیار کروں اور ان کے نقش قدم پر چلوں۔ تمہار اہر خواب ایک بیشارت تھا اور تمہار اہر قیاس ایک حقیقت تھا۔ بہر حال تہمیں یہ بار سنجا نا ہو گا اور بیس راہ آخرت اختیار کروں اور ان کے نقش قدم پر چلوں۔ تمہار اہر خواب ایک بیشارت تھا اور تمہار اور ہوں ہوگا اور تم نے بہر خوال دی۔ زنبار کہ ایسا ہو نے پائے وہو کہ نا بہر نا بہر نہا کہ ایسا ہو نے پائے اور خواب کے اس کی طرح تم کو ہو جو گئا اور تم نے بہر خوال دی۔ زنبار کہ ایسا ہو نے پائے یہ کو جو بہ ہوگا اور تم نے بہر خوال دی۔ زنبار کہ ایسا ہو نے پائے اور خواب کے خاروں اور اسے ضائف رہوگا وہوں کہ تمہار اور بدید سلیم کی ور تی کیا تھا تہ تھیں ہوگا اور کہ نا بیس اور خواب کی تمہر کو میں کہ تمہر عوب ہوگا اور تم نے بہر خوال کی وال کی دیسر کی ان مخلول کرو (۲۰)۔ "
میں میر کی خواب کی وفات کے ایعد بھی ان کی متعین کردہ او عزبیت واستھامت پر گامز ان رہے۔ ان کی تمام تو تعات پر پورا امرے 'ان کی دید گامیا ان کیا جس کے خواب کی میون کی میر کیا ہو تھات پر پورا امرے 'ان کے سہائے خواب کی میر کی کھیں کہر میں ان کا میں کہر میں کہر میں ان کی میر کی کہر سے کیا اور اپنے واب تھی کو تمام ضروری نے بیاد سے بڑی منظم کو اور کی بیٹی دونوں ہو تھوڑا۔ صدیق آبر رضی اللہ عنہ جب اسے اس کی تواب کی اور کی کی کہر کی کو تو سے بات کے اس کی دونوں کے معاط میں وہ ممل کیا جس کو خواب خواب کیا ان کیا ہو کی کی در کیا اس کی در اور کی کی در اور کی کی ہوئے۔ میں نے فتنے کا اندیش کیا ان کوں کے معاط میں وہ ممل کیا جس کے مور کیا تات کیا ہو باتا ہے۔ ان کیلئے میں نے اپنے اور اور کیا کی کہر کی کو اور باتا ہے۔ ان کیلئے میں نے اپنی در اور کیاں کی میں نے ان کی در اور کیاں کی س

<sup>(</sup>۱) حوزی ا: ۲۰ اثیر ا: ۲۹۲/۲۹ (۲) حوزی ا: ۲۰ (۳) حوزی ا: ۲۰

کو والی بنایا۔ میر سے پاس تیر اتھم و بلاوا تو آہی گیا ہے' میر سے بعد بس تو ہی ان کا مالک و گر ان ہے کیو نکہ وہ تیر سے بند سے ہیں اور ان کی بیشا نیال تیر سے قبضے میں ہیں۔

ا سے اللہ ! ان او گول کیلئے ان کے والی کی اصلاح کر' اسے اپنے خلفائے راشد ین میں سے بنا' جو تیر سے نبی رحمت علیقے کی راہ ہدایت اور ان کے بعد صالحین کی راہ ہدایت کی بیروی کر سے اور اس کیلئے بھی اس کی رعیت کی اصلاح فرماد سے (۱)۔ "اس دعا کا ایک ایک جملہ خلوص و خیر خواہی کا مرقع ہے۔ جس اجتہاد کا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے' وہ اپنی موجود گی میں خلیفہ کے تقر رکا اجتہاد ہے۔ اس میں حضرت عمر"کی نمایاں خوبیوں پر خود اللہ بی کو گواہ بنایا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ورعایادونوں کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے۔ یہ دعاصد این اکبر کی تعلیٰ کی خوب جھلک پیش کرتی ہے۔

کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے۔ یہ دعاصد این اکبر کی تعلیٰ کیفیات کی خوب جھلک پیش کرتی ہے۔

ان کی بے غرضی و بے لوٹی کا ندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ پوری طرح مستحق واٹل ہونے کے باوجود خلافت کے منصب جلیلہ کے ذرا برابر بھی خواہشند نہیں رہے۔ وہ اسے بھاری ذمہ داری سجھتے تھے 'جو حاصل کرنے والول کیلئے بھولول کی سجے نہیں 'بلکہ کا نٹول کا بستر تھا۔ وفات سے قبل فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جواگر میں نہ کر تا تو بہتر تھا۔ ان میں سے ایک میر بھی کہ کاش میں بنی سقیفہ کے روز اس امارت کو دومیں سے کسی ایک شخص کے گلے میں ڈال دیتا۔ ان کا اشارہ حضرت عمرٌ اور حضرت ابو عبید ؓ کی طرف تھا۔ ان دونول میں سے ایک امیر ہو تا اور میں اس کا وزیر ہوتا (۲)۔

اس دوایت ہے بھی فاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قائد انہ صلاحیت کے پہلے ہی ہے معترف تھے۔ ان کی ایک اور خوبی جس کی صدیق اکبر کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت تھی ، وہ پاہیانہ جر اُت واستعداد تھی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھے کہ ان کا معتد ترین ساتھی اور مثیر ووزیر جس طرح علم و فن ، فہم و فراست ، فقہ واجتہاد اور سیاست وا نظام کا ماہر ہے ای طرح حرب و ضرب کے میدان کا بھی شہوار ہے۔ اگر دار الخلافہ میں امور مملکت اور روز مرہ کے معاملت و مسائل میں انہیں ان کا کوئی اور خانی میسر ہوتا ، تو انہیں میدان جہاد میں اتارویتے کیونکہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ و نیا کے دور در از گوشوں میں بھی خدا کی حاکمیت کا ڈوٹا ہے اور اسلام کا پھر پر الہرائے۔ انہوں نے اپنے مختمر عرصہ خلافت کو ای لئے جہاد و فقوعات کیلئے و قف کر دیا۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عسکری ذوق و تجربے ہے وہ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ و فات سے قبل ارشاد فرمایا: " تین چیزیں الی ہیں ، جو مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ ان میں ایک ہیں ہے کہ کا ش جب میں نے خالد بن ولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت عمر ابنین خطاب کو عراق کی طرف بھیج دیتا تو میرے دونوں ہاتھ کھیلاد ہے (۳)۔

بہر حال حضرت عمر فارون کو خلیفہ بنانے کے سلسے میں جوان کی رائے ہیں 'اس میں ان کی جنگی حکمت عملی اور جہاد و فتوحات کی اس پالیسی کا گہراد خل تھا 'جس کو جاری رکھنے کی شدید خوابمش رکھتے تھے۔ انہیں یہ یقین تھافار و ق اعظم اے بوری مہارت و کامیابی ہے آگے بڑھا کیں گے۔ اگر چہد وہ ابتداء میں معقول و لا کل کی بنا پر اس سے اختلاف رکھتے تھے 'جیسا کہ لشکر اسامہ اور ما نعین و مرتدین کے خلاف مہمات سے قبل انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا 'لیکن جب اس کے انتہائی خوشگوار منائج سامنے آئے 'تو انہیں شرح صدر حاصل ہو گیا کہ اسلام کی سربلندی و سرفر ازی کا واحد راستہ جہاد ہی ہے۔ چنانچہ فتنۃ ارتداد کے و بانے اور جزیرہ نمائے عرب کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دینے کے بعد حضرت ابو بھڑنے عراق و شام کی طرف پیش قدی کا فیصلہ کیا 'تو حضرت عراف نی تمام ترقو تمیں تائید و حمایت میں صرف کر دیں اور لوگوں کے دلوں ہے الن دونوں قوتوں کا خوف ختم کر کے انہیں جذبہ جہادے سرشار کر دیا۔

حضرت ابو بمر صدیق کے مرض نے جب سے شدت افتیار کی تھی اور ان کیلئے باہر معجد میں جاکر نماز پڑھنامشکل ہو گیاتھا، تو حضرت عمرٌ ہی کو حکم دیا کرتے تھے

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۰۰/۳: حوزی آ: ۹۹ (۲) یعقوبی: ۱۳۷/۳ طبری ال: ۲۰/۳۱ (۳) بلافری ا: ۱۱۲ پعقوبی: ۲۷/۲ طبری ال: ۲۱/۳۱

کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں(۱)۔ جس دن حضرت عمر فاروق کی بیعت ہو گیاورا پی سب سے بڑی ذمہ داری ہے بحسن وخوبی عہدہ براہو پچے 'تو پندو نصاح کاور دعا کے بعد ام المو منین اور دختر نیک اختر عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کہ "آج کیادن ہے ؟"انہوں نے کہا: "دو شنبہ" پوچھا: "رسول اللہ علیہ کی وفات کس دن ہو کی تھی ؟" انہوں نے جواب دیا: "دو شنبے کو۔ "تو فر ملیا کہ میر سے اور رات کے در میان موت کا فاصلہ ہے (۲) ۔ بالآخر یکی ہواغروب آفتاب کے بعد ان کی مقد س دوح مالک حقیق انہوں نے جواب دیا: "دو شنبے کو۔ "تو فر ملیا کہ میر سے اور رات کے در میان موت کا فاصلہ ہے (۲) ۔ بالآخر یکی ہواغروب آفتاب کے بعد ان کی مقد س دوح مالک حقیق سے جامی اور فار وق اعظم "ی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس رات ہی کو ان کے جمد خاکی کو سرور کو نین علیہ کے کیہ ویس د فن کر دیا (۳) ۔ "اناللہ واٹالیہ راجھون!" دفاکر جب فارغ ہوئے تولوگوں سے مخاطب ہو کر سب سے پہلی جو بات انہوں نے کمی دہ یہ تھی: "عربوں کی مثال ایک ہے جسے تکیل میں بندھا ہوا اونٹ 'جواپ قائد کو جائے کہ سونج سمجھ کر قیادت کرے۔ رب کعبہ کی قتم ایمیں ضرورا نہیں سیدھے رائے پر لے کر چلوں گا(۳) ۔"

حضرت عرفاروق کاعراد لی نفسیات ورویے کے بارے میں یہ تجزیہ بصیرت افروزی کی علامت ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سالباسال سے مروجہ قبا کلی نظام نے ان کے مزان کو بنیادی طور پراطاعت کو شی کاعادی بنادیا۔ نظام جاہیت نے انہیں حق وصدافت کے ہمہ گیروابدی معیار سے بے گانہ کر کے ہمر صحح و غلط میں سردارو قبیلہ کی ہیروی کاخوگر بنائے رکھا ہے۔ اس لئے ان کے بعظے بیا نہیں راور است پر رکھنے کااصل ذمہ دار قائدہ ہی ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہناان کے شبت انداز قرکی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا یہ کہناان کے شبت انداز قرکی نمائندگی سے استعمال کیا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک لوگوں کا یہ جذبہ اطاعت ان کی بہت بڑی خوبی تھی کو مایوسیوں کے حوالے کرنے کے بجائے اصلاح کے چینے کو خود قبول کیا اور جانسی انہوں نے لوگوں کی خامیوں اور کو تاہیوں کا الزام انہیں پردھر کے مستقبل کو مایوسیوں کے حوالے کرنے کے بجائے اصلاح کے چینے کو خود قبول کیا اور انتہائی پرعزم لیج میں انہیں راور است پر چلائے رکھنے کا علان کیا۔ حضرت عراقے کا اس مختفر سے قبل نے ان کے نصب العین کا نقین کردیا اور لوگوں کو بھی یہ پیغام وے دیا کہ اب بھی میں انہیں راور است پر چلائے آئی کے خود کھی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ شدت و تحق کے اعتراضات سے و دے دیا کہ اب عراق دور حکر انی شروع ہو چکا ہے اب اپ تی ٹور کو گھیک کے بغیر کوئی چارہ فوار دق اعظم نے بڑے حکیمانہ انداز میں بر قرار رکھا اور آئی والے و قوں میں محملی طور پراسے تی کرد کھایا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور در راز کے علاقوں میں بھنے والے لوگ بھی تنہائی میں کوئی جرم کرتے دوت ان سے خونزہ ور حتے تھے۔

ہم ہے دیکھتے ہیں کہ خلافت کی تقرری کے تمام مراحل میں حضرت عمر فاروق ہمیں کہیں بھی سرگرم عمل نظر نہیں آئے۔اس کی وجہ ہے کہ وہاس منصب کے نہ تو خواہش مند تھے اور نہ اس کیلئے تیار۔حضرت ابو بمر صدیق نے انہیں استصواب رائے میں شامل نہ کیا' تا کہ لوگوں کی آراء ہے آزادانہ طور پر آگاہ ہو سکیں اور لوگوں کو بھی اپنے تاثرات بیان کرنے میں کسی قتم کی آکلیف نہ ہو' جب بات کھل کر عام مشاورت میں آگئ اور فاہر بات ہے کہ حضرت عمر گولوگوں کی ان ہو جو تختی کی شکایت تھی اس کا علم ہو گیاہوگا۔ گرانہوں نے اس موقع پر بھی کسی قشم کی مداخلت نہ کی اور نہ بی اپنے تقرور صفائی میں کوئی جملہ کہا کیو تکہ وہ بے لو اُن وہ بی مواجع کے موجود ہو تھی کہ لوگ کھل کر اس معالمے پر خور و تو ش کریں اور پورے انفاق و یکسوئی ہے جس نتیج پر بھی پہنچیں' وہی اسلام اور مسلمانوں کیلئے مفید ہوگا۔ انہیں بیا اعتباد تھا کہ صدیق آگم ہے مطلمہ خود ہی خوش اسلوبی سے طے کر لیس گے۔ان کا اپنانام کیو نکہ زیم خور تھا' اس کے ان کی دا نشمندی و خواسشند نہیں تھے 'گر کھل مسلمانوں کیلئے مفید ہوگا۔ انہیں بیاطور پر بے نیازی و غیر جانبداری کارویہ اپنیانے پر آمادہ کیا کیو نکہ ای میں امت مسلمہ کی بھلائی تھی۔اگر چہ وہ اس کے خواہشند نہیں تھے 'گر کھل کر است نے انہوں نے علیحہ گی ہی میں صدیق آگم ہو سے بیار دارش کی کہ اور ایک بی جورے شعورے سنجالا اور تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کار دیااور عملی طور پر صدیق آگم گی اس بیت کو تھی کر دکھایا کہ ان حالات میں خطافت ہیں ان کی ضرورت مند تھی۔

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۳ ، ۲۰ اثیر ۲۰۱/۲۰۱۱ (۲) سعد: ۲۰۱/۳ ، ۲ (۲) سعد: ۲-۱۳۸ (۲) سعد: ۲۹۳/۳ طبری ۲۹۳/۳:۱۱ (۱) طبری ۲۹۳/۳:۱۱ (۱) طبری ۲۹۳/۳:۱۱ (۱)

# باپچپارم

# بصيرت عمراورقرآن حكيم

☆\_الهاى طبيعت ☆\_موافقات قرآنی ☆\_تعلق بالقرآن

#### O ..... الهامي طبعيت:

حضرت عمر فاروق جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئ تو آپ کی وہ فہم و فراست جو عہد جاہلیت میں طر وَانتیاز تھی دین کی سمجھ اور اجتہادی بصیرت میں تبدیل ہوگی۔ بجرت کے بعد آپ کی طبیعت کاالہامی جو ہر زیادہ کھل کر سامنے آتا گیاجو قر آن حکیم اور معلم انسانیت کی صحبت و فیض کا نتیجہ تھا۔ وہ علم جے آنحضور علیہ ہے نے اپنے سبح خواب میں پیالے کے طور پر آپ کے حوالے کیا تھا<sup>(۱)</sup> وہ محد ثانہ شان میں بدل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "قد کان یکون فی الاحم قبلکم محدثون فان یکن فی امتی منهم احد فان عمر بن المحطاب منهم (۲)۔ "(تم سے پہلے اگلی امتول میں محدث ہواکرتے تھے اگر میر کامت میں ایساکوئی ہو تو دہ عرق بن خطاب ہوں گے۔)

امام مسلم اس مدیث کور قم کرکے لکھتے ہیں کہ ابن وہبٹ نے "محدثون" کی تغییر میں لکھا ہے: "ملھمون" یعنی جن پرالہام ہوا کر تاہے 'جن کی رائے ٹھیک اور جن کا گمان سیح ہو تاہے (۳) لیعض کہتے ہیں کہ اس کے مراد وہ لوگ ہیں جن سے فرشتے ہاتیں کریں اور وہ جن کی زبانوں پر سیح جات جاری ہو (۳) امام تر نہ ک کی حدیث رقم کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جھے سفیان بن عمینہ کے بعض اصحاب نے خبر وی ہے کہ "محدثون" کے معنی ہیں "مفھمون" یعنی جنہیں دین کی خاص سمجھ یا فہم عطاکیا گیا ہو (۵) ۔ امام بخاری نے بہی حدیث حضرت ابو ہر برہ سے روایت کی ہے اور اس واسطے سے اس میں سے الفاظ زاکد لکھے ہیں: "لقد کان فیسن کان قبلکم من بنی اسر ائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فان یکن من امتی منہم احد فعمر (۱) ۔ "(تم سے پہلے بنی امر ائیل میں ایے لوگ گزر کے ہیں جن سے فرشتے ہاتیں کیا کرتے تھا اس کے بغیر کہ انبیاء ہوں۔ اگر میر کامت میں کوئی ایسا ہو تو وہ عمر تھوں گ

محدث وملہم کون ہو تا ہے؟ اس بارے بیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: ''وہ شخص جس کو فراست صادقہ عطاکی گئی ہواور اس کی عقل و فہم کو خظیر ۃ القدس سے محدث و ملہم کون ہو تا ہے؟ اس بارے بیں شاہ ولی اللہ واللہ تا مور ہیں واقع ہوا ہے کہ جن میں صحابہ ہے آنخضرت علیقے کے مشورہ لینے کے بعد وحی نازل ہوئی اور اس صورت میں ہے تئیہ حاصل کرنے والا آنخضرت علیقے کا طفیلی ہو تا ہے۔ گر قرب و منازل میں اے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہو تا ہوا ور اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیرے مشورہ کرتا ہواور جو خاوم وزیر دورے بادشاہ کے اشارات وارشادات کو دیکھتا اور سنتا ہواور قبل اس کے بارے میں ان اشارات وارشادات کو بیان کرے وزیر ان ہے آگاہ ہوگا۔ اس مقام کانام محد شیت ہے اور اس مقام کے لوازم سے بیدامر ہے کہ و حی بار با اس کے بارے میں ان اشارات وارشادات کو بیان کرے وزیر ان ہے آگاہ ہوگا۔ اس مقام جو بچھ خیال کرتا ہے اس کے مطابق ہی واقع ہوتا ہے فیصا بدین الس کے اجتہاد کے موافق نازل ہوئی۔ پس بدیں وجہ جب وہ بظن غالب کی امر کے متعلق جو بچھ خیال کرتا ہے اس کے مطابق ہی واقع ہوتا ہے فیصا بدین المناس ممتاز و فائق ہوتا ہے (2)۔

ہجرت مدینہ کے بعد کر دارض پر خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر استوار ہونے والی ایک ریاست کی تاسیس ہوئی۔ قر آن نے اپنی دعوت کارخ اور انداز تبدیل کر لیا اور اجتماعی مسائل کے بارے بیں احکام اتر ناشر وع ہوئے۔ ایک طرف اسلامی ریاست کے تحفظ وبقاء کامسئلہ تھاد وسری طرف اس کے نظم واستحکام کی ضرورت تھی اور تیسری طرف اجتماعی معاملات کو اس کے مقاصد کے سانچوں میں ڈھالنا۔ اس مرحلے پر سب نے اس بات کو محسوس کیا کہ بہت ہے اہم مسائل

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۹۸۶ حیان:۱۹۸۹ دارمی ۱۲۸/۲ ترمذی:۱۲۸/۳ حاکم:۱۳/۳، جوزی ده ۲ (۲) بخاری:۲۰۰۴ مسلم:۱۱۰۷ ترمذی:۱۲۵/۵ حیان:۲۱۹ مسلم:۱۲/۳ ترمذی:۱۲/۳ مسلم:۱۳/۳ ترمذی:۱۲/۳ (۲) بخاری:۱۲/۲ مسلم:۱۳/۲ (۳) مسلم:۱۳/۲ (۳) کرمانی:۲۸۲/۲ (۵) ترمذی:۲۸۲/۲ (۲) بخاری:۱۲/۲ (۷) شاها:۱۳/۲ مسلم:۱۳/۲

کے بارے میں حضرت عرقبی ہوچے ہیں اور نبی محترم علی کے خدمت اقد س میں جس طرح کی تجاویز و مشورے دیے ہیں و تی البی کم و بیش ای کے مطابق نازل ہوتی ہے۔ چنانچے حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی بخرت آراء موجود ہیں: "ان فی القرآن لوایا من رأی عمر (۱)\_"حضرت مجاہر کا بیان ہے آپ جب کوئی رائے دیتے تو قرآن مجیدای کے مواقع نازل ہو تا۔ "کان عمر اذا رای الرای نزل به القرآن (۱) ـ "حضرت عبداللہ بن عمر دیگر کو گایان ہے آپ جب کوئی رائے دیتے تو قرآن مجیدای کے مواقع نازل ہو تا۔ "کان عمر الا جاء القرآن بنحو ما یقول عمر (۲) ـ "آپ کی البامی فکر و لوگوں سے تقابی جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں: "ما قال الناس فی شی ء وقال فیه عمر الا جاء القرآن بنحو ما یقول عمر (۲) ـ "آپ کی البامی فکر و بصیرت بندر تی ارتقاء کی مزیس طے کرتی رہی بیال تک کہ اس کی شہرت اس قدر کیسل گئی کہ لوگ یہ ذکر کرنے گئے کہ آپ کی زبان پر فرشتہ نازل ہو تا ہے۔ بقول حضرت طارق بن صحور گئے ہیں کہ ہمارے لئے یہ بات کوئی تقول حضرت طارق بن صحاب": "کنا نتحدث ان السکینة تنزل علی لسان عمر (۳) ـ "حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اس کی ذبان سے فرشتہ بولائے ۔ "ماکنا نتعاجب اصحاب محمد شکھے ان ملکا ینطق بلسان عمر (۵) ـ "

رسول الله علی سے بہتر آپ کی اس الہامی فکر اور اجتہادی بصیرت ہے واقف اور کون ہو سکتا تھا؟ آنحضور علی کے معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند اسلام کے مزاج اور روح کی گہرائیوں تک اتر نے کی صلاحیت ہے بہرہ ور بیں اور مسائل کو سطی نظرے دیکھنے کے بجائے وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں اور ان کے اسلام کے مزاج اور روح کی گہرائیوں تک اتر نے کی صلاحیت ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: "لو کان نبی بعدی لکان عصر بن المحطاب (۲)۔"الله تعالیٰ نے آپ اثرات و نتائج کاادراک دوسرے اصحاب سے کہیں زیادہ اہم اور نمایاں وصف دین کی سمجھ تھی اور اس چیز نے آپ کو اسلامی تاریخ کا کیک عظیم سپوت بنادیا۔

کی وجہ ہے کہ کہار صحابہ میں سے عظیم مفر وفتیہ حضرت عبداللہ بن محود فراتے ہیں کہ جب صالحین کاذکر کیاجائے تو ضروری ہے کہ ان میں حضرت عرفر فاروق کاذکر کیاجائے کیونکہ آپ ہم سب سے زیادہ کتاب اللہ کے عالم اور وین خدا کے فقیہہ ہیں (اے ایم المو منین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ عرفر نہایت میں اور در عالمہ فیم سے (۱۸) ہیں کہ اللہ کے دریے حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید کی گئے۔ تاریخ میں ان ہم آبنگیوں کو موافقات عرفر کے نام سے فاروق کی رائے اور حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید کی گئے۔ تاریخ میں ان ہم آبنگیوں کو موافقات عرفر کے نام سے فاروق کی رائے اور تھی۔ ایک صور تحال میں وی اللی کے ذریعے حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائید کی گئے۔ تاریخ میں ان ہم آبنگیوں کو موافقات عرفر کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔ ای بناء پر بی آفرائر مان عصر فرمایا: "یا عصر ان غضیك عزو و رضاك حكم (۱۹) ۔ "اے عمر تمہار اغصہ عزت ہاور تبہاری رضامندی تھم۔ "
یو دین اصیرت ہی تھی کہ جس کی و سعتوں اور پنہا ئیوں سے نگلی ہوئی رائے : ببزبان پر آتی ہے تو حق وصد اقت کاسر چشہ بن جاتی۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سان اللہ و صع الحق علی لسان عمر یقول به (۱۰) ۔ "(اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔) ایک روایت میں "بینول ہوت کہ میں اللہ جعل المحق علی لسان عمر و قلبہ (۱۱) ۔ "(اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔) ایک روایت میں "بینول المحق" کے الفاظ بھی ہیں (۱۱) ۔ یکی مدیث کہ سے بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عمر گئے ہیں: "جب بھی لوگوں میں کوئی معاملہ در چش ہوا اور اس کے مطابق المحق" کے الفاظ بھی ہیں (۱۲) ۔ یکی مدیث کہ سے بیان کرنے کے بعد حضرت ابن عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر مدید۔) ایک روایت میں "کوئی کہا اور عرفر نے اس کے کہا اور عرفر نے اس کوئی معاملہ در چش ہوا اور اس کے بعد دیش کہ کہا تو قر آن ضرور دھرت عرفر کے اشارے کے مطابق تنازل ہوا (۱۱۳)۔"

دین کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی وابستگی ہی میں الن کی عظمت کاراز پنہال ہے۔ بیغمبر خدانے ان کے دین کو قمیص سے تضییبہ دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدر گ

<sup>(</sup>۱) سبوطی آ: ۱۲۲ (۲) شید: ۲۷/۱ سبوطی آ: ۱۲ (۳) سبوطی آ: ۱۲ (۰۵ متقی: ۱۸ / ۵۰ حوزی: ۱۷/۱ (پی شید: ۱۳/۱۲ (۶) شید: ۲۰/۱۲ (۱) شید: ۲۲/۱۲ (۱) شید: ۲۲/۱۲ (۱) شید: ۲۲/۱۲ (۱) شید: ۲۲/۱۲ (۱) شید: ۲۸ / ۲۰ متقی: ۲۲/۱۲ متقی: ۲۲/۱۲ (۱) سبوطی: ۲۸ / ۱۲ (۱) شید: ۲۲/۱۲ متقی: ۲۲/۱۲ (۱) سبوطی: ۲۲/۱۱ (۱) شید: ۲۲/۱۲ متقی: ۲۲/۱۲ متقی: ۲۲/۱۱ (۱) ماحد: ۲/۱۱ (۱۱) ترمذی: ۲۸ / ۲۲ شید: ۲۲/۱۲ شید: ۲۲/۱۲ (۲۲) متقی: ۲۲/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۲/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۲/۱۲ متقی: ۲۲/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۸/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۲/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۲/۱۲ (۱۲) متقی: ۲۸/۱۲ (۱۲) متا

# 0..... موافقات قرآني

تیسری بڑی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کی وہ آراء ہیں جوانہوں نے آپ کی بصیرت کے بارے میں ارشاد فرمائیں جن کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کمبار صحابہؓ میں سے بہت بڑے فقیبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:"ماکنا نبعد ان السکینة تنطق بلسان عصر (۲)۔"علاوہ ازیں صحابہ کرامؓ نے آپ کے

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۰۲۶ مسلم: ۱۱۲/۷ ترمذی: ۲۰۲۸ نسانی:۱۱۳/۱ خیان:۹/۰۰ نارمی:۱۲۷/۲ خورک:۵۱ (۲) مسلم:۱۱۲/۷ (۳) نوری به/(333 (۶) حجر۱۱:۱۱ (۳)

<sup>(</sup>۵) شيع: ۱۱۲/۲۲ برا: ۱۲/۸۶ (۲) شيع: ۱۲/۲۲ عماد: ۱۳۲/۲۱ برا: ۱۱۶۹/۳۲ عيد: ۲۸۳ م

بیشتر اجتہادی فیصلوں اور قر آن حکیم سے استباط کے ہوئے فرامین اور تغییری کلمات کو اپنے لئے اطاعت ورہنمائی کا مستحق قرار دیا۔ چو تھی بزی دلیل نقبہاء کا آپ کے بھیرت افروز فقہی واجتہادی مسلک سے مجرپور استفادہ ہے جس کے تحت انہوں نے فقہ 'اصول فقہ اور بے شار احکام و مسائل میں اے دلیل کے طور پر چیش کیا ور عملی مسائل پر اس کے اطلاق کیلئے اسے مجھنے کی کو شش کی اور حسب ضرورت اس کی تاویل 'توجیہداور تشر ترم بھی کی۔ یہ سلسلہ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک جاری ہے اور بمیشہ جاری رہے گا۔ موافقات قر آنی کی چار نوعیتیں ہیں۔

ا۔ آپ نے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی رائے یا مشور ہ دیا تو بعد میں وحی الہی کے ذریعے اس کی تائید کی گئی۔

۲۔ آپ کسی بارے میں خداد ندذ والجلال کے کسی واضح تھم کے متمنی تھے اور اس کیلئے دعاما تگی تواسے شرف قبولیت حاصل ہوااور ایسا تھم نازل ہواجو آپ ہی کے منشاء کے مطابق تھایا آپ کی رائے کے موافق اس تھم میں صراحت کر دی گئی۔

٣- آپ نے اپنے اجتہاد ہی کی بدولت کوئی عمل کیااور آیت قر آنی کے ذریعے اس کی توثیق و تصدیق کی گئی۔

س۔ بعض او قات کی بارے میں آپ کے منہ ہے کچھ الفاظ نکلے اور بعد میں اس طرح کے الفاظ وحی الٰہی کے ذریعے نازل ہوئے۔

### O..... وحي بمطابق مشوره

ان موافقات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا ـ جنگ بدر كافيصله:

آپ کارائے کی تائید کی پہلی مثال ہے کہ جب رسول اللہ علی نے صحابہ کرام ہے جنگ بدر کیلئے نگلنے کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تو حضرت عمر فارون کے نگلنے کا مشورہ دیا تب یہ آیت نازل ہوئی (۱) "کمااخو جك ربك من ببتك بالحق وان فریفاً من المومنین لكارهون (۲) ۔ "اس كالهی منظریہ ہے کہ بجرت کے دوسر ہال رسول اللہ علی ہے علم میں یہ بات آئی کہ اس وقت اہل قریش کا بہت بڑاس دار ابوسفیان بہت بڑے مال و متاع کے ساتھ ایک تجارتی تافیلے کے ساتھ شام ہے آرہا ہے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام ہے مشورہ فرمایا کہ تم اوگ کیا کہتے ہو کیائی تا فیلے کی راہ روکنے کیلئے ہم نگل بڑیں۔ ممکن ہے کہ تو گول کو بہت مال و دولت مل جائے۔ سب نے مل کریہ کہا کہ ہال ضرور چلنا جائے۔ اس وقت پھے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے "پھے نہتے تھے سب چل پڑے۔ ان کی تعداد ہر وایت ترفد کی تین سوتیرہ تھی (۳) ۔ رسول خدا علی تہ جائے تھے کہ ایک طرف اہل قریش پر معاثی اور سیاس د باؤڈ الا جائے اور دوسری طرف یہ کہ مشرکین نے جن لوگوں کو گھروں کو گھروں ہے نگل جانے پر مجبور کیا ہال کی کھالت کا بھی اہتمام ہو سکے۔

<sup>(</sup>۱) سيوطي ٢٠٦١ (٢) سورة الانفال ٨:٥ (٣) ترمذي:٧٧/٣ عرود:١٣٨

کین منے یہ کھنے تھے۔ ایے عالم میں حضرت ابو بمرصد ہی نے بہت مد لل اور بھر پور تقریر کی اور بعد میں حضرت عمر فاروق نے بھی بھر پور تقریر کی۔ ان کی بیرائے تھی کہ کفار کے لئکر کا مقابلہ کیا جائے اور قافے ہے تعرض نہ کیا جائے۔ ان تقاریر کا نتیجہ بے نکا کہ دیگر لوگوں نے بھی تاکید کی۔ حضرت مقداد بن عمر و نے کہا یار سول اللہ علیجہ ہم آپ کے ساتھ بیں 'خدا کا جو خشاء ہے اے پورا کیجئے۔ خدا کی فتم ہم حضرت مو کی کی امت کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہیں: ''اذھب انت و ربط فقاتلا انا ھھینا قاعدون ('ا۔ 'اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں برک الغماد (حبشہ یا بھی نے چلیں تو بہاں تھی میں اس خواجی سے ساتھ بیں۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں برک الغماد (حبشہ یا بھی نے چلیل تو بہاں تھر بھی تھر پور تاکید کی اور کہا یار سول اللہ علیا تھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ ای طرح افساز کے جذبات کی ترجمائی کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاڈ نے بھی بھر پور تاکید کی اور کہا یار سول اللہ علیا تھی ہم آپ کا ساتھ دیں گر بھی تو بھی تھر بھی تا ال نہ کرے گا کہ ہم لڑا گیوں میں بہادری دکھانے والے اور بھیلے والے ہیں۔ امرید ہے کہ اللہ تعلی ہماری جانب ہے آپ کوالیے کا رہا جو کی جس کو تی ہم کون کی جس کو تھی تو رہا گی گی در اور فر بایا: ''رب نے دو میں سے ایک کا بھی ہے وعدہ فر بایا ہے کیا جب کہ وہ ایک بھر بور سے ایک کا مقتل سیس کا تھی ہم کی جا تھی ہو۔ میں مشرکین کا مقتل سیس کی بیت خوش ہو سے ای کی جا تھوں ہے دو ایک کی جگ ہو۔ میں مشرکین کا مقتل سیس کی تیک ہو تھی دوا کے بی دوا کے کی جگ ہو۔ میں مشرکین کا مقتل سیس کی تیک ہو کہ بی دیا تو میں مشرکین کا مقتل سیس

حضرت عرسی سوانقات بین اے ای لئے شامل کیا جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کانہ صرف مشورہ دیا بلکہ ایک بہت اچھی تقریر بھی کی اور دیگر لوگوں کی رائے کو ہموار کرنے میں حصہ لیا۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول عظیمی وہ قریش ہیں اور ان کے معزز لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہے آپ کو نبوت کی عزت ہے نواز اے پھر کسی فتم کی کوئی بے عزتی والی بات آپ کے حق میں ممکن نہیں ، ہی۔ وہ لوگ آپ سے ضرور لڑیں گے اس لئے آپ ممل تیاری فرما میں (۳)۔ چنا نچہ ای مشورے پر عمل کیا گیا۔ وجی اللہ معلی مقابلہ ہو تا کہ حق کا کلہ اس مشابلہ ہو تا کہ حق کا کلہ میں مشورے پر عمل کیا گیا۔ وجی اللہ معلی مقابلہ ہو تا کہ حق کا کلہ میں اس جائے۔ جبیا کہ بعد والی آیات میں ارشاد ہوا: "کما اخر جلک وہ الموت وہم ینظرون. اخر جلک دبلک من بیتك بالحق و ان فریقا من المؤمنین لكار ہون. یجاد لونك فی الحق بعد ماتبین كانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. واذ یعد کم اللہ احدی الطانفتین انہا لکم و تو دون ان غیر ذات الشو کہ تکون لکم و یرید اللہ ان یحق الحق بکلمته ویقطع دابر الكافرین. لحق الحق ویطل الباطل ولو کرہ المجرمون (۳)۔"

٢- اسير ان بدر كامعامله:

ای طرح آپ کے مشورے کے سلسلے میں تائید قر آنی کی دوسری مثال اسیر ان بدر کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں: ''جب ہم جنگ بدر میں کفارے لڑے تواللہ نے مشر کوں کو شکست دی اور ان میں ہے ستر مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔''

جنگ بدر کے بعد رسول اللہ علی نے حضرت ابو بکڑ عمر اور علی ہے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے۔حضرت ابو بکڑنے فرمایا: "یارسول اللہ علیہ ہوگئے۔ خارت ابو بکڑنے فرمایا: "یارسول اللہ علیہ ہوگئے۔ یوگئے یہ لوگ ہمارے نوبیہ لینے ہے ہمیں طاقت نصیب ہوگئے یہ لوگ ہمارے بول کے ساور انہیں رہا کردیں اس طرح فدیہ لینے ہے ہمیں طاقت نصیب ہوگی اور شاید اللہ تعالی نہیں کی وقت ہدایت دیدے تو وہ ہمارے دست وباز و ٹابت ہول گے۔ "رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "اے این خطاب تمہاری کیارائے ہے؟"

<sup>(</sup>۱) سورة المائده د:۲ (۲) تفصیل ملاحظه هو: هشام:۲۲،۲۲ کثیرا:۲۸،۲۲ مراغی:۱۸۸۹ اعرود:۱۳ موزی ۲۷:۱۱ عرود:۱۳ مرود:۱۳ مرود:۱۳ مراغی:۱۳ مراغی:۱۳۸۹ مراغی:۱۳۸۹ مرود:۱۳ مرود:۱۳

جب صبح ہوئی تومیں رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں پہنچا آپ علیہ اور ابو بکر میٹھے ہوئے تھے اور دونوں رورہے تھے۔ میں نے عرض کی: ''یارسول اللہ علیہ آپ اور آپ کے دوست کس لئے رورہے ہیں مجھے بتائے تاکہ اگر رونے کی کوئی بات ہو تومیں بھی رونے لگوں ورنہ آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے بتکلف رونے لگوں گا۔''

تہارے دوستوں نے جو فدید لینے کی رائے دی بھی تو مجھے اس در خت ہے بھی قریب تر عذاب الہی دکھایا گیااور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ( ) ماکان لنبی ان یکون له اسوی حتی یشخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یریدالاخرہ والله عزیز حکیم. لولا کتب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم ( ) ۔ " ( کی نبی کے یہ شایان مبیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں حتی کہ وہ زمین میں خوب خونریزی نہ کرے 'تم مال دنیا چاہے ہواور اللہ آخرت کا ارادہ کر تا ہاللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کانوشتہ تقدیر نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے اختیار کیا ہا اس پر تمہیں سخت عذاب مالا۔ ) اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے غنائم اور فدید لینادر ست قرار دیا ( ) ۔ "فیاما منا بعد و امیا فداء (۱۰ ) ۔ " ( اس کے بعدیا احسان رکھ کر چھوڑد ویا فدید لے لو۔ ) اس آیت کی بناء پر بہت سے صحابہ اور تا بعین کا یہ خیال ہے کہ جنگی قیدیوں کو فدید لے کر منت رکھ کر دہاکر دیا جائے۔ گر امام شافعی اور امام مالک کا یہ خیال ہ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۵۷/۵ حیل: ۱۵۷/۱ واقدی: ۱۰۸/۱ طیری ۲:۱۱ و ۱۲۶ و وی ۱۲۶۱ ایر ۲۱ ۳۷/۱ (۲) سورهٔ ابراهیم ۲:۱۶ (۳) سورهٔ المالدهٔ ۱۱۸۵ (۵) سورهٔ ابراهیم ۲:۱۵ (۳) سورهٔ ابراهیم ۲:۱۵ (۳) سورهٔ ابراهیم ۲:۱۵ (۳) سورهٔ ابراهیم ۲:۱۵۷ (۳) مسلم: ۱۵۷/۵ واقدی: ۱۰۹/۱ جوزی ۲:۱۳ مراغی: ۲۰۱۱ کثیر ۲:۲۵/۱ (۲) مسلم: ۱۵۷/۵ داود: ۲۲/۱ حیل: ۲۱/۵ ۲ داود: ۲۱/۵ محدد: ۲۵/۱ کثیر ۲:۱۷/۱ (۱) سورهٔ الانفال ۲۲/۲ (۸) حیل: ۲۵/۱ داود: ۲۰ داود: ۲۰ داود: ۲۰ ابرا ۲:۱۵ محدد: ۲۵:۱۵

کہ امام کواختیار ہے کہ وہ جو جاہے کرے(ا)۔ حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بصیرت افروز مشورے کی ابمیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے انتیاہ ہے بخو لی لگایا جاسکتا (۲) ۔ "حضرت عمر فاروق کے مشورے ہے ہم آ ہنگ مشورہ صرف حضرت ہے۔ رسول اکرم علیقے کارشاد ہے :"لو نؤل عذاب یوم بدر حانجامنہ الاعصر "۔"حضرت عمر فاروق کے مشورے ہے ہم آ ہنگ مشورہ صرف حضرت سعد بن معادی تھا اس لئے رسول اکرم علیقے نے ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات کا ظہار فرمایا (۳)۔

آپ کا اپنا قول ہے: "خداوند تعالی نے مجھ سے تین باتوں میں موافقت کی ہے۔ اول پردے کے بارے میں دوم اسیر ان بدر کے بارے میں تیسرامقام ابرائیم کے سلطے میں (<sup>(4)</sup>۔ "حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی لوگوں پر چار فضیاتیں ہیں۔ اول سے کہ بدر کے قیدیوں کی بابت ابرائیم کے سلطے میں (<sup>(4)</sup>۔ "حضرت عبداللہ سبق لمسکم فیما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے انہیں قتل کا مشورہ دیااور ای کے موافق اللہ تعالی نے سے آیت نازل فرمائی۔ "لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما الحذائم عذاب عظیم (<sup>(۵)</sup>۔ "

دوسر اتجاب کے متعلق حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ کی ازواج مطہرات پر دے میں رہیں۔اس پر حضرت زینٹ نے کہااے ابن خطاب تم ہم پھر تھم چلاتے ہو حالا نکہ وتی ہمارے گھر میں آتی ہے۔ پس الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: "واذا سالتمو هن متاعا فاسئلوا من وراء حجاب (۲)۔ "تمیرایہ کہ حضرت عمرؓ کے بارے میں نبی علیہ نے دعافرمائی: "اللهم ایدالاسلام بعصر۔"

چوتھا یہ کہ حضرت عمر کی رائے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوئی (<sup>2</sup>)۔اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی عظمت و فضیلت اور صحابہ کرائم کی نگاہ میں قدر و منزلت کی جہاں اور بہت می بنیادیں تھیں وہاں موافقات کا بھی گہراد خل تھا اور خاص طور پر اسیر ان بدر کا معاملہ اس قدر نمایاں تھا کہ آپ کی بصیرت و فراست کا ہر طرف جر چا ہوا اور آپ پر لوگوں کا اعتاد بہت بڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کو کئی ایسا امر ہر گز چیش نہیں آیا کہ اس میں لوگوں نے مشورہ دیا اور حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا ہو گریہ کہ اس میں حضرت عمر کے موافق قر آن نازل ہوا جیسا کہ اسیر ان بدر کی نسبت کہ جب حضرت عمر نے انہیں قتل کر دینے کا مشورہ دیا اور دوسرے لوگوں نے فدیہ لینے کی رائے دی تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:"لو لا کتاب من اللہ النے" ای طرح تجاب وشر اب کے بارے میں بھی حضرت عمر کی رائے کے موافق اللہ تعالی نے قر آن میں تھم نازل فرمایا (<sup>(۸)</sup>)۔

س\_این ایی کی نماز جنازه:

آپ کے مشورے سے موافقت کی ایک اور مثال منافقین کے سر دار عبداللہ بن الی بن سلول کی نماز جنازہ کے موقع پر آپ کا بی علیہ کے خدمت میں ہے عرض کرنا ہے کہ آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا کیں۔ اس کی وجہ ہے تھی کہ مدینے منتقل ہونے کے بعد سب سے زیادہ جن لوگوں نے قدم قدم پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کیلئے مختلف ساز شیں اور پر و پیگیٹرہ کیاوہ بھی منافقین تھے اور انہیں عبداللہ بن الی کی سر پر تی حاصل تھی۔ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن الی نے ایک تہائی لئکر تقریباً تین سوافر ادکا ایک وستہ عین موقع پر الگ کر لیا (۹)۔ غروہ بندی مصطلق کے موقع پر ایک مہاجر انصاری کے معمول سے جھگڑے سے فائدہ اٹھا کر اس نے قوی رنگ دینے کی کوشش کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم واپس جب مدینے جائیں گے تو ہم میں سے عزت دار لوگ ذکیلوں کو (نعوذ باللہ) نکال دیں گے۔ اس موقع پر حضر سے عرق فر مایاں منافق کی گردن ماردوں 'کین نبی محترم نے رحمہ لی ور رگزر کی بنا پر یہ فرماکر معالمہ ٹال

<sup>(</sup>۱) طنطاوی: ۳۷ (۲) و قدی: ۱۱۰/۱ (۳) طبری ال: ۲۷۷/۲ و اقدی: ۱۱۰/۱ (۶) مسلم: ۱۱۲/۲ قرطبی: ۱۱۲/۲ سیوطی ا: ۱۲۲ (۵) سورة الانفال ۸:۸۸

<sup>(</sup>٦) سورة الاحراب ٢:٣٣ و (٧) البراة: ٢٦/٤ (٨) البراة: ٢٣/٤ (٩) عرود: ١٧٧٧ طبري ال: ٢٠٠٠ برا الا: ١٤٦٠

دیا کہ جانے دولوگ کہیں گے کہ محمد علیہ اپنے ساتھیوں کوم وا تاہ<sup>(۱)</sup>۔

عین انہیں دنوں میں جب کہ مسلمان چاروں طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس مادی وسائل کی شدید قلت تھی 'صرف نظر ہے اور عقید ہے کا استخام ہی ان کی مضبو طی اور دفاع کا واحد ذریعہ تھا' منا فقین کی ہے کو شش رہی کہ دواس میں نقب لگا ئیں۔ اس لئے شکوک و شبہات اور بدر لی پھیلانے میں سرگر داں رہے۔ چنانچے غزوہ خند ق کے موقع پر جب پوراعرب اپنی قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں پر پڑھ دوڑا' ادھر بنو قریظ نے معاہدہ توڑ دیا تو مسلمانوں کی مصببت بڑھ گئی اور وہ خو فردہ ہوئے۔ اس موقع پر آنخضور تھائی نے حضرت سلمان کے خواب کی تعبیر میں مسلمانوں کو قیصر و کسرٹی کی فتح کی بشارت دی۔ مسلمانوں میں امید رجاء اور جو شروش و غروش پیدا ہوا' جبکہ منافقین ہے کہ منافقین ہے کہ تہمیں اس بات پر تبجب نہیں ہو تاکہ دہ (مجمد تھائی کا (نعوذ باللہ) تم ہے خرافات مسلمانوں میں امید دلاتے ہیں اور جبوئے وعدے کرتے ہیں۔ ایک طرف تم ہے کہتے ہیں کہ وہ پڑب میں بیٹھے ہوئے جرہ کے قیمر اور کسرٹی کے شہر دکھے میدان میں دشم دکھے میدان میں دشم کے اس میں میں کہتے کہ اب حالت ہے کہ میں دہمیں ہو گاری ہے رفع حاجت کیلئے بھی نہیں جاسکا (س)۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ہو کا ام میدان شرح کی اللہ تعالی نے ہو کا اس کیا اس موقع پر اللہ تعالی نے میں نہیں جاسکا (س)۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے میں کا معمول تھا۔ ان الم تعالی منافقین کے اللہ تعالی میں کہ کا معمول تھا۔ آگا۔ دن کا معمول تھا۔

پھر جب قافلہ قیادت نبوی میں روانہ ہو کر شنیۃ الوداع پر پہنچا تو عبداللہ بن الی نے اس کے بالقابل کوہ زباب پراپی الگ چھاؤٹی بنائی۔ ان کی تعداد رسول اللہ علی ہے کہ نہ تھی۔ جب آپ وہاں ہے روانہ ہوئے تو وہ دوسر ہے منافقوں کے ساتھ ارادۂ پیچے رہ گیا اور اس نے آپ کا ساتھ نہ دیا<sup>(2)</sup>۔ ای سال اس ابوالہنافقین کی زندگی کی مہلت بھی ختم ہو گئی۔ اپنی بیاری کے زمانے میں اس نے رسول اللہ علیہ کو بایا' آپ تشریف لے گئے اور فرمایا یہودیوں کی محبت نے تھے تباہ کر دیا۔ اس نے کہایار سول اللہ علیہ ہوگئی۔ اپنی بیکہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے لئے دعائے استغفاد فرمائیں میں مرجاوں تو مجھے پیرائن میں کفنائیں (۸)۔ حضرت عبداللہ اس عراف تو مجھے کہاں کے مرنے پراس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رسول اللہ علیہ کی فعد مت میں حاضر ہوئے اور فرمائیں کے کہاں کے جنازے کی نماز پرمھائے۔ آپ ورخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کیلئے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کر تاعنایت فرمائی۔ آپ نے دے دیا 'پھر کہا کہ آپ خوداس کے جنازے کی نماز پرمھائے۔ آپ ورخواست کی کہ میرے باپ کے کفن کیلئے آپ خاص اپنا پہنا ہوا کر تاعنایت فرمائی۔ آپ نے دے دیا 'پھر کہا کہ آپ خوداس کے جنازے کی نماز پرمھائے۔ آپ نے دے دیا 'پھر کہا کہ آپ خوداس کے جنازے کی نماز پرمھائے۔ آپ

<sup>(</sup>۱) بحاری: ۱۵/۲ مسلم: ۱۹/۸ ترمذی: ۱۹/۵ طبری ۱۱: ۲، ۲، ۲، بر ۱۸۹:۱۱ (۲) طبری ۱۱: ۲۰۸ (۳) هشام: ۱۹۹۸ (٤) سورة الاحزاب ۱۲:۳۳ (۵) طبری ۱۱: ۱۲:۳۳ (۵) هشام: ۱۹۹۸ (٤) سورة الاحزاب ۱۲:۳۳ (۵) طبری ۱۱: ۲۹۸/۲ رمحشری: ۲۹۸/۲ (۵)

نے یہ درخواست بھی منظور کرلی اور نماز پڑھانے کے ارادے ہے اٹھے 'کین حضرت عمرؓ نے آپ کادامن تھام لیااور عرض کی کہ حضورؓ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے ؟ حالا نکہ اللہ تعالی نے استغفو لھم اُولا تستغفو لھم سبعین عرق نماز پڑھائیں گے ؟ حالا نکہ اللہ تعالی نے استغفو لھم اُولا تستغفو لھم سبعین عرق فلن یغفو اللہ لھم (۱) سازیدہ علی سبعین۔ "(اے نبی علیہ اُنہیں انہیں اسازیدہ علی سبعین۔ "(اے نبی علیہ اُنہیں منافق کو رخواست کرویانہ کرو۔ اگر تم سر جہ بھی انہیں معانی کی درخواست کرویانہ کرو۔ اگر تم سر جہ بھی انہیں معانی کردیے کی درخواست کروگ تواللہ انہیں ہر گز معاف نہ کرے گا۔ بیں سر سے زیادہ مرتبہ دعا کروں گا۔) حضرت عمر فرمانے کے 'یارسول اللہ علیہ اُنہیں منافق تھا تاہم حضور علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پر یہ آیت اتری (۲)۔ "ولا تصل علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ اُنھم کفروا باللہ و رسولہ وما توا و ہم فسقون (۳)۔ "(اور آئندہ ان بیں ہے جوکوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہر گزنہ پڑھنااورنہ بھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا کو کند انہوں نے انہوں کے ساتھ کفر کیااوروہ مرے ہیں اس حال میں کہ دوفائی تھے۔)

اور روایت ہیں ہے کہ اس نماز ہیں صحابہ بھی آپ کی اقد اعظی تھے اور ہدایت ہیں ہے جعزت عرقم فراتے ہیں کہ جب آپ اس کی نماز کیلئے کھڑے ہوگئے تو ہیں صف نے نکل کر آپ کے سامنے آکھڑا ہوااور کہا کیا آپ دشمن خدا عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھا کیں گئے فلال ون اس نے ہول کہااور فلال دن اس کی وہ تمام ہا تھی وہرا تکیں۔ حضور علیا تھی معراتے ہوئے سب سنتے رہے 'آٹر میں فرہا عرقم بھی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے استعفار کا بھی انتخار ہے آگر میں فرہا عرقم بھی موجود دے سب سنتے رہے 'آٹر میں فرہا یعرق بھی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمام ہا تھی بھی چھوٹ و فرن میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اپنی اس کستانی پر بہت افسوس ہو جائے کہ ستر مرتب نے زیادہ استعفار کر ول گا۔ چنانچہ آپ نے نماز بھی پڑھائی 'جنازے کے ساتھ بھی چھوٹ و فن میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اپنی اس گستانی پر بہت افسوس ہو نے لگا کہ خدااور اس کے رسول مسلیق خوب علم والے ہیں۔ میں نے ایکی اور اس کہ درجر اُت کیوں کی کچھ بی و یہو تی ہو یہ دونوں آئیتیں بازل ہو کیں۔ اس کے بعد آخر دم تک نہ حضور مسلیق نے کی منافق کے حالات کے جنازے کی نماز پڑھی نہ اس کی تجر پر آگر دعا کی ''کچھ بی و یہو تی ہو نے تواہ تجر میں انار دیا تھا۔ آپ نے فربایا: ''اس سے پہلے بھے کیوں نہ لائے 'جنانچ کی منافق کے اس کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عند نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس تھرے نکالا گیا کہ اس کے دیا دی فرود و صیت کرے مرافقا کہ اس کی وصیت میں خود در سول اللہ تعلق کہ اس کے سات کے بہائی میں گفا کہ اس کی وصیت کرے مرافقا کہ اس کی وصیت میں خود در سول اللہ تعلق کہ اس کے خازے کی بیرائین میں گفنا یا جائے۔ آپ اس کے جنازے کی نماز نے قارئی ہو نے بی تھے کہ حضرت جر نکل ہے آپ کی کہر دی تھی اور یہ بھی کہاتھا کہ اس کی وصیت ہو تھی ہے کہر میں نے کہر میں گفتا کہ اس کے وقت ہے آپ سائی 'نگین ہے دوخود تجر نکل ہے آپ کی خبر دی تھی اس کے دارے آپ کو دوخود تھی ہے کہر میان نے آپ کے دارے آپ کی دوخود کی اس کے دوخود کی اس کے دارے آپ کی دوخود کی تھی تھی کہ حضرت جبر نکل ہے آپ کے دوخود کی ہیں خبر دی تھی اس کے دوخود کی ہے کہ کہ نکل کے دارے آپ کی دوخود کی سے تو تک ہے آپ کی دوخود کی ہے کہ کہر میں گفتا کہ اس کی دوخود کے دوخود کی ہے کہ کہر کی گفتا کہ اس کی دوخود کی ہے دوخود کی ہے دوخود کی ہے دوخود کی ہے کہر کی دوخود کی ہے دوخود کی ہے کہر کی کہر

آپ کے اس لطف و کرم کے مختلف محرکات تھے۔ بعض سلف ہے مروی ہے کہ دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب بدر کے موقع پر قید ہو کر حضرت عباس آئے 'تو ان کے جسم پر کسی کا کپڑا ٹھیک نہیں آیا۔ آخر اس کا کرنۃ لیا گیاوہ انہیں پورا آگیا اس لئے کہ بیہ آدی بھی بڑی ڈیل ڈول والا تھا پس اس کے بدلے میں آپ نے اس کے کیلئے اپناکر تاعطافر مایا۔ اس آیت کے اتر نے کے بعد نہ تو کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھی نہ کسی کیلئے استغفار کیا (۱۸)۔ اس کی دوسری وجہ بیہ بھی تھی کہ حدیب

<sup>(</sup>۱) سورهٔ اتوبه ۲۰۰۹ (۲) بحاری: ۲/۰۱ ترمذی: ۲۲۰٪ ترمذی: ۳۶۰٪ طبری ۲۰۰۱ ایر ۱۳۲۱ ۱۹۳۳ سالی: ۳۲/۶ حوزی ۱۹۰۱ تعلی: ۲۰۱۰ (۳) سورهٔ اتوبه ۲۰۰۹ متفی: ۲۰۱۰ (۳) سورهٔ اتوبه ۲۰۰۹ متفی: ۲۰۱۰ (۳) سلم: ۲۰۱۰ میروهٔ اتوبه ۲۰۰۹ متفی: ۲۰۱۰ (۳) سلم: ۲۰۱۸ (۳) بحاری: ۲۰۱۰ میروهٔ اتوبه ۲۰۰۱ میروهٔ اتوبه ۲۰۰۱ میروهٔ اتوبه ۲۰۱۲ میروهٔ ۲۲ میروهٔ ۲۰۱۲ میروهٔ ۲۲ میروهٔ ۲۰۱۲ میروهٔ ۲۲ میروهٔ ۲۲ میروهٔ ۲۰ میروهٔ ۲۲ م

کے موقع پر مشر کین نے کہاتھا کہ ہم مجمد علی کے کہا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے بچے ، لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا تہ ہیں اجازت دے سکتے ہیں تواس نے ہو کہا کہ میرے لئے اسوہ حسنہ ہے تواس پر حضور علی نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ روایت کے مطابق اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے قریش کی اس بیٹش کو ٹھرانے کیلئے اے آمادہ کیا اور کہا کہ کیا آپ آنمحضور علی ہے طواف کریں گے اور ہمیں رسوا کریں گے (۱)۔ حضرت عبداللہ نے قریش کی اس بیٹش کو ٹھرانے کیلئے اے آمادہ کیا اور کہا کہ کیا آپ آنمحضور علی ہے جو تھی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کے مطال کور د نہیں فرماتے تھے۔ چو تھی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کے تیری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کے بخش تیری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کے بخش تیری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اس کیا نفع بخش تیری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کا فرمانا چاہتے تھے کہ وکا کہ وہ ایک صالح صحابی تھا اور بخو بی جانے تھے کہ کفری حالت میں آپ کا قبر پر کھڑے ہونا اور دعاما مگنا اس کیلئے نفع بخش نہیں ، مگر اس ہے دشنوں کو شخصاد ندان کرنے اور بہنے کا موقع نہ طے (۱)۔

یا نجویں وجہ یہ تھی کہ آپ یہ امیدر کھتے تھے کہ اتنابر امنافق اور وعمن جس کی ساری زندگی چیرہ وستیوں بیس گزری تھی پر آپ موت کے بعدیہ احسان فرمائیں کے تیروکار اور قوم کے آوی اور ویگر بہت ہے لوگوں پر اچھااٹر پڑے گااوروہ حلقہ اسلام بیں پورے خلوص کے ساتھ واخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے تواس کے پیروکار اور قوم کے آوی اور ویگر بہت ہے لوگوں پر اچھااٹر پڑے گااوروہ حلقہ اسلام بیں پورے خلوص کے ساتھ واخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا:"و ما یعنی عندہ قصیصی من اللہ اور بی وصلاتی علیہ وانی لارجو ان یسلم به الف من قومہ (۳) ۔"کین نہ کورہ آیات نازل ہوئے کے بعد آپ نے پھر بھی کی منافق کی نماز جنازہ نہیں اوا کی۔ اس ہے مسلسل ان پر دہاؤ ہڑ ھتار ہا پیال تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔"وممن حولکم من الاعراب منفقون و من اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون اللی عذاب عظیم (۳) ۔"

حضرت ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ نبی علی ایک اور جعد کا خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فلال فلال او گوتم مسجد سے حضرت ابن عباس سے بروی رسوائی کے ساتھ وہ مسجد سے نکالے گئے۔ جب وہ نکل رہے تنے تو حضرت عرقم سجد کی طرف آرہے تنے ۔ حضرت عمر ہید سمجھ کر کہ وگر ہی ہارے نفاق کا علم ہو گیا اور شرم کے مارے الن او گول ہے اپنی آپ کو چھپانے گئے۔ یہ سمجھ کر کہ عمر کو بھی ہمارے نفاق کا علم ہو گیا ہوگا فیل میں شاید نماز جمعہ ہو بھی ہمارے نفاق کا علم ہو گیا ہوگا فیل شرب حضرت عمرقم میں آئے تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی۔ ایک مسلمان نے انہیں اطلاع دی اور بتایا: "اے عمر خوش ہو جاؤکہ آج منافقین کو الله بناعذاب اول ہے اور عذاب ثانی قبر ہوگا (۵)۔

حضرت عرا کو خوشخری دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ منافقین کے بارے بیں سخت تھے اور ان سے کسی فتم کی رور عایت درست نہیں سجھتے تھے۔ یہی آپ کی اجتہادی بصیرت کا کمال تھا کہ آخر کار آپ ہی کی رائے کے مطابق پالیسی بنائی گئی۔ منافقین پر تختی کا آغاز ہواا نہیں بے نقاب کیا گیا۔ زندگی بیں ان کی سابق حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور مرنے کے بعد ان کے جنازے کے مطابق پالیسی بنائی گئی۔ مناداحم میں ہے کہ جب آپ کو کسی جنازے کی طرف بالیا جاتا تو آپ پوچھ لیسے کہ اگر لوگوں سے اس کی بھلائیاں معلوم ہو تیں تو آپ جا کراس کے جنازے کی نماز پڑھاتے اور اگر کوئی الی و لیے بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے (۲) معلوم بیع تیں معلوم ہو تیں تو آپ جا کراس کے جنازے کی نماز رخواتے اور اگر کوئی الی و لیے بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے (۲) معلوم بیع بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حضور علیقے نے منافقوں کے بنازے کی نماز آپ بھی پڑھے جس کی حضرت عذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیقے نے منافقوں کے نام گنواد کے تھے اور ان کی تعداد بارہ سے پندرہ تک تھی اور صرف انہی کویہ نام معلوم تھے۔ اس کے حضرت عذیفہ رضوا تھا تھا بلکہ ایک میں جنہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمرا ایک خوض کے جنازے کی نماز کیلئے تھی اور صرف انہی کویہ نام معلوم تھے۔ اس کے جنازے کی نماز دار رسول علیق بلکہ ایک میں جنہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمرا ایک جنازے کی نماز کیلئے تھی اور صرف انہی کویہ نام معلوم تھے۔ اس کے جنازے کی نماز کیلئے

<sup>(</sup>۱) و افادی: ۱۰۵/۲ (۲) زمخشری: ۲۹۸/۲ (۳) طبری! ۲۰۱/۱۰ زمحشری: ۲۹۹/۲ (۶) سورد اثنو به ۱۰۱ (۵) طبری!: ۱۰/۱۱ اثیرا!! ۲۹۲/۲ کثیرا: ۲۸٤/۲ (۲) کثیرا: ۲۸٤/۱۰ (۵)

کھڑے ہونے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چنگی لے کر انہیں روک لیا<sup>(۱)</sup>۔ جنازے کی نماز اور استغفار ان دونوں چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کوروگ دینامید دلیل ہے اس امر کی کہ مسلمانوں کے بارے میں ان دونوں چیزوں کی تاکید ہے۔ ان میں مر دوں کیلئے بھی بچورا نفع ہے اور زندوں کیلئے بھی کامل اجرو ثواب ہے (۲)۔

### ٥..... وحى بمطابق دعا:

حضرت عمر فاروق کی موافقات کی دوسری فتم آپ کی کسی خواہش و دعا کو شرف قبولیت حاصل ہونااور بار گاہ ایز دی ہے ای کے مطابق فرمان کے نزول پر مشتل ہے۔

#### ا\_مقام ابراجيمي پر نماز:

اس کی ایک مثال مقام ابراہی کو نماز کی ایک جگہ بنانے کی خواہش ہے۔ حضرت جابڑ کی طویل صدیث میں ہے کہ جب نبی کریم علیقی نے طواف کر لیا تو حضرت عرف نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ کیا ہی ہمارے باب ابراہیم کا مقام ہے۔ آپ علیقی نے فرملیا: "ہاں!" کہا پھر ہم اے قبلہ کیوں نہ بنالیں۔ اس پر ہیر آ تہت نازل ہوئی (۳)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کے سوال پر تھوڑی دیر گزری تھی جو یہ تھم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح کمہ والے دن مقام ابراہیم کے پھر کی طرف اشارہ کرکے حضرت عمر فاروق کے سوال پر تھوڑی دیر گزری تھی جو یہ تھم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح کمہ والے دن مقام ابراہیم کے پھر کی طرف اشارہ کرکے حضرت عمر فی ہو تھا یہی ہے جے قبلہ بنانے کا ہمیں تھم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: "ہاں! بہی ہے (۳)۔"
حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنے رہے تین باتوں میں موافقت کی جو خدا کو منظور تھا میر ک

حفرت عبداللہ بن عمراور حفرت اس سے مروی ہے کہ حفرت عمر حریاتے ہیں مان کے اپنے دہ سے میں بانوں میں واقعت کی وقد و زبان سے نکارا کی سے کہ میں نے کہا حضور علیقے کاش ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنالیتے تو حکم نازل ہوا<sup>(۵)</sup>۔"واتعخدوا من مقام ابراهیم مصلی<sup>(۱)</sup>۔"اس حکم کے

نازل ہونے کے بعد سرور کو نین علیقے نے دور کعت نماز ادا فرمائی۔ آپ کی اتباع میں آج تک حاجی ای پر عمل کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

ابن جرت کی روایت ہے کہ آنخضرت علی ہے نہا طواف میں تین مرتبہ رمل کیا یعن "وکی" چال چاور چار پھیرے چل کر گئے پھر مقام ابرائیم کے پیچھے آکر دور کعت نماز اوا کی اوریہ آیت تلاوت فرمائی: "واتخلوا من مقام ابراہیم مصلی۔ "حضرت جابر گی حدیث میں ہے کہ مقام ابرائیم کو آپ نے اپنواد بیت اللہ کے در میان کر لیا تھا (2) در بی یہ بات کہ مقام ابرائیم ہے کیا مراو ہے؟ اس بارے میں علائے تغیر کے مامین اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں دو گروہ ہیں۔ اختلاف کی بنیادی وجہ لفظ مقام کے معانی کا تعین ہے۔ پہلے گروہ کے نزدیک اس سے مراد ممکن و مستقر ہے اور دوسر سے کے نزدیک خاص کھڑے ہوئے کی جگہ (۸)۔ جو لوگ اے مسکن و مستقر کے معنی میں لیتے ہیں ان میں سے بھی بعض کے نزدیک پوراجی اس سے مراد ہے جس کے ارکان میں مختلف مقامات شامل کی جگہ (۱۰)۔ بعض دوسر ول کے نزدیک پوراجی اس عراد عطاء کا قول ہے (۹)۔ بعض دوسر ول کے نزدیک ہیں۔ ان میں عرفہ 'مز دلفہ' مشعر الحرام' منی' رمی جمار' صفامر وہ اور مطاف و نمیر ہ ۔ یہ حضرت این عباس' مجاہداور عطاء کا قول ہے (۹)۔ بعض دوسر ول کے نزدیک پوراجرم مقام ابرائیم ہے۔ یہ عاہد کا قول ہے شعبی اور دخعی بھی اس کے قائل ہیں (۱۰)۔

مفسرین کادوسر اگروہ جواس سے مراد خاص پھر لیتا ہے اس میں بعض کے نزدیک اس سے مرادوہ پھر ہے جسے حضرت اساعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے سر دھونے

کیلئے حضرت ابراہیم کے پاؤل کے بینچے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس پر ایک پاؤں رکھا تو انہوں نے ان کے سرکاایک حصہ دھویاان کاپاؤں اس پقر میں دھنس گیا۔ پھر انہوں نے پاؤں نیچے کیااور دوسر ارکھا تو دوسر انجمی دھنس گیا۔اللہ نے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامعجز ہ بنادیا۔ یہ حضرت حسنؓ قادہ اور رہیج بن انسؓ کا قول ہے <sup>(۱)</sup>۔

بعض کے نزدیک مقام ابراہیم سے مراد وہ پھڑ ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تغییر شروع کی تھی۔ اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اس موقع پر دونوں مل کریہ دعاما تھتے رہے جس کا قر آن تحکیم میں ذکر ہے (۲)۔ "وا ذا یو فع ابراھیم المقواعد من البیت واسلمعیل' رہنا تقبل منا انك انت المسمیع العلیم (۳)۔ "ہارے نزدیک ٹھیک بات یکی آخری ہے' جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے نہ کورہ بالاحدیث کاحوالہ دیت ہوئے تفصیل بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان احادیث معلوم ہو تا ہے کہ مقام ابراہیم سے مرادوہ پھڑ ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تغیر کررہ ہے تھے۔ حضرت اساعیل آپ کو پھڑ دیتے جاتے تھے اور کعبہ کی دیوار بناکرتے جاتے تھے اور اس پھڑ کو سر کاتے جاتے تھے جہال دیوار او فچی کرنی ہوتی کی تھی وہال لے جاتے تھے اس طرح کعبہ کی دیوار یں پوری کیں۔ اس پھڑ پر آپ کے دونوں قد موں کے نشان خاہر تھے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانہ کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے' ابوطالب نے اپنے مشہور قصیدہ علی کہا ہے۔

#### و موطى ابراهيم فى الصخر رطبه · على قدميه حافيا غير ناعل

یعنی اس پھر میں حضرت ابراہیم کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بہ تازہ ہیں جن میں جوتی نہیں 'بکہ مسلمانوں نے بھی اے دیکھا تھا۔ حضرت السلام کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان ویکھا تھا۔ پھر لوگوں کے چھونے ہے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں حضرت فلیل الله علیہ السلام کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان ویکھا تھا۔ پھر لوگوں کے چھونے ہو وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں حکم اس کی جانب نماز اواکرنے کا ہے تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح باتھ کے مذابعض کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جو نقصان رساں ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے ہوئے تھے یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کھیہ ہے متصل تھا۔ کعیہ کے دروازے کی طرف ججر اسود کی جانب وروازے ہوئے اور ہاتھ لگائے ہوگا ہوگوں کو معلوم ہے۔ سید ناابراہیم علیہ السلام نے یا تواسے یہاں رکھوا دیا تھایا جست اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگاور یہیں وہ پھر پڑار ہا۔ امیر المو منین حضرت عرشے نی خلافٹ کے زمانے ہیں اے چھے ہٹاویا۔

اس کے جوت میں بہت کا دولیات ہیں پھر ایک مرتبہ سلاب میں پھر یہاں ہے ہٹ گیا تھا الیکن حفرت عرشے نے اپنی جگہ پرر کھوادیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جمعے معلوم نہیں کہ جب بیاصلی جگہ ہے ہٹایا گیا اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنخضرت علی ہے ہے اس اس کی اصلی جگہ ہے ہٹا کر دہاں رکھا اجبال اب ہے الیکن میہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر نے اس پیچھے رکھا (واللہ اعلم (۱۳)) امام رازی نے اس کی اصلی جگہ ہے ہٹاکہ والے تھے ہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ خدا کی انہوں نے تعمیر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس پر محققین کا اتفاق ہے اس کی گی دجوہ ہیں۔

ا۔ ایک سے کہ حضرت جابڑے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ طواف ہے فارغ ہوئے توای جگہ کھڑے ہو کریہ آیت تلاوت فرمائی (واتحذوا، الغ)

<sup>(</sup>۱) طبری آ:۳۰/۳ رازی:۱۳۰/۴ کنیرا:۱۹/۱ (۲) طبری ۳۴/۳ فرطبی:۱۳/۲ (۳) سورة البقره ۲:۷۲ (۶) کنیرا:۱۷۰/۱

النالفاظ کی اس جگه تلاوت د لالت کرتی ہے کہ اس سے مرادیجی مقام ہے۔

۲۔ دوسر اید کہ عرف عام میں بیہ نام ای جگہ ہے مختل ہے اور دلیل ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے میں رہنے والے کسی آدمی ہے مقام ایراہیم کے بارے میں سوال کرے' تووہ اس جگہ کے سواکوئی اور جگہ نہیں بتائے گااور اس پتقر کے سوااس کاکوئی اور جواب نہیں ہوگا۔

سروایت ہے کہ نبی علیقی اس مقام کے پاس سے گزرے اور ان کے ساتھ حفزت عرش بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ علیقی کیا یہ ہمارے باپ ابراہیم کامقام نہیں؟ آپ علیقے نے فرمایا: "ہاں!"حضرت عمر نے کہا: "کیا ہم اے نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنالیں؟"حضور علیقی نے فرمایا: "مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس دن ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

۳- میہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد موں کے نیچے مٹی کی طرح زم ہو گیا تھا' حتی کہ ان کے پاؤل اس میں دھنس گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل میں سے کھلی دلیل ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے 'لہٰز اس کا اختصاص حضرت ابراہیم سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے یہ نسبت غیر کے۔ لہٰذ ا اس پھر پر اس نام کا اطلاق زیادہ مناسب ہے۔

۵۔اللہ تعالیٰ کابیار شاد ہے (واتحدُوا من مقام ابراهیم مصلی)اور بیرواضح ہے کہ نماز کا تعلق حرم سے یادوسرے مقامات سے ایبا نہیں ہے 'جیسا کہ اس مقام سے ہے۔اس سے لازم آتا ہے کہ مقام ابراہیم بھی جگہ ہونی چاہیئے۔

۲۔مقام ابراہیم 'حفزت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑ ہونے کی جگہ ہے اور روایت سے یہ بات ٹابت ہے کہ عنسل کے وقت اس پھر پر کھڑے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ان کا قیام ثابت نہیں ہے۔ سومقام ابراہیم کالفظ اس پھر پر اطلاق کرنازیادہ مناسب ہے<sup>(۱)</sup>۔

حضرت عمر گی خداداداور عظیم فیم و فراست کابیا ایک مند ہو لتا جُوت ہے کہ آپ مقام ابراہیم کی اہمیت اور اس کے نقلا سے و خطرت ابراہیم کی اہمیت اور اس کے نقل سے ایک ہے۔ جہاں اللہ اوائیں اور اعمال جہاں مناسک تج بیس شامل ہوئے 'وہاں اس پھر کو کیے نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ جو تاریخ کی ایک واضح علامت و نشانیوں بیس ہے ایک ہے۔ جہاں اللہ نے اے تعمل کی اللہ نے اس کی معمار کی عظمت ہے۔ وہاں اس کے معمار کی عظمت و کی بھی صد نہیں 'لیکن جس پھر پُر کھڑے ہو کر معمار نے اپنے کام کی جمیل کی اللہ نے اس کی نسبت کو بیہ فرما کر لاز وال بنادیا" ان اول بیت و ضع للناس بھی عظیم بنادیا۔ اس پر اپ پیغیر کے قد مول کے نشانات جبت کر کے میجزہ بنادیا اور کھبے ہے اس کی نسبت کو بیہ فرما کر لاز وال بنادیا" ان اول بیت و ضع للناس للذی بیکھ میر کا و ھدی للعلمین فیہ آیات بیلت مقام ابر اھیم و من دخلہ کان امنا (۲) ۔ " (ب شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کیلئے تغیر ہوگی وورکت وی گی اور تمام جہان والوں کیلئے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابر اہیم ہے اس کا صال بیہ کہ جو اس میں داخل ہو امامون ہو گیا۔ )

حضرت عمر کی خواہش کی جب موافقت ہو گئی تواللہ کے بی عظیمہ نے خوداس کے قریب دور کعتیں نمازاداکر کے خدا کے علم کی تقیل کی اورا بیک اسوۃ حنہ چھوڑا<sup>(۳)</sup>۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ بیہ علم ہے کہ اس کے پاس نمازاداکریں اوریہ تمام مکلفین کیلئے ہے <sup>(۳)</sup>۔ نماز کے ساتھ اس کے قریب دعاما نگنا بھی محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مصلی کے معنی ہیں "مدعی یعدی فید (۵)۔ "چنانچہ حضرت جابڑ سے روایت ہے کہ اس کے قریب ایک شخص کو کسی کیلئے دعارت کرتے دیکھا تو نبی محترم علی ہے فرمایا:"ارجع فقد غفر لصاحبال (۲)"

<sup>(</sup>۱) رازی: ۱۱۶ و (۲) سورهٔ آل عمران ۲:۳۹ و (۳) طبری ۲:۳۱/۳ فرطبی:۱۱۲/۲ (٤) طبری ۲:۳۱۳ (۵) فرطبی:۱۱۳/۲ (۲) فرطبی:۱۱۳/۲

مقام ابراہیم آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود پوری طرح محفوظ ہے۔اس کارنگ زردی اور سرخی کے در میان ہے 'گر سپیدرنگ کے زیادہ قریب ہے۔ غورے دیکھاجائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد مول کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ دونوں قد موں کاطول ستائیس سینٹی میٹر اور عرض چودہ سینٹی میٹر ہے اور ان کے مابین در میانی فاصلہ ایک سینٹی میٹر ہے۔ یہ ایک صندوق میں بند ہے اور اس کے اوپر غلاف لپٹار ہتا ہے (۱)۔

۲۔ تحاب کا تحکم:

اسی سلسط میں ایک اور مثال پردے کے بارے میں حضرت عمر فاروق کی خوابش ہے۔ پردہ ایک اہم اسلامی شعار ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی جان ہے۔

اس کے ذریعے اسلام نے عورت ومر دکی فطری حدود کا تعین کیا ہے اور معاشر ہے میں ان کے دائرہ کار اور رول کو متعین کر کے بہت سی اخلاقی اور ساتی براہیوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ دونوں اصناف کی عزت و قار' آزاد کی اور خوداعثاد کی ہے اختہا کی محقول اور حکمت آمیز حدود کے اندر رہتے ہوئے معاشر ہے کی تغییر و ترقی اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کیلئے بھر پور کر دار سر انجام دینے کی راہ ہموار کی ہے۔ احکام تجاب بھی جی اسلام کے محضوص مز اج اور تقد س و پاکبازی کے در خشدہ تصورات کے زیراثر کافی حد تک چادروں کا اہتمام کیا جاتا تھا اور بے جاا ختلاط ہے بھی حتی المقدور اجتناب کیا جاتا تھا' مگر اس کی حیثیت عادت' روائی اور روائی اقدار کی تھی۔

ادر روائی اقدار کی تھی۔

حضرت عراس بارے میں واضح شرعی محم کے متمنی سے تاکہ ایک طرف اس کے محرکات بدل جائیں اوگ اسے عبادت و فرمانبر داری کے طور پر افقیار کریں اور پوری یکسوئی اور شعور کے ساتھ معاشرے میں اس کو پر وان پڑھائیں۔ دوسری طرف اثرات و نتائج کے اعتبادے ایک متحکم اور پائیدار قدر معرض وجود میں آئے جو ہر علاقے اور ہر دور میں ایک مقد س اور باحیاء فظام تدن کی اساس بن سکے۔ یہ اجتماعی معاملات میں آپ کی فہم و فراست کے لاز وال نقوش میں سے ایک ہم و فراست کے لاز وال نقوش میں سے ایک ہم و فراست کے لاز وال نقوش میں سے ایک ہم مقد کیلئے آپ سرور کو نین سیالٹے کی خدمت میں عرض کرتے رہ بتھ کہ اپنی یہ ویوں کو پابند کریں 'تاکہ آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں 'جو کہ صابیات اور سحابہ کرام گی زندگی کا اور هنا مجھوتا تھی 'لوگ عملی اقد امات کریں۔ حضرت انس د ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ حضرت عرف فرمایا: "میں نے عرض کیا یارسول اللہ عقیہ ! آپ کی از واج مطہرات کے پاس نیک اور بدہر طرح کے آدمی آتے ہیں' تو آپ انہیں پر دے کا تھم دے دیے۔ "اس کے بعد پر دے کی آیات نازل ہو میں (۲)۔

آپای طرح کی ترغیبازواج مطبرات کو براہ راست بھی دیتے رہتے تھے کیونکہ آپ کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ پردے کے اصولوں کا جان ہواور اس پر تختی ہے عمل کیا جائے لیکن یہ اس وقت تک ناممکن تھاجب تک کہ خود خانہ نبوی علیہ ہے اس کا آغاز نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ کا زکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بردہ کریں۔ اس پر حضرت زینبرضی اللہ عنھانے کہا: "اے عمر تم ہمارے اوپر خواہ مخواہ کو اور کو ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے " تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (۳)۔ "و اذا سالتمو ھن متاعاً فسنلو ھن من و داء حجاب ذالکم اطھر لقلوبکم وقلوبھن (۳)۔"

ا یک مرتبه اور واقعہ پیش آیا ،جس نے پردے کے بارے میں آپ کی رائے کو مزید پڑت کیااور آپ کے دل میں مجلتی ہوئی آرز و کو توانا کر دیااور آپ کی زبان سے

<sup>(</sup>۱) الکروی:۱۲۹ مزید تفصیل اور اس کی تاریخ و اهمیت کیلئے ملاحظه هو ص ۱۱۹ تا ۱۱۰ (۲) بخاری:۱۰۶ (۲ حنیل:۲۲/۱ حیان:۱۰۴۹ جوزی ال:۱۰۶/۱ طبری ا:۲۲ مزید تفصیل اور اس کی تاریخ و اهمیت کیلئے ملاحظه هو ص ۱۱۹ تا ۱۱۶ (۲) بخاری:۱۲۹ منیل:۲۳/۱ میروطی ا:۲۲ (۳) طبری ا:۲۲ (۳) طبری از ۲۲/۲ وزی ا:۷۷ (۶) سورة الاحزاب ۳:۲۳ ه

بے ساختہ اس کا ظہار ہوا۔ مجاہدے روایت ہے کہ حضرت عمرٌ رسول اللہ علیجے کے پاس سے گزرے 'جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر مالیدہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو بھی دعوت دے دی۔ جب ان دونوں کے ساتھ ساتھ حضرت عمرؓ نے بھی اپناہاتھ ڈالا تو وہ حضرت عائشؓ کے ہاتھ سے چھو گیا تو پکاراتھے وائے افسوس اگر میری بات مان لی جاتی تو کوئی آئکھ بھی نہ دیکھ سکتی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات آیت تجاب کے نزول سے پہلے ہوئی پھر آیت تجاب نازل ہوئی (۱)۔

آیت تجاب کے شان نزول میں ایک اور واقعہ بھی نہ کور ہے جس کا تعلق حضرت عمر فار دق ہے۔ ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعلیق عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیق ہے کہ اللہ علیق ہے کہ اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ اللہ ہے کہ ہے

حضرت ہشام بن عروۃ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: "جب ہمیں پردے کا تھم ہوا تواس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنھا رفع حاجت کیلئے نگلیں 'وہ موٹی تازی عورت تھیں اوراس وجہ ہے دیگر عور تول میں نمایاں ہوتی تھیں۔ جو شخص انہیں جانیا تھااس ہے جھپ نہیں سکتی تھیں۔ "حضرت عمر فاروق نے آئیں دیکھاتو فرمایا: "اے سودہ واللہ تم اپنے آپ کو ہم ہے چھپا نہیں سکتیں۔ اب دیکھ لو کہ تم کیسے نگلی ہویہ س کر وہ والپر پلٹ گئیں۔ اس وقت رسول اللہ عظیمت میں رائے کھانا کھار ہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی۔ اسے میں سودہ آئیں اور کہا: "رسول اللہ عظیمت ایس نگلی تھی تو حضرت عمر نے جھے یہ کچھ کہا۔ "پی ای وقت آپ پروٹی نازل ہوئی۔ جب وہ خاص کیفیت دور ہوئی تو ہڈی ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہی تھی۔ آپ علیمت فریا: "قد اذن لکن ان تنخو جن لحاجت کن (")۔ " رخمہیں ضرور کی حاجت کیلئے ہم نگلے کیا جازت دی گئی ہے۔)

ال روایت میں صراحت اید بات کھی گئے کہ یہ واقعہ احکام حجاب کے نزول کے بعد کا ہے اور دوسر اید کہ ضروری حاجات کیلئے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر چہ راوی نے یہ کہا ہے کہ حاجت سے مرادیبال پاخانہ ہے لیکن اس پر قیاس کر کے ان تمام امور میں نکلنے کا جواز پیدا کیا جاسکتا ہے جو نہایت ضروری ہوں۔ تیسری بات بھی خابت ہوتی ہے کہ اس اجازت کا سبب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ بہر حال یہ حضرت عمر سے ایک ہے کہ آپ کی دائے کہ مطابق پر دے کا تھم نازل ہوا۔ بعد میں بھی تھم امہات المو منین اور ان کے ذریعے تمام مومنات کا شعار بن گیا۔ قیلہ بنت اضعت رسول اللہ علی تھی۔ میں آگئی تھیں۔ آپ کے انتقال کے بعد اس نے عکر مہ بن ابو جہل ہے نکاح کر لیا تو یہ بات حضرت ابو بھر پر بہت گر ال گزری۔ حضرت عمر نے کہا: "اے خلیفة

<sup>(</sup>۱) شبیه: ۲۱/۲۲ کثیر آ: ۵۰ م دری از ۲۱ (۲) بخاری: ۲۱/۲۱ مسلم: ۲۱/۷ طبری از ۲۹/۲۲ (۳) کثیر از ۲۰ مسلم: ۲/۷۰ طبری از ۲۲/۱۲ مسلم: ۲/۷۲ مسلم: ۲۱/۷۲ مسلم:

الرسول الله! بیه رسول الله علیقی کی بوی نهیں تھی کیونکہ انہوں نے نہ تواہے اختیار دیااور نہ ہی پر دے کا حکم اور اس کی قوم کی ردت کے ساتھ اس کی ردت کی دجہ ے اللہ نے اے حضور علیقی ہے ہری کر دیا<sup>(۱)</sup>۔ "اس طرح گویا پر دہ امہات المومنین کی شناخت بن گیا۔

#### ٣- استيذان:

موافقت کی اس قتم کی ایک اور مثال طلب اجازت کے بارے میں محم خداوندی ہے۔ آپ ایک مرتبہ سور ہے تھے کہ ایک غلام بوطر کی اندر چلا آیا تو آپ نے دعائی: "اے اللہ بغیر اجازت کے آتا حرام کروے" اس پر آیت استیذان نازل ہوئی (۲) ۔ اس واقعہ کی تفصیل حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ تعالی عند عنول ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اگر م عیلی نے ایک افساری لاک کو جیجا کہ وہ حضرت عراق کبلا کر لائے۔ وہ جب او حربی تھا تو انہیں گھر میں سویا ہو اپیا۔ اس نے دروازے کو د حکیلا اور سلام کیا۔ گر حضرت عرابی اورائے۔ پھر وہ والی او ثاور دروازہ بند کرکے کھڑا ہو گیا اورائے ہلانا شروع کردیا گیں بھر بھی وہ بیدار نہ ہوئے تو اس نے دعائی کہ اے اللہ انہیں بیدار کردے۔ پھر اس نے دروازے کو دحکیلا اورانہیں آوازدی۔ اس پر وہ بیدار ہوگے اورائھ کے بیشے گئے۔ لاکا ندرواض ہو اتو اس دوران ان کاستر کھل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید لائے پر بھی ستر ظاہر ہو گیا ہے۔ اس پر انہوں نے بیہ خواہش کی کہ کاش اللہ تعلق کی بیا بہارے بیٹوں ' عور توں اور خدمت گاروں کو ان او قات میں بااجازت ہمارے ہاں واضلے ہے روک دے۔ پھر دوای رائے کے ساتھ رسول اللہ علیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں اس حاصل میں پایا کہ آپ علی تھی۔ "یا بھا اللہ بین امنوا کیستاذ ذکھ اللہ بن ملکت ایمانکم واللہ بن بعدوا الحلم منکم ثلاث موات من قبل صلواۃ الفجو و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلواۃ العشاء (۳)۔

حصرت عرر نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ رسول اللہ علی نے نوچھا: "اے عرر پہاہے؟" جواب میں حضرت عرر نے وہ سب پھے بیان کیا جواس اللہ علی استحال کی حمد بیان کیا جواس اللہ علی ہے۔ کیا تھا۔ رسول اللہ علی نے اس بات پر تعجب کیا جواس نے کیا تھا۔ اس کانام معلوم کیا اور اور تعریف کی۔ پھر فرمایا: "اللہ تعالیٰ ایک حلیم کے علم اور پاکباز کی پاکدامنی سے محبت کرتا ہے اور بدگو اور لیٹ لیٹ کر سوال کرنے والے کو ناپند کرتا ہے۔" یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام رازی فرماتے ہیں: "فھذہ الایمة احدی الایات المنزلة بسبب عصر (۱۳)۔"

#### ۷ ر حرمت خمر:

ایک اور اہم واقعہ جس میں وجی الہی نے حضرت عمر فاوق کی رائے ہے موافقت کی وہ حرمت شراب ہے (۵)۔ اٹل عرب شراب کے بہت رسیا تھے حضرت عمر فاروق خود بھی عبد جاہیت میں بلا کے بادہ نوش تھے بلکہ دوسر وں کو بھی محفلوں میں چیش کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے (۲)۔ شراب کو کیونکہ منع نہیں کیا گیا تھا اس لئے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی بہت ہے لوگوں میں اس کی عادت موجود تھی۔ اس لئے اس بارے میں دوایات نقل کرنے والوں میں کو کی اختلاف نہیں کہ ابتدائے اسلام میں شراب مباح تھی اور اکثر مسلمان مدینے میں بھی اے پیتے تھے (ک)۔ یہ مختلف شیاءے بنائی جاتی تھی جیسا کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فر مایا: "جس زمانے میں حرمت خرکا تھم نازل ہوا اس وقت خربانچ چیزوں ہے بسنتی تھی انگور 'کھور' شہد گندم اور جواور خرکے معنی بیں وہ چیز جو عقل پر پر دہ ڈال دے (۸)۔

<sup>(</sup>۱) طبری ا:۲۲/۲۲ کنیر ا:۳/۲۰ د (۲) سیوطی ا:۱۲ (۳) سورة النور ۲:۸۰ (۶) رازی:۲۰/۸۲ (۵) برا:۱۱٤۸/۳ الیر ۱۱۴۸/۳۴ اسعد:۱۰۸۸ سیوطی ا:۲۲ (۲) هشام:۱/۲۲ کنیر ا:۳/۸۲ کنیر ا:۳/۸۲ (۷) حصاص: ۲/۲۸۲ (۸) بخاری:۱۸۹۵ مسلم:۸/۵۶ ۲ عبدالرزاق:۳/۳۳ داود:۴/۳۳ کنیر ا:۳/۷ (۷) حصاص: ۲/۲۸۲ (۸) بخاری:۱۸۹۵ مسلم:۸/۵۶ ۲ عبدالرزاق:۳/۳۳ داود:۴/۳۳ کنیر ا

حضرت عمرٌ نے محسوس کیا کہ شراب لوگوں میں بیجان و غضب پیدا کرتی ہے اے پی کر شرانی ایک دوسرے کی بدگوئی کرتے اور آپس میں بدکا می ہے بیش استے ہیں۔ بید آتے ہیں 'پھر بیبودی اور منافقین' اوس و خزرج کو بھڑکا نے 'ان کے پرانے جھڑوں کو ہوادیۓ کیلئے اکثر و بیشتر شراب نوشی کے او قات سے فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ بید دکھے کر انہوں نے رسول اللہ علیقے نقوی پوچھا<sup>(۱)</sup> حضرت عمر فاروق ہے چاہتے تھے کہ اس پرپابندی لگادی جائے 'لیکن اس میں رکاوٹ بیہ تھی کہ مسلمان مکہ میں نازل ہونے والی اس آیت کی بدولت نہ صرف بید کہ اس چیتے تھے 'بلکہ اسے پوری طرح اپنے لئے طال سمجھتے تھے۔" و میں شمورات النخیل و الاعناب تشخذون مندہ سکوا و رزقا حسنا<sup>(۱)</sup>۔"

چنانچہ انہوں نے اس بارے میں حضور ﷺ نے فتو کی پوچھا ان کے ساتھ حضرت معاقد اور صحابہ کرام کا ایک گروہ بھی شامل تھا۔ عرض کیا: "یارسول اللہ جمیں شراب کے بارے میں فتو کی دیجے کیوں کہ سے عقل کور خصت اور مال کو سلب کردینے والی ہے (")۔ اس وقت تک ابھی شراب کی حرمت کے سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے اللہ تعالی ہے بھی حضرت عمر نے دعافر مائی: "اے اللہ جمیں شراب کے بارے میں صاف صاف بیان کردے اس پر سے آیت نازل ہوئی (")۔"

<sup>(</sup>۱) هیکل:۱/۱۵ (۲) سورد النحل ۲۷:۱۱ (۳) رازی:۲/۰۱ زمحشری:۲۱۰۱ طبری:۲۰۰۲ (۴) حنبل:۲۱۷/۱ داؤد:۱/۵۶ ترمذی:۲۲۰۲ نسالی:۲۸۲۸ شوکانی:۱/۷۹۱ پیضاوی:۱۹۷/۱ عربی:۲/۰۱ (۵) سورد البقره۲:۱۹ (۱) کثیرا:۲۲/۱ شوکانی:۱/۷۱ (۷) داؤد:۱۹۷/۱ رازی:۲/۲۱ زمخشری:۲۲۰۱ کثیرا:۱/۰۱ (۸) سورد البساء ۴۳۶ (۹) کثیرا:۲۱/۱ مصاص:۲۸۱۸

ایک دفعہ کچھ انصاری اوگ اکشے سے ان میں حضرت سعد بن ابی و قاص مجی سے ۔ وہ شر اب پی کر مخور ہوگے اور پھر آپس میں فخر جانے اور اشعار پڑھے گئے۔ یہاں تک کہ حضرت سعد نے ایک ایسا تھر پڑھا جس میں انصاری لی جو تھے۔ اس پرایک انصاری نے اون کے جبڑے کی ہٹری افعا کر وے ماری جس ہے ان کی تاک پرز خم آیا اور اس کا نشان باتی رہ گیا انصاری شکایت رسول اکرم علیجے کے فدمت میں پنچی تو ہاں حضرت عررضی اللہ تعالی عند موجود سے۔ اس وقت تک حرمت شراب کا واضح تھم بازل نہیں ہواتھا 'چنا نچے انہوں نے دعا کی: ''اے اللہ ایمیں شراب کے بارے میں کانی و شانی تھم وے۔ '' تو اس پر یہ آیت بازل ہوئی: ''یا ایھا الذین امنوا انعما المخصر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطانی فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. انعما یوید الشیطان ان یوقع بینکم العیداو فہ والمعضاء فی المخصر والمیسر ویصد کم عن ذکر اللہ و عن الصلؤ فہ فہل انتم منتھون ''')۔ ''(اے لوگو! جو ایجان الا کے ہو 'یے شراب اور جو الور بو الور جو الور بو المیسر ویصد کم عن ذکر اللہ و عن الصلؤ فہ فہل انتم منتھون ''')۔ ''(اے لوگو! جو ایجان الا کے ہو 'یے شراب اور جو الور بی آئے تم بازے نوب نے بیر کے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور خوالا رہو کے ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جو الور بی آئے تم بازے نوب کے نوب باز ہو گے ؟ کشرت شراب اور جو الور بی تارہ ہو گئی اللہ اور عمل کی تصری میں ان اس کے بر نشر آور پڑ خرے گئی ہیں کہ اس میں میں اللہ و تفیل کر جب یہ آئے تنہ باز آئے ہم باز آئے ہوں کے مسلک ہوں اس کے حدو مو کی مسکو حوام (۵)۔ '' تو تعفور علیا ہو کے مسلک ہوں ک

حضرت عمر فاروق کے فہم و فراست کی رفعت و عظمت کا اس ہے بڑا جُوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس ام النجائث کے گہرے انفرادی واجتماعی اور جسمانی وروحانی اثرات کا کھون لگالیا، جن میں انسان اور انسانیت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ جو اسلامی تہذیب و ثقافت میں کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی رائے پروحی الٰبی نازل ہوئی، جس نے مہر نقصد پی جبت کردی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اے ممنوع قرار دے دیا۔ جب بیر آب تا تری تو بروایت ابن کثیر شراب تا نام کی گئی کہ نشیجی زمینوں میں شراب بی شراب تھی (۲)۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شراب پلار ہا تھا اور لوگ نشے ہے جموم رہے تھے تو مناوی نے شراب کی حرمت سنادی پھر عالم میہ ہو گیا کہ ہر آنے جانے والے نے اپنی شراب بہادی اور منظے توڑد کے (۲)۔

حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عند اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیلے پر بیٹھے شر اب پی رہے تھے۔ ہم تین یا چارافراد تھے 'شر اب کامٹکار کھا تھااور دور چل رہا تھا کہ میں اٹھ کر نبی عظیاتھ کے پاس آیا۔ اس وقت تحریم خمر کی آیت اتری میں فور الب ساتھیوں کے پاس آیا در و جی سائی۔ بعض نے شر اب پی لی تھی 'بعض نے پہلے میں دھری تھی 'کسی کے مند کو شر اب گلی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی سب نے اپنی اپنی شر اب زمین پر بہادی اور آخری آیت: "فھل انتم منتھوں۔ "من کر کہنے گئے :" انتھینا رہنا (۸)۔ "رسول اکرم علیاتھ نے شر اب کے تمام مشکیزے جمع کر کے میدان بھیج میں لانے کا تھم دیا۔ حضر ت ابو بکڑ و عمر " کے ساتھ سہارا لئے وہال پنچ پھراس کے دس متعلقات پر لعنت بھیجی پھرا کی چھری مشکوائی اے تیز کروا کے سارے مشکیزے پھاڑد یے۔ اوگوں نے کہااس میں

<sup>(</sup>۱) رازی: ۲/۲۱ (۲) سورة المالنده: ۹۱\_۹۱ (۳) حنبل: ۲۱۷/۱ داؤد: ۲۲۰ نیز ۱۳۲۰ نیز ۲۸۲/۸ حصاص: ۲۸۲/۸ رازی: ۲۳۲۱ کثیر ۲۲/۲۱ برمذی: ۲۸۲/۸ نیز ۲۸۲/۸ حصاص: ۲۸۲/۸ کثیر ۲۲/۲۱ (۲) کثیر ۲۲/۲۱ (۲) بحاری: ۱۹۰/۵ داؤد: ۲۵/۳ کثیر ۲۲/۲۱ (۲) کثیر ۲۱/۲۱ (۲) کثیر ۲۸۲/۸ کثیر ۲۸۷/۸ کثیر ۲۸۷/۸ کثیر ۲۸۷/۸ (۸) کثیر ۲۸۷/۸ دو.

منفعت بھی تو تھی۔ آپ علی نے فرمایا: "ہاں میں خدا کے غضب ہے ڈر کراپیا کر رہا ہوں۔ شر اب میں خدا کی ناراضی ہے۔ "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ الائیے میں سب مشکیزے چیر دول۔ "آپ علیہ نے فرمایا: "نہیں! میں خوداس کوضائع کروں گا<sup>(۱)</sup>۔ "

حضرت عنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ شراب ہے بچو کیونکہ وہ ساری برائیوں کی جڑے۔ ایک واقعہ سنو کہ تم ہے پہلے زمانے میں ایک شخص بڑائی عابہ تھا۔ لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کر بسستی ہے الگ تھلگ عہادت فل عبادت کر تا تھا۔ ایک بدکار عورت کی اس پر نظر تھی 'اس نے اپئی فاد مہ کو بھیجا کہ ایک گوائی کے بہانے اس کو بالالئے 'وہ ہے چارہ آگیا۔ جب وہ کسی دروازے ہے وافل ہو تا تو باہر ہے اے بند کر دیا جاتا یہاں تک کہ اس بدکار عورت تک جا پہنچا۔ اس کے پاس ایک بچے تھا اور ایک شراب کا منکار کھا ہوا تھا۔ وہ کہنے گئی خدا کی قتم ! میں نے تجھے کسی گوائی کیلئے نہیں بلایا 'بلکہ اس کے بایا ہے کہ تو میرے ساتھ رات بسر کرے یا اس بچے کو قتل کر دے یا شراب ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ دونوں گنا ہوں کی نبیت شراب کا گناہ ہکا ہے '
چنا نچہ اس نے شراب پی لی۔ اب وہ ایک جام کے بعد ہے در ہے اور جام مانگنے لگا۔ یہاں تک کہ شراب کے نشے میں اس لڑے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی رات گزار دی۔ ۔۔۔ اس نے بھر اب اور ایمان بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو کتے 'اگر شراب ہے تو ایمان نہیں اور ایمان بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو کتے 'اگر شراب ہو تو ایمان نہیں اور ایمان نہیں تو تو شراب نہیں (۲)۔

روایت میں ہے کہ اقباع شراب کا یہ علم بعض مسلمانوں کو شاق گزرااور انہوں نے کہاشر اب ناپاک کیے ہو سکتی ہے 'جبکہ یہ فلال فلال کے پیٹ میں تھی۔ جب وہ احد میں شہید ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (۳): "لیس علی الذین امنوا وعملوا الطالحات جناح فیما طعموا اذا مااتقوا و امنوا و عملوا الطلحت ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله یحب المحسنین (۳)۔ "(جولوگ الطالحات جناح فیما طعموا اذا مااتقوا و امنوا و عملوا الطلحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله یحب المحسنین (۳)۔ "(جولوگ الطالحات جناح فیما طعموا اذا مااتقوا و امنوا و عملوا الطلحات ثم اتقوا وامنوا ثم تقوا واحسنوا والله یحب المحسنین (۳)۔ "جولوگ المان لا کے اور (جنہوں نے) نیک کام کئے ان پر (پہلے) جو کچھ کھائی چکے اس کا کچھ گناہ نہیں جبوہ شرک سے بچیں اور ایماں پر قائم رہیں اور نیک کام کرتے رہیں کی اور اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پہند کرتا ہے (۵)۔

### 0 ..... وحى بمطابق عمل:

حضرت عمر فار دق کی موافقات کی تیسر می فتم وہ ہے کہ جس میں آپ کے کسی عمل کو سند جواز عطا کی گئی۔اس کی توثیق میں حکم تازل ہوااس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔

#### ارشب رمضان میں جماع:

شریعت محمر سے علیہ کے ابتدائی دنول میں جب ماہ رمضان میں اوگ روزہ رکھتے توافطار کے بعدان کیلئے کھانا میناعور تول کے پاس جانا طال ہو جاتا تھا۔ جب تک کہ دہ سونہ جاتے یا نماز عشاءادانہ کر لیتے۔ان دونول میں ہے اگر کوئی کام کر لیتے تو پھر روزہ شروع ہو جاتا اور ساری پابندیاں عاید ہو جاتیں۔ حضرت معاذین جبل "
حضرت ابن عباس اور حضرت کعب بن مالک کی روایات ہے بہی ثابت ہے (۵)۔ تمام مضرین کا بھی اس بارے میں اتفاق ہے 'البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ سے

<sup>(</sup>۱) کثیر ۱:۲۹/۱ (۲) کثیر ۱:۹۸/۲ (۳) بخاری:۱۸۹/۰ نرمذی:۱۱۲۶ (۶) سورة المائده:۹۳ (۵) طبری ۱،۱۲/۲: رازی:۱۱۲/۰ زمخشری:۲۹/۱ (۲) سورة المائده:۹۳ (۵) طبری ۱،۱۲/۲: رازی:۹۸/۲ زمخشری:۲۹/۱ زمخشری:۲۲۹/۱ رازی:۲۲۸/۲ کثیر ا:۲۰/۱ شو کانی:۲۱/۱.

حرمت محض نصار کا کی شریعت ہے ثابت ہے یاشریعت محدیہ ہے بھی؟ جب طلوع فی تک ند کورہ کام طال ہونے کا تھم نازل ہوا تو سابقہ شریعت کا ناتج ہوایا سابقہ تھم کا؟ (۱) دونوں طرف قوی دلا کل ہیں (۲) ۔ حضرت براءً ہے مروی ہے کہ جب رمضان کے روزے کا تھم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان ہیں اپنی ہو یوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ پچھا لوگوں نے اپنے آپ کو خیانت میں جٹال کر لیا توبہ آیت نازل ہوئی (۳)۔ "علم اللہ انکم کنتم تعتانو ن فعاب علیکم و عفا عنکم (۳) ۔ " میگر روایات میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے اور معلوم ہو تا ہے کہ ان افراد میں سب نے نمایاں شخصیت حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس فرمان الی (احل لکم لیلہ الصیام .... اللہ ) کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب مسلمان ماہ رمضان میں نماز عشاءاوا کر لیتے تو ان کی تھی۔ چھم کو تی نہو کی اور چزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ پھر مسلمانوں میں ہے کچھ لوگ ماہ رمضان میں عشاء کے بعد بھی کھانے اور عور توں میں جٹلا ہو کے تو در بار نبویت میں شکایتیں ہو میں 'پھر آ بیت ابری (۵)۔

حضرت عبدالله بن کعب بن مالک باپ بے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فارون آیک رات دیر نکی مجو نبوی میں پیٹھے رہے۔ گر پہنچ تو ہوی کا قصد کیا'
اس نے کہا کہ بچھے فیذہ آئی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ بہانہ کر رہی ہاں ہے اس کے اس ہے بہا کر کیا تواس پر آئی تھی رہی کے اور اپنے قش میں انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی البید سے حاجت پوری کی پھر حسل کیا پھر رو نے گھ اور اپنے قش کو ملامت کرنے گھے ۔ سند پر ترین ملامت کی رسول اللہ عقیقہ کے پاس آئے اور کہا: ''اے اللہ کے رسول عقیقہ ایس اپنی کر رو نے گھ اور اپنی انہوں نے آپ کے حضور معذرت خواہ بول۔ اس نے (فنس) میر سے گئے اس ترین کیا تو شمل اور نے گھ کو اور آپ کے حضور معذرت خواہ بول۔ اس نے (فنس) میر سے گئے تو نہیں تھا۔ جب حظرت عمر گھر لو نے تو آخضور عقیقہ نے ان کی طرف پنام بیجا اور آیت کی اس کی ان کی عزر کے بارے شمل البیا کرنے کا حق نہیں تھا۔ جب حضرت عمر گھر لو نے تو آخضور عقیقہ نے ان کی طرف پنام بیجا اور آیت فر آئی کے ذریعے ان کی عذر کے بارے شمل البیا کرنے کا حق نہیں تھا۔ جب حضرت عمر گھر لو نے تو آخضور عقیقہ نے ان کی طرف پنام بیجا اور آیت فر آئی کے ذریعے ان کے عذر کے بارے شمل البیا کہ قو کہا ۔ ''اصل لکم لیلہ الصیام الرفٹ البی نساء کم. ھن لباس لکم و کلوا و اشر بوا و انشر بوا و انشر بوا اس کے معمور البی نسانہ کی میں انفسکم فناب علیہ کے و عفا عنکم فلٹن باشرو ھن و ایتفوا ماکتب اللہ لکم و کلوا و انشر بوا رسول اللہ عقیقہ کو تعم و یا کہ اس کی بارے شمل کے بارے شمل ان کہ و کو ایک ایس میار عمر آئی ہوا اس کی جو م حضرت عمر نے جو کم کمی ان سبب الایہ جماع عمر ''ال کی حضرت عمر نے جو کم کمی ان سبب الایہ جماع عمر ''ال کی حضرت کی بیا در میں گناہ کار تکاب کرتے ہیں حضرت عمر تی کی میں دور میں گناہ کار تکاب کرتے ہیں حضرت عمر تی کہ کہ میانت ہے۔ اگر بید نہ وتی تونہ جانے کتے لوگ قش کی منہ زور خواہشات سے مجبور ہو کر ہر دور میں گناہ کار تکاب کرتے ہیں حضرت عمر "حس کی دخل کی کہ میں صفاحت ہو گھری کی دھل کی اللہ توالی نے ان کیا کہ ان کیا گیا۔ ان کو تو کم کی کہ دور میں گناہ کار تکاب کرتے ہیں حضرت عمر "حس کی دخل کی کہ می صفات ہے۔ اگر بید نے ان ان کو کو کم کی کہ دور میں گناہ کو ان کی کہ کی صفاحت ہو کہ کی کی میں دور خواہشاں۔ بیکور ہو کر جر دور میں گناہ کی کار کیا کے دور میا گناہ کی کہ دور میں گناہ کو کیا کے دور میا گیا کہ کی کے

علامه جلال الدین سیوطی نے موافقات عمرٌ میں اسے شار کرتے ہوئے لکھاہے کہ ابتداء اسلام میں رمضان شریف کی رات کو بھی اپنی بیوی سے مباشر ت حرام

<sup>(</sup>۱) سیوطی ۲۲/۲: (۲) تفصیل کیلئے ملاحظه هو۔ رازی:۱۱۲/۵: (۳) بخاری:۱۵۲/۵ (۶) سورة البقره۲:۷۲ (۵) طبری ۱۲۰/۲: کثیر ۲۲۰/۱: (۳) بخاری:۱۸۶/۱ فرطبی:۲۱۵/۲ (۵) طبری ۲۲۰/۱: (۲) طبری ۲۲۵/۲: رازی:۱۸۶/۱ فرطبی:۲۱۵/۳ بیضاوی:۲۸/۲ (۵) سورة البقره۲:۸۷ (۹) طبری ۲۲۵/۲: رازی:۱۸۶/۱ فرطبی:۲/۵۲ (۱۰) فرطبی:۲/۲۲ (۱۱) ایضاً۔

تھی۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق کچھ کیا تو آیت نازل ہوئی (احل لکم ..... النے (۱))اس بارے میں بھی انفاق ہے کہ اس آیت کا دوسر احصہ جس میں رات کو خور دونوش کی اجازت دی گئی ہے اس کے مزول کے لیس منظر میں حضرت قیس بن صر مدانصاری گاواقعہ ہے کہ وہ مز دوری ہے واپس آئے۔افطار کیلئے گھر میں پچھ نہ تھا بیوی کہیں سے لینے کیلئے گئی تو تھاوٹ کی وجہ ہے انہیں نیند آگئے۔ بیوی پلٹی تو سو تاد کھے کر کہا ہائے تیری محروی۔ چنانچہ ای طرح بغیر کھائے ہے اگلاروزہ شروع ہوگیا۔ اس پر یہ آئے۔ اس پر یہ آئی۔ بیوی پلٹی تو سو تاد کھے کر کہا ہائے تیری محروی۔ چنانچہ ای طرح بغیر کھائے ہے اگلاروزہ شروع ہوگیا۔ اس پر یہ آئی۔ بیت نازل ہوئی (۲)۔

#### ٢ ـ طريق جماع:

حفزت عمر فاروق کی اس موافقت کی دوسر می مثال اس آیت کریمہ کا نزول ہے: "نساء کم حوث لکم فاتوا حوثکم انی شنتم و قدموا لانفسکم واتقواللہ واعلموا انکم ملقوہ و بشوالمومنین (اس)۔ "رتباری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تمہیں افتیار ہے جس طرح چاہوا پی کھیتی میں جاؤ گراپ مستقبل کی فکر کر داوراللہ کی ناراضی ہے بچواور خوب جان او کہ تمہیں ایک دن اس ہانا ہے (اورا ہے بی جو تمہاری ہدایت بان لیں انہیں) خوشخری دو۔)

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تین واقعات بیان کے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے ذریعے یہود کے ایک خیال کارد کیا گیا ہے۔ حضرت جاہڑ ہے مروی ہیود کی ایک خیال کارد کیا گیا ہے۔ حضرت جاہڑ ہے مروی ہیود کی ایک خیال کو گوئی تیجھے ہے آگا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ جہال ہے چاہو آو (۱۳)۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت کی دوری کہتے تھے کہ آگر عورت ہے جم بہتری کیلئے کوئی تیجھے ہے آگا تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ جہال ہے چاہو آو (۱۵)۔ تعمالہ یہ بہت توراۃ میں درج ہے۔ جس وقت یہ بات رسول اللہ تھا تھے کہ بات بیان ہوئی گئی تو آپ نے فرمایا ہودی کہتے ہیں اوریہ آیت نازل ہوئی (۵)۔ دوسر ایہ کہ یہودی علیاء کی زیراتر انصاریوں کا خیال بھی بھی جب وہ چواہ ہو کرتے ایک مہاجر مرد نے بدنی انصاریوں کا خیال بھی بھی جب مطرح جو چاہے کرتے۔ ایک مہاجر مرد نے بدنی انصاریہ عورت ہے نکاح کیااور اپنے میں جس طرح جواچ چاہے کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کراوں۔ چنانچہ اس نے دھز سالم کو خور ہو ہو ہو کہ کہتے دیان نہ کراوں۔ چنانچہ اس نے دھز سالم کھر کے دریاج آپ بھی تھی۔ آپ تھوٹ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کراوں۔ چنانچہ اس نے دھز سالم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کراوں۔ چنانچہ اس نے دھز سالم کے دریاج آپ بھی کیا تو آپ بھی تھی تھیں تھی دیات کیا تو آپ نے تا تا تات تا دوت فرمائی (۱۰)۔

تیسرایہ کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند رسول اقد س علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ علی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ بلاک ہو گیا۔"آپ علی نے دریافت کیا:"کیابات ہوئی؟"عرض کی:"آج شب میں نے اپنی سواری الث دی۔"اس پر آپ نے کوئی جواب نہ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ ہوئی ہے۔ نے کوئی جواب نہ دیا چر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ ہوئی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ مذکورہ واقعات میں ہے کس کو نقذیم عاصل ہے اور فی الواقع کو نساواقعہ سبب بزول ہے۔ روایات میں اس طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت ایک واقعہ کے بعد نازل ہو پھی ہواور دیگر دونوں پر اس کا اطلاق کیا گیا ہواور یہ بھی امکان ہے کہ متیوں باتیں پہلے ہو پھی ہول پھر یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ ہمارے نزویک اغلب بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق ہی کا فعل اس کی بنیاد بنا (واللہ اعلم) حضرت عمر کا اپنا قول ہماری رائے کو تقویت دیتا ہے۔ حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق جب تے۔ پڑھتے

پڑھتے ایک مقام پر رک گئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا: "یہ میرے بارے میں یوں اور یوں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا: "یہ میرے بارے میں یوں اور یوں نازل ہوئی (۱)۔ علاوہ ازیں قرائن پر غور کرنے ہے بھی بھی بات ثابت ہوتی ہے جیسا کہ اس سے قبل والی آیت سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی اس لئے اس کے چھپے کسی خاص رو نما ہونے والے واقعے کا ہو تا ناگزیرہے 'جبکہ یہودیوں کا خیال پہلے بی سے چلا آرہا تھا۔ اس کی کسی فوری تردید کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سبب نزول ہی بن جائے۔ ہاں البتہ آپ علیا تھی نے اس آیت کے ذریعے ان کے خیال کی تکذیب ضرور فرمائی۔

ای طرح انصاریہ کے واقعے کے بارے میں دو مخلف باتیں منقول ہیں۔ایک کے مطابق جب آپ علیہ تک بات کپنی تویہ آیت نازل ہو کی اور دوسری میں ہے کہ آپ نے اے بلایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔نازل ہونے کاذکر نہیں ہے چنانچہ ام المو منین حضرت ام سلم آئہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "ادعی الانصاریة فدعتها فتلا علیها هذه الآیة (۲)"اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کے سلمہ میں حضرت ابن عباس کی ہیات قابل غور ہے کہ آنحضور علیہ نے کوئی جواب نہ دیا 'پھریہ آیت نازل ہوئی۔اس سے یہ ثابت ہو تاہے کہ اس وقت تک اس آیت کا فرول نہیں ہواتھا پھر نازل ہوئی تو آپ عبان فرمائی۔

٣\_ منافق كا قتل:

حضرت عمر فارون کی بے مثال اجتہادی بصیرت اور لازوال فہم و فراست کا شاہکار واقعہ وہ ہے کہ جس میں انہوں نے سرور کو نین علی کے تشایع نے فیصلے کو تشایم نہ کرنے والے نام نہاد مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس سے حضرت عمر کے خلاف ہر طرف پر و پیگنڈے کا طوفان برپاہو گیا۔ رسول خدا علیہ خود بھی بہت پر بیثان ہوئے کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقدام کی نہ صرف یہ کہ تو ثیق فرمائی اور حضرت عمر کے بری ہونے کا اعلان کیا' بلکہ ایک مستقل قاعدہ اور اصول بنادیا کہ جو شخص نبی میں اللہ ایک مستقل قاعدہ اور اصول بنادیا کہ جو شخص نبی میں اور تام کی نہیں سمجھتاوہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس طرح حضرت عمر کے اس عمل کو حق وصد اقت کا معیار اور کسوئی بنادیا۔ اس کی تفصیل بچھاس طرح ہے۔

عصید بن ضرہ نے بیان کیا ہے 'وہ کہتے ہیں کہ جھ سے میرے والد نے دو آدمیوں کے بارے میں بیان کیا جور سول اللہ علیقہ کے پاس کوئی جھڑا (فیصلہ طلب امر) لے کر آئے تو آپ علیقہ نے برسر باطل کے خلاف حقدار کے حق میں فیصلہ صادر فریایہ جس شخص کے خلاف فیصلہ دیا گیااس نے کہا میں تواس فیصلہ دیا گیا تھا ہے ۔ وہ کہا تھی ہے جو ؟ کہا کہ ہم حضر ت ابو بکر صدیق کی طرف چلیں تو وہ دونوں ان کی طرف گئے لیس جس کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا اس نے کہا کہ ہم یہ جھڑا نی کر یم علیقی کے پاس لے گئے تو آپ نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا اس نے کہا کہ ہم ہے جھڑا نی کر یم علیقی کے پاس لے گئے تو آپ علیقی کی طرف میں نے حضرت عرق بن الفیاب کے پاس چلیں 'لیں وہ کر کیا علیقی کی طرف گئے تھے تو آپ علیقی نے باس چلیں 'لیں وہ وونوں ان کے پاس آگے۔ جس کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا اس نے کہا کہ ہم اپنا جھڑا لے کر بی کر یم علیقی کی طرف گئے تھے تو آپ علیقی نے اس شخص کے خلاف ورنوں ان کے پاس آگے۔ جس کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا اس نے کہا کہ ہم اپنا جھڑا لے کر بی کر یم علیقی کی طرف گئے تھے تو آپ علیقی نے اس شخص کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ شخص اورنوں نے رسول آکر معلی تھی تو آپ علیقی فرمائی 'مین یہ میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ شخص کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ شخص کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ یہ شخص کی راضی نہ ہوا تو ہم حضرت ابو بھڑ کے پاس آئے توانہوں نے رسول آکر م علی تھی تو آپ علی تھی فرمائی دیو کی توانوں نے وہ بھا تو اس نے وہ بھا تو اس نے وہ بھا تو اس نے دھڑ سے ان توش میں داخل میں داخل ہو ہے اور ہا تھے میں گوارہ میں داخل فرمائی دیو کے میں داخل فرمائی دیو کی کر ہم میں اس کی دی میں داخل میں داخل میں داخل فرمائی دیو کی کر بھی میں داخل میں داخل میں داخل فرمائی دیو کے نوانوں کے دیو میں دیا تو میں میں کے دیو کی تو میں میں دیا تو ان کر بھی تو ان کے تو ان میں میں دیا تو ان کر بھی داخل میں کر کر ہم میں کے دیو کر بھی میں دیا تو ان کر بھی تو ان کر بھی دیا تھی کر کر بھی کی کر بھی دیا تھی کر کے میں کو میں کے دیو کر بھی کے دور بھی کر کر بھی کر بھی کے دیو کر بھی کر بھی کی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کر دیا تو ان کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر ب

<sup>(</sup>۱) عربی: ۱۷٤/۱ (۲) طبری ۲۹۲/۲:۱ کثیرا: ۲۱/۱ (۳) کثیر: ۲۱/۱ ه نیمیه ۳۸:۱۷ شو کانی: ۲۸/۱ ا

علامہ ابن کیراور امام شوکانی نے اس قصہ کو غریب قرار دیاہ کیو نکہ راویوں میں ایک نام ابن لیدیمہ کا آتا ہے جو کہ ضعیف ہے (۳) ۔ لیکن امام ابن تدمیلہ نے اسے درن کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ قصہ دواور ذریعوں ہے بھی روایت کیا گیا ہے پھر ابو عبداللہ احمد بن طبل کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن لیمیدمہ ہے روایت محض استد لال کررہا ہوں۔ اس کے ماشی میں لیا ہے گویا کہ میں اس سے استد لال کررہا ہوں۔ اس کے ماشی اور روایت کی وجہ ہے جواس کو مضبوط کرتی ہے اس لئے نہیں کہ یہ تنہا جہت ہے (۳)۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں دو آراء ہیں ان میں ایک ہیہ کہ یہ آیت بودی اور منافق کے قصے کے سلط میں بازل ہوئی 'جیبا کہ عطاء' مجاہد اور مشعبی کا قول ہے اور میر ہے نزد یک بھی قول زیادہ سے کہ یہ آیت یہ جودی اور منافق کے قصے کے سلط میں بازل ہوئی 'جیبا کہ عطاء' عاہد اور ان من اللہ یہ نو المی اللہ یہ عمون انہم امنوا بما انزل میں گرازی نے اس آیت کو سابقہ اللہ بعیدا (۱)۔ "اس نی اللہ و ما انزل من قبلك یویدون ان بتحا کموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکھووا ویوید الشیطان ان یضلهم صلالا بعیدا (۱)۔ "ارائی میں میں ان او گول کو جود عویٰ توکرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتب پرجو تمہاری طرف نازل کی گئی ہوران کی آبوں پرجو تم ہو بازک کی ہم ایمان لائے ہیں اس کتب پرجو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کا تھی کہا ہوں کو جود عویٰ توکرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتب پرجو تمہاری طرف تازل کی گئی ہوران کا توکید کی ایمان اس کی گئی تھیں مگر جانے ہیں کہ ایمان ان کیلئے طاغوت کی طرف رجوع کریں صالا تکدا نہیں طاغوت کی طرف رجوع کریں صالا تکدا نہیں طاغوت کے توکید کی گئی تھیں مگر جانے ہیں کہ ایمان ان کیت کے طرف کرنے کی کھر کے کہا کہاں لائے کیا تو کہا کہاں لائے کیا کہاں کی گئی تھیں مگر جانے ہیں کہ ایمان لائے کیا کہا کہاں کو کیا کو تعمور کی کئی کے اور ان کے کو کرنے کی کی کہا کہاں کو کیا کہا کہ کی کئی تعمور کیا کی کئی کئی کے کہا کہاں کی گئی تعمور کی کئی کھر کے کہا کہاں کا کہا کہاں کو کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کرنے کہا کہاں کا کہ کہا کہاں کو کی کی کو کو کی کو کرنے کی کی کو کو کو کو کی کو کرنے کا تعمور کی کی کی کو کھر کے کہا کہاں کو کھر کو کو کی کو کو کو کو کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کو کو کی کو کرنے کو کرنے کی کی کی کو کی کی کو کرنے کی کو کرنے کر

<sup>(</sup>۱) سورة النساء٤:٦٥ (۲) كثير: ٢١/١٥٠ سيوطى ا: ٢٤٤ تيميه ٢٩:١٧ تيميه ٢٩:١٠٥ شوكانى: ٤٤٨/١ (٤) تيميه ٢٩:١٧٥ (٥) رازى: ١٦٣/١ (٦) سورة النساء٤:٠٠- النساء٤:٠٠-

بن اشرف فیصلہ کرے۔ پھر بہودی نے اپن بات پر شدیدا صرار کیا۔ اس پر دونوں رسول اللہ علیجے کیا سی حاضر ہوئے انہوں نے بہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بہا نہ بنا تن نے کہا کہ میں راضی خیس ہوں گا' جب تک ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ ندویں۔ چنا نچہ حضر راضی خیس ہوں گا' جب تک ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ ندویں۔ چنا نچہ حضر راضی خیس ہوں گا۔ بہا علیہ باللہ م نے اور دیا۔ اس پر بھی منا فق راضی نہ ہوا گھر کہا میر سے اور تمہارے در میان عرق ہیں۔ وونوں ان کے پاس گئے تو بہودی نے انہیں اطلاع دی کہ نبی علیہ السلام نے اور اللہ بھر سے بھر بھی فیصلہ دیا ہو گئے ہوں ہوں نے انہیں ہوا۔ آپ نے منا فق ہو پھر اسے تو ہو ہوا کہ اس نے کہا ہاں! پھر انہوں نے فرمایا مخبرے انہوں نے بھر کے انہ ردا خل ہو ہے گوار لی ان کی طرف آئے اور اس سے منا فن پر فرمایا مخبرے کہا ہوں کہ وورٹ ہے میں اسے پوراکر کے تمہاری طرف آتا ہوں۔ گھر کے انہ ردا خل ہو ہے گوار لی ان کی طرف آئے اور اس سے منا فن پر چھا کہ بوانہ ہو گئے ہوں کہ ہوں کے اور اس سے منا فن پر پر پھر انہوں نے جواب دیایار سول اللہ علیہ ہوں کے حکم کورد کیا تھا۔ پس ای وقت حضر ہے جرائیل ناز ل ہوئے اور کہاوہ فاروق ہیں انہوں نے جواب دیایار سول اللہ علیہ ہوں کے حکم کورد کیا تھا۔ پس ای وقت حضر ہیں کہ وقت کسب بن اشرف ہے (اس کے اس میں ہوں کے حسب بن اشرف ہے (اس کے اس میں ہوں تو تعرف ہوں کے حسب بن اشرف ہوں۔ اس میں سے افاظ ذائد ہیں کہ حضرت عرف اورق کی موافقات میں بہت ہی نمایاں مقام دیے جانے کے قابل ہے بھر تکہ اور ہر حتم کے شک وصرت کی فیم ت بی تی کو کہ آپ کی تکہ آپ کی اجتہادی بھرت افلام من وقتات میں بہت ہی نمایاں مقام دیے جانے کے قابل ہے بھر تکہ آپ کی اجتہادی بھیرت افلام من وقتات میں بہت ہی نمایاں مقام دیے جانے کے قابل ہے بھر تک کی اجتہادی بھیرت افلام من وقتات میں بہت ہی نمایاں مقام دیے جانے کے قابل ہے بھر تکہ دی کی اجتہادی بھیرت افلام من وفی فیل ہے۔ بھر تک کی افتائی کمال ہے۔

## O..... وحي بمطابق اقوال:

موافقات کی چوتھی قتم وہ ہے کہ آپ نے کی بارے میں ایک رائے قائم کی تونہ صرف ہید کہ اس کی موافقت کی گئی' بلکہ آپ کی زبان سے جوالفاظ فکلے کم و میش وہی الفاظ وحی الٰہی کا حصہ بن گئے۔

### ا\_از واج مطهر ات کا جھکڑا:

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند كاا پناار شاو ب كه جب از واج مطبرات رسول اكرم علي كالفاظ قرآن مجيد على غيرت كه معاطي عبى مجتمع بو كئي ، توجل نے كہا: "عسى ربه ان طلقكن ان يبدله از واجاً خير هنكن (")\_"اس كه بعد بالكل تحيك بجى الفاظ قرآن مجيد على نازل بوئ (")\_اس واقعه كى تفصيل كيا به ؟اس كا بس منظر كيا به ؟ طلاق كى نوبت كيوں پنجى ؟اس معاطے على حضرت عمر كاكيار ول ربا؟ ان تمام سوالوں كاجواب بميں قرآن وحديث ما ما ب مغرين نے بھى اس معاطے على حضرت عمر كاكيار ول ربا؟ ان تمام سوالوں كاجواب بميں قرآن وحديث ما ما بايها النبى لم تحرم برخوب بحث كى به سورہ تحريم كي ابتدائي بائح آيات عن اس معاطے كے مختلف ببلوؤل كا اجمال طور پر ذكر كيا كيا به جو حسب ذيل ب: "يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضات از واجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولكم و هو العليم الحكيم. واذ اسرالنبى الى بعض از واجه حديثاً فلما نبات له واظهر ه الله عليه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباء ني العليم الحبير.

<sup>(1)</sup> رازی: ۱/۱۵۲۱ (۲) آلوسی: ۱/۲۵ مع (۳) مورة التحريم ۲۲: د (٤) بخاری: ۲۱/۱ حبل: ۲۲۳۱ جوزی ۱:۱/۱ سيوطي ا: ۲۲

ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وان تظاهرا علیه فان الله هو موله و جبریل و صالح المؤمنین والملنکة بعد ذالك ظهیر عسنی ربه ان طلقکن ان يبدلة از واجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات ثيبات و ابكادا (ا) " (اے پنجر عظیہ الجوچ الله نے تم طلقکن ان يبدلة از واجا خيرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات ثيبات و ابكادا الام بربان ہے۔ خدانے تم لوگول كيكے تهارى قسول كا كفاره مقرر كرديا ہا ور خدائى تمهار اكار ساز ہا ور وہ وہ انا (اور) عمت والا ہا ور (ياد كرد) جب تينجر نے پئي ايك يوى سے راز كى بات كي (اور كہاكى ہے اس) كاذ كرنہ كرنا) گھر جب اس نے (دوسرى ابى بى كو) خبر كردى اور الله تعالی نے پنجبر پر اس كا حال كھول دیا تو پنجبر نے ہي ايك يوى ہے تاليا الله على كور دیا تھا) اور يحد نهي مير نے بہاجائے والے خبر دار نے در اس جال كس نے بتاليا ہوں كو يہ جتمایا تو وہ كئے گئي تم كويہ (سب حال كس نے بتاليا ہے نے در از فاش كرديا تھا) اور يحد نهي در اس جال كس نے بتاليا ہوں كويہ جتمایا تو وہ كئے گئي تم كويہ (سب حال كس نے بتاليا ہے بي برا ور آر تم دونوں (ايك دوسرے كى مدد گار بن كر) تينجبر پر زور ڈالنا چاہوگی تو يہ سمجھ ركھوكہ خدااور جر اشكن اور نيك مسلمان سب تينجبرے حمايتی بين اور فرشتے الگ ان كے علاوہ مدوكو حاضر ہیں۔ اگر تينجبر تم كو طلاق دے دیں تو تو جب نہيں 'ان كا پرورد گار تم برات كو ماضر ہیں۔ اگر تينجبر تم كو طلاق دے دیں تو توجب نہيں 'ان كا پرورد گار تم بارے بدلے ان كو تم ہے بہتر بيوياں عنایت فرمادے شرور در 'ائے اندار 'تم نظر کرا 'تو ہر كرنے والياں 'مان کی وردور گار تم بارے برائی کرنے والیاں 'میانی ہو كی اور کو ادیاں 'میانی ہو كی اور کو ادیاں 'میانی مو كی ادر کو نے بان آباد مردور کو تو الیاں 'میانی ہو كی ادر کو نے در الیاں آباد کرنے در الیاں مورد کو دول ہو کی در در کے دالیاں 'میانی ہو كی اور کو کی خوالیاں 'میانی ہو كی اور کو ادیاں اس آباد کی میں دو مول ہوں۔

صیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق آپ نے حضرت حفصہ کے ہاں شہر بیااور باہمی ایکا کرنے والی از واج مطہر ات میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت سودہ ہ

<sup>(</sup>۱) سورة التحريم ۱:۲۱\_ه (۲) طبری ۱۵۱/۱۸۱ زمخشری :۱۰۲/۶۰ رازی ۱۳۳/۳۰۱ کثیر ۱:۱۸۱/۱۶ (۳) کثیر ۱:۹۰/۱۶ زمخشری: ۱۲۲۰ه (٤) بخاری:۲۸/۱۲ مسلم:۱۸۹/

اور حضرت صغیہ تھیں۔ یہ حدیث حضرت عائش ان الفاظ میں بھی مروی ہے کہ حضور علیہ کو مشمال اور شہد بہت پند تھا۔ عصر کے بعد اپنی ہو ہول کے گھر

آتے اور کی ہے نزویکی کرتے۔ ایک مرجہ آپ علیہ حضرت هفتہ کے پاس گئے اور جتناو بال رکتے تھے اس سے زیاد ہ رکے۔ جھے غیرت سوار ہوئی تحقیق کی تو

معلوم ہوا کہ ان کی قوم ایک عورت نے ایک کی شہد کی انہیں بطور ہدیہ بھیجی ہے۔ انہوں نے حضور کو شہد کا شربت پلایا اور اتنی ویروک رکھا۔ میں نے کہا نیر

اے کی حیلہ سے نال دوں گی۔ چنا تچہ میں نے حضرت مودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تبہار ہپاس جب حضور علیہ آئیں اور قریب ہوں تو تم کہنا کہ آئی کیا آپ نے

مغافیم کھلا ہے۔ آپ فرما کی گئی گئی میں کہنا گھر سے برہو کسی آتی ہے۔ آپ فرما کی گئی گوٹ کی کہنا گھر سے برہو کسی آتی ہے۔ آپ فرما کی گئی کہنا ہو گھر اس کے خوط نائی خارد ال

در خت جو سام ہوگا۔ میر سے پاس آئیں گے 'میں بھی بھی کہوں گی۔ پھر اس صغیہ جب تبہار سے پاس آپ آئیں تو تو بھی بھی کہنا ہو حضرت مودہ فرماتی ہیں بجب حضور

وقت تو خاموش رہی۔ جب آپ میر سے پاس آئی میں نے بھی بھی کہا کہا تجر حضرت صورہ کے بہت فرر ان کے تو نہوں نے بھی بھی کہا گھر حضرت مودہ فرمانے لگیں افسوس بھی تو نہوں نے بھی بھی کہا جاتا ہے کہ دوالگ واقعے ہیں ان میں کو نیا سب

بیانا چاہا۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے اس کی حاجت نہیں۔ ''حضرت مودہ فرمانے لگیں افسوس بھی کہا جاتا ہے کہ دوالگ واقعے ہیں ان میں کو نیا سب

فرماتے ہیں کہ شہر پلا نے والیوں میں حضرت حفسہ اور حضرت زینٹ بنت جسمنش دونوں کانام ہوادر سے بھی کہا جاتا ہے کہ دوالگ واقعے ہیں ان میں کو نیا سب

فرماتے ہیں کہ شہر پلا نے والیوں میں حضرت حفصہ اور حضرت زینٹ بنت جسمنش دونوں کانام ہوادر سے بھی کہا جاتا ہے کہ دوالگ واقعے ہیں ان میں کو نیا سب

فرماتے ہی کہ شہر پلا نے والیوں میں حضرت حفصہ اور حضرت زینٹ بنت جسمنش دونوں کانام ہوادر سے بھی کہا جاتا ہے کہ دوالگ واقعے ہیں ان میں کو نیا سب

ابربی یہ بات ان آیات کے شان نزول کے سلط میں نہ کورہ دونوں داقعات میں ہے کو نسا قابل ترجے ہے؟ عام طور پر مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ شہدی کو حضور اکر م علی ہے در پے دو نما ہوئے ہوں گے (داللہ عالم) علادہ ازیں چھوٹے موٹے اور بھی مسائل ایسے تھے 'جن کی وجہ ہے آپ کی فاگی زندگی تلخ ہو گئی جس کی وجہ ساللہ نے براہ راست ازواج مطہر ات کی گرفت بھی ازیں چھوٹے موٹے اور بھی مسائل ایسے تھے 'جن کی وجہ ہے آپ کی فاظر اپناصولوں اور خداکی حدود میں ہر گزنری نہ پیدا کریں۔ دہ بات کی گرفت بھی فرمائی اور تربیت بھی اور اپنرسول سے فرمایا کہ آپ ان کی خوشنودی کی فاطر اپناصولوں اور خداکی حدود میں ہر گزنری نہ پیدا کریں۔ دہ بات جس کو نبی علی فلام نے صیغہ راز میں رکھنے کا تھم دیا تھا جس کی طرف آیت میں اشارہ ہے۔ نہ کورہ بالار وایات میں اس کی طرف بھی نشاند عنہا تھیں 'کیو نکہ نہ کورہ واقعات میں ان ہو تا ہے کہ دو عور تیں جنہیں اس سور آئی چو تھی آیت میں مخاطب کیا گیا ہے 'وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں 'کیو نکہ نہ کورہ واقعات میں ان کی مرکزی کردار تھا۔

اس سارے معاطے میں حضرت عمر فاروق کو اس لئے مداخلت کرنی پڑی کہ ان کی اپنی بدیشی حضرت هفصہ رضی اللہ تعالی عنباازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ مزید یہ بھی کہ آپ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ علیا ہے کہ پریشائی کو کم کرنے اور مسائل کو سلجھانے میں جو بھی ممکن ہو سکے کریں۔ آپ کو اس شکرر نجی کی سے اطلاع ہوئی؟ آپ نے اس کیلئے کیا کیا جس کی بناء پر قر آن مجید میں آپ کی موافقت کی گئی؟ یہ ایک دلچیپ داستان ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ کتب اطلاع ہوئی؟ آپ نے اس کیلئے کیا کیا جس کی بناء پر قر آن مجید میں آپ کی موافقت کی گئی؟ یہ ایک دلچیپ داستان ہے جو تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ کتب احادیث و تفییر میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: "میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عرائے یہ آپ رسول اللہ علیا تھی ہو یوں میں ہو وہ کی ہوئی کی دو بیویاں ہیں جنہوں نے حضور علیا تھی ہیں جتھہ بندی کرلی تھی اور جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ آ یت ارشاد فرمائی ہے کہ "ان تعوبا المی اللہ فقد صغت قلو بکھا "لیکن ان کی جیت کی وجہ سے میر می ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر ایک مر تبدوہ جی کیلئے تشریف لے گئاور

<sup>(</sup>۱) مسلم:٤/٥٨٥ زمحشري:٤/٣٠ رازي: ١٠/٣٠ (٢) كثيرا:٤ ٣٨٨/٤ (٣) تفصيل كيلنے ملاحظه هو مودودي ١٧/٦٠ـ

میں ان کے ساتھ گیا۔ واپسی پر راستہ میں ایک جگد ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیااور میں نے بیہ سوال پوچھ لیا۔انہوں نے جواب دیاوہ عائشہ اور هفصه ً تھیں۔ پھر انہوں نے بیان کر ناشر وع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عور توں کو د باکر رکھنے کے عاد ی تھے۔جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عور تیں بھی ان ہے سکھنے لگیں۔ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیاد کھتا ہوں کہ وہ مجھے لیٹ کرجواب دے رہی ے (اصل الفاظ ہیں فاذا ھی تو اجعنبی) مجھے یہ بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے لیٹ کرجواب دے رہی ہے۔اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ خداکی قتم رسول اللہ علیہ کی بیویاں حضور کو دوبر وجواب دیتی ہیں (اصل لفظ ہے لیر اجعنه)اوران میں سے کوئی حضور علیہ سے دن دن بھر رو تھی رہتی ہے ( بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ اسے دن بھر ناراض رہتے ہیں ) یہ سن کر میں گھرے نکا اور هصة کے ہال گیا (جو حضرت عمرٌ کی بيتى اور حضور عليه كى بيوى تهيس) ميس نان سے يو جھاكيا تورسول الله عليه كودوبد وجواب ديتى ہے؟اس نے كہابال!ميس نے يو جھااور كياتم ميس سے كوئى دن دن بحر حضور سے رو تھی رہتی ہے۔ ( بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور دن بحراس ہے ناراض رہتے ہیں )اس نے کہاہاں! میں نے کہانامر ادہو گئی اور گھائے میں پڑ گئیوہ عورت جوتم میں سے ایباکرے۔ کیاتم میں ہے کو ئی اس بات ہے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول عظیفے کے غضب کی وجہ سے اللہ تعالی اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑجائے۔رسول اللہ علیہ کے ساتھ مجھی زبان درازی نہ کر (بیبال بھی وہی الفاظ بیں لاتراجعی)اور نہ ان ہے کسی چیز کا مطالبہ کر' میرے مال سے تیرا جوجی چاہے مانگ لیا کر۔ تواس بات ہے کسی دھوکے میں نہ پڑکہ تیری پڑو سن (مراد حضرت عائشہؓ) تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ میں ہے۔ اس کے بعد میں وہاں ہے نکل کرام سلمہ کے پاس پہنیا جو میری رشتہ دار تھیں اور میں نے اس معاملہ میں ان ہے بات کی۔ انہوں نے کہا: "ابن خطاب تم بھی عجیب آ دمی ہو۔ ہر معاملہ میں تم نے دخل دیا 'یہال تک کہ اب رسول اللہ عظی اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو۔"ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی پھر ایسا ہوا کہ میر اایک انصاری پڑوی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا۔ ہم دونوں باری باری ر سول الله علی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی' وہ دوسرے کو بتادیا کر تا تھا۔ زمانہ وہ تھاجب ہمیں غسان کے جملے کا خطرہ لگا ہواتھا۔اس کے پکارنے پر جب میں نکا تواس نے کہا کہ ایک بڑاحادثہ پیش آگیا ہے۔ میں نے کہا: ''کیاغسانی چڑھ آئے ہیں؟"اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑامعاملہ ہے۔رسول اللہ علی ہے اپنی ہویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا: "برباد ہو کی اور نامر اد ہو گئی هفصہ ( بخاری کے الفاظ میں رغم انف هضہ وعائشہ ) مجھے پہلے بی اندیشہ تھاکہ یہ ہونے والی بات ہے۔"

صبح کی نماز پڑھتے ہی کیڑے پہن کر میں چلا سیر هاهفہ یہ کے پاس گیا ویکھا کہ وہ رور ہی ہے۔ میں نے کہار سول الله عظیمہ نے تہمیں طلاق وے دی ؟ جواب دیا یہ تو کچھ معلوم نہیں 'آپ ہم ہے الگ ہو کر آپ بالا غانے میں تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں گیا ویکھا کہ ایک عبثی غلام پہرے پر ہے۔ میں نے کہا: "جاؤ میر کے لئے اجازت طلب کر و۔" وہ گیا پھر آکر کہا کہ حضور عظیمہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں وہاں ہے والین چلا آیا مجد میں گیاد یکھا کہ منبر کے پاس ایک گروہ صحابہ گا جیٹھا ہوا ہے اور بعض کے آنو تکل رہے ہیں۔ میں تھوڑی ویر بیٹھا 'کین چین کہاں ؟ پھر اٹھ کھڑا ہوااور وہاں جاکر غلام ہے کہا کہ میرے لئے اجازت طلب کر و۔ اس نے پھر کہا کہ پچھ جواب نہیں ملا۔ میں دوبارہ مجد میں چلا گیا 'پھر وہاں ہے گھر اکر نکلا' یہاں آیا پھر غلام ہے کہا' غلام گیااور وہی جواب دیا۔ میں والیس مڑائی تھا کہ حضور عظیمہ ایک مور ہے گئے آیا وہ اجازت مل گئے۔ میں گیا 'ویکھا کہ حضور عظیمہ آیک بور یے پر فیک لگائے بیٹھے ہیں 'جس کے نشان آپ علیہ ہم مبارک پر ظاہر ہیں۔ میں نے کہا: "یار سول اللہ علیہ آگیا آپ نے اپنی ہولوں کو طلاق دے دی ہے۔ "آپ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرملیا: "نہیں!"

ہماری عور توں نے بھی ان کی دیکھاد کیھی بہی جرکت شروع کردی ہے۔ "پھر میں نے اپنی بیوی کا واقعہ بیان کیا اور اپنا۔ یہ خبر پاکر حضور علیہ کے کہا بھی ایباکر تی بین 'یہ کہنا بھی بیان کیا کہ انہیں ڈر نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ کے غصے کی وجہ سے خدا بھی ان سے ناراض ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ اس پر حضور علیہ کہ مسکرائے 'میں نے پھر اپنا خصہ کے پاس جانا اور انہیں حضرت عائش کی ریس کرنے سے رو کنا بیان کیا 'اس پر دوبارہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا اگر اجازت ہو تو کہ در پر رک جاؤں۔ آپ نے اجازت دی میں بیٹے گیا۔ اب جو سر اٹھا کر چار وں طرف نظریں دوڑا ئیں تو آپ کی بیٹھک (دربار خاص) میں سوائے تین خشک کھالوں کے در پر رک جاؤں۔ آپ نے اجازت دی میں بیٹے گیا۔ اب جو سر اٹھا کر چار وں طرف نظریں دوڑا ئیں تو آپ کی بیٹھک (دربار خاص) میں سوائے تین خشک کھالوں کے اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ آزر دہ دل ہو کر عرض کیا کہ "یار سول اللہ علیہ گا اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشاد گی کرے۔ دیکھیے تو فار کی اور روئی جو اللہ کا عبادت بی نہیں کرتے انہیں کس قدر دنیا کی نعمتوں میں وسعت دی گئی ہے۔ " یہ سنج بیٹے اور فرمانے گئے: "اے ابن خطاب! کیا تو شک میں ہی جیئے۔ "بات یہ تھی کہ " سنجور علیہ ہی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنہیہ کی (ا)۔ ۔ آپ نے بوجہ خت ناراضگی قسم کھالی تھی کہ مہینہ بھر تک اپنی تیویوں کے پاس نہ جاؤں گا بیباں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنہیہ کی (ا)۔ ۔

بخاری میں حضرت انس سے اور مسند میں حضرت عبد اللہ بن عباس ہے 'حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہر برہ سے یہ دولیات منقول ہوئی ہیں کہ حضور علیقہ نے ایک مہینہ تک کیلئے اپنی ہویوں سے علیحدہ رہے کاعبد فرمالیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ ۲۹ دن گزر جانے پر جبریل علیہ السلام نے آکر کہا: ''آپ کی قشم پوری ہوگئی ہے 'مہینہ مکمل ہو گیا(۲)۔''سورۃ التحریم کی پانچویں آیت میں تمام از واج مطہرات کو تنبیبہ کی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ اگر چہ مرکزی کر وار تو دونے اداکیا 'کین باتی سب بھی اس جھگڑے میں شریک ہو گئیں 'اس لئے حضور علیقے نے سب سے قطع تعلق کر لیا۔ حافظ بدر الدین عبنی نے عمدۃ القاری میں حضرت عائشہ کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ از واج مطہرات کی دوپارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت حصہ 'مصرت مورت عائشہ کے حوالے سے بیات نقل کی ہے کہ از واج مطہرات کی دوپارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت دیشہ میں حضرت زینٹ 'حضرت ام سلمہ اور باقی از واج شامل تھیں '''' ۔ حضرت عمرہ نے بطور شنیہہ جو الفاظ از واج مطہرات کو کہے 'وبی

بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: "نبی علیہ کے یہ یو یوں نے آپس کے رشک ور قابت میں مل جل کر حضور علیہ کو تنگ کردیا تھا۔ (اصل الفاظ میں اجتمع نساء النبی مائیہ فی الغیرہ علیہ) اس پر میں نے ان ہے کہا کہ بعید نہیں اگر حضور علیہ تم کو طلاق وے دیں " تو اللہ تم ہے بہتر یہویاں آپ کو عطافر ماوے (\*\*)۔ این البی حاتم نے حضرت انس کے حوالے ہے حضرت عراکا بیان الفاظ میں نقل کیا ہے: " جھے خبر کینچی کہ امہات المو منین اور نبی علیہ کے در میان کچھ ناچاتی ہوگئی ہے۔ اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ علیہ کو تنگ کرنے ہے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم ہے بہتر بیویاں حضور علیہ کو عطافر مادے گا۔ " یہاں تک کہ جب امہات المو منین میں ہے آخری کے پاس گیا (اور یہ بخاری کی حالیہ میں کہ تم انہیں ایک روایت کے بموجب حضرت ام سلم تخصیں) تو انہوں نے جھے جواب دیا: "اے عمر! کیار سول اللہ علیہ عور توں کی تھیجت کیلئے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں تھیجت کرنے ہے ہو؟ اس پر میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی (\*\*)۔"

روایات ہے یہ بھی ظاہر ہو تاہے کہ حضرت عمر نے آنحضور علیہ کو بھی تسلی دیاور یہاں بھی جوالفاظ آپ کے منہ سے نکلے کم و بیش و بی الفاظ وحی الٰہی کا حصہ

<sup>(</sup>۱) بحاری: ۱۹۰/۲ مسلم: ۱۹۰/۲ حنبل: ۱۹۰/۲ ۲ ترمذی: ۹۳/۵ طبری ۱۹۱/۱۸۱ (۲) بحاری: ۱۹۲/۲ ۲ نسائی: ۱۹۱/۲ مسلم: ۱۹۱/۲ (۳) مودودی ۱۹۱/۲ (۲)

<sup>(</sup>٤) بخارى: ٧١/٦ (٥) حيان: ٩٠/١٠ طبرى ١٦٤/١٨ كثيرا: ٢٩٠/٤٠

بن گئے۔ سورۃ التحریم کی چو تھی آ یت کے آخری کلمات انہیں پر مشتل ہیں۔ دھزت عبد اللہ بن عبان کی دوایت ہے کہ دھزت عرفے ان ہے بیان کیا کہ جب نبی علیہ بنائے نے اپنی بیویوں سے علیحد گی افتیار فرمالی تو میں معجد نبوی میں پہنچا۔ دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹے ہوئے کنگریاں اٹھا اٹھا کر گرار ہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نہ بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد حضز ت عمر نے حضر ت عائشہ اور حضہ ہے ہاں اپنے جانے اور ان کی تھیجت کرنے کاؤ کر کیا۔ پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: "بیویوں کے معاملہ میں آپ کیوں پر بیٹان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں 'تواللہ آپ کے ساتھ ہیں اور میں اور ایو بکر اور سب اٹل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ "میں اللہ کا شکر بجالا تاہوں کہ کم ہی ایساہو تا ہے کہ میں نے کوئی بات کی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرمایے: "نہیں!" اس پر میں نے التحریم کی سے آیات نازل ہو گئیں۔ پھر میں نے حضور علی ہے سے بوچھا: "کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟"حضور علی نے نے فرمایا: "نہیں!" اس پر میں نے معجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز بلند اعلان کیا کہ حضور علی ہی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے؟"حضور علی نے نے فرمایا: "نہیں!" اس پر میں نے معبد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز بلند اعلان کیا کہ حضور علی ہو تھا: "کیا آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے؟" حضور علی ہو کہا نہ اس کہ میں وہ کو طلاق نہیں دی ہے؟" حضور علی ہو کہا نہیں اس کی کے معبد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز بلند اعلان کیا کہ حضور علی ہو کہا تھوں کو طلاق نہیں دی ہے؟" حضور علی ہو کہا کے دروازے پر کھڑے ہو کہ کہ کو کہ کو طلاق نہیں دی ہے دروازے پر کھڑے ہو کہ کیویوں کو طلاق نہیں دی ہو کہ کیا کیا تھوں کو طلاق نہیں دی ہو گھ

اں پورے قصے میں حضرت عمر فاروق کا کردار مثالی رہا کیو تکہ جب آنحضور علیہ ازواج مطہرات علیحہ ہوکر ہالا فانے میں قیام پذیر ہوگئے تو یہ تاثر پیدا ہواکہ شاید آپ نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ منافقین نے صور تحال ہے خوب فائدہ اٹھایا دراس افواہ کو ایک حقیقت کے طور پر پھیلا ہا شروع کر دیا۔ وہ عام طور پر پھیلا ہا شروع کر دیا۔ وہ عام طور پر پھیلا ہا شروع کر دیا۔ وہ عام طور پر پھیلا ہا شروع کی بیشنی اور بددلی پھیلات اور اپنے مقاصد حاصل کرتے تھے۔ اکثر کو سور تکون کی از دانج مطہرات ہے بھی چھاگئے۔ ایسے عالم میں حضرت عمر فاروق ہی وہ مختص تھے 'جنہوں نے اس پر یقین کر لینے کے بجائے اس کی پوری چھان بین اور تحقیق کی 'از دانج مطہرات ہے بھی لیا مصابہ کرام ہے بھی طے۔ باربار کو حش کر کے خود سرور کو نین عقیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'تاکہ صحیح بات تک بہتے تک بہتے تک معلوم کر کے مجد کے در وازے پر کھڑے ہو کربا واز بلندیہ اعلان کر دیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق آخر کاروہ اپنے مقصد میں کامیاب رہاور آپ عقیلے ہی جو کہو کہ وہ فراست اور حکمت و تد بر کا بین ثبوت ہے۔ روایت میں آتا ہا اس پر بید آبت نازل نہیں دی کھڑے اور اپنی جو لو کو فی اذا عوا بہ و لو ور دوہ الی الرسول والی اولی الا مو منعہ لعلمہ الذین بستنبطونہ منعہ و لو لا تبعتم الشبطونہ منافع الا قلیلا (۳)۔ " (جہال انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی المتی ہو اس کے جو تیں کہ اس سے صحیح نتیج افذ فضل اللہ علیکہ و رحمته 'لا تبعتم الشبطن الا قلیلا (۳)۔ " (جہال انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی المتی ہو اس کے جو تیں کہ اس سے صحیح نتیج افذ فضل اللہ علیکہ و رحمته 'لا تبعتم الشبطن الا قلیلا (۳)۔ " (جہال انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی المتی ہو تیں کہ اس سے صحیح نتیج افذ فضل اللہ علیکہ میں ہوئی اور اپنی جاءت کے در دار اصحاب تک پہنچائیں 'وہ وہ ہوں کے علم میں آنا ہائے 'جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیج افذ کر سیس میں امر کا اسٹولیا کر نے والوں میں ہوں (۳)۔

۲\_واقعه افك:

آپ کے الفاظ کی موافقت کی ایک اور مثال واقعہ افک بھی ہے۔ ۲ھ میں غزوہ بدنی مصطلق ہے واپسی پر مسلمانوں کے قافلے نے ایک جگہ رات کو پڑاؤڈ الا۔ رات کے آخری پہر رسول اکر م علی نے وہاں ہے روا تکی کا حکم دیا۔ حضرت عائش رفع حاجت کیلئے نگلی ہوئی تنصیں۔ ایک عارک تلاش میں انہیں دیر ہوگئ۔ کہاوہ باندھنے اور رکھنے پر متعین لوگوں نے ھو دج کواونٹ پر رکھ کرباندھ دیااوریہ سمجھے کہ حضرت عائش اس میں موجود ہیں' قافلہ روانہ ہوگیا۔ حضرت عائش کوایک بزرگ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۸۹/٤ طبري ۱۸۲/۱۸: رازي: ۴٤/۳۰ کثيرا: ۴۸۹/٤ (۲) مسلم: ۱۹۰/٤ (۳) سورة النساء ۲۸۹/٤ (٤) کثيرا: ۴۸۹/٤

بزرگ صحابی صفوان بن معطل جو یجی آرے تھے اون پر بھاکر لے آئے۔ منافقین نے بہتان لگادیااور پراپیگنڈے کی بجر پور مہم شروع کروئی جو ایک ماہ تک جاری رہی۔ اس سے متاثر ہو کر بہت سے مخلص مسلمان مثلا حضرت جنڈ بنت جسس 'حضرت حمان بن نابت اور حضرت مسلطح بھی شریک ہوگئے۔ رسول اگر معلیہ بہت پر بیٹان ہو کے اور شخقین حالات کیلئے مشورہ طلب فرمایا۔ مخلف صحابہ کرامؓ نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی (۱۱) معنوت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا: "یار سول اللہ معلیہ احضرت عائشہ ہے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟" آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی نے۔ "حضرت عمر فاروق رضی کیا: "حضور علیہ ایک آپ کے رہ نے آپ کو عیب دار چیز دی ہوگی؟" سبحانك ھذا بھتان عظیم۔" بس ای طرح کی ایک آیت نازل ہوئی (۲)۔ ارشاد ہوا: "ولو لا اذا سمعتموہ قلتم مایکون لنا ان نت کلم بھذا سبحانك ھذا بھتان عظیم (۳)۔"اس ساللہ تعالی نے نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو اس الزام سے بری قرار دیا بگذ اسے سر اسر افک اور جھوٹ قرار دیا اور انسانی عزت کو محترم قرار دیا۔ اس بارے میں تفصیلی احکام نازل فرما کے اور اس واقع کے مختلف پہلوؤں پر روشی ڈائی ال

۳-اى نوعيت كى ايك اور موافقت يه مجى ب- حفرت عررت عررت به جب به ايت نازل بوكى: "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنه نطفة فى قوار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر (۵)- " (بم ناانان كومنى كرست بيداكيا پجرائيا بجرائيا بهر نظفه بنايا پجر نظفه بنايا پجر نظفه كوخون بسة پجر بسة خون كولو تحرا له تحرف كومريال پجر بلايل كوكوشت بينايا بعدازال بهم نائد الله احسن المخالقين (۴)- "(بس برتر به سب سه المجالقين وحى نازل بوكى: "فتبارك الله احسن المخالقين (٤)- " (بس برتر به سب سه المجالقين (٤)- "

۴۔ ایک اور موافقت بیہ بھی ہے حضرت عرامیود کی طرف کے اور فرمایا: "میں تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں جس نے حضرت موٹی علیہ السلام پر تورات اتاری' کیاتم لوگ حضرت محمد علیقے کیا پی کتاب میں توصیف یاتے ہو؟"

انہوں نے کہا:"ہاں!"

فرمایا:" تو چرتم لوگ ان کا متاع کیول نبین کرتے؟"

انہوں نے کہا: ''اللہ نے جو بھی نبی بھیجااس کیلئے ایک فرشتہ مقرر کیا جریل آپ کا کفیل ہے اور وہی ان کے پاس آتا جاتا ہے وہ ہماراد مثمن ہے البتہ میکا ئیل ہمارا دوست ہے۔اگر وہ وحی لاتے توہم ان کا متباع ضرور کرتے۔''

راوى فرمات ين ادهر ب آپكا گزر بواتووه بوك: "آپ عاضر فدمت بوك توبيه و كى اتر چكى تحى (٨) \_ "قل من كان عدوا لبجريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه و هدى و بشرى للمومنين. من كان عدوا لله وملنكته ورسله و جبريل و ميكال فان الله عدو للكفرين (٩) \_"

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلئے ملاحظه هو هشام:۳۱۰/۳ بحاری:۵/۵۰ مسلم:۳۱۲/۸ ترمذی:۱۳/۵ سهیلی:۶۰۸/۷ سیوطی:۱۳۲۱ (۳) سورة النور؟ ۱۹:۲۱ (۶) مراغی:۱۹:۲۱ (۶) مراغی:۱۹/۸ مراغی:۱۹/۸ (۷) سورة المومنون۱۹/۱۲ مراغی:۱۹/۸ (۷) سورة المومنون۱۳:۲۲/۳ مراغی:۱۹/۸ (۷) سورة المومنون۱۳:۲۲/۳ مراغی:۱۹/۸ (۷) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۸) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۲) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۸) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۸) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۱) سورة البقره:۹۷:۱ مراغی:۱۹/۸ (۱۸) سورة البقره:۹۷:۱ (۸) سورته:۹۷:۱ (۸) سورته:۹۷:۱ (۸) سورته:۹۷:۱ (۸) سورته:۹۷:۱ (۸) سورته:۹۷:۱ (۸) سورته:

(آپ کہد دیجئات نبی کہ جو شخص جریل کاد شمن ہے وہ ہواکرےاس نے اللہ کے تکم ہے آپ کے دل پر قر آن اتاراہے جو موجودہ کتابول کی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت وبشارت ہے مومنون کے واسطے جو شخص الله' ملا نکه 'رسولوں اور جبر میل ومیکائیل کادشمن ہے وہ ہواکرے بے شک الله کا فرول کاوشمن ہے۔ ) اس واقعہ کی مزید تفصیل ایک اور روایت ہے معلوم ہوتی ہے' جے مفسرین نے تھوڑے بہت لفظی اختلاف ہے مذکورہ آیت کے شان نزول کے ضمن میں نقل کیاہے جو حب ذیل ہے: "شعبی کتے ہیں حضرت عمر دوجاء میں آئے دیکھا کہ لوگ دوڑ بھاگ کر پھر ول کے ایک تودے کے پاس جاکر نماز ادا کر رہے ہیں۔ یو چھاکہ کیابات ہے 'جواب ملاکہ اس جگہ رسول اللہ عظیفہ نے نماز اوا کی ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضور علیفیہ کو جہاں کہیں نماز کاوقت آتا تھا پڑھ لیاکرتے تھے پھر چلے جایا کرتے تھے۔ابان مقامات کو متبرک سمجھ کرخواہ مخواہ و ہیں جاکر نماز اواکر ناکس نے بتایا؟ پھر آپ اور باتوں میں لگ گئے فرمانے لگے میں یبود یوں کے مجمع میں بھی بھی جھی جلا جایا کر تااور بید دیکھنار ہتا تھا کہ کس طرح قرآن تورات اور تورات قرآن کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہود کی مجھ سے محبت ظاہر كرنے لگے اور اكثربات چيت ہواكرتى تھى۔ ايك دن ميں ان سے بائيں كر بى رہاتھا ،جوراتے سے حضور علي فلے۔ انہوں نے مجھ سے كہاتمہارے ني وہ جارب ہیں۔ میں نے کہا خیر میں جاتا ہوں'لیکن یہ تو بتاؤ تمہیں اللہ واحد کی قتم خدا کے حق یاد کر واور خدا کی تعتوں پر نظرر کھ کر خدا کی کتاب تم میں موجود ہونے کا خیال ر کھ کرائ رب کی قتم کھاکر کہو کہ تم حضور ﷺ کورسول نہیں مانے۔اب سب خاموش ہو گئے ان کے بڑے عالم نے جوان سب میں علم میں جھی کامل تھااور سب کاسر دار بھی تھاان ہے کہاا تی سخت قتم اس نے دی ہے کیونکہ تم صاف اور سچاجواب نہیں دیتے ؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں ذرا آپ ہی جواب دیجئے۔اس لاٹ یادری نے کہاسنیئے جناب آپ نے زبر دست قتم دی ہے تج توبہ ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضور علی ہے خدا کے سے رسول ہیں۔" میں نے کہا: "افسوس جب جانتے ہو تومانتے کیوں نہیں۔" کہاصرف اس وجہ ہے کہ ان کے پاس وحی آسانی لے کر آنے والے جبریل ہیں وہ نہایت سختی 'شکی' شدت 'عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں 'ہم ان کے اور وہ ہمارے دعمٰن ہیں۔اگر وحی لے کر حضرت میکائیل آتے جور حمت ورافت 'تخفیف وراحت والے فرشتے ہیں' تو ہمیں مانے میں بھی تامل نہ ہو تا میں نے کہا:"اچھا بتلاؤان دونوں کی خدا کے نزدیک کیا قدر و منز لت ہے؟"انہوں نے کہاکہ ایک تو جناب باری تعالیٰ کے دائیں طرف ہیں اور دوسر ادوسری طرف۔ میں نے کہا: "اللہ کی قتم جس کے سوااور کوئی معبود نہیں جوان میں ہے کی کادشمن ہواس کادشمن خدا بھی ہے اور د وسر افر شتہ بھی' جبریل کے دشمن سے میکائیل دو تی نہیں کر کئے اور میکائیل کادشمن جبریل کادوست نہیں ہو سکتا۔ نہانمیں سے کسی کادشمن خدا کادوست ہو سکتا ہے۔ نہ ان دونوں میں ہے کوئی ہے اجازت باری تعالیٰ کے زمین پر آ سکتا ہے 'نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ واللہ مجھے نہ تم سے لالج ہے نہ خوف ہے۔ سنوجو شخص اللہ تعالیٰ کاد شمن ہواس کے فرشتوں'اس کے رسولوںاور جبریل ومیکائیل کادشمن ہو تواپے کا فر کاخدا بھی دشمن ہے اتنا کہہ کریں چلا آیا۔ حضور علیہ کے پاس پہنجا' توآپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا:"اے ابن خطاب مجھ پر تازہ وی نازل ہوئی ہے۔" میں نے کہا:"حضور عظیمتے سنائے!" آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا:"حضور ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان یمی با تیں ابھی یہودیوں ہے میری ہور ہی تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا' بلکہ ای لئے حاضر ہواتھا کہ آپ کو خبر كرول مرمير \_ آنے \_ يہلے لطيف خبر سننے ديكھنے والے خدانے آپ عليف كوخبر پہنچادى(١) \_"

علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بیر روایت منقطع ہے اس کی سند متصل نہیں کیونکہ مشعبسی نے حضرت عمر کازمانہ نہیں پایا<sup>(۲)</sup>۔ امام شوکانی کہتے ہیں اس کے باوجو داس کی اسناد صبح ہیں <sup>(۳)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) طبری (۲۱ ۲۱۲ وازی: ۲۱۶/۳ کثیرا: ۱۳۱/۱ (۲) کثیرا: ۱۳۱/۱ (۳) شو کانی: ۱۰۰/۱

اس بات سے اس دوایت کی صدافت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ مضمون کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کیونکہ صرف شعبی کے طریق پر ہی مروی نہیں ہے بلکہ اے قادہ اسدی اور ابن الی لیسائی نے بھی روایت کیا ہے اللہ عبار کے عبدالرحمٰن بن ابی لیسائی کہتے ہیں کہ یہود حضرت عمرؓ سے ملے اور کہا تمہار سے دوست کے پاس جریل آتا ہے لیکن وہ ہماراو شمن ہے اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "من کان عدو الله و ملائکته و رسله و جبویل و میکائیل فان الله عدو للکافرین۔ "راوی کہتے ہیں:"فنزلت علی لسان عمر (۱)۔"

اس آیت کے سبب نزول کے سلمہ میں ایک واقعہ یہ جمی بیان کیاجاتا ہے کہ یہود کا مناظرہ خود سرور کو نین عظیفہ ہے ہوا۔ انہوں نے آگر کہا کہ ہم آپ ہے چند سوالات پوچھے ہیں جن کے صحیح جوابات نبی کے سواکوئی نہیں دے سکا۔ اگر آپ سے نبی ہیں توان کے جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا: "بہتر ہے جو چاہو پوچھو گر عہد کروکہ اگر ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو میری نبوت کا قرار کرو گے اور میری فرمانبر داری میں لگ جاؤ گے۔ "انہوں نے وعدہ کیااور ذمہ داری قبول کی "کین جب صحیح جوابات مل گئے تواس بناء پر وہ اپنے وعدے مخرف ہو گئے کہ آپ کے پاس جریل وی لے کر آتا ہے وہ ہماراد شمن ہے اور میکا تیل ہمارادوست ہو سے جوابات مل گئے تواس بناء پر وہ اپنے وعدے مخرف ہو گئے کہ آپ کے پاس جریل وی لے کر آتا ہے وہ ہماراد شمن ہے اور میکا تیل ہمارادوست ہو گئے ہیں بعض نے ایک کو دوسر ہے پر ترجیح دی ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعات ایک ساتھ رونماہو ہے ہوں اور کی جو اور اللہ عظیفہ ہے سوالات کر رہی ہو اور دوسر می حضرت عمر فاروق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں واقعات قریب قریب رونماہو ہو کہوں اور میں وی کنازل ہوئی ہو۔ یہ جس ممکن ہے کہ دونوں واقعات قریب قریب رونماہو وے ہوں اور میں وی کنازل ہوئی ہو۔ یہ جس ممکن ہو کہوں آپ ہو گئی گیا ہمو۔

جارے نزدیک دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی صورت بہی ہے کہ دونوں واقعات کو ایک ساتھ مانا جائے لیکن اگر ترجیح دینی ہو تو حضرت عمر کی موافقت والی روایت زیادہ قابل ترجیح ہے کیونکہ امام بخاری نے حضرت انس سے جو روایت نقل کی ہے جو مضرین کیلئے ایک قوی دلیل ہے اس میں سے بات تو ہے کہ حضرت جریل امین نے نبی سے لئے گو تمام سوالوں کے جوابات بتائے 'کیکن سے نبیں ہے کہ نہ کورہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی 'بلکہ سے ہے کہ آپ نے سے آیت پڑھی" فقو ا جن مالیت "اس سے سے ثابت ہو تا ہے کہ نازل تو پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کو آپ نے اس وقت تلاوت کیا کیونکہ میہود نے سے کہا تھا کہ جریل میہود کا دعمن ہے جبکہ حضرت عرش کے سلسلے میں جوروایات ہیں ان میں سے صراحت ہے کہ پس سے آیت نازل ہوئی (واللہ اعلم)۔

۵۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کی ایک اور موافقت یہ بھی ہے ارشاد ربانی ہے: "والسبقون السبقون اولئك المقربون فی جنت النعيم ثلة من الاولين و قليل من الآخرين (٣) ۔ "(آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ نعمت بھری جنتوں ہیں رہیں گے الگوں ہیں ہے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں ہے کم۔)

حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سن کر حضور علیہ کے خدمت میں عرض کیا: "یارسول اللہ علیہ اکیا اگلی امتوں میں ہے بہت لوگ سابقین میں شامل ہوں گے اور ہم میں ہے بہت کم لوگ؟" اس کے ایک سال بعدیہ آیت نازل ہوئی: "ثلة من الاولین و ثلة من الانحوین (۵) ۔ "(وواگلول میں ہے بھی بہت۔) ، بہت ہوں گے اور پچپلول میں ہے بھی بہت۔)

نى كريم علي في خصرت عر كوبلاكر فرمايا: "سنو حصرت آدم سے لے كر مجھ تك ايك ثلة باور ميرى امت ايك ثله ب- بهما يخاس ثله كو پور اكر نے

<sup>(</sup>۱) طبری آ:۲۱۲/۱:۱ شوکانی:۱۰۰/۱ (۲) طبری (:۲۹/۱:۱ کثیر (:۲۳۲/۱ سپوطی (۳) تفصیل کیلئے ملاحظه هو بحاری:۱۶۸/۱ طبری (:۲۱/۱:۱ ۴۳۱ (۳) تفصیل کیلئے ملاحظه هو بحاری:۱۶۸/۱ طبری (:۳۹:۱۲ کثیر (:۲۱/۲۰ کثیر (:۲۲/۲ کثیر (:۲۰/۱ کثیر (:۲

کیلے ان حبیبی سے بھی ساتھ لے لیں گے جواوٹ کے چرواہ ہیں گراللہ تعالی کے واحدولاشریک ہونے کی شہادت ویے ہیں(۱)۔"ان تمام موافقات سے سے ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عمر فاروق کواللہ تعالی نے بے بناہ اجتہادی بصیرت نے نوازاتھا۔ خصوصاً اجتماعی معاملات میں آپ کے فہم و فراست بے مثال تھے۔ آپ کوایک ایک الہای طبیعت نصیب ہوئی تھی کہ آپ عابی اور عملی مسائل میں دین حق کی محکمتوں اور مصلحوں کا دراک کر لیتے۔ آپ کی فکر اسلام کے مزان اور روح کی گہرائیوں میں از کر گوہر حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتی۔ یہ اس کا متبجہ تھا کہ آپ نے اپنے عبد حکر انی میں سے نے ناور پر بی مسائل کو نہایت خوش اسلوبی ہے حل کیا اور ایک ایک عظیم اور فلا حی ریاست کا اسلامی تصور چیش کیا جو ہر دور کیلئے روشنی کا مینارہ ہے۔ آپ کو اس خداداد بصیرت کا شعور تھا بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ شکر کے طور پر خدا کے حضور مجدور یہ وجائے۔

، ایک روز کعب احبار نے کہاکہ آسان کا باد شاہ زمین کے باد شاہ پرافسوس کر تاہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: ''مگراس باد شاہ پر نہیں جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا''اوراس کو من کر کعب احبار نے کہاواللہ! تورات میں بہی الفاظ موجود ہیں۔ یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدہ شکر میں گرگئے(۲)۔

<sup>(</sup>۱) كثير [:٤/٤٤] سيوطى [:١٢١ (٢) سيوطى [:٢٥١

## تعلق بالقرآن

# نعلق بالقرآن کے مختلف پہلو:

قر آن حکیم ہے آپ کے تعلق کامخلف عنوانات کے تحت جائزہ لیاجا سکتا ہے۔ مثلاً: ا۔ صفاتی تعلق:

قر آن کیم کا ایک اہم نام "الفر قان" ہے جس کے معنی ہیں ہروہ چیز جس کے ذریعے حق وباطل ہیں فرق وامتیاز ہو۔اس کے مزید معانی ہیں دلیوں کی ۔ نصرت معنی اللہ اللہ عبان کی دلیل و جمت بھی بھر پورانداز ہیں پیش کی۔ نصرت معنی اور سحر کا ابتدائی وقت شامل ہیں (۱)۔ قر آن کیم نے نہ صرف سے کہ حق وباطل کا انتیاز واضح کیا 'بلکہ عبائی کی دلیل و جمت بھی بھر پورانداز ہیں پیش کی عالمیت کی تاریکیاں جھٹ گئیں اور علم و آئی کی صبح نمودار ہوئی۔ار شاور بانی ہے: "شہو رمضان الذی انزل فیہ القو آن ہدی للناس و بینت من المهدی والفو قان (۲)۔ "رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قر آن نازل کیا گیاجوانیانوں کیلئے سر اسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتل ہے جوراورات و کھانے والی والفو قان (۲)۔ "رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قر آن نازل کیا گیاجوانیانوں کیلئے سر اسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتل ہے جوراورات و کھانے والی اور حق وباطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ یعنی ماہ رمضان کی عظمت و نقد س کی ایک وجہ اس فرقان کا نازل ہونا ہے۔ایک اور جگہ اللہ تعالی کے متبرک ہونے کی دلیل کے طور پرای فرقان کو بھی چیش کیا گیا ہے: "قبول الذی نزل الفوقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیو السی متبرک ہے وہ جس نے پیر فرقان اینے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کیلئے فہر دار کردینے والا ہو۔)

کلام اللی کے فرقان ہونے کی وجہ سے کہ یہ عقائد حق وباطل میں فرق کردیتا ہے۔ کچی اور جھوٹی باتوں اور ایتھے اور برے اعمال بالکل الگ الگ بیان کردیتا ہے۔ آب قرآن کلیم کے اس علی کی ایک وجہ سے بھی ہے کہ یہ حلال وحرام کے مابین فرق کردینے والی کتاب ہے (۵) راد حربم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کالقب "الفاروق" اس کئے کہ وہ حق کو باطل سے جداکر نے والے تھے (۲) ران کے ذریعے سے اسلام ظاہر ہو گیا (۵) رسول الله عقیقی نے ارشاد فرمایا تھا: "فرق الله به بین المحق والباطل (۸) ۔ " (کد الله تعالی نے ان کے ذریعے حق وباطل میں فرق کرویا ۔)

ایک حدیث کے مطابق خودرسول اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی اللہ تعالی نے میں اور کافرین کا فرق کرنے والے تھ (۹)۔اللہ تعالی نے میدان بدر میں حق وباطل کا میدان بدر میں حق وباطل کے پہلے مسلح تصادم کو یوم الفر قان کا نام دیا ہے۔اس لئے کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور اہل دنیا کے سامنے حق وباطل کا امتیاز واضح ہو گیا(۱۰)۔ ارشاد ہوا: "و ما انو لنا علی عبدنا یوم الفوقان (۱۱)۔ "ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو قر آن کیم سے حضرت عمر فاروق کا فکری مصادی 'مقصدی' جذباتی 'اعتقادی اور عملی تعلق نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔قر آن کیم نے حق وباطل کے جس فرق کو افکار و نظریات کے میدان میں واضح سفاتی 'مقصدی' جذباتی 'اعتقادی اور عملی تعلق نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔قر آن کیم نے حق وباطل کے جس فرق کو افکار و نظریات کے میدان میں واضح کیا 'حضرت عمر فاروق نے پوری جر اُت و قوت سے سابی و عملی میدان میں آشکار اگر دیا۔ رسول اللہ علی نے میروکاروں میں مخلص 'جری اور قربانیاں دینے والے یہ عزم اوگوں کی کوئی کی نہیں تھی 'گر حضرت عمر فاروق جب اسلام کے علمبر دار ہے تو پر عزم لہج میں عرض کیا :

<sup>(</sup>۱) منظور: ۲۰۲/۱۰ لویس: ۵۷۹ (۲) سوره البقره: ۱۸۵/۲ (۳) سوره الفرقان ۱: ۲ (۱) راغب: ۳۷۸ (۵) منظور: ۲۰۲/۱۰ (۱) راغب: ۲۷۸ (۷) سعوطی ا: ۱۱ (۲) منظور: ۱۰/۱۰ (۱۰) راغب: ۳۷۸ منظور: ۲۰۲/۱۰ (۱۰) راغب: ۳۷۸ منظور: ۲۰۲/۱۰ (۱۱) سعورة الانفال ۱۱۸۵ (۱۵)

"والذی بعثك بالحق لاعلنته كمها اعلنت الشوك<sup>(۱)</sup>\_" (قتم ہےاس ذات كی جس نے آپ كو حق كے سامنے مبعوث فرمايا\_ بيس اسلام كااى قدر كھل كراعلان كرول گاجس طرح شرك كاكر تاتھا\_) ۲\_ فكرى تعلق :

آپ نے صرف اور صرف قر آن ہی ہے متاثر ہو کراسلام قبول کیا تھا۔اس کے پس منظر میں ایک مسلسل سوچ بچار'چھان پجٹک اور تدریخ شامل تھی۔اس طرح آپ کی اجتہادی بصیرت ایک تربیتی اور ارتقائی عمل ہے گزر کر مشحکم ہوئی۔وحی الٰہی کے مزاج وانداز کے سانچوں میں ڈھلتی رہی اور اس مقام تک پہنچ گئ جہاں خدااوراس کے بندے کی مرضی جداجدا نہیں رہتی۔بقول اقبالؒ۔

خودی کو کر بلند اتا کہ ہر نقدر سے پہلے خدا بندے سے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے (۱)

صدیث پس آتا ہے: "رضا الله رضا عمر" و رضا عمر "رضا الله (۳) ۔ "پراس پس مجیب بات کیا ہے کہ بے شار مقامات پر آپی رائے رضا الله رضا عمر "رضا الله رضا علی فضاحت و باغت "زور بیان اور سوزو گدازے بوجوداس کی فضاحت و باغت "زور بیان اور سوزو گدازے بے صد متاثر ہوئے (۳) ۔ دوسری مرتبہ سااس کے اسلوب بیان نے انہیں سششد رکر دیا۔ اس کے طرز استدلال نے ان کے ذہن کو جکڑ لیااور ان آیات کا سامنا کرتا پڑا۔ "انه لقول رسول کریم. و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. و لا بقول کاهن. قلیلا ماتذکرون. تنزیل من رب العلمین، و لو تقول علینا بعض الا قاریل، لا خذنا منه بالیمین، ثم لقطعنا منه الوتین، فما منکم من احد عنه حجزین، و انه لتذکرة للمتقین، و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و انه لحسرة علی الکفرین، و انه لحق الیقین، فسیح باسم ربك العظیم (۵) ۔ "

اگر ہم ان آیات پر غور کریں اور ساتھ ہی آپ کی قلبی و و بنی کیفیت کا اندازہ لگا کی تو ہم آپ کی بھیرت پر انمضائرات کا کھون لگا کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے و بن میں قرآن کی د عوت اور حال قرآن کی شخصیت کے بارے میں بہت سے شکو کی شبہات پائے جاتے تھے۔ وہ لحہ بہ لحہ انجر رہے تھے اور ایک ایک جو ابنی کی جر اُت نہیں ہو عتی تھی کہ ہم پر جھوٹی بات منسوب کرے۔ ہم اس کی رگر دن کاٹ والے اس سے خدا کے کام ہونے کو ہر قتم کے شک و شبہ سے نکال لیا گیا اور آخر میں جیٹلا نے والوں کی حریت و ناکائی کاؤ کر کرتے ہوئی ابنی ہو گئی گئی اور آخر میں جیٹلا نے والوں کی حریت و ناکائی کاؤ کر کرتے ہوئی ابنی ہو گئی کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کی بات کی بات کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کے بات کی بات کی

<sup>(</sup>۱) حوری آن ۱۰ شیبه: ۲۱۹/۱ (۲) بال حبریل: ۵۶ (۳) متقی: ۷۹/۱۱ (۵) شیبه: ۲۱۹/۱ (۵) سوره الحاقه ۲۵،۲۹ مرا (۲) سیوطی آن ۱۱ (۲) هشام: ۲۷۲/۱

قبول اسلام عقبل توبيالم تقالدان كتاب كوبذات فوور شخه كيك به يمن سخة ان عاقى توانبول فريخ من بكياب كي اس بر معبودول ك قسمين كها في اسلام عن بره كر طروروالي كردول كالم انبول في جب يه كها كه نايك اس كوباته في نيس لكا سكا عشل تك كرايا (۱) جب ديكما توقر آنى آيات في اندرك كا نات بى بل الله الموحمن المحمن الموحمن المحمن المحمن المحمن المحمن المحمن المحمن المحمن الموحمن المحمن الم

ان آیات کو پڑھتے وقت جب بھی اللہ تعالی کانام آتاکا پ اٹھتے۔ اس کی توحید و حاکیت اس کازبردست طاقتور ہونا انتہائی تھیم ہونا آسانوں اور زمین کا تنہا الک ہونا اور زندگی و موت پر قدرت رکھنا۔ نہ صرف اول و آخر ہونا 'بلکہ ظاہر و باطن کے ہر کھیل میں جلوہ گر ہونا اور ہر چیز کے ہر جمید سے کلی طور پر واقف ہونا یہ سب با تیں واقعی کی صاحب عقل و وائش کو لرزاد یے کیلئے کافی ہیں۔ ان آیات میں خالی کا نئات کا نئات اور انسان کی اپنی حقیقت کو انتہائی جامع اور بلیخ انداز میں کھول کرر کھ دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی قوت 'قدرت 'بادشاہی 'ملکیت 'علم کلی کی صفات کا لیے دوٹوک انداز میں ذکر ہے کہ واقعی ایک فہم و فراست رکھنے والا آدی ان پر مجبور ہوجاتا ہے۔ توحید کیلئے آقاتی دلائل چیش کرنے کے ساتھ انسان کی حیثیت خلیف اور عہد و میثاتی کو یاد دلا کرا یک عظیم تر جمت آگا کی کردی گئی ہے۔ انہیں پڑھنے کے بعد آگے بڑھے تو صورہ طلہ کی ان آیات نے چو تکاویا: "طہ۔ ماافز لنا علیك القرآن لتشفی. الا تذکر قلمن یحشی. تنزیلا ممن خلق الارض و السموات العلی. الوحمن علی العرش استوی. له مافی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الشری یا وان تجھر بالقول فانه یعلم السر و اخفی. الله لا اله الا ہو له الاسماء الحسنی (۳)۔ "

خالق کا نتات کی عظمت کا نقش دل پر شبت ہوتے ہی اس کے کلام پر حق کی عظمت و حیثیت کا اعلان اور نبی کر یم عظمت کا نقش دل پر شبت ہوئے ہواللہ تعالی ہے اللہ ہونے کا اظہار اور پھر ہے کہ اس کو مانے والے جن مشقتوں ہے دوچار ہیں قر آن کا مقصود یہ نہیں 'بلکہ یہ ہمہ گیر نصیحت ہے 'گر اس شخص کیلئے جواللہ تعالی ہے وُر ہے ۔۔۔۔۔ گویایہ مقصداس قدر عظیم ہے کہ اس کی راہ میں تکلیفیں نیج ہیں اور پھر اس کے نازل کرنے والے کی عظمت و کبریائی ظاہر و چھپی ہوئی ہر بات ہے آگی 'ور ہے۔۔۔۔۔ گویایہ مقصداس قدر عظیم ہے کہ اس کی راہ میں تکلیفیں نیج ہیں اور پھر اس کے نازل کرنے والے کی عظمت و کبریائی ظاہر و چھپی ہوئی ہر بات ہے آگی اس کا اعتراف کرتے ہوئے تو قر آن کی دعوت کے آگر سلیم خم کر دیا۔ حضرت عرق کے دل میں افو ہیں ہوگئی۔ بولے نامول کا مالک و مستحق بعنی اس کا اعتراف کرتے ہوئے تو قر آن کی دعوت کے آگر سر سلیم خم کر دیا۔ حضرت عرق اس کو معلمت قر آن جاگزیں ہوگئی۔ بولے : ''کیا قریش اس کے بھاگتے ہیں؟ ''')'' پھر آگر پڑھنے لگے جب اللہ تعالی اس قول پر پنچے: ''انسی انا اللہ لا المہ الا انا فاعبدنی واقع الصلوة لذکری۔ ان الساعة اتیتة اکا دا احفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ فلا یصدنگ عنها من لا یومن بھا واتبع ہواہ فتر دی (۵)۔۔'(ب شک میں اللہ ہوں 'میرے سوائی کوئی معود نہیں تم میری ہی عبادت کر داور میری ہی یاد میں نماز قائم کر وبااشہ قیامت آئے والی ہے۔ میں اے فتر دی (۔۔'(ب شک میں اللہ ہوں 'میرے سوائی کوئی معود نہیں تم میری ہی عبادت کر داور میری ہی یاد میں نماز قائم کر وبااشہ قیامت آئے والی ہے۔ میں ا

<sup>(</sup>۱) هشام: ۱/۲۱۹ سعد: ۲۲۸/۳ (۲) سوره الحديد ۱۵،۷ (۳) سوره طه ۱۲:۰ م (٤) حوزي ا: ۱۱ (۵) سوره طه ۲:۰ م ۱۲-۱۲

پوشید در کھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کواس کے اعمال کا البذا تہمیں اس سے ندروک دے دہ شخص جواس پر ایمان نہیں لا تااور اپنی خواہشات کا اجباع کر تا ہے کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤے) حضرت عرش نے کہا: "جو ذات الی با جیس کہتی ہاں کے ساتھ کی کوشر یک نہ کر تا چاہیے ہیں تھے ہتاؤ تو می تاہوئی عیافی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ قبول اسلام کے بعد قر آن سے تعلق اور زیادہ گہر اہو گیا۔ اب بہت بڑے عالم اور قاری بن گئے۔ حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: "ما دایت و جلا اعلم باللہ و لا افوا کتاب اللہ و لا افقہ فی الدین (۲)۔ "حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ اللہ تعالی ہے ڈر نے والے اور اللہ تعالی کی کتاب کے عالم و قاری ہے۔ "کان عمو اتفانا للوب و افوانا لکتاب اللہ (۳)۔ "زید بن و بہت مروی ہے کہ اہن مسعود کے پاس قرآن کی اللہ تھا۔ ور ایس کی قرآت بی خوان کی قرآت کے خلاف کہا کہ عمر نے بچھے اس طرح قرآت بتائی تھی۔ وہ ایک آب کے کہ قرآت بوجھنے آیا۔ انہوں نے جھے اس کی قرآت اس طرح بتائی۔ میں نے ان کی قرآت بیائی تھی۔ وہ اللہ یہ بیال تک کہ میں نے ان کے آنسو سنگ ریزوں کے در میان دیکھے۔ پھر فریایا کہ ای طرح پڑھوجس طرح تمہیں عمر نے اس کی قرآت بتائی۔ واللہ یہ بیال تک کہ میں نے ان کے آنسو سنگ ریزوں کے در میان دیکھے۔ پھر فریایا کہ ای طرح پڑھوجس طرح تمہیں عمر نے اس کی قرآت بیائی۔ واللہ سیلہ حدین کے درات سے بھی زیادہ واضح ہے کہ عمر اسلام کی نیادہ واضح ہے کہ عمر اسلام کی میں ہو تا تھا اور اس سے نکانانہ تھا۔ جب عمر قتل کر دیا تھے۔ اسلام میں داخل جو بیا تھا اور داخل نہیں ہو تا گا۔

٣ ـ جذباتي تعلق:

اس تعلق کی انتہاکا یہ عالم تھاکہ عموماً قرآن پڑھتے ہوئے آپ پر رفت طاری ہو جاتی۔ روایت از علقہ بن و قاص اللیش: "عمرٌ عشاء کی نماز میں سورہ یوسف کی علاوت کیا کرتے اور اکثر و بیشتر میں آخری صف میں کھڑ اہو تا اور یوسف علیہ السلام ہے متعلق قرآنی آ بیتیں تلاوت کرتے وقت مجھے حضرت عمرٌ کے رونے کی آواز صاف سنائی ویتی (۵)۔ "اساعیل بن محمد بن یوسف نے عبداللہ بن شداد کا قول نقل کیا ہے: "وانعا اشکوا بھی و حزنی الی الله" ( یعنی میں اپنے قلبی اضطراب اور حزن و ملال کی شکایت صرف اللہ ہے کر تا ہوں) پر پہنچ تو باوجود آخری صفوں میں ہونے کے ان کی صدائے گریہ مجھے صاف سنائی دی (۲)۔ ابن عمرٌ کی بیان بھی ای نوعیت کا ہے کہ انہیں تیری صف میں ہونے کے باوجود اسے والد کے رونے کی آواز واضح طور پر سنائی دیتی تھی (۱۵)۔

عبداللہ بن عیسیٰ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیرے پر سیاہ نشان تھے۔ایے نشان جو گھوڑے کے نعل ہے کسی کی پیٹت پر پڑ جائیں۔ حسن نے ہمیں بتایا کہ رات کو تلاوت کرتے کرتے حضرت عمرؓ جب کسی مخصوص آیت کی تلاوت کرتے ' توان پر رفت طاری ہو جاتی اور بھی بھی تو وہ روتے روتے گر پڑتے۔اکٹراس شدت تاثر کے بتیجہ میں وہ بیار تک ہو جاتے۔ایسے کہ لوگ عیادت کو آنے گلتے۔ابن عباس نے ایک بار حضرت عمرؓ کواس شدت ہے روتے دیکھا تھاکہ ان کی پسلیاں تک بل رہی تھیں (۸)۔

آپ نے ایک مرتبہ ایک تارک الد نیاعیسائی راہب کودیکھا کہ وہ اپنے صومعہ میں مشغول عبادت ہے۔ آپ نے اے آواز دی: "راہب راہب ذراسننا۔" راہب نے سر نکال کرباہر کی طرف دیکھا آپ اے دیکھتے ہی رونے لگے۔

راہبنے پوچھا:" یہ آپ کیول رور ہے ہیں؟"

جواب ميں سه آيت تلاوت فرمائي:" وجو ٥ يومنذ خاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حامية (٩)\_" ( پيھ چېرےاس روز خوفزره بهو تلكي مستح جاتے بهو تكح

شدید آگ میں خیلس رہے ہوں گے۔) فرمانے لگے میں ای وجہ سے رور ہاتھا<sup>(۱)</sup>۔

# صستفسیری ذوق و شوق:

اررسول الله سے تفسیر يو چھنا:

آپ کا یہ جذباتی تعلق سطی نہیں تھا'بکہ قرآن کی بیان کردہ حقیقوں اور صداقوں پر گہرے ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا۔ اس لئے آپ کو ہمیشہ معانی و مطالب جانے کی فکر دامن گیر رہتی۔ اس سلسلے میں ہوی برق علی ہے۔ پوچھے میں دوسرے صحابہ کرام کی بہ نسبت زیادہ جری ہے۔ اس سلسلے میں بہتی شرم و جھجک رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ حضرت عرِّخود ہی روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آ ہت اتری: "فعنهم شقی و سعید. فاعالذین شقوا ففی النار لهم فیها ذفیر و شهیق (۱)۔ "(قیامت کے روز) کچھ لوگ بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت 'جو بد بخت ہوں گے 'وہ دوز خیس جائیں گے (جہاں پر گرمی و بیاس) کی شدت ہے بانہیں گے اور پھٹکارے ماریں گے۔ "

میں نے پوچھا: "کہ اے اللہ کے نبی عظیمہ مم کی چیز کے مطابق عمل کرتے ہیں؟"کہا: "ہم ایمی چیز کے موافق عمل کرتے ہیں جس سے فراغت ہو چک ہے یا ایک چیز جس سے فراغت ہو چک ہے ایک چیز جس سے فراغت ہو چک ہے ایک چیز جس سے فراغت نہیں ہوتی " (یعنی کیانامہ اعمال پہلے سے لکھا ہوا ہے) رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "تم ایمی چیز کے مطابق عمل کرتے 'ہو جس سے فراغت ہو چک ہے۔ اے عرق قام جاری ہو چکے ہیں 'لیکن ہر شخص پروہی آسمان ہے جس کیلئے دہ پیدا کیا گیا ہے (۳)" یعنی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے دھنرت عرق سے فراغت ہو چھا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے "فلیس علی کم جناح ان تقصروا من الصلوة . ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا (۳) ۔ "اب تولوگ امن میں ہوگئے ہیں (یعنی کیا اب بھی قصر ضروری ہے) حضرت عرق نے جواب دیا کہ مجھے بھی بھی تعب ہواجیہا کہ تہمیں ہوا ہے۔ تو میں نے رسول اللہ علیات ہو چھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: "صدفة تصدق اللہ بھا علیکم فاقبلوا صدفتة (۵) ۔"

حضرت ابن عبال عن روایت بی حب بی آیت اتری: "والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم (۲) ... "قصحابه کرام گوبهت ثاق گزری حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے کہا کہ میں بیہ مشکل رفع کر تا ہوں۔ پھر وہ گئا اور عرض کیا اے اللہ کے بی عظیمہ یہ آیت آپ کے صحابہ کرام پر بہت ثاق گزری ہے۔ رسول الله عظیم نے فربایا: "ان الله لم یفوض الزکوفة الا لیطیب مابقی من اموالکم و انما فوض بی آیت آپ کے صحابہ کرام پر بہت ثاق گزری ہے۔ رسول الله عظیم نے فربایا: "کیا میں تنہیں سب سے بہتر ترزانے کی خبر دوں جو الموادیث لتکون لمن بعد کم۔ "بی من کر حضرت عمر نے نعرہ تحریر بلند کیا۔ پھر رسول الله علیم نے فربایا: "کیا میں تنہیں سب سے بہتر ترزانے کی خبر دوں جو کوئی شخص جمع کرتا ہے؟ "(المواة الصالحة اذا نظر الیها سوته واذا امر ها اطاعته و اذا غاب عنها حفظته (۲)۔)

۲۔ صحابہ کرامؓ ہے تفبیر یو چھنا:

آپاس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر کسی آیت کے مطلب میں انہیں اشتباہ ہو تو دوسرے اصحاب سے پوچھ لیں۔اس سلسلے میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے دوسرے اصحاب النبی عظیفیہ کے سامنے مسئلہ پوچھاکرتے تھے۔ایک دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاکہ آپان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جبکہ وہ ہمارے میڈوں کی مانند ہیں۔ حضرت عمرہ نے

<sup>(</sup>۱) حوزی آ:۱۸۸ (۲) سوره هود ۱۰۱:۱۰۵ (۳) ترمذی ۲۵۲/۶ حبل:۱/۱۰۲ متقی:۱۸۸۱ (۶) سوره النساء۱:۱۰۱ (۵) مسلم:۱۴۳/۳ حبل:۹/۱۲۲ نسانی:۱۱۲/۳ السید:۱/۱۵۱ (۲) سورة التوبه ۴:۲۹ (۷) داؤد:۱۲۹/۲\_

جواب دیا کہ میں اس بات کوخوب جانتا ہوں جس وجہ سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔"اذا جاء نصر الله و الفتح (۱)۔ "میں نے کہاکہ" اس میں اللہ تعالی نے رسول اللہ عظیمے کی وفات کی خبر دی ہادر یہ سورہ آخر تک پڑھی۔ "حضرت عمر نے فرمایا:" واللہ میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو (۲)۔"

ابو قیم نے محمد بن کعب القرظی ہے روایت کی ہے کہ ابن عبال نے کہا: "عمر بن الخطاب نے مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھ کر باہم لیاۃ القدر کاؤ کر چینے الدوہ ہر شخص نے جو کچھ اس بارے میں اے معلوم تھاوہ بیان کر دیا پھر حضرت عرشے بھے ہے کہا: "این عبائی اہم کیوں چیپ ہواور کچھ نہیں گہتے۔ تم اپنی کم کن کا خیال نہ کر واور جو کہنا ہے ضرور کہو۔ "میں نے یہ اشارہ پاکر کہا: "امیر الموشنین!اللہ تعالی طاق ہے اور وہ طاق عدد کو محبوب رکھتا ہے۔ اس نے دنیا کے دنوں کو سات کی تعداد پر دائر وسائز کیا ہے۔ انسان کی خلقت سات (ادواد میں) کی ہے۔ ہماری روز پول کو سات (تغیرات) ہے پیدا فرہا تا ہے۔ ہمارے سرول پر سات آسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہمارے قد موں کے سلے سات فربائے۔ ہما وگل کو ہم میں سات قربات کے سات میں اپنی کو ہم میں سات قربات کے سات میں کو بیدا کیا ہے۔ ہم لوگ مجدہ کرنے کی حالت میں اپنی کہ بم میں سات ہوں کو بھی بھی قدم رکھنا نصیت ہو کے سات ہیں ہوادر کی نے میر کی موافقت میں کی ہے۔ سات ہی کھی قدم رکھنا نصیب نہیں ہوادر کی نے میر کی موافقت نمیں کی ہے۔ سات ہی میرا ہم خیال ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے سحابہ ہے کا طب ہو کر فربایا: "کیوں صاحبوااس مطلب کو میرے سامنے اس طرح کون ادار کی گی میرا ہم خیال ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے سحابہ ہو کر فربایا: "کیوں صاحبوااس مطلب کو میرے سامنے اس طرح کون ادارہ کی میرا ہم کی اور کی کے دیات میں گا طب ہو کر فربایا: "کیوں صاحبوااس مطلب کو میرے سامنے اس طرح کون

ابن عبائ مسئلہ بوچھنے گا وجہ جس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا ہے ہے تھی کہ رسول اللہ عظیظے نے انہیں اپنے سینے ہے لگا تھا اور فرمایا تھا: "اللهم علمه الحکمة (۱) ۔ "ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ ہے بوچھا کہ آپ حضرات کا کیا خیال ہے کہ بیر آ یت کس سلطے میں نازل ہوئی: "ایو داحد کم ان تکون له جنة من نخیل و اعتاب تجری من تحتها الانهر له فیها من کل الشمرات و اصابه الکبر و له ذریة ضعفاء (۱۵) ۔ "سب نے کہااللہ تعالی بہتر جائے ۔ حضرت عمر بیر جواب من کر بہت غصے ہوئے اور فرمایا کہ صاف جواب ہے گئے آپ لوگوں کو اس سلطے میں کچھ معلوم ہے انہیں۔ حضرت این عبائ نے موش کیا: "امیر الموسنین! میرے ذبین میں اس سے متعلق کچھ چیز ہے۔ "حضرت عمر ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: " بیٹے کہواور اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو۔ " ابن عبائ نے عرض کیا: "امیر الموسنین! میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ " بوچھا: "کسے عمل کی؟" عرض کیا: "عمل کی۔ " اس پر حضرت عمر نے فرمایا: " دراصل ایک المدار شخص کی مثال بیان کی گئی ہے۔ " بوچھا: "کسے عمل کی؟" عرض کیا: "عمل کی۔ " اس پر حضرت عمر نے فرمایا: " دراصل ایک المدار شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو پہلے تو اللہ عزوج اس کی اطاعت کر تا تھا، لیکن پھر اللہ تعالی نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا اور وہ معاصی میں مبتل ہو گیا اور اس کے سارے اعمال غارت ہوگے (۱)۔ "

اس روایت سے قر آن مجید کے سمجھانے کے سلسلے میں حضرت عمر کی پالیسی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی پردتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) سورة النصر ۱:۱۰ (۲) ترمذی(۲۰:۰ سیوطی ۱۲۰/۰۰۱۷ بر ۲۱۸:۱۱۱ (۳) سیوطی ۱۸۸/۲:۱۷ قرطبی:۱۱۰/۱ (۶) بحاری:۱۷/۶ ۲۰ ترمذی:۱۳۶۵ (۵) سورة البقره۲:۲۲ (۱) بحاری:۱۳۲/۳ سیوطی۱۲/۳۲/۲:۱۷

ا کے سے ایک مید کہ آپ صحابہ کرام کی توجہ آیات کی طرف دلاتے رہتے تھے تاکہ وہ ان پر غور وخوض کرتے رہیں۔

🖈 ..... دوسرایه که آپ مشاور تی طریق کاراختیار کرتے 'تاکہ صحیح مفہوم تک پہنچنے میں مدد ملے اور غلطی کااحمال ندر ہے۔

🖈 ..... تیسرایی که و فات النبی علیقت کے بعد لوگول کے اندر معانی و مفہوم کے بارے میں اعتاد پیدا ہواور وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔

ﷺ چوتھاہیہ کہ جس کے ذہن میں مفہوم ہو وہ بلا جھجک پیش کرے اور اس کو چھپا کرنہ رکھے تاکہ ایک طرف کتمان علم سے فائ سکے اور دوسر ی طرف اس کی تہذیب و تقیچے ہو سکے۔

ﷺ پنچوال ہیں کہ قر آن کی سمجھاور فہم کا تعلق عمرے نہیں 'بلکہ ذوق ہے۔ چھوٹی عمر کے لوگوں کی جس قدر حوصلہ افزائی کی جائے گیان میں ذوق ای قدر بڑھے گااور بڑے ہو کردینی فرائض بہتر طور پر پوراکرنے کے قابل ہو سکیں گے۔

ہ۔۔۔۔۔ چھٹا یہ کہ آپ اپنی تشریخ و تاویل بھی کھول کر سامنے رکھ دیتے تا کہ لوگ اس سے استفادہ بھی کر سکیں اور اگر اس کے بر عکس کوئی بات ہو تواس کو بیان بھی کر سکیں۔

ند کورہ بالا مقاصد کو حاصل کرنے کیلئے قرآن حکیم کے علاءاور قاریوں کوشریک مثورہ رکھتے۔ اس کیلئے انہوں نے با قاعدہ ایک مجلس قائم کرر کھی تھی۔ اس بیل بوڑھے اور جوان سب شامل ہوتے تھے۔ بقول ابن عباسٌ: "کان القواء اصحاب مجلس عمو و مشاور ته کھو لا کانوا او شبانا (۱) \_ "آپ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کو عملی زندگی کا حصہ بنانے بیش کس قدر حریص تھے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے سورہ البقرہ سیجھنے بیس بارہ سال صرف کے اور ختم کرنے کے بعد قربانیاں کیں۔ بقول ابن عمر "تعلم عمو بن المخطاب البقوۃ فی اثنتی عشوۃ سنة فلما ختمھا نحو جزود (۱) \_ "اس سے بنجہ نکانا صحیح نہیں ہوگا کہ بس ای سورہ بی مشغول رہے 'بلکہ اس سے بہ ظاہر ہو تا ہے کہ پورے قرآن مجید پر غور وخوض کے ساتھ ساتھ اس کو بطور خاص اپنی فکرو تذبر کام کرو محور دینائے رکھا۔

## ۳\_شان نزول سے وا قفیت:

آپ کی اجتہادی بھیرت کا دارومدار قرآن فہمی پر تھا آپ خود مضر قرآن تھے۔ بہت ی آیات کے بارے میں آپ کی آراء حدیث فقد اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کی اجتہادی بھیرت کا دارومدار قرآن فقد اور تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ آپ اکثر آیات کے شان نزول سے واقف تھے۔ اس لئے ان کے مطالب و مفاہیم کو جاننے اور متعین کرنے پر پوری طرح قاور تھے۔ اس پر قرآن سے خصوصی د کچیں نے مہمیز کا کام کیا۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے کہا کہ تم لوگ ایک آیت پڑھتے ہو۔ اگر وہ آیت ہم پراترتی تواس دن عید مناتے۔ وہ آیت ہے ہے: "الیوم اکھلت لکم دینکم و اتصمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (۳)۔"

حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ بیہ آیت کہاں اتری من دن اتری اور کس وقت اتری۔ بیہ آیت عرفات میں اتری جب رسول اللہ عظیاتے وہاں تھہرے ہوئے تنے اور اس روز جمعہ تھا (\*\*)۔ یعنی یوم عرفہ بھی مسلمانوں کیلئے عید کا دن ہے اور جمعہ کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر ہے تھا۔ "اے امیر المومنین! نبی کریم عظیات کی ازواج میں وہ دو بیویاں کون می ہیں 'جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "ان تقویا اللہ فقد صغت قلوب کھا (۵)۔ "

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱/۸ (۲) جوزی (۱۸۸ (۳) سورة المالنده ۲ (۶) مسلم:۲۸۸۸ ترمذی:۲۱۶ نسانی:۱۹۰/ حبل:۱/۹۰ (۵) سورة التحريم ۲:۱٦ و

حضرت عمررض الله تعالى عند في الله ير فرمايا: "ابن عباس تم پر جمرت به وه عائش اور هضه بيل- " پھر آپ في تفصيل كے ساتھ حديث بيان كرناشروع كى الله على انفسهم كى .....(١) ايك مرتبه آپ سه يوچها كياكه الله آيت كے معنى كيا بين: "واذ اخذ ربّك من بنى آدم من ظهور هم و ذريتهم اشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غفلين (٢) \_."

بجرت مدیند کیلے آپ نکلے تو پروگرام کے مطابق حضرت بشام بن العاص نے بھی آپ کے ساتھ آ ملنا تھا اکین کافروں نے انہیں قید کرلیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کو بمیشہ ان کی فکر دامن گیر تھی۔ خود فرماتے ہیں: "ہم کہا کرتے تھے کہ جولوگ کفار بی میں رہ گئے 'اللہ نہ توان کی تو بہ قبول کرے گانہ کو فک دیے یا قربانی 'کیو تکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خداکو پہچانا پھر مصیبت پڑنے کی وجہ سے کفار سے مل گئے۔ گر جب رسول اللہ علی تشریف لے آئے تو اللہ تانہ تعالی نے ان کے اور ہماری اللہ علی علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم، و انیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لاتنصرون، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لاتشعرون واتبم لاتشعرون (۳)۔"

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے یہ آئی ایک ورق پر تکھیں اور ہشام بن العاص کو بھیج دیں۔ ہشام کہتے ہیں کہ "بب یہ چھی مجھے کی تو ہیں ان آئیوں کو بار بار پڑھتا تھا، عگر میری سمجھ میں بچھ بھی نہ آٹاتھا۔ آخر میں کہنے لگا: "اے اللہ! مجھان آئیوں کا مطلب سمجھادے۔ "یہ دعاکرتے ہی میرے دل میں یہ بیات پیدا ہوئی کہ یہ آئیوں کا مطلب سمجھادے۔ "یہ دعاکرتے ہی میرے دل میں یہ بیات پیدا ہوئی کہ یہ آئیوں کا مطلب سمجھادے۔ "یہ دعاکرتے ہی میرے دل میں یہ بیات پیدا ہوئی کہ یہ آئیوں کہ یہ تازل ہوئی ہیں، کیو نکہ لوگ اور خود ہم اپ بارے میں نامعلوم کیا کیا کہتے تھے (۵)۔ "رسول اگر مطابع کی مشیر خوال کی کیفیت اپنی آٹکھوں کے ملاحظہ کی۔ آپ سے روایت ہے: "رسول اللہ علی ہوئی نازل ہوئی تھی تو آپ کے منہ کے پاس شہدی کھی کی سم بھی ناہٹ نی جاتی تھی۔ ایک دن و جی اتر فی تو ہم گھڑی ہم کیلئے تھم ہر سول اللہ علی تھی۔ ایک دن و جی اتر فی تو ہم گھڑی ہم کیلئے تھم ہم کے آپ نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کے اور یہ دعافر ہائی: "اللہم ذونا و لا تنقصنا و اکو منا و لا تھنا و اعطنا و لا تحرمنا و آثرنا و لا توثر علینا واد ض عنا وارضنا. "پھر آپ نے (ہماری طرف مخاطب ہوکر) فرمایا: "آج بھی پر دس ایس آیات اتری ہیں کہ جوان پر قائم رے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ "پھر آپ نے ہمارے سامنے یہ آیات تلاوت فرمائیں (۱): "قد افلح المؤمنون. اللہ ین ہم فی صلاتھم خشعون. و الذین ہم عن اللغو معوضون.

<sup>(</sup>۱) بحاری:۲/۲۱ نسائی:۱۳۷۶ حنیل:۲/۲۵۲ (۲) سورة الاعراف۲۰۲۲ (۳) مالك:۸۹۸ ترمذی:۱۳/۵ حنیل:۲/ ۲۹ (۶) سورة الزمر ۲۳:۳۹ د.۵

<sup>(</sup>۵) يېقى: ۱۳/۹ (٦) حيل: ۲۵۹/۱ نرمذى: ۵/۸ـ

والذين هم للزكوة فعلون. والذين هم لفروجهم خفظون. الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذالك هم العدون. والذين هم لا منتهم و عهد هم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اولئك هم الورثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون (۱)\_"

حضرت یعلی حضرت عمل معیشہ کہا کرتے ہے کہ کاش میں رسول اللہ علیہ کو بھی اس وقت دیکھاجب آپ علیہ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ علیہ حضرت عمر ہی تھے کہ ایک شخص آیا جس نے ایک جو انہ میں ہے اور آپ کے اور آپ کے اور ایک گیڑے کا سالیہ کیا تھا۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام ہے 'جن میں حضرت عمر بھی تھے کہ ایک شخص آیا جس نے ایک خوش ایا جس ہو شبود دار جبہ پہن رکھا تھا۔ اس نے عرض کیا: ''یار سول اللہ علیہ ان اللہ علیہ ایک ہوتے ہوئی ہو؟ آپ نے خاصو تی ہے تھوڑی دیراس پر نظر ڈالی پھر آپ پر وہی اتر ناشر وع ہوئی۔ حضرت عمر نے بھی کو ہا تھ سے اشارہ کیا کہ آو۔ وہ آپ بہت جس میں خوشبو گلی ہو؟ آپ نے خاصو تی سے تھوڑی دیراس پر نظر ڈالی پھر آپ پر وہی اتر ناشر وع ہوئی۔ حضرت عمر نے بھی کو وہ کے خاص کے ایک ہوتی ہو گوہ کہ اس کے رہے ہیں پھر وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ آ نے اور اپنا سر کپڑے کے اندر کیا۔ نبی بھر وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ نے خاص کے فرمایا: ''جھ سے عمرے کا تھم پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟'' اے ڈھونڈ کر لایا گیا' تو آپ علیہ نے فرمایا: '' تین بارخو شبود ھوڈ الو' جبہ اتار دواور باتی وہ بھی کھر کو '

حضرت زیڈ بن اسلم اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کسی سفر ہیں تھے (سفر حدیبہ میں) رات کا وقت تھا، حضرت عرفہ بن الخطاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عرفے نی عظیمہ کے پوچھا، کین آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے اس مر تبہ بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر انہوں نے اپ ول میں کہا: ''اے عرف اتبری مال تجھے روئے، تو نے تین مر تبہ سوال کیا، کین آئے خضور عظیمہ نے تہمیں ایک مر تبہ بھی جواب و بنا پند نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر صنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپ اونٹ کو ایڑی لگائی اور تمام مسلمانوں سے آگ نکل گیا۔ بھے ور تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وی نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی ویر ہوئی تھی، میں نے ساکہ ایک شخص بھے آواز دے رہا ہے۔ بیں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ور رہا تھا کہ کہیں میرے بارے میں وی نہ نازل ہو جائے۔ بہر حال میں آئے ضور علیہ کی خور میں اللہ علیہ کوئی ایک اس میں میرے بارے میں وی نہ نازل ہو جائے۔ بہر حال میں آئے خضور علیہ کی خور میں ہو اور آپ علیہ کوئی اس کیا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''آخ رات بھی پر ایک ایس سورہ نازل ہو کی ہو تھے اس تمام کا نئات سے خد مت میں حاضر ہو ااور آپ علیہ کو مرام کیا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ''آخ رات بھی پر ایک ایس سورہ نازل ہوئی ہو گھے اس تمام کا نئات سے فر منز یہ ہو کہ جو بھے اس تمام کا نئات سے فر منز یہ دو بارے 'جس پر سورج طلوع ہو تا ہے پھر آپ نے پڑھا (''')''انا فتحنا لمی فتحا حبینا ('')۔''

حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه مختلف آیات کے سلسط میں رسول مقبول علیہ کی بیان کروہ تغییر سے بخوبی آگاہ تصاور حب ضرورت و موقع ایے لوگوں تک پہنچاتے۔ آپ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا کہ "ب شک الله تعالیٰ کے بندوں میں سے پچھ ایے بھی ہیں جن پر انبیاءاور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ "صحابہ نے عرض کیا: "یارسول الله علیہ اوہ کون لوگ ہیں؟" فرمایا: "وہ لوگ جنہوں نے اموال وانساب کے بغیر محض لله فی الله باہم دو تی و محبت کی ہوگے۔ وہ اس وقت بھی سر اسیمہ نہ ہول گرب سب لوگ رفحی ہوگے۔ وہ اس وقت بھی سر اسیمہ نہ ہول گرب سب لوگ رفحیہ کے جائیں گرا نہیں اس وقت کوئی رفح نہ ہوگا جب سب لوگ رفحیہ کے گر آپ علیہ میں لا ہم یحز نون (۲)۔ "حضرت این عمر ہے روایت ہے کہ گرا ہے۔ پھر آپ علیہ میں دونون (۲)۔ "حضرت این عمر ہے روایت ہے کہ

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون۱:۲۰\_۱۰ (۲) مسلم:۶/۶ (۳) بحاری:۱۷/۵ مالك:۲۰۳ نرمذی:۲۱/۱ (۶) سورة الفتح ۱:۶۸ (۵) سيوطی۱۹٦/۲:iv (۲) سيوطی۲۲:۱۰ (۶) سيوطی

حفرت عرِ کے روبرو آیت کریمہ "کلما نضجت جلودھم بدلنا ھم جلودا غیر ھا(۱)" پروسی گئی۔اس کو من کر حضرت معادِ نے کہا کہ "میںاس کی تفیر جانتا ہوں۔ دہ یہ کہ وہ جلدیں ایک ہوں گی جوالیہ سات میں ایک سومر تبہ تبدیل ہوں گی۔ "حضرت عرِّ نے فرمایا: "میں نے بھی رسول اللہ عیجے ہے ایسا ہی سنا ہوں گی۔ "حضرت عرِّ نے فرمایا: "میں نے بھی رسول اللہ عیجے ہے ایسا ہی سنا (۲)۔ "حضرت عرِّ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عیجے نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آیت: "ان اللہ ین فرقوا دیسہم و کانوا شیعا (۳)، سے مراد دولوگ ہیں جو بدعتی اور نفس پرست ہیں (۳)۔

حضرت عمررض الله عند سے ایک اور روایت ہے کہ نبی عظیمہ نے آیت قر آئی"افیم الصلوفة لدلوك الشمس (۵)"کی تغییر میں فرمایا کہ اس سے مراد "زوال آفاب کاوقت" ہے (۱) کی آیات کے شان زول میں آپ کے اپنے کسی عمل کاکوئی حوالہ شامل تھا۔ ایک مرتبہ نبی عظیمہ کی موجود گی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند سے ایک معاطم میں تکرار ہوئی 'دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو یہ آیت نازل ہوئی: "باایھا الذین امنوا لا تر فعوا اصوات کم فوق صوت النبی (۵) ۔ "راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمررضی الله تعالی عند کی یہ حالت ہو گئی کہ نبی عظیمہ سے جب بات کرتے تو آواز سائی نددیتی یہاں تک کہ اے خودنہ سمجھاتے (۸) ۔

نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں دوبارہ منبرر سول علیہ کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک شخص بولا: "مجھے مسلمان ہونے کے بعد اپنے کی عمل کی پرواہ نہیں ہیو نکہ میں مجدح ام کی مر مت عمل کی کواہ نہیں کیونکہ میں مجدح ام کی مر مت محمل کی کواہ نہیں کیونکہ میں مجدح ام کی مر مت کمل کی پرواہ نہیں ہیونکہ میں مجدح ام کی مر مت کرتا ہوں۔ "تیسرے نے کہا کہ "ان چیزوں سے تو جہادافشل ہے۔ "حضرت عمر رضی الله عند نے ڈانٹ کر کہا کہ "آج جمعہ کادن ہے "منبرر سول علیہ کے پاس بلند آواز میں نماز کے بعد تم سے اس بارے میں بو چھوں گا ، جس میں تم نے اختلاف کیا ہے "اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری: "اجعلت مسقایة العجاج و عمارة المسجد الحرام کمن امن بالله و الدو و جھد فی سبیل الله لا یستون عند الله و الله لا یہدی القوم الظلمین (۱۰)۔ "

حضرت عکرمدے روایت ہے کہ بننی عبد مناف کے چند کافر شرفاابوطالب کے پاس آگر کہنے گئے: "اے ابوطالب!کاش تہارا (بھیجائحر (علیقہ) ہمارے غلاموں اور صلیفوں کو اپنے پاس ہے ہٹاریتا کیو تکہ وہ ہمارے غلام اور خادم ہیں اور بیات ہمیں بہت شاق گزرتی ہے۔ ایک صورت میں ہم محمد (علیقہ) کی اطاعت کریں گے اور ان کی پیروی اور تصدیق کریں گے اوابوطالب نی علیقہ کے پاس آئے اور اس کاذکر کیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند نبی علیقہ ہے کہنے گئے اور ان کی پیروی اور تصدیق کریں گئے تو یہ آیت اتری (اا)۔ "واندر به الذین یخافون ان یحشروا الی کے اور اس کے بعدوہ کیا کریں گئو تو یہ آیت اتری (اا)۔ "واندر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربھم لھم من دونه ولی و لا شفیع لعلهم پیقون، و لا تطر دالذین یدعون ربھم بالغدوۃ والعشی یوبدون و جھہ، ما علیك من حسابھم من شیء و ما من حسابھہ من شیء فتطو دھم فتكون من الظلمين. و كذالك فتنا بعغهم ببعض لیقولوا اھو لاء من اللہ علیهم من بیننا الیس اللہ باعلم من حسابک علیهم من شیء فتطو دھم فتكون من الظلمين. و كذالك فتنا بعغهم ببعض لیقولوا اھو لاء من اللہ علیهم من بیننا الیس اللہ باعلم بالشكوین (۱۱)۔ "(اور اے نبی علیقہ تم اس علم وی کے ذریعے ان لوگوں کو فیجت کر وجو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھی اس حال ش

<sup>(</sup>۱) سورة النساء٤/٥ (۲) طبراني: ۲۰۳/۱ (۳) سيوطي ۱۹۳/۲:iv (۳) سورة الانعام ۱۹۹۸ (٤) طبراني: ۲۰۳/۱ (۱۰) سيوطي ۱۹۶/۲ (۵) سوره بني اسرائيل ۷۸:۷) سيوطي ۱۹۲/۲:iv طبري (۱۱) طبري (۲۰۲/۲:۲۰ (۱۳) طبري (۱۳) ۲۰۲/۲:۲۰ (۱۳) طبري (۱۳) ۲۰۲/۲:۲۰ (۱۳) سيورة الانعام ۱۳۵۲-۳۰ (۲۰) سورة الانعام ۱۳۵۲-۳۰ (۲۰)

روش اختیار کریں اور جولوگ اپنے رب کورات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنو دی کی طلب میں گئے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ چھینکو۔ ان کے حساب میں سے کئی چیز کابار تم پر نہیں ہے اور تنہارے حساب میں سے کئی چیز کابار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور چھینکو گے تو ظالموں میں شار ہو گے۔ در اصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ﷺ ۔۔۔۔ وہ انہیں دیکھ کر کہیں ''کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے در میان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے ''ہاں کیا خداا پنے شکر گزار بندول کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔)

یبال شکر گزاربندول سے مراد وولوگ ہیں بالل عمار بن یاسر سالم مولی ابی حذیفہ 'صبح اسید کے آزاد کر دواور ابن مسعود مقداد بن عمرو' مسعود ' ابن القاری و اقد بن عبداللہ خظلی 'عمرو' ووائشمالین 'مر غد بن ابو مر غد ' ابی مر غد الغنوی جو حزہ بن عبد الحطلب کے حلیف تنے (رضی اللہ عنبم) اور یہ آیت قریش کے انجہ الكفر اور الن کے حلیف کے بارے میں اتری تنی حب یہ آیت بازل ہوئی تو حضرت عرائے نی علیفی کے پاس آئے اور اپنے غلط مشورے کی معذرت کرنے لگ چنانچ اشاد باری ہوا<sup>(1)</sup>۔" واذا جاء ک الذین یؤ منون .....سوء ابعجہاللہ ٹم تاب من بعدہ واصلح فائلہ غفور درجہ (اسم سی اور اسم کے بعد توبہ حکوم کا شیوہ اپنی ان اور الن کے ریال کار می کام کی ہوئی پر سلامتی ہو۔ تمہارے دب نے دم موکرم کا شیوہ اپنی اور لازم کر لیا ہے۔ (بیاس کار حم و کرم ہی ہے کہ) اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کی برائی کاار تکاب کر بیٹھ پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرتے تو وہ اسے معاف کردیتا ہے اور زی سے کام لیتا ہے اور اس طرح ہمانی نشانیاں کھول کھول کو پیش کرتے ہیں' تاکہ مجر موں کی راہ الکل نما ال بوجائے۔

حضرت ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: "ونو عنا ما فی صدور هم من غل تجری من تحتهم الانهر و قالوا الحمدلله الذی هدانا لهٰذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله لقد جاء ت رسل ربنا بالحق و نو دوا ان تلکم الجنة اور شموها بما کنتم تعملون (")\_" بم نے ان ک دلول کے کھوٹ کودور کردیاان کے پنچ نہریں بہتی ہیں اور انہول نے کہا کہ اس خداکا شکر ہے جس نے بمیں ایک ہدایت دی۔ بم ہدایت نہات آگر اللہ ہدایت نہا کہ کہ تار کہ اس کے رسول حق لے کر آئے اور ندا آئی ہے ہوہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہوا پنے عمل کی بنا پر کہ یہ آیت ابو بر "عمر اور عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں: "والمذین امنوا بارے میں نازل ہوئی اور دوسر کو گوں کے نام بھی انہوں نے شار کرائے (") و حضرت ضحاک اس تول باری تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں: "والمذین امنوا بارے میں نازل ہوئی اور دوسر الصحاب المجمعيم (۵) "بو بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربھم لھم اجر هم و نور هم والمذین کفروا و کذبوا بایتنا اولئك اصحاب المجمعيم (۵) "بو الله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربھم لھم اجر هم و نور هم والمذین کفروا و کذبوا بایتنا اولئك اصحاب المجمعيم (۵) "بو الله ورسله اولئک هم الصديقون والشهداء عند ربھم لھم اجر هم و نور هم والمذین کفروا و کذبوا بایتنا اولئک اصحاب المجمعیم (۵) "بو کو تو تو الله ورسله اولئک هم الصديقون والمشهداء عند ربھم لهم اجر هم و نور هم والمذین کفروا و کذبوا بایتنا اولئک اصحاب المجمعیم (۵) "بو کو تو تو الله ورسله اولئک هم المحتم میں تارہ ور کھوں تارہ الله ورسله اولئک سے مراد آٹھ اشخاص ہیں: "ابو بحر" کو منائ شائع شائع الله وردن کرد کے تو تو الے نین کہ اس سے مراد آٹھ اشخاص ہیں: "ابو بحر" کی ان کی میں تو المحتم ہیں: "ابو بحر" کو منائع الله کو ترت والے نور کہ کے نیت والے نے نے دالے نور کی کو نکر کو نور کو نام کو نور کو

<sup>(</sup>۱) طبرى ا:۷/۷،۲ كثير ا:۲/۵۳ رازى:۲/۱۳ (۲) سورة الانعام ۲:۵ ه (۳) سورة الاعراف ۲:۲٪ (٤) محمد طاؤس: (٥) سورة الحديد ١٩:٥٧ (٦) قرطبي:۲/۵٤/۲ (۲) سورة المحادله ٨٥:٠٠ .

ا پی ذات ہے متمتع ہونے دے۔ "اور حضرت عمرؓ کے بارے میں نازل ہوئی 'انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن سفیرہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا (۱)۔ سم لیطور مفسر:

آپ نے کئی قر آنی الفاظ کے معانی بیان فرمائے اور اپنی معلومات اور فہم و فراست کے مطابق متعدد آیات کی تفییر و تشر سے کی۔ چنانچہ اس آیت قر آئی:"المم
تو المی اللذین او تو انصیبا من الکتب یو منون بالجیت و الطاغوت (۲)۔ "حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ طاغوت ہے مراد وہ لوگ ہیں جن
کے ہاں جا جیت میں لوگ فیصلے کیلئے جاتے تھے۔ان میں ایک قبلہ جہینہ میں تھا اور ایک قبیلہ اسلم میں اور ہر قبیلے میں ایک طاغوت ہو تا تھا۔ یہ وہی کا بہن تھے جن کے
پاس شیطان (مستقبل کی خبریں لے کر) آیا کرتے تھے۔ حضرت عکر مہ کہتے ہیں کہ الجبت حبثی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور الطاغوت کے معنی کا بہن ہے "لیکن
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الجبت ہے مراد سحر ہے اور الطاغوت ہے مراد شیطان (۳)۔

ای طرح آیت اتری: "احل ولکم صید البحر و طعامه مناعالکم وللسیارة (۳) . " کے بارے میں دھزت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا که "دریاکا شکار وہ ہے جواس کے اندر کیاجا کا درس کا کھاناوہ ہے جے پانی نے باہر پھینک دیا ہو۔ " دھزت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عند کہتے تھے: "جو دریاکا جانور مرکز پانی کے اوپر آجائے 'وہ حلال ہے۔ " دھزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے: "اس کا کھانا " سے مراد دریاکا مر دار ہے 'سوائے اس کے جو بگر گیا ہو (۵) ۔ " آپ کے اوپر آجائے 'وہ حلال ہے۔ " دوز ایک اور روایت نے آیت "واذا النفوس زوجت (۱) ۔ " کے بارے میں فرمایا: "الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح (۵) ۔ " یعنی قیامت کے روز ایک اور روایت "یاایھاالذین امنوا تو ہوا الی الله تو بة نصوحا (۸) ۔ "

فرمایا کہ اس میں توبة النصوح کے معنی میہ بین کہ ایک آدمی اپ سابقہ برے اعمال سے خوف کھانے لگے اور اللہ تعالی سے ان کے بارے میں اس طرح تو بہ کرے کہ پھران کی طرف بھی نہ یلئے <sup>(9)</sup>۔"

حضرت مجاہدر ضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت عمرر ضی اللہ عندے خطے ذریعے پوچھا گیا۔ اے امیر المومنین! کونیا شخص افضل ہے؟ وہ جے رغبت گناہ بھی نہ مواور گناہ پر عمل بھی نہ کرے رغبت گناہ ہیں اللہ تعالیٰ عند نے جواب میں لکھا کہ "وہ لوگ افضل ہیں جنہیں معصیت کی جانب رغبت تو ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ وضاحت کیلئے یہ آیت رقم فرمائی (۱۰) ۔ "او لنك اللین امتحن الله قلوبھم للتقوی لھم معفوہ و اجو معطیم (۱۱) ۔ "اللہ سبحانہ کے فرمان: "واتموا الحج والعمر ہ لله (۱۱) ۔ "کے بارے میں حضرت عمررضی اللہ عنہ کاارشاد ہے کہ تج اور عمرے میں ہے ہرایک کااتمام ہیہ کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیاجائے اور عمرہ تج کے مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کیاجائے (۱۳) ۔ اسے ان کامقصودیہ تھا کہ دونوں بہتر طریقے ہے اواہو سکیں (۱۳) ۔

عبدالمطلب بن حنطب حفزت عمرر ضى الله عنه كے پاس آئے اور عرض كيا كه بيس نے اپنى بيوى كو "انت طالق البتة" كهه كر طلاق دے دى ہے۔ اس پر حضرت عمرر ضى الله تعالى عنه نے يہ آيت پر غالب نہيں ہو على سنتى الله تعالى نے اپنى كتاب بيس فرمايا ہے (١٥) ـ "ياايھاالذين المنو اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (١٦) ـ "حضرت عمرًاس بيس كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے كه حاجى زمانہ جج بيس تجارت كرے اس لئے كه الله تعالى كافرمان ہے:

<sup>(</sup>۱) کثیر آ:۶ / ۲۲ (۲) سورة النساء ۱۵۰ (۳) بخاری: ۱۸۰ (۶) سورة المالنده ۱۹۰ (۵) بخاری: ۲۲۲/۷ (۲) سورة التکویر ۷:۸۱ (۲) جوزی ا:۲۲ (۸) سورة التحریم ۲۲۰ (۱۳) کثیر ۱۹۲:۸۰۲ (۱۳) کثیر ۱۲۰/۱:۲۳ (۱۳) کثیر ۱۲۰/۱:۲۳ (۱۳) حوزی ۱۹۲:۸۰۳ (۱۳) سورة الحجرات ۲:۹۳ (۱۳) سورة البقره ۲۳۰/۱ (۱۳) کثیر ۱۲۰/۱:۲۳ مالك ۲۲۰ (۱۳) حزم ۱۱۳) ۱۹۲ (۱۳) مالك: ۲۲۰/۱:۱۳ (۱۳) سورة آل عمران ۲:۰۰۰

"لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم<sup>(۱)</sup>۔ "آپ نے فرمایا کہ قر آن کریم کابیرار شاد موسم تج بی کے بارے میں ہے<sup>(۲)</sup>۔ ابوصالح مولی عرّ ہے مروی ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا: "اے امیر المومنین آپ تج کے دنوں میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ "فرمایا:"ان(ائل عرب) کی روزی تو جج بی ے وابستہ تھی (۳) \_ "

آپ یہ پند فرماتے تھے کہ تعزیت کرنے والام نے والے کے اہل خانہ کو صبر اور ایمان کی تلقین کرے اور انہیں یاد دلائے کہ اللہ تعالی نے مبر کرنے والوں کیا کیا جزار کھی ہے اور انہیں قر آن کا وہ حصد سائے جس سے یہ تذکیر حاصل ہو۔ آپ نے فرایا کہ اس موقع پر اس آیت کا پڑھنا موزوں ہے (۳) ۔"المذین اذا اصابتھم مصیبة قالوا انا للہ وانا البہ راجعون اولئك علیهم صلوات من ربھم و رحمته و اولئك هم المهتدون (۵) ۔"آپ کی فقیمی آراء اور اجتمادی بصیرت کا حاصل منبع قر آن حکیم ہی تھا۔ اس پر غور وخوض نے آپ کے اندر حکمت و فراست پیدا کی۔ آپ کا شار صحابہ کرام میں سے وس چوٹی کے اجتمادی بصیرت کا حاصل منبع قر آن حکیم ہی تھا۔ اس پر غور وخوض نے آپ کے اندر حکمت و فراست پیدا کی۔ آپ کا شار صحابہ کرام میں سے وس چوٹی کے مضرین میں ہوت ہو ہواری پر اپنے پاس بھا کر بلاجا کا تلذ وحاصل کیا۔ بعد میں اسے ندامت ہوئی تو حضرت عرق کے پاس آیا۔ آپ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عند کے پاس جاؤ بالآخر معاملہ رسول اللہ علی خد مت اقد س میں پیش ہوا تو یہ تعدین المسینات ذالك ذكری للذا کرین (۵)۔"

ای شخص نے پو چھایار سول اللہ عظیمیہ ایسے معابت صرف میرے لئے خاص ہے یاسب لوگوں کیلئے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور کہا: "لاولا نعمہ بل للناس عامہ "رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا" صدف عصر "(^) ۔ "حضرت عُمرٌ کی رائے تھی کہ فرمان البی: "فاعتو لوا النساء فی المحیض (^) ۔ "کامقتضایہ ہے کہ مر دیوی کابستر چھوڑ کر علیمہ ہ ہستر پر سوئے بشر طیکہ وہ فراخی رکھتا ہو لیکن اگر فقیر ہوادرایک ہی بستر ہو تواس کے ساتھ سوسکتا ہے ( \* ) ۔ چنانچہ ابوامامہ البابلی ہے مر وی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا ابتداء میں کیونکہ تنگی تھی تو ہم صائعتہ یویوں کے ساتھ ایک ہی بستر اور لحاف میں لیٹا کر نے تھے لیکن اب جبکہ اللہ نے بستر وں اور لحافوں میں فراخی عطاکر دی ہے توان سے علیمہ ہ لیٹو جیسا کہ اللہ نے تھے دیا ہے (۱۱) ۔ "

معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ تھم احتیاط کے پیش نظر تھا۔ ایک ہی احتیاط رسول اکر م علیہ بھی بعض او قات کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیف ہوتی تھی توبستر سے اتر جاتی اور بوریے پر آجاتی۔ نبی کریم علیہ قریب نہ آتے جب تک پاک نہ ہوجاتی (۱۳)۔ "بقول ابن کیٹر یہ روایت محمول ہے کہ آپ پر ہیز اور احتیاط کرتے تھے 'نہ یہ کہ یہ محمول ہو حر مت اور ممانعت پر (۱۳)۔ آپ تغییر قر آن حکیم میں مکمل طور پر رسول خداع ہے ہی کی چیروی کو مقدم رکھتے تھے کہ کوئی فتوی دیے قبل یہ اطمینان کرلیں کہ رسول خداع ہے کا فعل وعمل کیا ہے۔

حیض کے مسلہ میں بھی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جماع کے علاوہ ہر چیز جائز ہے (۱۳) رسول اکرم علیقیۃ کاعمل یہی تھا۔ آپ سے اس دوران بیویوں کے ساتھ لیٹنا 'مساس کرنا 'گود میں سر رکھ کر سونا 'ایک بر تن میں پانی پینا 'ساتھ ٹیک لگا کر قر آن حکیم تک پڑھنا ثابت ہے (۱۵) ۔ چنانچہ عراق سے آنے والے پچھلوگوں نے آپ کے عہد خلافت میں پچھ سوالات پوچھے۔ آپ نے فرملیا: "یہ وہ سوالات ہیں 'جن کے بارے میں میں نے خودر سول اللہ علیقی سے پوچھاتھا

<sup>(</sup>۱) سورة البقره ۱۹۸۲ (۳) شیمه: ۲۸۰/ (۳) طبری (۲۸۰/ (۱) بیهقی: ۲۰۱۶ (واس: ۲۲۷ (۵) سورة البقره ۱۰۲۲ (۲) سیوطی ۱۸۷/۲: (۷) سورة علی ۱۸۷/۲: (۱۳) سورة البقره ۲۲۲۲ (۱۳) طبری (۱۳) ۲۹۷/۱۱ (۱۳) حزم (۱۳) ۱۱۲/۱۱ (۱۳) داؤد: ۱۱۳/۱۱ (۱۳) کثیر (۱۳) ۲۰۹/۱۱) بخاری: ۱۸۷/۱ مسلم: ۱۸۸/۱ نسائی: ۱۸۷/۱ مذب: ۱۹۷/۱ حصاص: ۱۸۹۷ (۱۵) بخاری: ۱۸۷/۱ داؤد: ۱۱۰/۱ کثیر (۱۱، ۱۹۵۲ حصاص: ۱۸۷/۱

ان میں سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا: "مایحل للرجل من امواته حائضا. "آپ نے فرمایا: "فلك مافوق الازار (۱) ۔ "مذكورہ بالا آیت کے بارے میں آپ كى تفسير اور اس فتوئی میں كوئى تضاد نہیں كيونكه اگر مساس كے ذريع ضبط كے بند هن ٹوشنے كا خطرہ ہو تواجتناب اور دورى ہى بہتر ہے۔ اس كئے رسول اللہ علیقے نے ایک اور حدیث کے مطابق ازار کے اوپر سب پچھ جائز قرار دینے کے ساتھ سے بھی فرمایا تھا: "و المتعفف عن ذالك افضل (۲) ۔ "

ای وجہ سے حضرت عائشہ حضرت ابن عباس سعید بن المسیب شمر سے امام شافی اور اکثر الل عراق کا بھی ند ہب ہے۔ یہ حضرات فرماتے تھے ہیں کہ یہ تو مشقتہ فیصلہ ہے کہ جہاع حرام ہے اس لئے اس کے آس باس سے بھی بچناچا ہے تاکہ حرمت میں واقع ہونے کا خطرہ ضرب ہے۔ قرآن تھیم ہے اس تمام آگری و قلبی تعلق کے باو چود بہر حال انسان تھے۔ یہ ناممکن ہے کہ عالم کل کے کلام علم و حکمت کے بحر بیکر اس کا کوئی ایک ذبحن انسانی احاظ کر سکے۔ قرآن حکیم ایک طرف تو بے شار علوم و فنون کا مخزن ہے اور دوسری طرف اس کی اپنی اصلاحات ہیں اور سینکڑ وں الفاظ کے منفر دمعانی اور والپنا پیرا یہ بیان ہے۔ اس لئے کئی الفاظ ایسے بھی تھے 'جن کے حضرت عمر فاروق کو محانی و مطالب معلوم نہیں تھے اور انہیں اس بات کا اعتراف بھی تھا۔ آپ کی عظمت کی دلیوں میں ہے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت انس ہے حصرت انس ہے میں مارون کی محال کے تھا جہا و عنبا و قصبا و زیتو نا و نخلا و حدائق غلبا و فاکھة و ابا (\*\*)۔ "بہ ہے۔ حضرت انس ہے دورای سے دورای نو تھی تھی محلوم نہیں اگر انہ تھی سے اور ان سب چیزوں کو تو بم پہلے تے ہیں مگر "اب "کیا ہے؟ پھر نے اگا کے اس میں دانے 'انگور' ترکاریاں' زیتوں' مجور' مر سبز باغ اور گھاس۔ فربالاً کھی تھے۔ اور ان سب چیزوں کو تو بم پہلے تے ہیں مگر "اب "کیا ہے؟ پھر اپنا تھ سر پر رکھا' بعدازاں فربایا۔ "اے عمر کی مال کے بیٹے! یہ تو تکلفات ہیں گیا ہو ااگر کھتے "اب "کے معنی معلوم نہیں (۵)۔ "

ای طرح این آیات بھی ہیں کہ آپ نے ان کا جو مطلب سمجھااور ان کا جو اطلاق کیاوہ صحیح نہیں تھا۔ اس لئے استدلال کی بناء پر جو نہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس سے رجوع کر لیا۔ اس کی نمایاں مثال وفات نبوی ﷺ پر آپ کارد عمل ہے۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اپنے عہد خلافت میں عمرؓ اپنی کی ضرورت سے جارہ سے میں نہیں اس کے ساتھ قا۔ ان کے ہاتھ قا۔ ان کے ہاتھ میں درہ تھااور اس وقت ان کے ساتھ میر سے سواکوئی دوسرا نہ تھا۔ وہ اپنے دل میں پچھ با تیں ضرورت سے جارہ سے تھا دوہ اپنے باؤں کو مارتے جاتے ہے۔ یکا یک وہ میری طرف متوجہ ہو گاور انہوں نے کہا: " جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو فات کے وقت کیوں وہ بات کی تھی کہ آپ نہیں مرے زندہ ہیں۔ "میں نے کہا:" بچھے معلوم نہیں امیر المو منین بہتر جانتے ہیں۔ "عرق نے کہا: " بخدا صرف اس آیت کی وجہ سے "و کذالک جعلنا کم املہ و وسطا لمتکو نو اشہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا (۱)۔ "اس آیت سے میں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ علیکہ شہیدا آپ میں تھی (2)۔

یہ ممکن نہیں کہ زندگی کے ہر معاطے کے بارے میں قر آن تحکیم کاہر تھم اوراس کی روح کی انسان کے ذہن میں ہر وقت متحضر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مشاورتی نظام کورائج کرنے کے ساتھ لوگوں کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ دین کے معاطے میں کسی ججبک اور رورعایت کے بغیر کتاب و سنت کا تھم سامنے نے مشاورتی نظام کورائج کرنے کے ساتھ لوگوں کو یہ آزادی دے رکھی تھی کہ دین کے معاطے میں کسی ججبک اور رورعایت کے بغیر کتاب و سنت کا تھم سامنے لائمیں۔ آپ کے عبد مبارک میں مرد تو کیا عور تیں بھی اس سلطے میں اپنا بھر پور کر دار سر انجام دیتی تھیں۔ اس کی نمایاں مثال وہ واقعہ ہے کہ ایک مرجبہ آپ نے خطبے میں بقول حضرت عبداللہ بن معصب اورشاد فرمایا: ''اپنی عور تول کے مہر چالیس اوقیہ سے زیادہ نہ باند تھو۔ خواہ ذی القصہ والوں لیعنی پزید بن الحصین کی جینٹی کیوں

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۲۰۷۱، بیهقی: ۳۱۲/۱ خزم: ۷۷/۱ حصاص: ۳۹۸/۱ (۲) داؤد: ۹۰/۱ (۳) کثیرا: ۲۰۹ (۶) سورة عبس ۲۰:۲۰ (۵) شبیه: ۱۲/۱۰ دا حوزی ا: ۲۱ (۱) سورة الیقرد۲:۲۲ (۷) حبان: ۹/۹۱ طبری ۱۱:۲۱۱، پلادری ۱:۲۲ شهیلی: ۲/۳۵۰

نه ہو جواس سے زیادہ باندھے گاتو میں زائد حصہ بیت المال میں داخل کردول گا۔ اس پر عور تول کی صف میں سے ایک دراز قداور چپٹی تاک والی عورت نے کہا: "آپ کواس کا کیا حق ہے؟" فرمایا:"کیول؟"اس نے جواب دیااللہ تعالی تو فرما تا ہے:"واتیتم احداهن قنطارا فلاتنا محذو ا منه شینا اتا خذونه بھتانا و اثما مینا (۱)۔"حضرت عمرؓ نے اس پر فرمایا:"امواۃ اصابت و رجل اخطاً (۲)۔"

مروق بن الاجدع ہے بھی ایک بی روایت منقول ہے۔ اس کے مطابق آپ مغیرر سول پر پڑھے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ فربایا کہ "تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ عور تول کے مہر سے زیادہ باند ھتے ہو؟ جبکہ رسول اللہ علی ہے اس کے اسحاب کے ہاں تو مہر زیادہ سے زیادہ چار سو در ہم بیاس سے کم بی ہو تا تھا۔ اگر مہر کا زیادہ باند ھنا تقوی کا اور لاگق عزت ہو تا تو تم ان سے اس معاطے میں سبقت نہ لے جائے۔ میں ہر گز نہیں جانتا کی نے بھی کی عورت کا مہر چار سو سے زیادہ باند ھاہو۔ "
یہ کر آپ مغیر سے اتر آئے۔ قریش کیا لیک عورت نے آپ پر اعتراض کیا تم بانہ انسان المو منین کیا آپ نے عور تول کے مہر چار سو در ہم سے زیادہ باند سے سے دوک دیا ہے؟" فرمایا: "پھر کیا ہوا؟" اس نے کہا کہ "کیا آپ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ بات نہیں جائے۔ "پوچھا: "دہ کیا ہے؟" اس عورت نے جواب دیا: "آپ نے نہیں ساکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "واقیت م احدا ہوں قبطار اسسان الحقہ من عمو۔ "پھر آپ نہیں ساکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "مہیں عور تول کے مہر چار سو در ہم سے زیادہ باند ھنے منع کیا تھا' پس اب جو شخص اسے مال میں سے جواد بر جنا پہند کرے وہ دے سکتا ہے میں نہیں روک آ'

یہ روایت مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں رقم کی گئے ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے زیادہ مہر ہے روکنے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ انسان زیادہ مہر ایندھ کر مصیبت میں پڑجاتا ہے۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی یہو کی اے بوجھ معلوم ہونے گئی ہے اور اس کے دل میں اس سے نفرت بیٹھ جاتی ہے اور کہنے گئا ہے نوٹے تو میرے کندھوں پر مشک لنکواوی (\*\*)۔ "لیکن جب قر آئی آیت سامنے آئی تو آپ نے رجوع کر لیا۔ بقول ابن کثیر: "کان عمر بن المحطاب نبھی عن کشر ۃ الاصداق ٹم رجع (۵)۔ "آپ کا فرمان اس ارشاد نبوی کی روشنی میں تھا 'جو آپ بی ہے مروی ہے۔ "خیو النسکاح ایسوہ (۲) "لیکن جب آیت فر آئی پر خور کیا گیا تو جان گئے اس کی حیثیت ترغیب کی ہند کہ تھم کی کیونکہ کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو کی اجتھے مقصد 'اجتھے رشحے یا کی اور علت کی بناء پر زیادہ مہر باندھنا پڑتا ہے۔ چنانچ حضرت عمر فاروق نے اپنے رجوع کر لینے کا عملی جوت یہ دیا کہ خاندان نبوی ہے تعلق جوڑنے کیلئے ام کلاؤم بنت علی ہن تھا گ

تھم قر آئی کی طرف رجوع کرنے کی ایک اور مثال حد سرقہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق گامؤ تف ہے 'لہذا میں یہ خیال کر تا تھا پہلی دفعہ کوئی چوری کرے تو دلیاں ہاتھ کا کا جائے۔ پھر تیسری مرتبہ چوری کرے تو دوسر اہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک شخص کے بارے میں گرائی ہوری کرے تو دوسر اہاتھ بھی کاٹ دیا جائے حضرت عبداللہ بن عباس فرہاتے ہیں کہ میں گوائی بارے میں یہی مشور ددیا اور ای پر عمل کیا گیا گیا گیا ہے۔ آپ کے عبد خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اس پر عمل ہوا' چنانچ حضرت عبداللہ بن عباس فرہاتے ہیں کہ میں گوائی دیا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرہاتے ہیں کہ میں گوائی دیا ہوں کہ حضرت عرفے آپ تھم قر آئی کا یہی منشا سمجھتے دیا ہوں کہ حضرت عرفے ایک شخص کا ہاتھ کا گا' جبکہ اس سے بہلے بھی ایک ہاتھ اور ایک پائی ماجوجی کا تا ہو گئی بارچوری کی تھی تھے لیکن چھوفت گزرنے کے بعد آپ نے اس سے دیا ہوں کہ ہوت گئی بارچوری کی تھی

<sup>(</sup>۱) سورة النساء؛ ۲۰ (۲) حنبل: ۲۷۷/۱ حوزی ۱۰۰۱ کنیر: ۲۱۷/۱ (۳) حوزی ۲۰۱۱ کنیر ۲۱۷/۱:۱ داؤد: ۲۱۶/۳ دارمی: ۲۱۲/۲ (۶) حنبل: ۲۷۷/۱ کنیر ۲۷۷/۱ کنیر ۲۱۷/۱:۱ (۵) حنبل: ۲۷۷/۱ (۵) حنبل: ۲۷۷/۱ کنیر ۲۷۲/۱ (۵) بیقهی: ۲۷۶/۸ (۵) بیقهی: ۲۷۶/۸ (۵) بیقهی: ۲۷۶/۸

تواسے ہاتھ کانے کی سزادی گئی۔ دوسری مرتبہ چوری کی توپاؤل کانے کی سزادی گئی۔ تیسری مرتبہ چوری کی تو آپ نے اس کادوسر اہاتھ بلیاؤل کانے کی سزادیے کا اراده فرمايا 'تو حصرت على في كهاايياند يجيح 'بلكه چوركيلي صرف ايك باتھ اور ايك بير كاشنے كى سز اب الله سجانه كار شاد ہے: "اندما جزاء الذين يحاد بون الله و رسوله و يسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف(١)\_ " پنانچ بيه مناسب نبير كه آپاے ال حال كو پنجيا دیں کہ نہ وہ چل پھر سکے اور نہ کھا سکے ۔اس لئے آپ اے یا تو تعزیری سزادیں یا قید خانہ میں ڈال دیں۔اس پر حصزت عمرؓ نے اس کو قید خانے میں بند کر دیا<sup>(۲)</sup>۔ بعض آیات الی بھی ہیں کہ جن کا آپ نے جو مطلب سمجھااور جو تفییر بیان کی اس کو قبول عام کادر جہ حاصل نہ ہو سکا۔ صحابہ کرام 'محدثین اور فقہاء نے قوی د لا کل کی بناء پر اس سے بر عکس فتو کی دیااور عمل کیا۔ اس سے آپ کی عظمت وبصیرت پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ آپانسان تھے معصوم عن الخطاء نہیں تھے۔ ایک مجتد کی حیثیت ہے آپ کے قول وعمل میں خطاء وصواب دونوں کا احمال موجود تھا۔ اس کی نمایاں مثال تیم کے بارے میں آپ کی رائے ہے۔ جنبی کے بارے میں آپ کی بیرائے تھی کہ اس کیلیے عنسل ضروری ہے 'محض تیم کافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی اس بات پر آپ سے متفق تھے (<sup>۳)</sup>۔ آپ كى دليل قرآن عيم كى يه آيت ب: "ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا (م)\_"آپ ك نزديك آيد كريمه: "وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(٥)"ك عم ين جنبي راخل نبين تفا(٢) كونكداس آيت بن لس كي تفیر میں حفزت عمر کی رائے میہ کداس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے جماع نہیں 'یہی دجہ کد آپ کے نزدیک عورت کے چھونے پروضوواجب ہے (۵)۔ حضرت عبدالرحمٰن بن ابزیؒ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیااور عرض کیا مجھے جنابت ہوئی ہے الیکن پانی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا: "نمازنہ پڑھ۔"ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے کہا کہ ہم ایک دوماہ ایسی جگہ قیام کرتے ہیں (جہاں پانی نہیں ہو تا) آپ نے فرمایا میں تو نمازنه پڑھول جب تک پانی ندیلے۔اس پر حضرت عمارؓ نے کہا: ''اےامیر المومنین آپ کویاد نہیں 'جب آپ اور میں ایک غزوہ میں تھے' دونوں جنبی ہو گئے تھے اور یانی نہیں تھا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے مٹی مل کر نماز پڑھ کی تھی۔اس پر رسول اللہ عظیقے نے فرمایا کہ تنہیں بہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھ مٹی پر مار کر جھاڑ لیتے اور پھر انہیں اپنے منداور کلائیوں پر پھیرتے (^)۔ حضرت عمر نے فرمایا: "اے عمارٌ اللہ ہے ڈرو۔ "حضرت عمارٌ نے کہا: " بخدا!اگر آپ چاہیں توہیں مجھی بھی ہے بات بیان نہ کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مجھ پر حق مقرر کیا ہے۔"اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا:" کلا و الله لنولینك من ذالك ماتولیت (۹)۔" حفرت عمر فاروقؓ کے ای مؤقف کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بھی اختیار کیا۔اعمش کے بقول 'شفیق بن مسلمہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حفزت ابو موی اشعریؓ کی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضرت ابو موی ؓ نے یو چھااے ابو عبدالر حمٰنؓ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو عنسل کی ضرورت ہوادر یانی ندملے تواے کیا کرناچاہئے۔عبداللہ نے فرمایا سے نماز نہیں پڑھنی چاہئے جب تک کہ یانی ندمل جائے (ایک روایت کے مطابق خواہ ایک ماہ تک پانی ندملے)۔ اس یر ابو موئ نے یو چھا پھر عمارٌ کی روایت کا کیا ہوگا جبکہ نبی علیہ نے انہیں فرمایا تھا: "تمہیں صرف (ہاتھ اور مند کا) تیم کافی تھا۔ "حضرت عبداللہ بن مسعودٌ نے جواب دیا کہ "تم عمر کو نہیں دیکھتے کہ وہ عمار کی اس بات ہے مطمئن نہیں تھے؟ پھر ابو مو یٰ نے کہااچھا عمار کی بات کو چھوڑ ولیکن اس آیت کا کیاجواب دو گے ؟" فلم

<sup>(</sup>۱) سورة المالده د: ۳۳ (۲) عبدالرزاق: ۱۸۶/۱۰ بیهقی:۱۸۳/۱ حزم ۱۱:۱۱ / ۱۵۵ (۳) قدامه: ۱۸۲/۱ (۶) سورة النساء ۲: ۲۶ (۵) ایضاً (۱) رواس: ۱۸۷ (۷) سورة المالده د: ۳۳ (۵) بیضاً (۱) رواس: ۱۸۷ (۷) مسلم: ۱۹۳/۱ (۹) مسلم: ۱۹۳/۱ کثیر: ۱۸۵/۱ طبری ۱۲۹/۱ (۱) نسانی: ۱۹۳/۱ (۹) مسلم: ۱۹۳/۱ داود: ۱۳۳/۱ طبری: ۱۳۳/۱ طبری: ۲۳۸/۱ شانی: ۱۳۹/۱ عبدالرزاق: ۲۳۸/۱

تجدوا هاء فتيمموا صعيدا طيبا<sup>(1)</sup> "حضرت عبدالله بن معودًاس كاجواب نه دے سكاور فربايا: "اگر بهم اس كى بھى او گول كواجانت دے ديں توان كايہ حال ہو جائے گاكہ اگر كى كوپانی شند امحسوس ہوا تواہے چھوڑ كر تيم كرليا كرے گا۔ "حضرت اعمش كہتے ہيں: " ميں في شنق ہے كہا گويا عبدالله بن مسعودٌ في اس وجہ ہے يہ صورت ناپندكى تقی۔ "انہول في جواب ديا: " ہال (۲) \_ " ابن كثيركى روايت ميں حضرت عبدالله كے قول ميں بيا ضاف ہے كہ سورة المائدہ ميں فربان اللى ہے " " فامسحوا ہو جو هكم و ايديكم منه (۲) \_ " يعنى پكر وہ اس آيت كو ديل بناليس كے ليان تمام امت كا عمل حضرت عمر فاروق كى رائے كہ بر عکس ہے بقول ابن قدامہ "و اها الاجماع فاجمعت الامة على جو از التميم في الجملة (۵) \_ " اس كى وجہ ندكورہ آيات اور سيح احاد يث ہيں۔ ان ميں حضرت عمارٌ كى حدیث ہمی شائل ہے ايک اور قومى حديث ہيں كے تيم كے جو از كومزيد تقويت ملتی ہے۔

عمران بن حصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے دیکھا کہ ایک شخص علیحدہ کھڑا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا: "اے فلال تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟"اس نے کہا کہ میں جنبی ہوں اور پانی نہیں ہے۔ آپ علی نے فرمایا: "مٹی سے تیم کر لویہ تنہارے لئے کافی ہے "" بہی صحابہ کرام اور جمہور علاء کا مسلک ہے۔ ان میں حضرت علی "حضرت ابن عباس" حضرت عمر ڈ بن العاص "حضرت ابو موی اشعری "حضرت عملا "عالی بیں اور بھی توری مالک ابو تور شافعی اسحاق ابن المنذر اور اسحاب کا قول ہے (۲)۔ علامہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ حضرت عمر من الخطاب "

اب رہی میہ بات کہ کیار سول اللہ عظیمہ کی تعبیر و تشر تک حضرت عمرہ تاحیات مختی رہی؟ حالات و قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہو چکے سے کیونکہ میہ اس قدر اہم اور کثیر الوقوع مسئلہ تھا کہ زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا اس لئے آپ نے رجوع کر لیا تھا۔ چنانچہ امام نووی نے ابن الصباغ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جعشرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا (۹) ۔ امام قرطبتی نے قطعیت کے ساتھ میہ کہا ہے کہ آپ نے اس رائے سے رجوع کر لیا تھا (۱۰) ۔ مارا بھی بھی خیال ہے۔

ابتداء میں حضرت عمر المسمی مراد بیوی کا بوسہ لینااورائے ہاتھ لگانا سمجھتے تھے اورائ تا قض وضو خیال کرتے تھے (اا) کرکے اس سے مراد جماع کے لیا(واللہ اعلم)اس کا ثبوت آپ کا اپنا عمل ہے۔ یجیٰ بن سعیدے روایت ہے کہ حضرت عمر نماز کیلئے نگلے تواپنی بیوی کو بوسہ دیا پھر نماز پڑھ لی لیکن وضونہ کیا (اا)۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اس سے بیہ تھیجہ نکالا ہے کہ دونوں روایتوں کو ثابت مانے کے بعد یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ وضو کو مستحب مانے تھے (۱۳)۔

ہمارے خیال میں آپ جنبی کے تیم کورجوع کرنے کے بعد جائز سمجھنے لگے تھے۔البتہ آپ نے اپنے طبعی میلان اور ذوق نفاست کی بناپر کو شش یہی کرتے تھے کہ عنسل کا موقع مل سکے تو کرلیں۔ایک مرتبہ سفر کے دوران جنابت ہو گئی آپ کے پاس پانی نہیں تھا تو لوگوں ہے بوچھاکہ اگر ہم تیز تیز چلیں تو کیاسورج طلوع ہونے سے پہلے پانی حاصل کر سکتے ہیں؟انہوں نے کہاباں۔ آپ نے تھم دیا چلوسواریوں کو تیز کروچنانچہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہنچ گئے ،عنسل کیا پھر نماز پر می (۱۳)۔

غالبًا آپ کے پیش نظروی حکمت تھی جس کا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ذکر کیاہے کہ کہیں معمولی سے عذر پر پانی کے بجائے تیم کرنے کے عادی نہ ہو جائیں(واللہ اعلم)اگر ہم درایتًا بھی غور کریں توامی متیجہ تک پہنچتے ہیں جیساکہ رواس نے کہاہے کہ آپ جمہور صحابہؓ کی رائے سے متفق ہوگئے تھے (۱)\_

ایک توبید کہ آپ نے حضرت ممار بن یاس کواس حدیث کی روایت کرنے ہیں گر نہیں روکا تھا' بلکہ صرف ان پر اس کی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ یہ روایت حدیث کے سلط میں احتیاط کی پالیسی کے پیش نظر تھا اور غلط سمجھتے تو ضرور روک دیتے۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ آپ ان کے قول سے مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود گاذاتی اندازہ تھا کہ مطمئن نہیں ہوئے۔ ورنہ حضرت عمر کے قول و عمل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دوم بید کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ خیال کرنا محال ہے کہ آپ کو آنم خضور عظیمتے کی تغییر پنچ اور اس کے باوجو داپنی رائے اور اجتماد پر قائم رہیں جبکہ بہت سے مثالیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ بار باحد یث جہنچ پر اپنی رائے سے دعتبر دار ہوگئے۔

سوم یہ کہ پیربات بھی ناممکن ہے کہ سارے فقیہہ صحابہ کرام گااس بارے بیں اجماع ہواور اس کے قوی دلائل ہوں مگر اس کے برعکس حضرت عمراً پنی رائے ہی کو فوقیت دیتے رہیں۔ اس کے برعکس آپ کا پوراعبد خلافت اس بات کی گواہی دیتاہے کہ چھوٹے معاملات میں بھی صحابہ کرام کی رائے لیتے اور جو صائب ہوتی اور جے اکثریت کی تمایت حاصل ہوتی اس کے مطابق عمل کرتے۔

<sup>(</sup>۱) رواس:۱۷۸

# ٥ ---- احكام قرآني پر عمل:

اجتمادی بصیرت اور تفقہ فی الدین میں گیرائی و گہرائی کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کتاب و سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ قر آن ایک دعوت انقلاب ہے 'اس کے اسرار در موز تک صحیح معنوں میں وہی لوگ پہنچ کتے ہیں 'جو عالم ہاعمل ہوں'جواس پراییاایمان رکھیں کہ اس میں شک و شبہ تک نہ ہواور عمل بھی اس طرح کریں کہ اس کی عملی تغییر دکھائی دیں۔ بقول اقبال ؓ

## 

حضرت عمر فاروق کی بھیرت کاراز بھی اس میں پنہاں تھا۔ متعدد واقعات اس کا جُبوت ہیں۔ آسائش و آرام کی خواہش ہر آوی کے ول میں فطری طور پر وربعت کی گئی ہے۔ ہر انسان کی بیہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی غذااور اس کالباس اچھا ہو۔ رہائش اور روز مرہ کی زندگی آرام دہ ہو۔ ان مرغوبات نفس کاذکر قر آن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ "زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة. من الذہب والفضة والمحیل المسومة والمنعام والمحوث ذالك متاع المحیوة الدنیا والله عندہ حسن الماب (۲)۔ "نفس کی ان خواہشات پر کنٹرول وہی شخص کر سکتا ہے 'جو كلام اللهی ہی گرا تعلق رکھتا ہو المحوث ذالك متاع المحیوة الدنیا والله عندہ حسن الماب (۲)۔ "نفس کی ان خواہشات پر کنٹرول وہی شخص کر سکتا ہے 'جو كلام اللهی ہی آبات رکھتا ہو اور اسے اس کے عقائد و نظریات پر شعوری یقین ہواور اس کی تعلیمات کو اپنے ہر عمل کی بنیاد سمجستا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر نے اپنی زندگی کارخ بھی ہو دیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنجالئے کے بعد تو بیا حالت ہوگئی کہ آپ کار بمن میں ریاست کے ایک عام شہری ہے بھی کم در ہے کا ہوگیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے شدت اور اپنے نس پر بھی کو لازم کر لیا۔ اللہ و سعت لایا تو مسلمان ام المؤمنین حصہ ہے ہی ہی آئے اور ان ہے کہا کہ عمر سوائے شدت اور نفس پر بھی کے سب چیز ہے انکار کردیا عالا تکہ اللہ نے رزق میں کشادگی دے دی ہے۔ انہیں چاہئے کہ ای مال غنیمت میں ہوئے تو ایک کر لیں انہیں بھاعت مسلمین کی طرف بوری اجازت ہے۔ ام المؤمنین حصہ ان اوگوں کی خواہش ہے متفق ہو گئیں ، جب اوگر واپس ہوئے تو عرفران کے پاس آئے۔ ام المؤمنین حصہ نے انہیں ان باتوں ہے آگاہ کیا ، جو قوم نے کہی تھیں۔ عمر نے ان کہا کہ اے حصہ ان و خراج کی تو نجر خواہش ہوئے تو خرات کی کہ عمر سے دونائی کی میرے فائد ان والوں کا صرف میرے جان وہال میں حق ہے الکین میرے دین وہائت میں کی کا حق نہیں (۳)۔ آپ خوابی کی معرف میں میں ہم گیر تبدیلی قرآن حکیم کے ایک ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کی۔ چنانچہ حسن ہم وی ہے کہ ابو مو کا اہل اصرو کے ایک و فد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعمل کی ہو تھی انہیں تو تھی ہم کی ہو تھی تھیں ، کبھی تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعمل کی بیا ہو ان وہائی کہ ہم اوگوں نے کہا ہوا گوشت جو بار کے بال بیا جاتا تھا ، کبھی تازہ گوشت اور ہی کہا ہوا گوشت ہوں کر تا ہوں۔ اگر میں چا ہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا تم سب نے ایک کھی جو ان کے گوشت اور رکھونے ہوئے گوشت اور رائی اور زیوں نے کہا کہ اور کو میاں کے کہا تم ہوں کے کہا تاری کو رہی ہوں کہا کہ جو ان کے کہا تم ہوں کے کہا ہم ہوں کے کہا تاری کو رہائی اور زیوں نے کی کام پر جوان اوگوں نے کیا عالم نے والا تم سب سے اچھا کھانے والا تم سب سے اور اور نے کو میت کو میاں کے کی کام پر جوان اوگوں نے کیا مالی کے حیات آئر میں تم ہول کے میں تم میں اس سے حیات کہ المدنیا واست متعتم بھا (۵)۔ "مرائی گی گرہ چرزی اپنی حیات کو کہاں کے کی کام پر جوان اوگوں نے کیا میں نے حیات آئر میں تم جی ان تم ان کہ وہائی کے دیات آئر میں تم ہول کے حیات آئر میں تم ہول کے حیات آئر میں تم تم ہول کے حیات آئر میں تم تم المانے کے اس کے حیات آئر میں تم تم ہول کے کہا کہ دور کی ان کے کی کام پر جوان اور کور نے کیا تم ان کہ دور کے کار می تم تم کی کام پر جوان اور کور نے کیا کہ دور کے کیات آئر میں تم تم ہول کے کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے تاز کور کے کیا کہ دور کے کیا کہ دور کے کور کے کیا کہ کور کے کیا کہ کور کے کیا کہ دور کی کیا کہ کور ک

<sup>(</sup>۱) اقبال: ضرب كليم: ۵۳ (۲) سورة آل عمران ۱۶:۳ (۳) سعد: ۲۷۸/۳ (٤) سعد: ۲۷۹/۳ جوزی ۱۳۸۱ (۵) سورة الاحقاف ۲۰:۲ ـ

باقی نہیں رہا۔)حرم پاک کے بارے میں قر آن حکیم کاار شاد ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہوااے امن ال گیا: "و من دخلہ کان امنا(۱)"ای بناء پر حضرت عمر می کے جو بھی اس میں داخل ہوااے امن ال گیا: "و من دخلہ کان امنا(۱)"ای بناء پر حضرت عمر می کے خیال تھا کہ اس کی حدود میں جو شخص ہواس سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ آپ اس پر بی عمل پیرار ہے آپ اس سلسلے میں کم حد تک پر عزم تھے اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ عکر مد بن خالدے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حرم مکہ میں مجھے اپنے باپ خطاب کا قاتل بھی مل جاتا تو میں اے بچھ نہ کہتا یہاں تک کہ دوحرم سے باہر نہ آ جاتا (۲)۔

قر آن کیم ہے ای عملی تعلق ہی کی یہ شان تھی کہ آپ نے اپنے قول و عمل ہے اپنے عہد خلافت میں بھی حتی المقدور کو ششیں کیں کہ لوگوں کو ان عملی تفاضوں کو پوراکر نے پر مجبور کیا جائے۔ ان میں سب ہے اہم چیز دینی فرائض کی بجا آور ک ہے۔ آج کے بارے میں تھم ربانی ہے: "ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا (۳) ۔ "آپ نے اس پر عمل کرانے کیلئے سب سے پہلے زبانی ترغیب کا طریقہ اپنایااور اس ہے متعلق حدیث نبوی کولوگوں کے سامنے بیان کرکے فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود آج نہ کرے وہ یہودی اور نفرانی ہو کر مرے گا<sup>(۷)</sup>۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میر اید ارادہ ہے کہ لوگوں کو مختلف شہروں میں بیان کرکے فرمایا کہ جو طاقت کے باوجود آج نہ کرے وہ یہودی اور نفرانی ہو کر مرے گا<sup>(۷)</sup>۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میر اید ارادہ ہے کہ لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں۔ وہ دیجھیں جو لوگ مال رکھنے کے باوجود آج نہ کرتے ہوں ان پر جزید لگاہ یں وہ مسلمان نہیں <sup>(۵)</sup>۔ آپ نماز تہجد وسط شب میں پڑھنا محبوب رکھتے ہے (۱<sup>۷)</sup>۔ جستالللہ تعالی کو منظور ہو تارات کو نماز پڑھتے اور آخر شب ہوتی تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ انہیں الصلاۃ کہ کر آواز دیتے اور یہ آب سنلك در قاندن نوز قل و العاقبة للتقوی <sup>(۸)</sup>۔ "وامر اهلك بالصلواۃ و اصطبر علیھا۔ لا نسئلك در قاندن نوز قل و العاقبة للتقوی <sup>(۸)</sup>۔ "وامر اهلك بالصلواۃ و اصطبر علیھا۔ لا نسئلك در قاندن نوز قل و العاقبة للتقوی <sup>(۸)</sup>۔ "

آپ کی بیدانتہائی کو حش ہوتی کہ آپ کے علی اقد امات قر آن علیم کی روح کے عین مطابق ہوں۔ ایک طرف تو صدود الی کو پوری توت سے نافذ کیا جائے اور دوسری طرف جورعایات ہیں ان سے استفادے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ پر جبگہ وہ بھرہ کے گور نر سے نافغ بن حارث شبل بن معبداور ابو بحرہ نے بدکاری کی تہت لگائی۔ حضرت عرِ نے بایا اور چو سے گواہ زیاد بن ابیہ نے محض شک کا اظہار کیا تو آپ نے بقیہ بینوں پر حد قذف نافذ فرمادی (۹) ۔ آپ کو عمل کی بنیاد یہ آیت تھی (۱۰) ۔ "والذین یرمون المحصنت ثم لم یا توا باربعة شهداء فاجلد و هم ثمنین جلدۃ و لا تقبلو لهم شهادۃ ابدا و اولئك هم الفاسقون . الا الذین تابوا من بعد ذالك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم (۱۱) ۔ "بعد والی آیت میں کیونکہ تو بہ کرنے والوں کو چھوٹ دی گئ ہے۔ اس لئے آپ نے فرمایا 'جو شخص تو بہ کرے گائیں اس کی گوائی قبول کر لوں گا (۱۳) ۔ ان سے کہا تو بہ کر و چنانچہ نافع اور شبل نے تو بہ کر کی تو آپ ان کی گوائی قبول کر لوں گا (۱۳) ۔ ان سے کہا تو بہ کرہ چنانے نافع اور شبل نے تو بہ کر کی تو آپ ان کی گوائی قبول کر وائی تبول نمین کرتے سے (۱۳) ۔ ای طرح آپ حد مرقہ کو بھی پوری تو تھا کے سے انکار کردیا 'لہذا حضرت عران کی گوائی تبول نمین کرتے سے (۱۳) ۔ ای طرح آپ حد مرقہ کو بھی پوری تو تھا کے انگار کردیا 'لہذا حضرت عران کی گوائی تبود دیگرے ان کے ہاتھ اور چیر کائے دو تا کہ اللہ تو ان کی تو تو کی ان کی تو تھی تھی تھی تھی تھی دو تا کہ اللہ تو ان کی تو تو کی کائے دو تا کہ اللہ تو کی کرداور کے بعدد یگرے ان کی ہو تو کی کائے دو تا کہ اللہ تو تو کہ کردان کی تطبی کی تاللے کی ان کی تو تھی کی دو تو کی کائے دو تا کہ اللہ تو کی کردان کی تو تو کی کو کھی کو کہ کردان کی تو تو کہ تو کہ تھی کہ کہ تھی دو تا کہ اللہ تو کائی تو کردان کی تو کی تو کہ تو تو کہ کائی کو کھی دو تا کہ ان کی تو کہ کی تو کہ کی تو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کو کھی کو کی کی تو کہ کی کو کھی تو کہ کی تو کو کھی کو کہ کی کو کھی کی کو کھی کو کر کو کھی ک

محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے اپنے ایک ساتھ نگ گھاٹی میں گھوڑے ڈالے۔ وہاں ہم نے ایک ہر ن مارا جبکہ ہم دونوں احرام کی حالت میں تھے 'اب اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر نے اپنے پہلومیں بیٹھے ہوئے ایک شخص

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران۹۷: (۲) حزم ۱۹۷: ۱۱۱۰ و آل عمران۹۷ (۵) کثیرا: ۲۸۲/۱ (۵) کثیرا: ۲۸۲/۱ (۲) سعد: ۲۸۲/۱ (۷) مالك: ۱۹۸۱ عبدالرزاق: ۹۷/۳ (۸) سورة النور ۲۸۶ (۳) طبری اله: ۱۸۸ (۱۱) سورة النور ۲۶: ۵ (۱۱) سورة النور ۲۶: ۵ (۱۱) سورة النور ۲۶: ۵ (۱۲) سورة النور ۲۶: ۵ (۱۲) سورة المانده ده. ۲۵ عبدالرزاق: ۲۸: ۳۸ (۱۳) عبدالرزاق: ۲۸: ۲۸: ۷۸ بلافری اله: ۲۸: ۲۸ (۱۵) طبری ا: ۲۲ (۱۵) سورة المانده ده.

ے کہا آؤیش اور آپ اس بارے میں فیصلہ کریں چنا نچہ ان دونوں نے ایک بحری کا تھم دیا۔ پوچنے والا شخص مڑا اور کہا کہ یہ تجب امیر المو منین ہیں کہ ایک بر ن کا فیصلہ بھی اکسے نہیں کر سے۔ جب تک کہ ایک اور شخص کو اپنے پاس نہیں باولیا۔ حضرت عرقے نے اس شخص کی بات من کی۔ اے بلا کر بوچھا: "کیا آئر بھے معلوم ہو جا تا کہ تو ت جو رہ الما کہ ہو جو ان نہیں 'فر بلا کہ اگر بھے معلوم ہو جا تا کہ تو نے مورة الما کہ ہو تھی۔ ج (اور اس کے باوجود المی بات کہتا ہے) تو تھے اور تا۔ "پھر فر بلا کہ اللہ تعالی کا بی کا بی کا بی میں فر بلا کہ اگر بھے معلوم ہو جا تا کہ هدیا بلغ الکعبة (ا)۔ "اور یہ عبدالر حمٰن بن عوف ہیں (ا)۔ اس ہی بی خوا ہو تا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قر آن مجید کو موج مجھ کر پڑھیں اور ادکام کو هدیا بلغ الکعبة (ا)۔ "اور یہ عبدالر حمٰن بن عوف ہیں (ا)۔ اس ہی بی خی میں سرگر دال رہتی تھی۔ جب آپ کو کی بارے ہیں شرح صدر عاصل ہو جا تا تو ای مطابق فقول نظر آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: "واتصوا المحبج والعمو قالمه (ا)۔ " یادر کھیں۔ آپ کی ایک خوات کی سے جسائی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: "واتصوا المحبج والعمو قالمه (ا)۔ " عمر مطابق فوٹی نظر آتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: "واتصوا المحبج والعمو قالمه (ا)۔ " مطابق فوٹی نظر آتی ہے۔ کہ مہینوں میں ادائہ کیا جائے کہ تر آن مجید میں در ایت ہے کہ حضرت این عباس ترتع کرنے کی اجازت دیے تھے اور این عباس ترتع کرنے کی اجازت دیے تھے اور این عباس ترتع کرنے کا حال ہو با تو آل کی سے تھے۔ تی اور فر کیا تا تھو کہا نی سے درائی ہو اگر قرار دینا تھادے دیا۔ قر آن جا ہی منائی منازل پر نازل ہو البذائی اور فر کا دی طور تھی تو آن جا ہیا ہو کہ دیا تھادے دیا۔ قر آن جا ہی منائی منازل پر نازل بر نازل

حضرت عمر فاردق کے چیش نظر تین محکمتیں تھیں۔ پہلی ہے کہ جج وعرہ کے الگ الگ اداکر نے سے دونوں کو بہتر طور پر پوری شعوری و قلبی کیفیت کے ساتھ اداکیا جائے گا اور بھی دراصل عبادات کی روح ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرمات تھے کہ جج اور عمرہ کو جدا کرو تاکہ تم میں سے کہ حضرت عمر فرمات تھے کہ جج اور میں کرے (۸)۔ دوسری ہے کہ آپ ہے چاہیے کے کا بھی پوری طرح اداہواور عمرہ بھی دواس طرح کہ کوئی عمرہ جج کے مہینوں میں ادانہ کرے 'بلکہ اور دنوں میں کرے (۸)۔ دوسری ہے کہ آپ ہے چاہیے تھے کہ بیت اللہ کی زرت اور میں کرے آئیں اور عمرے کیلئے الگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمق اور ہر کتوں سے خوب شیخی کی بردونق و آبادر ہے 'کیو نکہ خانہ کعبہ کی مرکز ہے آئیں اور عمرے کیلئے الگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمق اور ہر کتوں سے خوب فیضی باب ہوں اور اس کا گھر بھی پردونق و آبادر ہے 'کیو نکہ خانہ کعبہ کی مرکز ہے آئیں اور عمرے کیلئے الگ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمق اور ہر کتوں سے خوب فیضی باب ہوں اور اس کا گھر بھی پردونق و آبادر ہے 'کیو نکہ خانہ کعبہ کی مرکز ہے آئی محلات میں استخدار کیا گیا 'قانہوں نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ کی نے کہا تم اپنے واللہ کی محلات کی خالفت کر رہے ہو ؟ تو انہوں نے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ کی نے کہا تم اللہ خوالہ کی خالہ کی اس کے موادر اس پر سراد ہے گئے علادہ کیا تھا کہ عمرہ کی خالہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم کی اور دی لیا ہے اور اس پر سراد ہے گئے خالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کے خود اس اور کی ہے گئے کہ کی آب ہے اور در سول اللہ حق کے خود کی ایس کو کہ کی آب کی تھی کہ کیا آب ہے خواب دیا نہیں 'بلکہ میں ادر دیا ہے اور در سول اللہ حق کے بیش نظری کے بیش نظر تھی وہ خانہ خد اداور حرم پاک کا تقد سے ۔ حضرت ابو مو کی میں کہا کہ آب ہے خود کی بھور کر ہے گئے کہا کہ آب ہو کہا کہا تھی کہا کہ آب ہو کہا کہ آب ہو کہا کہ آب ہو کہا کہ آب ہے خود کی ہو کہا کہ آب کو کہ آب کو کہا کہا کہ کہا کہ آب ہو کہا کہ آب ہو کہا کہ آب ہو کہا کہ آب کو کہ آب کو کہا کہ کہا کہ آب کہا کہ آب ہو کہا کہ آب کہ کہا کہ کو کو کہا کہا کہا کہا کہ کہ کو کو کہا کہا کہا کہ کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ ک

<sup>(</sup>۱) سورة المانده (۲۰ مالك: ۱۰۲/۱ شاها: ۲۰۰۲ (۳) سورة البقره ۱۹۲/۲ (۶) قرطبی: ۲۲۰۲ (۵) كثیرا: ۲۲۰/۱ مصاصی: ۲۲۰۲۱ روز (۱۰) سورة البقره ۲۲۰/۱ روز (۱۰) تولین (۲۱/۲ کثیرا: ۲۱/۲ مصاصی: ۲۱/۵ روزی: ۲۱/۵ (۱۰) سوره البقره ۲۲/۲ (۱۰) سوفی: ۲۱/۵ روزی: ۲۱/۵ روزی: ۲۱/۵ (۱۰) سوفی: ۲۱/۵ روزی: ۲۰/۵ روزی: ۲۰/۵ روزی:

ایک مرتبہ آپ کواطلاع دی گئی کہ ابو صحبین شفقی اور ان کے ساتھی اپنے گھریٹ مے نوش کررہے ہیں۔ آپ فور آروانہ ہو کاور ان کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا تو ان کے پاس ایک ہی شخص تھا۔ ابو صحبین نے کہا اے امیر المومنین یہ آپ کیلئے جائز نہیں ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بختس سے منع کیا ہے۔ حضرت عرفر مایا یہ کیا کہہ رہے ہیں ؟ اس پر حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن او آئے نے کہا اے امیر المومنین یہ درست کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی بختس بی ہے' چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور باہر آگئے (۸)۔ آپ کا یہ طریقہ رہا کہ لوگوں کے حالات سے واقعیت اور ان کی حفاظت و گھر انی کرنے کیلئے راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت لگا کرتے تھے (۹)۔ کئی مرتبہ آپ اپنے ساتھ کی اور صحابی کو بھی ملا لیتے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ہی اس سے کو ہوت ہے کہ ایک شریعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گشت پر تھا۔ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ چنانچہ ہم اس ست کو ہوت تربیب بنچ تو گھر کا دروازہ بند تھا اور گھر میں شورو شغب کی آوازیں آر بی تھیں۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف گاہا تھ بگر الور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ سے مرت نے کہا نہیں محصرت عرش نے جائے کہا تھو گھرا اور ان نی راب کی مجان جمار کی ہے کہا تھی تعرب سے بینے تو گھرکا دروازہ بند تھا اور گھر میں شورو شغب کی آوازیں آر بی تھیں۔ حضرت عرش نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف گاہا تھے پکڑ الور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ سے کہا گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں محضرت عرش نے کہا نہیں محضرت عرش نے بہارا کیا خیال ہے ؟

<sup>(</sup>۱) بیهقی: ۲۰/۵ نسانی: ۱۵۳/۵ کوبل: ۲۰۱۲ ۳۰ ۲۰۲ (۲) حرم ۱۱۷/۷ (۳) کثیرا: ۲۳٤/۱ (۶) قرطبی: ۲۸۸۲ (۵) قدامه: ۲۰۱۲ (۲) حصاص: ۱۳۵/۱ (۲) مصاص: ۲۰۱۸ (۲) مصاص: ۲۰۱۸ (۲) مصاص: ۲۰۱۸ (۲) مصاص: ۱۳۹/۱ (۷) سورة الحجرات ۲۰۱۹ (۸) عبدالرزاق: ۲۳۲/۱ (۹) حوزی ۲۳۲٬۱ سیوطی ۱:۴۹۱

اس پر حضرت عبدالر حمٰن بن عوف نے کہا کہ میر اخیال ہے کہ ہم بجس کررہ ہیں اور اللہ نے بجس سے منع فرایا ہے۔ چنانچ حضرت عمر نے ان اوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں ہے چلے گئے (ا)۔ آپ اس آیت کی تاویل کر کے سزادے کئے تھے 'کیونکہ خود اس کے بینی شاہد تھے 'لکین آپ نے حکم قر آنی کے آگے سر اسلیم خم کر دیا اور اپنے جذبات پر قابوپالیا۔ آپ کے دل میں ہی کھٹکالگار بہتا تھا کہ کہیں آپ ہے احکام قر آنی کی خلاف ورزی نہ سر زوہ ہو جائے 'اس بارے میں خود دی اپنا جائے والے ہیں خود دی اپنا میں ہور ہوگئ جائزہ لیتے رہتے تھے۔ آپ اند او مشرات کیلئے درے کو استعمال کرتے تھے 'وہ آپ کی علامت و نشانی بن گیا۔ اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے اور بیہ مثل مشہور ہوگئ کے عرفر تھو کہ عمر تاکہ سے اللہ مشہور ہوگئ کے عرف کی علامت و نشانی بن گیا۔ اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے اور بیہ مثل مشہور ہوگئ کے عرفرت میں اللہ عند مدینے کی گلیوں میں گھوم بھر رہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ آیت آئی۔" واللہ ین یو خون الموفر منین والموفر منین والموفر منت بغیر مااکت سبوا فقلہ احتمالوا بھتانا واضعا میں اللہ عند مدینے کی گلیوں میں گھوم بھر رہ ہے تھے کہ آپ کے سامنے یہ آیت آئی۔" واللہ ین یو خون الموفر منین والموفر منین والد و منان اور مومزات کو بہت ہیا تاہوں۔ "اس کے بعد حضرت ابن بین کوبٹ کے پاس بہتے۔ گو میں داخل ہو گئوں کے میں اللہ تی تاہوں نے اس کے بعد حضرت اللہ بین کہ ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: "میں اللہ تھا کی تھے گئو اور نہ کورہ بالا آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: "میں اگر رہ تاہوں کہ کئیں بین بین بین اس آیت کر برے کے مصداق نہ ہوں کو کہ میں بھی مو من مر دوں اور عور توں کو نکلیف پہنچا تاہوں۔ "

حضرت ابی نے کہا نہیں نہیں ان شاءاللہ ..... کیونکہ آپ تولوگوں کوادب سکھاتے ہیں۔اس سلسلے میں آپ مجبور ہیں کہ آپ اپنی رعیت کی ہدایت وتر بیت کریں۔ بعض چیز وں کااے عکم دیںاور بعض ہے منع کریں۔ حضرت عمرؓ نے یہ من کر فرمایا میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے <sup>(۳)</sup>۔ قرآن حکیم ہے گہرے فکری وعملی رشتے کا یہ نتیجہ تھا کہ جب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کانام آتایا کوئی آیت قرآنی پیش کی جاتی' آپ کاغصہ بھی ٹھنڈ اہو جاتا۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال نے عرق کے پاں جانے کی اجازت جابی تو بیس نے کہاوہ سوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: "اے اسلم تم عمر کو کیسا پاتے ہو؟"
میں نے کہا: "وہ سب سے ایسے ہیں "سوائے اس کہ جب غضب میں ہوتے ہیں قامر عظیم ہوتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس ہو تا توان کے سامنے قر آن اتنا پڑھتا کہ ان کا غضب جلاجا تا (۵)۔ عبد اللہ بن عون بن بالک الدار نے اپنے باپ واوا سے روایت کی کہ مجھے ایک روز عرق نے واغالور ورے سے ماراع ض کیا میں آپ کو اللہ یا ور کہا گہ تم نے بہت بڑے کو یاد وال ویا اور النہ کو ضح کہا گہ تم نے بہت بڑے کو یاد وال ویا اور النہ کو صوب کہ میں نے بھی ایسا نہیں و یکھا کہ عرق غضب میں ہوں اور النہ کے سامت اللہ کاؤ کر کیا جائے یا خوف دالیا جائے یا کوئی شخص قر آن کی آیت پڑھ دسے تو وہ ارادے سے بازنہ آجا کی (۵)۔ ایک شخص عمینے نے ملئے کی اجازت ما گئی آپ نے دے دری تو آتے ہی اس نے کہا اسے ابن خطاب تم بھیں بھرا دی آب بیس ویتے اور نہ ہی مطابق فیصلے کرتے ہو۔ یہ من کر آپ کو غصر آگیا۔ حر بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بہ نجر نہیں اس لئے عرض کیا اسے امیر المو منین اللہ تعالی نے اپنے بی عرفی ہے فیصل سے بڑی اسان کے نوج و تعصال کی سے بڑی کہا ہوں ہی ہوتی ہیں وی سے بڑی کا سے بڑی کا ساس ایمان ویقین ہے۔ خاص طور پر سابی معاملات میں جہاں جائز وی اور بالمعروف و اعوض عن المجاھلین (۹)۔ " خدال النہ ان کے ایمان کے دیم اور وی اور انروکی کا دار وید ار اللہ اور ان کہ اور ان مذاور اسے آٹر انہ از در ان اللہ اور ان کے ایمان کے دیم کی اور انروکی 'دونوں اعتبارے مفید ہونے کے شعور کی گئی تو کے شعور کی گئی تو کے کا دار وید ار اللہ اور اس کے دیم کی اور انروکی 'دونوں اعتبارے مفید ہونے کے شعور کی گئی تو کے کے عور کی گئی تو ان کے دیم کی دور کی دونوں اعتبارے مفید ہونے کے شعور کی گئی تھیں سارے عملی ہونے کے شعور کی گئی تو کیا گئی تو کو کو کا می ایمان کے دیمی کی اور انروکی 'دونوں اعتبار سے مفید ہونے کے شعور کی گئی تو کو کھی تھی تھی کی دور قدر میں دی تھی جونے کے شعور کی گئی تو کی تعلی کی دور کو کی انسان کے مذتوں کی تو کی دور کو کی انسان کے منہوں کی تو کی کی دور کی دور کو کی اور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کئی کی کی دور کی کر کی کو کی در کی کی کی کی کو کی کی کی دور کی کی کی کی کوئی کی کئی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۱۲۱/۱۰ بیهقی: ۱۳۳/۸ (۲) سیوطی ا: ۱۳۷ (۳) سورة الاحزاب ۱۲۲ (۵) حوزی ا: ۱۲۷ (۵) سعد: ۱۳۰۹ (۳) سیوطی ا: ۱۳۰ (۱) سعد: ۱۳۰۹ (۷) سعد: ۱۳۰۹ (۳) سیوطی ا: ۱۳۰ (۸) جوزی ا: ۱۳۰ (۹) سورة الاعراف ۱۹۹:

پر تھا۔ اس کی نمایاں مثال کے بارے میں آپ کی احتیاط ہے۔ سود جاہلانہ معاشر ہے کی معاشی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہاتھا۔ اس کو فوری طور پر ختم کرنا ناممکن تھا یجی وجہ ہے کہ اس کی حرمت کی آیات بہت بعد میں نازل ہو ئیں اور اس کے بارے میں احکام بھی بہت سخت نازل ہوئے۔

بقول رواس حضرت عمرٌ نے رہا کی آیات تلاوت کیس تو آپ کادل خوف ہے کانپ اٹھااور ایے واقعات جن ہے ان آیات کی وضاحت میں مدوملتی اپنی نوعیت کے اعتبارے بہت کم وقوع پذیر ہوئے تھے۔ علاوہ ہریں حضرت عمرٌ نے رسول اللہ علیہ ہے۔ اس کی کوئی تشر ت بھی نہیں کی تھی۔ اس کا بھیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمرٌ رہا کے معاطع میں بہت مختاط ہوگئے تھے تھے (۱) ۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے: "قرآن میں آخری آیت 'آیت رہانازل ہوئی۔ "رسول اللہ علیہ و نیاسے تشریف رہا کے معاطع میں بہت مختاط ہوگئے تھے تھے (۱) ۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے: "قرآن میں آخری آیت 'آیت رہانازل ہوئی۔ "رسول اللہ علیہ و نیاسے تشریف کے اور آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس لئے رہا ہے بھی بچو اور ریبہ (شک) ہے بھی بچو (۱) ۔ ریبہ سے حضرت عمر کی مراد ہر وہ امر ہے جس کے بارے میں یہ مگان ہو کہ جو سکتا ہے کہ یہ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رہا کے معاملہ میں بہت احتیاط کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے طال کے دس حصوں میں نوجے رہا کے خوف ہے ترک کر دیے (۱) ۔

ایک دن آپ نے خطبہ دیااور فرمایا کہ قتم بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تمہیں کوئی حکم دیں اور وہ تمہارے لئے بہتر نہ ہو اور ہو سکتاہے کہ بعض امورے تم کو روگ دیں 'لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوں۔ آیات رہابا متبار نزول' قر آن پاک کی آخری آیات ہیں۔ رسول اللہ عظیمی ان کی تفصیل بیان کرنے سے قبل ہی و فات پاگئے۔ اب یکی طریقہ ہے کہ آپ لوگ ان امور کو ترک کردیں 'جس میں رہاکا شائبہ بھی ہو اور النا مور کو اختیار کریں جن میں رہاکا شائبہ تک نہ ہو (۴)۔

O..... قرآني علوم کي ترويج و اشاعت:

ا ـ تعليم قر آن پر عمل:

آپ کی بھیرت و فراست پر یہ بات پوری طرح عیاں تھی کہ مسلمانوں کا قر آن تکیم ہے تعلق جتنازیادہ مضبوط ہو گا تنازیادہ ان کا ایمان پختہ ہو گا' عقیدہ صحیح ہو گا' عمل صالح ہو گا اور اپنی سیرت و کر دار کے اعتبارے اسلامی ریاست کے ذمہ دار شہر کی بن سکیں گے اور دنیا و آخرت میں سر خرو انی اور نجات کے مستحق قرار پائیں گے۔ علاوہ از بی عملی زندگی کے خت نے مسائل کو بھی تھم خداوندی کی روح کے مطابق حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ معاشرے کی مادی وروحانی ترقی کا سازا انحصاراتی تعلق پر ہے۔ اسی وجہ آپ نے بہد خلافت میں قرآن تھیم کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا۔ عبد صدیق میں آپ بی کے مشورے پر قرآن جمید کی تدوین ہوئی (۵)۔ جب خلافت کی ذمہ دار یوں کا بوجھ آپ کے کند حوں پر آیا' تو آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کیلئے قرآن حکیم کو مرکز محور بنایا۔ علامہ خیل میں تعلیم و تربیت کیلئے قرآن حکیم کو مرکز محور بنایا۔ علامہ شیل نعمائی نے بالکل صحیح کہا ہے: ''اس وقت قرآن مجید کی حفاظت اور صحت کیلئے چندا مور نہایت ضروری تھے۔ اول بید کہ نہایت و سعت کے ساتھ اس کی تعلیم شروع کی جائے اور سینکڑ و ل بڑاروں آدمی حافظ قرآن بناد کے جائیں' تاکہ تحریف و تغیر کا اخبال ندر ہے۔ دوسرے بید کہ اعراب اور الفاظ کی صحت نہایت اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھی جائے۔ تیرے کہ قرآن مجید کی بہت کی نقلیں ہو کر ملک میں کثرت سے شائع ہو جائیں۔ حضرت عرائے ان تخیوں امور کواس کمال کے ساتھ سرانجام دیا کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہ تھا (۱)۔

آپ كايدار شاد تقا: "تعلموا كتاب الله تعرفوا به واعملوا به تكونوا من اهله (٤) ين آپ في جونظام تعليم مرتب كيا اس في يجول بوانول ورون

<sup>(</sup>۱) رواس: ۲۲۰ (۲) حیل: ۲۲۱/ ۲۲۰ حزم: ۲۷۷/۸ (۳) عبدالرزاق: ۱۵۲/۸ (۶) حزم: ۱۷۷/۸ (۵) بحاری: ۲۱۰/۵ ترمذی: ۳٤٦/ ندیم: ۳۲ میوطی ۱۲۱۰ (۶) تبلی ۱۱۱۱ (۲) متلی: ۲۱۰/۱۰ شیبه ۲۸۶/۸ د.

مردول عورتوں ویں اور شہریوں میں قرآن کو پڑھنے اور سجھنے کا جوش و جذبہ پیدا کردیا۔ آپ نے مفت تعلیمی ہولیات جم پہنچا نے کیلئے ریاست کے طول و عرض میں معلمین بیسے اوران کی با قاعدہ سخوا ہوں کا اجراء کیا 'تاکہ دوا پی معاثی ضرور تول ہے بے نیاز ہو کر علم قرآن کی تردی کیا تا کہ وہ بن المخطاب و عشمان بن العفان کان برزقان المو ذئین والانمة والمعلمین والقضاة (۱)۔ " یہ شخوا ہیں اس وقت کے کا نظام ایس ہو گئے۔ یہ یہ منورہ کے اندر پچوں کی تعلیم کیلئے بہت ہے چھوٹے جھوٹے مکتب شے۔ ان کے معلمین کی نظام ایس ہو گئے۔ یہ یہ منورہ کے اندر پچوں کی تعلیم کیلئے بہت ہے چھوٹے جھوٹے مکتب شے۔ ان کے معلمین کی نظام ہو سے مین ان کا نظام ہو سے مہین گارہ ور جری قرار دی 'کیونکہ آپ یہ جانے سے کہ اس کے اپنیر آدی صبح طور پر اسلام کے نقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص جو قرآن کی تعلیم کا ندہ ہو اور نہیں کہ نواز میں ان ان ان مورک کی نفتہ ہو وہ ان توزیر بی اپناکام دکھاتی ہے۔ چنا نچ نام بی مسلمان ہو کررہ جائے گے گارہ موال توزیر بی اپناکام دکھاتی ہے۔ چنا نچ نام بی مسلمان ہو کررہ جائے گارہ خاص طور پر بددی اور دیباتی اس معالم میں غفلت برتے تھے۔ جہاں ترغیب مؤثرنہ ہو وہاں توزیر بی اپناکام دکھاتی ہے۔ چنا نچ نام بی مسلمان ہو کررہ جائے گا۔ خاص طور پر بددی اور دیباتی اس معالم میں غفلت برتے تھے۔ جہاں ترغیب مؤثرنہ ہو وہاں توزیر بی اپناکام دکھاتی ہو آن کو پائی پائی آبات کی سے مورک کیا کہ بی کو گھر کر ہر شخص کا امتحان نے اور جس کو آن کو پائی پائی آبات کرکے سکھو ایو کہ جریل ایمن نی عقبیقے برپائی پائی آبات کی سے کو شش ہوتے تھے کہ ہوں دورہ ان نام کی میں ہوتے تھے کہ وہ مورہ النور ضرور پڑھیں 'چنانچ ایت ایک سے دورہ ان مزرور پڑھیں 'چنانچ ایت کی سے اورہ دی گی کہ میں ، قالنہ ، (۱)۔ "

آپ قر آن مجید کے حصول کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں گئے کہ آپ بخو بی جانتے تھے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قر آن کی اتن مقدار ضرور حفظ کرے 'جس کی تلاوت سے نماز صحیح ہو سکے۔ چنانچہ آپ کی رائے تھی کہ اس کی کم از کم مقدار چھ سور تیں ہیں 'جن کو وہ جبر بی نمازوں ہیں تلاوت کرے اور ایک سورة دن ہیں ایک مرتبہ سے زائد بار نہ پڑھے۔ قادہ سے مروی ہے کہ حضرت عرق بن الخطاب نے فرملیا کہ ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ اسے چھ سور تیں یاد ہوں۔ دو صبح کی نماز کیلئے اور دو و عشاء کی نماز کیلئے (<sup>2</sup>)۔ آپ کے بزدیک قر آن حکیم سے تعلق ہی نجات کا واحد راستہ تھا۔ آپ ہیہ چاہتے تھے کہ مرتبے دم تک لوگ اس کا دامن تھا۔ رہیں 'اس کیلئے کو شاں رہتے تھے۔ اس بناء پر آپ کی رائے یہ تھی کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو 'اس کے گھر والوں کو جاہئے کہ اس کے باس بیٹھ کر قر آن کر بم پڑھیں 'تا کہ وہ بھی ضدا کو یاد کرے اور اس پر اللہ سجانہ کی رحمین نازل ہوں۔ حضرت عرش نے فرملیا کہ اپنے مر نے والوں کو جاہئے کہ اس کے باس بیٹھ کر قر آن کر بم پڑھین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قر آن کو لاالہ الااللہ کی تلقین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قر آن کو لاالہ الااللہ کی تلقین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قر آن کو لاالہ الااللہ کی تلقین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قر آن کو لاالہ الااللہ کی تلقین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قرور ہو 'ان کو لاالہ الااللہ کی تلقین کرتے رہو (مرنے کے بعد) ان کی آئے تھیں بند کر دواور ان کے باس قری کی تھیں بند کی دواور ان کے باس قری کی کی جس شعن کی جس شعور کو کو بھی خواور کی کے بعد کی جس شعر کی تھیں بند کی دواور کی کے باس کے بیں ہو کو کی کو کو کی کے بعد کی کو بھی خواور کی کے بعد کی کی جس شعر کی کو بھی خواور کی کے بیں کی خواور کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کر کی کو کو کو کر کو کو کر کی کو کو کر کر کو کو کر کو کو کر کو کی کو کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر ک

آپ نے علوم القرآن کے فروغ اور اس کے معانی و مطالب ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کیلئے جو انتظامات کئے ان میں یہ بھی تھا کہ تمام مفتوحہ علاقوں میں قرآن کئیم کے در سوں کا اہتمام کیا۔ یہ کام صرف معلمین کے ذے نہیں 'بلکہ حکومت کے مختلف ابلکاروں کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ خود بھی درس قرآن دیں۔ مثلاً آپ نے جب حضرت عمار بن یاس کو کو فے کا گور نر بناکر بھیجا تو حضرت عثمان بن حنیف محصولات اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بیت الممال کی ذمہ داری سونی اور ان تینوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کم ایک آیت کا درس دیا کریں (۱۹)۔ آپ کے نزدیک میہ محاملہ نہایت اہم تھا اس لئے آپ نے ریاست کے طول و کو ض میں قرآن کی مم کے چوٹی کے عالموں کو بھیجا تا کہ دہ بھی تعلیم القرآن کا انتظام بھی کریں اور گرانی بھی اور اس کی تروی کیلئے جو مکنہ ذرائع اور طریقے ہو سکیں عمل قرآن کی مم کے خوٹی کے عالموں کو بھیجا تا کہ دہ بھی تعلیم القرآن کا انتظام بھی کریں اور گرانی بھی اور اس کی تروی کیلئے جو مکنہ ذرائع اور طریقے ہو سکیں

<sup>(</sup>۱) حوزی ۲۰۰۱ (۲) شیلی ۱۲۷۱ (۳) شیلی ۱۲۲۱ (۶) منفی: ۱/۰۵۰ (۵) شیلی ۱۲۸۲ (۲) عبدلرزاق: ۲/۹۵۱ (۷) عبدلرزاق: ۲۸۲۲ (۸) عبدلرزاق: ۲۸۲۲ (۸) عبدلرزاق: ۲۸۲۲ (۸) مسعودی: ۳۴۳/۲

''سیاتی الناس یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب الله (۱)۔ "آپ توصرف یہ چاہتے تھے کہ صححاور متنداحادیث روایت کی جائیں۔ راوی ثقہ ہواور پوری ذمہ داری ہے بات کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن وحدیث کا فرق واقبیاز قائم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ قرآن وحدیث کا فرق واقبیاز قائم سے۔ اس بناء پر آپ مسلمانوں کو ایک بصیرت افروز تاکید یہ بھی فرماتے تھے کہ قرآن کو علیحدہ لکھواس کے ساتھ احادیث رسول علیہ یا تغیری الفاظ بھی نہ لکھو۔ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ جب بھی کوئی ایس شے دیکھتے سے تلف کر دیتے۔ چنانچہ عامر مشعبی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے مصحف کلھاور ہر آیت کے ساتھ اس کی تغیر بھی کلھی۔ حضرت عرش نے اسے منگوایا اور قینجی سے کاٹ کر کلؤے کرویا (۱)۔

مصحف کلھاور ہر آیت کے ساتھ اس کی تغیر بھی کلھی۔ حضرت عرش نے اسے منگوایا اور قینجی سے کاٹ کر کلؤے کلؤے کرویا (۱)۔

مصحف کلھاور ہر آیت کے ساتھ اس کی تغیر بھی کلھی۔ حضرت عرش نے اسے منگوایا اور قینجی سے کاٹ کر کلؤے کلؤے کرویا (۱)۔

آپ کی بھیرت و فراست سے بیبات بھی مخفی نہیں تھی کہ قر آن کی تعلیم کی ترویج اور اس کے حفظ کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کرنے کیلئے صرف وعظ و نفیجت کافی نہیں ہے۔ اس کیلئے بیہ بھی ضرور کی ہے حوصلہ افزائی کیلئے انہیں عطیات دیئے جائیں۔ چنانچہ آپ نے و ظائف کی تقتیم میں جو درجہ بندی کی اس میں قرائت کا بھی لحاظ رکھا <sup>(۳)</sup>اور عمال کو بھی ایسی بی بیا ہی بیا ہے اس میں قرائت کا بھی لحاظ اوگوں کو قرآن سیجنے پر عطیات دیا کر وں۔ بھے یہ اندیشہ ہے کہ بعض لوگ صرف انعام کی خاطر اس پر عامل نے جوابا لکھا کہ آپ نے تحریر کیا ہے کہ میں لوگوں کو قرآن کے سیجنے پر عطیات دیا کر وں۔ بھے یہ اندیشہ ہے کہ بعض لوگ صرف انعام کی خاطر قرآن سیکھیں گے۔ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ عطیات دینے میں آپ ان لوگوں کی عالی ظرفی اور قرآن سے شخف کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں (۳)۔

عمال ہے وہ تفافی قباقی آب خوانوں کے رجنز منگواتے رہتے تھے۔ان مذہیر ول کا تنجیہ یہ لکا کہ بے شار آدی قر آن پڑھ گئے۔ ناظرہ خوانوں کا توشار نہ تھا، کیک حافظوں کی تعداد سینکڑوں بزاروں تک پہنچ گئی (ہ)۔ فوج کو جو ضروری ہدایات سینجے تھے ان بھی یہ تاکہ قر آن مجید پڑھیں۔ ایک مرتبہ فوجی کا فرج میں تین سو تعاظ کر آن کو میر سے پاس بھی وہ تاکہ میں ان کو قر آن کی تعلیم کیلئے جا بجا بھی وہ کو خورت سعد بن ابی و قاص نے جواب دیا کہ میری فوج میں تین سو تعاظ ہیں ان کو میر سے پاس بھی وہ تاکہ میں ان کو قر آن کی تعلیم کیلئے جا بجا بھی وہ خورت سعد بن ابی و قاص نے جواب دیا کہ میری فوج میں تین سو تعاظ ہیں ان کو میر سے پاس بھی وہ تو تعلیم کیا کہ قر آن کے عالموں کی خوب عزت و تکریم کی جائے اور ان کا سابی مقام وہ مرتبہ بلند کیا جائے۔ آپ اس وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عباس جو عرف کیا کہ تھ کو شیون نہدر کے پاس جگہ دیتے اور اپنے ساتھ بھیا تے۔ کی نے عرض کیا کہ یہ لڑکا ساتھ کیوں وہ شا کہ وہ بات ہوں گئی ہے ان کا ساتھ کی سے جن (کے درجہ) کو تم جائے ہوں بتا تھے بھیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں مجھ گیا کہ حضرت عرف نے اس کے بعد حضرت عبر اند میں ہوئے ہیں وہ سے بی اور ابن عباس کی جملے کے ابن کی کہتے ہوں پہنی کی سے کہو گیا کہ حضرت عرف نے اس کے بعد حضرت عرف نے ایک وہ کو اللہ کیا ہے تا کہ ان کو (میر امرتبہ) دکھ گیا دیں۔ چنانچ حضرت عرف نے بین کہاں تو وہ نے مالی کہتے ہو بیس کہتے ہوئی بھی نے بالکل ساک ہور ہے انہوں نے کو کی بات نہیں ان حضرت عرف نے ان کا جواب میں کہا: ''جمیں اس وقت اللہ تو ان کی عام سے منظرت عرف نے ان کا جواب میں کہا: ''میں!' معرف طرف توجہ نے مرائی اور کہا: ''کے وہ ایک کہتے ہو جو 'می کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ ''جس کی خبر اللہ توالی نے آپ کودی تھی اور فر میا کہ میں سے منظرت تو ہو بات تمہارے دیا ہے سرخ کر کی عام سے اس وقت اللہ تو کہ ان کی کہ در دور ڈھ آگے کو تو کیا میں میں کی کہ میں سے میں کہ کر ان کی کہ کہ کیا میں کہ کی کیا

<sup>(</sup>۱) دارمی: ۱/۹۱؛ منفی: ۱/۲۱ (۲) شیبه: ۱/۲۱ و (۳) سعد: ۲۷۷ (۱) عبید: ۲۱۲ شیبه: ۲۱۸ و (۵) شبلی ۱۱:۲۱ (۱) منفی:

حپاہنا کیونکہ در حقیقت اللہ پاک بڑا تو یہ کا قبول کرنے والا ہے۔ "میر ایہ جواب من کر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "مجھ کو بھی اس سورت کے بارے میں یکی بات معلوم ہے'جو تم کہتے ہو (۱) \_ "

آپ عکومت کے مختف مناصب پر تقر ریوں کے وقت بھی اہل علم ہی کو فوقیت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ تکنیکی عہدے پر بھی پیشہ درانہ مہارت کے ساتھ ساتھ علم کا بطور خاص کی ظر کھتے۔ بقول سلمان بن بریدہ: "ان امیو المعزِ منین کان اذا اجتمع الیہ جیش من اہل الایمان امو علیہم رجلا من اہل العلم والفقه (۲) ۔ "یہاں علم ہے مر ادکتاب و سنت ہی کا علم ہے۔ آپ کے پورے عہد خلافت میں یکی روح کار فرمار ہی اور دیگر مقامات پر بھی آپ کی ای پالیسی کی بیروی کی جاتی تھی۔ عام بن واثلہ ہے روایت ہے: "نافع بن عبد الحادث نے جو عسفان میں سے تھے حضرت عرشے ملا قات کی۔ آپ نے مکہ کاعامل بنادیا پھر ان سے بوچھا کہ تم نے جنگل والوں پر تحصیلدار مقرر کیا ہے؟ "انہوں نے جواب دیا این ابزی کو نوچھا بین ابزی کون ہے؟ جواب دیا کہ وہ تمار مقرار کیا ہے؟ "انہوں نے جواب دیا : "انہ قاری کتاب اللہ تعالیٰ و انه عالم بالفر انص. "اس میں سے ایک ہے۔ فرمایا: "کیا تھی نظام کوان پر تحصیلدار بنادیا ہے؟ "انہوں نے جواب دیا: "انه قاری کتاب اللہ تعالیٰ و انه عالم بالفر انص. "اس پر حضرت عرش نے فرمایا: "سنوب شک تبہارے نی علی تھی نے فرمایا ہی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو سر بلند کرے گااور بہت ہے لوگوں کو سر بلند کرے گااور بہت ہے لوگوں کو سر بلند کرے گااور بہت ہے لوگوں کو سے بالے گرادے گا۔" "

آپ صحابہ کرام کے فہم القر آن میں خصوصی دلچی لیتے تھے۔ ایسے تمام افراد کی عزت و تقریم کرتے 'ان سے استفادہ کرتے 'ان سے مختلف سوالات ہو چھے'
ان کا متحان لیتے 'ان کی تربیت فرماتے 'ان کو اپنا قرب عطا فرماتے 'اجتما ٹی مسائل میں انہیں شریک مشورہ کرتے 'تاکہ ایک طرف اسلائ ادکام کی روح کے عین مطابق فیصلے صادر کرنے اور انہیں نافذ کرنے میں مدد مل سے اور دوسر کی طرف لوگوں کے اندر سوچ بچار کا مادہ پیدا ہو 'ان کی صلاحیتوں کو جلا لیے اور دواد کام کے استفاط واطلاق کی تربیت پائیں۔ تیسر کی طرف مشاور تی طرف کی تربیت پائیں۔ تیسر کی طرف مشاور کی طرف لوگ پورے جوش و خروش سے راغب ہوں اور ایک علمی فضا اور ماحول پیدا ہو۔ آپ کو اللہ تعالی نے کریں اور چو تھی طرف کتاب و سنت اور علوم و فنون کی طرف لوگ پورے جوش و خروش سے راغب ہوں اور ایک علمی فضا اور ماحول پیدا ہو۔ آپ کو اللہ تعالی نے ان عظیم مقاصد میں کا میابی عطافر مالی اور آپ نے جو علمی روایات چھوڑی ہیں 'وہ ہر دور کے مسلمانوں کیلئے اور خاص طور پر ارباب اقتدار و اختیار کیلئے روشنی کا میابی عطافر مالی اور آپ نے جو علمی روایات سے بھوڑی ہیں 'وہ ہر دور کے مسلمانوں کیلئے اور خاص طور پر ارباب اقتدار و اختیار کیلئے روشنی کا میابی عطافر مالی اور ایت سے دگا ہا جاست نے ان عظیم مقاصد میں کا میابی عطافر مالی اور ایت سے دگا ہا جاسکتا ہے :

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كى سفر بين ايك سوارول كى جماعت سے ليے جن بين ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه خوص كو حكم دياكہ ان لوگول سے پكار كر دريافت كروكہ وہ كہال سے آربے ہيں۔ قافلہ كے لوگول نے جواب ديا: "اقبلنا من الفج العميق نويد الببت العتيق۔ "يتى جم لوگ دور دراز منزل سے آرب ہيں اور بيت الله شريف كوجاتے ہيں۔ عمر رضى الله تعالى عنه نے يہ جواب من كر فريايا: "ب شك ان لوگول ميں ضرور كوئى عالم آدى ہے۔ " پيمر انہول نے ايك شخص كو حكم دياكہ وہ ان سے با واز بلند دريافت كر سے كہ قر آن كاكونما حصہ عظيم ترب ؟ عبدالله بن معود شياس سوال كے جواب من كہا: "الله لا الله الله الله الله والحى القيوم (٣) \_ "عمر رضى الله تعالى عنه نے اس شخص فريايا: "ان سے دريافت كروكہ قر آن كاكونما حصہ بين الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القو بلى (٥) \_ "عمر رضى الله تعالى عنه نے فريايا: "ان صودر ضى الله تعالى عنه نے فريايا: "ان

<sup>(</sup>۱) سيوطي ۲ ، ۱۸۸/۲:iv طيري ١٨٦/٤:ا (٣) مسلم: ٢ ، ١/٢ حيل: ٢ ، ١٨٦ (٤) دارمي: ٤٤٣/٢ (٤) سورة البغارد ٢:٥٠١ (٥) سورة النحل ٢ ، ١٠٠٠-

ا بن مسعودر ضي الله تعالى عند نے كہا: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (١)\_"عمررضي الله تعالى عند نے تحكم دياكه ان ے دریافت کرو کہ " قر آن کا کو نساحصہ احزن ہے؟"جواب ملا: "من یعصل سوء ۱ یعجز به <sup>(۲)</sup>۔"پھر حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: "ان سے پوچھو کہ قر آن میں ار جی حصہ کو نساہے؟"این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا:"قل یاعبادی الذین اسو فو ا علی انفسھم (۳)۔"یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت ے دریافت کیا کہ ''کیاتم لو گول میں ابن مسعودٌ موجود ہیں۔''انہوں نے کہا:''ہاں!<sup>(۳)</sup>۔''

اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قرآن فہی کاجوہر جہال بھی پاتے اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ سوالات کا اندازہ یہ بتاتا ہے کہ امتحان بھی لیٹا چاہتے تھے تاکہ سے جان سکیں کہ واقعی اس کارخ بھی صحیح ہے۔اس ہے آپ کی مر دم شنای کا بھی بتا چلتا ہے کہ آپ سے جان گئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے جوابات ہی ہو کتے ہیں۔ آپ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سے بھی اہتمام کرتے تھے کہ لوگ بے در اپنے تبھرے نہ کریں 'بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ صحح بات بیان کریں۔ ا یک مرتبه ایک شخص نے آپ سے کہا کہ مجھے کتاب اللہ میں ایک آیت شدید تر معلوم ہو گی ہے۔ آپ نے پلٹ کر اس شخص کو درہ مارااور فرمایا: 'کیا تو نے اس کا سراغ لگا کراہے معلوم کیاہے؟اچھا بتاوہ کونسی آیت ہے؟"اس نے جواب دیا: "و من یعمل سوء ایجز بده"۔" آپ نے من کر فرمایا: "جس وقت بیر آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ہم بہت عرصہ تک اس حالت میں مبتلارہے کہ ہمیں کھانا پینا پچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ "یبال تک کہ اللہ تعالی نے اس کے بعدیہ آیت نازل فرمالي اور جميں آساني عظاكى (٢) "من يعمل سوء اويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما (٤)\_ "پېلے پېل آپ كويه انديشه مواكه شايد وہ شخف بلا تحقیق بات کہدرہاہے 'لیکن جب جواب س کراطمینان ہوا تو پھر آپ نےاس کی صحیح رہنمائی بھی کردی کہ ایساہی اثر صحابہ کرامؓ پر بھی ہواتھا لیکن اس کا جواب بھی قر آن مجید میں موجود ہے۔اس طرح اس کی معلومات میں اضافہ کر کے اسے اطمینان دلادیا کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کاراستہ بھی کھلار کھا ہے۔

سر آداب تلاوت:

آپ قر آن مکیم کے بارے میں بہت حساس تھے آپ یہ جاہتے تھے کہ لوگ اے صحیح طور پر پڑھیں 'اگر شبہ ہو تا تو عہد نبوی میں بھی آپ اس کی کڑی گر فت کرتے۔ عبدالر حمٰن بن عبدالقاری ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند ہے سنا' بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن حکم بن حزام کو سور ۃ الفر قان ایک ایسی قرائت سے پڑھتے سنا جواس قرائت کے خلاف تھی جس طرح میں پڑھتا تھا' حالا نکہ میری قرائت خودر سول اللہ عظیمتے نے مجھے سکھائی تھی۔ یہ غیر متوقع نہ تھا کہ میں فور اُبی ان ہے الجھ جاتا 'لیکن میں نے انہیں مہلت دی تا کہ (نمازے) فارغ ہولیں 'اس کے بعد میں نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچااور انہیں ر سول الله علية كى خدمت ميں عاضر كيااور آنحضور علية ہے عرض كياكه ميں نے انہيں اس قرأت كے خلاف پڑھتے سنا ہے 'جو آپ نے مجھے سكھائى تقی۔ حضورا کرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دو' پھران سے ارشاد فرمایا کہ اچھااب قر اُت سناؤ۔ انہوں نے سنائی تو آپ نے فرمایا کہ ای طرح نازل ہو گی تھی۔اس کے بعد مجھے آپ کے ارشاد فرمایا اب تم پڑھو میں نے بھی پڑھ کر سنایا آتنحضور عظی نے اس پر بھی فرمایا کہ ای طرح نازل ہوئی ہے ، پھر فرمایا قر آن سات طریقول سے نازل ہوا ہاور جس میں آسانی ہو 'ای طرح پردھو(^)\_

حضرت عمرر منی الله تعالیٰ عنه کویه پسند تفاکه قر آن کریم کو کلمات کی واضح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھاجائے کہ الفاظ کے آخری حرف پر جو حر کات ہوں

<sup>(</sup>۱) سورة الولزال ۲۹:۹۹ (۲) سورة النساء ۱۲۲:۶ (۳) سورة الزمر:۲۹:۳۵ (٤) سيوطي ۱۲۰/۲:۱۷ (۵) سورة النساء ۱۲۳:۶ (٦) سيوطي ١٦٢/٢:١٧ (٧) سورة النساء٤: ١١٠ (٨) بحاري: ٩٠/٣ مسلم: ٢/٢ ٠٠٠ حنيل: ٢/١ ٢٠٠ داؤد: ١٠١٠ نسائي: ٢/ ٠ د١٠ ييهفي: ٣٨٣/٣\_

وہ بھی پوری طرح ادا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کا پچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا'جو ایک دوسرے کو قر آن پرھ کر سنار ب تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھا تو خاموش ہوگئے۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم کیاد ہر ارب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قر آن پڑھ کرایک دوسرے کو سنار ہے ہیں۔
یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ قر آن پڑھو'لیکن اعراب کی غلطی نہ کرو<sup>(1)</sup>۔ حضرت عمر نے حضرت ابو مو کیاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ سنت کا فہم حاصل کرو'
عربیت کی سمجھ بو جھ پیدا کر داور قر آن کوزیرز بر کے پورے اظہار کے ساتھ پڑھو کیو نکہ قر آن عربی ہاور بنو محد کے لیچے میں پڑھو کہ تم محدی ہو<sup>(1)</sup>۔

آپ قر آن جلیم کی تلاوت کے آداب کا پورا کھاظ رکھتے تھے اس لئے عکم خداوندی کی پیروی کرتے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ جب آپ قر آن کر یم کی تلاوت کرتے تھے تو تھی کھیم کر پڑھاکرتے تھے کہ قر آن کر یم شامل ہے کہ آواز میں حسن پیدا کیا جائے اس لئے آپ فرماتے تھے کہ قر آن کر یم ججوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب ان کے پاس بڑھتے وقت اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ<sup>(۳)</sup>۔ حضرت ابو مو کی اشعری ٹوش آواز تھے اور قر آن کر یم ججوید کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جس با قاعدگی کو پہند بھٹے تو ان سے فرماتے کہ اے ابو مو کی جہیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ اس پر حضرت ابو مو کی تلاوت فرماتے (۵)۔ آپ تلاوت میں با قاعدگی کو پہند فرماتے تھے کیو نکہ مسلمان کیلئے مستحب بہی ہے کہ قر آن کا ایک حصہ ہمر روز کی تلاوت کیلئے اس طرح مقرر کرے کہ اگر کی دن پڑھنا بھول جائے اور اے کی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکے 'تو بعد از ال اس معمول کی قضا کرے ' تاکہ قر آن سے دائی تعلق پر قرادر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرمایا کرتے تھے کہ اگر کئی شخص کی دات کی تلاوت کا مقررہ حصہ جھٹ جائے اور وہ شخص زوال آفاب کے بعد سے ظہر تک پڑھ لے 'تو گویاوہ حصہ اس کا جھٹائی نہیں یا گولاس نے اے بال (۲)۔

آپاسبات کی تر غیب دیتے ہے کہ قر آن کو خالصۃ ٹلہ پڑھا جائے 'آپ کے نزدیک آواب قرائت کا سب سے بڑا تقاضا ہی بہی ہے۔ آپ بجاطور پر یہ جائے ہے کہ قاری قر آن کیلئے ضروری ہے کہ علم قر آن سے اس کی نیت اللہ سے ثواب حاصل کرنا ہو۔ اس کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ قر آن کے ذریعہ سے دنیااور مال و دولت دنیا طلب کرے۔ اس لئے آپ فر مایا کرتے تھے کہ قر آن پڑھواور اس کے وسیلہ سے اللہ سے ماگو۔ اس سے قبل کہ قر آن ایے لوگ پڑھیں 'جواس کو ذریعہ بناکر لوگوں سے سوال کریں (ے)۔ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ میں کہا کہ ایک زمانہ تھاجب لوگ کتاب اللہ کا علم صرف رضائے اللی کی خاطر حاصل کرتے تھے اور اب یہ مرحلہ آگیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ قر آن اس لئے سکھتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کریں اور ان کے پاس جو دنیا ہے وہ حاصل کریں۔ اپنا المال اور قر اُت قر آن سے رضائے اللی کی نیت رکھو (۸) اور اس سے اپنے اعمال کی اصلاح کی غرض رکھو۔ آپ کا ارشاد تھا: ''ان ھذا القو آن کلام اللہ فلا یغو نکم ما عطفتموہ علی اھو انکم (۹)۔ '' بجی وجہ ہے کہ آپ قر آن کیسم پڑھنے کی اجرت لینے دینے کو غلط سمجھتے تھے تاکہ لوگ اے محض اور کی مفادات کاذریعہ بی نہ سمجھ لیں۔ آئی نیتیں خالص رہیں اور اس کے روحائی فیوض و ہرکات سے پوری طرح متمتے ہو سیس۔ ایک موقع پر سعد بن الجاو قاص نے کہا کہ جو شخص قر آن پڑھے گا لیں۔ آئی نیتیں خالص رہیں اور اس کی دور کی دور کی مل سے مرحات عمر نے کہا: ''اف اف! کیا کتاب اللہ کے پڑھنے پر اجرت دی جائے گی (۱۰)۔ ''

آپ قر آن مجید زبانی پڑھنے کیلئے باوضو ہونا ضروری خیال نہیں کرتے تھے اس لئے اکثر بغیر وضو کے قر آن پڑھتے تھے۔ایک مرتبہ آپ کچھ لوگوں کے در میان تھے جو قر آن پڑھ رہے تھے۔ای اثناء میں حضرت عمرر ضی اللہ تعالی حوائج ضروری کیلئے گئے۔جب آپ واپس آئے 'تو قر آن پڑھتے ہوئے آئے۔کسی نے کہا:اے

<sup>(</sup>۱) شیم: ۱/۱۹۵۱ (۲) شیم: ۱/۷۵۱ (۳) شیم: ۱۹۲۱ (۶) شیم: ۱/۱۹۱۱ (۵) عبدارزاق: ۲/۲۸۱ دارمی: ۲/۲۱ (۱) عبدارزاق: ۱/۰۰ (۷) مالك: ۱/۰۰ (۷) شیم: ۱/۹۵۱ خبل: ۱/۲۷۱ (۹) دارمی: ۲/۱۱ (۹) دارمی: ۲/۱۱ (۱) حزم: ۱/۹۵۸ شیم: ۲/۱۱ درخ: ۲/۱۹۷۱ (۹) دارمی: ۲/۱۱ (۱) حزم: ۱/۹۵۸ شیم: ۲/۱۱ درخ: ۲/۱۱ در

امیر المومنین! آپ بغیر وضوکے قر آن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ''یہ فتویٰ تنہیں کس نے دیا؟ کیامسلمہ نے <sup>(۱)</sup>؟''جس شخص نے یہ بات کہی تھی وہ مسلمہ کے ساتھ رہاتھا۔

بقول علامہ ابن رشد "ذهب المجمهور الى انه يجوز لغير متوضى ان يقوا القرآن و يذكر الله (٢) \_ "آپ قرآن مجيد كى كتابت كے آواب كا بھى خيال ركھتے تھے۔ روايت بين آتا ہے حضرت محرِّ نے كسى شخص كے پاس ايك مصحف نہايت باريك قلم ہے لكھا ہواو يكھا تواس بات كو براخيال كيااوراس آدى كو جسمانى سزادى ' پھر فرمايا كتاب الله كى تعظيم كرو۔ آپ جب بھى كوئى بڑا مصحف ديكھتے تو بہت خوش ہوتے (٣) \_ بہى آيات كے سلسلے ميں معاملہ تھا۔ حضرت عمرو بنات كے خات ہے حضرت عمر كي نام ايك خط لكھتے ہوئے اس بين الممال الرحمٰن الرحيم كو "سين "كے بغير لكھا اس پر آپ نے اے تازيانے كى سزادى۔ بن العاص تے كات بن چھا تہميں امير المومنين نے تازيانے كى سزاكيوں دى ہے ؟اس نے جواب ديا بھى پرايك سين كى وجہ سے تازيانے كى مار پڑى (٣) \_ سمر پشمه علم كى حيثيت :

بھیرت و حکمت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سر چشمہ علم کے طور پر صرف قر آن حکیم ہی کی طرف رجوع کریں۔اس ہے فکری' ذہنی اور روحانی غذاعاصل کریں تمام علوم کواس کی بنیاد پر استوار کریں۔اس دور کی دیگر کتب ہے مکمل طور پر اجتناب کریں' تاکہ ان کاعلم و عقیدہ فالص رہاور ہر قتم کے توجات و خرافات ہے محفوظ رہیں۔ آپ بجاطور پر یہ سجھتے تھے کہ یہود و نصار کی گر اہی و ہے اعتدالی کی بنیاد کی وجہ و حی النبی کو نظر انداز کر کے او ھر اوھر کے انسانی خیالات کو سند ما ننااور انہیں علم کا منبع قرار دینا ہے۔ چنانچہ آپ مسلمانوں کو ان خرایوں ہے دور رکھنے کیلئے سختی کرتے تھے۔ عمر و بن میمون اپنے والدے روایت کرتے ہیں:"آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو ااور کہا:"اے امیر المو منین! جب ہم نے مدائن فتح کیا' تو میرے ہاتھ ایک کتاب لگی۔اس میں بڑی اچھی اچھی ہیں۔"

فرمایا:"کیا قر آن ہے بھی زیادہ اچھی ہاتیں؟" اس نے کہا:" نہیں!"

آپ نے درہ منگوایااور یہ آیات پڑھنے گے: "الوا. تلك آیت الكتب المبین. انا انزلنه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. نحن نقص علیك احسن القصص بما او حینا الیك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغفلین (۵) ـ "(یه واضح كتاب كى آیتیں ہیں ہم نے عربی قرآن اتاراتا كه تم سمجھو ہم شمہیں سب سے یا كیزہ قصد ساتے ہیں جو وحی قرآنی كے ذریعے اتارا گیااگرچہ آپ اے نجی اس سے پہلے عافل تھے۔"

پھر فرمایا: "تم ہے پہلی امتیں ای وجہ ہے برباد ہوئی کہ وہ اپنے علاء اور پادریوں کی کتابوں پر ٹوٹ پڑیں اور تورات وانجیل کو چھوڑ بیٹھیں 'حتی کہ یہ دونوں کتابیں مٹ گئیں اور جو کچھ ان میں تھاوہ صالکع ہوگیا<sup>(۲)</sup>۔ "ابراہیم ہے روایت ہے کہ عمر ٹیسے بات آئی کہ کسی نے اپنے گئے کتاب دانیال نقل کرلی ہے۔ حضرت عمر نے اے طلب کیااور اس کی ہتھیلیوں پر اپنے دونوں ہاتھوں ہے مارنا شروع کیا۔ امیر المو مٹین اس مختص کو مارتے جاتے اور سور ۃ یوسف کی ابتدائی آیات پڑھتے جاتے ہے۔ اس کے بعد اس مختص ہوئی ہیں۔ "

<sup>(</sup>۱) مالك: ۲۰۰/۱ عبدالرزاق: ۱۳۹/۱ شيبه: ۱۰۲/۱ (۲) رشد: ۱۲/۱ (۳) سيوطي ۱۷۰/۲:iv (۵) سيوطي ۱۷۰/۲:iv (۵) سورة يوسف ۱۰۱/۲ (۲) منفى: ۱۲۰/۱ دوزى ۱۲۰/۱ دوزى ۱۲۰۲/۱ دوزى ۱۲۰/۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱ دوزى ۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱۲/۱ دوزى ۱ دوز

مبتلائے کتاب دانیال بولا: "امیرالمومنین میں معافی چاہتا ہوں' بخدا میں نے جو کچھ نقل کیا ہے اسے مٹادوں گا۔ "زید بن اسلم نے اپنے والد کو کہتے ساتھا کہ "عمر بن الخطاب ؓ نے ایک بار فرملیا: "جب اسلام ظاہر ہو چکا تو تلاش حق کیا معنی اسلام ہی حق ہے مگرر سول اللہ ﷺ کے عہد میں ہم جوجو کرتے تھے اے نہ ترک کریں گے (۱)۔ ۵۔ غلط تاویلات پر سز انکیں:

ای طرح آپ آیات قر آنی کی غلط تاویل کرنے یاان کی تشر تک میں تھکیک پیدا کرنے پر بھی سزائیں دیتے تھے۔اس کی نمایاں مثال ایک شخص صبیخ تمینی کا اقعہ ہے۔

سائب بن یزیدے روایت ہے۔ایک مخص نے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: "امیر المومنین ہماری ملا قات ایک ایے شخص ہے ہو کی جو قر آن کی تاویل چاہتا ہے۔" آپ نے فرمایا: "کاش بیہ شخص میر ہاتھ لگ جاتا۔"

ایک تیج جب امیر المومنین بینے لوگوں کو کھانا کھلوارے تے ایہ شخص سر پر تمامہ باند ہے اور پورالباس پنے دارد ہوا۔ امیر المومنین بینے لوگوں کو کھانا کھلوارے تے ایہ شخص سر پر تمامہ باند ہے اور لورالباس پنے دارد ہوا۔ امیر المومنین فارغ ہوئے تو نووارد نے النے کہا: "والفادیات فدوا" (یعن ان بھیر نے والیوں کی قتم جواڑ کر بھیر دیت ہیں) ہے کیا مراد ہے؟" آپ نے فربایا: "ان ہے مراد ہوا ہے اوراک شخص۔ پھر دسول اللہ علی تحق کے بین مطاب ہے جو آ مخضرت عظیم نے اس آبے ہی فربائی تھی۔ پھر والحاملات و قوا (پائی کا بوجھ اٹھانے والیوں) کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حضرت عررضی اللہ تعالی عند نے فربایا: "بادل۔" اور جب پو چھا گیا "المھقسمات اموا(۲)" (چیزیں تقسیم کرنے والیاں) کیا ہیں؟ توجواب ملا "فرشتے" اور پہلی بادی طرح دوسری اور تیسری بار جواب دیے وقت بھی حضرت عررضی اللہ تعالی عند نے وہی بادی میں برائی ہو ہے ہوا المام علی تھی سے مطاب کیا ہے مطاب کیا ہے۔ پھر حضرت عرفی کیا۔ "تم ہی ہو وہ؟" (یعنی تمبارے بی بارے میں بھی سے اطلاع علی تھی کہ تم آیتوں کی تاویل کہ یہ تشریحات میں ارشاد نبوی کے مطابق ہیں۔ پھر حضرت عرفی کواس کی پیٹے نگی کر کے بہ تحاشاورے لگانے شروع کے مطابق ہیں۔ پھر حضرت عرفی کواس کی پیٹے نگی کر کے بہ تحاشاورے لگانے شروع کر دیئے۔ امیر المومنین نے اس شخص کواس کی پیٹے نگی کر کے بہ تحاشاورے لگانے شروع کرد نے۔ امیر المومنین نے اس شخص کواس کے بعد حکم ہوا کہ اس آدی کواس کے کہرے پہناد نے جائی اور اس کوانی کہ جب کیادہ اور نس کوار کر کے اس کے وطن چھوڑ آیا جائے اور دہاں ہے اعلان کر دیا جائے کہ صبی نے زات ویل کرنے والے کانام جس کا قصہ بیان کیا جارہا ہے) جوانی تو مکام روار قدام کی تواش تو کی کوار کی کوار کی کوار کی کوار کیا گیا۔ اس کے علم نے اے کہ صبی نے ذر تادیل کرنے والے کانام جس کا قصہ بیان کیا جائے اور اس کے علم نے اے کہ اور کیا گیا۔ "

اس کے بعد صینے گھراپی قوم میں معزز نہ ہوسکا۔ صینے ہی ہے روایت ہے: "میں نے عرّے مرسلات' ذاریات اور نازعات کے بارے میں سوال کیا' فورا بولئے : "اپناسر کھولو ذرا۔ "انفاق ہے میرے سرپر گیسو تھے۔ارشاد ہوا: "تیر اسر گھناہوا ہو تا تو میں تیر اسر ہی اڑا دیتا۔ "اس کے بعد اہل بھر وکو تاکید کروی گئی کہ وہ میر کی صحبت میں نہ بیٹیمیں (")۔ "ایک اور روایت کے مطابق آپ نے صینے کو سوکوڑ نے لگوائے اور ایک مکان میں قید کروادیا اور جب اس کی حالت بہتر ہوگئی تو وہ میر کی صحبت میں نہ بیٹیمیں (")۔ "ایک اور روایت کے مطابق آپ نے صینے کو سوکوڑ نے لگوائے اور ایک مکان میں قید کروادیا اور جب اس کی حالت بہتر ہوگئی تو اس کے پھر وہ بی سزادی اور اے اور کرا کے بھر وہ بھوادیا اور ابو مو کی اشعر کی کو ہدایت لکھ بھیجی کہ صینے ہوگئی نہیں ۔ ابو مو کی نے یہ بات کہ بھر وہ میں سے بعد صدینے نے ابو مو کی نے بی بات امیر المومنین کو لکھ بھیجی۔ آپ نے لوگوں کو صینے ہے ملئے کی اجازت دے دی (۲) ۔ امام زہری کا بیان ہے کہ "ابن خطاب نے صدینے تھی کو حروف قر آن کے بارے میں شک آ میز استفیار پراس قدر شخق ہے مزادی کہ ان کی پشت خو نیکاں ہوگئی (گ)۔ "

<sup>(</sup>۱) منقی: ۱/۲۲ جوری [: ۲ ۲ (۲) سورة الذاریات ۱ ه: ۱ ـ ؛ (۳) جوری [: ۲۷ ۱ (۶) جوزی [: ۲۷ ۱ (۵) دارمی: ۱/۵۵ (۲) دارمی: ۱۲۸ و (۷) جوزی [: ۲۸ ۱ ـ

## باپ پنجم

# بصيرت عمراوراحاديث نبوي

لاتعلق بالحديث لاماديث كى تروت كواشاعت لامرم واحتياط

# تعلق بالحديث

حضرت عمر فاروق مدیث و سنت سے بڑا کہرا گاری ، قبلی اور عملی تعلق رکھتے تھے۔ اسوہ نی کی مکمل چروی ان کی زندگی کا کہت برااست عمد تھا۔ اس لئے اس بارے میں براؤوق و حق و تقد ان سے مروی احادیث ہے جی اس کا اندازہ دگا چا جا سات جوزی کے مطابق ان کی تعداد سات ہے۔

روایت کرنے والوں میں نہایت جلیل القدر صحابہ کرام کے نام شامل چیں۔ مثلاً حضرت علی مخضرت الحق مخضرت عبدالله بن عوف مخضرت عبدالله بن محدود محضرت ابود و محضرت عبدالله بن عوف مخضرت عبدالله بن عرف محضرت ابن عبال محضرت المن محضرت المود محضرت عبدالله بن عوف محضرت عبدالله بن عرف محضرت عبدالله بن عمل محضورت المود محضرت عبدالله بن عرف محضرت عبدالله بن عمل محضورت المود محضرت عبدالله بن عمل محضورت المود محضرت عبدالله بن عمل محضورت المود محضرت عبدالله بن عرف محضورت المود محضرت عبدالله بن محضورت المود محضرت عبدالله المود محضورت المود محضورت عبدالله بن محضورت المود محضورت عبدالله المود محضورت المود محضورت المود محضورت المود محضورت عبدالله المود محضورت المود ا

### 0.... ترويج و اشاعت:

اعادیث کے ضمن میں حضرت عمر کے طرز عمل کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں' تو وہ نہ کورہ بالا حدیث میں بیان کر دہ دونوں اہم پہلوؤں پر پوری طرح کاربند نظر آتے ہیں۔ایک میہ کہ اعادیث کی بحر پوراشاعت کی جائے اور دوسر ایہ کہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی جھوٹ آنخصور علیا ہے کی طرف منسوب نہ ہونے پائے۔ جہاں تک اعادیث کی ترویج واشاعت کا تعلق ہے' حضرت عمر فاروق کی اجتہادی کاوشوں کو حسب ذیل عنوانات میں سمیٹا جاسکتا ہے۔

ا ـ كتاب وسنت لازم وملزوم:

ا۔ حضرت عمر فاروق قر آن وسنت کولازم وملزوم سجھتے تھے۔ اوگوں کواس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ جس انبہاک سے وہ قر آن مجید سکھتے ہیں 'ای ذوق وشوق کے ساتھ احادیث و سنت علم المیر اث اور قر اُت وغیر ہ بھی سیکھیں 'کیونکہ اسلامی تعلیمات کے فہم وادراک کیلئے ان سب کی طرف توجہ ناگز ہر ہے۔ ارشاد فرمایا: "تعلمو ۱ السنن والفوائض واللحن کیما تتعلمون القو آن (۲)۔ "ان کابیہ خیال بالکل بجاتھا کہ خود قر آن تھیم کو سجھنے کیلئے بھی سنت کوجانناضر ورکی ہے اور

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲۳ (۲) سیوطی (۲ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ) شاها: ۲۲۲ (۶) عثمانی: ۲۱۲ (۵) عبدارزانی: ۳۱۲/۱ دارمی: ۱۳۲/۱ طیرانی: ۱۲۲/۱ ترمذی: ۱۲۲/۲ ترمذی: ۱۲۲/۲ ورزی (۲) حوزی (۲) حوزی (۲)

کارور رااہم پہلویہ ہے کہ حضرت عمر فارونؓ نے تلاش صدیت بیل بہت کاوش کی ازمانے کے بدلتے ہوئے صالت و سیخ ترفق صات اور نے نے ہاتی و تمہ فی مسائل کا اسوء ہی علیفتے کی روشنی بیل صلاح بیات کہ علی میں او گوں ہے سوال کرتے کہ اگر اس بارے بیل آن محضور علیفتے کا کوئی تھمیا عمل موجود ہو تو بیش کریں۔ چنانچہ جس کسی کو بھی کوئی صدیت معلوم ہوتی وہ کھڑے ہو کر بیان کر تا ببالا قات کی اور صحابہ بھی ہی کی تھدیق کرتے اس استضار کے ذریعے آپ نے بہت کا اس کا حالات کا کور بیل مثال کیلئے چند حسب ذیل ہیں۔ الل کتاب کورج کی گایا جو قبل ازیں ان کے عمل میں نہیں تھیں۔ اس کی بہت کی مثالیس کتب اصادیث میں تفصیل کے ساتھ فہ کور ہیں مثال کیلئے چند حسب ذیل ہیں۔ الل کتاب جزیہ لینے کے بارے بیلی پریشان تھے۔ اس سلسلے میں مختلف عمال نے ان ہے مسائلہ دریافت کیا۔ ایک جزیہ لینے کے بارے بیلی توان کاذ بمن وان کھڑ کی بارے بیلی کیا رون اس پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ٹے گوائی دی کہ میں نے رسول آکرم عیفیفتہ ہے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا:
\*\* مسئوا بھم سنة اہل الکتاب (۲)۔ (ال بارے بیلی) "ان ہوئی طریقہ ہر توجوال کتاب سے برتے ہو۔ "وریہ بھی خبر دی کہ آنحضور عیفیفتہ نے تھی وصول کیا گیا (۱۳) ہیل سوار ہے بھی وصول کیا گیا (۱۳) ہیل سوار ہے بھی وصول کیا گیا (۱۳)۔ اس کے بعد انہوں نے کو بھی تھی میا کہ تبارے علاقے بیل مجوس کی وصول کیا گیا (۱۳) ہیل سوار سے بھی وصول کیا گیا (۱۳) ہیل سوار سے بھی وصول کیا گیا (۱۳) ہیل ہیں جزیہ کی ایک تبارے علی تھی بھی تو تیا تھیں جو سے آنہیں ان کے والی تھے کو بھی تھی میا کہ تبارے علی قبل اور متوسط صل اور پھران کی دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا (۱۵)۔ نیز آپ نے بڑائی جند کے امل اور شوال اور پھران کی دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا گیا انہم کی اس کی بھیت کے مطابق جزیہ عائم کیا گیا دیشت کے مطابق جزیہ عائم کیا گیا۔ تک صال خو شوال اور متوسط صل اور پھران کی دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا گیا گیا انہم کیا گیا انہم کیا کہ تبار کے مطابق جزیہ عائم کیا (۱۵)۔ نیز ایک دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا (۱۵)۔ نیز ایک دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا (۱۵)۔ نیز ایک دیثیت کے مطابق جزیہ عائم کیا (۱۵)۔ ان کے معرف کیا کیا کیا کیا کہ کورٹ کے کارکا میں کیا کیا کے میں کیا کی کورٹ کے کورٹ کے کارکا میں کر دی کورٹ کیا کیا کی کورٹ کے کورٹ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کے کورٹ کیا کورٹ کیا ک

ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کو معلوم نہیں تھا کہ آیادیت میں ہے مقتول کی زوجہ کو بھی حصہ ملے گایا نہیں۔ چنانچہ ابن شہاب ہے روایت ہے کہ انہوں نے منی میں اوگوں کو بلایا اور فرمایا: "جس شخص کو دیت کا مسئلہ معلوم ہو تو بیان کرے۔" اس پر حضرت ضحاک بن سفیان الکلالی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ " نبی علی ہے کہ انہوں نے منی کے بھی بھیجا تھا کہ اشیم ضابی کی عورت کو اس کی دیت میں سے میراث دلاؤں۔ "حضرت عمر نے فرمایا: "تم فیے میں جاؤاور میرا (اس وقت تک انظار کرو) جب تک میں آؤں۔" جب حضرت عمر شہیج تو حضرت ضحاک نے پھر وہی بات بتائی 'چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اس کے مطابق فیصلہ صادر وقت تک انظار کرو) جب تک میں آؤں۔" جب حضرت عمر شہیع تو حضرت میں کے مارنے سے عورت کے پیٹ کا بچہ (جنسین) مرجائے تو اس کی دیت کتنی ہوگی ؟ اس فرمایا (۱۸)۔ اس طرح حضرت عمر فاروق کے علم میں بات نہیں تھی کہ اگر کسی کے مارنے سے عورت کے پیٹ کا بچہ (جنسین) مرجائے تو اس کی دیت کتنی ہوگی ؟ اس

<sup>(</sup>۱) دارمی: ۱۹/۱؛ شاد (: ۱۶۲/۱ (۲) مالك: ۱۷۸/۱ ترمذی: ۷۳/۳ بوسف: ۱۲ شیر (۱۱: ۱۲۶ (۳) بحاری: ۱۲۶ عبدارزاف: ۱۸۰/۱ شیر (۱۱: ۱۲۹۳ بوسف: ۱۲۹ (۶) مالك: ۱۹۱/۱ ترمذی: ۱۲۹/۳ بوسف: ۱۲۹ شاد (۱۲۹ مالك: ۱۲۸۲ ترمذی: ۱۲۹۴ شیر (۱۱: ۱۷۹/۳ شاد (۲) بوسف: ۱۲۹ شاد (۱۲۹۲ شاد (۲) مالك: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شیر (۱۲۹۳ شاد (۲۷۸ مالك: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شور (۱۲۹۳ شاد (۲۷۸ مالك: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شاد (۲۷۸ مالک: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شاد (۲۷۸ مالک: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شاد (۲۷۸ مالک: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شاد (۲۰۲۱ شاد) ۲۷۸ مالک: ۲۷۸/۱ ترمذی: ۲۲۲ شاد (۲۷۸ ترمذی: ۲۷۸ شاد) ۲۷۸ مالک: ۲۷۸/۱ شاد (۲۷۸ ترمذی: ۲۷۸ شاد) ۲۷۸ ترمذی: ۲۰۲۱ شاد (۲۰۲۱ ترمذی: ۲۷۸ شاد) ۲۷۸ ترمذی: ۲۷۸ ترمذی: ۲۰۲۱ ترمد: ۲۰۲۱ ترمذی: ۲۰۲۱ ترمذی

لئے ایک مسئلہ در پیش ہوا<sup>(۱)</sup>۔ توانہوں نے لوگوں کو بلولااور ان ہے مشورہ کیااور انہیں قتم دے کر پوچھاکہ آیا کسی نے بیافی ہے جسنین کے سلسلے میں فیصلے سئاہے؟اس یر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے آنحضور علیقہ سے ساہر انہوں نے اس میں ایک غلام یاا یک کنیز دینے کافیصلہ فرملیا تھا۔ حضرت عمر نے ان ے کہا کہ اپناکوئی گولولاؤ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیناہوں کہ نبی عظیفے نے یہ فیصلہ کیا تھا<sup>(۲)</sup>۔اس پر حضرت محرؓ نے فرملیا:"الله اکبو لولم اسمع بھذا لقضینا بغیر ھذا(")\_" (الله اكبراكر بم نے بيندىن ليامو تا تواس كے برعس فيصله كرتے\_)ايك اور مثال بي بھى ب كه حضرت ابوہر يرة فرماتے بين كه ايك مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گود تاکرتی تھی' تو حضرت عمرؓ نے لوگوں سے فرمایا کہ "میں تنہبیں اللہ کی فتم دیتا ہوں کہ تم میں ہے کسی نے رسول اللہ علیہ ے ان بارے میں کچھ سناہ؟ "حضرت ابوہر برہ کہتے ہیں کہ میں اٹھااور عرض کیا:"اے امیر المومنین میں نے آپ سناہ فرماتے تھے کہ نہ گود واور نہ گدودو (ص) ۔" حضرت عمر فارونؓ کے اس بصیرت افروز طریق کارے بے شار مثبت نتائج بر آمد ہوئے۔لوگوں میں علم حدیث کاذوق و شوق پیدا ہوا۔انہوں نے ذہنوں میں محفوظ کر ناشر وع کر دیااوران کے تجنس میں منہمک ہوگئے۔ دوسرایہ کہ خبر واحد کوشہرت کارنگ حاصل ہو گیا۔ وہ حدیث جو پہلے ایک یا چند صحابہ کرامؓ کے علم میں تھی'اب بے شارلوگوں کے سامنے آگنیاور تدوین میں مختلف طریق کے ذریعے نہایت متنداحادیث کاذخیر واکٹھاکرنے میں آسانی پیداہو گئے۔ تیسرا ہے کہ سنت نبوی عظیمے کی اہمیت واضح ہو کی اور اجناعی طور پر روز مرہ کے مسائل کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں حل کرنے میں مدد ملی۔ لوگ ہر مسئلے میں رہنمائی کیلئے احادیث نبوی علیقے کو تلاش کرنے لگے اور جو احادیث اس طرح سامنے آئیں ان کو عمل کی بنیاد بناتے رہے۔ چوتھا یہ کہ اس طرح نہایت صحیح احادیث سامنے آئیں'جو ہر طرح کے شک و شبہ ہے یاک تھیں۔ان کو جاننے 'صحیح پس منظر میں سمجھنے اوران سے مسائل کااشنباط کرنے میں غلطی کی گنجائش ندر ہی۔اگر کہیں کو کیا شکال پیدا ہوا تو دیگر راویوں اور عینی شاہد وں کے بیان ہے دور ہو گیا۔ یا نچوال سے کہ اس سے صحیح فیصلے کرنے میں مدد ملی اور خلافت علی منہاج المنبوت کے نقاضے نہایت عمر گی سے پورے ہوتے رہے کتاب وسنت ے تعلق مضبوط رہا۔ چھٹا یہ کہ فیصلوں میں ایک اجمالی رنگ پیدا ہو گیا۔ اختلافات کو پھلنے چھو لنے کا موقع نہ مل سکا۔ ایک ہمہ گیر یکسوئی پیدا ہوئی 'جوان کے احترام اور تقید میں نہایت کارگر ثابت ہوئی۔ ساتوال سے کہ مدینہ کی فکری و نہنی مرکزیت مشحکم ہوئی۔ یبال کے فیصلے دیگر تمام علاقول کی توجہ کا محور بنے۔ یبال کی روایات ہر طرف منتقل ہو تئیں اور سر چشم، ہدایت بنیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الک نے اہل مدینہ کے عمل کو بھی اپنی فقہ کی بنیاد بنایا ہے 'کیو نکہ عہد عمرٌ میں یہاں احادیث کاچر حیار ہا۔ س\_معلمین کا تقرر:

۱- احادیث کی اشاعت میں حضرت عمر فاروق نے تیسر ۱۱ ہم اقدام ہید کیا کہ سلطنت کے طول وعرض میں مختلف معلمین بھیج تاکہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دین اور علم دین سکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے جمعی ومشق اور فلسطین کی طرف تین جلیل القدر اصحاب کو بھیجا، جن میں حضرت معاذین جبل حضرت ابور دواغ اور حضرت عبادہ بن صامت رضوان اللہ علیہ ماجمعین شامل تھے۔ ان کی ہید ذمہ داری لگائی کہ ان تمام علا قوں بیں علم دین پھیلا عَیں (۵)۔ کوفہ کی طرف عبد اللہ بن مسعود کو بھیجا (۲)۔ جن کے بارے میں ان کی رائے ہے تھی کہ وہ ایک ایساصندوق ہیں 'جو علم سے بھر ابوا ہے (۲)۔ حضرت ابو موی اشعری کو بھرہ کی طرف بھیجا۔ وہ وہاں پہنچ تولوگوں سے کہا: " مجھے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب نے تمہاری طرف اس کے بھیجا ہے کہ "اعلمکم کتاب دبکم و سنت کم وانظف طرف کم فرق کو سات کی تعلیم دوں اور تمہارے راستوں کو صاف کروں۔)

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۸/۱۰ (۲) بخارى: ۸/۵؛ مسلم: ۱۱۱۰ داؤد: ۲۲۲۴ اثير ۲۲: ۵/۱۰ (۳) داؤد: ۴۲۲۴ اثير ۱۱: ۵/۱۰ شاها: ۲۲۲۲ (۵) نسانى: ۸/۱۸ ۱ (۱) عبدالرزاق: ۵/۱۰ (۲) بخارى: ۸/۱۰ (۱) مسلم: ۱۲۵/۱ داؤد: ۴۲۷/۱ (۱) شاها: ۲۷/۲ دارمى: ۱۲۵/۱ (۱) طبرى ۱۲۵/۱ شاها: ۲۷/۲ و (۷) سعاد: ۲۷/۲ دارمى: ۱۲۵/۱

شاہ ولی اللہ نے بالکل بجا کہا ہے کہ حضرت عرقے نے تخلف ممالک میں علاء صحابہ کوروایت حدیث کیلئے بھیجااور انہیں وہاں اقامت کا تھم دیا<sup>(1)</sup>۔وہ سب لوگ جنہیں معلمین کے طور پر بھیجا گیا'ان کی خصوصی صفت یمی تھی کہ قر آن کے ساتھ احادیث کا علم و فہم بھی رکھتے ہوں'کیونکہ اس کے بغیر نہ تو قر آن کو جنہیں معلمین کے طور پر سمجھنا ممکن ہے اور نہ بی دین کی تفصیلات کو مثلاً نہ کورہ لوگوں میں حضرت معاذبین جبل بھی شامل میں'جن کے بارے میں ارشاد نبوی علیقے ہے کہ سماؤ قیامت کے روز علاءے اس قدر آگے ہوں گے بختا کہ حد نظر ہے (۲)۔"رسول اکرم علیقے نے انہیں یمن کا قاضی مقرر کیا' تو بو چھا کیے فیصلہ کرو گو' تو انہوں نے بالتر تیب کتاب و سنت اوراجتہاد کاؤ کر کیا تو فرمایا:"تمام تعریفیس اس اللہ کیلئے ہیں'جس نے قاصدر سول علیق کو ایسے امرکی تو فیق دی جس پر رسول اللہ انہوں نے بالتر تیب کتاب و سنت اوراجتہاد کاؤ کر کیا تو فرمایا:"تمام تعریفیس اس اللہ کیلئے جیں'جس نے قاصدر سول علیق کے ساتھ صالحین کے فیصلوں کو بارے میں بو چھا گیا' تو انہوں نے بھی کتاب و سنت کے ساتھ صالحین کے فیصلوں کو بھی بطور نظیر ساسنے رکھنے اور پھراجتہاد کرنے پر زور دویا (۲۳)۔

حضرت عبادہ ہن صامت کتاب وسنت کے گہرے علم کے ساتھ جرائت بھی رکھتے تھے۔ کسی بھی مسئلے پرشام کے گورنر حضرت امیر معاویہ ہے اختلاف کیا تو حضرت عبادہ ہن صامت کتاب وسنت کے گہرے علم کے ساتھ جرائت بھی رکھتے تھے۔ کسی بھی مسئلے پرشام کے گورنر حضرت امیر معاویہ کی ان پر کوئی حکمرانی نہیں ہوگی (۵)۔ حضرت ابو دروائے بھی بہت بڑے عالم وفقیمہ تھے اور با عمل بھی۔ ان کا قول ہے کہ "عالم نہیں ہو تاجب تک حعلم نہیں ہو اور علم پر عامل نہ ہو (۱)۔ "حضرت ابو حروائے بھی مشور ہور کھتے تھے 'حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ ہم ہے دونوں عاقلوں کا حال بیان کرو۔ کہا جاتا کہ وہ عاقل کون ہیں 'تو وہ کہتے معافراور ابو دردائے (۵)۔ اس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر کردہ معلمین کتنے بلند مرتبہ عالم اور محدث تھے۔ معافراور ابو دردائے (۵)۔ اس سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر کردہ معلمین کتنے بلند مرتبہ عالم اور محدث تھے۔

٣- عالم قاضو ل كا تقرر:

سراس سلسطین چوتھا اقدام جو حضرت عمر فاروق نے کیاوہ یہ تھا مختلف عمال اور قاضیوں کے تقر رہیں ان کی انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ دین کے علم وقیم کا بھی لحاظ رکھا اور انہیں اس بات کاپابند بنایا کہ وہ اپندونر مرہ کے امور اور فیصلوں میں کتاب و سنت ہی کو بنیاد بنا تکیں اور پھر سنت کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں۔ ان کے نزدیک ہی کام اس قدر اہم تھا کہ مختلف عمال اور گورنروں کی بنیاد کی ذمہ داریوں میں سنت کی تعلیم دینا بھی شامل تھا۔ ایک مرتبہ جود کے فطبے میں اوگوں کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا:

"اللہم انی اشھدك علی امواء الامصار انی انعا بعشہم لیعلموا الناس دینھم و صنة نبیھم و ان یقسموا فیھم فینم و ان یعدلوا فان اشکل علیهم شیء دفعوہ الی اس کی تعلیم اس نے دفعوہ الناس دینھم و سنة نبیھم نے انہیں صرف اس کام کیلئے مقرر کیا ہے کہ وہ اوگوں کو دین و فد ہب کی تعلیم الی (۱۸)۔ "(اے اللہ ایس تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں سے اعلان کر تاہوں کہ میں نے انہیں صرف اس کام کیلئے مقرر کیا ہے کہ وہ اوگوں کو دین و فد ہب کی تعلیم و سنت نبوی شکھیے گیا شاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے در میان منصفانہ طور پر تقسیم کریں اور اگر کوئی دفت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں۔)

دیں اور سنت نبوی شکھیے کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے در میان منصفانہ طور پر تقسیم کریں اور اگر کوئی دفت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں۔)

اس نظاہر ہوتا ہے کہ تمام کاموں میں ان کے نزدیک ترجیح دین وسنت کی تعلیم کو حاصل تھی۔ یہ کام دوای صورت میں سرانجام دے سکتے تھے 'جبکہ وہ خود سنتوں ہے باخبر ہوں۔ پھر وہ اس کام کو اس قدراجاگر کرنا چاہتے تھے کہ لوگ خود ان سے صرف مسائل کے سلسلے میں نہیں' بلکہ دین وسنت کیلئے بھی رجوع کریں اورا پنے عمال کی سیر ت وکر دار کا جائزہ ای اعتبار سے لیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ رائے عامہ اس قدر بیدار رہے کہ عمال کو ان کی ذمہ داریوں ہے انحراف نہر نے دے۔ اس لئے عوام ہے ایک خطاب کرتے ہوئے فرمایا:"خداکی قتم میں اپنافسروں کو تمہارے یہاں اس لئے نہیں بھیجتا کہ وہ تمہارے منہ پر چپت ماریں یا تمہارے مال

<sup>(</sup>۱) شاه:۲۷/۲ (۲) سعد:۲۷/۲ (۳) داود:۲۲/۳ (۱) ایر ۱۱۱:۱۱/۱۰۰ دارمی: ۲۰/۱ (۱) ترمذی: ۳۹٤/۲ (۱) نسانی: ۲۳۰/۸ ایر ۱۱۱:۱۱/۱۰۰ دارمی: ۲۱/۱ (۵) نسانی: ۲۳۰/۸ ایر ۱۱۱:۱۱/۱۰۰ دارمی: ۲۷۹/۱ (۵) نسانی: ۲۲۰/۳ ایر ۱۱۱:۱۱/۱۰۰ دارمی: ۲۷۹/۱ (۲) سعد: ۲۷۹/۲ (۲) سعد: ۲۷۹/۱ طبری ۱۱:۱۶/۱۰۰ حبل: ۲۷۹/۱

چین لیں۔ میں تواس کے بھیجا ہوں کہ تہمیں تہارادین سکھائی اور تہارے نی بھیلیہ کی سنت کی تعلیم دیں۔ جس کسی ہے اس ہے بر عکس معاملہ کیا جائے۔ اس چین لیں۔ میں تواس کے بھیجا ہوں کہ تہمیں تہارادین سکھائیں اور تہارے نی بھیلیہ کے میرے سامنے پیش کریں۔ اس ذات کی تتم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں متعاقد افسر ہے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا<sup>(1)</sup>۔"ای طرح قاضی اس کو بھیلہ کتاب میں جو فیصلہ کتاب میں تہو فیصلہ کا اس بنانے کا بچو تھم دیا اس کی مثال قاضی شر تاکو کو فہ کی طرف روانہ کرتے وقت جو ہدایتیں دیں ان میں ہے بھی تھی: "فدا کی کتاب میں جو فیصلہ تکو طے اس کو بے چون و چراانوی اور آگر وہاں جائے ہوں کی اور اس حلے گئاورا نی ذمہ داریاں کو بی اس کو بھی نہ میں اس حلے گئاورا نی فیصلہ اور میں کتاب میں بھی نہیں کہ بھی نہ کی آراءاور فیصلوں ہے بھی کام لینے کا تھم دیا اور سے بھی کام لینے کا تھم دیا اور سے بھی کام لینے کا تھم دیا اور سے بھی کام لینے کا تھم دیا اور ہوں کی آراءاور فیصلوں ہے بھی کام لینے کا تھم دیا اور میں ہوں کہ نہیں فیل میں بھی بہی تکہ میری طرف رجوع کر واور تمہارے لئے بہتر بہی ہے کہ میری طرف رجوع کر اور تاکہ کہا ہے کہ اس بارے میں محترم کا کوئی فرمان موجود ہو 'جے شر تا ہے نہ جانے ہوں تو رجوع کر نے اس بارے میں محترم کا کوئی فرمان موجود ہو 'جے شر تا ہے نہ جانے ہوں تو رجوع کر نے اس بھی بہت کہ میں کی تھی ہوں کو بیا تھر اس کتی ہے کہ تم کر کر نے اس کو حالت میں کو خلال میں کو خلال میں کا میں کو خلال میں کو خلال میں کو طرف پیش قدری ہوئی۔ خطرات میں استعال :

۵۔امادیث کی اشاعت و فروغ کے ضمن میں حضرت عرکی کا و شوں کا پانچواں اہم پہلو خو دان کی روایت کر دوامادیث ہیں جو مختلف صور توں میں او گوں کے سامنے آئیں اور پچر کتب امادیث ہیں محفوظ ہو گیں۔ آئی بجر پورسیای و سابق زندگی کا اس میں براا کہرا د ظل ہے۔ تحمہ بن عمراسلمی کے بقول رسول اکر م علیہ کے اکا براسحاب ہے صرف اس لئے روایت کی قلت ہے کہ دولوگ قبل اس کے کہ ان کی عاجت ہو 'وفات پاگئے صرف حضرت عمر بن خطاب "اور حضرت علی "من ابلا اللہ ہے کڑت ہو گی اس لئے کہ یہ دونوں والی ہوئے اور ان دونوں ان وفول کے مقدمات کا فیصلہ کیا (")۔ آپ کی روایت کر دوامادیث خطبات 'فرامین اور فیصلوں کی خلل میں موجود ہیں۔ ان میں مرفوع ہی ہیں اور موقوف بھی 'طاوہ از ہیں بہت کی امادیث انہوں نے حسب ضرورت روایت کر دوامادیث خطبات 'فرامین اور خطبات میں ہیشہ قر آن وسنت تی کو خیاد بنا ہے میں اور موقوف بھی 'طاوہ از ہیں بہت کی امادیث انہوں نے حسب ضرورت روایت ہی کی ہیں۔ آپ پنی خطبات میں ہیشہ قر آن وسنت تی کو خیاد بنا ہے میں فریا: "اب کو گوا سے آور درست رائے توصرف رسول اللہ علیہ گئے گئی گئی اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سمجھاتا تھا' ہماد کی رائے تو تحتن گمان و تعلیٰ سمجھات تھی جس کی بنا پر آپ پائی رائے سے حتی الامکان گریز کرتے اور امادیث نبوی علیہ تی تشریف کی جی ہیں ہو بال کو گول کے سام کے مورف رسول اللہ علیہ تھی تا کہ درران جاہیہ تشریف کی جی ہی کہ ہیں اور گئی ہیں اور گول ہی کہ انہوں کے اور وہال اوگول کے سامنے تقریر کی اور فریایا: "اب لوگوا میں تہوں تھی جس کی بنا پر آپ کی اور فریا پائے اس کی اور می کر بی اور فریا پائے "کی اور کی شخص صاف و تسم الفیات گی ہی سامن و تم اٹھائے گا۔ اس بی پہلے کہ اس سے وہ تی کہ اس سے گوائی طلب کی جائے 'خبر دار کوئی شخص کی عورت کر ساتھ وہ مو میں ہو آئی ہیں وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی خوش کر دے اور برائی میکٹیں تو وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی خوش کر دے اور برائی میکٹیں تو وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی خوش کر دے اور برائی میکٹیں تو وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی خوش کر دے اور برائی میکٹیں تو وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی خوش کر دے اور برائی میکٹیں تو وہ مور میں ہو ''۔" "اس طری آئی کو سے کھور کی کورٹ کی دور شور کی دور شور کور

<sup>(</sup>۱) حنبل:۱۹۳/۱ يوسف:۱۱۰ طبرى ۲۰٤/۱ (۲) ييهتى:۱۱۰/۱ نسائى:۲۳۱/۸ (۳) ييهنى:۱۱۰/۱ دارمى:۱۱۰ (۶) سعد:۲۰۲۲ (۵) داؤد:۲۱۱/۳ (۱) ييهنى:۱۱۰/۱ دارمى:۱۱۰/۱ (۶) سعد:۲۰۲۸ (۵) داؤد:۲۱/۳ (۱) دنبل:۲۰۳/۱ خبيل:۲۰۲/۱ خبيل:۲۰۲/۱ کثير ۱۱۰/۱ د مسلم:۲۰۳۵ (۳) ييهنى:۲۰۳۸ (۳) ييهنى:۲۰۲/۱ د دارمى:۲۰۳۸ (۱) سعد:۲۰۳۸ (۵) داؤد:۲۰۳۸ (۲) د داؤد:۲۰۲۸ (۱) د داؤد:۲۰۳۸ (۲) د داؤد:۲۰۲۸ (۱) د داؤد:۲۰۲

اس خطبے میں انہوں نے بہت ی احادیث کی روایت کی ہے اور ایسے لو گول تک انہیں منتقل کیاجود ور در از علاقوں میں قیام پذیریتھے۔

رسول اکرم علی جمعہ کے روز جلد مبحد کی طرف آنااور علی کرنا بہت پیند فرماتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز نہانا ہر بالغ پر واجب ہے (۱)۔ حضرت عمر آیک دن جمعہ کا خطبہ دے رہ سے کہ اصحاب مہا جرین واولین میں سے ایک بزرگ (حضرت عمانی اسمجہ میں کے روز نہانا ہر بالغ پر واجب ہے (۱)۔ حضرت عمر آیک دن جمعہ کا خطبہ دے رہ سے کہ اصحاب مہا جرین واولین میں مصروف ہو گیا تھا گھر لوٹا تو اذان کی تشریف لائے۔ حضرت عمر نے (دوران خطبہ ) ہو چھا: ''کیا ہے آئے کا وقت ہے؟''انہوں نے جواب دیا کہ ''میں ایک کام میں مصروف ہو گیا تھا گھر لوٹا تو اذان کی آواز نی اور وضو سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکا۔ ''حضرت عمر نے فرمایا:''صرف وضو؟ حالا نکہ آپ جانتے ہیں کہ نی علی علی تصرف فرماتے تھے (۲)۔''ای طرح قسل کے وجوب کے بارے میں حدیث نبوی علی تھا ممالوگوں کے سامنے آگئی جو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کس کے علم میں نہ ہواور پھر حدیث پر عمل کرنے کی خطم میں نہ ہواور پھر حدیث پر عمل کرنے کا نہایت جمل دی الفدر صحابی کو مجمع میں ٹوکا' تا کہ دیگر لوگ اس کا پورااہتمام کریں۔ یہ بالواسطہ طور پر توجہ دلانے کا نہایت محکمان انداز تھا۔

آپ یہ برداشت نہیں کر بحتے تھے کہ کوئی تھم شر تی اور اسوہ نہوی ضائع ہو جائے 'چنانچہ رجم کے بارے میں انہیں یہ اندیشہ ہوا تو خطبہ دیا'جو حضرت ابن عبالیّ' حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ؓ اور حضرت سعید بن المسیب ؓ ہے تھوڑے ہے لفظی اختلاف کے ساتھ مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "اے لوگو!جو تبہارے سامنے سنتیں مقرر کروی گئی ہیں 'وہ ضراکف ہیں 'اس طرح تمام چیزیں تم پر واضح کردی گئی ہیں۔ کہیں تبہارے سامنے سنتیں مقرر کروی گئی ہیں اور جو فرائن مقرر کرویئے گئے ہیں 'وہ فرائن ہیں 'اس طرح تمام چیزیں تم پر واضح کردی گئی ہیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ تم داخیں اور بائیں بہک جاؤ۔ "پھر آپ نے اپناایک ہاتھ دوسرے پر مار کر فرمایا:"تم آیت رجم کے بارے میں ہلاکت سے بچو کہ کوئی کہنے والا ہہ کہے کہ ایسانہ ہو کہ تم داخیں اور بائیں بہک جاؤے "پھر آپ نے اپناایک ہاتھ دوسرے پر مار کر فرمایا:"تم آیت رجم کے بارے میں ہلاکت سے بچو کہ کوئی کہنے والا ہہ کہے کہ جم کتاب اللہ میں وصدیں نہیں پاتے جبکہ رسول اللہ علیقے نے رجم کیا تھا اور جم کے بھی دجم کیا ہے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر لوگ سے نہ کہتے کہ کتاب اللہ میں اضافہ کردیا ہے تو میں اس کھوادیتا" الشیخ و الشیخة فار جمو ھما البتہ۔" ہے شک جم نے اس آیت کو پڑھا ہے"۔ "

سیدہ ب سر باب بدس کا معد ہے ۔ بہ بسی معد ہے ۔ بہ بسی کا بیٹ ہے ۔ بھر کے حضرت عمر فاروق جہاں ان باتوں کاذکر بھی فرمادیتے تھے 'جن کے حضرت عمر فاروق جہاں ان باتوں کاذکر بھی فرمادیتے تھے 'جن کے بارے میں انہیں کوئی اشکال لاحق ہوتا تھایا جن کے بارے میں ان کے خیال کے مطابق واضح و حتی احکام موجود نہیں ہوتے تھے 'تاکہ سوج بچار کے دروازے کھے رہیں اور سمجھدار لوگ ان پر سنجیدگی ہے فورو خوش کرتے رہیں اور تلاش حق کا سفر جاری رہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نے منہر رسول علیقت پر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: "جب شراب حرام ہوئی توپائی چیزوں ہے بناکرتی تھی گیہوں 'جو بھجور' انگور اور شہد ہے اور شراب دہ ہے جو عقل میں فتورڈ الے اور اے لوگو ایمیں چا ہتا ہوں کہ کاش رسول اللہ علیق ہم ہے دادا کلامہ اور سود کے چند ابواب کے بارے میں (مفصل) بیان فرمادیت آپ ۔ "

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام ابو عبیدے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ شریک ہوئے۔ انہوں نے خطبے سے پہلے بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھی پھر بعد میں خطاب کیااور فرمایا: ''ا ہے لوگوار سول اکر میں گھنٹھ نے ان دود نول کے روزوں سے منع فرمایا ہے 'ان دود نول میں سے ایک تمہارے

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۹/۶ (۲) بحاری ۲۱۲۱ مسلم: ۱۹/۶ مالك: ۱۲/۱ خبل: ۱۹۶۱ (۳) مالك: ۲/۲ خبل: ۱۸۶۸ خبل: ۲۰۲۱ داؤد: ۲۰۳۸ (۱) مسلم: ۲۸۹/۸ نوازد: ۲۸۹۸ نوازد: ۲۸۸ نوا

روزوں کے بعد تمبارے افطار اور عید کادن ہے اور دوسر اوہ ہے کہ جس میں تم اپنی قربانیوں میں ہے کھاتے ہو (۱) ۔"ای طرح ایک دن منبر پر خطبہ دیے ہوئے
رسول اکر م علیقے کی حدیث بیش کی اور فرمایا کہ رسول اللہ علیقے کا ارشاد ہے:"اعمال کا دارو مدار نیم قل پر ہے 'ہر آوی کیلئے وہی کچھ ہے 'جس کی اس نے نیت کی'
جس کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہی ہاور جس کی ججرت طلب دنیا کیلئے ہو یا کی عورت ہے شادی کیلئے تو اس کی
ججرت اس کیلئے شار ہو گی (۲) ۔ اس طرح مین ان دنوں میں جبکہ ہر طرف جنگیں لڑی جارہی تھیں اور لوگ اپنے اپنے عزیز وا قارب کی شرکت و شہادت پر فخر
کررہ ہے تھے 'حضرت عرِ نے انتہائی بصیرت افر وز اور حالات کی مناسبت ہے نہایت اہم تر بہتی خطبہ دیا اور اس میں دیگر امور کے علاوہ یہ بات بھی فرمائی:"ایک اور
بات ان جنگوں میں جو آج لڑی جارہ ہی ہو کہ وی اس کے بارے میں کہتے ہو کہ فال شخص شہید ہو گیا' حالا تکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت
طلب دنیا ہو اور اس نے اپنی سواری کی دونوں خرجیوں میں سونا اور چاندی مجر لیا ہو' تو تم اس طرح نہ کہو جکے رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جوراہ فدا
میں قتل کی بایم گیا وہ جنتی ہے۔"

#### ۲\_ فرامین :

<sup>(</sup>۱) حنبل: ۲/۱۰ داود: ۲/۱۲ (۲) بخاری: ۲/۱۰ مسلم: ۲/۸۱ نسانی: ۲/۸۱ (۳) بیهقی: ۲/۲۲ (۶) مالك: ۲/۷۱۱ (سر۱۱۱،۱۳۱۸ (۵) داود: ۱۳۱/۲) داود: ۲/۱۳۱۸ (۱) مسلم: ۲/۱۱ خبرزی (۲۰۱۱ خبرزی (۲۰۱۱ - ۱۳۰۱ (۱) داود: ۲/۱۱ (۱) مسلم: ۲/۱۱ خبرزی (۲۰۱۱ - ۱۳۰۱ (۱) داود: ۲/۱۱ (۱) داود: ۲

۷\_ذاتی روایات:

احادیث نبوی ﷺ کی تروی جھاتے کی تروی کا عقاد و عمل سے گہر ا تعلق ہے۔ جو زیادہ تر انسان کی افغرادی واجاع کی زندگی کے ان پہلوؤں میں رہنما کی دیتی ہیں جو ساجی زندگی میں اہم کر دار سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں معیشت 'معاشر ت' آداب زندگی اور فقتی و قانونی معاملات شامل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دھنرت عرقی دلچی کا میدان ہی تھا 'لیکن اس سے بڑھ کر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نظری معاملات میں روایت کو سخت ناپند کرتے تھے۔ آپ کی روایت کر دہ چنداحادیث کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ زبدایک مسلمان کاسر مایہ حیات ہو تا ہے 'مادی اسباب کے بجائے ایک مومن کو اللہ تعالی پر جتنازیادہ اعتاد و توکل ہوگا' وہ اتنا بہتر انداز میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سے گا۔ بروایت عرق ارشاد نبوی چھی تھے ہے: ''اگر تم اللہ تعالی پر اسی طرح و توکل کر وجیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے ' تو تم کو اس طرح رزق سے گا جیسا کہ بروایت عرق ارشاد نبوی چھی تھی ہے ۔ ''اگر تم اللہ تعالی پر اسی طرح توکل کر وجیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے ' تو تم کو اس طرح رزق سے گا جیسا کہ بروایت عرق ارشاد نبوی چھی تھی ہے ۔ ''گر تم اللہ تعالی پر اس طرح توکل کر وجیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے ' تو تم کو اس طرح رزق سے گا جیسا کہ بروایت عرفار میں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس لوشتے ہیں ('')۔''

حضرت عمر فاروق اس حدیث کی اہمیت کو سیجھتے تھے۔انہیں معلوم تھا کہ روز مرہ کے معاملات میں توکل کی کیا قدرو قیمت ہے۔اس لئے انہوں نے اس حدیث کوروایت کیااوران کی عملی زندگی بھی ای کی جھلک پیش کرتی ہے۔ایک مسلمان کیلئے ضرور ک ہے کہ ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہا نظے 'جن سے سرور دوجہاں علیقیے

<sup>(</sup>۱) مالك: ۲/۲۳ (۲) ترمذي: ۷۲/۳ (۳) حنيل: ۲۲۷/۱ ترمذي: ۲۸۵/۳ (٤) حنيل: ۲۴۲/۱ ترمذي: ٤/٤\_

نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا انسان کی عملی زندگی سے براہ راست تعلق ہے'اسلئے حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ "کان النبی ﷺ یتعوذ من محمس من الحبن والبحل و سوء العمر و فتنة الصدور و عذاب القبو<sup>(۱)</sup>۔"(رسول الله عَلِيْتُ پائے چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ نامر دی' بخل' بری عمر' سینے کے فتنے اور عذاب قبر سے۔)

نماز کے معاطے میں ایک اہم چیز او قات کا معاملہ ہے' یہ پانچ وقت کا فریفر ہے۔ عام طور پر ہر مسلمان کو اس کے او قات کا پہنہ ہوتا ہے لیکن اس کے ممنوع او قات کے بارے میں اکثر لوگ بے فہر رہتے ہیں' بس کی وجہ ہے بچائے ٹواب کے حصول گناہ کے مر تکب ہوتے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بارے میں حدیث نبوی بھیلتے کو روایت کر کے بڑے عظیم معاطے میں لوگوں کو فہر دار فرمایا۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن چند حضرات نے جن کی بچائی و وینداری میں کہ من محم کا مشک نہیں کیا جا سکتا اور جن میں میرے سب محبوب حضرت عمر فر نہتاہے کہ فی مقطع نے فہر کی نماز کے بعد سورج بائند ہوئے بک اور عرض کی نماز کے بعد سورج فروب ہونے تک نماز پڑھنے معاطے میں معاملے میں حضرت عمر کو بتایا ہے کہ فی مقطع معی نوانبوں نے لوگوں کی مہمائی کیلئے بیان کیا کہ روزہ دوار کواس کا شدید انتظار ہو تا ہے۔ اس کے وقت کی بیجان کے بارے میں حضرت عمر کوایک صدیث معلوم تھی 'توانبوں نے لوگوں کی رہنمائی کیلئے بیان کیا کہ روزہ دار کواس کا شدید انتظار ہو تا ہے۔ اس کے وقت کی بیجان کے بارے میں حضرت عمر کوایک صدیث معلوم تھی 'توانبوں نے لوگوں کی رہنمائی کیلئے بیان کیا کہ روزدار کوچا ہے کہ روزہ کوول لے (۳)۔ شادی و فرف سے رات کی سیابی آ نے اور پر اعتد ال سے بہ جاتے ہیں اور بہت ہو جمل اور سے مواسلے میں اور بہت ہو جمل اور سے مواسلے میں اور بہت ہو جمل اور سے عمر اور قرق اس کر دیتے ہیں جس کا بیتے ہو لوگوں کے سامنے ہیں طور پر اعتد ال سے بہ جاتے ہیں اور بہت ہو جمل اور سے مواسلے کی اور کا موافقت کا باعث بہت ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کی دیتے ہیں جس کا بیتے کے دروزہ کول کے سامنے ہی حدیث بیش کر دیتے ہیں جور الندکا ہے ایسوں (۳)۔ " (بہتر فکاح وہ ہے تر اسان ہو۔)

ایک مرتبہ فرایا: "خبر دار عور تول کے مہر باند ھنے میں غلونہ کرو۔اگرید دنیا میں عزت و تکریم اللہ کے زود یک تقویٰ کاؤر بعیہ ہوتی تو ہی ہے گئے اس کے زیادہ حقد اس سے سے فرایا: "خبر دار عور تول کے مہر میں غلو کر تا ہے پھر اس کے دل میں اس کے خدار سے ہے اپنی کی بیو کا امریک بینی کا مہر بارہ اوقیہ ہے زیادہ الیت کا نہیں باندھا۔ ایک شخص پہلے تو بیوی کے مہر میں غلو کر تا ہے پھر اس کے دل میں اس کے بارے میں دشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ پارا شختا ہے کہ میں نے تبہارے لئے مصیبت جھیلی ہے (۵)۔ اس سے بد ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عمر اسوہ نبوگ کی ایمیتوں و حکتوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پورے لیقین و شعور کے ساتھ اسے خطل کرتے تھے کو نکہ ان کے زویک دنیا و آخر ہ کی نجات کا واحد ذریعہ بھی اس کو نکہ دنیا و آخر ہ کی نجات کا واحد ذریعہ بھی اس کے فراروں کے بیلی چیز دریا گئی ہے۔ اس میں کوئی خبر نہیں (۱)۔ "اس حدید کو بھی بھی اس کے دولوگوں ہے بارے میں بہت کی احاد یہ میں دنی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نمازوں کو پراٹر بنانے کی طرف توجہ کر ان کا لیک طرف توجہ کر ان کا تعرب میں بیٹھا تھا کہ ایک جنازہ سامنے کہ میں مدینے میں آبارہ دھنرے کی اس میٹھا تھا کہ ایک جنازہ سامنے کے میں مدینے میں آبادار دھنرے میں ان تو کی کہ دھز ہ عمرانے فرایا: "والم سورے میں مدینے میں آبادہ کو مرانے اس کی تعرب میں کہ معرب عمرانے فرایا: "واجب ہوگئی۔ "پھر دو سر اجنازہ گزر الوگوں نے اس کی تعرب کی 'دھز ہ عمرانے فرایا: "واجب ہوگئی۔ "پھر دو سر اجنازہ گزر الوگوں نے اس کی تعرب کی 'دھز ہ عمرانے فرایا: "واجب ہوگئی۔ "پھر دو سر اجنازہ گزر الوگوں نے اس کی تعرب کی 'دھز ہ عمرانے فرایا: "واجب ہوگئی۔ "پھر دو سر اجنازہ گزر الوگوں نے اس کی تعرب عرب عمرانے فرایا: "واجب ہوگئی۔ "پھر دو سر اجنازہ گرزر الوگوں نے اس کی تعرب کی 'دوسر مرانے مرانے کو مرانے اس کی دوسر اجنازہ کر دوسر اجنازہ کی تعرب کی کو تی تو

<sup>(</sup>۱) دلاد: ۲۲۰/۲ حنیل: ۲۱۲۰/۱ نسالی: ۲۷۸۸ (۲) یخاری: ۲۹۹۱ حنیل: ۲۱۸۱ (۳) دلود: ۲۹۸۲ (۵) دلود: ۲۲۱۲ (۵) نسالی: ۲۸/۱ (۲) طیرانی: ۱۲۸۱۱

"واجب ہوگئی۔" پھر تیر اجنازہ لکا اوگوں نے اس کی برائی کی تو حضرت عرق نے فرمایا: "واجب ہوگئی۔" میں نے پو چھا: "اے امیر المو منین! کیا چیز واجب ہوگئی۔" پھر تیر اجنازہ لکا اوگوں نے اس کی برائی کی تو حضرت عرق نے فرمایا: " جس مسلمان کیلئے چار آو میوں نے ہملائی کی گواہی دی اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ "ہم نے عرض کیا کہ اگر تین آوی گواہی دی ؟ آپ نے فرمایا: " تین ہی ہی۔" ہم نے عرض کیا: "اگر دو آگ میں دی اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ " ہم نے عرض کیا کہ اگر تین آوی گواہی دی ؟ آپ نے فرمایا: " تین ہی ہی۔" ہم نے عرض کیا: "اگر دو آگ میں واجہ میں ایک ہو کہ کہ رسول اللہ تھاتھ نے خطرت عائش میں ایک ہوں ہوں ہوں اور خواہشات نفس کے بندے ہیں 'ان کیلئے تو یہ بھی نہیں ہے۔ میں ان ہے بری ہوں اور وہ بھی نہیں ہے۔ میں ان ہی جائے گا۔ " ہمیں خطبہ دیا اور ہوں اور وہ بھی ہی ہی ہی ہی ہی کہ آپ نے فرمایا: " رسول اللہ تھاتھ نے تمان اور عورت ہی اس کی ہیں صدقہ ادا کرنے کا تھم دیا اور مشلہ ہے منع فرمایا (")۔" یہ روایت بھی ہی ہی ہی کہ رسول اللہ تھاتھ نے قرمایا: " جس نے کی کہ رسول اللہ تھاتھ نے قرمایا: " جس نے کی پر پر اللہ تعالی کے علاوہ اجازت کے بغیر عزل کرنے کی ممانفت فرمائی (")۔ ای طرح یہ روایت بھی ہی کہ رسول اللہ تھاتھ نے فرمایا: " جس نے کی پر پر اللہ تعالی کے علاوہ کی قتم کھائی تواس نے شرک کیا (6)۔"

۸\_ فیصلے

اصادیث کی روایت اور تروی واشت میں حضرت عمر کے فیصلوں کا بھی انہم کر دار ہے کیو نکہ آپ کے فیصلوں کا مداری کتاب و سنت پر ہوتا تھا اور اپنے فیصلوں میں جب کی صدیث کا حوالہ دیے تھے تو وہ مشہور و معروف ہو جاتی تھی۔ مثلاً بعضی نشیر کے اموال کے سلطے میں حضرت علی اور حضرت عبائی کے خازی میں آپ نے نہر ور کو نیمن تھی تھی کی اس صدیث کو فیصلے کی نبیا دبنایا" لانور ش ما تو کھا صد فقہ "(ہمار کی وراثت تقیم نہیں ہوتی ہم (انبیاء) جو کھے چھوڑ جاتے ہیں صدیت کو فیصلے کی نبیا دبنایا" لانور ش ما تو کھا صد فقہ "(ہمار کی وراثت تقیم نہیں ہوتی ہم (انبیاء) جو کھے چھوڑ جاتے ہیں صدیت کو فیصلے کی نبیا دبنایا" لانور ش ما تو کھا صد میر سے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤ شین آپ کو بلارے ہیں۔ میں قاصد سے ساتھ میں چالی گیا اور عمر رضی اللہ عند کی ضد مت میں حاضر ہوا۔ آپ بھور کی شاخوں سے بی ہو گیا گیا اور کہا کہ امیر المؤ شین آپ کو بلارے ہیں۔ میں قاصد سے ساتھ میں چالی گیا اور عمر رضی اللہ عند کی ضد مت میں حاضر ہوا۔ آپ بھور کی شاخوں سے بی ہو گیا گیا ہوں کہ ہوں نہیں بچھا تھا اور انکہ کی جارے کے تکیئے رضی اللہ عند کی ضد مت میں حاضر ہوا۔ آپ بھور کی شاخوں سے بی ہو گیا گیا ہوں گور ہو بھی نہیں بچھا تھا اور انکہ کی جارے کے تکیئے رضی ہوا۔ آپ بھور کی شاخوں سے بی ہو گیا گیا ہوں گور کے جو لوگ میر سے پاس آپ کی میں وہیں ماضر کر ایا ہے 'تم اے اپنی گر انی میں قوم کے در میاں تقیم کر اور۔" میں کام لے لو۔" ابھی میں وہیں حاضر تھا کہ رہے تھے۔ میں اور کو مامور فرما دیے تو بہتر تھا'' کیا تھا تھا کہ تو بیٹ تھا اور سکھر میں اللہ عنہاں اللہ میں اللہ عنہاں اللہ عنہاں اللہ میں اللہ عنہاں کی عبالہ کہ تاہاں اللہ عنہاں کو میں اللہ عنہاں کو کیا ہوں اللہ عنہاں اللہ عنہاں کو میں اللہ عنہاں کور

<sup>(</sup>۱) حنبل: ۲/۲۶ ، بيهقى: ۱۲۶/ ، نسائى: ۱/۶ و (۲) طيرانى: ۲/۲، (۳) طيرانى: ۲/۳۲ (٤) ماجه: ۱/، ۲۲ (٥) جنبل: ۲۹۸/

اس الله كاواسطه دے كر بوچھتا ہوں جس كے تحكم ہے آسان اور زمين قائم ہيں۔ كيا آپ لوگوں كو معلوم ہے كه رسول الله عظی نے فرمایا تھا كه "ہمار كي وراثت تقسیم نہیں ہوتی 'جو کچھ ہم (انبیاء) چھوڑ کر جاتے ہیں دہ صدقہ ہو تاہے 'جس سے حضور اکر م کی مراد (تمام دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ )خو داپنی ذات بھی تھی؟"ان حضرات نے تصدیق کی کہ آنحضور علیہ نے یہ حدیث فرمائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں ہے اس مسئلہ پر گفتگو کروں گا (جوماب النزاع بناہوا ہے) یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے اپنے رسول عظیہ کیلئے اس نئے کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا' جے آنحضور عظیہ نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: "ما افاء الله علی دسوله منهم (۱)" سے الله تعالیٰ کے ارشاد "قدیر "تک (جس میں اس تحفیص کاذ کر ہے)اور وہ حصہ آنحضور ﷺ کیلئے خاص رہا۔ خدا گواہ میں نے وہ حصہ کوئی اپنے لئے مخصوص نہیں کر لیا ہےاور نہ میں آپ لوگوں کو نظرا نداز کر کے اس حصہ کا تنہا مالک بن گیاہوں۔فئے کامال آنحضور علیقے خود سب کو عطافر ماتے تھے اور سب میں اس کی تقتیم ہوتی تھی' بس صرف بیرمال اس میں ہے باتی رہ گیا تھااور آنحضور عید اس ہے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرج وے دیا کرتے تھے اور اگر کچھ تقتیم کے بعد باقی نئے جاتا تواہے اللہ کے مال کے مصرف میں خرج کر دیا کرتے تھے (ر فاہ عام اور دوسرے دینی مصالح میں) آنحضور علیہ نے اپنی پوری زندگی میں اس مال کے معاملے میں یہی طرز عمل رکھا۔اللہ کاواسطہ دے کر آپ حصرات سے بوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کو میہ بات معلوم ہے؟"سب حضرت نے کہا:" ہاں!" پھر عمر رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ اکو خاص طور سے مخاطب کیااور ان سے پو چھا: ''میں آپ حضرات سے بھی اللہ کاواسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیااس کے متعلق آپ لوگوں کو معلوم ہے؟'' دونوں حضرات نے اثبات میں جواب دیا۔ عمر رضى الله عند نے فرمایا: " پھر الله تعالیٰ نے اپنے نبی عظیمہ کواپنیاس بلالیااور ابو بکر رضی الله عند نے (جب ان سے تمام مسلمانوں نے بیعت خلافت کرلی) فرمایا کہ میں رسول اللہ علیقة کا خلیفہ ہوںاور اس لئے انہوں نے (آنخصور کے اس مخصوص) مال پر قبضہ کیااور جس طرح آنخصور علیقے اس میں تصر فات کیا کرتے تھے انہوں نے بھی بالکل وی طرز عمل اختیار کیا۔اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں ہے 'مخلص' نیکو کار اور حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بمر صدیق رضی اللہ عند کو بھی اپنیاس بلالیااور اب میں ابو بمر صدیق رضی اللہ عند کا نائب مقرر ہوا'میری خلافت کو دوسال ہوگئے ہیں اور میں نے بھیاس مال کو تحویل میں رکھا ہے۔جو نصر فات رسول اللہ علیہ کیا کرتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں کیا کرتے تھے 'میں نے بھی خود کوای کاپا ہندینایا اور الله خوب جانتاہے کہ میں اپناس طرز عمل میں سچا' مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے تھے اور دونوں حضرات کامعاملہ یکسال ہے۔ جناب عباسؓ! آپ تواس لئے تشریف لائے تھے کہ آپ کواپنے بھتیجے (محمد عظیفے) کی میراث کادعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھااور آپ(عمرر ضیاللہ عنہ) کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے تھا۔اس لئے تشریف لائے تھے کہ آپ کواپنی بیوی(فاطمہ رضی اللہ عنہا) کا دعویٰ پیش كرنا تفاكه ان كے والد (رسول الله عليه في) كى ميراث انہيں ملنى جائے۔ ميں نے آپ دونوں حضرات سے عرض كرديا تفاكه رسول الله عليه خود فرما كئے ہيں كه ہاری میراث تقسیم نہیں ہوتی 'جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو تاہے 'لیکن پھر جب میرے سامنے یہ صورت آئی کہ مال آپ لوگوں کے انتظام میں (ملکیت میں نہیں) منتقل کر دوں تو میں نے آپ لوگوں سے ہیہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تومال مذکور آپ لوگوں کے انتظام میں منتقل کر سکتا ہوں'لیکن آپ لوگوں کیلئے ضروری ہو گاکہ اللہ کے عہداور اس کی میثاق پر مضبوطی ہے قائم رہیں اور اس مال میں وہی مصارف باقی رکھیں 'جور سول اللہ عظیمی نے متعین کئے تھے اور جن پر ابو بکر صدیق رضی الله عند نے اور میں نے 'جب سے مسلمانوں کاوالی بنایا گیا عمل کیا۔ آپ لوگوں نے اس پر کہا کہ مال ہمارے انتظام میں دے دیں اور میں نے اس

<sup>(1)</sup> سورة الانقال:

## 0 .... حزم و احتياط:

علم الحدیث کے سلسے میں حضرت عمر فاروق کے کارنامے کادوسر اپہاویہ ہے کہ انہوں نے روایت میں انتہائی احتیاط کو ملحوظ رکھا' تاکہ رسول اکرم عظیمی کے طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہونے پائے اور ساتھ ساتھ شریعت کے اصل مقاصد کی بخیل ہواور علمی پہلوؤں کی طرف ہی لوگوں کی توجہ بر قرار رہے۔ یہ ایک بھیرت افروز طریق کارتھا' جس کا نتیجہ یہ نگلا کہ ان کا عہد ہم طرح کی خرافات اور قمری کچوں ہے محفوظ رہااور روایت حدیث میں پوری ذمہ داری اور خداخونی کا شوت دیتے ہے جاتیل و قال بضرور ت اور فرضی باتوں اور محض قصے کہانیوں ہے گریز کرتے۔ صرف متندا احادیث ہی کو شہرت میں اور دین کی بنیاد مضبوط و مشخص مردی۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اس بارے میں بہت حساس ہیں اور شدت و تخت ہے بھی پوقت ضرورت کام لیتے ہیں۔ آپ کایہ طریقہ بعد والوں کیلئے ایک در خشندہ مثال بنا اور آپ کے دور کی احادیث کو بھی اعتاد کا درجہ ملا۔ حضرت امیر محاویۃ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا: "ایا تکم والا حدیث کان فی عہد عصو فان عمر کان یخیف الناس فی اللہ سمعت رسول اللہ ﷺ من یو د اللہ به خیو یفقه فی المدین (روایت حدیث بچو موائے ان احادیث کے جو حضرت عرش کے زمانے میں تھیں۔ ای لئے کہ حضرت عرش او گوں کو اللہ سے ڈرایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ علیہ تو اللہ اللہ تعالی جو سے ای لئے کہ حضرت عرش او گوں کو اللہ سے ڈرایا کرتے تھے۔ میں نے رسول اللہ علیہ تعالی جو سے بھی اختیاط کا جو طریق اختیار فرمایا اس

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۲/۶؛ مسلم: ۱۵۲/۵ ترمذی: ۱۸۱/۳ داؤد: ۱۹۳/۳ (۲) بیهقی: ۱۹۳/۸ خزم ۱۱۱: ۲۷/۱۰ عبدالرزاق: ۱۸۱/۳ (۳) عبدالرزاق: ۱۸۱/۳ (۶) عبدالرزاق: ۱۸۱/۳ (۶) عبدالرزاق: ۱۸۱/۳ (۳) عبدالرزاق: ۲۸/۲ (۵) بخاری: ۲/۳ (۲) مسلم: ۱۹۶/۳ (۳) ۲۸/۳ د شاه ۲۸/۲ د شاه ۲۸/۲ د ا

کے سات اہم نکات ہیں:

ا۔ دین کے بیناتی پہلو پر زور:

پہلاکام ہے کیا کہ رسول آکرم عیلی اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی پالیسی کی روح پر تختی ہے عمل در آمد کیا اور دین کے بیماتی پہلو پر زور دیا جس کا تعلق تعلق عملی زندگی ہے تھا جس کو پھیلانا اور اس میں عمومیت کارنگ پیدا کرنا ضروری تھا جو مقاصد رسالت ہے وابسة تھا۔ دومر اپہلو جو غیر بیناتی ہے جس کا اتعلق محض معلومات ہے تھا اس کو پھیلانا ور اس میں اخیار نے ہوت کا لازی حصہ نہ شار ہونے گئے اور لوگ دونوں میں اخیاز کریں۔ شاہ ولی اللہ نے بالکل بجافر مایا ہے: "اچھی طرح تعلاش و تغییش ہے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کی دقیق نظر حدیث کے دونوں حصوں میں اخیاز پیدا کرنے پر جی رہی ہی تو وحصہ جو شرائع کی تبلیغ اور افراد انسانی کی جمیل ہے متعلق احداد ہے اور افراد انسانی کی جمیل ہے متعلق احداد ہے اور افراد انسانی کی جمیل ہے متعلق احداد ہے اور افراد انسانی کی جمیل ہے متعلق احداد ہے تھا ان کو کم دوایت کرتے تھے کیو نکہ ان حدیثوں کا شار ان علوم میں سنن زوا کد پر مشتل احداد ہے جن کا تعلق رسول آگر میں گئے کے لباس اور آپ کی عادات ہے تھا ان کو کم دوایت کرتے تھے کیو نکہ ان حدیثوں کا شار ان علوم میں نہیں ہے 'جن کا لوگوں کو مکلف بنایا گیا تھا در عام تشریح و قانون کی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ اس ہا کہ احتاج کیا تھا کہ میرے خیال میں حضرت عرش کے اس قول کا مطلب ہے ہے کہ درسول اللہ عقیقی کے لیام کی حیثیت سنن اور فرائعن کی نہیں (۱۰)۔ اسلئے گویا سک کے اہتمام کی زیادہ ضرورت انہوں نے محسوس نہی کے جس کے اس کی کا انتہام کی زیادہ ضرورت انہوں نے محسوس نہی کے۔

۲\_ قلت روایت کا حکم:

حضرت عرفاروق نے دوسرااہم کام یہ کیا کہ کشرت روایت ہے منع فرمایااورروایات میں کی کرنے کا تھم دیا۔ شام کی طرف معلمین کوروانہ کرتے وقت بقول حضرت قرط بن کعب نے فرمایا: "تم ایک ایسے شہر پہنچو گے جس کے باشندوں میں قرآن کی تلاوت اس طرح گو بختی ہے جیسے شہد کی کھیوں کی جنبھناہت ہے گوئے پیدا ہوتی ہے تو دیجنار مول اللہ مطابقہ کی حدیثوں کو بیان کر کے ان اوگوں کو (قرآن کی ) مشغولیت ندروک دینا قرآن کو پڑھنے میں فولی پیدا کر نااورر مول اللہ علیہ تعلقہ کے حدیثوں کو بیان کر کے ان اوگوں کو (قرآن کی ) مشغولیت ندروک دینا قرآن کو پڑھنے میں فولی پیدا کر نااور رسول اللہ اللہ علیہ کی کرنا۔ اب جاؤ میں اس موالے میں تمہارا ساتھی ہوں (۳)۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے مزید فرمایا: "میں نے رسول اللہ اللہ علیہ نہتی ہوں اسل کے جس نے بیان کو چوٹ باندھا تو اے چاہئے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا نے (۳)۔ "آپ کے اس تھم پر پوری طرح ممل کیا گیا 'چنا نچہ جسرت قرظ اپنے مقررہ مقام پر پنچے تو اوگوں نے فرمائش کی کہ ہم ہے حدیثیں بیان کرہ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ابن خطاب نے منع کردیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا اپنا عمل بھی ان کے مطابق تھا اور اس احتیا پر ہمیشہ کاربند رہے۔ ان کے غلام حضرت اسلم ہے دوایت ہے کہ ہم جب بھی حضرت عمر فاروق کا اپنا عمل بھی صدیث بیان بچھ کو قرآن پر فوقیت ندوی جائے گیا اور لوگ اس میں مشغول ہو کر قرآن کے شغف سے محروم نہ جو جائیں۔ دوسر ایس مشغول ہو کر قرآن کے شغف سے محروم نہ ہو جائیں۔ دوسر ایس کی مشغول ہو کر قرآن کے شغف سے محروم نہ ہو جائیں۔ دوسر ایس کی بنا ہو میا کی کرون بیان شعور کی ہوئے تھیں۔ دوسر ایس سے محروم نہ ہو جائے۔ تیم راب سے کہ ملے کہ خور کی بیان شعور کی ہو تیا ہو گو گو تا ہوں کی وجیث کے حر شکب نہ ہوں کہ اصل حقیقت مختف الفاظ کی تبدیلیوں میں مکو جائے۔ تیم راب سے لوگ کو کر شراب کی بنان کی بیان شعور کی ہوئے تیم ہو جائے۔ تیم راب

<sup>(</sup>۱) شاد ۲،۹/۲: (۲) ایضاً (۳) ذهبی: ۱/۷ حاکم: ۱/۲ (٤) منقی: ۱۹۳/۱ (۵) حاکم: ۱۰۲' ذهبی: ۱/۷ (۱) منقی: ۲۹۳/۱ (۱)

کہ عام طور پر لوگ ہر کان پڑی بات کواد ھر ادھر پھیلانا شر وع کردیتے ہیں۔ یہ عادت اگر عام ہو جائے تو غلطیوں کاامکان بھی بڑھ جاتا ہے 'لیکن اس سے یہ متیجہ نکالناصیح نہیں ہے کہ روایت حدیث کو مطلقاً کر وہ سمجھتے تو قلت و کثرت دونوں ہے روک دیتے <sup>(۱)</sup>۔

٣- كتابت مديث ہے اجتناب:

داؤد:۴/۹/۳ ترمذی: ۴۱/۹/۱ ا\_

ائل عرب کا حافظ بہت تیز تھا انہیں اس پر ناز بھی تھا۔ وہ تلم ہے زیادہ حفظ کو تر بچہ سے اور عام طور پر اہم چیز وں کو تلمبند کرنے ہے۔ اس کے کہ یہ ان کے نزدیک پندیدہ بات نہیں تھی اور رسول اکر معلقہ نے بھی احادیث کے بارے میں ان کے حافظ پر اعتاد فر مایا اور اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں قر آن وحدیث خلط ملط نہ ہو جائیں 'کھنے ہے منع فر مایا البتہ روایت حدیث میں اوگوں کو صدق و سچائی پر قائم رکھنے کیلئے جھوٹ باند سے والے کو جہنم کے کہیں قر آن وحدیث خلط ملط نہ ہو جائیں 'کھنے ہے منع فر مایا البتہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "لائد کتبوا عنی و من کتب عنی غیر اللہ متحق قرار دیا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: "لائد کتبوا عنی و من کتب عنی غیر اللہ متحق قرار دیا۔ حضرت ابو ہر برہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ علیہ اللہ آنات کی اجازت ہو کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے اور سے میں آتا ہے کہ وہ حضرت امیر محاویڈ کے ہاں تشریف لے سیائی ہے کہ اور سے میں آتا ہے کہ وہ حضرت امیر محاویڈ کے ہاں تشریف لے کے 'توانہوں نے حدیث کی اجازت مطافر مائی جن کا حافظ تیز نہیں کے دی گوئی چیز نہ تکھیں' چنا نچہ انہوں نے منادیا (۴)۔ ہم اللہ تر اسول اکر معلقہ نے نہوں نے منادیا (۴)۔ ہم اللہ تر نہیں کی اجازت عطافر مائی جن کا حافظ تیز نہیں کے کہ نہ کہ کی اجازت عطافر مائی جن کا حافظ تیز نہیں کا خرایا اسے دائیں ہاتھ ہے مدولو (۵)۔ "

حضرت عبداللہ ابن عمر و کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو لکھ لیا کر تا تھا'جور سول اللہ عظیقہ سے سنتا تھااور میں چاہتا تھا کہ اسے یاد کر لوں۔ قریش نے مجھے اس سے منع کیااور کہائم ہر چیز لکھ لیتے ہو'جبکہ رسول اللہ علیقے ایک انسان ہیں' بھی رضا ہے بات کرتے ہیں' بھی غضب سے' کہتے ہیں کہ میں من کرخاموش ہو گیااور اس کا تذکر در سول اکر م علیقہ سے کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: "اکتب فو اللذی نفسی بیدہ ماخوج منہ الاحق (۲)۔ "(لکھوا تسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق کے علاوہ کوئی بات باہر نہیں آتی۔)ای طرح فتح کہ کے موقع پر رسول اللہ علیقے نے جو خطبہ دیا تھا' حضرت ابوشاہ کے کہنے یران کیلئے لکھنے کا حکم دیا <sup>(2)</sup>۔

حضرت عمر فاروق کے سامنے اسوہ حسنہ نبوی کے بید دونوں پہلو تھے۔اس لئے اس بارے میں گو مگو کا شکار رہے کہ احادیث کو قلمبند کیا جائے یا نہیں۔ایک طرف تو احادیث کی تشریعی حیثیت اور ضرورت واہمیت کو اچھی طرح سجھتے تھے اور بیا اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں عملی زندگی ہے متعلق ہدایت کا بیہ عظیم ذخیرہ ضائع نہ ہو جائے 'کیوں نداہے بھی ای طرح محفوظ کر لیا جائے جیسا کہ قرآن حکیم کوان کے مشورے ہے جمع کیا جاچکا تھا اور دوسری طرف انہیں بید قکر دامن گیر رہتی تھی کہ آنحضور عظیمی نے جس احتیاط کو ملحوظ رکھا تھا کہیں اس سے تجاوز نہ ہو جائے اور قرآن مجیدے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں بیا چراحادیث کا شغف قرآن کو نظر انداز کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ یہ نہایت بی اہم محاملہ تھا اس لئے انہوں نے صحابہ کرائے ہے مشورہ طلب کیا' قوانہوں نے کتابت پر بی اتفاق کیا' لیکن اس کے باوجود

<sup>(</sup>۱) دارمی:۱۱۹ مناظر:۳۶۳ (۲) اثیر ۱۱۱۹/۱۰ ترمذی:۲/۱۱ دارمی:۱۹/۱ داود:۳۱۹/۳ ترمذی:۱۱۹/۱ (۳) ترمذی:۱۱۶/۶ اثیر ۱۱۱۱۱۱۱ دارمی:۱۱۹/۱ دارمی:۱۱۹/۱ دارمی:۱۱۹/۱ (۳) داود:۳۱۸/۳ حاکم:۱/۱۰۰۱ اثیر ۱۱۱۱:۱۹۴۹ دارمی:۱۱۰۸۱ (۷) داود:۳۱۸/۳ حاکم:۱/۱۰۰۱ اثیر ۱۱۱:۱۹۴۹ دارمی:۱/۱۰۰۱ (۷)

حضرت عرا کواطمینان قلب حاصل نه ہواخود مسلسل غور وخوض کرتے رہے۔ ایک ماہ تک استخارے بھی گئے 'آخر کارای نتیج پر پہنچ کہ انہیں قلمبند نہ کیا جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے 'حضرت عرق نے احادیث نبویہ کی کتابت کاارادہ فرمایا تو انہوں نے اصحاب رسول علیجی ہے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ احادیث نبویہ کی کتابت کرانی چاہئے۔ اس کے بعد حضرت عرا ایک اوقت تک احادیث نبویہ کی کتابت کرانی چاہئے۔ اس کے بعد حضرت عرا ایک ماہ تک اللہ تعالی ہے اس بارے میں استخارہ کرتے رہے۔ ایک دن صبح کو الشے اور اس وقت تک حق تعالی نے فیصلے میں کیموئی عطافر مادی تھی 'تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں کو قلمبند کرانے کاارادہ کیا تھا'لیکن مجھے گزشتہ قو موں کا خیال آیا کہ انہوں نے بھی کتاب اللہ بشی عابدا (۱)۔ " (بے شک میں کتاب اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانا لیند نہیں کرتا۔)

مولانا بدر عالم کے بقول اس بیان ہے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں ایک ہے کہ حضرت عرقبی حدیث کے خود محرک سے او دوسر اسے کہ مشیر ول کی رائے بھی جمع کرنے کی طرف تھی۔ تیر اید کہ حدیثوں کو تلمبند نہ کرنے کی وجہ اہل کتاب کی تاریخ تھی 'چو تھا ہے کہ لااشوب کے الفاظ ہے معلوم ہو تا ہے کہ اگر اس وقت سنت کی کتابت کا خیال قائم ہو جاتا 'قو شاید کتاب اللہ ''کہ عالم بھی ان کرتے ہوئے فرور میں بھی ان کے ایک مر جہ صحابہ کرام گا ہو ہوں کہ کتابت کا خیال قائم ہو جاتا 'قو شاید کتاب اللہ ''کہ۔ ''حضرت عمر صحابہ تو تعلی عند نے اپنے دور میں بھی ان کھی کو ترقیح دے کر عمل کتابت حدیث ہے منع کرتے ہوئے فرمایا: ''لا کتاب مع کتاب اللہ ''ا۔'' حضرت عمر صحابہ کرام گا عند نے اپنے دور میں بھی ان کھی کو ترقیح دے کر عمل جا میں بھی ان چا کچہ حضرت عامر ''ے دور میں بھی ان کہ خصرت عمر شاخل ہوں کہ تاریک خور ہوں کہی ان کہ خصرت عمر شاخل ہے وہ نہیں تھی دھر سے اس کی تغییر بھی ان تم کی ۔ حضرت عمر شاخل سے وہ نہیں تھی دھر سے اور ان کی معلوم ہے ہو تا ہے کہ اجتباد کو نوعیت کا تھا۔ ای لئے انہوں نے تمام پہلوؤں پر خوب غور و خوش کیا اور ای میتیج تک پنچے کہ دو علت ابھی تک موجود ہے 'جوخود نی تھی کے بیش نظر تھی اور حکمت کا بیہ تھاضا تھا کہ مرکاری طور پر اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ انسانی عقیدت کی ان کار سانیوں کے تیج کو فرد کی ادوار میں قدیم اشیاء ، خصفیتوں اور تصور اس وطالت سے بیدا ہو جائے نے نماز اوا کی تھی 'او گوں کا جوم دیا اور فرمیا ۔'' تم ہے پہلے اہل کی جو کے ادوار میں قدیم اشیاء ، خصفیتوں اور نوسی میں انہیں چیزوں ہے ہا کہ جو کے انہوں نے انہوں انہوں کی شرور واران کی نواز دوار کی کو ضرور دور نواز کی موقع کی صور کیا و نوسی میں انہوں نواز دور کی کے موقع کی صور دور تم نی کو خور میں نماز کا وقت ہو جو نو نو فرور وادار کی جائے وادر شہر نے کے انہوں نہر انہوں کیا کہ کو نے میں جہران انسانی میں میں کو خور دور کو نور کو کو خور کو خور کو نور کو کو کو کو کی خوروں نے ہو کی خوروں کے انسانی کا موقع کی صور کیا کی خوروں کے بالے کو خوروں کیا کہ کو کیا گو کی کو کی خوروں کی کی موقع کو حور کیا کو کی خوروں کی کو کو کی خورو

ای طرح انہوں نے حدیث کے معاملے میں بھی یہ محسوس کرلیا کہ ایبانسخہ جوانہوں نے مرتب کردیا ہوگا محفوظ رہے گا تو بعد کے لوگوں کے نزدیک تقدی کی علامت اور جحت بن جائے گا۔ لوگ اے قرآن ہی کی طرح ابھیت دیں گے اور عقیدت و عمل میں قرآن ہی کے ساتھ خلط ملط ہونے کا اختال باقی رہے گا۔

ابتداء میں توانہوں نے محس سرکاری طور پر اہتمام کتابت ہے گریز کیا 'لیکن مزید غور کیا تواس نتیج تک پہنچے کہ بہی خطرہ ان نسخوں کے بارے میں موجود ہے جو اگر چہ عرقی طرف ہے تو نہیں 'گر عبد عرقے متعلق ہوں گے اور ان میں ایسی احادیث بھی ہو سکتی ہیں 'جو بینات میں ہے نہ ہوں اور جو تصدیق و توثیق کے مراصل ہے بھی نہ گزری ہوں۔ اگر چہ انہوں نے اپنے طور پر بہت احتیاط ہے کام لیا تھا ،گریہ ضروری نہیں تھا کہ لوگوں نے انفرادی طور پر اس احتیاط کے نقاضوں کو پوری طرح طوظ رکھا ہو۔ بقول قاسم بن محمد: "حضرت عمر کے زمانے میں حدیثوں کی پھر کمڑت ہوگئی توانہوں نے لوگوں کو قسمیں دے کر حکم دیا کہ ان حدیثوں کو ان کے سامنے پیش کریں 'جب لوگوں نے چیش کردیا تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ اس طرح انہوں نے احادیث کو حافظوں میں محفوظ رکھنے اور انہیں آگے منتقل کرنے کے طریقے کو پیش کریں 'جب لوگوں نے چیش کردیا تو آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ اس طرح انہوں نے احادیث کو حافظوں میں محفوظ رکھنے اور انہیں آگے منتقل کرنے کے طریقے کو

<sup>(</sup>۱) بدر: ۲۰۸/۱ (۲) بدر: ۲۰۸/۱ (۳) متفی: ۲۹۲/۱ (٤) شبیه: ۱۲/۱ د (٥) جوزی ا: ۱۲۵ (۲) جوزی ا: ۲۵ ۱ (۱

ہی جاری رہنے دیا۔اس کے باوجود بھی بہت ی احادیث تح بری شکل میں موجو در ہیں۔حضرت عمرؓ نے اپنی طرف سے کتابت کی حوصلہ شکنی ضرور کی 'جس کے بعد میں خاطر خواہ نتائج بر آمد ہوئے۔اس کا ثبوت سے ہے کہ جب تدوین حدیث کا آغاز ہوا تواہتداء میں احادیث و آثار سب آپس میں مل جل گئے۔ بعد میں کہیں جاکر تدریجاان کوالگ الگ کیا گیا۔اگر ابتداء ہی میں خلط ملط ہو جاتے تو تامعلوم بعد میں اس کے کیا کیا منفی اثرات مرتب ہوتے۔

#### سم کثرت روایت پرسز انگین:

حفرت عمر فاروق میں بات اچھی طرح سجھتے تھے کہ رسول اکر معلیقہ ہوئے تقاضہ اور ساتی و تدنی خیروی کے جذب علی ذوق و شوق ، تحقیق و تجسّ کے فطری رقمانات 'عبد نبوی ہے بڑھتے ہوئے فاصلے اور زمانے کے برلتے ہوئے تقاضے اور ساتی و تدنی ضروریات کی بناء پر احادیث و سنت کی طرف او گوں کا میلان اور انہا کہ بڑھتا جائے گا۔ صحابہ و تا بعین میں احادیث کے چرچوں ہے بھی وہ اچھی طرح آگاہ تھائی لئے ان کے نزدیک روایات کی ترغیب واشاعت سے زیادہ نازک اور زیادہ قابل توجہ معاملہ راویوں کو حدود و قیود کے پابند بنانے کا تھا۔ کشرت روایت کے سلط میں انہیں سب ہے بڑا اندیشہ بھی تھا کہ ہر سطح کے آد می تک جنینے میں کی و بیش بھی ہو سکتی ہے اور اس کے معانی و مطالب کے سجھنے میں بھی ٹھو کریں کھاسکتے ہیں 'کیو نکہ سب لوگ دینی سمائل کو سجھنے کی کیماں اہلیت نہیں رکھتے۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ عملی اور احکامی احادیث کے بجائے سنن زوا کدہ بی میں نہ پڑجا تیں۔ اس لئے حضرت عمر کشرت ہے روایت سے دوایت سے مطرف منع نہیں کرتے تھے۔ دوسری صدی جمری کے مشہور محدث حضرت سفیان بن عمید کے بارے میں آتا ہے کہ جب

 <sup>(</sup>۱) منفی: ۲۹۱/۱ (۲) حاکم: ۱۱۰/۱ (۳) ذهبی: ۷/۱ (٤) ذهبی: ۱/۷ (۵) عبدالرزاق: ۹/۳۵/۹ \_

والے کی زبان قطع کر د واور علیحد گی میں پیہ کہا کہ میں نے جو کہا تھا کہیں اس پر عمل نہ کرلیںاوہ بات میں لوگوں کے سامنے اس لئے کہی تھی' تاکہ وہ د و بارہ پیہ حرکت نہ کرے <sup>(۱)</sup>۔

۵\_روایت بالالفاظ:

حضرت عمر فاروق گاروایت حدیث میں احتیاط کی پلیسی کا پن تجوال اہم مکت ہے تھا کہ آپ ہے چاہے سے دوایت بالمعنی کے بجائے بعینہ وہی الفاظیادر کھنااور انہیں آگے بیان کرنا ضروری ہے 'بوہر ورکو نین سیکھنے کی زبان مبارک ہے اوا ہوئے ہوں۔ راوی کو صرف اتن بات کرنی چاہئے جتنا کہ اس کے حافظے میں اچھی طرح محفوظ ہواور وہی روایت کرنی چاہئے 'جس کے سیح ہونے پر الطمینان ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے لوگوں کے سامنہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا:
من دعاها و عقلها و حفظها فلیحدث بھا حیث تنتھی به راحلته و من خشی ان لا یعیها فانی لا احل له ان یکذب علی (امر المسلم الله کی اس محدیث کو ان مقالمت تک بیان کرتا چلا جائے جہاں تک پھنے کراس کی سواری صدیث کو ان مقالمت تک بیان کرتا چلا جائے جہاں تک پھنے کراس کی سواری رک جائے 'مگر ہے الدیشہ ہو کہ وہ اس حدیث کو پوری طرح دل میں نہیں جا ساکہ اس کے لئے جائز نہیں کروں گا کہ وہ میری طرف جھوٹ منسوب کرے۔)
میں بن عبادہ فرماتے ہیں کہ بی نے حضرت عمر ہے بنا فرماتے تھے: "من سمع حدیثا فاداہ کما سمع فقد سلم (۳)۔ " (جس نے کوئی صدیث می اور بالکل ویسانی اے آگا واکر دیا تو وہ سلم میں رہا۔) ایک اور مرتبہ ارشاو فرمایا: "السنة ماسنه الله ورسول شائے" لا تجعلوا خطا الرای سنة لسلامه (۳)۔ " حفرت اس کے بیم جو فا ان رسول الله منسی میں رہا۔) ایک اور مرسول اکرم میں کو میں بیان کرنے کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا: "اخاف ان اذید حوف او انقص حوفا ان رسول الله منسی میں رہا۔) ایک اور میں معرب میں میں کرنے کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا: "اخاف ان اذید حوف او انقص حوفا ان رسول الله منظینہ قال: من کذب علی متعمدا فہو فی النار (۵)۔ "

<sup>(</sup>١) رواس: ٢٠٧ (٢) بر: ٢٢٢ (٣) متقى: ٢٩٢/١٠ (٤) ايضاً (٥) دارامي: ١٣٢/١

### پاپ ششمر

# بصيرت عمرا ورعصر حاضر كے سياسي مسائل

پس منظر
 منظر اخلافت عمرٌ احادیث نبوی کی روشی میں
 منشور
 سیاسی اجتها دات
 سیاسی اجتما اخلاق
 سیاسی اصول
 سیاسی استحکام کا فروغ
 سیاسی استحکام کا فروغ
 سیاسی استحکام کا فروغ
 سیبودونصاری کی علاقہ بدری
 بیبودونصاری کی علاقہ بدری
 اختابی شوری کا تقرر

## بصیرت عمر اور عصر حاضر کے سیاسی مسائل

#### O..... پس منظر:

حضرت عمر فاروق نے ۲۲ جمادی والآخر ۱۳ ہے کی ضبح خلافت کی ذمہ داری سنجالی (۱) اور ۲۷ زی الحج ۲۳ ہے کی ضبح کو دفن کئے گئے (۲) ۔ ان کی مدت خلافت بعض روایات کے مطابق ۱۰ سال چھ ماہ اور ۱۸ دن (۱۳) اور بعض کے مطابق دس سال پانچ ماہ اور اکیس روز رہی (۱۳) ۔ تقریباً ساڑھے دس سال کا میہ عرصہ صرف تاریخ اسلام ہی میں خبیں 'بلکہ تاریخ انسانیت میں نہایت بلنداور منفر دمقام رکھتا ہے۔ اخبیں صبح معنوں میں عہد جدیدگی رفاہی وفلاحی ریاست کے تصورات کا نقیب کہا جا سکتا ہے۔ سرور کو نین علیق نے جس اسلامی ریاست کی بنیادر کھی تھی اور وحی ربانی اور اسورہ حدنہ کے ذریعے جس کے خدو خال 'اصول و ضوابط کا تعین فرمایا تھا 'ان کے وسیح تراطلاق کا موقع آپ ہی کے مشیر ووزیر فاروق اعظم کو ملا۔

سر درعالم علی تی تک ایک شرای سال مثالی ریاست قائم کر کے ہدایت ور ہنمانی کیلئے ایک عملی نقشہ پیش کردیا ایکن اپنے تمام ترفیوض و برکات کے کاظ ہے آگر دیکھا جائے ' تو وہ انجی تک ایک شہری ریاست تھی کیونکہ آپ کے عہد مبارک میں جزیرہ فرماع برسیاسی غلبہ و برتری حاصل ہو جانے کے باوجود کھل انتظامی کنٹر ول حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ دس سالہ مدنی دور کے ابتدائی پائی سال تو اس نوزائید وریاست کے دفاع میں صرف ہوئے اور بقیہ پائی سال نوحات میں۔ اس طرح آپ کی جوری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ مفتوحہ علاقوں میں آپ کے چیش نظر سب ہے اہم معاملہ سے تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات سے دوشناس کر لاجائے۔ اگر کمی قبیلے یاعلاقے کا سر دار اسلام قبول کر لیتا تھا تو اے عملہ داری پر بر قرار رکھاجا تا تھا اور وہاں کے سیاسی نظام میں مداخلت نہیں کی جاتی تھی ہوں تو دوشناس کر لاجائے۔ اگر کمی قبیلے یاعلاقے کا سر دار اسلام قبول کر لیتا تھا تو ای متاثر نہ ہو اور نہ ہی اسلام کے وسیح تر مقاصد کے حصول میں کمی قسم کار ذنہ بھی تھی اور حک میں میں سالہ سال کی قبائی سے سے وفاداری ووابستگی کی ایک بیدا ہو ۔ لوگوں کی نقاضا تھا کہ ایک ایسات نے لوگوں کی فلاح و بہود کیلئے عاملین زکو ڈی تھر رکر دیاجا تا تھا۔ یکی ریاست مدینہ وفاداری ووابستگی کی ایک علامت بھی تھی اور حک میں دھی تھی اور حک بی تقاضا تھا کہ ایک ایک ایک ایک ایک میں مرکزی نظم کے تابع نہیں رہاور جس میں سالہ اسال کی قبائی سیاست نے لوگوں کے مزائ واطوار کو مخصوص سانچوں میں ڈھال رکھا تھا ان پر کوئی چیز جر اصلاط نہ کی جائے 'بلکہ تدریجا نہیں اسلام کی وسعت دو حدت میں جذب کیا جائے۔

رسول اکرم علیقی کی وفات کے بعد المحضے والے فتنہ ارتداد نے ایک مرتبہ پھر صورت حال کو نقطہ آغاز تک پہنچادیا۔ حضرت ابو بکر صدایق رضی اللہ عنہ نے فراست و وانشمندی 'جرائت واستقامت اور جذبہ جہاد کے ذریعے ایک مرتبہ پھر جزیرہ عرب کو فتح کیا اور دیاست مدینہ کے سیاس غلبے کو منوالیا اور بعذہ توں کو ختم کر کے مکمل امن ولان قائم کردیا 'کیکن انہیں یہ موقع نہ مل سکا کہ عبد نبوی کے نظم و نسق میں کوئی تبدیلی کریں اور نیا انتظامی ڈھانچہ پیش کریں 'جس کے تحت پوراعلاقہ ایک مکمل دیاست بن جائے اور بر ایک شخص مرکزی حکومت کا وفادار اور اطاعت گزار بن جائے۔ دوا بھی اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ایسا کر سکیں 'کیونکہ بعناوت سے تو ہے کے بعد لوگوں کی حالت ابھی نومسلموں کی می تھی۔ اس کے قلب و ذبحن کی کائنات ابھی اسلام کی دوشن سے پوری طرح منور نہیں ہوئی تھی اور نے ڈھانچ کی شاید ابھی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ انتظامی امور و معاملات میں انتی نمایاں تبدیلیاں اور تغیرات رونما نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی سیاس و سابی اور کی انتظام ہیں ابھی کوئی انتظاب آیا تھا جس سے ایک و سیج تر مستحکم معاشرہ معرض وجود میں آسکنا۔ اس کے قلیف اول نے باکل انہی خطوط پر انتظام وانصرام چلائے رکھا 'جس پر نبی عیکھے نے استوار کیا تھا۔ یہاں تک کہ عمل اور امر اے جیش بھی وہ ی

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۷ (۲) سيوطي (۲) ۱۲۱ (۲) سعد: ۳۲۵/۳ (۳) يلادري ال: (۱) سعد: ۳۲۵/۳

بر قرار رکھے 'جنہیں ہادئ برحن سیالیٹ نے مقرر کیاتھا' موائے اس کے کہ ان میں ہے کی نے خود معذرت کی ہواور اگر کی کو نئی ذمہ داری موجعے کی ضرورت محصوس کی تو اس سے اجازت کی اور اس کی رضامندی کو سامنے رکھا۔ اس وقت ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی 'جو حرف بحرف بحرف علیات ہیں جدت و نیر گئی نے جنم لیا کرنے والا ہو 'جو تقلید واقد اء کا پیکر ہو 'لیکن میں اس موقع پر جب حالات نے کروٹ کی 'ضروریات میں وسعت پیدا ہوئی 'معاملات میں جدت و نیر گئی نے جنم لیا اور مسائل و مشکلات میں چید گیاں اور البحضیں ابھر نے لگیں 'تو وقت ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا' جو اجتہادی بصیرت کا شاہ کار ہواور جس میں حق و باطل میں اور مسائل و مشکلات میں چیجید گیاں اور البحضین ابھر نے لگیں 'تو وقت ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھا' جو اجتہادی بصیرت کا شاہ کار ہواور جس میں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہو 'تا کہ وہ شوکر رہ تھائے۔ جو امر الٰہی میں سخت بھی ہواور غیرت و حمیت کا مجمد بھی 'تا کہ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھنگنے نہ دے۔ مشیت الٰہی نے وقت کی بھار پر لبیک کہااور فاروق اعظم کو منصب قیادت پر فائز کردیا۔

## O ..... خلافت عمرٌ احاديث كي روشني ميں:

نی اگرم علی نے آپ کی اہلیت اور کامیاب عہد خلافت کی بہت نہوب پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حضرت ابن عرق اور حضرت ابوہر برق ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپناخواب بیان فرمایا کہ ''میں نے اپنے آپ کوایک ایسے کنو عمیں پر دیکھاجس پر ایک ڈول پڑا ہوا تھا۔ میں نے کچھ ڈول کھنچے 'میرے بعد ابو بکرٹنے ڈول لیااور ایک یادوڈول کھنچے 'گران کے کھنچنے میں کچھ ضعف تھا خدااان کی مغفرت فرماویں۔ پھر عمر آ کے اور انہوں نے ڈول پڑا اور اس طرح کھنچا کہ کہ جوانے میں کچھ ضعف تھا خدااان کی مغفرت فرماویں۔ پھر عمر آ کے اور انہوں نے ڈول پڑا اور اس طرح کھنچا کہ کہ کہ جوانہ طرف سے بیا ہے آ کے اور خوب سر اب ہوئے (۱۱)۔ "امام نووی تہذیب میں لکھتے ہیں کہ علاء کہ کسی جوانم دوکو میں نے اس طرح کھنچا نہیں دیکھا جو کہ معلوث ابور عمر فادوق کی خلافت کی طرف ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کشرت سے فتوحات اور ظہور اسلام بہت زیادہ ہوگا (۱۲)۔ ابوحاتم کے بقول اس سے خلافت مرادے (۳)۔

رسول اکرم علی قان قان عظم کی فکری و ذبنی اور جسمانی و انظای صلاحیتوں ہے بخوبی واقف تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جب لوگوں نے خلافت کی ذمہ واری ان تو لوا کے بیرد کی تو وہ اس قوت و تو انائی کوجو ان کی ذات و فطرت میں موجود ہے۔ احکام خداو ندی کے نفاذ میں بھرپور طور پر استعال کریں گے۔ ارشاد ہوا: "وان تو لوا عمر تبجدوہ قویا فی نفسه قویا فی اهر الله (۱۳)۔ "(اگر (خلافت کیلئے) عمر کی طرف رخ کرو گے تو انہیں اپنے نفس میں بھی تو ی پاؤ گئے اور امر اللی میں بھی۔ سے موجود رہتی ہے۔ مخلف افراد 'خاند ان 'قبائل اور گر وہ اپنے مزان و مقاصد کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اس لئے ایک سمجھ وار اور کامیاب حکر ان وہ ہو تا ہے 'جو معاملات پر گہری نظر رکھتا ہو اور جس کا ہاتھ ہر وقت صالات کی نبضوں پر رہے۔ فار وق اعظم کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ طارق کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ عز کیے آدی تھے ؟ انہوں نے جواب دیا: "وہ ایک ہوشیار پر ندے کی مانند تھے 'جو ہر جانب یول نگاہ دوڑا نے رکھ 'جیسے اس کیلئے ہر قدم پر ایک جال بچھادیا گیا ہو (۵)۔
"دوا یک ہوشیار پر ندے کی مانند تھے 'جو ہر جانب یول نگاہ دوڑا نے رکھے 'جیسے اس کیلئے ہر قدم پر ایک جال بچھادیا گیا ہو (۵)۔
"دوا یک ہوشیار پر ندے کی مانند تھے 'جو ہر جانب یول نگاہ دوڑا نے رکھے 'جیسے اس کیلئے ہر قدم پر ایک جال بچھادیا گیا ہو (۵)۔

سیای حالات کے دگر گول ہونے سے معاشر سے میں انتشار وافتر ال پیدا ہو تا ہے اور اجتماعی طور پر مختلف فتنے جنم لیتے ہیں۔ بصیرت نبوی علی ہے سے دیاوہ جو ہر شناک اور کس کی نظر ہو سکتی ہے؟ آپ نے بیہ جان لیا کہ جب تک حضرت عمر فاروق جیساد بنی فیر ت اور جر اُت رکھنے والا شخص موجود ہے 'اسلامی معاشر ہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت معادُّ سے روایت ہے کہ نبی محترم علیہ ہے نے فرمایا:''میری امت میں فتنوں کادور از دان وقت تک مکمل طور پر بندر ہے گا'جب تک

<sup>(</sup>۱) بحاری آ: ۱۹۳/۶ مسلم: ۱۹۳/۶ حیان: ۱۹۳/۹ شیبه: ۱/۱۲ ترمذی: ۱۹۳/۳ (۲) سیوطی ا: ۱۹ (۳) حیان: ۱۹۳/۹ (۶) حیل: ۱۸۲۲ میلادری ۱۱۳/۹ و

<sup>(</sup>٥) حوزی[۲۱ ۱ (٦) متقی: ۱ ۱ ۸٤/۱ ۵

ان میں عمر بن الخطاب زندہ ہیں 'جبوہ و فات پاگئے توان میں فتنے ظہور پذیر ہوں گے (ا)۔ "اس حدیث میں حضرت عمر کے عہد خلافت ہی کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے کیو نکہ اس میں کوئی بھی فتنہ رو نمانہ ہو سکا 'جبکہ باتی تنیوں خلفائے راشدین کے زمانے میں فتنے کسی نہ کسی انداز میں ضرور رو نماہوئے۔ ایک اور روایت میں اس کی مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے 'جس میں نبی محتر م علیقے نے انہیں فتنوں کے آگے رکاوٹ ڈالنے والے بند وروازے سے تصبیبہ دک۔ حضرت روایت میں اس کی مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے 'جس میں نبی محتر م علیقے نے انہیں فتنوں کے آگے رکاوٹ ڈالنے والے بند وروازے سے تصبیبہ دک۔ حضرت مذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھاکہ فتنوں سے متعلق رسول اللہ علیقے کی حدیث کو تم میں سے مند نیادر کھاہے ؟ میں نے عرض کی 'میں نے ای طرح اے یادر کھاہے 'بیے آپ نے فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا: "تم رسول اللہ علیقے سے فتنوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں بڑے جری تھے۔ "میں نے جو اب دیا: "انسان کے گھروالے 'مال 'اولاد' ہمسا کے سب انسان کیکئے فتنہ (یعنی آزمائش کی چیزیں) ہیں اور ان کا کفارہ نماز' روزہ 'صدفتہ 'انچھی ہا توں کیلئے لوگوں کو کہنا اور بری ہا توں ہے روکنا۔

اس طرح عہد فاروتی میں یہ بشارت نبوی عظیمتے حرف بحرف بوری ہوئی۔ اس کی اس لحاظ ہے بہت بزی اہمیت ہے کہ آپ نے ایسی حالت میں دی' جبکہ خود اپنے ہی گھرے نکلنے پر مجبور کردیئے گئے ' ہے سر وسامانی اور خانہ بدو شی کے عالم میں ایک لیمے سفر پر روال دوال تھے اور ان کی اپنی جان خطرے میں تھی اور دشمنوں کی نظروں ہے بچنے کیلئے چھپتے بھر رہے تھے۔ کزوری و مجبوری کی اس کیفیت میں صرف جزیرہ عرب ہی کا نہیں' بلکہ عجم کی بہت قدیم' وسیعے اور منظم و مشحکم ریاست کے فتح ہوئے کاخواب دیکھ رہے تھے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ کلمہ طیب کی سچائی کی قوت اور اس کے علمبر داران کے خلوص وجذبے کی طاقت تمام معبودان ریاست کے فتح ہوئے کاخواب دیکھ رہے تھے۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ کلمہ طیب کی سچائی کی قوت اور اس کے علمبر داران کے خلوص وجذبے کی طاقت تمام معبودان

<sup>(</sup>۱) متفی:۱۱/۱۵ (۲) بحاری:۱۳۲/۱ مسلم:۹/۱۸ عبدالرزاق:۱/۱۹۱ شبیه:۱۵/۱ ترمذی:۹/۸۵ سعد:۳۲/۲ (۳) بوسف:۱۶۸ (۶) سهیلی:۲/۲

<sup>(</sup>٥) ايرال: ۲۲،۲/۲ سهيلي: ۲۰۰۰/۱-

باطل کے تخت و تاج کی بساط لپیٹ دے گی اور تمام ظالمانہ نظام شکت ہے دوچار ہو کررہیں گے۔ فاروق اعظم کاعبد خلافت انہیں سچے خوابول کی عملی تعبیر ہے۔ ا یک اور موقع پر آنحضور علی نے امن وخوشحالی کی نوید سنائی اور اس عبد میں پوری ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ کی خدمت میں عاضر تھاکہ ایک صاحب آئے اور فقر و فاقد کی شکایت کی 'پھر دوسرے صاحب آئے اور راستوں کے غیر مجفوظ ہونے کی شکایت کی۔اس پر آنحضور علی فیے نے مجھ ے یو چھا:"اے عدی! تم نے مقام جمرہ دیکھا ہے؟"میں نے عرض کی:"ویکھا تو نہیں ہے البتداس کے بارے میں معلومات ضرور ہیں۔"آپ نے فرمایا:"اگر تم کچھ دناور زندہ رہ پکے ' تودیکھو گے کہ ایک عورت ہو دج میں سفر کرے گی اور (مکہ پہنچ کر) کعبہ کاطواف کرے گی۔اے اللہ کے سواکسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔" میں نے اپنے دل میں سوچا کہ پھر قبیلہ طئے کے ان ڈاکوؤل کا کیا ہو گا'جنہول نے ہر جگہ فساد برپاکرر کھاہے۔ رسول اکرم ﷺ نے مزید فرمایا: "اگرتم پچھے دنوں اور ز ندہ رہ سکے 'تو کسر کی کے خزانوں کو کھولو گے۔ "میں جیرت ہے بول اٹھا: "کسر کی بن ہر مز ؟" آپٹے نے فرمایا: " ہاں! کسر کی بن ہر مز اور اگر تم پچھے دنو ل زندہ رہے تو د کیمو گے کہ ایک شخص ہاتھ میں سوناحیا ندی بھر کر نکلے گا'اے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہو گی'جواہے قبول کرلے'کین اے ایساکوئی شخص نہیں ملے گا۔" اس مدیث کے راوی حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہو دج میں بیٹھی ہوئی عورت کو تو خود د کچھ لیا کہ جیرہ سے سفر کیلئے نگلی اور آگر کعبہ کاطواف کیا اوراے اللہ کے سواکسی (ڈاکو وغیرہ) کاخوف نہیں تھااور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں شریک تھاجس نے کسریٰ بن ہر مز کے خزانے فتح کئے اور تم پچھے دنول زندہ رے او وہ بھی دیکھ لو گے 'جو حضور اکرم علیقے نے فرمایا تھا'ایک شخص اپنے ہاتھ بھر کر نکلے گا(ا)۔اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ رہبر عالم علیقے نے ایک ہمہ گیر 'فکری' اخلاتی اور سیای ومعاثی انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی۔اس کے بے شار مثبت نتائج و فوائد تو آپ عظیم کی اپنی زندگی میں بر آمد ہوگئے اور دنیانے آپ کی موجود گی میں ان سے استفادہ کیا،کین اپنے اثرات کے اعتبارے وہ محض آپ کی حیات طیبہ ہی تک محدود و مقید انقلاب نہیں تھا'بلکہ اس کے فیوض و ہر کات نے ابھی اور جلوہ گر ہونا تھااور اس کے ثمرات نے نوع انسانی کواپنی وسعت و جھیل کے ابھی اور مناظر و کھانے تھے۔ان گرانفقدراصول واقدار پر عمل کرتے ہوئے اجماعی نظام کے تمام شعبوں کی تقمیر و تنظیم اور زندگی کے بہت ہے گوشوں کی استواری کے کئی مراحل ابھی باقی تھے 'تب بی جاکراپیاامن میسر آسکتا تھا جس میں خوف ودہشت نہ ہو۔الیی فراخی حاصل ہو سکتی تھی جس میں فقر وافلاس نہ ہواورالی خوشحالی نصیب ہو سکتی تھی جس میں بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانے بادیہ نشینوں کے قد مول کے آگے ڈھیر ہول۔ حضرت عمر فاروق ایک ایسی بی اسلامی ریاست کے معمار تھے 'جس کی بنیادیں کتاب و سنت پر استوار تھیں۔ جس کے مزاج میں اسلامی روح مکمل طور پر سرایت کئے ہوئے تھی'جس کے تمام شعبوں میں مقصدیت وافادیت بھی تھی اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کی رعایت بھی۔اس کے اہداف میں ان تمام سبانے خوابوں کی عملی تعبیراوران تمام بشار توں کی جمیل شامل تھی' جن کی طرف سر ور کونین ﷺ نےارشاد فرمایا تھا۔عبد فاروقی ہی میں خاتم الانبیاء عظیہ کی وہ نوید بھی بوری ہوئی کہ زکوۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن شعیبؓ ہے روایت ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ عند کور سول اللہ عظیفے نے یمن بھیجا' تووہ جند میں رے' تا آئکہ رسول اللہ علی اور حضرت ابو بکر گاانقال ہو گیا۔ بعد میں حضرت عمر کے پاس آئے ' توانہوں نے بھی انہیں ان کی پہلی جگہ یہ واپس جھیج دیا۔ پھر حضرت معادٌ نے حضرت عمرٌ کے پاس لوگوں کی زکوۃ کا ایک تہائی حصہ بھیجا' تو انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا: "میں نے تنہیں مال جمع کرنے یاجزیہ وصول کرنے کیلئے نہیں بھیجا' بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تم امیر اوگوں ہے وصول کر کے ان کے محتاجوں کو واپس کر دو۔ "اس پر حضرت معاذٌ نے جواب دیا کہ " میں نے کو کی ایسی چیز آپ

کو نہیں جیجی کہ یباں مجھے اس کے وصول کرنے والا کو کی مستحق مل رہاہو۔"پھر اس کے بعد اگلے سال حضرت معاڈ نے آ دھی زکو قانہیں جیجیجی اور دونوں

<sup>(</sup>۱) بخاری:۱۷۵/۱

میں پہلی جیسی گفتگو کا تباولہ ہوااور جب تیسر اسال گزرا' تو حضرت معاذّ نے تمام کی تمام زکوۃ ان کے پاس بھیج دی اور جوابا حضرت عرّ نے وہی پہلی می بات کہی ' تب حضرت معاذ نے کہا: "ماو جدت احداً یا خد منی شینا (۱)۔ (مجھے یہاں کوئی ایک شخص بھی اییا نہیں ملاجو مجھ سے پچھے لینے کا مستحق ہو۔) یہ سعادت بھی فاروق اعظم ٹی کے جھے میں آئی کہ ان کے عہد مبارک میں ' آمریت واستبداد کے بت پاش پاش ہوگئے ' انسانیت کے سروں پر سالہاسال سے مسلط خاندانی بادشاہتوں کے تنجے الن گئے اور قیصر و کسریٰ کے اقتدار کا سورج بمیشہ کیلئے غروب ہوگیا۔ بادئ برحق علیقی کی وہ پیشین گوئی بچ ٹابت ہوئی 'جے حضرت ابو ہر برور ضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔" جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا' تو اس کے بعد کوئی گسریٰ نہیں آئے گا ور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا' تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ فتم ہے اس ذات کی اجس کے قیضے میں میری جان ہے ' تم الن دونوں کے خزانوں کو ضرور اللہ عزوج کی کرو گے (۲)۔"

حضرت عمر فاروق کی خلافت کاانعقاد بالکل ای ترتیب ہوائجس کے اشارے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس تیں کہ ایک دن رسول اگر معطیقی نے ارشاد فرمایا: "آج رات مر دصائح کو (خواب) دکھایا گیا کہ ابو بکڑر سول اللہ علیقی کے ساتھ ملائے گئے ہیں اور عمراً ابو بکڑ کے ساتھ ملائے گئے ہیں اور ہم الح تو خور رسول اللہ علیقی ہیں اور یہ بعض کا اور عثمان عمر کے ساتھ ملائے گئے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاسے اٹھے 'تو ہم نے کہا کہ مر وصائح تو خور رسول اللہ علیقی ہیں اور یہ بعض کا بعض سے ملایا جانا ہے 'یہ دراصل اس امر (خلافت و حکومت) کی ذمہ داری و گھرانی کے سلطے میں ہے 'جس پر اللہ تعالی نے اپنے کو خور مور فرمایا ہے (\*\*)۔ ای طرح آیک اور صدیت میں خلافت کی اس فرم داری و گھرانی کے سلطے میں ہے 'جس پر اللہ تعالی نے اپنے کو خور مور ان مور ان کو تراز دی صورت میں ایک صحابی نے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابو بکرڈے رواوت ہے کہ ایک دور رسول اگر معظی ہے خواب میں دیکھا۔ حضرت ابو بکرڈے سے داروں اگر معلی ہے ۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم میں ہے جس میں خواب کے خواب میں نے دیکھا کہ آسان ہے ایک تراز واد پر چلی گئے۔ اس میں آپ کے ایک میں نے دیکھا کہ آسان ہے ایک تراز واد پر چلی گئے۔ اس میں آپ کے دیو خواب میں کہ گئے ہوا ہو بر چلی گئے۔ اس میں آپ کے جہر و مراز کواری کے آثاد دیکھے (\*\*)۔ بہی حدیث ایک دور اسطے سے بھی مردی ہے جس میں ہے کہ آخواد میں کے دور اس کے ایک دور سے کی اور و اسطے بھی مردی ہے جس میں ہے کہ آخواد میں کہ اس کے دور سے خطرت علی منہائ المنہ ہے ہو گی الکوری کے جہر میں کہ اللہ عنہ کا دور بھی خلافت کا داراز افشاء ہو گیا 'لیک کی دور بھی خلافت کی دور بھی خلافت دے گی بعد میں ملوکیت آ جائے گی (\*\*)۔ "
میں مالہ عنہ کا دور بھی خلافت در شکری کی دیں ہے جس میں ہے تو میں میں معلوفت کی ایک کی دور ہوگا 'جس میں خلافت دے گی بعد میں ملوکیت آ جائے گی (\*\*)۔ "

تر تیب خلافت کی طرف اشارہ اس حدیث میں بھی ماتا ہے 'جے حضرت ابو ہریرہ فی زوایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھ بھیلائے ہوئے ہیں 'کی نے بہت سالیاور کسی نے تھوڑا سا پھر میں نے دیکھا کہ آسمان ہے زمین تک ایک رس کا کھی ہوئی ہے۔ پھریار سول اللہ علیہ تھا کہ آپ اسے پکڑ کراوپر چلے گئے ' بہت سالیاور کسی نے تھوڑا سا پھر میں نے دیکھا کہ آسمان ہے زمین تک ایک رس کنگی ہوئی ہے۔ پھریار سول اللہ علیہ تھا کہ آپ اور پھر کے گڑ کراوپر چلے گئے ' پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ آس نے اسے پکڑ ااور اوپر چلا گیا 'پھر ایک اور شخص نے جب اس رس کی کو پکڑ اتو وہ ٹوٹ گئی اور وہ بھی اوپر چلا گیا۔ یہ خواب بن کر حضر ت ابو بکڑ بول اٹھے:"میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں یار سول اللہ علیہ ایس بھے موقع و جبح کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔"آپ نے فرمایا:"اچھا بیان کرو۔" حضر ت ابو بکڑ نے عرض کیا:"ابر کا گڑ اتو دین اسلام ہے اور اس سے شکنے والا تھی و شہد قر آن ہے 'اس کی نزاکت و حلاوت اور کسی کا زیادہ لیں اور کسی کا کم لین ہی ہے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کم اور یہ جورسی آسان سے نہت ہورسی آسان سے نوبر برائک کے درسی جورسی آسان سے نوبر برائک کے درسی کی نزاکت و حلاوت اور کسی کا زیادہ لیں اور کسی کا کم لین ہی ہے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کم اور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کم اور یہ جورسی آسان سے نوبر برائک کے اور اس سے نوبر برائک کی نزاکت و حلاوت اور کسی کا زیادہ لیں اور کسی کی نزاکت و حلاوت اور کسی کا زیادہ لیں اور کسی کی نزاکت و حلاوت اور کسی کا زیادہ لیں اور کسی کی کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہور بعض نے کہ بعض نے زیادہ قر آن حاصل کیا ہوں کے کہ بعض نے زیادہ کی کو کیان کیا کہ کو سے کہ بعض نے زیادہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کر کیا کہ کو کیا کہ کو کسی کر کے کہ بعض نے زیادہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو

<sup>(</sup>۱) عبيد ١٨٠٥ (۲) كلير ١١١٧١١ (٣) داؤد: ١٤/٠٩٠ (٤) ترمذي: ١٩٠٩ داؤد: ١٩٠٤ (٥) داؤد: ١٩٠٠ (٦) ترمدي: ١١٤١/١٠ د

رہی ہے' تواس سے مرادوہ حق ہے' جے آپ کئے ہوئے ہیں' پھر اللہ تعالی آپ کواٹھا لے گااور اس حق کوا یک اور شخص تھا ہے گا' پھر ایک اور شخص تھا ہے گا' پھر ایک اور شخص تھا ہے گا' پھر ایک اور شخص تھا ہے گا۔ " پھر حضرت ابو بکر ٹے فرمایا: " یار سول اللہ عظی آیا ہیں نے تعجیر ٹھیک کہی یا غلطی کی ؟" رسول اللہ عظی ہے فرمایا: " پچھ تو ٹھیک کہااور پچھ غلطی کی۔ "حضرت ابو بکر ٹے عرض کیا: " میں قتم کھا تا ہوں کہ میں نے کیا غلطی گا؟" آپ نے فرمایا: " تعجیر ٹھیک کہااور پچھ غلطی کی۔ "حضرت ابو بکر ٹے نے عرض کیا: " میں قتم کھا تا ہوں کہ میں نے کیا غلطی کی ؟" آپ نے فرمایا: " قتم مت کھا ('')۔ " ابن عباس اس قصے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمتے نے (حضرت ابو بکر گی) غلطی ہے باخبر کرنے سے انکار فرمادیا ('')۔ اس انکار کی بھی بہی حکمہ میں آتی ہے کہ لوگ پہلے ہی ہے خلافت کے بارے ہیں حتی طور پر اپنا خاص ذہن نہ بنالیں' بلکہ فکر و تہ برے کام لیں' معاملات پر گہری نظر رکھیں اور پوری سوچ بچارہ آزادی رائے ہے قیادت کا استخاب کریں۔

یہ ایک تابت شدہ حقیقت ہے کہ ہادی پر حق عظیفہ کی و فات کے بعد صحابہ کرام گوا پی آزادانہ مرضی سے خلیفہ کے انتخاب کے مواقع ملے 'توانہوں نے فضائل و مناقب کی ای ترتیب کو سامنے رکھا' جو ارشادات نبوی عظیفہ سے خلابر تھی' کیونکہ نبی محترم عظیفہ کے ہاں خلفائے راشدین کے مقام و مرتب علمی و عملی قرب و تعلق 'مخلف امور میں مشاورت' دینی بصیرت' اسلام کی راہ میں قربانیاں' اعلیٰ صلاحیتیں اور ساتی شرف و عزت سے سب لوگ بخوبی واقف تھے۔ محمد بن حفیہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد (حضرت علیٰ ) سے پوچھا کہ رسول اکرم عظیفہ کے بعد سب سے افضل صحابی کون سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ''ابو بکڑ!'' میں نے پوچھا ان کے بعد ؟ انہوں نے جواب دیا: ''حضرت عراہ۔'' پھر بھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر پوچھا تو وہ کہد دیں گے کہ عثمان 'اس لئے میں نے عرض کی ان کے بعد تو آپ بی کا درجہ ہے ؟ فرمایا: '' میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں (۳)۔'' حضرت ابن عرض کی ان کے بعد تو آپ بی کا در میان انتخاب کا کہا جاتا تھا' تو ہم سب سے ختب اور ممتاز ابو بھر کو قرار دیتے تھے' پھر عمر میں انتخاب کا کہا جاتا تھا' تو ہم سب سے ختب اور ممتاز ابو بھر کو قرار دیتے تھے' پھر عمر میں انتخاب کا کہا جاتا تھا' تو ہم سب سے ختب اور ممتاز ابو بھر کو قرار دیتے تھے' پھر عمر میں انتخاب کا کہا جاتا تھا' تو ہم سب سے ختب اور ممتاز ابو بھر کو قرار دیتے تھے' پھر عمر عمر ان کو کھر عثمان ہی معنان کو (۳)۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنصاب پوچھا گیا کہ "اے ام المومنین! رسول اللہ علیقے اگر خلیفہ مقرر کرتے تو کے کرتے؟"انہوں نے جواب دیا: "ابو بکڑ کو۔"پوچھا گیا ابو بکڑ کے بعد؟ انہوں نے جواب دیا: "عر کو۔ "پوچھا گیا ان کے بعد؟ جواب دیا: "ابو عبیدہ بن الجراح کو <sup>(۵)</sup>۔ "ای طرح ان ہے بوچھا گیا کہ مر دول میں آنحضور علیقے کو سب نے زیادہ مجبوب کون ہیں' تو انہوں نے حضرت ابو بکڑ کے بعد حضرت عمر بی کانام لیا<sup>(۱)</sup>۔ صحابہ کرام میں افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکڑ پہلے نمبر پر ہیں اور حضرت عمر دوس میں آنحضور علیقے ہی اور حضرت عمر دوسرے نمبر پر <sup>(2)</sup>۔ امام نووی کا یہ کہنا بالکل بجائے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے <sup>(۸)</sup>۔ چنا نچہ ہم یہ و کیھتے ہیں کہ استحقاق خلافت کے اعتبارے بھی صحابہ کرام نے انہیں درجہ بدرجہ اہل سمجھا اور ذمہ داری سونی۔ رسول اکرم علیقے کی وہ پیش گوئی پوری ہو گئی 'جو انہوں نے حضرت ابو بکر و مخاطب کر کے کی تھی کہ "میرے بعد تم ہر کوئی شخص حکر ان نہیں ہوگا <sup>(۹)</sup>۔ "

#### O.....سیاسی منشور

حضرت عمر فاروق نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں ' تواو گول ہے مخاطب ہونے کیلئے منبر پر چڑھےاور سب سے پہلے جو کلام کیا' وہ یہ تھا کہ تین یا تیں ایس ہیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم اوگ آمین کہو۔

<sup>(</sup>۱) داود: ۱۸۸۶ (۲) داود: ۱۸۹/۶ (۳) بحاری: ۱۹۵/۶ حنیل:۱۸۷/۲ داود: ۲۸۷/۴ ماجه: ۱۹۱۸ (۵) بحاری: ۱۹۱۸ (۵) شیبه: ۱۸۱/۳ سعد:۱۸۱۸ (۱

<sup>(</sup>٦) حيان:٩/٨ (٧) تفصيلي دلائل ملاحظه هول تيميه ٨٤ :٧١ه (٨) سيوطي ٢٢/٢ (٩) سيوطي ١:٢٠٥ (٩) سيوطي ١:٢٥هـ

شاہ اللہ! میں ضعیف ہول 'مجھے قوی کردے۔
 اے اللہ! میں خت ہول 'مجھے زم کردے۔
 اے اللہ! میں بخیل ہول 'مجھے تخی کردے (۱)۔

گویاان کے زویک ایک کامیاب حکر ان میں ان تین صفات کاہو ناٹا گزیر تھا۔ پہلی چیز قوت ہے اس سے محض جسمانی قوت مر اد نہیں ہے بلکہ وہ تمام قوتیں شامل ہیں بجو افتدار وافقیار کے منصب کا حق اور کے کیلئے ضروری ہیں 'مثلاً فکر و تدبری قوت 'عزم و حوصلے کی قوت 'صبر واحتقامت کی قوت 'بہتر فیصلے کی قوت اور حق وصداقت اور قوانین و ضوالبط کو نافذ کرنے کی قوت۔ ایک قوی حکر النوبی ہو تا ہے 'جس میں بیر سب قوتیں جمع ہول۔ حضرت عرز کے اندر بیر سب صلاحیتیں موجود تھیں 'انہیں کی وجہ ہو۔" فاردق" کے لقب نے نواز کے گئے 'لیکن وہ مجھتے تھے ظافت کی فیر دار یول سے عہدہ براہونے کیلئے انہیں زیادہ قوت کی ضرورت ہو اس لئے دہ انہوں نے دعائی وہ رہی ہو تا تھا کہ عہد نبوی و عہد صدیقی میں ان کی ختی چل جاتی تھی اور اس سے امور سلطنت کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہو تا تھا کیو نکہ دہ اصل فیصلہ کرنے والے اور تھی وہ اس نہیں بینے دالے مور سلطنت کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہو تا تھا کیو نکہ دہ اصل فیصلہ کرنے والے اور تھی وہے انہیں بینے دور کی ضرورت ہو۔ اس جملے کی ختی ہوں نے لوگوں کے خوابال ہیں۔

ملیمنے کیلئے نری کی ضرورت ہو۔ اس جملے ہے انہوں نے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ دہ پورے صدق دل اور خلوص نیت سے اپنی مختی کو کم کرنے کے خوابال ہیں۔

ملیمنے کیلئے نری کی ضرورت ہو۔ اس جملے ہے انہوں نے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ دہ پورے صدق دل اور خلوص نیت سے اپنی مختی کو کم کرنے کے خوابال ہیں۔

ملیمنے کیلئے نری کی ضرورت ہو۔ اس جملے ہے انہوں نے لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ دو پر السے معاطے میں اللہ تعالی سے نوٹ کو کم کرنے کے خوابال ہیں۔

تیسری صفت جس کی انہوں نے دعائی وہ خاوت ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک آدی کا ذاتی بخل دنیاو آخرت کے اعتبارے اس کیلئے نقصان دہ ہو تاہے 'مگر

پورے معاشرے کو اتنا جلہ اور اس قدروسیع پیانے پر بخران کا شکار نہیں کرتا 'جتنا کہ حکر ان کا بخل 'حاجت مندوں کی کفالت اور مفلوک الحال لوگوں کی خوشحال

کیلئے ضروری ہے کہ حکر ان وسعت و فراخی ہے کام لے 'سرکاری خزانہ لوگوں کی ملکیت ہے 'اس لئے لوگوں بی کیلئے اس کے دروازے کھول دے۔ اس دعا بیل

عاجزی بھی ہے اور احساس بھی 'استدعا بھی ہے اور عزم بھی 'ایک پیغام بھی ہے اور لاگئے عمل بھی۔ انہوں نے بید واضح کردیا کہ وہ کسی غرورو گھمنڈ میں جتال نہیں

عاجزی بھی ہے اور احساس بھی 'استدعا بھی ہے اور عزم بھی 'ایک پیغام بھی ہے اور لاگئے عمل بھی۔ انہوں نے بید واضح کردیا کہ وہ کسی غرورو گھمنڈ میں جتال نہیں

میں۔ انہیں اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہے 'جس کی توفیق اور تائید و نھرت کے بغیر وہ بچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے ان تمام کلمات پر آجن کہد دیا

یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ ان مقد تی جذبات واحساسات میں اپنے خلیفہ کے ساتھ ہیں۔ اس سے اپنائیت کا ماحول پیدا ہوگیا۔ فکر و نظر کے فاصلے مٹ گئے اور داوں کی دھر کئیں ایک دوسرے سے بھم آجگ ہوگئیں۔ اس عالم میں خلیفہ دوم نے اپنے پہلے خطبے کا آغاز کیا 'جس کے چیدہ چیدہ نکات حسب ذیل ہیں:

اور داوں کی دھر کئیں ایک دوسرے سے بھم آجگ ہوگئیں۔ اس عالم میں خلیفۂ دوم نے اپنے پہلے خطبے کا آغاز کیا 'جس کے چیدہ چیدہ نکات حسب ذیل ہیں:

حضرت عروۃ بن زبیرؒ فرماتے ہیں:"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔اللہ کی حمد و ثناء کے بعد آپ نے اللہ بزرگ و برتر کاؤکر کیا۔ نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا"پھر آپ نے فرمایا:

۔"اے اوگوا میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں آگریہ تو قعنہ ہوتی کہ میں تمہارے لئے بہترین اور سب نے زیادہ طاقتور ثابت ہوں گااور میں تمہارے اہم کاموں کوسرا نجام دینے کی زیادہ صلاحت رکھتا ہوں تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کر تا (۲)۔" قاسم بن محمد کی روایت کے مطابق آپ نے فرملیا کہ اگر میں سمجھتا کہ اس بار خلافت کواٹھانے کی طاقت واہلیت مجھے زیادہ کسی اور شخص میں ہے تو میں ہے ذمہ داری ای کوسونپ دیتا اور مجھے اپنی گردن کا اثر اور ایاجاتا اس سے زیادہ محبوب ہو تاکہ اس کی اطاعت نہ کی جائے (۳)۔

۲۔ پھر فرملیا: "عمر (میرے لئے ) کیلئے یہ تشویشتا ک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ

 <sup>(</sup>۱) سعد: ۳/۵/۲ حوزی آ:۵۵ سبوطی آ:۳۹ (۲) طبری آا:۱۶/۱۲ (۳) حوزی آ:۵۵

کیاسلوک کرتاہے۔اہم کام میں صرف اپنے پرورد گار ہی ہے مدو طلب کی جاعتی ہے کیونکہ عمر کواپٹی قوت و تدبیر پر کوئیاعتاد نہیں ہے'جب تک اللہ بزرگ و ہرتر کی مدد' تائید اور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔"

۳۔ آگے فرمایا: "اللہ بزرگ و برتر نے جھے پر تمہارے کا موں کو انجام دینے کی ذمہ داری سونچی ہے۔ اس کئے میں اللہ بی ہے اس مقصد کی پیکیل کیلئے امداد کا خواہاں ہوں 'تاکہ وہ اس کام کی پیکیل میں بھی میری دفیاظت کرے 'جیسی اس نے دوسرے کا موں میں میری حفاظت اور مدد فرمائی ہے۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے تمہارے مال غنیمت کی تقسیم میں عدل وانصاف کی توفیق عطافرمائے گاکیو نکہ میں بہت ہی کمز ور مسلمان بندہ ہوں 'اللہ بی میری مدد کر سکتاہے۔ "
۳۔ "خلافت کا اہم منصب ان شاء اللہ میرے اخلاق و عادات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گاکیو نکہ عظمت اور برتری صرف اللہ و بزرگ و برتر کو حاصل ہے۔ اللہ کے بندوں کو اس میں ہے کئی حصہ حاصل نہیں ہے۔ اس کئے تم میں ہے کئی خلیفہ بننے کے بعد عمر تبدیل ہو گیا ہے۔ "

۔ " میں بذات خود حق و صداقت کو سمجھول گااور اس کیلئے پیش قدی کروں گااور اپنا معاملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا'تاہم جس کسی کو کوئی ضرورت ور پیش ہویااس پر ظلم ہواہویاہمارے ہر خلاف اے کوئی شکایت ہو' تووہ مجھ ہے بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ میں بھی تمہارے جیساانسان ہوں۔اس لئے تم ظاہر وباطن اورا پنی عزت و آبر و کے تحفظ کے وقت ہر حالت میں اللہ ہے ڈرتے رہو۔"

۲۔ "تم بذات خود حق وصداقت کو قائم رکھواور کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہ کرےاور پھر میرے پاس تم اپنے مقدمات لاؤ۔ اس وقت میں کسی کے ساتھ (ب جا)رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی عزیز ہے اور تمہاری شکایت کو دور کرنامیر امحبوب مشغلہ ہے۔"

ے۔ "تمہارے عوام اللہ کے شہر ول میں آباد میں اور کچھ شہر ایسے ہیں جہال کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی پیداوار ہے "سوائے اس کے جواللہ تعالی مہیا کر تاہے۔ اللہ تعالی نے تم سے بہت می نعتوں کاوعدہ کیاہے۔"

۸۔ میں اپنی امانت (خلافت) اور اپنے فرائض کاؤمہ دار ہوں اور ان شاء اللہ اپنے فرائض اور کاموں کو بذات خود انجام دوں گا'اے کسی کے بیر د نہیں کروں گا۔ " گا۔اس کے علاوہ دیگر امور کو بھی مخلص اور خیر خواہ او گوں کے بیر د کروں گااور ان شاء اللہ ان او گوں کے علاوہ اور کسی کے بیر داپنی امانت نہیں کروں گا<sup>(1)</sup>۔" حضرت حسن ہے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمہ و شاء کی 'پھر کہا کہ امابعد ' میں تمہارے شامل حال کردیا گیا اور تم میرے شامل حال کردیئے گئے۔ میں اپنے دونوں صاحبوں کے بعد تم میں خلیفہ ہو گیا۔ جو شخص ہمارے سامنے ہوگا جم خود بی اس کا کام کریں گے اور جب ہم ہے دور ہوگا تو ہم اہل قوت وامانت کو والی بنائیں گے۔"

9\_ آخر میں ارشاد فرمایا: "جو اچھائی کرے گا'ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اے سز ادیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت (۲) ""

فاروق اعظم کایہ خطبہ آپ کی بصیرت و فراست کاشا ہکار ہے۔ اس میں آپ نے نہایت اہم امور کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی اور اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کیا' تاکہ انہیں آپ کے اہداف کا بھی علم ہواور طریق کار کا بھی۔ پہلی اہم بات جو آپ نے فرمائی' وہ آپ کی خوداعتادی کا مظہر ہے۔ آپ نے بیدواضح کیا کہ اس کے باوجود آپ کواس منصب کی کوئی طلب وخواہش نہیں تھی' مگر جب بید زمد داری پر دکردی گئی ہے' تو میں اس کا بوری طرح اہل ہوں۔ یہ گویاس بات کا اعلان

<sup>(</sup>۱) طبری ۲۱۵/۱:۱۱ (۲) سعد:۳۰٪۲۷؛ سیوطی آ:۲۲

تھاکہ آپ اپنے عمل سے قوت والمیت ثابت کریں گے۔اس لئے اوگوں کوامور خلافت کے بارے میں فکر مند اور مایوس ہونے کے بجائے اطاعت و تعاون کرنا چاہئے۔ یہاں آپ نے بے جاانکساری کے بجائے پورے اعتاد کا مظاہرہ کیا' تاکہ لوگوں میں بھی اعتاد پیدا ہواور وہ گو مگو کی کیفیت سے نکل کر پوری میسوئی سے میدان عمل میں اثریں اور نئے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے مستعد ہو جائیں۔

دوسری اہم بات انہوں نے ہیے کہی کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت و گرانی ان کا سب سے بڑا مثن ہے۔ اسے وہ ہر ونی محرک سے نہیں 'بلکہ اپنے اندرونی جذبے سے ہی پوراکر نے کاعزم رکھتے ہیں۔ اس سلسلے ہیں انہیں صرف اور صرف اللہ ہی کی تائید ورحمت پر اعتاد تھا، جس کے بغیران کی قوت و تدبیر متیجہ خیز نہیں ہو گئی۔ تیسری اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ خلافت کا یہ باراللہ کی امانت ہے 'انہیں امید ہے کہ پہلے کی طرح اب اس تعضن مر مطے پر بھی حفاظت و تائید فرمائے گا۔ نئیست کی تقسیم اور عدل وانصاف کے تقاضے پورے کرنااس کی تو فیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چو تھی بات یہ کہی کہ منصب خلافت انہیں غرور و تحکیر میں مبتلا گا۔ نئیست کی تقسیم اور عدل وانصاف کے تقاضے پورے کرنااس کی تو فیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ چو تھی بات یہ کہی کہ منصب خلافت انہیں غرور و تحکیر میں مبتلا میں کرے گاور نہ ہی وہ عام چلتے کچرتے انسان کی سطح ہے اپنے آپ کو بلند کر کے ''بڑے آدمی'' بن جائیں گے 'بلکہ اپنے اخلاق وعادات اور اطوار و محاملات میں اس طرح عمر ٹر ہیں گے۔ اس طرح عمر ٹر ہیں گے۔

یا نچویں بات ہے کہی کہ ان کے نزدیک اصل سربلندی حق و صدافت کو حاصل ہے 'ان کی بہت بوی ذمہ داری ہی ہیہ ہوگی کہ حق کو سمجھیں' اس تک بہتی ہوں گے۔ وہ عام انسان سے ذیادہ کو کی اضافی رعایات حاصل کرنے کے رواوار نہیں ہوں گے۔ چھے نمبر پرانہوں نے لوگوں کو بھی یہ احساس دلایا کہ حق وصدافت کی بیر وی اور انصاف پر عمل کرناصرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے 'بلکہ انہیں خود ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہئے۔ معاشرے کی اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے کہ حکومت کا کام تو قانون کی بالاد تی تائم کرنا ہے 'جس میں کی امیر و غریب اور چھوٹے بڑے اور حاکم و گلوم کی تیز نہ ہو' تاکہ ہر کسی کی جائز شکایت دور ہوجائے۔ ساتویں بات ہے کہی کہ عوام کی فلاح و بہبود اور رفاہ عامہ ان کی ترجیحات میں بنیادی اہمیت کی حال ہوں گی۔ زمینوں کی آباد کاری کے مواقع پیدا کر تا ان کا فرض ہے۔ جب وہ سے عوام کی فلاح و بہبود اور رفاہ عامہ ان کی ترجیحات میں بنیادی اہمیت کی حال ہوں گی۔ زمینوں کی آباد کاری کے مواقع پیدا کر تا ان کا فرض ہے۔ جب وہ سے اقدام کریں گی ' تواللہ کی فعتوں کے وعدے ایک محسوس حقیقت کاروپ دھار لیں گے۔ آخویں بات یہ تھی کہ لوگوں کے سارے کا مول کو ذاتی دلچی کی اور توجہ سے پایئے سخیل تک پہنچا ئیں گی۔ یہ بہبورت دریگر خیر خواہ اور ذی قوت والمات والیوں کا تقر رکر دیں گے اور ان کے کا مول کے سامے میں خود بھی جواب دہ ہوں گے۔ آخری بات یہ کئی کہ سابی حیثیت اور مقام وحر ہے کا اغتبار اچھا کیوں اور نیکوں پر ہوگا اور برائی کرنے والے اسے کے کی مز ابھگتیں گے۔ قانون کی گرفت ہے کوئی خ کر خیشیت اور مقام وحر ہے کا اغتبار اچھا کیوں اور جوگا اور برائی کرنے والے اسے کا کی مز ابھگتیں گے۔ قانون کی گرفت ہے کوئی خ کر خیشیت اور مقام وحر ہے کا اعتبار اچھا کیوں اور وگا اور برائی کرنے والے اسے کے کی مز ابھگتیں گے۔ تانون کی گرفت ہے کوئی خ کر خیشیت اور مقام وحر ہے کا اعتبار ان چھا کیوں اور وگا اور برائی کرنے والے اسے کے کی مز ابھگتیں گے۔ تانون کی گرفت ہے کوئی خ کر خیشیت اور مقام وحر ہے کا اعتبار انہوں کوئی کی کر خور کی گرفت ہے کوئی خ کر کرنیں جائے گا۔

#### 0 سیاسی اجتہادات:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی بصیرت زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو نکھار نے اور ان کے اندر پوشیدہ تحکمت و مصالح کے حصول کیلئے نئی را بیں اختیار کرنے اور ان کی سخفیذ کیل ہ نئے طریقے تلاش کرنے کا باعث بدنی۔ انہوں نے جو سیاسی لا تحد عمل اختیار کیا اور حکمر انی کے جن اصولوں کو پیش نظر رکھا' وہ سب کتاب و سنت ہے ماخوذ ہیں 'لیکن ان کا کار نامہ سے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روح کو جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے سیاسی نظام میں جاری و ساری کر دیا اور ہر اصول کو ایک عکمل عملی ضابطے کی شکل دے دی۔ ان کی سیاسی دلچے بیاں اور سوجھ بوجھ تو عہد جا لمیت ہی سے مسلمہ تھی' جب وہ میں جو آئی کے دنوں میں سفارت کے منصب پر فائز بتنے 'لیکن ان کی سیاسی بھیرت کی تربیت خود سر ور کو نمین عظیمی نے فرمائی۔ اپنا خصوصی مشیر

بنایاور ہر طرح کے سیاسی معاملات میں اپنے ساتھ رکھا۔ انہیں رائے دینے اور استد لال فراہم کرنے کا بھر پور موقع دیا۔ انگی رائے کووزن بھی دیااور برعس پالیسی کی صورت میں اعتاد میں بھی لیا اور مطمئن بھی کیا۔ نبی محترم علینے ان کے اجتبادی جو ہر ہے انچی طرح باخبر سے ان کی آراء عام لوگوں ہے اکثر مختلف ہوتی سے سے سے خضور علینے ان کی قدر وقیت کو جانے سے اس لئے بطور خاص انہیں اپنے زیر تربیت رکھا، تاکہ آنے والے وقتوں میں اسلام کیلئے تقویت ، مسلمانوں کسلئے رحمت ووسعت اور عالم انسانیت کیلئے رہمائی و ہدایت کا باعث بنیں۔ عبد صدیقی میں ان کی سیاسی فہم و فراست کو مزید جوالا کی اور ان کے عبد خلافت میں وہ تمام سیائی و بڑر ایت کا باعث بنیں۔ عبد صدیقی میں اس کا سیاسی فہم و فراست کو مزید جوالا کی اور ان کے عبد خلافت میں اور تابادی اور علی اور ان کے عبد خلافت میں اجتبادات اور عاب کا گئا ہکار تھا۔

#### ا ـ خالد بن وليدٌ كي معزولي :

<sup>(</sup>۱) يعقوبي: ۱۳۹/۳ طبري (۲ ۲۷۹/۳: حلدون (۱ : ۲۰۹/۳ م. ۲ کثير (۲ ) ۱۰۲/۳ (۲ ) ايرا: ۲۰۹۳ (۳ ) کثير (۱ : ۲۰۹/۳ (٤ ) کثير (۱ : ۲۰۹/۳ (۲ ) کثير (۱ : ۲ )

بہترین موقع تھا۔ان کیلئے ضروری تھا کہ جس طرح کی ممارت تعمیر کرناچاہتے ہیں 'ای طرح کی بنیاداستوار کریں 'انہوں نے ایبابی کیا۔ بیدا یک فطری بات تھی کہ روایت ہے۔ بیٹرین موقع تھا۔ان کیلئے ضروری تھا کہ جس تھی ہوتی۔اس کے بارے ہیں شکوک و شبہات کا ظہار کیا جاتا کہیں دب لفظوں میں اور کہیں کھل کر۔ چنا نچہ جب شام کے دورے پر تشریف کے "تو جاہیے ہیں عین خطبے کے دوران ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے مجمع عام میں کھل کر تنقید کی اور یہاں تک کہد دیا: "اے عمر آپ نے معذرت نہیں کی 'بلکہ اس امیر کو معزول کیا' جے رسول اللہ علی نے مقرر کیا تھا اور اس جھنڈے کو گرایا ہے 'جے انہوں نے سر بلند کیا تھا اور اس تموار کو نیام میں ڈالا ہے 'جے اللہ نے قطع رحمی کی ہے اور مامول زاد بھائی ہے حسد کیا ہے (ا)۔"

حضرت عرِّ نے جو آزادی گلرورائے کے بہت برے علبر دار تنے ان تمام کڑوی کسیدی یا توں کو انتہائی خندہ پیشانی اور صبر و تخل سے سنا۔ برامنا نے کے بحضر ساجواب دیا کہ '' تم خالد گے قر بھی رشتے دار اور نو عمر ہوا اس لئے تہمیں اپنے ابن عم کے بارے بیس غصب ہے''۔'' یہ کہہ کر دو سرے امور کی طرف متوجہ ہوگئے حضرت عرِّ کے اس اقدام کے حق و خالفت میں مور خیری نے پہنے خیالات کے مطابق بہت بچھ کلھا ہے، 'لیکن سید ھی کی بات سید ہے کہ انہوں نے بچھ بھی کیا اس کا انہیں حق صاصل تھا۔ بیر شر عی نہیں 'بلد انتظامی مسئلہ تھا ان کیلئے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ایے شخص کو بہ سالار کی کے منصب پر بر قرار رکھیں 'جن پر وواعتاد نہیں کرتے' 'جن کی لغز شوں کی بنا پر عہد صد لق بھی انہیں معزول کرنے قید کرنے اور سنگدار کرنے تک کاوہ مشورہ دے بچھ ہوں ان کا خاطر خواہ از الد ہوئے بغیرہ و کیسے انہیں اس مصب پر بر داشت کر کتے تھے ؟ البتہ ظافت پر فائزہونے کے بعد ان کے دو سال بعد انہیں تشر میں گا گور نر بنا کے طور پر فتو حات شام میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے 'حق کہ دو سال بعد انہیں تشر میں گا گور نر بنا دیا ہوں کے مطابق کی صورت میں مجمی قابل معانی دیا ہی بات علی مطابق کی صورت میں مجمی قابل معانی خدمات سر انجام دیتے رہے 'حق کہ دو سال بعد انہیں تشر میں گا گور نر بنا نہیں تھیں اس لئے انہیں عام خور پر معزول کر دیا اور فر ملاک کہ ''اب بھی وہ میرے کی کام کے حاکم نہیں بنیں گے ''اس ''اگر ہم متان کے کے اعتبار سے نہیں بنیں گئیں گا در بعد ہے۔ شالیہ کہ اس کی اور فیلے سے آغاز خلافت ہی میں حکومت کے مطابلت پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی 'ان کی جر احت فیصلے سے آغاز خلافت ہی میں حکومت کے مطابلت پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی 'ان کی جر احت فیصلے سے آغاز خلافت ہی میں حکومت کے مطابلت پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی 'ان کی جر احت فیصلے سے آغاز خلافت ہی میں حکومت کے مطابلت بر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی 'ان کی جر احت فیصل کے سا کہ ہور کی و مصبوت اپنی کیا ہو میں دو میں دائی کی ور ملامت سے بے نیاز۔ دو اپنے ضمیر کی آواز پر ہر صورت میں لیک گور کور نہیں کہ گی ۔ کہ کی کی اس کی گی ان کی ہور کی ور مصبوت میں لیک گی ۔ کہ کہ کی علی علی ہور کی دور میں دیا گیا۔ کہ کی گور کی کور کی میں کی گی گور کی گور کی ہور کی دور کی گر کرت میں کی گیا گی گی ۔ کہ کی گی گور کی دور کی کی کی کی کی کی کی گور کی آواز پر ہر صورت میں کی گ

دوسرایہ کہ معاملات کو مت بیں ان کے نزدیک قرابت ورشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بناپر نہ تو کسی کو خصوصی رعابت دی جا کتی ہے اور نہ ہی اس کی لغز شوں ہے چیٹم پوشی کی جا کتی ہے۔ وہ بنو عدی کی قیادت وسیاست کو متحکم کرنے کیلئے نہیں آئے 'بلکہ اسلامی اصولوں کی بالادستی ان کا مقصد اول ہے۔ اس اقدام ہے انہوں نے خاندان و برادری اور قبیلہ و قوم کے جا بلانہ تصورات پر شدید ضرب لگائی اور ایسے تمام لوگوں کو جران کر دیا'جن کی سوج ابھی تک محدود دائروں میں مقید تھی۔ تیسر ایہ کہ اس کے بازوں نے عوام ہے نہیں 'بلکہ دائروں میں مقید تھی۔ تیسر ایہ کہ اس سے بید واضح ہو گیا کہ ان کی آئندہ انظامی حکمت عملی سخت احتساب پر بمنی ہوگی۔ اس کا آغاز انہوں نے عوام ہے نہیں 'بلکہ اکا برین و عمال سے کیا'جواصلاح محاشر ہ کی کلید ثابت ہو لہ لوگوں نے یہ سوچا کہ استے معروف و مشہور سپر سالار کو جس کی مہارت کاڈ نکاشر ق و غرب میں نگر مہا ہے' اگر معاف نہیں کیا جا تا' تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ اس تا تر نے فتنہ واختشار کے دروازے بند کرد کے اور سیا تی استحکام وامن کی راہیں کھول دیں۔ چو تھا یہ کہ اسلام میں معاف نہیں کیا جا تا' تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ اس تا تر نے فتنہ واختشار کے دروازے بند کرد کے اور سیا تی استحکام وامن کی راہیں کھول دیں۔ چو تھا یہ کہ اسلام میں

<sup>(</sup>۱) کتیر ۱۱:۷/۱۰ (۲) کثیر ۱۱:۷/۱۰ (۳) طبری ۱۱:۳/۱۰ (۶) کثیر ۱۱:۷/۱۸

#### ٢\_لقب امير المؤمنين:

ان کاا یک سیاسی اجتباد سے تھا کہ انہوں نے اپنے لئے "امیر المو منین" کالقب پند فریایا ورائے خطوط و فرامین ' خطبات و تخاطب اور سرکاری و نجی تمام محافل میں استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ہر مسلم و غیر مسلم 'مر دوعورت اور پیر وجوال کی زبان پر چڑھ گیا۔ اس لفظ میں اختصار کے ساتھ سرکتھ مرکزیت ' مقصدیت ' تشخنص اور نفذ س ہے۔ اس لقب میں مو منین کا لفظ الفت ' محبت اور انہوت کے ہمہ گیر رشتے کی علامت ہے اور تمام لوگوں کو ہر قتم کی جھوٹی اور منفی بنیادوں کے بجائے نظریے و عقید ہے" ایمان" کے بامقصد ' لو فائی اور عظیم تعلق میں پر ودیتا ہے۔ ان کاامیر گویا نہیں میں ہے ایک شخص ہے 'جوان تمام رشتوں کا نمائئدہ ہے ' جوان نہیں کے اعتباد و تعاون کی تصویر ہے ' بھر امیر کے لفظ میں ایک ششش اور عوامیت ہے۔ سے لفظ اقتدار و حاکیت کے بجائے عوام کی شر اکت و مشاورت کو نمایاں کر تا ہے اور حاکم و محکوم کی تفریق کو مناویتا ہے۔ یہ لفظ امت و ملت کے عالمیر تصور کو بھی اجاگر کر تا ہے۔ ایک مومن خواہ کی خطے میں رہ رہا ہو' اس کا ایک قلمی اور فکری تعلق ای کی تفریق کو مناویتا ہے۔ یہ لفظ امت و ملت کے عالمیر تصور کو بھی اجاگر کر تا ہے۔ ایک مومن خواہ کی خطے میں رہ رہا ہو' اس کا ایک قلمی اور فکری تعلق ای کے ساتھ ہوگا' جو مومنوں کا امیر ہے۔ وہ اس کی عقیدت وو فاداری کا سیای محور ہوگا۔ یہ لقب کب 'کیوں اور کیے اختیار کیا گیا؟ اس بارے میں متحد دروایات ہیں۔ ایک روایت میں ہیں ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی نے ابو بکر سلیمان بن ابی شمہ سے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدراتی کے زمانہ خلافت میں از طرف خلیف

<sup>(</sup>۱) كثير ١١:٧/١ (٢) سعاد: ٢٨٤/٣ بوسف: ١٤١/٣) يعقوبي: ١٤١/٣

رسول الله عظیم کھا جاتا تھا' پھر شروع خلافت حضرت عرقم میں از طرف خلیفہ ابو بکر کھا جانے لگا' پھر کیا وجہ ہوئی اور وہ کون شخص تھا' جس نے سب سے اول از امیر المو منین لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے شفاء نے جو مہاجرات میں ایک خاتون ہیں' اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اند طرف خلیفہ رسول الله عظیم کھنا شروع کر دیا۔ حتی کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے از طرف خلیفہ رسول الله عظیم کھنا شروع کر دیا۔ حتی کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے از طرف خلیفہ رسول الله عظیم کھنا شروع کر دیا۔ حتی کہ حضرت عمر رضی الله تعالی نے ایک وفعہ حاکم عراق کو لکھا کہ تم ہمارے پاس دولا گئی اور ہو شیار آو میوں کو بھیج دونوں مدینہ شریف میں آئے' تو صحید میں پہنچ کر سب سے پہلے عمر و بن عاص شے عراق نے آپ کے پاس لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کو بھیج دیا۔ جس وقت یہ دونوں مدینہ شریف میں آئے' تو صحید میں پہنچ کر سب سے پہلے عمر و بن عاص شے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ امیر المو منین کی خدمت میں ہمیں باریاب کراہ ہیجے۔ حضرت عمر و بن عاص ٹے کہا: "واللہ! تم نے ان کا بہت اچھالقب رکھا۔ " یہ کہہ کر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاض ہو ہے اور کہا: "السلام علیک یا امیر المو منین!" حضرت عمر نے فرمایا: "تہمیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟" تو انہوں نے تم فرمایا: "تہمیں یہ کہاں سے معلوم ہوا؟" تو انہوں نے تی کو تمام قصہ سایا اور کہا کہ " واللہ اس مو منین۔ "پی اس روز سے یہ کا غذات سر کاری میں بھی لکھا جانے لگا"۔

ایک اورروایت یہ بھی ہے کہ بینام سب سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا۔ آپ ایک الگ جگہ تشریف فرما ہے کہ وہ داخل ہو نے اور کہا: "اسلام علیک یا اسلام علی وجہ ہے گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ "انہوں نے جواب دیا: "کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟" فرمایا: "ہاں!" ایک اورروایت کے مطابق بینام سب سے پہلے حضرت ابو موک اشعری دخل الله الله تعالیٰ عنہ نے برسر منبر پکارا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے انہیں ایک خط کے ذریعے اس لقب سے مخاطب کیا۔ اس کا آغاز اس طرح کیا: "لعبد الله عمر امیو الممومنین من ابو موسیٰ اشعوی۔ "جبان کے سامنے اس خط کو پڑھا گیا " تو فرمایا: "میں اللہ کابندہ عرقم ہوں اور امیر المومنین ہوں۔ ساری تعریفی اسلام تعالیٰ کہ ہوں اور امیر المومنین ہوں۔ ساری تعریفی اسلام تعالیٰ کے جو دونوں جہانوں کا رہ ہے (")۔ "ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس لقب سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جش اور حضرت عمر و بن العاص نے پہلے حضرت عبداللہ بن جش اور معنین ہو اور میں تہارا امیر العاص نے پہلے اس طرح پکار آ ہے کا ہو جائے گا۔ تم مومنین ہو گیا (")۔ آپ نے فرمایا: "اس طرح خطاب بہت طویل ہو جائے گا۔ تم مومنین ہو اور میں تہارا امیر ہوں۔ "اس طرح پکار تے تھے: "اے خلیفہ 'رسول اللہ کے خلیفہ!" آپ نے فرمایا: "اس طرح خطاب بہت طویل ہو جائے گا۔ تم مومنین ہو گیا (۵)۔ "

ان روایات کے اختلاف کی وجہ ہے معلوم ہوتی ہے کہ راویوں نے جس کی زبان ہے سب سے پہلے ہے لقب سناای کواس کا موجد سمجھے۔اس طرح ساری روایات تاریخ کا حصہ بن گئیں۔البتہ سند کے اعتبار سے بہلی روایت زیادہ قوی ہے 'کیو نکہ اس میں راویوں کانام اور سلسلہ مر قوم ہے۔اسے بیان کرنے والی حضرت شفاء رضی الله عنصا ہیں 'جو نہایت جلیل القد راور بزرگ سحابیہ ہیں اور اول مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کوان سے گہرا قلبی لگاؤتھا'جب سوق آتے 'توانہیں ضرور ملتے تھے۔ علاوہ ازیں گواہوں میں حضرت عمر و بن العاص جی اہم صحابی کانام بھی شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نام کو سرکاری طور پر اپنانے کیلئے اپنام عروف شور ائی طریق کار اختیار کیا اور مسلمانوں کو بھی شریک مشورہ کیا۔ اس کا اندازہ ابن سعد کی اس روایت سے لگا یا جاسکا ہے۔اس کا اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔

<sup>(</sup>۱) بر ۱:۱۰۱۱ جوزی ا:۱۰ تر ۱:۲۰۱۱ سیوطی ۱:۲۸۱ (۲) یعقوبی:۲/۱۰۱۱ مسعودی ا:۲/۳۳ بر ا:۱۱۰ کلدون ۱۱۱۲ ۴۰۰۱ کثیر ۱:۱۷/۷ (۳) مسعودی ۲۰۳/۲ (۶) خلدون اا:۱/۱۱ و (۵) بلافری اا:۲۸/۱ ۵ طبری اا:۲۰۸ خوزی انده ۱ اثیر اا:۲۰۱۴ سیوطی ۱۳۸۱

ابو بحرر حمۃ اللہ کی وفات کے بعد عرقبی الخطاب خلیفہ بنائے گئے 'توانہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ عظیفہ کہا گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ عرقب کی بعد جو شخص آئے گا' اے خلیفہ خلیفہ در حول اللہ علیفہ کہا کہ عرقب ہو جائے گا۔ تم لوگ کسی ایسے نام پر انفاق کر لوجس سے اپنے خلیفہ کو پکار اور جس سے بعد کے خلفاء بھی خلار ہے جائیں۔ رسول اللہ عظیفہ کے بعض اصحاب نے کہا کہ ہم موصن ہیں اور عرقبی این البہ اعترام میر المو منین پکارے گئے وہ پہلے شخص ہیں جن کا یہ نام رکھا گیا ان خلد وان کا بیان ہے کہ بعض صحابہ کرام گاجب حضرت عرق کو امیر المو منین کے لقب سے مخاطب کرنے پر انفاق ہو گیا' تو لوگوں نے اسے بہت پہند کیا اسے بہتر جانا اور ای نام سے پکار نے گئے (۱)۔ اس لقب کے جلد مقبول عام ہو جانے کی وجہ سے تھی کہ لوگ اس سے پہلے ہی سے مانوس تھے کیو تکہ عام طور پر مخاف ور وہ کے قائدین کو امیر ہی کانام دیا جاتا تھا'جو امارت ہی کے کاموں میں سے ایک کام ہو تا تھا۔ عہد جا ہمیت میں بھی لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور نجی کرام نے لشکر قاوسیہ کی امارت کی بنا پر حضرت سعد بن الی و قاص کو بھی امیر المومنین کے نام سے پکار المیسی کیا مور کے سے بعر خاواد ت کیا گئے استعمال ہونے کا آغاز کہ ابھیں ہوا (۱)۔ جھڑے سال گزار چکے تھے۔

تھا (۱۱)۔ حضرت عمر فاروق کیلئے اس لقب کے استعمال ہونے کا آغاز کہ ابھیں ہوا (۱۳) جبکہ دوا پنی خلافت کے پائی مال گزار چکے تھے۔

٣ ـ س ججري كا آغاز:

<sup>(</sup>۱) سعد:۱/۲۸۱ (۲) خلدون آآ:۲/۱۰۱ (۳) خلدون آآ:۲/۱۰۱ (۶) یعقوبی:۲/۰۵۱ (۵) متفی:۲۰/۰۱ (۱) ایضاً (۷) یعقوبی:۲/۵۶۱ طبری آآ:۲۹/۲۰ حوزی آ:۷۷ (۸) کثیر آآ:۷۱/۷۲ حوزی آ:۷۷ (۹) طنطاوی:۲۹ (۱۰) حوزی آ:۷۵ کثیر آآ:۷۱/۷۰

کی توجہ عہد رسالت مآب علیہ پر مرکوز ہوگئ اور ہر کسی نے اس سے متعلق رائے دینا شروع کردی۔ پچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تاریخ کا آغاز نبی کریم علیہ کی وادت باسعادت سے کیاجائے۔ پچھ اور لوگوں کی رائے تھی کہ آپ کی بعث کو بنیاد بنایاجائے۔ بعض اور لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کے اخراج مکہ سے شروع کی جائے۔ بعض اور لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ آپ کے اخراج مکہ سے شروع کی جائے۔ بعض کے خیال کے مطابق آپ کی وفات کے دن ہے آغاز کرنازیادہ مناسب تھا (۱)۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کا آغاز اس سال سے کیاجائے 'جب نبی علیہ نے سرز مین شرک کو چھوڑا تھا اور جبرت فرمائی تھی (۱)۔ حضرت عمر فاروق نے ساری آراء میں سے حضرت علی رضی اللہ عند کی رائے کو پیند فرمایا 'اے شرف قبولیت عطاکرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ ''جم تو بس اس کا رائے کے انداز کریں گے۔ ''جب آپ نے جبرت فرمائی تھی کیو نکہ آپ کی جبرت حق وباطل کا فرق کرنے والی ہے 'چنانچے سب لوگوں نے ای پر اتفاق کر لیا ''۔

تاریخ لکھنے کے سلسلے میں سال کا تعین تو ہو گیا 'گرا بھی د ن اور مینے کا تقرر باقی تھا۔ چنا نچہ آپ نے اس سلسلے میں بھی مجمع سے مشور فرمایا اور ہر کسی کورائے دینے کا موقع فراہم کیا۔ مکہ ہے ججرت چو نکہ رکھ الاول میں ہوئی تھی'اس لئے آپ نے لوگوں ہے دریافت فرمایا:''ہمیں کس ماہ ہے اپنے سال کا آغاز کرنا چاہئے کہ وہ بمیشہ ہمارے سال کا آغاز تھہرے؟'' بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے کیونکہ دور جاہلیت میں اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی۔ بعض نے کہاا بتدار مضان ہے ہونی جاہے' بعض نے کہاذ والحج سے کیونکہ اس ماہ حج ہوتا ہے۔ بعض اصحاب نے مکہ سے ججرت کے مہینے کی طرف اشارہ کیااور بعض نے فتح مکہ کی طرف۔ حضرت عثانؓ نے مشورہ دیا کہ ماہ محرم سے آغاز کریں کیونکہ یہ حرمت کا مہینہ ہے اورای ہے دیگر مہینوں کا آغاز ہو تا ہے اور یہ سال کا بھی اول ہے اور اس مہینے میں لوگ جج ہے واپس لو ٹتے ہیں' چنانچہ سارے لوگوں نے ای ماہ پر بھی اتفاق کرلیا<sup>(س)</sup>۔ یہ ریج الاوال ۱۲ ہجری کا واقعہ ہے جبکہ ان کی خلافت کے اڑھائی سال پورے ہو چکے تھے۔ وہ کیونکہ سب ہے پہلے مخض ہیں جنہیں تاریخ کے آغاز کاشر ف حاصل ہواہے' اس لئے اس فیصلے کوان کی اولیات میں شامل کیاجا تا ہے (۵)۔ اسلامی من تقویم کا یہ اجراءاگر چہ اپنے دا من میں ان گنت فوائد و ثمرات لئے ہوئے ہے ' گر ساس اعتبارے اس کے اثرات بہت وسنیج اگبرے اور دور رس ہیں۔اس ہے بوری اسلامی تاریخ ذبن میں ترو تازہ ہو جاتی ہے۔ ہجرت مسلمانوں کی مظلومیت و قربانیوں اور ساسی غلبہ واقتدار کے در میان بل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا نام آتے ہی انسان کی توجہ اس عالمگیر نظام مواخات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے 'جس نے ہر طرح کی نفرتیں مٹاکر صرف عقیدےاور نظریے کی بنیاد پر لو گول کو وحدت و محبت اور ہمدر دی و تعاون کے لاز وال رشتوں میں پرودیا۔ بجرت ایک ہمہ گیر عالمی فلاحی ریاست کی تاسیس و تغمیر کے واقعے کوا جاگر کرتی ہے ، جس سے عالم انسانیت کو پہلی مرتبہ تحریری و ستور میسر آیا اور بنیادی حقوق کا جارٹر ملا۔ ججرت 'اسلام کی نصرت و کامرانی اور عزت و سر بلندی کی علامت ہے۔ حضرت عر نے اے اسلامی تاریخ کاسب ہے براواقعہ قرار دے کرپوری دنیا کویہ پیغام دیا کہ اس کی نجات اسلام کے سائبان ا من و سلامتی کے بیٹیے پناہ لینے میں ہے اور خاص طور پر ایسے موقع پر اس کا آغاز کیا' جب قیصر و کسر کی کے تخت و تاج اور محلات وایوان اسلامی فوجوں کے قد موں کی خاک بن رہے تھے۔ یہ شاندار سن تقویم روی 'ایرانی اور عربی سنین سے زیادہ روشن 'جدید اور کامیاب ثابت ہوااور ہر طرف اسلامی عظمت وتشخص کا کھر پر البراناشر وع ہو گیا۔

<sup>(</sup>۱) کثیر ال:۷۱/۷٬ متفی:۲۱،/۱۰ (۲) یعقوبی:۱۲۰/۱۰ طبری ۱:۹/۱۱ (۳) کثیر ۱۱:۱۱/۱۰ جوزی ۱:۷۱ (۳) متفی:۲۱،/۱۰ (۵) متفی:۲۱،/۱۰ (۵)

#### 0 .... ضابطة اخلاق

## ا\_ذاتی اصلاح

سیای معاملات بڑے متنو گاور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمد وقت تغیر پذیر رہتے ہیں اور ان بیں اس قدر و سعت اور گہرائی ہوتی ہے کہ آدی ان بیں دھنتا چلاجا تا ہے۔ ہر معاملہ کئی پہلور کھتا ہے اور شبت و منفی ہے شار اثرات و نتائج کے امکانات کا حالی ہوتا ہے۔ اکثر او قات فوری 'بڑے اور دور رس اقد امات کا متقاضی ہوتا ہے۔ انہیں سیجھنے اور حل کرنے کیلئے ہے شار راستے اور انداز ہوسکتے ہیں۔ قدم قدم پر دورا ہوں ہے واسطہ چیش آتا ہے۔ مخلف قویم 'قبائل' علاقے گر دوا ہے اپنے مقاصد کیلئے ہو ان از جس سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ ان سب کے جذبات واحساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہمہ گیر مقاصد و مصالح کے حصول کیلئے ہموار راستہ تلاش کر نابہت اپنے انداز جس سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ ان سب کے جذبات واحساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہمہ گیر مقاصد و مصالح کے حصول کیلئے ہموار راستہ تلاش کر نابہت و شار ہوتا ہے۔ ان حالات میں اپنے تشخص کو ہر قرار رکھنا' اصولوں اور ضابطوں کا پابند رہنا اورا بی شخصیت و عزت و شہرت کو داغدار ہونے ہے بچانا بہت مشکل ہوتا کے خاص طور پر طاقت' اختیارات اور وسائل بھی موجود ہوں اور پھر مسائل کا بھی عالم یہ ہو کہ اندرونی طور پر وستے و عریض رقبے کے امن واسے کام و بر قرار رکھنی کشرور ہیں ہور سے والی اسلای فوجیں قیصر و کسر کی کے ایوانوں پر دستک دے مضوط ہو رجو ہے پناہ قوت ارادی کا عامل ہو وہ میں مقبوط ہو رجو ہے پناہ قوت ارادی کا عامل ہو 'جس کو سب سے پہلے اپنی ذات اورا ہے نفس پر کھل غلبہ حاصل ہو اور دو می خوف و ملامت کی پرواہ نہ کرے۔

فاروق اعظم ایسی ہی شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے سنت نبوی عظیظے پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا۔ ان کی سیا کا میا یہوں کا سب سے برارازا پنی ذات کی اصلاح میں پنہاں تھا۔ انہوں نے اپنے ذاتی کر دار کے ذریعے عوام الناس کو اپناگر ویدہ بنالیا اور انملی قوت و شروت کو سر عگوں کیا ' یہی ان کا سب سے پہلا سیا کی اصول بھی تھی۔ عظیم مؤرخ مسعودی نے بالکل بجا کہا ہے کہ '' آپ حد درجہ متواضع تھے۔ مونا لباس پہنتے تھے 'اللہ کے معالمے میں شدت اختیار کرتے تھے۔ آپ کے تمام عمال وگور نر جملہ افعال واخلاق میں آپ کی چیروی کرتے تھے اور ہر کوئی حاضری کو غیابت میں آپ بی کی طرح دکھائی میں شدت اختیار کرتے تھے۔ آپ کے تمام عمال وگور نر جملہ افعال واخلاق میں آپ کی چیروی کرتے تھے اور ہر کوئی حاضری کو غیابت میں آپ بی کی طرح دکھائی ویتا تھا (۱)۔ '' حکر ان کی ذاتی اصلاح و کر دار ان کے نزویک پورے ماحول اور معاشر سے کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ہو تا ہے۔ وہ خوداگر درست ہو تو اوگ بھی درست ہو جاتے ہیں' وہاگر گرخ جاتے تیں۔ ان کے اس نظر سے کی جھلک جمیں اس روایت میں ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا: ''روایت ہے کہ عمر بن انتخاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا: ''روایت ہے کہ عمر بن انتخاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا: ''روایت ہے کہ عمر بن انتخاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا: ''روایت ہے کہ عمر بن انتخاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا: ''روایت ہوں عیش کرنے لگتے ہیں (۱)۔ ''

تقوی کابیہ عالم تھاکہ مسعود بن مخرمۃ کہتے ہیں کہ "ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عند کے ساتھ لگے رہتے تھے' تاکہ تقویٰ سیکھیں (۳)۔ "حضرت عمر خور دونوش کی اشیاء کے بارے میں تحقیق کیاکرتے تھے کہ بیہ کہاں ہے آئی ہیں' مبادا کہ کسی اور کاحق کھائیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کے اموال کے سلسے میں بڑے حساس تھے۔ زید بن اسلمٰ ہے روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دودھ بیا' تو بہت بھلامعلوم ہوا' پوچھا:" یہ کہاں سے آیاہے ؟"جو لایا تھا' دہ بولا کہ" میں فلال پانی کے

<sup>(</sup>۱) مسعودی: ۲/۳/۲ (۲) شیم: ۲/۵/۱۳ سعد: ۲/۹۲ (۳) سعد: ۲۹۸/۳ موری ۱:۸۵۱ م

کے گھاٹ پر گیا بہاں زکوۃ کے جانورپانی پی رہ سے ۔ لوگوں نے ان کا دودھ نجو ڈکر مجھے دے دیا بہو میں نے اپی مشک میں رکھ لیا۔ یہ وہی تھا ہو آپ نے پیا ہے۔ "
حضرت عرر نے یہ س کر اپنا ہا تھ منہ میں ڈالا اور نے کر دی (۱) ۔ حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ ایک مر تبہ میں نے ایک اونٹ خرید ااور سرکاری چراگاہ میں بھتے دیا۔ جب دو بل کر تیار ہوا 'تواے لے کر مدینے آگیا۔ انفاق ہے اے دیکھ کر پوچھا کہ "یہ اونٹ کس کا ہے؟" بتایا گیا کہ عبداللہ گا ہے۔ فرمایا: "خوب خوب امیر المومنین کے بیٹے کا۔ "میں نے بیط اور ور ٹا ہوا آیا اور عرض کیا:"امیر المومنین کیا ہوا؟" پوچھا:" یہ کیسااونٹ ہے؟" میں نے جواب دیا کہ "میں المومنین کے بیٹے کا۔ "میں نے بیط طزید کلام ساتو دوڑ تا ہوا آیا اور عرض کیا:"امیر المومنین کیا ہوا؟" پوچھا:" یہ کیسااونٹ ہے؟" میں نے جواب دیا کہ "میں نے ایک اونٹ ہے۔ اے پائی نے اسے عام مسلمانوں کی طرح سرکاری چراگاہ میں بجوادیا تھا۔ "فرمایا:" گروہاں یہ ہوا ہوگا کہ اے دیکھنا یہ امیر المومنین کے صاحبزادے کا اونٹ ہے۔ اے پائی بیوک نے اس میں جو کر اور (۲)۔" ایک مرتب الک مرتب ان کی بیوک کیا تاکہ نے این امیر المومنین کا اونٹ ہے۔ "کیم فرمایا:" اے عبداللہ ایس جو کر اور ورکا۔ "ایک مرتب الک کی بیوک کو شہورہ گئ 'تو مٹی ہو دیٹے کو رگز دیا (۳)۔ آپ فرمایا کرتے تیے: "اللہ تعالی ہے ڈور نے والا غضب سے مغلوب نہیں ہو تا متی انسان اپنی خواہشات کی بیروی نہیں کر تا۔ اگر یوم قیامت (کاخوف) نہ ہو تا 'تو اللہ اس طرح نہ بیسے تم دیکھتے ہو (۳)۔"

ان کے نزدیک تقویٰ غیرت وخود داری اور بے نیازی کا مقتضی ہو تا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: "متقی و پر ہیزگار آدی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دنیا پرست کے آگے سر گلول ہو (۵) ہو تھے تھے کہ تقویٰ فرائض کی ادائیگی ہے بڑھ کرایک چیز ہے 'جوزندگی کے ہر معاملے اطاعت رب کا جذبہ بیدار کر دیتی ہے اور تمام اعمال کا محرک بن جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگ صحیح معنوں میں فضیلت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مر تبہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا: "سب سے افضل و برتر لوگ کون ہوتے ہیں؟"لوگ بولے: "نماز اداکرنے والے۔" فرمایا: "نمازیوں میں تو نیک و بدسب ہی لوگ ہوتے ہیں۔"لوگوں نے کہا: "روزہ رکھنے والے۔" فرمایا: "ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔"لوگوں نے کہا: "اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔" فرمایا: "ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔" پھر فرمایا: "ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔"لوگوں نے کہا: "اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔" فرمایا: "ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔" پھر فرمایا: "ان میں ہی اور معاملہ ہے۔" پھر فرمایا: "ان معاملہ ہے۔" پھر فرمایا ہے۔" پھر فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ہے۔" پھر فرمایا ہے۔ پھر فرم

ایک مرتبدان سے پوچھاگیا کہ "گناہ کی رغبت رکھنے والا شخص بہتر ہے 'جواس پر عمل نہ کرے یا پھر وہ شخص جے سرے سے رغبت ہیں جہ وہ "فرمایا:" وہ لوگ جہ ہیں معصیت کی طرف رغبت تو ہوتی ہے 'لیکن اس کاار تکاب نہیں کرتے (اللہ علیہ معفور قراحت فرمائی: "او لئك الذين احتحن الله قلوبهم للتقوی لهم معفور قراجو عظیم (۱۸)۔"ان کا خیال تھا کہ تقوی کا وصف صرف اور صرف خداخونی سے حاصل ہو تا ہے اور اللہ ہی کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے 'چنانچہ لوگوں کو ایک مرتبہ تلقین فرمائی:"اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہوکیونکہ تقوی کا وصف خوف خداسے حاصل ہو تا ہے اور جو اللہ تعالی سے ذرتا ہے 'اللہ تعالی اس محفوظ رکھے گا<sup>(9)</sup>۔"فاروت اعظم کے ان بصیر سے افروز اقوال واعمال نے ایک طرف تو لوگوں کی تعلیم و تربیت کیلئے اہم کر دارسر انجام دیا اور دوسری طرف ان کے دلوں میں اطاعت و جانفشائی کے جذبات پیوا کرنے میں ممرو معاون ثابت ہوئے 'جوا یک حکر ان کی کامیا ہی و مضبوطی کا بہت بڑاسر ما یہ وسے ہیں۔

#### ۲\_احساس ذمه داري:

امور مملکت کو چلانے کیلئے ایک اور اہم وصف جو نہایت ضروری ہے 'وہ احساس ذمہ داری ہے۔ جس حکمر ان کے دل میں خود ذمہ داری کا احساس نہ ہو 'جو خود لا پر وابھی اور بے نیازی پر تنآہو' جس کے ذہن پر کام کی و ھن سوار نہ ہو 'وہ دوسر ول ہے ان اوصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا'نہ بی انہیں فرائض کی بجا آوری کاپا بند کر سکتا ہے۔ دنیا میں ناکام حکمر انول کی وجہ عموماًان میں احساس ذمہ داری کا فقد ان ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا میہ عالم تھا کہ فرائض کی بجا آوری انہیں اپنی جان'مال' آرام ادر دنیا کی ہر چیزے زیادہ عزیز تھی۔ایک مر تبدار شاد فرمایا: "ساحل فرات پراگر کوئی اونٹ ضائع ہو کے مر جائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ ہے اس کی بازیری کرے گا<sup>(۱)</sup>۔ "حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب ایک اونٹ کی نگلی پشتہ پر جیٹھے ہوئے ایک طرف كويط جارب بير من في وكي كركها: "امير المومنين كدهر كاقصد ب؟ "فرمايا: "صدقه كالكاونث كم مو كياب اس كي تلاش مين فكامول يسي في كها:"اس نوع كے تقوىٰ كى مثال قائم كركے آپ نے اپنے جانشينوں كے رہے ميں اپنے ہے بہت فروز كرديا ہے۔"اس پر عمر نے مجھ ہے كہا:"ابوالحن! مجھے اس یر ملامت نہ کرو۔اس خدا کی فتم جس نے محمر عظیمیے کو منصب نبوت دے کر بھیجا ہے۔اگر لب فرات پر بھیڑ کا بچہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت میں مجھ ہے اس کی پر سش ہو گی<sup>(۲)</sup>۔"احساس ذمہ داری کا صبح اندازہ عام طور پر مشکل حالات اور بحر انی کیفیات ہی میں صبحے طور پر لگایا جاسکتا ہے۔ فاروق اعظم ٹے عہد میں مشکل ترین زمانہ ۱۸ھ کا تھا'جس میں مدینے کا شدید ترین قبط آیا' جے"عام الرماوہ" کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے۔ عالم یہ تھا کہ شہر خشک ہوگئے'مویشی ہلاک ہوگئے اور لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے۔حال میہ ہو گیا کہ بوسیدہ بٹریوں کا سفوف بنا کر بطور غذا استعمال کرنے پر مجبور نہو گئے۔صحر الی اور شہری چو ہوں کے بل کھودتے اور جو کچھاس میں ہوتا نکال لیتے (<sup>۳)</sup>۔ "ان حالات میں آپ نے جس احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا 'وہ ہر عہد کے حکمر انوں کیلئے ایک روشنی کامینار ہے۔اس سے مصیبت ز دہ لوگوں کے دلوں کو حوصلہ ملااور ان کے مصائب کا بوجھ مِلکا ہو گیا۔ بقول ابن عمر ''لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاکر گھر میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابر نماز پڑھتے رہتے 'پھر باہر نکلتے اور پہاڑی راستول پر گھومتے رہتے۔ایک رات آخر پہر میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا: "اے الله امت محمد یہ علیہ کی ہلاکت میرے ہاتھوں پر نہ کر (۴)۔ "شام' عراق اور مصرے غلہ اور جانور منگائے اور ہزاروں لوگوں کواپنی نگرانی میں پکواکر کھلانے کا نظام کیااور گھر والوں کیلئے لے جانے کی اجازت دی۔ گھیاور گوشت کواپے لئے حرام کرلیا' تاو فتنکہ لوگ سیر اب نہ ہو جائیں (۵)۔ عیاض بن سفینہ ہے مر وی ہے کہ میں نے قبط کے سال عمر کو دیکھا کہ ساہ رنگ کے ہوگئے تھے۔ ہم اوگ یو چھتے کہ یہ کا ہے کو ہوا؟ تو فرماتے 'ایک عربی آدمی تھا'جو تھی ادر دودھ کھا تا تھا'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی' تواس نے یہ چزیں ا پناو پراس وقت تک حرام کرلیں 'جب تک لوگ سر سنر نہ ہو جائیں۔اس نے زینون کھایا تواس کارنگ بدل گیااور بھو کار ہاتواور زیادہ تغیر ہو گیا(۲)۔

اسامہ بن زید بن اسلم اپنے باپ دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیط رفع نہ کیا' تو عز مسلمانوں کی فکر میں مر جائیں گے (۱)۔ انہی دنوں اپنے ایک لڑکے کو خربوزہ کھاتے ہوئے دیکھا' تو فرمایا: "خوب خوب اے فرز ندامیر المو منین'تم میوہ کھاتے ہو' حالا نکہ امت محمد یہ بھوک کے مارے دبلی ہوگئی ہے۔ "وہ بچہ نکل کر بھاگا اور رونے لگا۔ اس کو پوچھنے کے بعد اے خاموش کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس نے اے مٹھی بھر کھجور کے عوض خریدا ہے (۱)۔ آپ نے پورے زمانۂ قبط میں اپنے لڑکوں اور بیویوں میں ہے کی کے گھر بچھے نہیں چکھا'صرف رات کے وقت لوگوں کے ساتھ کھالیتے تھے۔ یہاں تک کہ لوگائی طرح خوشال ہوگئے 'جیسے پہلے تھے (۹)۔ آپ طرح خوشوال ہوگئے 'جیسے پہلے تھے (۹)۔

یہ ہیں حضرت عمرؓ کے احساس ذمہ داری کی جھلک چیش کرنے والے بے شار واقعات میں سے چند' جنہوں نے آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اعتاد و محبت کیالیں قندیلیس روشن کردیں کہ وہ الن کے ہر فیصلے کو نہایت خوشد لیاور اطاعت کے بھر پور جذبے سے قبول کرتے تھے اور آپ کی شدت و تختی کو بھی اخلاص

<sup>(</sup>۱) سعد:۱۰۰۳ طبری (۱:۱۳۰۱ (۲) حوزی (۱:۱۳۰۱ (۳) سعد:۲۱۰/۳ (یوا:۲۸۸۲ (۶) سعد:۲۱۳/۳ (۵) تفصیل کیلئے ملاحظه هو سعد:۲۱۳/۳ محرزی (۱:۱۳ (۹) سعد:۲۱۷/۳ معد:۲۱۵/۳ معد:۲۱۵ معد:۲۱۵/۳ معد:۲۱۵/۳ معد:۲۱۵/۳ معد:۲۱۵ مع

و بمدردی کا نقاضا سمجھ کربر داشت کرتے تھے۔ اس ہے ہر طرح کی سیا میں ساز شوں اور گروہ بندیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر آپ کے اس احساس ذمہ داری کا اثر آپ کے عمل مظاہرہ کرتے تھے۔ اس عمل پر بھی پڑتا تھا اور وہ وہ بھی اپنے امور میں نہایت مستعدر ہے تھے اور اپنے افکار 'انداز اور رویوں ہے عوام کے خیر خواہ ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے پورے سیاسی نظام کو ایک متحرک اور فعال کر دار عطاکر کے تاریخ انسانی میں کا میاب ترین حکمر ان کے طور پر زندہ رہنے کا شرف حاصل کیا۔ سا۔ امانت و دیا نت :

الطورا کی حکمران 'آپ کے ذاتی اوصاف میں ہے ایک بہت ہزاوصف المانت ودیانت ہے 'امور مملکت میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ایک ظافہ و حکمران کوریاست کے بے شار وسائل اور اموال واملاک پر بے پناہ افتیارات حاصل ہوجاتے ہیں 'جس ہے وہ انہیں ملک کی تعیمر و ترتی اور عوام الناس کی فلاح بہرو پر صرف کرنے کے قابل ہوجاتا ہے۔ وہ نہیں ذاتی امر اف اور لا پر وائی و خیانت کے ذریعے ضائع کر کے معاشر ہے کو زوال و بحران کا شکار بھی کر سکتا ہے' اس لئے عہد حاضر میں امانت و دیانت اور اموال واملاک کے تحفظ کا حکام ہے ہا قاعدہ حاف لیاجاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس بارے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئے تھے۔ وہ بیت المال کے وسائل و ذرائع کو ذرہ برا پر بھی ضائع کرنے یاضائع ہونے و ہے کے رود ارد نہ تھے۔ وہ امانت و دیانت کا ایک شاہ کار تھے۔ آپ ذاتی افزاجات کیلئے بطور تخواہ صرف اس قدر لیاتے تھے کہ بشکل گزراو قات ہو سکے۔ چنانچہ ابوالم میں بن سل بن حفیف لکھتے ہیں کہ آپ نے مد تول بیت المال میں سے اثر اجات کیلئے بطور تخواہ صرف اس تو اس کا میں منبہک ایک ہیں ہیں کہ آپ پر شکلہ تی قالب آگئے۔ آپ نے اصحاب رسول اللہ علیات ہے متعلق مشورہ کیا اور یہ کہا کہ میں تواس کام میں منبہک اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ منبیت المال ہے لیا کریں۔ "ای کو دھنرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کو بحز لہ مال بیتم رکھا ہے۔ آگر ہیں غنی ہوں تواس مال ہے بچوں اور اگر مقتل عنہ من قبل کی مرفع ہوں تواس میں ہے کھائن آپ بیت المال ہے۔ آگر ہیں غنی ہوں تواس مال ہی موز لہ مال یو بحز لہ مال یعتم رکھا ہے۔ آگر ہیں غنی ہوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کہ موز لہ مال یعتم رکھا ہے۔ آگر ہیں غنی ہوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کہ کو اور آگر کھی فقی ہوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کہ کھائن آپ ہوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کہ کہ کو کھوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کہ کو کھوں تواس کی موز کہ میں تواس کو موز لہ مال یعتم رکھا ہے۔ آگر ہیں غنی ہوں تواس مال ہے۔ اگر ہی خنی ہوں تواس میں ہے کھائن آپ یہ کو کھوں تواس کو موز کہ مور کھوں تواس کے مطابق آپ ہوں تواس کے کھوں تواس کو اس کھوں کو کھوں کیا گور کھوں کو ک

النف ہے مروی ہے کہ ہم لوگ عرِ کے درواز بے پہیٹے ہوئے تھے کہ ایک جاریہ (لونڈی) گزری لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کی سریہ (باندی) ہے تواس (باندی) نے کہا کہ "ہم لوگوں نے کہا کہ پھر اللہ کے مال میں کو نسامال ان کیلئے طال ہے ؟اس جاریہ کے پینچنے کی دیر تھی کہ ہمار بے پاس قاصد آیا اور ہمیں بایا 'ہم ان کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا: "تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟"ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی بری بات ہم ان کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا: "تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟"ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی بری بات نہیں کہی 'ایک جاریہ گزری تو ہم نے کہا:"یہ امیر المومنین کی سریہ ہے۔ "وہ کہتے کہ "دہ امیر المومنین کی سریہ نہیں ہے اور نہ دہ امیر المومنین کی سریہ ہم نے کہا کہ "پھر ان کیلئے اللہ کے مال میں سے کیا طال ہے؟"انہوں نے (عرق نے) فرمایا کہ "میں جو چیز طال ہے جوزا ان کے علی ہو اور اور ایک جو ڈا وہ سے کہ ہو نہ توان کے امیر وں کی ہو اور نہ ان کے قدیر وں کی ہو ان کے امیر وں کی ہو اور نہ ان کے اور وہ سواری جس پر میں جج وعرہ کروں۔ میر کی اور میرے عیال کی خوراک جیسی قریش کے آدمی کی ہوتی ہے 'جونہ توان کے امیر وں کی ہو اور نہ ان کے فقیر وں کی۔ پھر اس کے بعد میں بھی مسلمانوں میں ہے ایک آدمی ہوں 'جو سب کو پہنچے گاوہ بھے بھی پہنچے گا (۳)۔ "

ا یک مرتبدر نتی بن زیادہ حارثی بطور قاصد حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہیں حضرت عمر کی بیئت اور طریقه بڑا عجیب لگااوران کے ہاں جو بخت اور خراب کھانا کھایا'اس کی شکایت کی اور عرض کیا:"یامیر المومنین! آپ عمدہ کھانے 'عمدہ صوار کی اور عمدہ لباس کے زیادہ مستحق ہیں۔"حضرت عمر نے پاس رکھا

<sup>(</sup>۱) سيوطي آزار ۲ (۲) عبدالوزاق: ۲۰۳/۱۰ سعد: ۲۷۶/۳ حوري از ۲۰۱۰ سيوطي از ۱۲۸ (۳) عبيد: ۲۸ تا سعد: ۲۷۵/۳ حوري از ۲۰۰ سيوطي از ۲۸

ہوا کا غذر (جریدہ) اٹھایا اور ان کے سرپر ہار کر فرمایا: "واللہ! میں نہیں سجھتا کہ تم نے اس بات ہے اللہ کور اضی کرنے کاار اوہ کیا ہو۔ تم نے صرف میرا تقرب حاصل کرنا چاہا ہے 'خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نہیں سجھتا کہ تم میں کوئی فیر ہے۔ کیا تم جائے ہو کہ میری اور ان کی (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ "فرمایا: "اس کی مثال ایک جماعت کی ہے 'جس نے سخر کیا اور اپنے اخراجات اپنی ہی قوم کے کی شخص کے پر دکر دیئے اور اس ہے کہ ویا کہ ہم پر فرج کرنا کرنا کیا اس کی مثال ایک جماعت کی ہے 'جس نے سخر کیا اور اپنے انہوں نے کہا کہ "امیر الموسنین نہیں۔ "فرمایا:"میری اور ان کی (رعایا) ایس مثال ہے (۱۱)۔ "مصرت سلمان ہے مروی ہے کہ حضرت عرف ایک مرتبہ النہ میں میں میں اور شاہ ہوں یا خلیفہ بہیں بادشاہ ہوں نے عرف کیا: "اگر آپ نے حاصل کی زمین ہے ایک در جم یا اس ہے کہ و بیش حاصل کر کے خلاف حق فرج کردیا 'تو آپ خلیفہ نہیں بادشاہ بیں۔ "یہ من کو حضرت عمرفار وقری ہے ہے۔ معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں تو بیہ بہت بڑا ہو جھے حاصل کی (آنسو جاری ہوگئے (۲)۔ ایک مرتبہ ایک مختل میں فرمایا کہ "واللہ! مجھے معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں تو بیہت بڑا ہو جھے حاصل کی (آنسو جاری ہوگئے (۲)۔ ایک مرتبہ ایک مور توں میں تو بہت بڑا افرق ہے۔ "پوچھا: "وہ کیا؟"اس نے جواب دیا:" خلیفہ بغیر حق کے نہ تو کھے لیتا ہوں نہت کہ خاصوش ہوگئے۔ "اب قوئم خاصوش کی کرتا ہے 'جہاں سے چاہتا ہے لیتا ہے 'جے چاہتا ہو دے دیتا ہے۔ "بیا اور نہ ہی خلافت حق فرچ کرتا ہے۔ "بیا ہو جھا۔ "وہ کہا کہ اس کی حضرت عرف اس کی ۔ آپ تو بچہ اللہ ایس کہ جبار دی کر تا ہے 'جہاں سے چاہتا ہے لیتا ہے لیتا ہے دے دیتا ہے۔ "بیا کہ حضرت عرفاہ موری ہوگئے۔ "اس کی حضرت عرفاہ موری ہوگئے۔ "اب تو بچہ اللہ ایک بھی انہوں کی کرتا ہے 'جہاں سے چاہتا ہے لیتا ہے لیتا ہے تو بچہ اللہ ایس کی جبر انہ میں کر حضرت عرفاہ میں ہوگئے۔ "اب تو بچہ اللہ کے بیا ہو گئے انہ کو میں کر حضرت عرفاہ موری کے دیا ہے۔ آپ تو بچہ اللہ ایک بھی بین کر حضرت عرفاہ میں ہوگئے۔ "اب کو بھی بی کی کر حضرت عرفاہ میں ہوگئے۔ "اب کی کے جو بہتا ہے دیں کی بیا ہوگئے۔ "اب کی کو بھی ہو بھی کی انہوں ہوگئے۔ "اب کی کے خواصور کر اب کی کیک کے در بیا کی کی کی کر حضرت عرف کی کر تا ہے 'جو کر کی کر تا ہے 'جو کر کیا کر کر کر کر کے کر کر کر کر کے کر ک

آپ کا پوراعبد مبارک خلافت و ملوکیت کے اس بنیادی فرق کی واضح تصویر نظر آتا ہے۔ آپ نے نہ تو بھی خود خلاف حق مال حاصل کیااور نہ ہی رشتہ داروں اور عزیزوں کو ایسا کرنے دیا۔ تحد بن سرین کہتے ہیں کہ آپ کے داماد آپ کے پاس آئے اور انہوں نے چپا کہ بھے کچھے بیت المال میں ہے دے دیں۔ آپ نے جھڑک دیااور کہا: "کیا آپ چا ہتے ہیں کہ خداو نہ تعالی کے داماد آپ کے پاس آئے اور انہوں میں شار ہوں۔ "پچر آپ نے ان کو اپنے مال ہے دس بزار در ہم عطا کے (\*\*)۔ حضرت حسن کے حضرت عشرت عشرت کیا گھے مال نخیرت آیا اس کی خبر آپ کی صاحبزادی ام المو مثین حضہ رضی انشہ تعالی عنھا کو بولائے۔ دو تشریف لا عُیس اور کہنے گئیں: "امیر المو مثین ایس ال پر آپ کے اقرباء کا بھی حق ہے اور اللہ تعالی نے ذوی المقربی ہے اچپاسلوک کرنے کا حکم دیا ہوئی۔ دو تشریف لا عُیس اور کہنے گئیں: "امیر المو مثین!اس ال پر آپ کے اقرباء کا بھی حق ہے اور اللہ تعالی نے ذوی المقربی ہے اچپاسلوک کرنے کا حکم دیا ہوئی۔ دو تشریف لا عُیس اور کہنے گئیں اس ال پر آپ کے اقرباء کا بھی حق ہے اور اللہ تعالی نے ذوی المقربی ہے اچپاسلوک کرنا چاہاور اقربا کی بھی اپنی ذاتی خواہش و مفاد پر صرف نمیں کرتے تھے۔ ہر معالے میں مفاد ہو ایس کی اور تھی ہوئی ہوئی دو تاہی کی اور تقرب میں آئی تو معروف طریق پر عوام ہے اجازت کے کر ایقرر ضرورت ہیں آئی تو معروف طریق پر عوام ہے اجازت کے کر ایقرر ضرورت ہیں آئی تو معروف طریق پر عوام ہے اجازت کے کر ایقرر موسل مناور کر بھی کا اور انس کی گئی (کہ اس مرض میں مفید ہے) اور استعمال کرتے تھے۔ دوایت میں آئی مورون کی خواہش و موسل کے باکہ "اگر تم اوگ تھے اور انسان کر مرک کے تھر کو ویا ہو ایک تو دو تھی کہ اور کر دیا ہو کہ کے ایس کی کو دیسے خرورت ہو جاتے تھے۔ چانچ کے میں انسان میں کہ کہ می کو دیسے خرورت ہو جاتے تھے۔ چانچ کے میں کو دیسے خرورت ہو تی تو دور کا کھی اور انسانی ضرورت کے دی می کو دیا ہوئی تھی ہوئی تو دورت کی اور دیا ہوئی تھی ہوئی تو دورت کی اور دیا ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی اور کہر ہی کی اور انسانی ضرورت کی تو وہ کو دیا ہوئی تھی دورت کیا کہ اس می مورت کے کم می کو دیسے خرورت کی دورت کی اور انسانی مورت کے دیم کو دیت مورت کی دورت کی دورت کی اور کی کھی تو دیا گئی ہوئی کو دریا تھی کیا کہ اس میں کو دورت کے دی کو دیت مورت کی دری کو دی کی دری کو دی کے دیم کو دورت کی دریا کے دی کو دی کو

<sup>(</sup>۱) سعد:۳۰۰/ ۲۸ (۲) سعد:۳۰۰/ فطری (۱:۱۱/۱۱ میبوطی (۱:۱۱ (۳) سعد:۳۰۳ سیوطی (۱:۱۱ (۲) سعد:۳۰۳ سیوطی (۱:۱۱ (۵) جوزی (۱۲) معد:۹۷ (۲) سعد:۳۰۳ طبری (۱:۱۱ (۵) جوزی (۱:۱۱ (۵) بعضاً

یہ قرض محض ذاتی ضروریات کیلئے ہو تا تھا ان کی یہ کو حش ہوتی تھی کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس لئے وہ پھی نہ پھی کاروبار کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ اس تا کہ زیادہ سے ذریادہ سے نوب المال سے قرض نہیں لیتے تھے۔ اس کیلئے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے تھے۔ عزیمیت پر بھی اس طرز عمل میں کیا حکمت تھی ؟ اس کا اندازہ اس روایت سے لگیا جا سکتا ہے۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق تجارت کرتے تھے 'طالا نکہ وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے شام کیلئے ایک قافلہ تیار کیااور ایک صحابی کو حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کے پاس بھیجااور چار بزار در ہم بطور قرض مانگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ ''ان سے کہو کہ وہ بیت المال سے لے لیں 'پھر اسے اداکر دیں۔ ''قاصد آپ کے پاس آیااور ان کے جو ابرار در ہم بطور قرض مانگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ ''ان سے کہو کہ وہ بیت المال سے لے لیں 'پھر اسے اداکر دیں۔ ''قاصد آپ کے پاس آیااور ان کی جو اب کی خبر دی 'قویہ آپ کو حضت نا گوار گزرا۔ پھر آپ خود جاکر ان سے ملے اور کہا کہ ''تم کہتے ہو کہ بیت المال سے لے لیں۔ اگر میں مال کے واپس آنے سے بہلے مر جاؤں 'قوتم لوگ کہو گے کہ اسے امیر المومنین نے لے لیا ہے' اس لئے وہ رقم معاف کر دواور قیامت کے روز اس کا بچھ سے مواخذہ ہو ہر گز نہیں! میں چا ہتا ہوں ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تواسے میری میراث سے لے لیا ۔

خلافت کی ذمہ داریاں بھتی نیادہ بڑھی گئ والی کاروبار اتفاق بٹی ہوتا گیااور پھر آپ کی معمولی سخواہ گزارے کی کھالت نہیں کرتی تھی اس لئے سخواہ بڑھا فتی اس لئے سخواہ کی خدم سے معرورت بطور قرض وقت فریب آیا توسب نے بیت المال سے حسب ضرورت بطور قرض قبی حاصل کر لیتے تھے۔ جب وفات کاوفت قریب آیا توسب نے زیادہ آپ کوای کی گلر تھی اس کے تھے۔

گنے اس کی اوا نیک کیلئے بیٹے کو خصوصی طور پر وصیت فرمائی۔ عثان بن عروہ ہے مر وئی ہے کہ عمر بن الخطاب نے بیت المال سے اس کی اور بہتی عدی سے ما گو۔ اس کے بعد بھی بخیل نہ ہو تو قریش سے ما گو۔

عبداللہ بن عمر کو بالیا اور فرمایک میں عمر کے اسوال چھڑا او پوراہو جائے تو خیر وریذ بدننی عدی سے ما گو۔ اس کے بعد بھی بخیل نہ ہو تو قریش سے ما گو۔

ادر ان کے آگے نہ بڑھو۔ عبدالر حمٰی بین عرف نے کہا کہ "آپ بیت المال سے کیوں نمیں قرض لے لیت کہ اسے ادا کر دیں۔ "فرمایا" معاور تر ہوائی۔ اس کے بعد المحن ہمیں پر جاؤل کہ بغیر اس میں ہو جو تی ہوں ہیں اس کے آب کو اس کے تعلید کہا کہ کہ بن معان کے پیس مال کے آب کو اس کے ادار میں کے اس کے بر عمل کی کہ بیت کہ اس کے متعلق المل کی سبکہ دی پر گواہوں کو حاضر کیا (\*\*) اواد انسان کی کروری ہوتی ہے تھی۔ گرزا تھا کہ این عمر ورت میں جتاد کے کر بساد قات آدی اختیارات میں جو دیں۔ میں جتاد کے اس کی سبکہ دی پر گواہوں کو حاضر کیا (\*\*) اواد انسان کی کروری ہوتی ہو تھی۔ گرزا تھی کو کہ ورت میں جتاد کے کر بساد قات آدی اختیارات کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ حضرت حسن صفی اللہ تعالی عدے مرد حضرت حسن صفی اللہ تعالی عدے مرد حضرت حسن صفی اللہ تعالی عدے مرد کہ بند کی ہورہ عمر کیا۔ "بو چھا: "بیہ میں کون کی لؤگ کود کھا کہ کود تی کہ کہ کہ کہ تعمور کیا۔ "اس کو تکی کون کی لؤگ کود کھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ آپ اسے نظر خواس کے کہا کہ "کروری کون کی لؤگ کود کھا کہ کہ کہا کہ "میں کو کہا کہ "کہا کہ "کہ کہا کہ "کہا کہ "کہا کہ "کہا کہ "کہا کہ کہا کہ "کہا کہ "کہا کہ کہا کہ "کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ آپ اسے کو تھی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ اس کہ کہا گور

ا یک اور روایت میں آپ کے بیٹے حضرت عاصمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میرے پاس ریفا کو بھیجااور مجھے بلوایا۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ فجر یا ظہر کیلئے اپنی جانماز پر تھے۔انہوں نے کہاکہ میں اس مال کو اس کاوالی بننے کے قبل بھی بغیر حق کے حلال نہیں سمجھتا تھااور جب سے اس کاوالی ہوا ہوں بالکل اے اپنے اوپر حرام

<sup>(</sup>۱) عبيد:۲۳۹ سعد:۲۷۸/۳ (۲) سعد:۲۰۸/۳ (۳) سعد:۲۰۷/۳ حوزی (۱.۶ ۲۰

بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ "میری النت عود کر آئی 'میں نے سمبیں اللہ کے بال ہے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور بیں سمجھتا ہوں۔ "میری النت عود کر آئی 'میں نے سمبیں اللہ کے بال ہے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور بیں سمجھتا ہوں۔ "میری النت و و باز ہے کہ و جاؤا در آئی گارے کاٹ اواور نی ڈاور تھا اور ان ڈاور سمبیاللہ کے اس کے باس کھڑے ہو جاؤا در نفع اپنے اور اپنا اللہ و عیال کیلئے خرچ کر و (۱۱) ۔ "آپ کے بزدیک المات و دیانت میں ہیا بات شامل تھی کہ سرکاری اموال واملاک کی مجر پور کئی مجھی اس کے شریک ہو جاؤا در نفع اپنے اور اپنا اللہ عیال کیلئے خرچ کر و (۱۱) ۔ "آپ کے بزدیک المات و دیانت میں ہیا بات شامل تھی کہ سرکاری اموال واملاک کی مجر پور کئے جائے دور اس سلیلے میں ہم طرح کے تقاضے پورے کئے جائیں۔ ہی کام محض ما تحول پر چھوڑ نے کے بجائے خود بڑھ کر اس کا عملی ثبوت فراہم کیا جائے کیو نکہ ہمر چیز کی آخری ذمہ دار کی بھر صال خلیفہ پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سلیمان فرماتے ہیں: "جب میں مدینہ آیا توایک گھر میں داخل ہوا وہاں حضرت عمر صنی اللہ عنہ ایک سیاہ تہد باند ھے ہوئے صود تھا تا آئکہ وہ صد قات کے او مؤل کی اور وایت میں حضرت عثان ٹی نے غلام بیان کرتے ہیں: "میں حضرت عثان ٹی نے فرمایا: "تم کس کود کھی تبد باند ھے ہوئے اور مر پر بھی ایک چا در باند ھے ہوئے تھے 'وہ وہ ان داخل ہوئے تھے۔ "جو دہاں داخل ہوئے تھے۔"حضرت عثان نے فرمایا: "قرب اور کا کار کریم کے معیار کے مطابق) قوی اور امین آئی ہی ہیں (۳) ۔ "

ابو بجرعبی بیان کرتے ہیں: "میں حضرت عمرٌ بن الخطاب اور حضرت علیٌ بن ابی طالب کے ساتھ صد قات (کے جانوروں) کے باڑے میں گیا۔ اس وقت حضرت عثانٌ سابیہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور حضرت عمرٌ دھوپ میں کھڑے ہوئے جبکہ سخت گری پڑرہی تھی انہیں کچھ لکھوارہ تھے۔ ان کے بدن پر دو سیاہ چادری تھیں ایک چادر کو تبحد کی طرح بائد ھے ہوئے تھے اور دوسری چادرے سرکو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صد قات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے بارے میں لکھوارہ بھے۔ حضرت علی نے (حضرت) عثمانٌ نے فرمایا: "حضرت شعیب کی بیدیٹی نے کتاب اللہ ہے یہ کہا تھا: "یاابت استجارہ ان خیر من استاجوت القوی الامین "میں ایک اوان میں حوہ بہتر ہوئے تو کیا ورامین (ابات دار) ہو۔" پھر انہوں نے حضرت عمر کی طرف اپنا تھے ۔ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "ایے قوی اور امین آپ ہی ہیں (۵۔") وی حضرت عمر کی طرف اپنا تھے ۔ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "ایے قوی اور امین آپ ہی ہیں (۵۔")۔"

حضرت عمر فاروق کی بطور حکمر ان 'امانت و دیانت کی بیہ تھیں چند مثالیں 'جن کے بڑے گہرے اثرات نہ صرف عمال و ملاز مین پر پڑے 'بلکہ عوام الناس بھی آپ کی پیروی میں امانت و دیانت کے پیکر بن گئے اور پورامعاشر ہ فلاح واستحکام کی شاہر اہول پر گامز ن رہا۔ ان کی زندگی میں مجھی اجتماعی طور پر اس میں کوئی ضعف پیرانہ ہو سکا۔ قیس العجلی بیان کرتے ہیں کہ فتح ایران کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سریٰ کی دستار 'تلوار اور دیگر ساز وسامان آیا' تو آپ پیرانہ ہو سکا۔ "جنہوں نے بیچ بین بہایت ہی امانتدار ہیں۔ "حضرت علی نے فرمایا: "چو نکہ آپ خود عفت شعار اور پاکیزہ ہیں 'اس لئے آپ کی رعایا بھی پاک دامن اور ایماندار ہے (۱۰)۔ "

۳\_خوداختسالي:

بہت بڑی عزیمت کاکام ہے۔ یہ ہر آدی کے بس کی بات نہیں 'عاص طور پر جب کسی کو عہد واختیار ماتا ہے ' تواس کا نشد اس میں بہت کا ایک خرابیال بھی پیدا کر دیتا ہے ' جن کاصد ور اس کی ذات ہے قبل ازیں ہو نانا ممکن تھا۔ اگر خود احتسابی کے ذریعے ان کاساتھ ساتھ ازالہ نہ ہو تارہے ' تو یہ اور زیادہ گہری ہوتی جاتی ہیں ۔ یہاں تک کہ رعایا بھی ان ہے آگاہ ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی یہ ساری خرابیاں ' بداعتادی ' بد گمانی اور نفرت کی چنگاریاں بھر ناشر وع کردیتی ہیں 'جو بالآخر بغاوت کا شعلہ بن کر اقتدار کے ایوانوں کو بھسم کردیتا ہے۔ فاروق اعظم رعنی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور حکر ان کا میابی و کامر انی کے اسباب کا جائزہ لیا گا ۔ خود احتسابی کا وصف بہت نمایاں نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک روز میں حضرت عمر بن الخطاب کے ہمراہ نکا ' میں الموسنین! بختے ضر ور اللہ ہے خر ناہوگا' ورنہ وہ تختے عذاب دے گا(ا)۔ "

وہ اپنے نفس کو مکمل طور پر شریعت کے تابع اور اپنی گرفت میں رکھتے تھے کیونکہ اس کی خواہشات و کیفیات اور اس کی ضروریات و داعیات انسان کو بے راہ روی اور ظلم واستحصال کی راہوں پر گامز ن کرتی ہیں۔وہ سب سے زیادہ احتساب اینے نفس کا کرتے تھے۔اس کے اندر ذرای مجی کو ہر قرار رکھنے کے روادار نہ تھے۔اپ عبد خلافت ہی میں ایک روز کند سے پر مشک اٹھائی اور چل دیئے۔ لوگول نے ہو چھار کیا؟ جواب دیا کہ "میرے نفس میں پچھ غرورو تکبر پیدا ہو گیا تھا' پس میں نے اے ذلیل کر دیاہے (۳)۔" تکبر ہی وہ سب ہے پہلی اور بڑی خرابی ہے'جو عام طور پر حکمرانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔اگر اے مٹادیا جائے' تو پھراس کے اندر عاجزی 'خدمت خلق اور ہمدردی دمساوات کے احساسات پروان چڑھ کتے ہیں۔اس لئے آپ تکبر کونفس کے اندر بھی سر اٹھاتے ہوئے نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ایک دن منبر پر چڑھے اور لو گوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثناء کی 'پھر فرمایا: ''اے لو گو! میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا ہے کہ میرے پاس پھل وغیرہ کچھ نہیں تھے کہ لوگ اس میں ہے کھاتے 'سوائے اس کے کہ بدنی مخزوم میں میری چند خالہ تھیں 'جنہیں میں میٹھایانی پلا تا تھا' تووہ میرے لئے تشکش کی چند مضائیاں جمع کر دیتی تھیں۔ " یہ کہر آپ منبرے از آئے۔ یوچھا گیا: "یاامیر المومنین! یہ کچھ بتانے میں آپ کا کیا مقصد ہے؟" فرملیا: " میں نے اپنے ول میں ایک چیز محسوس کی 'توجاباکہ اے کم کردوں (۳)۔ "آپ اینے نفس کی خواہشات کا احتساب کرنے کے ساتھ ساتھ معاملات وذمہ داریوں کے سلسلے میں بھی اپنااحتساب خود کرتے تھے۔ کسی بیر ونی دباؤاور محرک کے بغیر اپنے ہر طرز عمل کاعدل وانصاف کے میزان پر جائزہ لیتے تھے کہ وہ صحیح ہے یاغلط 'ان کاسب سے پہلااور بڑا محاسب خودان کااپناضمیر ہو تا تھا۔اگر پورے فکرواستد لال ہے کسی مسئلے پر اے مطمئن کردیتے 'تو پھراپنے فیصلے پر چٹان کی طرح ڈٹ جاتے تھے 'لیکن اگران کی وزنی دلیل نہ ہوتی ' تو پھر یوری فراخدلی اور جرائت مندی کے ساتھ اپنے روپے کی اصلاح کر لیتے اور اپنی انا کو ٹھکراتے ہوئے اپنے فیصلے یا بات سے رجوع کر لیتے۔عموماً ہر وہ بات جوان کے ول وضمیر میں کھٹک پیدا کرتی 'اس یہ ضرور نظر ٹانی کرتے تھے اور انبے سابقہ طرز عمل کے ازالے کیلئے ہر ممکنہ تدبیر اختیار كرتے تھے۔ا يك د فعد راتے ميں چلتے چلتے كسى شخص نے كہا: "امير المومنين!ا يك شخص نے مجھ پر ظلم كيا ہے' آپ ميرے ساتھ جاكر ذراانصاف توكر د يجئے۔" آپ نے آہت ہے اپنادرہ اس کے سریر مارااور فرمایا: "جس وقت عمر خود اینے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو'لیکن جب وہ مسلمانوں کے امور میں ہے کئی میں مصروف ہوتا ہے' تو آگر کہتے ہو کہ مدد کیجئے' مدد کیجئے۔ وہ آدمی بزبزاتا ہوا چلا گیا۔'' فور اُبعد آپ کواپنے روپے کی غلطی کا احساس ہوا تواہے واپس اینے یاس بلولیاور اپنلارہ اس کے سامنے ڈال کر فرملیا: "لے مجھے بھی ار کراپنا بدلہ لے لے۔" آدمی بولا: "ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں اس بدلے کواللہ کی خاطر اور

<sup>(</sup>۱) مالك ١٩٩٢: شيه: ٢٧٧/١٣ يهقي: ٢/٩٤ سعد: ٢٩٢/٣٠ كثيرال: ١٣٥/١٠ سيوطى ان٩٦١ (٢) كثيرال: ١٣٥/١٣ سيوطى ان٩٦ (٣) سعد: ٢٩٣/٣٠

آپ کی خاطر چھوڑ تاہوں۔"آپ نے فرمایا:"یوں نہیں 'یا تواہ اللہ کی خاطر چھوڑیا میری خاطر تاکہ جھے معلوم ہوجائے۔"آدی ہولا:" جائے! ہیں نے معاطے کو اللہ کی خاطر چھوڑیا میری خاطر تاکہ جھے معلوم ہوجائے۔"آدی ہولا:" خطاب کے بیٹے! تو بڑے کم در جے کو اللہ کی خاطر ترک کردیا۔ "اس کے بعد آپ گھرلوٹ آئے ہی دور کعت نماز شکر انداداکی اور مصلے پر بیٹے کر فرمایا:" خطاب کے بیٹے! تو بڑے کم در جے کا اللک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے رفعت دی 'تو گمراہ تھا'اللہ نے تجھے ہوایت دی۔ تو خوار تھا'اللہ نے تجھے معوز و مکر م بنایا اور اس کے بعد تجھے مسلمانوں پر مسلط کردیا۔ اب اگر کوئی تجھے ہے آگر امداد کا طلب گار ہوتا ہے 'تو تواہ مارتا ہے۔ کل جب تواہے رب کے حضور جائے گا'تواس کا کیا جواب دے گا۔" راوی کہتے ہیں کہ حضرت عرد میں کا کی طرح اپنی ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے محسوس کیا کہ وہ دنیا کے سب سے بہترین شخص ہیں ('')۔

اس روایت ہے آپ کی خود احتسانی کے عظیم جذبے کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ای طرح کے ایک اور واقعے میں ایاس بن مسلمہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن بازارے گزر رہاتھا کہ اتنے میں حضرت عمرؓ اپنے ہاتھ میں درہ لئے اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں ادھر آ نکلے۔انہوں نے اپنے درے ے ملکی ی ضرب لگائی'جو میرے کپڑے کے کنارے پر لگی اور فرمایا:"اے سلمہ یوں لوگوں کاراستہ روک کرنہ چلو۔"میں راتے ہے ہٹ گیا۔انہوں نے مجھے اور کھے نہ کہا یہاں تک کہ اللے سال پھر ای بازار میں جارا آمنا سامنا ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا: "سلمہ کیااس سال حج کاارادہ ہے؟" میں نے عرض کیا: "بال امیر المومنین!"انہوں نے میراہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیااور ای طرح اپنے گھر میں لے گئے۔وہاں جاکر میرے ہاتھ میں ایک کیسہ تھادیا جس میں چھ سودر ہم تھے۔ پھر فرمایا: " بید در ہم لے اواور انہیں کام میں لاؤ۔ بیر بدلہ ہے اس درے کاجو میں نے گزشتہ سال آپ کو مار اتھا۔ " میں نے عرض کیا: "امیر المومنین! میں تو اے بھول چکا تھا'اب آپ کے یاد دلانے پریاد آیا۔ "فرملیا: "خدا کی قتم میں تواہے نہیں بھولا تھا<sup>(۲)</sup>۔ "ایک مرتبہ کھے کے راہتے میں کسی در خت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنے اوپر کپڑاڈال رکھا تھا۔ کھڑے ہوئے توایک شخص نے کہا: "امیر المومنین! کبھی ہمارے بھی کام آئے 'ہمارامد تول ے ایک کام اٹکا ہوا ہے۔ "آپ نے پوچھا: "آخر کس نے آپ کا کام بگاڑا ہے؟"اس نے جواب دیا: "آپ نے۔"حضرت عمر کویہ بات نا گوار گزری اور اے ایک درہ رسید کیا۔ وہ بولا: '' آپ نے فیصلہ کرنے میں بڑی عجلت برتی ہے' قبل اس کے کہ صحیح جائزہ لیتے۔اگر میں مظلوم ہوں تو آپ نے میر احق مجھے نہیں پلٹایااوراگر ظالم ہوں تو معاملہ صاف ہو گیا۔ "حضرت عمرؓ نے یہ بین سے ہی اس کا دامن تھام لیااور اے اپنادرہ دیتے ہوئے کہا کہ "اپنابدلہ لے لو۔"اس نے جواب دیا: "میں ایسا نہیں کروں گا۔"حضرت عمرؓ نے فرمایا:"واللہ! تمہیںاییا کرنا پڑے گاورنہ میں ای طرح عمل کروں گا جیسے ایک منصف اپنے حق کے بارے کرتا ہے۔"وہ آد می بولا: "میں نے معاف کر دیا۔ "حضرت عر"بار بار اصر ار کرتے رہے کہ "بہتر ہے کہ آج بی اپنا بدلہ چکالواور اگر تم سے ہو سکے 'تو مجھے اتنامار و 'اتنامار و کہ میں رویڑوں (۳)۔ " حضزت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چند ہمسفر تجارمدینے آئےاور عیدگاہ میں تھہرے۔حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمٰنؓ بن عوف ہے کہا که "کیاتم چاہتے ہو کہ ہم رات مجرچوری ہے ان کی حفاظت کریں؟" چنانچہ دونوں رات مجر حفاظت کرتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے'جواللہ نے ان کیلئے فرض کی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس دوران بیچے کے رونے کی آواز سن ' تووہاں سے چلے گئے۔اس کی مال سے کہا کہ ''اللہ سے ڈراور بیچے کے ساتھ بھلائی کر۔''مچرواپس ا پے مقام پر آگئے۔ دوبارہ رونے کی آواز سی 'تواس کے پاس گئے اورای طرح کہہ کرواپس آگئے۔ آخر شب ہوئی تو پھر رونے کی آواز سی 'اس کی مال کے پاس آگر کہا: " تیر ابھلا ہو 'میں تجھے بری ماں سجھتا ہوں۔ کیابات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تیرے لڑکے کورات ہے قرار نہیں۔ "اس نے جواب دیا: "اے بند وُخداتم مجھے رات ے پریشان کررہے ہو 'میں اس کادودھ چھڑا ناچاہتی ہول' توانکار کرتاہے۔ "فرمایا: "کیوں (چھڑاناچاہتی ہو؟)"اس نے کہاکہ ''عمڑ صرف دودھ چھوڑنے والوں

<sup>(</sup>۱) حرزی آن۱۹ (۲) حرزی آن۱۹ (۳) حرزی آنه ۱۹

کا حصہ (وظیفہ) مقرر کرتے ہیں۔ "پوچھا:"اس کی کیا تمرہ ہے؟"اس نے جواب دیا:"اتنے اسنے مہینے۔ "فرنایا:"اللہ تیم ابحلا کرے اس کے ساتھ جلد کی نہ کر۔ "
انہوں نے فیجر کی نماز اس حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کی قرأت کو سمجھ نہ سکتے تھے۔ جب سلام پھیرا تو کہا:"عرش فرائے ہے اس نے مسلمانوں

انہوں نے فیجر کی نماز اس حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کی قرأت کو سمجھ نہ تھے جب سلام پھیرا تو کہا: "پر کی نماز اس حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ ہے لوگ ان کیا کہ "دیکھو فیر دار!اپنے بچوں کے ساتھ دودھ چھڑا نے میں جلد کی نہ سے کہ انہوں نے منادی کرنے جا ہے کہ جم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کہ عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیجے کہ "ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیجے کہ "ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیجے کہ "ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیجے کہ "ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیجے کہ "ہم اسلام میں پیدا ہوئے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیج کہ "ہم اسلام میں پیدا ہوئے والے ہر بچے کی عظام قرر کرتے ہیں۔ "اس کے متعلق انہوں نے ہر طرف یہ فرمان بھیج کہ "ہم اسلام میں پیدا ہوئے والے ہر بھی کی علام قرر کرتے ہیں ('')۔

حضرت عمر فاروق نے ذاتی کر دار کاجو نمونہ پیش کیا 'وہا کیہ مجھدار مسلمان حکر ان کا بہترین ہاؤل ہے۔ پوری انسانی تاریخ انبیاء کرام کے علاوہ کی ایے بے غرض 'متی 'احساس ذمہ داری رکھنے والے 'امانت و دیانت کے پیکر اور خو و احسابی عادل اور عوامی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے جامع الصفات حکر ان کیلئے ایک جُدگاتی ہوئی قدیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مات اسلامیہ کے ایک حکر ان کی ذاتی زندگی 'فہم و سوچ اور احساس و جذبات کو ما ہے کا بھی ایک بیانہ ہجی ہے۔ ہماری تاریخ کا بی ایک بیانہ ہجی ہے۔ ہماری تاریخ کا بی ایک بیانہ ہجی ہے۔ ہماری تاریخ کا بی ایسادر خشدہ باب ہے کہ کوئی مسلمان اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہمارے اجتماع خمیر اور الشعور عمی بید معیار موجود ہے 'جس کے ذریعے ہما ہے تاریخ کا بی ایسادر خشدہ باب ہے کہ کوئی مسلمان اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہمارے اجتماع کی ضمیر اور الشعور عمی بید معیار موجود ہے 'جس کے ذریعے ہما ہے دور کے سیاس رہنماؤں اور مقتدر لوگوں کو جانچ ترج بیں۔ جب وہ ہماری تو قعات اور ہمارے معیارے بالکل پر عکس نظر آتے ہیں' تو ہمارے دلوں میں ان کے خذبات شختہ ہو جاتے ہیں اور ہمار ابور اسیاس نظام 'اجتماعی ڈھانچ اور پورامعاش وہ نیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر کی ملک کے مقتدر طبقات اپنی ذاتی زندگی اور شکل میں فاروق عظم کی طرح تبدیلی پیدا کر لیں 'تو وہ معاش وہ نیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر کی ملک کے مقتدر طبقات اپنی ذاتی کا نمونہ بن جائے۔ مقتدر طبقات اپنی ذاتی کا نمونہ بن جائے۔ میں فاروق اعظم کی طرح تبدیلی پیدا کر لیں 'تو وہ معاش وہ نیا کے اندر جنت کا نمونہ بن جائے۔

<sup>(</sup>۱) سعار:۲۰۱/۳

#### 0....سیاسی اصول

ا\_ آزادی تنقید ورائے:

عبد فاروقی میں عوام کو تنقید ورائے کی مکمل آزادی تھی'جس کادائرہ آپ کی ذات ہے لے کر حکومت کے تمام معاملات پر حاوی تھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دور جدید کی اصطلاح کے مطابق جمہوری مزاج رکھتے تھے۔اس لئے جمہور کی سوچ اور رائے عامہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ان کے نزدیک عوام کو ہر سیاسی معاملے میں رائے رکھنے اور اے بلا کم وکاست حکمر انول تک پہنچانے 'ولیل دینے اور دلیل طلب کرنے 'ان کی غلطیوں اور کو تاہیوں پر انہیں ٹو کئے اور انکااحتساب کرنے اور سس سئلے میں ان سے جواب طلب کرنے ان کی ذات اور پالیسیوں کے بارے میں جواب دہی کرنے اس کاجواز ہا تگنے اور اس پر تنقید کرنے اور اس سلسلے میں مشورے ویے کاپوراپوراحق رکھتے ہیں۔ کتاب وسنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شہری کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ ہر آدمی کواپے بنیادی حقوق طلب کرنے اور ان کی حفاظت کا تقاضا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں تک کہ عوام کو خلیفہ کے تقرر کا بھی اختیار حاصل ہے اور عمال وگور نرول کے بارے میں شکایت کرنے اور انہیں معزول کرانے کا بھی اشتقاق رکھتے ہیں۔ خلیفہ کی بیزمہ داری ہے کہ وہ عام لوگوں کی صحیح رائے کا حترام کرے۔ خلق خدا کی آواز پر کان دھرے اور پکار پر لبیک کہے۔ آپ کی طبیعت کی شدت و تختی جمبی آپ کے جمہوری مزاج 'جمہوریت پیندی اور جمہوری طرز عمل پر غالب نہیں آ کی اور نہ ہی بھی اس نے آمریت کاروپ وھارا۔ آپ نے مجھی یہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں کے منہ بند کئے جائیں اور ان پراپنی پہندونا پہنداور ذاتی رائے کو مسلط کر کے من مانی کا سکہ روال کیا جائے۔ چاہے عوای مجلس ہویا شور کا بی ذاتی رائے کو آپ نے ہمیشہ عام آد می کی طرح ر کھااور جو بات حق نظر آئی 'ای کواختیار کیااور پالیسیوں کی بنیاد بنایا۔ آپ کی شدت الله اور اس کے رسول کے احکام کی بخفیذ کیلئے ہوتی تھی'ا پنی ذاتی رائے کے تسلط کیلئے نہیں۔ آپ کے جمہوری مزاج اور فکر وعمل کی متعدد مثالیس کتب و تاریخ وسیر میں محفوظ ہیں 'جن سے ند کورہ بالا تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔سفیان بن عبینہ کے بقول حضرت عمر بن خطابٌ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب دہ شخص ہے جو میرے عیب مجھ پر ظاہر کر تارہ (۱)۔ یہ وہ بات ہے جو مجھی کوئی آمر اور خود سر حکمران پیند نہیں کر تا۔اسے تؤصر ف خوشاید اوراین تعریف اوراین حکمت و دانشمندی کے گن گانے والے اچھے لگتے ہیں 'لیکن آپ لوگوں کو پیہ حق دیتے تھے کہ جومحسوسات ہیں 'ان کا کھل کر اظہار کریں 'جس بات کو براسمجھیں اس پر ٹو کیں۔ایک مر تبدایک آومی نے کہا: "عمرٌ خداے ڈر۔"اس نے کئی مر تبہ بیہ بات دہرائی تو کسی نے اے ٹو کا کہ " جیپ رہ' تو نے امیر المومنین کوبہت کچھ کہد سایا ہے۔ "حضرت عمر نے فرمایا: "اے مت روکو 'یہ لوگ اگر ہم ہے ایسی باتیں کہنا چھوڑ دیں 'تو پھران کا فائدہ ہی کیااور اگر ہم ان کی باتوں کو قبول نہ کریں تو جمعیں بھلائی ہے عاری سجھنا جا ہے اور بعید نہیں کہ یہ بات اپنے کہنے والے ہی پر چسیال ہو جائے (۲)۔

آپ کے عہد مبار کہ میں ہر شخص کو آپ پر تنقید کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ لوگ اپناس بنیادی حق کو بلاخوف و خطراستعال کرتے تھے۔ آپ نے نہ تو بھی ان کامنہ بند کرنے کی کو حشش کی اور نہ ہی تھی برامنایا' بلکہ معقول طریقے ہے جواب دینااپنی ذمہ داری سمجھا۔ اس کی ایک مثال وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کہیں ہے کچھ کپڑے بھیجے گئے 'تو آپ نے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا' ہر کسی کے جھے میں ایک ایک چادر آئی۔ پھر ایک دن (جمعہ کے خطبے کے 'تو آپ نے انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا' ہر کسی کے جھے میں ایک ایک چادر آئی۔ پھر ایک دن (جمعہ کے خطبے کہتے ) منہر پر کھڑے ہوئے' تو آپ نے دوچاوروں ہے بناہوا ایک کرتہ پہناہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ''لوگو! میری با تیں غور سے سنو۔''اس پر حضرت سلمانؓ

<sup>(</sup>۱) سعد:۲۹۳/۳ سپوطی [۲۰۱ (۲) پوسف:۱۲ جرزی[۲۵۰ د

بول: "نبین ہم نبیں سنیں گے۔ "حضرت عرِّنے ہو چھا: "اے ابو عبداللہ ایک ہات ہوں نے جواب دیا: "آپ نے ہمیں توایک ایک چادر دی ہے "کین آپ کے پاس پورا کریتہ ہے۔ "آپ نے فرمایا: "اے ابو عبداللہ اللہ اللہ کانہ کرو پھر آپ نے آواز دی "عبداللہ "کین کی نے اس کا جواب نہ دیا۔ "پھر آپ نے آواز دی "عبداللہ "کین کی نے اس کا جواب نہ دیا۔ "پھر آپ نے آواز دی "اب ابو عبداللہ اللہ کی فتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ تمہارا کپڑا نہیں ہے 'جو پس نے پہنا ہواہے ؟ "انہوں نے جواب دیا: "بخدالیا ہی ہے۔ "اس پر حضرت سلمان نے کہا: "ہاں! ب آپ کیئے تو ہم سنتے ہیں (ا)۔ "مر د تو مر دعور غین بھی اپنا حق تنقید کھل کر استعمال کرتی تنھیں 'چنا نچے جب آپ نے ایک خوبھورت نوجوان نصر بین تجاج کو عور توں ہے تعلقات قائم کرنے کے جرم میں شہر بدر کر کے بھر ہ بھیجی دیا جب ایک زمانہ تک اے وہاں رہنا پڑا توایک دن اس کی ان اوان اور اقامت کے در میانی و تنفی میں ان کے راہے میں کھڑی ہو گئی۔ میں حضرت عمر آپنا محضوص درہ گئے ہو تہ ہار یہنا پڑا توایک دن اس کہ مان اور اقامت کے در میانی و تنفی میں ان کے راہے میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر آپنا محضوص درہ گئے ہو تہ ہارے پہلو میں رہیں اور میر ابٹیا اس قدر دور کر دیا جائے کہ میرے اور اس کے در میان ہے شار پہاڑا اور میدان عامل کے عبداللہ اور عاصم تو تنہارے پہلو میں رہیں اور میر ابٹیا اس قدر دور کر دیا جائے کہ میرے اور اس کے در میان ہے شار پہاڑا اور میدان عامل ہو جائیں؟" حضرت عمر نے جواب دیا: "عبداللہ اور عاصم عصمتوں بے ڈاکے نہرے تی اس کرے کہ میرے اور اس کے در میان ہے شار پہاڑا اور میدان

معاملہ آپ کی ذات کا جو پاسر کاری پالیسی کالوگ کھل کر اس پر انچارائے کا اظہار کرتے تھے 'آپ کا مقام و مرتبہ اور رعب و دبد بہ بہمی سر راہ فہیں بنا تھا۔

۔ ناس کا برا منایا۔ چنا نوج بہ آپ وہال کے دورے پر گئے تو جابیہ میں جمی سحتے تھے۔ آپ نے حضرت فالد بن واری گوجب شام ہے معزول کیا 'تو محاب نے اس کا برا منایا۔ چنا نوج بہ ہم ہمی تو جابیہ میں جمی تو جابیہ ہیں بھی تھا۔

"البتہ خالد بن والیہ " کے حسلے میں تم او گوں کو بورا طبیمان شخاص پر صرف کر دیا۔ بھی سببہ تھا کہ تمام مال ودولت کر وراور ہے ہمارام ہم اجرین کیلئے محفوظ رکھیں 'کیا اس انہوں نے یہ مال تو کی اور دول میں بھی تو اور نہیں البغیر ہو گوا ایس بنادیا۔ "آپ کی اس انہوں نے یہ مال تو کی اور دول کو پورا اطبیمان نہ ہوا۔ آپ ہول کے جار کھل کر دیا۔ بھی سببہ تھا کہ میں نے ان سے لے کر حضرت ابو عبدہ گوا امیر بنادیا۔ "آپ کی اس وضاحت کے باوجود گئی اور کو پورا اطبیمان نہ ہوا۔ آپ ہول کر دیا۔ بھی سببہ تھا کہ میں نے ان سے لے کر حضرت ابو عبدہ گوا کہ ہور سول اللہ تھا تھے نے سر واری مو تو ہوں کہ پورا اطبیمان نہ ہوا۔ آپ کو کہ مور داری ہو تھی ہور ہور داری ہو تی تھی۔ تم نے ایک ایس گوار کو نیام میں کر لیا ہو 'جے رسول اللہ تھا تھے نے سر واری ہو تو تعبیں اپنے بھی ہور کہ نیاں نہ کیا ورا ہے 'جے رسول اللہ تھا تھے نہ نہ کہ بھی تھی ایس کہ بھی کہ ناور کو بیا میں مورف اتناکہا: "تم ان کے قرب مورن کو بیا ہور کہ بھی جو جب سے ان کی نظام ہوا کی اسلیہ ہوری کو کہ ہوری کی سے اور اس کی نظام ہوا سی اسلی نظام ہوا سے کہ مورٹ بھی کہ ہور کہ کی کے خور میں گار ہو کہ کو مورٹ کی ہوری کی سے بیاہ کو تھی کہ کی تو بھی کی کہ ان مالی کا خبر والے کو کہ کی کہ کہ کو میں گار ہونا۔ آپ کے عبد خلافت کے سیدوں واقعات اس کی نظام دی کی اسلی کو مورٹ کی کہ میں نے گئی کہ میں نے کہ کی کی کر مقبل کی تر میں گار ہو تھی گار میں اللہ عند کے جی کو خلاف نفر سے میں ان میں سے ایک حسر ذیل ہے۔ عمران میں سواد کے گئی کہ کی کہ کی کہ کر مقبل کو تیا۔ گی کو بھی کہ سے نے کہ حوال میں سواد کے گئی کہ کی کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کار مقبل کو تھی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کہ

<sup>(</sup>۱) حوزی ا:۱۹۷ طبا:۲۹ (۲) حوزی آ:۸۸ (۳) حوزی ا:۱۱ ما کثیر اا:۱۱م/۱۰

تویں ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: "کیاکوئی ضرورت ہے؟" میں نے کہا: "ہاں!ایک ضرورت ہے۔ "آپ نے فرمایا:" ساتھ چلے آکہ۔" چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا جب آپ گھر میں داخل ہوئے "تو آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ ایک ایسے تخت پر بیٹے ہوئے سے جس پر کچھ بچھا ہوا ٹہیں تھا۔ میں نے کہا: "میں نفیحت کرنے اور خیر خواہی کرنے کیلئے آیا ہوں۔ "آپ نے فرمایا: "ناصح کا صبح شام خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ "میں نے کہا: "مسلمان قوم کو آپ کی چار باتوں پر اعتراض ہے۔ "یہ من کر آپ نے اپنے درے کا سراا پی شوڑی پر رکھ لیااور نچلا حصہ اپنی ران پر رکھا 'پھر فرمایا: "ہاں بیان کرو۔" میں نے کہا: "وگ کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کے مہینوں میں عمرہ اداکرنے کی ممانعت کردی ہے 'حالا نکہ نے رسول اللہ عظامی نے منع فرمایا تھا اور نہ حضرت ابو بکڑنے 'ایسا کرنا حلال ہے۔ "حضرت عرق نے فرمایا: "یہ حلال ہے 'بشر طیکہ وہ جے کے مہینوں میں یہ سمجھ کر عمرہ ادانہ کریں کہ جے کے وہ کافی ہے 'حالا نکہ بھا اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس معاطے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ "

میں نے کہا: "بہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عور تول کے ساتھ متعہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے 'حالا نکہ اللہ کی طرف ہے اس کی اجازت تھی۔ ہم قبضہ کرکے متعہ کیا کرتے تھے اور تین دن کے بعد (اس عورت کو) چھوڑ دیتے تھے۔ "آپ نے فرملیا:"رسول اللہ علیہ کے نے سے ضرورت کے زمانے میں حال قرار دیا تھا' پھر لوگوں کی یہ ضرورت رفع ہوگئی تھی' کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس (متعہ) پر عمل کیا ہو اور نہ دوبارہ انہوں نے اس فعل کا اعادہ کیا۔ اباگر ضرورت مند ہے' تودہ با قاعدہ لکا ترک اور آگر تین دن بعد چھوڑ ناچا ہے' تو طلاق دے کر چھوڑ دے اس معالمے میں بھی میری وائے درست ہے۔ "
اعادہ کیا۔ اباگر ضرورت مند ہے گئی: "آپ لونڈی کو آزاد قرار دیتے ہیں جبکہ اس کے کوئی بچر پیوا ہو' آپ اے اس کے آقا کی مرضی کے بغیر آزاد قرار دیتے ہیں۔ "آپ نے فرملیا: "میں نے دو قتم کی حرمت و عزت کو مادیا ہے' میر امقعہ فیر خوابی ہے' بہر حال میں اللہ ہے محافی کا خواستگار ہوں۔ " میں نے کہا: "رعایا آپ کو تختی اور تشدہ کی شکلے تو کر قرہ میں صفور عوالیہ کے درہ کو اٹھایا اور اس پر ہاتھ کچھیرتے رہے' پھر فرملیا: " میں حضرت میں تھوٹی کی کہتا ہوں اور سیر اب ہو کر چیا ہوں ' میں ارتا ہوں اور سیر اب ہو کر چیا ہوں ' میں ارتا ہوں اور اپنی عزت کی مدافعت بھی کو اگر ہو کہا تھی ہوں اور اپنی عزت کی مدافعت بھی کا قائموں۔ آپ کو فرملی و دھمکا تا بھی ہوں اور اپنی عزت کی مدافعت کی کا قرار واقعہ کی اطلاع کی ' تا ہوں۔ کہی میں تا ہوں' بھی عصا بھی نکا تا ہوں۔ آگر ہو بات نہ ہوں وار آپی عزت کی دافعت بھی نکا تا ہوں۔ آپ کو اور ای دور سمجھاجا تا۔ " جب حضرت امیر معادیۃ کواس واقعہ کی اطلاع کی ' توانہوں نے فرمایا: " فدا کی قتم! بھی نکا تا ہوں۔ آگری واقف تھے (ا)۔ "

ذاتی حیثیت میں وہ عام آدی کی طرح رہتے تھے۔ روز مرہ کے معاملات میں انہیں کوئی اضافی سہولیات یام اعات حاصل نہیں تھیں 'یبال تک کہ عام لوگ بھی لین دین اور رویے میں انہیں کوئی خصوصی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ محض اسلای انداز سیاست اور آزاد کی قکرو عمل ہی کا بقیجہ تھا۔ اس سلسے میں تاریخ ہمارے سامنے ایک جیران کن واقعہ پیش کرتی ہے۔ اصبغ بن نبات کا بیان ہے کہ میں اور میرے والد زرود (ایک مقام) سے چلے اور صبح ہوتے ہی مدیے بینج گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا 'لوگ نماز فجر ادا کررہ ہے تھے۔ جب لوگ فارغ ہوئے تو بازاروں میں اپنے اپنے و ھندوں میں مصروف ہوگئے۔ استے میں ایک شخص اپنا درہ ہاتھوں میں کا وقت تھا 'لوگ نماز فجر ادا کررہ ہے تھے۔ جب لوگ فارغ ہوئے تو بازاروں میں اپنے اپنے و ھندوں میں مصروف ہوگئے۔ استے میں ایک شخص اپنا درہ ہاتھوں میں لئے ہماری طرف بڑھا اور کہا کیا گیا ہے۔ "آخر کاراس نے میرے والد کواسی قیمت پر راضی کر لیا 'جو وہ چاہتا تھا' یہ عمر بن الخطاب تھے۔ پھر وہ بازار کا بھی ایک سرے تک جاتے اور بھی دوسرے سرے تک۔ ایک عبر اور کول کولین دین اور معاملات میں تقویٰ کی ہوایت فرمانے گئے۔ وہ بازار کے بھی ایک سرے تک جاتے اور بھی دوسرے سرے تک۔ ایک مرتبہ وہ میرے والد کے پاس سے گزرے 'تو میرے والد نے کہا: " مجمعے ابھی تک رتم نہیں ملی 'کیا یہی وعدہ تھا آپ کا؟" جب دوسری مرتبہ سامنا ہوا'تو میرے والد

<sup>(</sup>۱) طبری II:۶/۶:۱۱

نے پھر ای طرح کہا' تو حضرت عمرؒ نے جواب دیا: ''جب تک میں (رقم اداکرنے کا) وعدہ پورا نہیں کرلوں گا نہیں جاؤں گا۔'' جب تیسری مرتبہ حضرت عمرؒ دہاں سے گزرے 'تو میرے والد غصے سے جھپٹ پڑے اور ان کاگر بیان پکڑ لیااور کہا: ''تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور میرے ساتھ ظلم وزیادتی کی ہے ''اور دست و گریمان ہوگئے۔اس پرلوگ میرے والد پر ٹوٹ پڑے اور کہنے گئے:''اے دشمن خدا! تونے امیر المومنین سے یہ جسارت کی ہے ؟''

حضرت عرّ نے میرے والد کاگر ببان اس مضبوطی ہے تھام لیا کہ وہ ہے ہی ہوگئے 'کیونکہ وہ تھے بھی ہے حد شدید اور قوی 'بھر وہ انہیں لے کر قصاب کی دکان پر پہنچ اور کہا: "میں نے تمہیں فتم وال کی تھی کہ اس شخص کو اس کا حق دے بنااور مجھے میر امنافع۔ "قصاب نے کہا: "امیر المو منین میں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا 'لیکن میں ابھی اس شخص کو اس کا حق دینا ہوں اور آپ کو آپ کا منافع۔ "قصہ یہ تھا کہ عمر نے میرے والدہ قصاب کیلئے جانور خرید لئے تھے 'میرے والد کو جانور ول کی قیمت ملنی اس شخص کو اس کا حق دینا ہوں اور آپ کو آپ کا منافع۔ "قصہ یہ تھا کہ عمر نے والدہ قصاب کیلئے جانور خرید لئے تھے 'میرے والد کو جانور ول کی قیمت ملنی تھی اور حضرت عمر کو منافع 'چنانچ جب میرے والد کو ان کا حق مل گیا تو حضرت عمر ہو لئے ۔ "کیا تمہیں تمہار احق مل گیا ہے ؟" میرے والد نے کہا: " ہاں!" انہوں نے فرمایا: "لیکن ہمار احق ابھی باقی ہے 'تم نے مجھے زدو کو ب کیا' کے ر سید کئے اور میں نے جو ابی کارر وائی کو اللہ کی خاطر مزک کر دیا۔ "اصبح کہتے ہیں' وہ منظر اب تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ "بھر حضرت عمر نے بائیں ہاتھ میں منافع کی ران اٹھائی اور وائیں ہاتھ میں در واور اس عالم میں یو رہ بازارے گزرگے اور اینے اونٹ پر جانبیٹھ ('۔

آپ پر بلاخوف و خطر تغیید کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب آپ نے حضرت ابو مو کی اشعری کا کو بین مرجہ سلام کرنے اور جواب نہ آنے کی صورت میں واپس لوٹ جانے کی حدیث کا گواہ لانے کیلئے کہا' تو یہ فیصلہ ہوا کہ شام کو مجد کے مغبر کے پاس وہ گواہ چیش کریں گے۔ مسلم کی روایت کے مطابق جب آپ مغبر کے پاس آئے' تو پو چھا: "ابو مو کی تم کہتے ہو؟ کیا کوئی گواہ ملاہے؟ انہوں نے جواب دیا بال ابی بن کعب ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا: "ب شک وہ معتبر ہیں۔ "پھر ابی بن کعب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا: "اے ابوالطف اس ابو مو کی کیا کہتے ہیں؟" انہوں نے جواب دیا: "میں نے رسول اللہ عظیمتے کویے فرماتے سنا ہے کہ "اے ابن خطاب کے بیٹے اصحاب رسول علیہ پھر تھا۔ "بھر محت بو جواب من کر فرمایا: " واوا بسجان اللہ میں نے رسول اللہ عظیمتے کویے فرماتے سنا ہے کہ "اے ابن خطاب کے بیٹے اس محت ہو ابیان کی طرف محتبر کی طرح معاشر ہے میں رہنا چاہئے۔ اسے یہ اضیار حاصل منہیں ہے کہ اپنے رعب و دبدے' سابق مقام اور افقیارات کے بل ہوتے پر لوگوں کی زبائیں بند کرے اور ابلاغ کے ذرائع پر قد غن لگائے اور اپنے اردگرو خوشامہ ہو بات کہ کہ اس کی بیٹ فرار کے اور عوام کے اندر چل گھر کر اپنا اور اپنی پالیسیوں کا جائزہ ہے۔ ہر بات کا دیل ہے جواب دے اور ابلاغ کے ذرائع پر قوصلہ دے' آزاد کی رائے کو خوشد کی ۔ اس کے اندر چل گھر کر اپنا اور اپنی پوزیش صاف رکھے اور ابل کو جس کے اور عوام کے اندر چل گھر کر اپنا اور اپنی پوزیش صاف رکھے اور ابل کو جس کھر خوشد کی ہی تو بات کرے کہ دو بھی عام اوگوں کی طرح ایک اندر یہ حوصلہ بھی ہونا چاہئے کہ تی تو اور اپنی پوزیش صاف رکھے اور ابل کو جس کے دور جس کی اور اپنا کو کر دور جس کی کونہ آئے دے۔ بر داشت کرے کہ ورادر سے عدل والف میں فرابرا ہر بھی کی نہ آئے دے۔

## ۲\_باخبری:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاذاتی اصلاح کے بعد دوسر ااہم سابی وانتظامی اصول باخبری تھا۔ ایک حکمر ان تمام ذاتی اعلیٰ اوصاف رکھنے کے باوجود مجھی کامیاب و کامر ان نہیں ہو سکتا 'جب تک کہ وہ مجموعی سیاسی احوال 'مملکت اور اس کے تمام شعبوں کے معاملات اور عوام کے افکار ور جھانات اور ہر طرح کے احوال کے بارے میں صحیح طور پر باخبر نہ ہو۔ جب تک اے حالات کی تغیر پذیری اور اس کی کیفیت ووسعت اور اثرات و نتائج کا شعور نہ ہو۔ وہ مجھی اپنی اجتہادی بصیرت

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲) مسلم:۱۷۹/۱

کو استعال کر کے امن واستحکام اور تغیر و ترتی کی نئی را ہیں تاہ شہیں کر سکتا۔ سیای امور کی نوعیت ہی الیہ ہے کہ وہ ہر دم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے ہر وقت حالات کی نبض پر ہاتھ رہنا ضروری ہو تاہ ' بیہ صرف ہا خبری ہی ہے ممکن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند اس حقیقت کا گہرا شعور رکھتے تھے ' اس لئے انہوں نے عوام کے احوال مختلف علاقوں اور گوشوں کے ہر طرح کے حالات اور حکومت کے اواروں اور کار ندوں کی کار کرد گی اور ان کے تاثر کو جانے کیلئے اپنے عہد کے تمام مکنہ و سائل اور طریقوں کو استعال کیا۔ انہیں عوام کے مسائل اور ان کی مشکلات اور رائے عامہ کے بارے ہیں بسااہ قات وہاں کے دہنے والوں سے بھی زیادہ معلومات ہوتی تھیں کیو تکہ وہ مختلف اور متفرق ذرائع سے حاصل ہوتی تھیں' جس کے نتیج میں ان کی ہریا لیسی متعلقہ علاقوں کے معروضی حالات ' وہاں کی نفسیات ور بھانات اور ضروریات کے عین مطابق ہوتی تھی ' اس لئے اے کمل پذیر ائی نفسیب ہوتی تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر جگہ کے اوگ مرکز کی گرفت اور نظر کا اور اگ رکھتے ہوئے اپنے معاملات چلاتے تھے۔ انہیں یہ بات اطمینان دلاتی تھی کہ خلیفہ وقت ان کے احوال سے پوری طرح باخبر ہور ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہے۔ ایک مرتبہ سفر شام کے موقع پر اعوص میں تقریر کے دوران فریایا: ''تم اپنی شکلیت ہم تک پہنچاؤ' جو شخص شکایات کی استظاعت نہیں رکھتا' تووہ جس شخص تک انہیں پہنچا سکت ہے پہنچادے۔ ہم بلاخوف اس کا حق وصول کریں گے ( ا)۔

معاملات کے بارے میں ان کی باخبر کا کیے عالم تھا کہ ان کے سامنے کوئی آدمی جھوٹ یاد عاکی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اے معلوم ہو تا تھا کہ انہیں اس کی اطلاع ہوگی' بہی وجہ ہے کہ بقول ابن کثیر جب ان کے سامنے کوئی شخص دوباتیں کہتا اور ان میں ہے ایک غلط ہوتی' تو فور آکہتے کہ اے روکو' اے روکو<sup>(۱)</sup>۔ اس وجہ ہے ان کے پاس عمو یا بھی اطلاعات اور خبر ہی پہنچی تھیں' پھر دو ہر خبر پر یقین نہیں کرتے تھے' بلکہ مختلف اور ذرائع ہے بھی اس کی تصدیق کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے پاس عمو یا بھی بہت مفید تھی۔ آپ کی باخبر ی عوام کی دینی' اخلاق' تھرنی' معاشی' سیاس اور فکری و ذہنی ہر طرح کی حالتوں کے بارے میں ہوتی تھی۔ آپ کی بردی بردی پالیسیوں' فیصلوں اور اقد امات کی بنیاد عام طور پر وہی اطلاعات و معلومات ہوتی تھیں' جو بالواسطہ یا بادا اسطہ حاصل ہوتی تھیں۔

### (الف) براه راست معلومات:

عوام کے حالات سے باخبر رہنے کاان کا پہلاا ہم ذریعہ طرز پودوباش تھا 'وہ ہروقت عوام ہی کے اندررہ جے سے ۔ ان کار ہمن مہن اوسط در جے کے عام آدی کی طرح تھا۔ نہ کوئی حل 'نہ کوئی د فتر 'نہ خدمت گزاروں اور خوشا مدیوں کی گوئی ٹیم۔ نہ ہٹو بچو کی صدائیں لگانے والے محافظ 'حکومتی فرمد دار ہوں کی اور تھا۔ نہ کوئی ورزاتی اور گھر بلوضر وریات کی سخیل کیلئے بھی 'ایک عام آدی کی طرح مجدوں 'گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہے۔ ہر طرح کے اور گھر بلوضر وریات کی سخیل کیلئے بھی 'ایک عام آدی کی طرح مجدوں 'گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہر طرح کے اور گوں سے رات دن ان کار ابطہ رہتا تھا'ان کے افکارو خیالات کے جانے 'ان کے مسائل و مشکلات کا جائزہ لینے اور ان کے احوال کو جانچنے کیلئے انہیں کی اور کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی 'وہ ہراہ راست ان سے باخبر رہتے تھے۔ تھائی سے اس قسم کا تعلق اور قرب نہ تو آپ کے عہد کے دیگر تھر انوں کو میسر تھا اور نہ بی آپ کی کل کے حکم انوں کو میسر ہے۔ یہ بات آپ کی سیاست کو سر بلندی کر عطاکر نے کا سبب ہے۔ آپ کے عوائی انداز اور لوگوں ہے قربی تعلق کا اندازہ اس روایت سے کہا ہو گھر فرد کے ساتھ مدینے لایا گیا' تو وفد سب سے پہلے آپ کے گھر آبار میں نہیں ہیں ہیں کہ وہ کو فرد سے آئے ہوئے ایک اور وفد کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ من کر وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے مجدھے 'وہاں بھی کو مسل کو میش بیٹھے ہیں۔ یہ من کر وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے مجدھے 'وہاں بھی کو میں اس میں کو تو کو تی سے گورکوں کے باس میں کو تو کی کار کر کے ایک وہ کہا۔ ''کیا امرام میٹن کو تلاش کر رہے ہو 'وہو نے تھے گھر کو تو کو کے کا میں کو تو کو تو کے ایک وہ کو کی کی ان میں کو تو کو تو کو کو کی کو تو کو کے کار کوئی کے بات کے کھر کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کوئی کے کوئی کے کارکوں کے باس سے گزرے 'جو کھیل رہ بھے۔ لاکوں نے کہا: ''کیا امرام میٹن کو تلاش کر رہے ہو ؟

<sup>(</sup>۱) کثیر ۱۳٤/۷:۱۱ (۲) کثیر ۱۳٤/۷:۱۱

وہ تو مجد کے دائیں طرف سوئے ہوئے ہیں اور اپنی ہی اُوپی کو تکیہ بنایا ہوا ہے۔ "جب لوگ دوبارہ مجد پہنچ 'تو ہر مزان نے پو چھا: "(حضرت) عمرٌ کہاں ہیں؟ "لوگوں نے بتایا کہ ان کانہ کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی دربان 'نہ تو کوئی سیکرٹری اور نہ ہی دفتر ۔ وہ بولا: "پھر تو یہ پنج ہیں۔ "ات میں لوگوں نے بجا ہو گئی اور حضرت عمرِ موقع نے بھر ہیں۔ "اوگوں نے بجو ہوگئی اور حضرت عمرِ موقع نے بھر وں والے کرتے ہیں۔ "ات میں لوگوں کی بھیز ہوگئی اور حضرت عمرِ مورو غل سے بیدار ہو کر اٹھ جیٹے (۱)۔ آپ کے انداز واطوار کی بہترین منظر کئی حضرت قادہ کے اس بیان میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ عورو غل سے بیدار ہو کر اٹھ جیٹے (۱)۔ آپ کے انداز واطوار کی بہترین منظر کئی حضرت قادہ کے اس بیان میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ عور نے کیا وجود پیٹا ہوا کیڑا'جس میں پھرے کا ہو تد کھا تھا گہن لیج تھے اور اس حالو گوں کو آواب سے انداز واطوار کی بہترین میں چھوارے کی محفی آجاتی 'تو اے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پھینگ دیے تھے 'تا کہ وہ اس کھاتے اور سنبید کرتے تھے۔ اگر آپ کے سامنے ترکش کی پر انی رس یا چھوارے کی محفی آجاتی 'تو اے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پھینگ دیے تھے 'تا کہ وہ اس کے فائد واٹھا کیں (۱)۔

عوام کے در میان رہنے اور ان جیسار بن سمن افتیار کرنے اور ان سے بلاروک ٹوک ملنے جلنے کا طرز سیاست بے شار حکمتوں کا حال تھا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ حکم ان کیلئے بہی ہوتا ہے کہ اسے صحیح معلومات سے باخری حاصل ہوتی ہے۔ ان کی بیپالیسی صرف بی فات تک محدود خمیں تھی 'بلکہ ریاست کے تمام عمال کیلئے تھی۔ ابن خزیمہ بن ٹابت انصار کی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عراج ہب کی کو حاکم مقرر کرتے تھے 'اس سے ایک معاہدہ لکھواتے تھے 'جس پر مہاجرین وانصار کے ایک گروہ کو گواہ تھم راتے تھے 'جس بین مہاجرین وانصار کے ایک گروہ کو گواہ تھم راتے تھے 'جس میں میہ شرائط ہوتی تھیں کہ وہ عمرہ صواری پر سوار خمیس ہوگا'نہ میدہ کی روٹی کھائے گانہ باریک لباس پہنے گااور عوام کی ضروریات کورو کئے کیلئے در وازہ بند خمیس کرے گا۔ پھر کہتے تھے: ''اے اللہ! گواہ رہنا ''')۔ ''ای طرح حکام کوجو نصائے کلھتے تھے ان میں میہ بات بھی ہوتی تھی: ''اسکہ اور قائدین کی بے خبری سے زیادہ نقصان دہ اور کو گی چیز خہیں ہو سے تھی '')۔ ''

آپ چلتے گھرتے اوگوں کے حالات ہے باخبری کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات و تکالیف کا موقع پر بی ازالہ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گئی ہے گزرر ہے تھے کہ اچا تک آدی کو یہ کہتے سنا: "اے عمر خداے ڈروئتم اس شخص کو حاکم مقرر کرتے ہوجو تمہاری شرائط کی خلاف ورزی کر تا ہے اور تم یہ جھتے ہو کہ جھے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ "آپ نے اس کو بلوایا " قواس نے عیاض بن غنم کے بارے میں شکایت گی۔ آپ نے انہیں مدینے میں طلب کیا کریاں چرانے کا عظم دیا انہوں نے معذرت کی۔ آپ نے یہ نصیحت کی کہ دوبار یک کیڑا نہیں پہنے گااور نہ ہی عمدہ سواری پر سوار ہوگا(۵)۔ "ایک مرتبہ بازار میں حاطب بن ابی بلتھ کو معروف زرخ ہے کم پر منتی بیجے ہوئے دیکھا " قو آپ کو یہ خطرہ الاحق ہواکہ اس طرح جائز نرخ پر بیجے دالے دیگر تا جروں کا نقصان ہوگا " توا سے عظم دیا کہ "یا توا ہے نرخ برحاد ویا پھر ہمارے بازارے اٹھ جاؤ<sup>(۲)</sup>۔ " براہ راست حالات ہے باخبر رہنے کا آپ کا ایک اور طریقہ ملا قات کی عام اجازت تھی۔ آپ کا گھر ہویا مبحد ہر جگہ ہروفت ہر آدی ہر طرح کا مسئلہ لے کر حاضر ہو سکتا تھا۔

حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ایک شخص جس کا نام مالک تھا کا مہمان ہوا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا ہمسامیہ تھا' میں نے اس سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملا قات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے جواب دیا: ''ان سے ملئے کیلئے نہ کسی دروازے کی رکاوٹ ہے' نہ ہی پردے کی' وہ نماز پڑھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں' جوجا ہے ان سے گفتگو کر سکتا ہے '' براہ راست باخبر می کا ایک اور منفر داور تاریخ عالم میں تابندہ مثال بن کر جگمگانے والا طریقہ جوانہوں نے اختیار کیا

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:۱/۷۸ شیر ۱:۲۸٤/۲ کثیر ۱:۲۸۲/۱۱ (۲) سبوطی ۱:۲۸ (۳) طبری ۱:۲۷/۱۱ حوزی ۱:۱۱۲ کثیر ۱:۱۱۲/۱۱ (۵) حوزی ا:۱۱۲ (۵) طبری ا:۲/۲۰۷ (۲) مالک: ۱:۲۰۲ (۷) طبری ا:۲۰۲/۲۰۰

وہ گشت کا تھا۔ رات کے سائے جب گبرے ہو جاتے اور اوگ اپنے بستر وں پر میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے 'توان کا خلیفہ ان کی حفاظت و گلمرانی اور دیکھ بھال
کیلئے بھی اکیلا اور بھی کسی کو ساتھ لے کر گشت کر رہا ہو تا تھا۔ وہ اپنے گھر کے گر دچو کیدار رکھنے کے بجائے رعایا کے گھروں کی چو کیداری کر رہا ہو تا تھا۔ یہاں تک
کہ باہر ہے آگر مدینے میں قیام کرنے والے قافلوں کی حفاظت بھی خود ہی جاکر کر تا تھا۔ اس دوران بار ہاا سے واقعات پیش آئے 'جن میں آپ نے نہ صرف ہید کہ
لوگوں کی حاجت روائی کی اور موقع پر ان کی مشکلات و تکالیف دور کیں 'بلکہ آپ کے بہت ہے مشاہدات حکومت کی مروجہ پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا باعث بھی
ہے۔ ان میں ہے چند حسب ذیل جیں'ان ہے اس گشت کی اہمیت وافادیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اپنی شہادت ہے قبل آپ یہ پختہ عزم کر بچے تھے کہ اپنی وسیع عریض سلطنت کا تفصیلی دورہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت حسن ہے دوایت ہے کہ حضرت عمر فارون نے فرمایا: ''اگر میں زندہ رہا' توان شاءاللہ ایک سال تک رعایا کے علاقوں کا دورہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کے بہت ہے اہم کام مجھے بتائے نہیں جاتے کیونکہ ان کے حکام دہ ضروری باتیں مجھے تک نہیں پہنچاتے ہیں اور تمام لوگ مجھے تک خود نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے میں شام جاؤں گا اور وہاں دو مہینے قیام کروں گا بھر جزیرہ کے علاقے جاؤں گا وہاں ہمی دو مہینے رہوں گا دہر ان کے حکام دہ فروں گا دہاں بھی دو مہینے رہوں گا دہر ان کے حکام دہ مسل ہوگا دہاں بھی دو ماہ بسر کروں گا دہاں بھی دو مہینے رہوں گا دخدا کی قتم یہ سال نہایت ہی عمرہ سال ہوگا (۵)۔ زندگی نے انہیں اس عظیم مشن کی مہلت تونہ دی 'لیکن وہ اپنے پورے عہد خلافت میں بالواسطہ طور پر بہر حال مکنہ حد تک بیشتر مسائل وحالات سے باخبر ضرور رہے۔

( ) بالواسطہ باخبر کی :

آپ نے بالواسط سلطنت کے عوام اور ان کے علاقوں نے متفرق مسائل ومعاملات سے باخبر رہنے کیلئے چار مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ان میں ایک طریقہ وفود

<sup>(</sup>۱) حوزی ازد ۲ (۲) مالك از ۹۸۰ (۳) طبری ااز ۱۹/۶ د كثیر ااز ۷/۷ د (۶) مسعودی از ۲/۷۱ (۵) طبری ااز ۱۲۰۱ حوزی از ۲۰۱۲

کا تھا۔ مختف علاقوں ہے آئے ہوئے وفد وں اور لوگوں ہے پورے ہوش وجذ ہے ہا قات فرماتے اور ان ہے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے بارے بیل سوالات کرتے اور ہر طرح کی معلومات حاصل کرتے اور پوری توجہ اور و کچپی ہے مسائل کا جائزہ لے کرحب ضرورت ان کی مدو بھی کرتے تھے۔ فقوحات ایران کے دنوں بیں سلمہ ابن قیس نے نیمت بیل حاصل ہونے والے جواہر ات ایک قاصد کے ذریعے آپ کی طرف روانہ کئے 'تو آپ نے اس کا خیر مقدم کرنے کے بعد فوری طور پر وہاں کے حالات کی تفصیل پوچھا شروع کردی۔ بقول قاصد ۔ ۔ ۔ ۔ پھر چھا : "تم مجھے مہاج بین کے بارے بیل بتاؤ کہ وہ کیے ہیں؟" میں نے عرض کیا: "اے امیر المومنین اور جیسا کہ آپ چا جی بیل اور اپنے و شمنوں پر انہوں نے فتح و نصر سے حاصل کرلی ہے۔ "پھر آپ نے پوچھا : "ان کے بھاؤ کیا ہے؟ کیو نکہ وہ عربوں کا ایک ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ کیے ہیں؟" میں نے کہا : "گا گا کے ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ کا دی میں نے کہا : "گا گا کا کیا بھاؤ ہوں کا ایک ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ کتے۔ "میں نے کہا : "گا گا کا کیا بھاؤ ہوں کا ایک ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ نہیں رہ کتے۔ "میں نے کہا : "گا گا کا کیا بھاؤ ہوں کا ایک ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ نہیں رہ کتے۔ "میں نے کہا : "گا گا کا بی بھاؤ ہوں وہ اس کے درخ سب سے ارزال ہیں۔ "آپ نے پوچھا : «گوشت کا بھاؤ کیا ہے؟ کیو نکہ وہ عربوں کا ایک ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ کی اس کے درخ سب سے اور بھیٹر بھر کو کا کیا بھاؤ ہوں گا کا بیا جو کی کا بی بھاؤ ہوں گا کیا جو کی کا بیا بھاؤ ہوں گا کے اور بھیٹر بھر کو کا کا بیا بھاؤ ہوں گا کیا جو کی کا بیا بھاؤ ہوں گا کیا ہوں گا کیا ہوں گا کیا کر گا کے بھر کا کہا ۔ "گا کے کا کہ بھر کے دو کر بین کی کو کی کی بھر کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کی کو کی کو کی کو کو کر کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کر کو کو کو کر کو کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کو کر کو کر کو کر ک

ایک بی علاقے ہیں او قات کی گئی و فود آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ بھرہ ہے گئی و فود بیک و قت پہنچ ہوئے تھے او آپ نے تھے ادیا ہیں ہوا مختلف او گول نے اپنے انداز ہیں ہا تھیں۔ ایک و فدہش الخف ہیں تھیں بھی شال سے وہ کر سے ہوئے اور کہا: "اے امیر الموسنین! آپ کی وہی جیٹیت ہے' جیسا کہ انہوں نے بیان کی ہے۔ البتہ ہم بھی بھی آپ کو خیر ہیں ٹہیں پہنچا ہے' بہن ہے وہ کر سے اواب ہو تا ہے۔ اس وقت حاکم نظروں ہے او جسل ہا تو لی تعظہ نظر کے مطابق ہی بھی بھی آپ کو خیر ہیں ٹہیں پہنچا ہے' بہن ہے مواس واب ہو تا ہے۔ اس وقت حاکم نظروں ہے او جسل ہا تو لی پر بخروں کے نقطہ نظر کے مطابق ہی مقیم ہوئے۔ ہمارے بھائی اٹل کو فید ایک نہا ہی مواس ہوتا ہے۔ ہم اوگ منزل بمنزل بمنزل بمنزل بمنزل برائی ہو تو رہے' بہاں تک کہ ہم ایک دفتگی کے جسے ہیں مقیم ہوئے۔ ہمارے بھائی اٹل کو فید ایک نہا ہے۔ ہی مواسل ہوتا ہے۔ ہم اوگ منزل بمنزل بمنزل بمنزل برائی ہور ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی اٹل کو فید ایک نہا ہے۔ ہی مواسل ہیں بھر ہمائل بھرہ فراب اور دلد لی زشن میں آباد ہیں۔ اس کا ایک حصہ جنگل ہوا وہ ہیں بہاں تیر ہیں جیٹی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر آو میوں ہوتا ہے بھر بیں بھر ہمائل بھرہ فراب اور دلد لی زشن میں آباد ہیں۔ اس کا ایک حصہ جنگل ہوا وہ معیب زدولوگ زیادہ ہیں۔ ہمارا سکد (در ہم) بڑا ہے' ہمر بیا اور ہمیں مزید اراضی دیں' تا کہ ہم بسر اور فقوات کے ذریعے ) ہماری دمینوں میں اسافہ کریں اور ہمیں مزید اراضی دیں' تا کہ ہم بسر او قات کر سکیں۔ اس پر حضرت اور میں اس بھر بی اس نے کہا کہ ہم بسر او قات کر سکیں۔ اس پر حضرت اور مول کے دور ہے اس کی مورد ہو تھا۔ انہیں اس میں جی ہوڑا ہے ؟' میں نے کہا کہ انہیں اس حالت ہیں چھوڑا ہے کہ وہوڑا ہے کہ ہم نے کہا کہ انہیں اس حالت ہیں چھوڑا ہے کہ میں نے کہا کہ انہیں اس حالت ہیں چھوڑا ہے کہ فریا یہ نے فریا یہ تر فیروں کو ای سی میں بی کہا کہ '' گر ہی جیت ان تا کہ بہتے قوانہیں تا گوار گزرے۔ ' آپ نے فریا کہ میں ہوڑا ہے کہ ہمی ہوڑا ہے کہ ہوتے اس کی کہا کہ '' ہی تو انہیں تا گوار گزرے۔ ' آپ نے فریا!' میں خرید کر تا بی ہوڑا ہے کہ ان کو کہا ایا تو وہ کر ایک ہوڑا ہو '' آپ ہو تو انہیں تا گوار گزرے۔ ' آپ نے فریا!' میں میں کہا کہ کہا کہ خیر نے ادا ہو ('')۔ ''

(ج)خطوط:

آپ کیلئے حالات سے باخبر رہنے کیلئے بالواسط ایک اور ذریعہ خطوط کا تھا۔ آپ کا خطوط کے ذریعے تمام عمال عساکر اور دیگر ذمہ داران سے ہر وقت رابط رہتا تھا۔ تمام اہم معاملات اور فوجی مہمات کے سلسط میں مرکزی کنٹر ول ہو تا تھااور ہراہ راست آپ بی کی منصوبہ بندی اور ہدایات کے مطابق عمل کیا جاتا تھا 'اس لئے آپ

<sup>(</sup>۱) طبری (۲) ۱۸۸/۱:۱۱ (۲) بلافری (۲/ ۱۷۰ فلبری (۱:۱/ ۷۵ فلبری (۲ معد:۲/۵۲ معد: ۲/۵۲ البرای (۳ معد:۲/۵۲ معد:۲/۵ معد

کو ہر معالمے ہے باخبر رکھاجا تا تھااور تواتر کے ساتھ آپ کے پاس خطوط ارسال کئے جاتے تھے اور ان میں ہر نوعیت کی تمام ضروری معلومات فراہم کی جاتی تھیں ' تاکہ آپ کو صحیح فیصلے تک پہنچنے اور اد کامات جاری کرنے میں آسانی ہو۔ اگر کہیں آپ تشکلی محسوس کرتے ' تو تھم جاری کرنے ہے پہلے وضاحت طلب فرماتے ہے۔ علامہ شبل کے بقول'' حضرت عمر کی ہوئی کو شش اس بات پر میذول رہتی تھی کہ ملک کا کوئی واقعہ ان سے مخفی ندر ہنے پائے۔ انہوں نے انتظامات ملکی کے ہم مرصفہ پر پر چہ نو لیس اور واقعہ ن مقرر کرر کھے تھے 'جس کی وجہ ہلک کی ایک ایک خبر اور واقعہ ان تک پہنچنا تھا۔ "طبری لکھتے ہیں: "عمر پر کوئی بات مخفی نہیں مہت بھی کہ مراز کی وجہ سے ملک کی ایک ایک خبر سے کہ تحریر پر پر اور واقعہ ان تک پہنچنا تھا۔ "طبری لکھتے ہیں: "عمر پر کوئی بات مخفی نہیں رہتی تھی 'عراق کے جن لوگوں نے فروج کیا اور شام میں جن لوگوں کو انعام دیئے گئے سب کی تحریری اطلاعات ان کو پہنچیں (۱)۔ "حضرت عمر نے نعمان بن عدی کو میسان (زیریں عراق) کا افسر فراج مقرر کیا' جب وہ مدینے ہے جانے گئے چند شوق انگیز شعر کھی کر بھیج جن میں دو حسب ذیل ہیں: جانے کیا جور ااکیلے جند شوق انگیز شعر کھی کر بھیج جن میں دو حسب ذیل ہیں: جانا پر ار میسان کی شاد ابی اور آسائش انہیں بہت بھائی' توانہوں نے بیوی کو بلانے کیلئے چند شوق انگیز شعر کھی کر بھیج جن میں دو حسب ذیل ہیں:

من مبلغ الحسناء ان حليلها بميسان يسقي في زجاج و حنتم لعل اميرالمؤمنين يسوئه تناد منا في الجوسق المتهدم

<sup>(</sup>۱) شبلی ۱۱: ۱۳۱ خورشید: ۲۵۳ (۲) شاه: ۱۲۱/۳ خورشید: ۲۰ بلافری ۱۲۱۷/۳ زبیری: ۳۸۰ (۳) حوری ۲۸۱۱

#### ٣\_مشاورت:

مشاورت اسلامی نظام زندگی کاایک بنیادی اصول ہے۔ سیاس وانتظامی معاملات میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسلام نے کسی شخص کویہ حق نہیں دیا که غیر منصوص مشتر که معاملات میں ذاتی مرضی و من مانی کو مسلط کرے ' چنانچه قر آن مجید میں ارشاد ہو تا ہے:"امو هم شوری بینهم <sup>(۱)</sup>۔"(اپے معاملات

حضرت عمر فاروق جیسا فہم وبصیر شخص اس کی تمام حکتوں اور نقاضوں ہے پوری طرح آگاہ تھا۔ آپ نے اپنے پورے عہد حکومت میں اس پر عمل کیااور اس کی نزاکتوں اور دائروں کا لحاظ رکھااور ایک مشحکم سای نظام قائم کر کے دکھایا۔ ذیل میں کچھ ایسے واقعات درج کئے جارہے ہیں' جن سے ایک طرف آپ کی اجتہادی بصیرت کا پتہ چاتا ہے اور دوسری طرف عصر حاضر میں ہماری رہنمائی کے بے شار پہلوسامنے آتے ہیں۔ عامر سے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھناکہ حضرت عمر نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیاہے کیونکہ وہ کسی معالمے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے'جب تک ان سے قبل اس بارے میں فیصلہ ند کیا گیا ہو۔ بیبال تک کہ آپ مشورہ لیتے تھے(۲)۔

اس روایت سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مشاورت کادائرہ ایک تواس لئے وسیع رکھتے تھے تاکہ سابقہ کئے گئے فیصلوں کاپوری طرح علم ہو سکے اور مستقل پالیسی کا تسلس جاری رہ سکے۔دوسر اید کہ نئے معاملے میں دیگر لوگوں کی آراء بھی سامنے آسکیں اور فیصلہ حق وانصاف 'یکسوئی' شعور اور اتفاق ہے ہو سکے۔اس کا ایک فا کدہ ہیے بھی ہو تا ہے کہ اس کے نفاذ میں مشکل پیش نہیں آتی۔ آپ اس مشاور تی طرز عمل کو گہری بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے تھے اور پیے خواہش رکھتے تھے کہ لو گول کی اچھی طرح تربیت کریں 'بھیرت و فراست جہاں جہاں پائی جاتی ہے' اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ہرپیر وجوال کے اندرپائی جانے والی اس صلاحیت و استعداداور پوشیدہ جو ہر کو تکھرنے کا موقع دیں۔امام زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجلس میں جوان اور بوڑھے علماء ہر وقت موجو درہتے تھے اور بھی بھی حضرت عمرٌان ہے مشورہ کرتے وقت بیروضاحت بھی کر دیا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسانہ ہو کہ اپنی کم عمری کی بناپر رائے نہ دے کیونکہ علم کا تعلق عمر کی کی بیسی سے نہیں ہے 'بلکہ الله سجانہ کے فضل ہے ہے 'جس کو جا ہے عطا کرے (۳)۔"

معاملات کی نوعیت کے مطابق آپ مشورے کے فورم کا تعین کرتے تھے۔ریاست کی بنیادی پالیسی اور اس کے رہنمااصولوں کا فیصلہ عام طور پر مقررہ شور کی کے اندر ہو تاتھا،جس کے آپ عہد نبوی وصدیقی میں خود بھی اہم ممبررہ۔ آپ شوریٰ کے فیصلوں کو اپنی ذاتی رائے پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ کے نزدیک اجماعی سوچاس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ انفرادی سوچ پراہے بالادی حاصل ہو۔ مشاورت کااصل مقصود ہی ہے کہ وہ حق کی تلاش اور مناسب ترین فیصلے تک رسائی کیلئے ہو۔ یہ ای صورت میں ممکن ہے 'جبکہ وہ بامعنی اور مؤثر ہو'اس میں خوب بحث و تنجیص کی جائے اور آزادانہ اور دیا نتر ارائنہ ہو۔ وہ صرف خلیفہ کی رائے کی تصدیق و تائیر کیلئے نہ ہو آپ مضبوط و لا کل اور كثرت رائے كوابميت ديتے تھے۔ چنانچ شام اور عراق كى زمينول كے بارے ميں آپ كے ذہن ميں نئى پاليسى وضع كرنے كاخيال آيا تو شورى كے سامنے آپ نے بيد مسئلہ ر کھا۔ آغاز بی میں تقریر کرتے ہوئے فرملیا: "میں نے آپ کو صرف اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ میری لمانت میں شریک ہوں جو میں نے آپ کے معاملات کی ذمد داری ا پے سر لے کر قبول کی ہے کیونکہ میں بھی آپ ہی میں ہے ایک فرد ہوں۔ آج حق بات کہیں آپ میں سے جو جاہے میری مخالفت کرے اور جو جاہے میری موافقت

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق: ١١١، ٤٤٠ رواس:١١٣ شاه: ٢٣٩/٢\_ (١) سورة الشوري: ٣٨:٤٢ (٢) سعد:

کرے۔ میں یہ نہیں چاہتاکہ آپ میری خواہش کی پیروی کریں۔ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے 'جو حق بات کہتی ہے۔ خدا کی قسم اپنے کلام سے میرامقصد بجو حق اور پچھ نہیں (۱)۔ آپ کی خاص و عام مجالس شور کی جاری رہتی تھیں 'عموماً پہلے مشاورت عامہ ہوتی 'اگر اس میں اطمینان بخش حل سامنے نہ آتا ' تو پھر اے مخصوص شور کی میں لے جاتے اور حتی فیصلہ و ہیں ہو تا تھا۔ عراق میں حضرت ابو عبیدہ کی شہادت کے بعد انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیااور پو چھاکیا کریں ؟ان سب نے کہا کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر خود چلیں 'لیکن خواص نے یہ رائے دی کہ رسول اکر م علی تھے کہ کی صحابی کو عراق کا امیر اشکر بناکر بھیج د بچے اور خود سب نے بیا کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر خود چلیں 'لیکن خواص نے یہ رائے دی کہ رسول اکر م علی تھے کہ کی صحابی کو عراق کا امیر اشکر بناکر بھیج د بچے اور خود مدینے میں مدینے میں رہ کر ان کی مدد کیجیجے۔ اس پر فاروق اعظم نے ان انوگوں کو دوبارہ جمع کر کے فرمایا: "مسلمانوں کیلئے بھی بہتر ہے کہ ان کے محاملات مشورے سے محسل موں۔ میر ابھی وہی خیال تھا جو تم اوگوں کا ہے 'لیکن تمہارے اہل الرائے نے جھے جانے ہے رہ کہ دیا ہے اور اب میر می بھی بھی دول کہ میں خود مدینے میں رہوں اور عراق کی اور شخص کو بھیجے دول (۲)۔ "

اس دوایت سے یہ صاف داضح ہوتا ہے کہ آپ صحیح تررائے کی تلاش میں ہر وقت کو شاں رہتے تھے اور سوج پچار کے مرسطے میں پہلی والی دائے کو ترک کرنے میں کوئی ایک ہوں نہیں کرتے تھے اکیان اپنی نے فدہ داری سجھتے تھے کہ ایک فورم کی رائے لینے کے بعد اگر تبدیلی کی ضرورت پٹی آئے تواسے دو ہارہ ضرورا عہد میں البانہ بالبانہ بالب

مشاورت کاایک اور دائرہ انفرادی تھا۔ ہر شخص کویہ حق اور آزادی حاصل تھی کہ جس وقت چاہ ، جس بارے بیں چاہے مشورہ دے سکتاہ۔ وہاگر آپ کے دل کو لگتا' تو آپ اے بلاچون و چرا قبول کر لیتے تھے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ہے مر دی ہے کہ حضرت عمرؒ آخری حج کے موقع پر ایک اہم خطاب کرنے والے تھے (یہ خطاب ریاست و حکومت کے اہم محاملات ہے متعلق تھا) میں نے عرض کیا: ''اے امیر المومنین! حج کے دنوں میں ہر طرح کے معمولی سوجھ ہو جھ والے تھے والے آدی جمع ہوتے ہیں اس لئے میر امیہ خیال ہے کہ آپ ایٹا ارادہ ملتوی کر دیں کیونکہ وہ دارالجم قاور دارالنۃ ہے' وہال پر اہل الفقہ' اشر اف الناس اور اصحاب دائے رہتے ہیں۔ ''اس پر حضرت عمرؒ نے فرمایا: ''(تم ٹھیک کہتے ہو) مدینے چہتے ہی میں سب سے پہلی فرصت میں لوگوں سے خطاب کروں گا<sup>(2)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) یوسف:۱۶۱ حضری:۱۸۱ (۲) هیکل:۸۵ (۳) مسعودی:۱۷/۱ (۶) تفصیل کیلئے ملاحظه هو هیکل:۳۲۲ (۵) طبری۱۱:۲/۳:۱ تا ۱۵۲ (۲) کثیراا:۷/۲۱ (۷) بحاری:۲/۲۷د

حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کی تبجویز نهایت محقول تھی کہ نهایت اہم اور سنجیدہ مسائل کو عامد الناس کے سامنے رکھنے ہے معاملات کے سدھر نے کے بجائے گرفز نے کاامکان ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو محد وداور اٹل افر ادیٹس زیر بحث لانا چاہئے۔ حضرت عمر نے فررایہ مشورہ قبول کر لیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اٹل اور سمجھ دار لوگوں سے خود بھی مشورہ کرتے رہتے تھے۔ ہر ایبا شخص اس کااہل تھا'جو کسی خاص معاطے میں زیادہ معلومات اور تج بہ رکھتا ہو۔ آپ اپنی سیا ک انتظامی پالیسیوں کو حتی شکل دینے میں حتی المحقد وریہ کو حش کرتے تھے کہ تمام آراء سامنے آ جا کیں۔ ایران کے خلاف ابتدائی فتوحات میں وہاں کے علاقے تستر و ابتظامی پالیسیوں کو حتی شکل دینے میں حتی المحقد وریہ کو حش کرتے تھے کہ تمام آراء سامنے آ جا کیں۔ ایران کے خلاف ابتدائی فتوحات میں وہاں کے علاقے تستر و ابواز کاایک مشہور باد شاہ ہر مز ان گر فقار ہو کر مدینے لایا گیا' جس نے بعد میں اسلام تبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق ڈیگر مہمات میں اس نے مشورہ لیکان سے باصفہان ہے؟ اس نے جواب دیا کیو نکہ دہ ان کا مقال میں سے شروع کیا جائے یا آذر با بجان ہے یا صفہان ہے؟ اس نے جواب دیا فارس اور آذر با بجان دوباز و میں اور اصفہان سے اگر ایک جاتم ہوں وہاں گا تھم دے دیا (ا)۔

عشر دع سے بی حضرت عمر کو میہ مشورہ پہند آیا اور فوجوں کو اصفہان فتح کرنے کا حکم دے دیا (ا)۔

<sup>(</sup>۱) بحاری:۲۲۲/۲ بلافری:۴۳۳ هیکل:۳۹۸ (۲) طیری ۸۹/۱:۱۱

#### هم\_مساوات:

فاروق اعظم کے سابی وانتظامی لائحد عمل کاایک بہت بڑااصول مساوات تھا۔اسلام نے نسل انسانی کو جس ہمہ گیر مساوات کا پیغام دیاہے 'حضرت عمر ہے اس کمال تحمت و بصیرت ہے عملی حقیقت کاروپ دینے کیلئے سرگر م عمل رہے۔اپنے انفرادی رویے' فرامین واحکامات اور حسن انتظام ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کر دیا کہ ان میں دور حاضر کی ایک جدید اسلامی وفلاحی ریاست کیلئے ایک بہترین رہنمائی کاسامان موجود ہے۔ آپ کے عہد مبار کہ میں اس کی بے ثنار مثالیں موجود ہیں۔ان میں سے پچھر قم کی جاتی ہیں۔ مساوات بنیادی طور پر ساجی نظریات سے انجرنے والاا میک د لکش تصور ہے۔اسے ساجی معمولات اور روپے مختلف روپ اور شکلیں عطاکرتے ہیں اور اس کارخ متعین کرتے ہیں۔اس کے استحکام کادار وہدار بالا طبقوں اور خاص طور پر حکمر انوں کے طرز عمل پر ہو تا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے اپنے دونوں عظیم پیش روسا تھیوں یعنی سر ور کو نین علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے روایات کے تشکسل کو جاری رکھا۔ اسلامی ریاست کی بے پناہ وسعت اور مالی وسائل کی ریل پیل ہو جانے کے باوجود ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کی۔گلیوں اور بازاروں میں بھی عام آدمیوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ نہ توانی ساجی حیثیت کو بلند کیا'نہ اضافی حقوق ومراعات حاصل کیں اور نہ ہی مقام ومرتبے کے اعتبارے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ آپ کے رعب اور دبد ہے سے قیصر وکسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ برپاتھا 'لیکن زندگی انتہائی سادہ تھی۔وہ ایسے حکمر ان تھے کہ جو دربانوں اور پہروں سے بے نیاز تھے اور ان کی زندگی اور رہن سہن اس قدر سادہ تھا کہ ناواقف شخص انہیں دیکھ کر نہیں پہچان سکتا تھا' چتانچہ اہواز کے باد شاہ ہر مز ان کو جب گر فقار کر کے مدینے لایا گیا' تو وفد پہلے حضرت عمرؓ کے گھر گیا' تو معلوم ہوا کہ وہ کو فیہ کے ایک وفد کے ساتھ مسجد گئے ہیں۔مسجد میں انہوں نے جاکر دیکھا تو وہاں کسی کونہ پایا' واپس پلٹے تو پچھے لڑ کے کھیل کود میں مصروف تھے۔ان سے پوچھاتوانہوں نے بتایا کہ وہ محبد کے دائیں کونے میں سوئے ہوئے ہیں اور اپنی کمی ٹوپی کو تکبیہ بنایا ہوا ہے۔حضرت عمرٌ و فد کو فدے ملا قات کے وقت اپنی کمبی ٹو پی پہنے ہوئے تھے۔وہ جب چلے گئے ' تو انہوں نے اس ٹو پی کو اتار کر تکمیہ بنالیااور سو گئے تھے۔ان کے علاوہ مجد میں اور کوئی نہیں تھااوران کے ہاتھ میںان کادرہ تھا۔ ہر مزان نے بوچھا: "عمر کہاں ہیں؟"لوگوں نے بتایا کہ" یہ ہیں!"لوگ اپی آواز آہتہ کرنے لگے' تاکہ انہیں بیدار نہ کردیں۔ ہر مزان نے بوچھاکہ "ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟" وفد نے جواب دیا کہ ان کانہ توکوئی محافظ ہے نہ دربان 'نہ کوئی سیکرٹری ہے نہ دفتر۔ "ہر مزان بولا: "ينبغي ان يكون نبياً" (اي توني موسكتے ميں۔)او گوں نے كہا: "بل يعمل عمل الانبياء" (وه پيفير تونہيں اليكن پيفيرول والے كام كرتے ميں۔)اتے میں او گوں کی بھیڑ ہو گئی اور حضرت عمرؓ شور وغل ہے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر ہیٹھ گئے۔وفدنے کہا کہ '' یہ اہواز کا باد شاہ ہے اس ہے بات کیجئے۔'' فرمایا:'' نہیں!اس وفت تک بات نہیں کروں گاجب تک اس کے جسم پرزیور ہو گا<sup>(۱)</sup>۔ "اس پراس کے بدن سے ہر چیز اتار دی گئی۔

ا بندل میں اگر کبھی دوسر ول سے بالاتر ہونے کا احساس پاتے تو خود ہی احتساب نفس کے ذریعے اسے ختم کردیتے۔ ایک مرتبہ منبر پر پڑھے 'لوگوں کو جتع کیا اپند کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: "اے لوگو! میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میر سے پاس پھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے کہ میر می چند خالا میں تھیں، جنہیں میں میٹھاپانی بلاتا تھا 'تو وہ میر سے لئے کشمش کی چند منھیاں جمع کر دیتی تھیں۔ "یہ کر آپ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا: "یا میر المومنین! فالا میں جنہیں میں میٹھاپانی بلاتا تھا 'تو وہ میر سے لئے کشمش کی چند منھیاں جمع کر دیتی تھیں۔ "یہ کر آپ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا: "یا میر المومنین! اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ "فرمایا: "میں نے دل میں پچھ ( تکبر ) محسوس کیا 'تو چاہا کہ اس سے پچھ کم کر دول (۲)۔ "ایک روزایک مشکیزہ کندھے پر اٹھا کر

<sup>(</sup>۱) طبري II: ۸۷/۲؛ الهدايه: ۸۷/۷ (۲) سعد: ۲۹۳/۳

چل پڑے۔ لوگوں نے کہا: " یہ کیا؟" فرمایا: "میری طبیعت میں کچھ غرور و تکبر پیدا ہو گیا تھا 'اس کو میں نے ذلیل کیا ہے''۔ " اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے علی مظاہر عمل مظاہر عمل مقاہر عمل مظاہر عمل مظاہر کی اور احساس بالاتری ہے دورر کھنے کی پوری کوشش فرماتے تھے 'تاکہ مساوات انسانی کے عملی مظاہر عمل واحکام کو بھی عام آدمیوں کی طرح سابھی زندگی ہر کرنے اور احساس بالاتری ہے جیں اور دیگر لوگ ان کے چیھے ہیں۔ قریب آئے تو در در سید کیا'انہوں نے سامنے آئے سی سے اور دیگر لوگ ان کے چیھے ہیں۔ قریب آئے تو در در سید کیا'انہوں نے سامنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موک اس طرح کاطرز عمل متبوع کیلئے فتنہ اور تا بع کیلئے ذلت ہے۔ "

آپاسلامی طومت کے عمال کا معاشر ہے میں بہی تاثر قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کوئی بالاتر مخلوق نہیں ہیں 'بلکہ عوام ہی میں ہے انہیں کی طرح کے لوگ ہیں '
جن پر پچھ اجتماعی امور کی ذمہ داریوں کا بوجھ لادا گیا ہے۔ اس لئے ابن حزیمہ بن ثابت کے بقول جب کی کو حاکم مقرر کرتے تھے ' تواس ہے ایک معاہدہ تکھواتے جن پر پچھ اجتماعی کو گواہ تھہراتے تھے 'نیز اس میں بیشر طہوتی تھی کہ وہ عمدہ سواری پر سوار نہیں ہوگا'نہ میدہ کی روثی کھائے گا'نہ باریک تھے جس پر مہاجرین وانصار کی ایک جماعت کو گواہ تھہراتے تھے 'نیز اس میں بیشر طہوتی تھی کہ وہ عمدہ سواری پر سوار نہیں ہوگا'نہ میدہ کی دوثی کے طرف سے غافل ہوکر لباس پہنے گااور عوام کی ضروریات کو روکنے کیلئے دروازہ بند نہیں کرے گا<sup>(1)</sup> ایک تقریر میں عمال کو مخاطب کرے فرمایا: "عوام کی طرف سے غافل ہوکر دروازے بند کر کے نہ بیٹھ رہو کہ ان کے اصحاب قوت کزوری کو ہضم کرجائیں۔ان پر کسی دوسرے کوتر چے دے کران کے ساتھ ظلم نہ کرتا <sup>(1)</sup>۔"

اس طرح عمال کو مساوات قائم کرنے کا ایک بنیادی اصول بتایا۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصری جامع مسجد میں منبر بنایا 'تو لکھ بھیجا کہ "کیا تم یہ پیند کرتے ہو کہ اور مسلمان نیچے بیٹھے ہوں اور تم اوپر بیٹھو (۳)۔ "ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں عوام کی طرف ہیں آئے۔ بجھ ہے شکایت کی گئے ہے کہ تم کا شکایت کی بیٹی کو ان بین خط لکھا کہ "رعیت کے ساتھ اس طرح بیش آؤ جیساتم پیند کروگے کہ تمہار اامیر تمہارے ساتھ بیش آئے۔ بجھ ہے شکایت کی گئے ہے کہ تم بھی تو ان بین خط لکھا کہ "رعیت کے ساتھ اس طرح بیش آؤ جیساتم پیند کروگ کہ تمہار اامیر تمہارے ساتھ بیش آئے۔ بجھ ہے شکایت کی گئے ہوں کو میں تکید لگا کر بیٹھے ہو۔ ایسانہ کرو اس طرح بیٹھو جس طرح اور لوگ بیٹھتے ہیں (۵)۔ "سابی مساوات کے بارے میں آپ کی بیپالیسی پوری طرح نافذ العمل رہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو آپ کا باخر رہنا اور اصلاح اور ال کیلئے ہمہ تن مھروف رہنا تھا 'کین آپ کے احکامات میں تاثیر کا سب سے بڑا سب سید تھا کہ آپ خود اپنے قول و عمل ہے اس پر کار بندر ہے تھے۔ ان کا بنا ارشاد ہے: "اگر میں ایے مقام پر پہنچ جاؤں 'جہاں صرف میرے لئے گئوائش ہواور دو سرے لوگ وہاں نہ سالے مقام پر پہنچ جاؤں 'جہاں صرف میرے لئے گئوائش ہواور دو سرے لوگ وہاں نہ سالے عقام پر بھی جو لؤی و قدا کی قتم دو میر اضحی مقام نہیں ہے تا آئکہ میں عام لوگوں کے برابر نہ ہو جاؤں (۲)۔"

ای مساوات کو پر وان چڑھانے کا ایک بہت براذر بعد روز مرہ کی سابق کا فل ہیں 'جو نہایت اہم کر دار اداکرتی ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم ان کی اہمیت وافادیت سے بھی واقف تھے اور اپنی عظیم ذمہ دار یوں ہے بھی 'اس لئے ان میں ہر طرح کے امتیازات پر ضرور ضرب لگاتے۔ اس کا اندازہ اس ایک روایت ہے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بقول حضرت ابن عباس ایک مرتبہ امیر المو منین جی کیلئے تشریف لائے ہوئے تھے 'ان کا قیام میر ہاں تھا۔ ایک دن صفوان بن امیہ نے کھانے کا انتظام کیا' کھانے کا ایک بہت برا خوان لایا گیا' جے چار آدی اٹھائے ہوئے تھے۔ کھانے پر سب لوگ بیٹھ گئے 'کھانا شروع ہوا تو خدام ایک طرف کو ہوگئے۔ انتظام کیا' کھانے کا ایک بہت برا خوان لایا گیا' جے چار آدی اٹھائے ہوئے تھے۔ کھانے پر سب لوگ بیٹھ گئے 'کھانا شروع ہوا تو خدام ایک طرف کو ہوگئے۔ امیر المو منین نے بوچھا: ''کیا قصد ہے ؟ تمہارے طاز مین تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھارہے۔ کیا تم ان لوگوں کی طرف سے بالکل ہی بے پر واہ ہو ؟''سفیان بن عبر اللہ منین اواللہ بی باز واللہ بیا بی دراصل جمیں فرق مرات کا بھی تو کیا ظر کھنا ہو تا ہے۔ "یہ من کر شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا: ''جو گروہ ہو تھے۔ کو پ سے دراصل جمی نو کی نور بریں بہت بخت ہوتی ہیں۔ "پھر خدام سے مخاطب ہو کر فرمایا: '' آوئم لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ "پھر خدام سے مخاطب ہو کر فرمایا: '' آوئم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ کو پ سے ادراعلی طبقوں میں تقیم کر لیتا ہے 'اس کیلئے اللہ کی تحزیر ہیں بہت مخت ہوتی ہیں۔ "پھر خدام سے مخاطب ہو کر فرمایا: '' آوئم لوگ بھی بھی

<sup>(</sup>۱) کثیر ۱۱۰۵/۱۳۱۱ سیوطی ۱۲۹۱ (۲) طبری ۱۱:۱۷/۱ جوزی ۱۱۹۱۱ کثیر ۱۱۰۲/۱ (۳) یوسف: ۲۷۶ (۶) شبلی ۱۱:۱۱ و (۵) خورشید: ۳۳۸

<sup>(</sup>٦) طبری ال: ۲۰۱/ ۲۰۱

جاؤ۔ "مجربه عالم تفاكه خدام نے بیٹھ كرخوب كھايا كيكن امير المومنين نے ہاتھ تك ندلگايا (١) \_

ا یک دفعہ قریش کے سر داران جن میں سہیل بن عمرو' حارث ابن ہشام' ابوسفیان بن حرب اور پچھے دیگر رؤساملا قات کیلئے حاضر ہوئے۔اتفاق سے صہیب' بلال اور چند دیگر آزاد کر دہ غلام بھی موجود تھے 'جو غزوۂ بدر میں شریک ہوئے تھے 'حضرت عمر ؓ نے سر داروں کو چھوڑ کرانہیں پہلے اندر بلالیا۔ یہ بات ابوسفیان کو (جوز مانۂ جاہلیت میں تمام قریش کے سر دار تھے) پڑی ناگوار گزری وہ بولے: "کمیاز مانہ ہے غلاموں کو تواذن باریابی بخشا گیااور ہماری طرف کسی نے التفات تک نہیں کیا۔"جواب میں سہیل بن عمرو جو بڑے خرد مند شخص تھے' بولے: "مجھے تمہاری ناگواری خاطر کااحساس تمہارے چیروں سے پہلے ہی ہوچکا تھا۔ اگر تم غضبناک ہو توسب سے پہلے تنہیں اپنے نفوس پر غصہ کرنا جائے۔ یکار نے والے نے توسب کو یکار اتھا'لیکن انہوں نے دعوت حق کے قبول کرنے میں سبقت لی' لکین تم نے جیٹلایا۔اب ذراقیامت کے دن کا بھی تصور کرو'جب بیالوگ بلائے جائیں اور تنہیں چھوڑ دیا جائے (۲)۔ای نوع کاایک اور دلجیپ واقعہ اور بھی ہے' جے نو فل بن عمار نے روایت کیاہے کہ ایک مرتبہ دوسر دار حارث بن ہشام ادر سہیل بن عمر وامیر المومنین سے ملنے کیلئے آئے۔ بید دونوں ان کے داغیں اور ہائیں جانب بیٹھ گئے 'اب مہاجرین اولین بھی آناشر وع ہوگئے۔جو نہی کوئی آتا' تو حضرت عمرٌاے اپنے قریب جگہ دیتے اور حارث و سہیل کو ہمنا پڑتا۔ فاروق اعظم کہتے: "سہیل تم ادھر 'حارث تم ادھر' یہاں تک کہ بید دونوں مجلس کے بالکل آخری سرے تک پہنچ گئے۔ "جس وقت بیلوگ باہر آرہے تھے' تو حارث نے سہیل ہے کہا: " دیکھاتم نے عرقہم ہے کیے چیش آئے؟" سہیل نے جواب دیا: "اے بھائی ہمیں انہیں نہیں بلکہ اپنے نفوس کوملامت کرنی چاہئے۔ واعی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے جلدی کی اور ہمیں پکارا تو ہم نے تاخیر کر دی۔ "ان دونوں کے دل پر اس کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اس دن پھر امیر المو منین کو ملنے چلے گئے اور عرض کیا: "امير الموسنين آپ كے ك آج كے طرز عمل سے كويا جارى تنييد اور فہمائش مقصود تھى اخر آپ كے تقرب كى كوئى صورت بھى ہو عتى ہے؟"آپ نے فرمایا: "میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ آپ نے روم کی سر حدول کی طرف اشارہ فرمایا۔" چنانچہ دونوں شام کی طرف چلے گئے اور شہادت پائی (<sup>۳)</sup>۔ان تمام روایات سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ فاروق اعظمؓ کے نزدیک ساجی مساوات کامفہوم ومقصد ہی بیہ تھا کہ معاشرے کے سر داروں 'ر کیسوں اور متکبر اور اختیار و قوت ر کھنے والوں کے مقالبے میں پیے ہوئے'نا تواںاور کمز ور گر اسلام کے مخلص اور متقی اور قربانیاں دینے والے لوگوں کوسر بلند کیا جائے۔ان کے حقوق ومفادات کا تحفظ کیاجائے 'ان کی عزت و تکریم کی جائے 'ان کے کارناموں اور صلاحیتوں کا عتراف کیاجائے اور معاشرے میں ان کی ساجی حیثیت کو تشکیم کروا کے انہیں خوب یذیرانی دی جائے' تاکہ اوگ ہر قتم کے قبائلی'نیلی اور معاشی تفاخر کو چھوڑ کران اعلیٰ اوصاف کی بنیاد پر بلند مقام ومرتبہ حاصل کریں'جواسلام کی نظر میں محمود و مطلوب ہیں۔ آپ کی بیالیسی بصیرت و حکمت اور فراست و تدبر کا بہترین نمونہ تھی اس نے تاریخ اسلام پر نہایت گہرے اثرات مرتب کئے۔ آج بھی ہم ان در خشندہ مثالوں کی روشنی میں ہر طرح کے ساجی امتیازات کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء کیلئے ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

اس عہد میں بھی اس کا نتیجہ بہت اچھا نکا اوگ سالہاسال کے مروجہ سرداری نظام اور اس کی مسلط کردہ قباحتوں کے چنگل سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے سکون واطمینان کا سانس لیا۔ اس کا اندازہ ٹابت کی اس روایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ''ابوسفیانؓ نے مکہ میں ایک غلط جگہ پر اپنامکان بنوایا اور پہاڑیوں سے آنے والے پانی کے آگے اس طرح پھر رکھوائے کہ اس سے دیگر اوگوں کے مکانوں کے بہہ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اوگوں نے حضرت عمرؓ کے پاس آکر شکایت کی 'توانہوں نے ابوسفیانؓ کو مجبور کیا کہ وہ سارے پھر بٹادیں'جن کی تعداد پانچ یاچھ تھی' تولوگوں نے قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالی کا شکر اواکیا'جس نے اسلام کے طفیل وادی مکہ

<sup>(</sup>۱) حوزی ادا ۹ (۲) حوزی ادا ۹ (۳) حوزی ادا ۹ ۹ -

میں عمرٌ کو ابوسفیانؓ پر ایساغالب کر دیا جس چیز کا تھم دیتے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے (۱)۔"فار وق اعظمؒ نے اسلامی مساوات کے ہمد گیر تصور کوسیاسی' قانونی اور معاثی تمام معاملات پر لا گو کیا۔ انہوں نے سیاسی اثر در سوخ اور مقام و مرتبے کی بنیاد پر بھی کسی پر عام لوگوں کو فوقیت نہیں دی اور نہ بھی انہیں ایسے حقوق اور مراعات دیں' جن کی وجہ سے وہ بالاطبقہ کے لوگ کہلائیں۔

جبلہ خسانی شام کے ایک علاتے کا مشہور ریس اور باد شاہ تھا۔ خسانی آبائل کے رئیس ان دنوں قیصر روم کے دست گراور و فادار ہوتے تھے۔ جب ردی سلطنت کی بساط النے گئی آوجا نے فاروق اعظم کو ایک عریفہ کلھا کہ علی مشرف بہ اسلام ہونے کیلئے مدیح آبا چاہتا ہوں۔ فاردق اعظم کو ایک عریفہ کلھا کہ علی مشرف بہ اسلام ہونے کیلئے مدیح آبا چاہتا ہوں۔ فاردق اعظم کو ایک عریفہ کلھا کہ علی مشرف بہ اسلام ہونے کیلئے مدیح آبا چاہتا ہوں کے بہو ہمیں میں اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ہمارے اوپر ہیں (۲)۔ "اس جواب سے بید اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے مساوی انظم نے کہ کہ اسلام تجول کرنے کے بعد اسے کیا متام وہر تبدیلے گا اور کیااضائی حقوق ہوں گے 'میکن حضرت عرِّ نے واضح طور پر بتادیا کہ وہ سب مسلمانوں کے مسادی شار کیا جائے گا بہر حال وہ مسلمان ہو گیا۔ آیک مرتبہ علے گا اور کیااضائی حقوق ہوں گے 'میکن حضرت عرِّ نے اس کے خود کیا ہوں کے مسادی شار کیا جائے گا بہر حال وہ مسلمان ہو گیا۔ آیک مرتبہ علے گا طواف کر رہا تھا کہ اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک مشرت عرف کے پائل کہ باز کہ ہوں ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ بھر نے اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک میں ہونگوں کہ ہوں کہ ہونے کہ ہوں کہ ہوں کہ ہونہ ہوں کہ ہوں کہ ہونہ ہوں کہ ہونہ ہوں کہ ہونہ ہوں کہ ہونہ ہوں کہ ہ

ایک مرتبه حضرت نافع بن عبدالحارث نے جنہیں فاروق اعظم نے مکہ کاعا مل بنادیا تھا 'ایک مقام عسفان میں ان سے ملا قات کی۔ حضرت عمر نے ان سے بوچھا کہ "تم نے وادی میں کس کو تحصیلدار مقرر کیا ہے؟" انہوں نے جواب دیا کہ "ابن انبر کی کو۔ " پوچھا: "ابن انبر کی کون ہے؟ "جواب ملا: "ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ "ار شاد فرمایا:"تم نے ایک آزاد کردہ غلام کوان کاذمہ دار بنایا ہے؟ "انہوں نے جواب دیا:"وہ کتاب اللہ کے عالم اور علم المیراث کے جانے والے ہیں۔ "اس پر فاروق اعظم نے فرمایا:" بال ایسا کیوں نہ ہو 'جبکہ تمہارے نبی علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سر بلند کرے گااور بہت سے لوگوں کو نبی ہے تو آئندہ خلیفہ کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ "اگر مجھے ان دو آدمیوں میں سے ایک مل جائے "تو میں خلافت کی بید خمہ داری اس کے میرد کر دیتا کیو نکہ میں دونوں کو قابل بھر وسہ سجھتا ہوں۔ ایک ابی حذیفہ کے آزاد کردہ

<sup>(</sup>۱) جرزی انده (۲) خورشید: ۱۱ (۳) شبلی ۱۱: ۲۰۱ (۶) بحاری: ۲۰۱۶ مالك: ۲۰۰۲ (۵) جوزی انه ۱۱ (۱) مسلم: ۲۰۱/۲ -

غلام حضرت سالم اور دوسر ب\_ابوعبيده بن الجراح (<sup>()</sup> \_ "

یہ تمام روایات یہ ٹابت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ فاروق اعظم کے نزدیک تمام مسلمانوں کے سیاسی حقوق مساوی تھے 'یبال تک کہ سیاسی عبدوں اور ذمہ داریوں
کیلئے آزاد کر دہ غلام تک برابرا سخقاق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے عبد میں جتنے عمال کا تقرر کیا 'اس میں سارے مسلمانوں کے مساوی حقوق کا اصول
سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے زیادہ قابلیت وصلاحیت رکھنے والے افراد کو چنانہ تو کسی علاقے 'قبیلے اور خاندان کو زیادہ اہمیت دی اور نہ ہی امیروں 'سرداروں'
رکھیوں اور بادشاہوں کو در خوراعتناء سمجھا۔

علی ھذالقیاس فاروق اعظمؒ کے سیاس لا تکہ عمل میں ہی مساوات کی پالیسی قانونی معاملات میں بھی تقی اور معانثی معاملات میں بھی جن کی آئندہ الگ الگ ابواب میں مکمل تفصیل بیان کی جائے گی۔

<sup>(</sup>٥) سعد: ٣٤٣/٢ شير ١٥٢/٢٥١ يو ١٠٦٨/٢٥١

#### ۵\_ توت نافذه:

ایک کامیاب بیاستدان و تحران کے ذاتی اوصاف میں سب ہے انہم وصف قوت فیصلہ اور سیای لاکھ عمل میں قوت نافذہ ہے۔ کی رائے تک جنیخے میں تاخیر

کرنے والا اور اپنے فیصلوں اور پالیبیوں کے سلسلے میں گو مگو میں جتال ہے والا شخص بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکنا اور نہ ہی کیسوئی اور و لجمیعی ہے

کوئی کام کر سکتا ہے۔ ایک فہیم و بصیر تھر ان وہی ہوتا ہے 'جو جلد ہی معاطے کی حقیقت تک پہنچ جائے اور بروقت اپنا فیصلہ سنادے اور پھرا ہے پوری قوت ہے نافذ میں کہ جس ہے فاکدے ہوتے ہیں 'ایک بید کہ تحومت کی کار کردگی بہتر ہوتی ہے۔ دوسر امید کہ پخلی سطح بحک یک وار اتحاد واتفاق پیدا ہوتا ہے۔

ہی کردے۔ اس کے بہت نے فاکدے ہوتے ہیں 'ایک بید کہ تحومت کی کار کردگی بہتر ہوتی ہے۔ دوسر امید کہ پخلی سطح بحک یک وار اتحاد واتفاق پیدا ہوتا ہے۔

ہی کردے۔ اس کے بہت نے فاکدے ہوتے ہیں 'ایک بید کہ تحومت کی کار کردگی بہتر ہوتی ہے۔ دوسر امید کہ پخلی سطح بحک یک اور مالا کم کوئی اور اتحاد واتفاق پیدا ہوتا ہے۔

ہی کردے۔ ان کہ حالات کنٹر ول میں رہتے ہیں اور مین اور مین مشورہ کرنے کی ہواہت کے بعد فربلیا: ''فاذا عزمت فتو کل علی اللہ ط ان اللہ یعجب رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے رسول اکرم علی گھٹے کو مختلف امور میں مشورہ کرنے کی ہواہت کے بعد فربلیا: ''فاذا عزمت فتو کل علی اللہ ط ان اللہ یعجب رہتا ہے۔ اللہ تعالی کو اس کی بہتر ہی کام کرتے ہیں۔ ) حضرت عمر فارونؓ بھی المحتو کلین (۱)۔ ''(جب کسی چیز کاعزم کر لو تو پھر اللہ پر بھر وسر کرو' اللہ تعالی کو وہ لوگ پند ہیں جو اس کے بحر می 'جو ش اور قوت کا مظاہرہ فہیں کرتے تھے۔ اب پورے عزم 'جو ش اور قوت کے اللہ میں اس کی اس کی سات و تدبیر میں کام یا بی کہ میں اس کی سات و تدبیر میں کام یا بی کام کر اس کی سے زیادہ مخت عمر میں۔ 'اللہ عمر (۲)۔ '' اشدامتی فی امر اللہ عصر سے زیادہ مخت عمر میں۔ اس کی اس کی اس کی ان کی امن کی ان کی میں مت اس کی ان کی میں میں اس کی اس کی سات و تدبیر میں کام یا ہے میں میں اس کی اس کی سات و تدبیر میں کام یا ہے میں میں سے زیادہ مخت عمر میں۔ '

ا بی این کے ایک اور بے فاکدہ دہتے ہیں اور معقول ہے معقول فیصلوں کے پیچے اگر قوت نافذہ نہ ہو تو وہ بے اثر اور بے فاکدہ دہتے ہیں 'لیکن ہے قوت ہر شخص یا حکر ان کے اندر نہیں ہوتی کو نکہ اس کو حاصل کرنے کیلئے کڑے مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے 'جو ہر کی کے بس کی بات نہیں۔ فارق اعظم کا ارشاد ہے: ''اللہ کے ادکام وہ می شخص نافذ کر سکتا ہے 'جو نہ تو کسی کی فقالی کرے 'نہ دا ابہت ہے کام لے اور نہ خواہشات نفسانی کے پیچے چلے۔ اللہ کا تھم وہ می شخص نافذ کر سکتا ہے 'جو ہر کسی کام لے اور نہ خواہشات نفسانی کے پیچے چلے۔ اللہ کا تھم وہ می شخص نافذ کر سکتا ہے 'جو نہ تو کسی کی فقالی کرے 'نہ دا ابن بی اپنیارٹی ہے بھی نری نہ برتے ('')۔ ''آپ کی اپنی ذات کیو نکہ ان تمام شرائطا پر پوری اترتی تھی اس لئے قوت کار بھی کا میں نہیا ہے کا میاب و کامر ان حکر ان کی حیثیت ہے یاد کئے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عرق اللہ کی رواحد نہ کہ ہو ('')۔ ایک آدی حضرت عربین الخطاب کے پاس آیا اور سوائیس کی شخص کو ضمیں پہنچانتا' جس نے نہایت جرائت کے ساتھ اللہ کی راہ میں کی طامت کی پرواحد کی ہو ('')۔ ایک آدی حضرت عربین الخطاب کے پاس آیا اور پوچھا: ''امیر المو مشین میرے لئے بید زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں کی طامت کی پرواحد کی دوراحک کی برواحد کی دوراحک کی طامت کرنے والے کی لعن طعن کی پرواحد کرول یا پئی تمام تو جہات اپنے ہی فضس کی اصلاح پر کو زر کھوں؟'' آپ نے جواب دیا: ''جو فرو کسی درجہ میں بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا سر پراہ کار بنادیا گیا ہو' اے کی طامت کے والے کی طامت سے نہیں ڈرنا چاہئے' کین جس کے سریہ ذمہ داری نہ ہوا ہے جائے کہ ایک کی اصلاح کر کے اورامور کے ذمہ داران کا خیر خواہد ہے''

حکمر انوں کی ایک بہت بزی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ بااثر لوگوں کے پراپیگنڈے اور مختلف پریشر گروپس کے دباؤمیں آکر علیٰ الاعلان حق کا ساتھ دینے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے ہے گریز کرتے ہیں اور مداہنت کرناشر وع کر دیتے یا پھرا پسے لوگوں کی ملامت سے خوفزدہ ہوتے ہیں 'جن کے حقوق ومفاوات پر

<sup>(1)</sup> آل عمران: ٣/٩ د ١ (٢) سعد: ٢ (٣) يوسف: ١٥ (٤) سيوطي ٢٠٠١ (٥) يوسف: ١٤ -

اب حضرت عمر نے محد بن مسلمہ کو بلایا جوافر ان تک آپ کے بیغالت پہنچایا کرتے تھاورا نہیں مصر دولنہ کیا۔ آپ نے ان سے کہا: "تم انہیں جس صال میں بیٹے والی سے بدن پر ایک مہین قیص نظر آئی۔
ای حال میں میرے پال اوک "داوی کہتا ہے کہ یہ دہاں پہنچ 'تو ان کے دروازے پر دربان کو موجو دہلیا 'گھر اندر داخل ہوئے تو ان کے بدن پر ایک مہین قیص نظر آئی۔
انہوں نے ان سے کہاکہ "امیر المو منین کا بلاوا ہے چلو۔ "نہوں نے کہا:" بھے پی قبایین لینے دو۔" یہ پولے کہ نہیں ای حال میں چلو رداوی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت عمر نے انہیں دیکھاتو فربلیا:" پی قیص اتار دو' گھر آپ نے موٹے اون کا ایک کرتہ منگو لیا اور بھیر بمریوں کا ایک گلہ اور ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت عمر نے انہیں دیکھاتو فربلیا 'آپ کی تو میں جو آب دی کرتا پہنو' یہ لا مخی لو اور سے بمریاں چراؤ ان کا دودھ خود بھی پیواور را بگیر دل کو بھی پلاؤاور جو نگار ہے' وہ ہمارے لئے محفوظ رکھو من لیا تھی جو اب نہوں نے جواب دیا:" باس من لیا تھر نے ہو تھا ہے (کہ میں ایسا کروں۔)" آپ نے باربار ان سے بہتر بہی ہوگا کہ موت آ جائے۔ "حضرت عمر نے بوچا کہ " بہ بات تہمیں آئی تا گوار کیوں محسوس ہوتی ہے' جبکہ تم ہمارے باپ کاتا م غنم ای لیے پہنا تھا کہ وہ بکریاں چرائی کرتے تھے ؟ کیا تھ آئیدہ بھی روش اختیار کر سکو گے؟" انہوں نے جواب دیا:" بال یا میر المو منین!" آپ نے فربلیا:" اچھاتم جاؤاور آپ نے ان کو ان کے منصب پر بحال کردیا۔ "راوی کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد یہ اسے ایکھ بن گئے کہ حضرت عمر کاکوئی دوسر اعامل انتا چھاند تھا (\*)۔

ے جب پہلی میں ہے۔ اس روایت ہے احکام و فرامین کے نفاذ کے سلیلے میں آپ کی حکمت عملی کا جو خاکہ سامنے آتا ہے 'وہ کچھے یوں ہے کہ آپ کی پالیسی بالکل واضح اور شر الطامعلوم و مشہور ہوتی تھیں 'جن کے با قاعدہ گواہ ہوتے تھے' تاکہ کسی کی سرتانی کی صورت میں ایک دلیل وجت موجود ہواور پھرعوام کے اندر بھی آپ نے اس قدر بیدار ی

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۲۲۶/۱۱ رواس: ۱۱۰ (۲) بوسف: ۱۱۲ جوزي ۱۲۱۱ طیری ۲۰۷/۶:۱۱ کیر ۱۱۵/۷:۱۱ کیر ۱۱۵/۷:۱۱

پیدا کردی تھی کہ وہ چلتے پھرتے ہر جگہ پر آپ کو توجہ دلا سکتے تھے کہ آپ کی پالیسی پر کس صد تک عمل ہورہاہے۔ پھر آپ کی شکایت کا نوری نولس لیتے تھے اور اپنے عمال کو بارد کئی کہ وہ چلتے پھر آپ بھر آپ نہیں جس سرتے تھے۔ پھر آپ کے فیصلہ اور حکم کا بید حال ہو تا تھا کہ اس کے الفاظ اور محانی دونوں پہلووں پر بعینہ عمل ہو تا تھا اور اس خلاف ورزی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ نہیا ہت ہخت گر دنت کرتے تھے اور عمال کے رد عمل کو سامنے رکھ کر مستقبل کا فیصلہ کرتے تھے۔ جہاں معزول ضروری ہوتی وہاں معزول کردیتے اور جہاں صرف اختیا ہے بہتر نہائج پیدا ہونے کا امکان ہو تا وہاں اس سے کام چلاتے۔ کوئی لگا بندھا اصول نہیں ہو تا تھا بلکہ آپ اپنی حکست و بھیرت سے کام لے کر مطلوبہ نتائج کوزیادہ ایمیت دیتے تھے۔ آپ کی پالیسی میں نیر گئی 'جدت اور افادیت کا عضر غالب ہو تا تھا۔ آپ کی قوت نافذہ کا ایک عظیم مظہر حضرت علام میں دولی بھی ہے۔ ان کی تمام جنگی خدمات 'رعب و دبد بہ اور مہارت وصلاحیت کے باوجود عبد صدیقی میں ان کے بارے میں بعض شکلات پہنچیں 'تو فاروق اعظم کا یہی مشورہ تھا کہ انہیں فوری طور پر معزول کر دیا جائے 'لیکن حضرت ابو عبد صدیقی میں ان کے بارے میں بعض شکلات پہنچیں 'تو فاروق اعظم کا یہی مشورہ تھا کہ انہیں فوری طور پر معزول کر دیا جائے 'لیکن حضرت ابو عبد گئی تھی 'لیکن جب فاروق اعظم خلیفہ ہے 'تو فورا فوج کی سید سالاری ہے ہٹا کر حضرت ابو عبید گئے کہ ماتھ کو رہا تھی 'جس کا میں ابو بگر گو تھم دوں اور خود نافذنہ کر سکوں (۱)۔ "

دوسری مرتبہ جب فوج سے انہیں کمل طور پر برطرف کیا گیا' تو عالم بید تھا کہ حضرت بلال نے فاروق اعظم کے تھم پر مجمع عام میں ان کی ٹو پی اتار لی اور مشکیس میں اور کہا کہ ''ہم اپنے حاکموں کا تھم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں (۲)''اور حضرت خالد گاجواب بید تھا کہ ''میں امیر المو منین کی تافر مانی نہیں کر سکتا جو تہمیں تھم ملا ہے وہا ہی کر و(۲) ۔'' تھم کے نافذ ہونے کی اس منفر داور ور خشندہ مثال میں جہاں اسلام کے نظام تربیت کا بڑاو خل ہے' وہاں خود فاروق اعظم کی بار عب شخصیت کا بھی مرکزی کر دار ہے۔ تاریخ کے اپنے بڑے اور مشہور و معروف سیہ سالار' جو مقبول و ہر دلعزیز بھی ہوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کر نااور اس بی کہ نہیں کہ مثلہ بیدانہ ہونا حضرت عرش کی کا میاب قوت نافذہ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ مختی و نری کو نہایت بر محل استعال کرتے تھے اور اس میں ایک حسین امتران کر کھتے تھے' اس لئے آپ کی پالیسی پوری طرح نافذہ ہوتی تھی۔ آپ بخوبی جانے تھے کہ کس معاطے میں مختی کرنا خروری ہے اور کس حد تک ضروری ہے۔ آپ کا بیدار شاد ہے کہ ''امر خلافت اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا ہوب تھلکا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی جو اور اس کی نری کی جر نہ ہواور اسی نری کی جائے جس میں سستی نہ ہو (۳)۔'' آپ کی شخصیت اور عکمت عملی دونوں کا اثر جمیں آپ کی قوت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہے۔ آپ کی وقت نافذہ میں جملکتا ہواد کھائی دیتا ہو تھیں۔ آپ کے بھی خواد کر است کے نقوش اور زیادہ نمایاں ہوئے۔

روایات میں آتا ہے کہ ۲۱ھ کو آپ کے بعد آنے والے جلیل القدر خلیفہ حضرت عثان ٹے حرم کعبہ کی تجدید و توسیج کا عکم دیا۔انہوں نے ایک جماعت سے حرم کی توسیع کیلئے کچھ زمینیں خرید لیں، مگر کچھ لوگوں نے انکار کیا، تو آپ نے ان کی عمار تیں گرادیں اورا نہیں خرید کر ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثان کے پاس جاکر چیخ و پکار کی، تو آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیااور فرمایا: "میرے علم اور بر دباری کی وجہ سے تہمیں ہے جرائت ہوئی ہے اور تر مبارے علم اور بر دباری کی وجہ سے تہمیں ہے جرائت ہوئی ہے فرائے تھے (۵)۔ "ای طرح جب حضرت عثان کے خلاف و سیح پیانے پر فتند پر دازی کے انجر کر چھلنے میں آپ کی فرم مزاجی اور عفو و در گزر کی پالیسی کا بھی حصہ تھا۔ آپ نے انتشار سے بچنے کیلئے بخاو تو ان کا تخت سے طرف و سیح پیانے پر فتند پر دازی کے انجر کر چھلنے میں آپ کی فرم مزاجی اور عفو و در گزر کی پالیسی کا بھی حصہ تھا۔ آپ نے انتشار سے بچنے کیلئے بخاو تو ان کا حس سے سرکھنے سے گریز کیا اور اپنے عمال کو بھی بہت زیادہ ؤ حسل دیے رکھی۔ اس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب حالات بے قابو ہو چکے تھے چنانچہ انجی و نول آپ نے بلوائیوں کے بہت بڑے مرکز حضرت عمر و بن العاص کو بلوایا۔ بہت می تکنج ہاتوں کے تباد الے کے بعد آپ نے فرمایا: "اگر میں بھی تم سے ای طرح

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱: ۲/۲۷/۱ نیر ۱: ۲/۲۷ (۲) یعقوبی: ۲/ ۱۰ ۲۰ خلدون۱۱: ۲/۲۰۱ (۳) طبری ۱۱: ۲/۲۰۱ (۶) سیوطی ۱: ۱۰ (۵) یوسف: ۲۷۰ طبری ۱۱: ۲۰۱/۲ (۱

باز پرس کرتا 'جس طرح حضرت عمرٌ تم ہے باز پرس کرتے تھے تو تم سیدھے رہتے 'نگر میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی 'تو تم مجھ پر گستاخ ہو گئے <sup>(۱)</sup>۔ "

# ٥....سیاسی استحکام کا فروغ:

ا۔ سیاس گروہوں سے بہتر تعلقات:

فاروق اعظم نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں 'توان کے پیش نظر سب ہے اہم مسئلہ سے تھا کہ مملکت کوسیای طور پر مضبوط و متحکم کریں 'تاکہ مکمل امن ولمان قائم ہو سکے اور ایک منظم فلاحی ریاست کا خواب شر مند ۂ تعبیر ہو'جو تمام انسانوں کے حقوق کی حفاظت و بجا آور کی کافریضہ سر انجام دے سکے۔وہ یہ جانتے تھے کہ عہد جاہلیت کی قبا کلی سیاست 'محدود د هڑے بندیوں'وسیع تر منظم معاشرے ہے نا آشنائی خانہ بدوش اور بدویانہ طرز تدن اور باہمی آویز شوں نے ابھی تک ان کی عادات واطوار کو تکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کہ وہ ایک مربوط مہذب معاشرے کے تمام نقاضے پورے کر سکیں۔خود عہد نبوی عظیمے میں ریاست کادائرہ محدود ہونے کے باوجود اس میں پچھ نہ پچھ ناخو شگوار واقعات رونماہوتے رہتے تھے اور منافقین اپنی جالبازیوں میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ مجھی اوس و خزرج کے پرانے اختلافات بھڑک شھے اور مجھی مہاجرین وانصار کے ما بین کوئی رنجش پیدا ہو جاتی تھی۔ کبھی آس میاس کے بیبودی وعیسائی قبائل مسلمانوں کوسیاس طور پر نقصان پہنچانے اور بے اثر کرنے کی ساز شیں کرتے رہتے تھے۔ آنحضور سالیہ علیہ کی وفات کے بعد پورے تجاز کافتنۂ ارتداد مدینہ کی سیادت و قیادت کے خلاف ایک تھلی بغاوت کااعلان تھا،جس میں اکثر و بیشتر قبائل نے بھر پور حصہ لیااورا پنیا پی سیاس آزادی کے علم اشالئے یہاں تک کہ ند ہبی طور پر بھی آزاد ہونے کیلئے نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے ہمر کاب ہوگئے اور اندرونی حالت سے بھی کہ تین گروہ سیاس طور پر ا بھر آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر کے خلافت کا اشتحقاق ثابت کرناشر وع کر دیااور عام لوگ کسی نہ کہی سے ضرور متاثر ہوئے۔ حضرت عمر کی وانشمندی اور حاضر د ماغی ہے مسئلہ خلافت تو طے ہو گیا الیکن تینوں گروہوں میں سیاسی وحدت اور انفرادیت کا شعور بدستور موجود رہا۔ حضرت عمر فاروق کو بنوہا شم اور انصار کے اکا بر سے خلافت صدیقی کو منوانے کیلئے بچھ سختی بھی کرنا پڑی۔ای لئے عہد صدیقی میں دونوں گروہ کی نہ کسی حد تک فاروق اعظم سے کھچے کھچے رہے۔روایت میں آتا ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنصا کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑے اپنے مختلف معاملات طے کرنے کیلئے انہیں گھر بلولیا' توبیہ شرط عائد کی کہ وہ اکیلے آئیں گے کیو نکہ وہ حضرت عمر کی موجود گی کو ناپند کرتے تھے <sup>(۲)</sup>۔ای طرح حضرت ابو بکر صدیق کو بطور خلیفہ فاروق اعظم کی تقرری میں بھی بہت مشکل کاسامنا کرناپڑااور اس کا فاروق اعظم کو بھی بخوبی احساس تھا۔ جب انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں ' توانہوں نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دی اور پیہ کوشش کی کہ سب کو ساتھ کے کر چلیں اور ان میں پائے جانے والے گروہی احساس کو ختم کر کے سب کو وحدت واخوت کی لڑی میں پرودیں اور مشترک مقاصد کی خاطر مل جل کر آ گے بر صنے کا جذب دوبارہ ترو تازہ کردیں کیونکہ یمی سیاس و ملی استحکام کی راہ تھی۔اس بارے میں وہ کس قدر حساس تھے اس کا اندازہ حسب ذیل روایت سے لگایاجا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ (حضرت) ممرؓ نے قریش کے اوگوں ہے فرملان "مجھے میہ اطلاع پینجی ہے کہ تم نے (مخصوص) محفلیں قائم کرر تھی ہیں يبال تك كد جب دوا شخاص بھى كہيں بيلينتے ہيں توبيد كہاجاتا ہے كدوہ فلال كے ساتھيوں ميں سے ہيں اور وہ فلال كا ہم نشيں ہے۔ يہال تك كد ہر مجالس و محافل كى كثرت ہو گئے ہے۔خدا کی قتم! میر چیز تمہارے دین وند ہب میں تیزی کے ساتھ چیل رہی ہے۔ نیز تمہاری عزت وشر افت اور خود تمہاری ذات میں بھی دخیل ہو رہی ہے۔

<sup>(</sup>۱) طری ۲۵٦/۱:۱ ۳۵۲ (۲) بحاری ۲۵۲/۵:۱

مجھے وہ زمانہ نظر آرہاہے کہ تمہارے بعد جو آئیں گے 'وہ یہ کہیں گے" یہ فلال کی رائے ہے۔ "یہ لوگ اسلام کو کئی حصول میں بانٹ دیں گے۔ تم اپنی مجالس کو وسیح کر واور مل کر بیٹھا کر و۔ اس طرح تمہار ااتحاد واتفاق بمیشہ قائم رہے گااور دوسر ہے لوگوں میں تمہار ار عب زیادہ قائم رہے گا<sup>(۱)</sup>۔ "فاروق اعظم نے اپنی ہے بناہ بصیرت و فراست ہے ایسی سیاس حکمت عملی اختیار کی کہ تمام سیاس گروہ مطمئن ہوگے اور حکومتی معاملات میں ان کے دست وبازو بن کر شریک ہوئے اور اپنی پی صلاحت میں ان کے دست وبازو بن کر شریک ہوئے اور اپنی پی صلاحت واستعداد کے مطابق مجر پور شبت کر دار ادا کیا۔ ان کے پورے عہد خلافت میں قبائلی وگروہی چپھٹش کا کوئی ایک مجمی قابل ذکر واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ وہ واقعی حدیث نبوی علیق کے مطابق فتوں کے آگے بند در دازہ ثابت ہوئے۔ مختلف لوگوں کو حکومت کا وفاد ار اور اپنا گرویدہ بنایا۔ اس کی کچھے جھلکیاں حسب ذیل ہیں۔

## (الف) بنوماشم:

قریش میں بنوہا شم کا قبیلہ بہت معزز اور ممتاز تھا۔ رسول اکر معلیقے کی بعثت ہا۔ اور بھی زیادہ شرف حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں میں ہمیشہ انہیں عزت و احترام کی نگاہ ہے دیکھ جاتا رہا ہے۔ اس لئے وفات نبوی علیقی کے بعد ان کاسیای اثر ورسوخ بڑھ گیااور سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے متحب ہونے کے وقت انہیں جو احساس محرومی پیدا ہوا 'وہ حضرت عمر کے امتخاب کے وقت اور گہرا ہو گیا۔ یہاں تک کہ بچوں کے زبن بھی اس سے متاثر ہوئے۔ ابوالہخری سے رویات کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر خطبہ فرماد ہے تھے کہ حسین ٹابن علی نے کھڑے ہوکر کہا کہ "میرے ابا کے منبر کے اوپر سے نیچ اتر یے۔ "آپ نے فرمایا: " بے شک منبر تمہارے بی اباکا ہے 'میرے باپ کا نہیں 'گریہ تو بتلاؤ کہ تمہیں کس نے سے مطابی ہے۔ "حضرت علی کرم اللہ وجبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا: "واللہ! میں نے ان سے بچھ نہیں کہا ہے۔ "حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کر کہا ۔ "اوب وفا تحقیہ خوب بی ماروں گا۔ "حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ "آپ ان کو بچ بات پر کیوں چھڑ کتے ہیں واقعی منبران کے باپ کا ہے (")۔ "

 <sup>(</sup>۱) طبری ۲۰۷/۱:۱۱ (۲) سیوطی ا:۲۰ (۳) سعد:۲۸۷/۱ طبری ۲۰۷/۱:۱۱

<sup>(</sup>۱) طبرى (۱) طبرى (۲) طبرى (۲) تفصيل كيك ملاحظه هر طبرى (۱) ۲۲ (۶) سعد ۲۰۷/۳ (۵) مالك ۲۲۱ (۲) عبد ۲۲ (۲) سعد ۲۰۲ (۸) رواس: ۲۵۱

اس کااظہار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فطبی فرمایا: "ہم میں سب نے زیادہ علم قضائے ماہر علی ہیں (ا)۔" قادسیہ کے معرکے میں ان سے مزید فوجی کمک بھیجنے کی در فواست کی گئی اتوانہوں نے فود ہی جانے کاارادہ فرمایا۔ حضرت عبال بن عبد المطلب اور دیگر اکا ہر صحابہ نے اپنے مقام پررہ کر ہی جیوش و بعوث بھیجنے کا مشورہ دیا تواسے ہوں کر لیا (ا)۔ حضرت عمل فاروق نے سب سے بڑھ کر بخوہا شم کی قدر و منزلت کے۔ دیوان کومر تب کرنے کا پروگرام بنایا اتو حضرت علی کو شامل مشورہ کیا۔ مرح شاری اور ترتیب دیوان کیلئے تین آو میول پر مشتل کمیٹی بنائی اتواس میں حضرت عقیل بن ابی طالب کو بھی مقرر کیا (ایس میں حضرت علی کو شاک میں بخوہا شم کو بی کر یم علی ہے۔ ہرری صحابہ کے وظائف میں بنوہا شم کو بی کر یم علی ہے۔ ہدری صحابہ کے وظائف میں بنوہا شم کو بی کر یم علی ہے۔ ہدری صحابہ کے وظائف بھی پانچ ہزار در ہم سالبانہ مقرر کے اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت حسن اور حضرت عبان کا وظیفہ بھی پانچ پانچ ہزار مقرر کے اور حضرت عباس کا وظیفہ بھی پانچ ہزار مقرر کے اور حضرت عباس کا وظیفہ بھی پانچ ہزار مقرر کے اور حضرت عباس کا وظیفہ بھی پانچ ہزار مقرر کیا استعفار کرتے تھے اور فرماتے تھے:"اے بھی پانچ ہزار مقرر کیا استعفار کرتے تھے اور فرماتے تھے:"اے اللہ ابھم نی علی ہے ہوں سے بیا ہے بی کے پھیا کو وسلہ بناتے ہیں اپس بارش برسادے (۵)۔"

سائب کے بقول قبط کے روز میج کو میں نے عراکو عاجزی وگریہ وزاری کرتے دیکھا۔ جہم پرایک چادر تھی 'جو گھٹنوں تک نہیں پہنچی تھی' آپ استغفار میں اپنی استخفار میں اپنی کے بقول قبط کے روز میج کو میں نے عراکہ علی کہ روہ قبلہ تھے اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آواز سے اپنے رب کو پکار ااور دعا کی۔ ان کے ساتھ لوگوں نے بھی دعا کی 'پھر آپ نے عباس کا ہاتھ پکڑے کہا: "اے اللہ! ہم لوگ تیر سے رسول علی تھے کے پچا کو تیر سے سامن شفیح بناتے ہیں۔ عباس بھی بڑی دیر تک ان کے پہلو میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے اور ان کی آسکھیں ہرس رہی تھیں (۲)۔ "ایک مرتبہ بہت سارامال آیا'اس کی تقسیم کا پروگرام بنایا' تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند اور حضرت عبد اللہ بن عباس کو بلایا اور فرمایا:" میں نے تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کی کو نہیں دیکھا۔ تم دونوں اس مال کولوگوں میں تقسیم کر دو۔ اگر پچھ ہودھے تواسے والیس کردینا<sup>(2)</sup>۔

قر آن جیر میں مال غنیت کے پانچویں جے کواللہ اس کے رسول علیے اور قرابت داروں کا حق قرار دیا گیاہے (۱۰)۔ رسول اکرم علیے اس کے چار جے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنے قرابت داروں دوسر انتیبوں تیسر اساکین چو تھا مسافروں اور مہمانوں پر خرج کرتے تھے (۱۰)۔ آپ کی وفات کے بعد پچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک حصہ بدستور آنخضور علیے گا(۱۰)۔ حضرت جیر بن مطعم ہے روایت کے حصہ بدستور آنخضور علیے گا(۱۰)۔ حضرت جیر بن مطعم ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان اموال کو انہیں مدات میں تقییم کردیتے تھے 'جن میں آنخضور علیے گرتے تھے 'لین آپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے 'کن میں آنخضور علیے گرتے تھے 'لین آپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے 'کن میں آنخضور علیے گرتے تھے 'لین آپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے 'کن میں آن خضور علیے گاروں آپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے 'کن میں آن خضور علیے گارت تھے 'لین آپ کے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے 'کن میں آن کے حضرت عرفاروں گئے بعد خلیفہ کو ملے گئی دو خرت کر فاروں گئے گوڑوں اور خدا کی راہ میں جہادی کی تیاری میں صرف کر دیں (۱۱)۔ حضرت عرفاروں نے تحت کی البتہ یہ اعلان کر دیا کہ اس سے بنوباش کے جرغیر شادی شدہ فردکی شادی کرادیں گے اور ہرعیالدار کو خادم فراہم کر دیں گاورا لیے لوگوں کو زیادہ حصہ دیں گی جن کی تعداد زیادہ ہوگی اور ضرورت مندی کی بنیاد پر زیادہ مستحق ہوں گ<sup>(۱۱)</sup>۔ اس کی خوالے تونہ کیا کو نکہ ان کے عوال کو نہیں ہوتی۔ البتہ انہیں بوتی۔ البتہ انہیں بوتی۔ البتہ انہیں بوتی۔ البتہ انہیں بی

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۲۹/۳ (۲) بلافری ۲۰۱۱/۱۰ (۳) یعقویی: ۱۰۰ سعد: ۱۳/۰۹۰ طیری: ۹/۰۲ (۱) عبید: ۲۱۲ سعد: ۱۳/۳ (۱) بخاری: ۲۲۲ (۱) سعد: ۲۲۲ (۱) عبید: ۲۰۲ (۱۲) عبید: ۲۰۲ سعد: ۲۰۲ (۱۲) داؤد: ۲۰۰ (۱۱) عبید: ۲۰۲ سعد: ۲۰۲ (۱۲) داؤد: ۲۰۰ (۱۲) عبید: ۲۰۲ سعد: ۲۰۲ سعد: ۲۰۲ (۱۲) داؤد: ۲۰۰ (۱۲) داؤد: ۲۰۰ (۱۲) عبید: ۲۰۲ سعد: ۲۰۲ سعد:

فرمایا کہ اگر آپ لوگ چاہیں توان کا انظام آپ لوگوں کے ہیر دکر سکتا ہوں 'لیکن آپ لوگوں کیلئے ضروری ہوگا کہ اللہ کے عہد اور میثاق پر مضبوطی ہے قائم رہیں اور اس مال میں وہی مصارف باقی رکھیں 'جورسول اکرم عظیمی نے باقی رکھے۔ انہوں نے اس کا قرار کیا توان کے حوالے کردیا۔ حضرت علی کے بقول ایک مرتبہ حضرت عرائے ہائی آیا 'توانہوں نے بائر مجھے کہا کہ ''اے لیس۔''میں نے کہا کہ ''میں نہیں لیما چاہتا۔''آپ نے فرمایا:''اے لے لیجئے کہ آپ اس کے زیادہ حقد ار ہیں۔'' میں نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔'' پھر آپ نے اے بیت المال میں جمع کرادیا <sup>(۱)</sup>۔ یہ بھی بنوہا شم کی بہت بڑی قدر افزائی تھی کہ اے اینے ہاتھ میں لینے کے بجائے ان پراعتماد کیا۔

حضرت عمر فاروق جب صلح بیت المقدس کے موقع پر شام تشریف لے گئ و حضرت علی کو پیچھے اپنا قائم مقام بناکر گئے (۲)۔ جب ضلیفہ کے انتخاب کیلئے چھے آد میوں پر مشتل مجلس شور کا بنائی 'تواس میں حضرت علی گانام بھی شامل کیا (۳)۔ اس طرح انہیں خلافت کا پوری طرح اہل سمجھا انہیں اس بات کی توقع تھی کہ لوگ حضرت عثان یا حضرت علی میں ہے کسی کو منتخب کریں گئی اس لئے دونوں کو الگ الگ با کروصیت کی۔ حضرت علی ہے فرمایا: "اے علی شاید یہ لوگ رسول اللہ علی ہے۔ تہماری قرابت اور دامادی کو اور جو بچھے اللہ نے تہماری قرابت اور دامادی کو اور جو بچھے اللہ نے تہمیں علم وفقہ عطاکیا ہے' اس کا لحاظ کریں' اگر تم اس امر کے والی بنو تو اللہ ہے ڈرما (۳)۔ حضرت عمل فاروق نے بغوا شم میں ہے کسی کو عامل وامیر بناکر مدینے ہے باہر نہیں بجبچا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں کا دربار حکومت چلانے کہلئے مشور و و ل کی ضرورت علی میں اور دو ان کی قابلیت و لیا بنو تو اللہ ہے مشوروں کی ضرورت میں اور دو ان کی تعلیم میش دستور دہائے مشوروں کی ضرورت کے والے صحابہ کرام کو چھوڑ کر کم افضل اوگوں کو عال بناتے تھے۔ اس کی وجہ ان کے تھوڑ کر دوسروں کو عال مقرر کرتے تھے ۔ سب بخدا میں نہیں کہ سکتا کہ دن حضور علیا ہے تھے کہ مقال مقرر کرتے تھے ۔ سب بخدا میں نہیں کہ سکتا کہ حضور علیا ہے مشرات ہے ارد تارور رکھتے تھے' عالا نکہ آپ اس کے الل تھے یا ذات رسالت کو یہ اندیشہ تھا کہ آپ کو میں ہوگئے۔ انہوں نے آپ میام امور میں مجر پور تواون کیا۔ اس کا ختیجہ یہ نگا کہ آپ کی حکومت و ظارور کیا میں اور دیا مت اندرونی طور پر مضبوط ہوگئی۔ تام امور میں مجر پور تواون کیا۔ اس کا کا ختیجہ یہ نگا کہ آپ کی حکومت و ظارت کو استخام ملااور دیاست اندرونی طور پر مضبوط ہوگئی۔

## (ب)مهاجرينٌّ وانصارٌّ:

مہاج ین وانسار دو نہایت اہم گروہ تھے۔ دونوں کی اسلام کیلئے بے شار خدمات اور قربانیاں تھیں اوران کی قدر و منزلت بھی مسلمہ تھی۔ سیای کحاظے دونوں مسلم سیار مسلوط تھے۔ موافات مدینہ نے دونوں میں بہت قربت ویگا گئت پیدا کردی تھی۔ دین امور میں ایک دوسرے بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے تھے 'مقاصد کی بکسانیت کے باوجو دسیاس طور پر ان میں الگ الگ تشخص کا احساس کی نہ کی حد تک موجو دربا۔ اس کی وجہ مزاج و طباع کے فرق کے ساتھ ساتھ سابقہ سیاس نظام اور قبائیت و علاقائیت کے گہرے شعور کے اثرات اکابرین کو چھوڑ کر عام سطح کے لوگوں میں موجو دیتھے۔ رسول اکر م علیقی کی وفات کے وقت دونوں کابید دعویٰ تھا کہ خلیفہ ان میں ہے ہونا چاہئے کیونکہ اپنی اپنی خدمات کے حوالے ہے وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ مسئلہ صرف مدینے ہی کی سطح تک مودو ہو تا 'قوشاید اس کا خلیفہ ان میں ہوجو ہا تا کین معاملہ پورے عرب کی قیادت کا تھا اس کے فاروق اعظم گی اس دلیل میں بہت وزن تھا 'جو انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں چیش کی تھی :

میں میں معاملہ پورے عرب کی قیادت کا تھا اس کے فاروق اعظم گی اس دلیل میں بہت وزن تھا 'جو انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں چیش کی تھی :

میں موجود ہو تا اس میں کر یہ گربہ نہی علیفیہ تم میں ہے نہیں تھے۔ وہ توانہیں کو اپناامیر مانیں گے جن میں نبوت تھی (ک)۔ "

<sup>(</sup>۱) دود: ۲/۲۰۱۲ (۲) معد: ۲/۳۱ (۳) معد: ۱۹۲/۳ طبری: ۱۹۲/۶ مسعودی ۲/۲۰۱۲ (۵) معد: ۱۹۲/۳ (۲) عبدکان ۲۸۳/۳ میکل ۲۸۳ (۳) عبدکان ۲۸۳ (۳) میکل ۲۸۳/۳ افران ۲۸۳/۳ افران ۲۸۳/۳ افران ۲۸۳/۳ (۱)

اس طرح یہ حق اصولی طور پر تشایم کر لیا گیا۔ عرب کے ان مخصوص حالات میں صرف اور صرف اہل قریش ہی اس منصب کوا تھی طرح سنجال سکتے ہیں۔
عکمت نبوی بھی اس ہے باخبر بھی 'اس لئے اشارہ فرمایا تھا: "الانصة من القویش (۱۱)۔ " یکی وجہ ہے کہ کیے بعدد گرے یہ منصب مهاجر بن اور قریش کو صونپا گیا۔
فاروق اعظم نے کمال حکمت و تذہر ہے اس بات کی کو حشن کی کہ سیای و حکومتی معاملات میں ان دونوں گروہوں کو بحر پور شرکت کا موقع دیا جائے۔ ان کو مساوی قدر و منزلت دی جائے اور ہر اہم معاطم میں دونوں کو شرک سیای و حکومتی معاملات میں ان دونوں کو شرک سیار معاصل محروی ۔
تک ہے تیں کہ آپ اس میں پوری طرح کا میاب رہے 'اس کی سب ہے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پالیسی بہت متوازن تھی۔ اپنی ظافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جوسیای معشور بیش کیا 'اس کی ایک شق یہ تھی : "وہ مہاجرین جو تلواروں کے سابوں میں (جنگ کررہے) ہیں قید نہیں کئے جائیں گے اور انہیں کوئی تک نے نہیں دی جائے گے اور انہیں کوئی گرانی تک نہر ہوں کو معالم عیاں کو مال نفیمت فیاضی کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا اور جب تک وہ وہ اپس آئیں میں ان کے اہل وعیال کی مال فیمت فیورہ اپنے گا وہ در شمنوں ہے جی گا۔ "ایک اور شق یہ بھی تھی : "وہ انصار جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور دشمنوں ہے جنگ کررہے ہیں 'ان کے نیک کا موں کو سر اہا جائے گا اور ان کی لغز شوں کو معاف کیا جائے گا۔ نیز اہم معاملات میں ان ہے مشورہ لیا جائے گا (۱)۔

حضرت عمر فاروق کوجب بھی کوئی معاملہ پیش آتا کوالی شور کی انصار اور معاذبین جبل الی بن کعب اور زید بن ثابت ہے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ یہ تینوں صحابہ کرام جن کاذکر ہوا ہے انصاری تھے اور مہاجرین میں ہے بھی جن کو زیادہ ترشر یک مشورہ کرتے تھے 'وہ بھی تین بی تھے۔ ان میں حضرت عثان 'حضرت علی اور حضرت عبد الرحمٰن بین عوف شامل ہیں (۳)۔ حضرت ابی کے بارے میں فرمایا کہ "وہ تمام مسلمانوں کے سر دار ہیں (۵)۔ "فاو کی وفضا کی بھی بھی معاملہ تھا 'جب کوئی فتو کی لیزا ہو تا تھا تو حضرت عثان اور حضرت ابی وزید کے پاس بھیجت تھے (۱)۔ انہوں نے حضرت زید کو قاضی القصاق بنایا اور ان کی شخواہ مقرر کی۔ ایک خطبے میں فرمایا کہ "جو شخص فراکفن (میراث) کے بارے میں پوچھنا چاہے 'وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ "شہر کے باہر مہمات میں انہیں تھیجنے سے گریز کرتے تھے۔ فرمایا کہ "جو شخص فراکفن (میراث) کے بارے میں پوچھنا چاہے 'وہ زید بن ثابت کے پاس جائے۔ "شہر کے باہر مہمات میں انہیں تھیجنے سے گریز کرتے تھے۔ جب اس بارے میں ان سے پوچھاجا تا توجواب دیتے: "زید گامر تبہ میر سے نزد یک کم نہیں ہوا' لیکن اہل شہر ان امور کے زیادہ محتاج ہیں 'جوانہیں پیش آتے ہیں۔ وہ جو کچھ زید گے کہاں پاتے ہیں کی اور کے پاس نہیں تاز دائے مطاب ہیں خواہ نہیں پیش آتے ہیں۔ مطابق مہاجرین وانصار کو دی 'جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ بعض روایات کے مطابق مہاجرین انصار سب کیلئے برابر وظیفہ پانچ ہزار مقرر کیا <sup>(۱)</sup>۔ بعض کے مطابق مہاجرین وانصار کو دی 'جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ بعض روایات کے مطابق مہاجرین انصار سب کیلئے برابر وظیفہ پانچ ہزار مقرر کیا <sup>(۱)</sup>۔ بعض کے مطابق مہاجرین کاپانچ اور انصار کا چار ہزار وظیفہ تھا <sup>(۱)</sup>۔ اس طرح گویاتر یاس مہاجرین اور دوسواکتیں انصار کو ان کو نا کف طے (۱۰)۔

ہر طرح کی مشاورت میں بھی مہاجرین وانصار کو شامل رکھا۔ حضرت ابن عباس ؓ روایت کرتے ہیں کہ سفر شام کے موقع پر حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ وہاں وہاء (طاعون) پھوٹ پڑی ہے۔ اب ان کے سامنے مسئلہ تھا کہ وہاں جانا چاہئے یا واپس لوٹ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا: "میرے سامنے مہاجرین اولین کو بلاؤ۔"
ابن عباسؓ کہتے ہیں میں نے انہیں بایا تو حضرت عمرؓ نے ان ہے مشورہ لیا اور انہیں بتایا کہ ملک شام میں وہاء پھیلی ہے۔ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا 'بعض نے کہا کہ آپ میں اختلاف کیا 'بعض نے کہا کہ آپ اب انصار کے لوگوں کہا کہ آپ کے ساتھ متقد مین صحابہؓ میں ہے بقیہ لوگ ہیں۔ ہم انہیں وہائی ملک میں لے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ "اب انصار کے لوگوں کو بلاؤ۔" میں نے بلایا تو حضرت عمرؓ نے ان ہے مشورہ لیا اور انہیں بتایا کہ ملک شام میں وہا پھیلی ہے۔"انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلافی آراء پیش کیں۔ پھر

<sup>(</sup>۱) بحاری: ۷۸۸/۳ مسلم: ۲/۱ (۲) طبری ۱۱:۱۷/۱۱ (۳) سعد: ۲/۱۰ (۵) اثیر ۱۱:۱۹ (۱) سعد: ۲/۱۰ (۷) سعد: ۲/۱۰ (۱) سعد: ۲/۱۰ (۱) مشام: ۲/۱۰ (۱) مشام:

ملکی وحدت و استحکام کیلئے قبا کل سیاست کو پیش نظر رکھنا ضروری تھا۔ فاروق اعظم سے پیش نظریہ تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے سے تعلق ووابستگار کھنے کے باوجود ریاست و حکومت کا پوری طرح و فادار بن جائے۔ عرب کا پوراماضی قبا کل سیاست ہی کی آماجگاہ روچکا تھا۔ اس کا مضبوط سیاسی معاشی 'ساجی اور جغرافیا گی پس منظر تھا' اس لئے یہ ناممکن تھا کہ قبا کلی سیاست کو بالکل ختم کر دیا جائے اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کیو نکہ مختلف قبا کل بیس بناؤاور بگاڑ 'دو سی اور دشخی مقائی جالات کے مطابق جاری ہو تھی اور یہ ایک فطری بات تھی۔ حضرت عمر کے نہ تو یہ بات بس بیس تھی کیو نکہ مختلف قبا کل بیس بناؤاور بگاڑ 'دو سی اور دشخی مقائی حالات کے مطابق جاری ہو انسان قائم کر دیا اور قانون کی حکمرانی قائم رخبشیں ختم کر نے بیس گئے رہے۔ اس کا طل انہوں نے یہ نکا الکہ مرکزی حکومت کے کنٹرول کو مضبوط کیااور عدل وانسان قائم کر دیا اور قانون کی حکمرانی قائم کر کے خاند انی 'قبلی 'بنا گئی 'میا گئی کہ میا اور انتظامی تھا۔ لوگوں کو یہ حق صاصل تھا کہ کوئی عامل اگر ظلم وزیاد تی کیا کہ عملی اور انتظامی تھا۔ لوگوں کو یہ حق صاصل تھا کہ کوئی عامل اگر ظلم وزیاد تی کرے خاس کے خلاف علی قبل کا گئی کہ عملی اور انتظامی تھا۔ لوگوں کو یہ حق صاصل تھا کہ کوئی عامل اگر ظلم وزیاد تی کرے قاس کے خلاف

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۹/۱ مالك: ۲۹/۲ كثير ۱۱:۷۷/۷ (۲) سعد: ۳۳۱/۱۳۳ (۳) شيبه: ۲/۱۹۷۱ حنيل: ۲۰۹۱ سعد: ۲۳۱۳ طبری ۱۹۲/۱:۱۹۲۱ حافظ ا: ۳۰ مسلم: ۲۹۲/۱ مسلم: ۲۹۲/۱ مسلم: ۲۰۸/۱ کثير ۱۹۲/۲:۱۱ مسلم: ۲۰۸/۱ مسلم: ۲۰۰۰ مسلم: ۲۰۸/۱ مسلم: ۲۰۰۰ مسلم: ۲۰۸/۱ مسلم

شکایت کریں اور جب بھی کوئی شکایت پہنچتی اس کا ضرور از الد فرماتے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: "میرے جس عامل نے کسی پر ظلم کیا اور جھے اس کی شکایت پہنچ گئ '
مگرییں نے اصلاح نہ کی تو گویا پیس نے فوداس پر ظلم کیا (۱)۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ قوی شخص کو عامل بنائیں 'تا کہ وہ خو فزدہ نہ ہواور
قبائلی سیاست کے دباؤیٹیں نہ آئے اور پوری جرائت ہے قوانین کو نافذ کر سکے۔ اس لئے فرمایا: "میں کسی کواس حالت میں عامل بناکر گناہ کروں گا' جبکہ میں اس سے
قبائلی سیاست کے دباؤیٹیں نہ آئے اور پوری جرائت ہے قوانین کو نافذ کر سکے۔ اس لئے فرمایا: "میں کسی کواس حالت میں عامل بناکر گناہ کروں گا' جبکہ میں اس سے
زیادہ قوی کو پاؤں (۲)۔ "اس کا نتیجہ یہ لکا کہ قبائلی سرواروں کے اوپر مضبوط حیثیت گور نروں کی تھی۔ طاقتوروں کے مقابلے میں کنروروں کو حوصلہ ملااور قبیلے کے
ساتھ صبح و فلط کی تمیز کے بغیر وابسٹگی لوگوں کی مجبوری وضرورت نہ رہی 'جبید جاہلیت میں ہوتی تھی۔ اب ریاست کا قانون ان کے جائز حقوق و مفادات
کے تحفظ کیلئے موجود تھا۔ کا بھیمیں حضرت عراقے بھر ہیں حضرت ابو موٹی اشعری گاگا تقررکیا' تواہل بھر ہ کو خط لکھا'جو وہاں پڑھ کر سایا گیا کہ میں نے ابو موٹی گو
تمرر کیا ہے' تا کہ تمہارے کمزورانسانوں کو طاقتورانسان سے حق دلوائے (۳)۔"

ں میں اور من منظم نے اس پالیسی پر اس لئے تختی ہے عمل کیا کہ وہ جانتے تھے کہ دور دراز کے قبائلی علاقوں کو مسائل و مشکلات اور بھوک وافلاس کے چنگل ہے وکا لئے کا بچی ایک بہترین طریقہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس ہے سیاسی وحدت واستحکام میں مد دیلے گی اور لوگوں کے دلوں میں احساس محرومی پیدا ہونے یا کئے جانے

<sup>(</sup>۱) معد: ۲۰ و (۲) معد: ۲۰ و (۳) طرق اله ۱۹/۶ کو اله ۱۸ (۵) کو اله ۱۸ (۵) وسف: ۱۵ ۱ معد: ۲۳۹/۲ میل: ۲۷٤/۱ طری اله ۱۹/۶ کو اله ۱۸ (۷) عید: ۲۰ و (۱) معد: ۲۰ و (۲) مید: ۲۰ و (۱) مید: ۲۰ و

کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اس فیصلے کے پس منظر میں ہے بات بھی شامل تھی کہ عہد صدیقی کے آغاز میں مانعین زکوۃ نے جو فتند اٹھایا تھا'ان میں بعض ایسے قبائل بھی تنے 'جن کی ہے رائے تھی کہ ہم زکوۃ کا قرار توکرتے ہیں' کینا ہے دینے نہیں جیجیں گے 'بلکہ خود ہی اپنے قبیلے میں تقییم کردیں گے۔ صدیق اکبر "نے ان کی اس بات کو اس لئے مستر دکر دیا تھا کہ وہ قبائلی عصبیت کی وجہ ہے زکوۃ حکومت کے حوالے کرنے ہے انکاری تقیاد ارسے حکومت کی دخل اندازی قرار دیتے تھے۔ فاروق اعظم نے اپنی اجتہادی بصیرت ہے کام لیتے ہوئے بالواسطہ طور پر ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا کہ ذکرۃ انہیں کے غریب لوگوں کا حق ہو اور سوچی سمجی پالیسی کے مطابق انہیں میں تقیم کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کا ہے متیجہ نکلا کہ تمام علاقوں میں خوشی واطمینان کی لہر دوڑ گی اور عوام وخواص کا ور سوچی سمجی پالیسی کے مطابق انہیں میں تقیم کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سے حضرت عرش نے جو سب سے بڑا مقصد حاصل کیا' وہ یہ تھا کہ قبائلی سر داروں کا ذور ٹوٹ گیا و حکومت و حکومت کے مقالمہ قبائلی نوقیت وابیت کم ہوگئ 'قبائلی حد بندیوں کی ایک ایم دیوار گرگئے۔ عام سطے کے لوگ بھی و سے پیانے پر سوچنے گی اور حکومت و خلافت سے ان کا تعلق مزید گی ہم وہ تی بیانے پر سوچنے گی اور حکومت و خلافت سے ان کا تعلق مزید گی ہم وہ تی بیا نے پر سوچنے گی اور حکومت و خلافت سے ان کا تعلق مزید گی ہم وہ گی 'قبائلی حدید یوں کی ایک ایم دیوار گرگئے۔ عام سطے کے لوگ بھی و سے بیا نے پر سوچنے گی اور حکومت و خلافت سے ان کا تعلق مزید گی ہم وہ گی 'قبائلی حدید یوں کی ایک ایم دیوار گرگئے۔ عام سطے کے لوگ بھی و سے بیا نے پر سوچنے گی اور حکومت و خلافت سے ان کا تعلق مزید گیا ہو گیا۔

یا نچوال کام یہ کیا کہ قبائل کی شخصی آزادی کو پر قرار رکھا۔ ان کے مباح رسوم وروائ عادات واطوار اور مخصوص علاقائی و جغرافیائی روایات کو نہیں چیمیرا ا سوائے اس کے کہ ان میں بہت بڑی خرابی ہو اس کیلئے بھی کوئی فوری وہنگائی انقلا بی تبدیلیاں کرنے کے بجائے قدر شخکا طریقہ اختیار کیا۔ فکری واخلاتی اور نہ بجی و سابی تبدیلیوں کیلئے وعوت و تبلیخ اور تعلیم و تربیت کا سہار الیا 'یباں تک کہ غیر مسلم قبائل کو مسلمان کرنے کیلئے بھی کی قشم کا دباؤ نہیں ڈالا۔ انہیں آزادی فکر عدل وانصاف اور بھدردی و خیر خوابی کے ذریعے متاثر کیا۔ غریبوں کا جزیبے معاف کر دیااور مستحق اوگوں کے و خلا کف مقرر کئے۔ جنگ ہے پہلے وہی شرائط پیش کی عاتی تھیں 'جو مہد نبوی وصد بقی میں بیش کی جاتی تھیں 'قبول اسلام 'جزیبی اجھگ۔ پہلی دونوں صور تول میں ان کی شخصی آزادی کا پورااحترام کیا جاتا تھا۔ آذر با بجبال کی فتوحات کے دنوں میں وہاں کے غیر مسلموں نے جزیہ و ہے جائے جنگی خدمات سرانجام دینے کی پیشش کی 'تواے فاروق اعظم کی اجازت ہے قبول کر لیا گیاور آئندہ کیلئے بچی روانج ہوگیا کہ جولوگ مسلمانوں کے و شمنوں ہے جنگ کرتے تھے 'ان کا اس سال کا جزیبہ معاف ہو جاتا تھا('')۔ اس پالیسی کا متجہ بھی سیا کا استخام کی صورت میں ہر آمہ ہوالور معاملات ہر حکومت کی گرفت مضبوط ہوئی اور قبائل کو اپنی روایت 'اقدار' حقوق' نہ ہب اور عزت کی حفاظت کے نام پر اندرونی طور پر متحد ہو کر حکومت کی گرفت مضبوط ہوئی اور قبائل کو اپنی روایت 'اقدار' حقوق' نہ ہب اور عزت کی حفاظت کے نام پر اندرونی طور پر متحد ہو کر حکومت کی گرفت مضبوط ہوئی اور قبائل کو اپنی روایت 'اقدار' حقوق' نہ ہب اور عزت کی حفاظت کے نام پر اندرونی طور پر متحد ہو کر حکومت کی مواقع نہ مل سے۔ اس ہے قبائلی عصبیت بھی آہتہ آہتہ وہ متواق نے مواقع نہ مل سے۔ اس ہے قبائلی عصبیت بھی آہتہ آہتہ وہ مور کی فور میں اس کے مرافعات کی نوبت نہ آئی۔

چھناکام یہ کیا کہ خود اپنے کردارو عمل ہے قبائلی نظام پر ضرب لگائی اور اپنے خاندان و قبیلے کو سیائی امور ہے ایک طرف کردیا۔ انہیں اضافی مراعات دینا تو در کناران کے جائز حقوق دینے میں بھی یہ احتیاط کی کہ کہیں غلط نہمیاں پیدانہ ہوں۔ و ظائف کی تقییم کے معالمے میں انہوں نے اس کا پورالحاظ رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے ناموں کی فہرست چیش کی گئی اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنو یتم اور بنو یتم کے بعد بنو عدی۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ عمر کو اس کے مقام پررکھو ( بعنی اے بڑھاؤ نہیں ) شروع ان ہے کر وجور سول اللہ علیہ ہے قریب تر ہوں۔ بنو عدی عمر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ علیہ ہے۔ بہتر ہو تا کہ آپ اپنے کو اس مقام پررکھتے جہاں اس جماعت رسول اللہ علیہ ہے۔ بہتر ہو تا کہ آپ اپنے کو اس مقام پررکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ فرمایا: "خوب 'خوب اے بعنی عدی تم نے میرے نام ہے بلندی چاہی کہ میں حنات نے تنہارے باعث محروم ہو جاؤں' نہیں اور تامر گ

<sup>(</sup>۱) طبری II: ۱۵۶/۲۵۱ـ

نہیں' چاہے وفتر تم پر بند بی کیوں نہ ہو جائے 'لیعنی اگر چہ تم لوگ سب ہے آخر میں لکھے جاؤ<sup>(۱)</sup>۔ایک مر تبدان کے داماد نے بیت المال ہے امداد کی درخواست کی تو اے جھڑک دیااور فرمایا:''کیاتم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ ہے خائن بادشاہ بن کر ملوں؟" جب وقت گزر گیا تواسے بلاکرا پنے ذاتی مال میں ہے دس ہز ارور ہم ادا کے (۲) \_ یہی قانون کے نفاذ کے بارے میں تھا۔ جب لوگوں کو کسی چیز ہے رو کناچاہتے' توسب سے پہلے اپنے عزیزوں کے پاس جاتے اور انہیں فرماتے کہ "اگر تم اس چیز میں ملوث ہوئے' تو دو گئی سزادوں گا<sup>(۳)</sup>۔"

مناصب پر تقرری کے سلیے میں بھی انہوں نے جان ہو چھ کراپنے قبیلے بنو عدی کو محروم رکھا۔ حضرت حسن ہے مروی ہے کہ حضرت محرِّ نے ایک مر تبدائل کو فہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ججھے تھکادیا ہے۔ اگر میں کی زم ورحمدل آدمی کو ان پر حاکم مقرر کر تاہوں' تواس ہے گتا خیاں کرتے میں اوراگر سخت گیر فتم کے حاکم مقرر کر تاہوں تو شکایتیں کرنے گئے ہیں۔ ایک شخص بول اٹھا: "امیر المو منین! میں ایک طاقتور 'اماندار اوراطاعت گزار شخص کانام لے سکتا ہوں' جو فتم کے حاکم مقرر کر تاہوں تو شکایتیں کرنے گئے ہیں۔ ایک شخص بول اٹھا: "امیر المو منین! میں ایک طاقتور 'اماندار اوراطاعت گزار شخص کانام لے سکتا ہوں' جو کسی حاکم کی حیثیت ہے آپ کو مطمئن کردے گا اور وہ بہت قابل تعریف ہے۔ "آپ نے بوچھا:"وہ کون ہے؟"اس نے جواب دیا: "عبداللہ بن عر" محدرت عبداللہ بولے: "استعفر اللہ! میں یہ تقرر ہر گزنہیں کروں گا بجھے تواللہ کی رضا مطلوب ہے (")۔ "اسی طرح خلافت کے معاملے بھی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عر"کو مشور ہے میں شامل کرنے کی اجازت دی "کین یہ واضح کردیا کہ وہ فدا کرات میں تو شریک ہوں گے "لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا (۵)۔ بن عر"کو مشور ہے میں شامل کرنے کی اجازت دی "کین یہ واضح کردیا کہ وہ فدا کرات میں تو شریک ہوں گے "لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا (۵)۔ بن عر"کو مشور ہے میں شامل کرنے کی اجازت دی "کین یہ واضح کردیا کہ وہ فدا کرات میں تو شریک ہوں گے "لیکن خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا ۔ "

بن مرو ورسے میں میں میں میں بہر صدی ہے۔ بارے بیں ہیں ہے۔ بیستان کے ابعد انہیں سب نے زیادہ اندیشہ یہ تھا کہ اگر مرکزی حکومت کے بارے بیل کہ بیس سب نے عادی خطے کو ایک منظم و فاقی طرز حکومت تبدیل کرنے کے بعد انہیں سب نے زیادہ اندیشہ یہ تھا کہ الاوتی عاصل ہور ہی ہے ' تو وہ ہوئے قبا کی تحصیات پھر ابھر آئیں گے ' جو بالا تر اختیار وافتراتی کا باعث بن کر جو اسلای ریاست کے منفر و تنخیص اور مرکزی نظام کو در بھر بہم کر دیں گے۔ اس لئے آپ نے وفات نے قبل متوقع خلفاء کو اس سلطے میں مختاط رہنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبدالر حمٰنی ٹرن موف خضرت عبدالر حمٰنی ٹرن موف خصوصی کو امیر بنائے گی۔ اے عبدالر حمٰنی آگر کو گوں کا معاملہ تھہیں تقویض ہو تو اپنے قرابتداروں کو کو گوں کی گردنوں پر سوارند کر دینا۔ اے عبدالر حمٰنی آگر کو گوں کا محاملہ تھہیں تقویض ہو تو اپنے قرابتداروں کو کو گوں کی گردنوں پر ساط نہ کر دینا۔ اے علی آگر کو گوں کے معالے میں تم والی بنائے ہوئو ہوئی تم کو ان کا گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ اے علی آگر کو گوں کے معالے میں تم والی بنائے و بنو تو تو بھی اسلوبی معالمہ تھہیں کہ فارتی اعظم نے نیا ہی وحدت واسٹی کام کو کو گوں کے معالے کو خوب پیچانا اور نہایت خوش اسلوبی موار کردینا اس کی طرف پوری طرف توجہ کیا۔ آپ کی بھیرت و فراست کا اس سے برا جبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آخر کار اور دور تین نظام نور کو اسلوبی اس میں واجوت اور کیا ہور نے توجہ کیا۔ آپ کی بھیرت و فراست کا اس سے برا جبوت اور کیا جبوری اور دو شن میں واست کا سے برا جبوت اور کیا جبوری کو اور دو شن میں واجوت کیا ہور نین ہور نے کردی تھی اور جباری کی میں میں وابی تھیا ہور اس کھیا ہور انہیں ہور دور اس کی کی میں وابی کیا ہور نے کیا وہ دور ت اس کھی کو میں وابی کو در سے بیرا ہور اس تھی ہور انہیں ہور دور اس کھی کہا کی کو در سے بیرا ہور اس کی بھرد انہیں ہور دور میں میں دور سے دور انہیں ہور دور سور کی کو دیا گی کو در سے بیرا ہور اس کی برد دور نین میں دور کینی کی میں مین کی کیار کردیا۔ ان خواب کی عملی تو خوب کی دور سے میں دور نین کی کی دور دور سے دور دور تو کیا کہ دور کو کی کی دور دور کی کی دور کی میں کو دیا گی کی دور سے کی کو دور کیا کی کو دور سے میں دور کو کیا کی دور کیا کی کو دور کیا گی کور کیا کو دور کیا گیا کو دور کو کی کی دور کیا گیا کہ دور کیا گیا ک

<sup>(</sup>٦) سعد:۳/٤ تا شبيد: ۲۸۹/۱ و ۵۷۹/۱ بلافري ال:۱۸۳ طبري ال:۱۹۳/۱

ہمیثہ کیلئے ختم نہیں کر سکے۔ان کاوجود اور علامتیں ابھی تک معاشرے میں موجود ہیں ،جنہیں مٹانے کیلئے انہوں نے رات دن صرف کئے تھے۔انہیں اپنی آ تکھوں سے سر اٹھاتے ہوئے دیکھنے کی بہ نبست اس دنیا ہے اٹھ جانا زیادہ محبوب تھا' چٹانچے انہوں نے دعا کی:"اے اللہ! بیہ لوگ مجھ سے اکٹا گئے ہیں اور میں بھی الن سے بیزار ہو گیا ہوں۔ میرے احساسات جداگانہ ہیں اور الن کے احساسات الگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ مجھے اس قدر معلوم ہے کہ الن کا صرف اپنے قبیلہ ہے تعلق ہے۔ اس لئے (اے خدا) مجھے اپنی طرف اٹھالے (۱)۔"

عصر حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاکا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر نسلی 'علاقائی' قبا کلی 'لسانی انتیازات نہ ہوں اور جہاں نہ ہب ورنگ کے تعصات کی بنا پر معاشر وں میں انتشار و عدم استحکام نہ ہو' بلکہ دور حاضر کی مغربی تہذیب نے قومیوں کے نعروں کی بنا پر دنیا کو وہ عظیم جنگوں اور ہولناک تباہیوں ہے دو چار کر کے معاشر دن کی دیوار دن کو مزید سر بلند کر دیا ہے اور اس کے حق میں ایسے ایسے دلائل فراہم کئے ہیں اور عالمی طاقتوں نے مختلف جگہوں پر قومیوں کے تعصبات کی اس نفر توں کی دیوار دن کو مزید سر بلند کر دیا ہے اور اس کے حق میں ایسے ایسے دلائل فراہم کئے ہیں اور عالمی طرح اپنے عہد کے طرح پشت بنائی کی ہے کہ بوری دنیاکا عالمی امن واستحکام خطرات کے بعنور میں مجھن چکن چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بصیرت نے جس طرح اپنے عہد کے طرح پشت بنائی کی ہوئے ہیں اور ان اصولوں اور پیانوں بین اللہ تو ای بین اللہ تو ای بین اللہ تو ای بین اللہ و نے ہی سائل کو حل کر کے ایک متحکم معاشر ہوں تو تاثر کو عملی طور پر ثابت کیا ہے' تو یقینا ہم ایک بہترین عالمی تہذیب کے احیاء کا فریضہ سرانجام دے سکتے ہیں۔

ملکی سطح پر ہم اگر اپنے سائل کا جائزہ لیں 'ہم یہ دیکھتے ہیں مختلف قومیوں کی وحدت اور مسلم تشخص کی بنیاد پر جس ہم آ ہنگی نے ایک بنا ملک پاکستان سے تعلیق کر کے دکھا دیا تھا'ای میں کزوری نے اے دو حصوں میں تقسیم کردیا اور ای سے لا پروائی نے باتی ما ندہ پاکستان کی سالمیت و بھاکیلئے بے شار خطرات اور اندیشے پیرا کردیے ہیں۔ سب سے خطر ناک بات یہ ہے کہ قومیوں کے خلک دائروں میں رہ کر سوچنے والے خلک نظر لوگ بڑی چالا کی حقوم کو تقسیم کر کے اور ان میں نفر توں اور کدور توں کا بارود مجر کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں اور منتخب ہو کر قومی اداروں پر اپنا تسلط حاصل کو رہے ہیں اور منتخب ہو کر قومی اداروں پر اپنا تسلط حاصل کو رہے ہیں۔ اس طرح ملک کے جائے عوام کی زیادہ تر وابنتگی مفاد اور مجبوری کی بنا پر اپنے علاقے اور قباک کے ساتھ پختہ ہوتی چار ہی ہا اور جائے کا لئی وابسی مفید عاب تا ہوں نے اپنی اجتہادی بصیر سے جو اقد امات کے 'وہ ایسے عالمگیر اور بالکل و لیں ہی صور سخال پیدا ہوگئی ہے' جیسا فاروتی اعظام کے عبد میں متی۔ انہوں نے اپنی اجتہادی بصیر سے جو اقد امات کے 'وہ ایسے عالمگیر اور مفید عاب ہوئے کہ آج بھی سب سے بڑی ضرور سے بہی ہو کہ عبد میں متی۔ انہوں نے اپنی اجتہادی بصیر سے جو اقد امات کے 'وہ ایسے عالمگیر اور مفید عاب ہوئی کے دائر اور رہ کی مذہ ہوئی کے میں منہمک رہنے والے نمی ایس وروزی اور مو پول کے مقال اور رہا کو آئی ہوئی میں اور مو پول سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مقالی منتشیم کر کے انہیں اپنی پائی کی خرار رکھتے ہوئے ملک و ملت کے و فادار بنانے کی ضرور ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تول کی مقالی دروں وروزی اور عادات واطوار اور آزاد یوں کو پوری قوم پر مسلط کرنے ۔ اجتناب کریں 'خواہ بچورو کی ہوئی ہو' عدلیہ و 'پائیسی ساز

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:4/۱۱ د.

ادارے ہوں' سر کاری ملازمین ہوں یادیگر مفادعامہ کے مناصب سب پر میر ٹ اور اہلیت وصلاحیت کو ہی معیار بنایا جائے۔جو حکومت بھی یہ طریقہ کار اختیار کرے گی'وہی قومی حکومت کہلانے کی حقد ار ہو گی اور وہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح یادر کھی جائے گی' جیسے حضرت عر" کی حکومت تاریخ اسلام میں ایک یادگار حیثیت رکھتی ہے۔

# س\_ یېود و نصار يې کې جلاو طني :

حضرت عمر فاردق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیای وحدت واستحکام کیلئے ایک اور اہم قدم یہ اٹھایا کہ اپنے عبد ظافت کے آخری سال یہود و نصار کی گوعر ہے نکال دیا۔ اس طرح مرکز اسلام 'ارض اسلام کو بھیشہ بھیشہ کیلئے غیر مسلموں کی چیرہ دستیوں ہے محفوظ کر لیا۔ اس ہے امت مسلمہ کوا یک ایساالگ خطہ میسر آئیا 'بو چودہ صدیوں ہے تمام و نیا کے مسلمانوں کی عقید توں 'محبتوں اور امیدوں کا محور ہے۔ فاروق اعظم کی یہ سیای حکمت عملی تقریباً بابھی سالوں کے تالخ تجربات کا ایک فطری نتیجہ تھی 'جو یہود و نصار کی کے رویوں اور سرگر میوں ہے مسلمانوں کو ہوئے۔ رسول اکرم علی نظر تا ہورت کے بعد بیٹاق مدینہ کے ذریعے جو نہ بی آزادی 'محقوق انصاف اور رعایات النود فوں گروہوں کو دیے 'وہ تاریخ انسانیت کا ایک روشن باب ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ہر قدم پر وعدہ ظافی کی 'دھو کہ ویا مسلمانوں کو دعوت دی 'مشکل او قات میں ساتھ چھوڑا اور مسلمانوں کو دیا ہوت کی نظری کی بنا پر تھا۔ ہر قسم کا نقصان پہنچانے میں کوئی دیقیہ فروگز اشت نہ کیا۔ اسلام کے ظاف ان کا ایفن و عناد کسی دیا گیا۔ نفر تاہ نقوت و تعصب اور نگل نظری کی بنا پر تھا۔ رسول اکرم عیک نفر دو النصادی میں جوزیرہ العوب فلا اتو ک الا مسلما<sup>(۱)</sup>۔ "(اگر میں زیرہ دو آوان شاعات اللہ بیود و النصادی میں جوزیرہ العوب فلا اتو ک الا مسلما<sup>(۱)</sup>۔ "(اگر میں زیرہ دو آوان شاعات کی کو جزیرہ عرب میں رہا ہمیشہ نقصان و فتے کا سبب بنارے گا<sup>(۱)</sup>۔ اس کے ارشاد ہوا:" لنن عشت ان شاء اللہ لا حورجی الیہود و النصادی میں جوزیرہ العوب فلا اتو ک الا مسلما<sup>(۱)</sup>۔ "(اگر میں زیرہ درباتوان شاءاللہ یہود و النصادی میں جوزیرہ العوب فلا اتو ک الا مسلما<sup>(۱)</sup>۔ "(اگر میں زیرہ درباتوان شاءاللہ یہود و النصادی میں جوزیرہ العوب فلا اتو ک الا مسلما<sup>(۱)</sup>۔ "(اگر میں زیرہ درباتوان شاء اللہ عبد کر میں کہ کو حضرت عمر فاروق نے انہیں نکال دیا"۔

رسول اکرم علی نے بوجوہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ اس میں زیادہ تر عضر آپ کی بیکراں رحمت و شفقت کا تھا' جیسا کہ یہود نیبر کے معالمے ہے فاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بقول جب خیبر فتح ہوا' تورسول اکرم علی نے یہودیوں کو دہاں ہے نکالے کاارادہ فرمایا' توانہوں نے درخواست کی کہ ساراکام ہم خود کریں گے اور اس (زمین ) کی پیداوار کانصف لیس گے۔ رسول اکرم علی نے فرمایا: "اچھاجب تک ہم چاہیں گے 'تہمیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے (م)۔ "ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں سیاس صور تحال ایس تھی کہ آپ کا اخراج مناسب نہیں سمجھتے تھے 'اس لئے آپ نے فورا نکالنے کے بجائے فرمایا: "اگر میں زندہ درہا''گویا آپ نے اے مستقبل کے کی وقت کیلئے اٹھار کھا۔ غالبًا شام سے سرحدی کثید گیوں کی وجہ سے آس پاس اور راہ میں بسے والے قبائل سے نرمی زیدہ قرین مصلحت تھی۔

بہر حال نبی ﷺ یہ سمجھتے تھے کہ آئندہ کسی مناسب موقع پر یہود ونصاری کوسر زمین حجازے ضرور نکال دینا چاہئے۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی

<sup>(</sup>۱) حنبل: ۱۸/۱ ت ترمذی: ۱۸/۳ بیهقی: ۸۱/۳ بیهقی: ۱۸۰ ترمذی: ۱۸۱ ترمذی: ۸۱/۳ بیهقی: ۸۱/۳ بیهقی: ۸۱/۳ بیهقی: ۸۱/۳

عنہ کے بقول آنخضرت علیہ کے منہ ہے جو آخری بات نکل وہ یہ تھی کہ "یہود کو سر زمین تجازے نکال دواور نجر انہوں کو جزیرہ گرب ہے باہر نکال دو (۱۱ یہ امام ابوع بیٹر کے بقول آنخضرت علیہ کے خلاف کوئی نئی روش دیکھی ابوع بیٹر کے بقول آنخضور علیہ نے یہ بات اس وقت کہی ہوگی 'جب ان میں بدعبدی کے آثار پیدا ہوئے ہوں گے یا معاہدہ صلح کے خلاف کوئی نئی روش دیکھی ہوگی (۱۲ یہ سیای حالات وضر دریات کے تقاضوں کے مطابق تغیر ناگزیر ہوگی اس سیای حالات ہیشہ تبدیل ہوئے رہتے ہیں 'اس لئے سیای فیصلے بھی حتی نہیں ہوتے۔ ان میں حالات وضر دریات کے تقاضوں کے مطابق تغیر ناگزیر ہوتا ہے۔ بہت سے اقد امات اہم ہونے کے باوجود مقاصد کے حصول اور اثرات و نتائج کو مفید بنانے کیلئے مناسب وقت کے انظار کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہ عبد صدیق اور عبد فاروق کے باوجود مقاصد کے حصول اور اثرات و نتائج کو مفید بنانے کیلئے مناسب وقت کے انظار کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجب کہ عبد صدیق اور وقع کی مسلمت کی اعلی مصلحت و بھی رہی ہوا۔ فاروق اعظم نے اجتہادی بصیر ساتی اور مدیر انہ سیاست کو رو بہ عمل و سعت پیدا ہوئی اور بڑی و خوا میں منتقل کردیا۔ اس کیلئے انہوں نے قدر تی کا طریق کاراختیار کیا اور باری باری مختف علاقوں ہے ان کا انخلاء کیا اور انسان کا بوراخیال کیا اور انہیں معاوضے اور متبادل زمینیں فراہم کیں 'تا کہ اسلام کی روح اور حکومت کی ساتھ دونوں محفوظ رہیں اور امت مسلمہ کے عدل وانصاف کا بوراخیال کیا اور انہیں معاوضے اور متبادل زمینیں فراہم کیں 'تا کہ اسلام کی روح اور حکومت کی ساتھ دونوں محفوظ رہیں اور امت مسلمہ کے وسیح تر مفادات کی جکیل بھی ہو جائے۔

اسلای ریاست کو وحدت وانتحکام سے جمکنار کرنے کیلئے یہ ضروری تھا کہ کم از کم مرکز اسلام بیں صرف اور صرف دین اسلام باتی رہے اور وہاں پر عقید وبالکل صحیح اور خالص ہو' تاکہ جج کی خاطریا وارالخلافہ میں اپنی ضروریات و مسائل کے حل کیلئے دور در از سے آنے والے لوگوں کیلئے تعلیم و تربیت کا ایک مثالی نمونہ موجود ہواور آس پاس سے مکمل اطمینان ہو۔ ای حکمت کے پیش نظر سرور کو نین عقیقے نے ارشاد فرمایا: "الله یہودونصاری کو تباہ کرے کہ انہوں نے ابنیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنادیا۔ آگاہ رہوکہ عرب میں دودین باتی ندر ہیں (۳)۔ "ابن شہاب کے بقول آپ نے فرمایا: "لا یہ جتمع دینان فی جزیر ہ العوب۔ "حضرت عرش نے اس حدیث کی تحقیق کی۔ جب انہیں تشفی اور یقین ہوگیا تو یہود خیبر کو نکال دیا (۳)۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ای کی بنیاد پر انہوں نے خیبر 'فدک اور نجر ان میں کے بودیوں کو نکال دیا (۵)۔

### (الف) اہل نجر ان:

رسول اکر م علیقی نے اہل نجر ان جو یمن میں واقع ہے ایک معاہدہ کیااور انہیں تمام بنیادی حقوق 'ند ہجی آزادی اور ہر قشم کے تحفظات فراہم کے اور ان پر کچھ خراج اور شر الطاعا کد کیں 'جن میں سوونہ کھانے 'فیر خواہی ہر سے 'و مد داریاں ٹھیک اداکر نے اور ظلم وزیادتی کر کے بھاگ نگلنے کی کو شش نہ کرنا (۱۱) ۔ حضرت ابو بکر صدیح نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سود کھانے گئے 'ان کی تعداد بڑھ کر چاہیں ہزار ہوگئی۔ حضرت عراکو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان سے اسلام کے وجود کو نقصان نہ پنچ 'اس لئے انہیں جلاو طن کرنے کاسو چنے گئے (۱۸) ۔ ادھر ان کا بیام تھا کہ کشرت کی وجہ سے ان میں اختلافات اور آپس میں حسد پیدا ہوگیا۔ وہ خود ہی خلیفہ دوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منتقل کردیئے کی درخواست کی۔ حضرت کر نے موقع غنیمت جانا کیو نکہ پہلے ہی ان کی طرف سے خطرہ محسوس فرمار ہے تھے 'چنانچہ انہیں جلاو طن کرنے کے احکامات جاری کردیئے۔ بعد میں انہول نے موقع غنیمت جانا کیو نکہ پہلے ہی ان کی طرف سے خطرہ محسوس فرمار ہے تھے 'چنانچہ انہیں جلاو طن کرنے کے احکامات جاری کردیئے۔ بعد میں انہول نے معافی کی درخواست کی 'لیکن حضرت عمر' نے قبول نہ کی (۱۹) ۔ اپناس فیط میں دراصل ای حدیث کو بنیاد بنایا کہ عرب میں دودین ہر گزباتی ندر ہیں۔ ایک دوایت

<sup>(</sup>۱) خلدون ۱۱:۱/۲۰۹۱ عبید:۹۹ (۲) عبد:۱۰۰ (۳) مالل:۲۰۸۱ بیهقی:۹/۲۰۸۱ بر ۱۱:۲۰۷۱ (۶) بلافری ۱۱:۵۱ تعقوبی:۱/۱۰۵۱ بیهقی:۹/۲۰۸۱ (۵) مالل: ۲۲۳ بیهقی:۲/۸۰۷ (۲) تفصیل کیلنے ملاحظه هو بوسف:۷۲ بلافری ۱:۵۷ (۷) بوسف:۷۷ (۸) بلافری ۱:۷۷ (۱۰) بلافری ۱:۷۷

کے مطابق ان پر جت پوری کرنے کیلئے اسلام قبول کر لینے کی و عوت دی اور فرمایا: "بصورت دیگر جیس رمضان کے بعد بیس بری الذہ ہوں گا(ا)۔" اس سار کی کارروائی جس سب ہے ایم اور قابل توجہ پہلویہ ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی اصان اور بھائی کا معاملہ کیا۔ ان کی تمام جائد اور ساوال با قاعدہ فرید لئے (۲) اور ایک تر کری ہوں جس بیس نبی کری ہو ہوں ہوں ہوں میں اللہ تعالی عدے عبدنا ہے کہ بینی تا کہ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ ہوگی شاکر یہ لوگ شام و عراق کے جس امیر کے پاس ہے گزریں اس چاہئے کہ زیمن کی تھی کرنے میں ان کی مدد کرے اور یہ لوگ جو کچھ خود کاشت کر لیں 'وہان کیلئے راہ فدا میں صدقہ اور ان زمینوں کا بدل جیں 'جنہیں چھوڑ کر آرے جیں۔ کی کو اس بارے بیں ان پر اعتراض کا کوئی جن نہیں اور نہیں اور ان ایک معاف کر دیا (۳)۔ ایک اور دوایت کے مطابق اس معاہدے بیں شام و عراق کی قابلی کاشت اور اقادہ زمینی خالی کر کے دینے کا تھم بھی شام اس کا کا بڑیہ ہیں معاف کر دیا (۳)۔ ایک اور دوایت کے مطابق اس معاہدے بی ہو گیا اور انتحقائی ہوں اور اقادہ زمینی خالی کر کے دینے کا تعلی مجمی شامل کر کے دینے کا تعلی مجمی شامل مطابق ہوں کہ جو کی اور ہو گئا تو اس خوالی کر کے دینے کا مور انتحقائی کی اور انتحقائی ہیں ہو گیا اور انتحقائی ہوں کہ مواد کی کا تحق ہوں وہ مطابق کی اس دیا گئا کا مور خال کو کا آباد کی کا مور کی کا تحق کیا گیا اور انتحقائی ہوں کی درخواست کی 'قربان نبو کی کا انتحالی عند کی کر ہے اس کی اور جن فیلے کی وہ کی تھر کی ان کی دیا ہوں کی درخواست کی 'قوانہوں نے یہ کر انکار کا دور انتحال کو تھر نہاں کے خالے دیا دیا گئی تبدیلی نہیں کروں گا (۵)۔ " کروں گا گئی کہ معالد کی ہو کے کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا (۵)۔ " ایک اور دوایت کے مطابق کے مطابق کی درخواست کی 'قوانہوں نے یہ مطابق کی درخواست کی 'قوانہوں نے یہ مطابق کر کے تھر میں ان کے کے ہوئے کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا (۵)۔ " ایک اور دوایت کے مطابق کی درخواست کی 'قوانہوں نے مطابق کے مطابق کو تعلی کو تعربی کور کا گا گئی کی درخواست کی 'قوانہوں نے کہا گئی کر کروں گا گئی کی درخواست کی 'قوانہوں نے مطابق کے مطابق کی درخواست کی تعربی معالم کی تعربی کی درخواست کی 'قوانہوں نے مطابق کی دو خواست کی تعربی میں کے خالے کاموں میں کور کی تعربی کی دور خواست کی 'قوانہوں کے مطابق کی دور خواست کی تو کے کاموں میں کور کی تعر

#### (ب)اہل خیبر:

<sup>(</sup>۱) عبید: ۹۹ (۲) بلافری ان ۷۷ (۲) بوسف: ۷۵ (۶) بلافری ان ۵ (۵) عبید: ۹۹ (۲) بحنی: ۲۲ بلافری ان ۲۷ (۷) بلافری ان ۲۳ علمون ان ۲۹ (۸) بلافری ان ۲۷ (۹) مسلم: ۵ / ۲۲ بلافری ان ۲۳ بلافری ان ۲۳

روایت کے مطابق رسول اکر م علی نے بٹائی کے اس معاملے کو قبول کرتے ہوئے یہ فرہایا تھا کہ "جب تک ہم چاہیں گے 'تہہیں اس شرط پر یہال دہنے ویں گے۔"اس طرح یہ معاملہ طے ہو گیا اور رسول اللہ علی کے بقیہ عہد مبارک اور عبد صدیقی اور فاروق اعظم کے عبد کے سات سال تک ای پر عمل کر تارہا۔

یحقوبی کے بقول ۲۰ میں حضرت عمر فاروق نے انہیں جلاو طن کردیا (۲) ۔ اس اقدام کے گئی اسباب تھے 'جو مختلف روایات ہے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ علامہ باؤری کے بقول حضرت عمر بن الخطاب کی فلافت میں ان میں وبا پھوٹ پڑی اور وہ مسلمانوں سے چاہیں چلنے گئے 'اس لئے انہوں نے انہیں جلاو طن کر دیا اور خیبر کی زمین ان مسلمانوں میں تقسیم کردیں 'جن کا ان میں حصہ تھا (۳) ۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمانے میں املی فیبر نے مسلمانوں میں باہی پھیلانی چاہی 'ان کے ساتھ خیا نتیں کیں اور عبداللہ بن عمر کو بالا خانے سے بیچے پھینک دیا 'جس سے ان کے ہا تھ ٹوٹ گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہاں کی زمین اہل صدیبیہ میں سے ان لوگوں میں تقسیم کردیں 'جو یوم خیبر میں شریک ہوئے تھے (۳)۔

روایات سے بیہ ظاہر ہو تاہے کہ اسباب تو بہت ہے موجود تھے 'کیکن فوری واقعہ جو جلاو طنی کے فیصلے کی بنیاد بنا'وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ بلاوجہ ظلم تھا جواس بات کی علامت تھا کہ وہ لوگ اب حدے گزر گئے ہیں اور وہ اس قدر سر کش ہوگئے ہیں کہ قانون 'ضوابط' اخلاق' معاہدہ وغیر ہیں ہے کسی چیز کایا سو لحاظ رکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ بات ریاست کے انتظامی معاملات کیلئے انتہائی خطرناک تھی اور مسلمانوں کے امن واستحکام کیلئے بھی یہودیوں کی موجود گی اور ساز شیں ہروقت خطرہ بدنسی رہتی تھیں۔اس لئے حالات کا یہی تقاضا تھا کہ اس موقع پر انہیں یہاں ہے رخصت کر دیا جائے۔حضرت عمر فاروق نے اپنے طور پر اس کا فیصلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کو اعتاد میں لیما ضروری سمجھااور ان کے پورے احوال سامنے رکھ دیئے 'تاکہ بعد میں کسی کوغلط فنہی میں مبتلا کرنے اور ہونے کا موقع نہ ملے۔ یہی ان کے حسن انتظام اور تدبیر وسیاست کی خوبی تھی۔ چنانچیہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بقول خطبے کیلئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رسول الله عظیم نے جب خیبر کے بہودیوں سے ان کی جائیداد کے سلسلے میں معاملہ کیاتھا' تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تعالی تنہیں قائم رکھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔اس کے بعد عبداللہ بن عمرٌ وہاںا پنے اموال کے سلیلے میں گئے ' توان کے ساتھ ظلم و تعدی کامعاملہ کیا گیا'جس سے ان کے ہاتھ یاؤں ٹوٹ گئے۔ پھر خیبر میں ان کے سواکوئی جاراد شمن نہیں' صرف یہی جارے دشمن ہیں اور ان پر ہمیں شبہ ہے۔اس لئے انہیں شہر بدر کردینا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔جب حضرت عمرؓ نے پختہ ارادہ کرلیا' تو (ایک یہودی خاندان)ابی هنتی کاایک شخص آیااور کہا:"یامیر المومنین! کیا آپ ہمیں شہر بدر کردیں گے جبکہ محد علیہ نے ہمیں باتی رکھا تھااور ہم ہے جائید اد کا ایک معاملہ بھی کیا تھااور اس کی شرط بھی لگائی تھی؟ حضرت عمرر ضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''کیاتم سمجھتے ہو کہ میں رسول اکر م عظیفے کا فرمان بھول گیا ہوں؟ جب حضور ﷺ نے تم ہے کہاتھا کہ "تمہار اکیاحال ہوگا'جب تم خیبرے نکالے جاؤ گے اور تمہارے اونٹ تمہیں را توں رات لئے پھریں گے۔ "اس نے جواب دیا: "وہ توابوالقاسم کانداق تھا۔ "حضرت عمرؓ نے فرمایا: "اے دشمن خدا تونے جھوٹی بات کہی ' چنانچہ انہیں شہر بدر کر دیااور ان کے تھلوں 'اونٹ اور دوسرے سامان یعنی کجاوے اور رسیاں وغیر ہسب کی قیت ادا کر دی<sup>(۵)</sup>۔ان کی زیاد شوں اور عہد شکنیوں کے باوجود فاروق اعظم کا حسن سلوک اور رواداری تاریخ اسلام کا ا یک در خشندہ باب ہے۔ جائیداد کی قیمت اداکر نے کے ساتھ ساتھ انہیں زمینوں کی جگہ پر متبادل زمینیں بھی عطافرمائیں اور انہیں تیااور اربحا منتقل کر دیا<sup>(۲)</sup>۔ اس طرح وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اسلامی ریاست ہی میں اپنے پورے حقوق و مراعات کے ساتھ قیام پذیر ہوگئے۔ حضرت عمر کے اس فیصلے کے چھے دراصل ریاست کی وحدت اوراس کے استحکام کی عظیم ترین حکمتیں شامل تھیں۔اس اقدام کامحرک وہ احادیث تھیں'جن میں سرور کو نین علی نے جزیر وَعرب

<sup>(</sup>۱) يخاري ا: ۲۱/۳ مسلم: ۲۱/ پغلوي: ۱۹۵ (۳) بلافري ا: ۳۱ (٤) بلافري ا: ۲۰۷ (۵) بخاري ا: ۲۰۷/۳ بيهقي: ۲۰۷/۹ بيهقي: ۲۰۷/۹ مسلم: ۲۰۷/۹ بيهقي: ۲۰۷/۹

میں دودین اکٹھے ندر کھنے اور بہود و نصاریٰ کو جلاو طن کر دینے کا حکم دیا تھا۔اسو ہ نبوی علیقہ بھی بہی تھا کہ وعدہ خلافیوں کی بنا پر مدینہ کے گر دونواح کی بستیوں کو جلاو طن کر دیا گیا تھا۔ فاروق اعظمؓ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ یہود خیبر کوز مینوں پر ہر قرار رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ان زمینوں کی کاشتکار کی و آباد کار کی کا کوئی معقول انتظام اور افرادی قوت موجود نہیں تھی الیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ساس ومعاثی عوامل اس پالیسی پر نظر ثانی کے متقاضی تھے۔اب ان کی اجتہادی بھیرت ہی ان تقاضوں کونہ بھیان علی اتواور کون بھیانتا؟ چنانچہ انہوں نے نہایت جرائت مندی سے فیصلہ صادر فرمادیااور حکمت و تدبر سے اسے عملی جامہ بہنایا۔امام ابو عبیدالقاسم نے بالکل بجا تجزیہ کیاہے کہ جب حضرت عمر کازمانہ آیااور مسلمانوں کے ہاتھوں میں بکثرت کام کرنے والے (کاشتکار) آگئے اوران میں زمین کا بندویست کرنے کی صلاحیت پیداہو گئی' توانہوںنے یہودیوں کو خیبرے نکال کر شام بھیج دیا<sup>(1)</sup>۔ فاروق اعظم ٹرسول اکرم عیلیقے کی تدبیر وسیاست کی روح ومزاج کو سمجھتے تھے اور اس کے مقاصد ومصالح سے بخوبی آگاہ تھے۔ان کی میے منصبی ذمہ داری تھی کہ اس کے تشکسل کونے حالات کی روشنی میں جاری رکھیں اس لئے ان کامیہ پختہ عزم تھا کہ "لنن عشت ان شاء الله لاخوجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب (٢)\_" (اگريس زنده رباتوان شاء الله يبود ونصاري كوجزيرة عرب نكال دول كا\_) بڑے بڑے سابی فیلے اگر مخصوص احوال 'فضااور موقع محل ہے مناسبت نہ رکھتے ہوں تو شدید نقصان بھی پہنچا کتے ہیں اور اہداف ہے دور بھی لے جاسکتے ہیں۔ اس لئے ایک ماہر سیاستدان اور حکمران و خلیفہ کا یہ فرض ہے کہ حالات کی نبضوں پر اس کا ہاتھ رکھے اور وہ دانشمندی کے ساتھ ساتھ صبر وجر اُت کی صلاحیتوں ہے بھی مال مال ہو' تاکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے اور اے روبہ عمل لا سکے۔ حضرت عمرؓ نے یبود و نصار کی کے اخراج کیلئے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا' بلکہ مناسب وقت کاا نظار کیا۔ خیبر کے یہود نے اپنی حرکتوں ہے خود ہی دہ موقع فراہم کردیا'جس سے حضرت عمر نے بھر پور فائدہ اٹھایااور رائے عامہ کو اپناس اقدام کے بارے میں ہموار پاکر ریاست کے وسیع تر مقاصد کو حاصل کر لیا۔ یہ ان کی دانشمندی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا نی علیہ نے فرمایا ہے: "ہم نے خیبر والوں ہے اس شرط پر صلح کی ہے کہ ہم جب جاہیں گے ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔اب ان لو کو ل نے عبداللہ بن عمرٌ پر دست درازی کی ہےاوراس سے قبل بھی یہ انصاری پر دھاوابول بچکے ہیں۔ ہمارے علم کی حد تک اس سر زمین پران کے سواہماراکو کی اور دعمن نہیں ہے۔اب خیبر میں جن لو گوں کے اموال واملاک ہوں'وہ وہاں جا کرا نہیں خود سنجال لیں کیو نکہ میں ان کو نکالنے والا ہوں (m)۔

(ج)اہل فدک:

فدک مدینے ہے دو تین دن کی مسافت پر واقع ایک علاقے کانام ہے 'جہاں بکٹرت چشے اور کھلوں نے باغات ہیں۔ رسول اکرم علیقے نے سات ہجری ہیں اے صلح کے ذریعے فتح فرمایا (۳)۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب بنی علیقے نے خیبر فتح کیا 'توان لوگوں نے کہا: "اے مجمد علیقے! ہم ان اموال کے مالک رہے ہیں اور ہمیں ان کے بارے ہیں آپ لوگوں ہے زیادہ علم ہے 'لبذا آپ اس سلسلے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کر لیجئے۔ چنانچہ آپ علیقے نے ان ہے آدھی پیداوار پر معاملہ کر لیا۔ اس شرط کے ساتھ کہ جب ہم کو نکا لناچا ہیں گے نکال دیں گے۔ اس بات کی خبر اہل فدک کو بھی ہوگئے۔ جب رسول اللہ علیقے نے دھنرت محیصہ بن مسعود گوان کے پاس بھیجا، توانہوں نے بھی وہی معاملہ طے کر لیا 'جو اہل خیبر نے کیا تھا۔ اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے اور ان کاخون نہیں بہا کی کوان کے پاس بھیجا، توانہوں نے بھی وہی معاملہ طے کر لیا 'جو اہل خیبر نے کیا تھا۔ اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے اور ان کاخون نہیں بہا کی گئے۔ پنانچہ آپ علیقی نے اہل خیبر کی طرح ان کے معاملے کو ہر قرار رکھا۔ فدک رسول اللہ علیقی کی ملکیت قرار پایا کیونکہ مسلمانوں نے اونٹ یا گھوڑے نہیں ورزائے تھے (۵)۔ باشندگان فدک نے بین اور خرج فرماتے تھے۔ ان میں دوڑائے تھے (۵)۔ باشندگان فدک نے بین اور خلتان کے نصف جے پر مصالحت کی تھی۔ عبد نبوی ہیں یہاں کی آمدنی مختلف د فائی کاموں پر خرج فرماتے تھے۔ ان میں دوڑائے تھے (۵)۔ باشندگان فدک نے بین اور خلتان کے نصف جے پر مصالحت کی تھی۔ عبد نبوی ہیں یہاں کی آمدنی محتلف د فائی کاموں پر خرج فرماتے تھے۔ ان میں دوڑائے تھے (۵)۔ باشندگان فدک نے بین اور خلتان کے نصف جے پر مصالحت کی تھی۔ عبد نبوی ہیں یہاں کی آمدنی خلاصے کی خوب دراتے تھے۔ ان میں

<sup>(</sup>١) عبيد، ٨٥ (٢) حنيل: ١٨/١ (٣) يوسف: ١٥ (٤) باقوت: ٢٨/٤ (٥) يوسف: ١٥٠ ياقوت: ٢٩٩٤-

مافروں کے خوردونوش فقرائے بینی ہاشم کی ضروریات اور ان کی بیواؤں کی شادیوں کے افراجات شامل ہیں (۱)۔ وفات نبوی کے بعد آپ کی صاحبزاوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاصدیق اکبڑ کے پاس خیبر و فدک ہے اپنا حصہ حاصل کرنے کیلئے آئیں توانہوں نے یہ کہ کرانکار کردیا کہ رسول اکرم سی شخص نے فر مایا ہے کہ '' ہماری (انبیاء کرام کی) میراث تقسیم نہیں ہوتی 'بلکہ ہماراتر کہ صدقہ ہے (۲)۔ '' فاروق اعظم کے عبد میں حضرت علی اور حضرت عبال اموال فئے کے بارے میں مطالبات لے کر آئے توانہوں نے وراثت دینے ہو توانکار کردیا' البتہ مدینے کے اموال کوان کے زیرا نظام دید یاکہ وہ متعینہ کاموں پر صرف کرتے رہیں 'لیکن خیبر و فدک کو کسی کے حوالے نہ کیا اور فرمایا: ''دونوں رسول اللہ عیافی کاصدقہ ہیں' ان کے حقوق کیلئے جو وقع طور پر چیش آئے تھے یا مجروقی صاد تات کیلئے فاص تھا۔ حضورا کرم عیافی نے ان کے انتظام آئے تک ای طرح ہو تا چلا آیا ہے (۳)۔

حضرت عمر فاروق نے جب یہود و نصاریٰ کو سر زمین حجاز ہے جلاوطن کرنے کا فیصلہ فرمایا' تو آخر میں اہل فدک کی باری آئی' تو انہوں نے ان ہے نہایت عدل وانصاف کا ہر تاؤکیااور نخلستان واراضی میں ان کا جتنا حصہ تھااس کی عاد لانہ قیمتیں جانچنے کیلئے چند واقف کاروں کو بھیجااور جو قیمتیں انہوں نے تجویز کیس'وہان کو دے دیں <sup>(۳)</sup>۔ انہیں معاوضے میں سونا' چاندی اور او نئول کے پالان دیئے <sup>(۵)</sup>اور انہیں شام کی طرف بھیج دیا<sup>(۲)</sup>۔

# 0---انتخابی شوریٰ کا تقرر:

اجتہادی بصیرت و فاروق اعظم کی شخصیت کا ایک اییاو صف تھا 'جو آپ کے آخری سانس تک اپنی جو لا نیال دکھا تارہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ودانش اور فہم و فراست کا جو وافر فزانہ عطافر مایا تھا 'اس سے اسلام اور اہل اسلام ہر اہم موڑاور کھن مر ملے پر فیض یاب ہوتے رہے۔ ذی الحج مساسے کو جب آپ ہر سال کی طرح جج پر تشریف لے گئے 'و آپ کی البامی سوچ کویے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آپ کا شاید آخری جج ہو۔ مختلف علامات واشارے جن کا ہم جائزہ لے جی ہیں 'نیک خبر دے رہے تھے۔ آپ کا رشاوات 'اقد امات 'فراہین 'فیسے توں اور وصیتوں کا گہر انجوبیہ کریں 'و معلوم ہو سکتا ہے کہ حالات کو کس انداز ہیں دکھ رہے تھے اور اپنے خیالات و تج بات کی روشنی ہیں آئندہ پیش آئے والے مکنہ مسائل کو کس طرح حل کرنے چاہتے تھے ؟ اسلامی نظام حیات کی کن بنیادوں کو مضبوط بناتا گئے جے تھے 'تاکہ تبذیب و تدن کی عمارت تاویر انسانیت کو سکون وراحت اور امن و حفاظت کا سائبان فراہم کرتی رہے۔ بصیرت عرش کے اس پہلو کو جا نئا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم انہی رہنما اصولوں کی قندیل ہے اپنے دور کے تیرہ و تاریک کو شوں کو منور کر کتے تیں۔

تمام معاملات میں سب سے زیادہ اہمیت خلافت کے مسلے کو حاصل تھی۔ قبل ازیں سقیفہ بدنی ساعدہ میں انتخاب کے مسلے پر مہاجرین وانصار نے صور تحال کو جس طرح خطرناک بنادیا تھا 'اب اس کاامکان اس سے کہیں زیادہ تھا کیو نکہ روم 'ایران اور مصر کی فقوعات میں تمام عربوں نے مل کر حصہ لیا تھا 'ہر قبیلے نے بھر پور حصہ لیا تھا۔ اس لئے سب ہی خلافت کے حقد ار ہونے کادعویٰ کر کئے تھے۔ آخری جج کے موقع پر کھل کر اس طرح کی چہ میگو ئیاں ہونا شروع ہو تھی 'تو آپ سخت پر بیٹان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمٰن "بن عوف سے (قرآن مجید) پڑھتا تھا۔ جب وہ آخری جج آئے و حضرت عمران کے پیان ہوئے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن مجھ سے کہا: 'محاش تم امیر المومنین کو آج دیکھتے جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور بتایا کہ فلال شخص سے کہتا ہے کہ اگر امیر

<sup>(</sup>۱) بلافرى (۲: ۲ (۲) يحارى (۲: ۲/ ۱۵ مسلم: ٥/ ٥٠ (٣) بحارى (٤ / ٢٠ مسلم: ٥/ ٥٥ (٤) بلافرى (٤٠ ) بلافرى (٢٠ ) ياتوت: ١٣٩/٠٠ مسلم: ٥/ ٥٠ (١) ياتوت: ١٣٩/٠٠ مسلم: ٥/ ٥٠ (١) ياتوت: ١٣٩/٠٠ مسلم: ٥/ ١٣٥ (١) ياتوت: ١٣٩/٠٠ مسلم: ٥/ ١٥ (١) ياتوت: ١٩/١٠ مسلم: ١٩/١٠ مسلم: ٥/ ١٥ (١) ياتوت: ١٩/١٠ مسلم: ١٩/١٠ مسلم: ٥/ ١٥ (١) ياتوت: ١٩/١٠ مسلم: ٥/ ١٥ (١) ياتوت: ١٩/١٠ مسلم: ١٩/١٠ مسل

المو منین کا انتقال ہوگیا' تو ہم فلال سے بیعت کریں گے۔ "حضرت عُرِّنے فر ملیا کہ " میں آج شام کھڑے ہو کر لوگوں کو متنبہ کروں گاجو (مسلمانوں کے حق کو)
غصب کر ناچاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ ایسانہ کریں کیونکہ موسم تج میں ہر طرح کے ناواقف اور معمولی لوگ جمع ہوتے ہیں' وہ آپ کی مجلس پر چھاجا ئیں
گے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کی بات توضیح محل پر نہیں رکھیں گے اور آپ کی بات کو چاروں طرف پھیلادیں گے۔ اس لئے ابھی آپ تو قف سیجے 'جب آپ مدینہ چھوٹی جو دار البحر سے اور دار البحر سے نو وہاں آپ کے مخاطب رسول اللہ علیقے کے سحابہ و مہاجرین وانصار ہوں گے۔ وہ آپ کی بات کو محفوظ رکھیں گے اور اسے صحیح محل پر بھی رکھیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا: "واللہ ایس مدینے پہنچ تو جمعہ اور اسے صحیح محل پر بھی رکھیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا: "واللہ ایس ماس بات کو مدینے ہیں سب سے پہلی فرصت میں رکھوں گا (۱)۔ "واپس مدینے پہنچ تو جمعہ کے دن خطبہ دیا' یہ زندگی کا آخری جمعہ خابت ہوا۔

ا بن عبال ہی کی روایت ہے کہ آخری ذی الج میں ہم لوگ مدینے میں واپس آئے اور جعہ کے روز دوپہر ڈھلتے ہی میں مجد نبوی میں آیا۔ میں نے سعید بن زید کو منبر کے پاس میٹا ہوادیکھا میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ میں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سعید بن زید ہے کہا: "آج عمرالي بات كهيس ك ،جو خليفه مونے سے آج تك نہيں كهى۔"سعيد كوميرى بات كايفين نہيں آيااور كها:"اليي كيابات ب ،جو يہلے مجھى نہيں كهي اور آج کہیں گے۔"اننے میں حضرت عرِ منبر پر آکر بیٹھے اور موذن کی اذان ہے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے۔اللہ کی حمد و ثناکے بعد ( آیت رجم کے بارے میں بتایا) پھر فرمایا: "میں تم سے بیات کہتا ہوں کہ مجھ کو بیخ بر پنجی ہے کہ فلال شخص نے کہاہے کہ خدا کی قتم اگر عمرٌ مر گئے ' تو میں فلال شخص کی بیعت کروں گا' تو کوئی شخص اس دھو کے میں نہ رہے کہ ابو بکڑ کی بیعت یکا یک ہوئی تھی اور وہ پوری ہو گئے۔ یہ بیعت اگر چہ ای طرح ہوئی 'مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے شرے بیجایااور محفوظ ر کھا۔تم میں ہے کو نساتھا'جس کی طرف ابو بکڑے زیادہ او گول کی گرد نیں متوجہ ہوتی ہیں۔اب جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کی بیعت کرے گا۔ د د نول (کرنے اور کروانے والا) واجب القت ل ہول گے (۲)۔ "اس کے بعد انہوں نے سقیفہ بدنسی ساعدہ کے تمام واقعے کی تفصیل بیان فرمائی۔ ابن سعد نے معدن بن ابی طلحہ ہے روایت کیاہے کہ آپ نے نبی ﷺ اور ابو بکر کاذکر کیا' پھر فرمایا کہ "میں نے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے جو نچ ماری اور یہ مجھے بغیر میری موت کی نزدیکی کے نہیں د کھایا گیاہے 'کھر چند تو میں مجھ ہے فرمائش کرتی ہیں کہ اپناخلیفہ بناد و۔اللہ ایبانہیں ہے کہ اپنادین اور اپنی خلافت ضائع کر دے۔ قتم ہاں ذات کی جس نے اپنے بی علیقے کو مبعوث کیا۔ اگر کسی امر ( یعنی موت ) نے میرے ساتھ عجلت کی ' تو خلافت ان چھ آدمیوں کے در میان ( انہیں کے ) مشورے ہے ہوگی'جن ہے رسول اللہ علیہ این وفات تک راضی رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض وہ قومیں میرے بعد اس امر (خلافت) میں طعن کریں گی'جن کو میں نے اپنے ای ہاتھ سے اسلام پر مارا ہے' وہ اگر (طعن) کریں' تواللہ کے دشمن ' کفار اور گمراہ میں (<sup>۳)</sup>۔"ایک تو آپ نے حضرت ابو بکڑ کے انتخاب کو استثنائی قرار دیااور شورائیت ہے ہٹ کر ذاتی پندیاسازش کے ذریعے کسی بھی انتخاب کو سخت ناپند فرمایا۔ اس طرح آپ نے نہایت دانشمندی ہے وقت کے تقاضول کے مطابق سابقہ دونوں طریقوں ہے ہٹ کرایک تیسری راہ نکالی'جو آپ کی اجتہادی بصیرت کا شاہکار تھی۔ اس ہے بے شار خواہشمندوں کی امیدوں پریانی پھر گیا۔ مختلف قبائل کی طرف ہے اپنے استحقاق کیلئے وعوے کرنے اور اس کیلئے سر گرم عمل رہنے کے امکانات ختم ہو گئے اور کھراہے عام لوگوں کی مرضی پر نہیں حچوڑا کہ وہانی اپن اپند کے امید وار کیلئے فضاہموار کریں یاگر وہ بندی کریں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی ملی بیجبتی اور سیاسی انتحام کیلئے خطرناک چیلنج بن علق تھیں 'جن کا آپ نے بروفت تدارک کردیا۔ پھر آپ نے اس میں اپنی مرضی کرنے کے بچائے رسول اکر م سیافتے کے تاحیات راضی رہنے کاجو فار مولادیا وہ نہایت اطمینان بخش

<sup>(</sup>۱) بحاری:۱۵۲/۸۲ هشام:۲۰۸/ ۳۰۸ (۲) هشام:۲/۸۶ (۳) سعد:۱۳۵ سعد:۲/۵۳ سعد:۲/۵۳

اور قابل قبول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بالقابل کوئی ایک بھی آواز بلندنہ ہوئی۔ یہ آپ کے سیاسی تدبر پر او گوں کے بھرپوراعتاد اور آپ کی تھمت عملی کے مقبول و کامیاب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسر اطریقہ استصواب کا ہو سکتا تھا'جیسا کہ حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے تقرر کے وقت کیا تھا'لیکن آپ نےاس سے بھی گریز کیا۔اس کی پہلی وجہ بیہ تھی کہ آپ خلیفہ کے تقر ر کو بھی منصب خلافت کی طرح ایک انتہائی بھاری ذمہ داری سمجھتے تھے۔ آپ ا پے بے مثال تقویٰ اور خوف آخرت کی وجہ سے یہ نہیں جاہتے تھے کہ اپنی مرضی کو شامل کر کے عنداللہ مسئول ہوں۔ چنانچہ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عرِّنے یو چھاکہ "امیر المومنین (خلیفہ) نامز دکرنے میں آپ کو کو نساامر مافع ہے؟" آپ نے جواب دیا: "میں پسند نہیں کرتا کہ زندگی میں بھی اس (ذمہ داری) کا بوجھ اٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی<sup>(1)</sup>۔" دوسری وجہ یہ تھی کہ ریاست کی بے پناہ وسعت اور اس کے متفرق انتظامی معاملات کی مجرمار'نہایت پیچیدہ اور متنوع مائل اور مخصوص سیای صور تحال کی وجہ ہے آپ کو کسی بھی فرو کے بارے میں مکمل میسوئی اور اطمینان حاصل نہیں ہور ہاتھا۔ آپ ایے فار مولے کے مطابق المیت رکھنے والے جس فرد کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اس کی خو ہوں خامیوں کا تجزیہ کرتے ' تواس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسانمایاں خد شد سر اٹھالیتا' جو آپ کے ارادے کو متز لزل کردیتا۔ آپ کی فرد شنای کی قوت حائل ہو جاتی۔ ابن اسحاق امام زہری کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمرٌ ہے ملا قات کی' تووہ مضطرب اور پریشان تھے' فرمانے گئے:"میر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور اس مسئلہ خلافت کا کیاحل نکالوں؟" میں نے کہا: "آپ حضرت علی کو مقرر کر دیں۔" فرمایا: " بلاشبہ وہ اس کے اہل ہیں ، مگر ان میں ظر افت ہے اور وہ تنہیں بالکل ظاہری شریعت پر چلائیں گے۔"میں نے کہا: "حضرت عثال کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟" فرمایا: "میں نے اگر انہیں بنادیا' توالی معیط کا بیٹا (مروان) لوگوں کی گردنوں پر مبلط ہو جائے گااوراہل عرب ان ہے ناراض ہو جائیں گے 'بلکہ قتل کرویں گے۔ "پھر میں نے کہا:"طلخہ کو مقرر کردیجئے۔ "آپ نے فرمایا:"ان میں اپنی شان کا احساس بالله باوجودان كى اس بات كے جانے كے انہيں امت محمد يه كا حاكم نہيں بنائے گا۔ "ميں نے يو چھا: " كھر حضرت زبيرٌ كے بارے ميں آپ كيا كہتے ہيں؟" فرمایا: "وہ بہادر ضرور ہیں 'مگر بازار میں اشیاء کے نرخ معلوم کرتے پھرتے ہیں 'کیااییا شخص مسلمانوں کا حکمر ان بن سکتاہے؟ "میں نے کہا: "حضرت سعد بن الی و قاص کے بارے میں کیارائے ہے؟ "فرمایا:"وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ سیابی تو ضرور ہیں گر سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ "پھر میں نے عبد الرحمٰنُ بن عوف کانام لیا' تو آپ نے فرمایا کہ "آپ نے بہت ایچھے آدمی کانام لیاہے 'گروہ کمزور ہو چکے ہیں۔اے ابن عباس! خلافت کااٹل وہ شخص ہو سکتاہے 'جو طاقتور ہو مگر سخت نہ ہو' مسکین مزاج ہو مگر کمزورنہ ہو' خرچ کرنے میں مخاط ہو مگر بخیل نہ ہو۔ تخی ہو مگر مسرف نہ ہو<sup>(۲)</sup>۔"

جب آپ ایسا جامع الصفات آدی کی کو نہیں پار ہے تھے 'تو یہ کیے ممکن تھا کہ آپ تقرری کا بو جھانے ذہے لے لیتے۔ آپ اس سلسلے میں ابھی سوچ بچار کر رہے تھے کہ آپ پر قاتلانہ تملہ ہوگیا۔ آپ کے حوصلے اور صبر واستقامت کا یہ کمال تھا کہ شدیدز خمی ہونے کے باوجود ہوش وحواس میں رہے اور اس مسئلے کے صل کیلئے جزئیات تک کا تعین کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ مشاورت اور غور و فکر کے گئی مراحل سے گزرے۔ لوگوں نے ان سے کہا: "امیر المومنین! بہتر ہو تااگر آپ کی و ظلیفہ نامز و کر دیتے۔ "حضرت عمر نے جواب دیا:"اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں ظیفہ بنادیتا اور اگر میر ارب مجھ سے بوچھتا تو کہد دیتا کہ میں نے تیرے نی عقیقے کو فرماتے سام کے پر دکر دیتا اور اگر ابو حدیفہ "کے آز اوکر دہ غلام سالم زندہ ہوتے 'تو خلافت ان کے پر دکر دیتا اور اگر میر الرب مجھ سے بوچھتا تو کہد دیتا کہ میں اللہ تعالی سے بہت مجت کرتے ہیں (")۔ "ایک شخص نے کہا:"عبداللہ بن عمر کے متعلق سے بوچھتا تو کہد دیتا کہ میں نے تیرے نی (عقیقے ) کو فرماتے سام کہ سالم اللہ تعالی سے بہت مجت کرتے ہیں (")۔ "ایک شخص نے کہا:"عبداللہ بن عمر کے متعلق

<sup>(</sup>۱) سعد:۱/ده (۲) ماوردی: ۲۰ فیبه ۱۱:۱/۱ ته بعفویی:۱۵۸ (۳) فیبه ۱۱:۱/۳۲ طیری:۲۳/۸

کیا خیال ہے؟" فرمایا:"اللہ تجھے غارت کرے' بخدامیں نے اللہ ہے اس بات کی خواہش بھی نہیں کی افسوس ہے تجھ پر! میں اس شخص کو خلیفہ کیے بٹاؤل جواپی ہوی کو طلاق دینے سے عاجز رہا۔وہ ہمارے نزدیک اتناعقل مند نہیں ہے کہ تمہاری زمام کار سنجا لے۔ سے میرے لئے کوئی پہندیدہ بات نہ ہو گی کہ میں اپنے کسی گھر والے کیلئے خلافت جاہوں۔اگریہ بھلائی ہے' تو ہمیں حاصل ہو چکی ہے اوراگر برائی ہے' تواس کا ہم ہے دور ہی رہنااچھاہے۔خاندان عمر کاایک ہی فرو محاہے اور امت محدی کی مسئولیت کیلئے کافی ہے۔ بہر حال میں نے اپنے نفس سے جنگ کی اور اپنی اولاد کو محروم کر دیا۔ اس کے بعد مجھی اگر مجھے نجات مل جائے اور میں اس طرح چھوٹ جاؤں کہ نہ سزاملے نہ جزا تو یہ میری خوش تشمتی ہوگی۔ دیکھو!اگر میں کسی کو خلیفہ بناؤں تو بناسکتا ہوں کہ جو مجھ سے بہتر تھے.....حضرت ابو بکڑ..... انہوں نے خلیفہ بنایا تھااور اگر نہ بناؤں تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ جو مجھ ہے بہتر تھے ..... آنخضرت عظیفے .....انہوں نے کسی کواپنا قائم مقام نامز د نہیں فرمایا تھااور الله اپنے دین کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ "لوگ ان کے پاس سے چلے گئے 'شام کو پھر آئے اور کہا: "امیر المو منین ! بہتر ہو تااگر آپ کوئی وصیت فرمادیتے۔ " فرمایا: "میں نے گفتگو کے بعد پختہ ارادہ کرلیا تھا کہ میں غور کروںاور تم میں ہے کسی کو خلیفہ بنادوں 'لیکن میں نے نہ حیا ہا کہ زندگی میں بھی اس کا باراٹھاؤں اور مرنے کے بعد بھی۔ پس یہ جماعت تم پر مقرر کردی گئی ہے 'جس کے متعلق رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فر ملیا تھاکہ" یہ لوگ جنتی ہیں اور ان چھ آ دمیوں کانام لیا<sup>(۱)</sup>۔" ا بن قت بيه نے ا''الامامة والسياسة ''ميں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:''اگر ميں معادٌ بن جبل کو پاتا' توانہيں خليفہ بناديتااوراگر خالدٌ بن وليد ہوتے توبيه ذ مه داریان کے سپر دکر دیتا۔" پچر حضرت عمرؓ نے رسول اللہ عظیمہ کی احادیث دہر اعمیں 'جوان دونوں کے متعلق تھیں اور کہا کہ اگر اللہ تعالی ان ہے وریافت فرمائے گا' تووہ یہ حدیثیں پیش کردیں گے۔ مجھے اس روایت میں شک ہے' خاص طور پر حضرت خالدؓ کے متعلق۔ بھلا حضرت عمرؓ انہیں مسلمانوں کی خلافت کیسے سونپ دیتے 'جبکہ قنسرین کی امارت ہے انہیں معزول کر چکے تھے (۲) ۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت عمرؓ بن خطاب سے کہا: "بہتر ہو تااگر آپ کسی کو خلیفہ بنادیتے۔ "حضرت عمرؓ نے دریافت کیا: "کس کو؟" کہا: "آپ کاکام کو شش کرنا ہے کیونکہ آپ ان کے رب نہیں ہیں۔اگر آپ اپنی زمین کے تگرال کو بلاتے ہیں' تو کیا یہ نہیں جاہتے کہ وہ اپنی واپسی تک کسی کو اپنا قائم مقام بناکر آئے؟" فرمایا: "کیول نہیں!" کہا: "اور جب آپ اپنے رپوڑ کے چرواہے کو بلاتے ہیں 'تو کیا یہ نہیں جاہتے کہ وہانی واپسی تک کی دوسرے کواپنی جگہ مقرر کر آئے؟"حضرت عمرؓنے فرمایا:"اگر میں کسی کو خلیفہ نامز د کروں تو ہو سکتاہے کہ جو مجھ سے بہتر ہے ..... حضرت ابو بکڑ ..... انہوں نے اپنا خلیفہ نامز د کیا تھااور اگر خلیفہ نامز د نہ کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجھ سے بہتر تھے ..... سر کار رسالت علیفے ..... ا نہوں نے اپنا خلیفہ نامز د نہیں فرمایا تھا<sup>(۳)</sup>۔"روایت ہے کہ سعدؓ بن زید نے حضرت عمرؓ سے کہا: "اگر آپ مسلمانوں کے کسی فرد کے متعلق اشارہ فرمادیے' تو اوگ آپ کوامین سمجھتے۔"حضرت عمرؓ نے فرمایا: "میں اپنے بعض ساتھیوں میں حرص یا تا ہوں۔"اس کے بعد فرمایا:"اگر سالمؓ مولیٰ الی حذیفہ اور ابوعبیدہؓ بن الجراح میں ہے کوئی ہوتا' تومیں اے خلیفہ بنادیتا کیونکہ مجھےان پراعتاد تھا۔'' دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ''میں کے خلیفہ بناؤل؟اگر ابوعبیدہؓ بن جراح ہوتے 'توانہیں بنادیتا۔ ''اس شخص نے کہا: ''امیر المومنین'! آپ عبداللہ بن عرّے کیوں گریز فرماتے ہیں؟''حضرت عمرٌ نے جواب دیا:''خدامجھے غارت کرے۔ واللہ! میں خدا کی رضانہ جا ہوں گا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جوا بنی بیوی کوا چھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو<sup>(ہ)</sup>۔ "

ای طرح ایک روایت میں ہے کہ زخمی ہونے کے بعد حصرت عمر گوجبان کے گھرلے جایا گیا 'توانہوں نے حصرت عبدالرحمٰنْ بن عوف کو بلا کر کہا:"میں تہمیں ایک نصیحت کرناچا ہتا ہوں۔"حصرت عبدالرحمٰنٌ بن عوف نے دریافت کیا:" آپ کوخدا کی قتم اکیا آپ مجھے اس .....خلافت ......کامشورہ دے رہے ہیں؟"

<sup>(</sup>۱) سعد: ۳۲۹/۲ طبری (۲) تیبه (۲) قبیه (۳) ۲۲/۲ (۳) سعد: ۳٤٣/۳ مسعودی (۲۷۹/۲ حوزی (۲۱۲ (۶) طبری (۲۱۲ (۶)

حضرت عمرٌ نے جواب دیا: "بخدا نہیں!" اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالر جمن گی زبان ہے آخری بات جو نگل اوہ یہ تھی کہ "بخدا! اب میں اس میں کبھی و خل نہ دول گا! (۱)" آپ نے خلافت کو چھ آو میوں لیمن حضرت عثمان ، معزت علی بین ابی طالب ، حضرت زبیرٌ بن عوام ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ ، حضرت عبدالر حمن ؓ بن عوف اور حضرت سعدٌ بن الجاو قاص کی مجل مشاورت پر مخصر کر دیا۔ ان حضرات کی خلافت کے سلسطے میں حضرت عمرُ گاا کیک قول ما تورہ کے " شی عبدالر حمن ؓ بن عوف اور حضرت سعدٌ بن الجاو قاص کی مجل مشاورت پر مخصر کر دیا۔ ان حضرات کی خلافت کے سلسطے میں حضرت عمرُ گاا کیک قول ما تورہ کے کہ " شی نے ان اور کو کی کو خلافت کا حق دار خبیں پایا کہ رسول اللہ علی تھی تھی دیا تا ان سے خوش رہے۔ ان میں ہے جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے ' وہی میر سے بعد خلیفہ ہو گا۔ "اور ان چھ بزر گوں کا نام لینے کے بعد فر بایا: "اگر خلافت سعدؓ کو سلم " تو ان نہیں دے دی جائے کہ میں نے سعدؓ کو کسی کمزور کی اور خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا تھا۔ بصورت دیگر جس کو بھی اس خدمت سلمان تخاب کیا جائے ' مسلمانوں کو اس کی مدد کرنی چاہے ' " جب لوگوں کو حضرت عمرؓ کے اس فیصل کا علم ہوا' تورہ مطمئن ہو گئے۔ فار وق اعظم نے ان حضرات کو بلایا ' جنہیں خلافت کی مجلس شور کی کار کن نامز دکیا تھا اور فر بلایا: " علی تھم ہوا کو بو فرائی معیط کو لوگوں کی گر دن پر سوار نہ کر دیا بعدالی تھم دیا ہوں اگر تم خلیفہ ہو جاؤ تو بنوالی معیط کو لوگوں کی گر دن پر سوار نہ کر دینا سعد " اور کو ان محمد کر دینا سعد" برا سے کو نام کے فیصلہ تمہیں خدا کی تھم دیا ہوں کی گر دن پر سوار نہ کر دینا سعد" بھر کی کو گئر دن پر سوار نہ کر دینا سعد" بڑھا تیں گئر میں گئر میں کہ کر دن سمل اوں کو نمان صهرین پڑھا تیں گئر دن پر سوار نہ کر دینا سعد" بھر کا کو تھوں کی گئر دن پر سوار نہ کر دینا سعد" بھر کیا گئر کہا کہ نام سلمانوں کو نمان صهرین پڑھا تیں گئر دن پر سوار نہ کر دینا۔ " ای طرح کی دور سرے ارکان شور کی کو جس میں دور کی کو تھر کی گئر دن پر سوار نہ کر دینا۔ " جاؤ کو میان کو تھری کی گئر دن پر سوار نہ کر دینا ہو گئر دن پر سوار نہ کر دینا ہو گئر کی کی کہ کی دور پر سوار کی کر دن پر سوار نہ کر دینا ہو گئی کی گئر کیا گئر کو کر گئر کی کر دن پر سوار نہ کر دینا ہو گئر کی کر کی کر دن پر سوار کی کر دن پر سوار کی کئر کئر کو کر کر کر کر دور پ

<sup>(</sup>۱) اثیر ۲۰/۲۰ طبری ۱۹۱/۱:۱۱ (۲) بخاری:۲۰/۲۰ سعد:۲۰/۲۰ (۳) سعد:۲۴:۲۰ شیده:۲۱/۹۷۰ بلافری ۱۸۳:۱۱ اثیر ۲۸/۳۱ (۶) سعد:۲۰/۸:۳۰ طبری ۱۳۱/۱:۱۱ اثیر ۲۲۰/۲۱ (۶) سعد:۲۰/۸:۳۰ طبری ۱۳۱/۱:۱۱ (۵) طبری ۲۱/۲۱ (۲) سعد:۲۰/۳۱ (۳) سعد:۲۰/۳۱ (۳)

ے کہا: "جس گھریٹی ہے مشورہ کریں اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانااور کی کو گھریٹی نہ جانے دینا۔ "دوسری روایت میں ہے کہ فرہایا: "ابوطلح"! اپنے قبلے کے بچائی انصاریوں کو لے کرار کان شور کی کے ساتھ رہنا۔ میراخیال ہے کہ یہ کی ایک رکن کے گھریٹی جع ہوں گے۔ تم اپنے ساتھیوں کو لے کراس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جانااور کی کو گھریٹی نہ جانے دینا ان اوگوں کو تین دن سے زیادہ مہلت دینے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران میں انہیں اپنے میں ہے کی ایک کو خلیفہ ختی کر لیمنا چاہئے۔ یااللہ! میری طرف سے تو ان کا گھران ہے (ا)!" آپ نے اراکین شور کی کو بلایااور ان کی طرف خاطب ہو کر فرمایا کہ "میں نے لوگوں کے معاطمے میں غور کیا ہے ان کے دلول میں تمہارے خلاف کوئی جذبہ نہیں پایا۔ اگر کوئی اختیا فیاری کوری ہوگی، تو تہیں شامل کر لیما۔ "فرمایا: "طلح" کے بارے میں جھے مشاورت کرنااگر طلح" (جو ان دنوں اپنے اموال کے انتظام کے سلطے میں اسراۃ گئے ہوئے تھی) آجا میں 'توانییں شامل کر لیما۔ "فرمایا: "طلح" کے بارے میں جھے کون اطمینان دلائے گا؟" حضرت سعد نے ذمہ داری لی (۱)۔ آپ نے ہر طرح کے ممکنہ پہلوؤں کے بارے میں واضح لائحہ عمل فر ایم کیا، تاکہ کی قشم کی خرابی پیدانہ ہو۔ اس کا اندازہ آپ کی ان ہرایات ہے ویاں دونوں کی گر دن الی ہر ایت کی: "اگر پانچ کوئی فیصلہ کر لیں اور اوروہ تسلیم نہ کریں توان دونوں کی گر دن مار دیا۔ اگر چارا کی طرف ہوں اوروہ تسلیم نہ کریں توان دونوں کی گر دن مارد یتا۔ اگر چارا کی طرف ہوں 'عبداللہ بن عرز حتی فیصلہ کریں گے۔ اگر لوگ تسلیم نہ کریں قوان کی گر دن مارہ یا (۱۳)۔" "

آپ نے حضرت مقداد کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ''جب بھے قبر میں دفن کر چکو' تواس جاعت ( مجلس شورئی) کو کسی گھر میں یا بعض روایات کے مطابق حضرت عائشہ کے جرے کے پاس اکٹھا کر و' تاکہ اپنے میں ہے کسی کا انتخاب کر لیس ( م) ۔ '' آپ نے آئندہ منتخب ہونے والے خلیفہ کو بچے تھینیں بھی فرمائیں' تاکہ انہیں اپنی حکمت عملی کا حصہ بناکر آپ کے تجربات ہے فا کمہ واضا سکے ۔ روایات میں ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاج ہیں اولین کے بارے میں وصیت کر تاہوں کہ وہان کے حقوق کو بچھانے اور ان کے احترام وعزت کو طور کھے اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کر تاہوں کہ وہ انسان کے بہتر سلوک کرے' جو دار البجر سے اور دار الایمان (مدینہ منورہ) میں (رسول اللہ علیہ کے تشریف آوری ہے پہلے ہے) مقیم ہیں۔ (خلیفہ کوچاہئے کہ وہ انسان کے بہتر سلوک کرے' جو دار البجر سے اور دار الایمان (مدینہ منورہ) میں (رسول اللہ علیہ کی تشریف آوری ہے بھی اچھامعا ملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدر نال جج کرنے کا ذریعہ اور (اسلام کے )دشمول کیلئے ایک مصیت ہیں اور ہی کہ ان سے ان کا بچا اسلام کی مدر ہیں اور اسلام کی جر ہیں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو الشہ اور اس کے رسول علیہ جگ کی جائے اور ان کی حقیق ہے مورٹ کی جائے اور ان کی حقیق ہیں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو انسان کی حقاظت کیلئے جنگ کی جائے اور ان کی حقیق ہیں وہ ہے دور الکیا جائے ۔ ان کی حقاظت کیلئے جنگ کی جائے اور ان کی حقیقیت سے تو حقی غیر مسلموں سے کیا جو سے کہ تاہوں کہ ان سے کئے عبد کے محبدت کی تاہوں کہ ان سے ان کی تو تو اسلام کی جو تھی کہ کو پور اکیا جائے ۔ ان کی حقاظت کیلئے جنگ کی جائے اور ان کی حقیق ہے ۔ ان سے ان بیا کی دور انسان کی حقیق کی ہور آئیا جائے ۔ ان کی حقاظت کیلئے جنگ کی جائے اور ان کی حقیق ہے ۔ ان سے ان بیا کی دور انسان کی حقیق ہے دور انسان کی حقیق ہے کی حقیق ہے دور انسان کی ح

آپ نے ریاست کی مضبوطی' حکومت کے مجرم اور ساکھ کی بقااور اپنی پالیسیوں کے تشکسل کیلئے سے بھی وصیت کی کہ '' آپ کے عمال کو ایک سال تک اپنے عہد ول اور علاقوں میں بحال رکھاجائے <sup>(۲)</sup>۔'' آپ کے نہ کورہ طرز عمل اور احکامات وار شادات سے خلافت کے بارے میں آپ کے نظریات کے حسب ذیل

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۲ ا طبری: ۲۲۹ (۲) سعد: ۲۲ (۶ تعیدال: ۲۲ طبری: ۲۲۸ (۳) سعد: ۲۲ (۳ تعیدال: ۲۲ (۶ طبری): ۲۲۹ (۱ کا طبری: ۲۲۹ (۵ طبری): ۲۲۷ (۳ طبری): ۲۲۷ (۳ شبید: ۲۲۷ دوفظا: ۲۵ حوزی): ۲۵ (۲ (۲ سعد: ۲۲۹ ۵ ۵ م

نمایال پہلوسائے آتے ہیں۔

ا۔ خلافت ایک عظیم اور نازک منصب ہاں کی ذمہ واریاں انتہائی بھاری ہیں۔ اس پر مشکن فرد کیلئے ضروری ہے کہ اس کا کماحقہ 'احساس کرے۔ یہاں تک کہ آپ نے اٹھائے جانے کی دعا کی 'فرمایا:" مجھے اپنے او پر کبھی کسی چیز کاخوف نہیں ہوا سوائے تمہاری امارت کے (۱)۔ "تم اوگ میری امارت پر رشک کرتے تھے واللہ مجھے یہ بعد نہ میرے لئے ہو۔ واللہ ااگر میرے پاس وہ سب پچھے ہو تا جس پر آفتاب طلوع ہو تا ہے 'تو میں ہول مطلع (قیامت) ہے اے فدیہ میں دے دیتا۔"

۲۔ خلافت کی خاندان کایا قبیلے کا حق نہیں ہے' اے کی خاص قبیلے میں مقید نہیں رہنا چاہئے۔ حکمت اور اسلامی مقاصد کی سخیل اور اسلام کے مزاج کی روح سے کہ گروش میں رہے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ نے عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجو داپنے بیٹے عبداللہ بن عمر اور اپنے قریبی عزیز حضرت سعید بن زیر کو ختنب کرنے یا شور کی کی کارروائی کا مؤثر حصد بننے ہے منع فر ملیا اور اپنے خاندان بنوعدی کو نہایت خوبصورت ولیل دے کر الگ کر دیا اور آئندہ کے حکم انوں کیلئے ایک رہنما اصول چھوڑا۔"اگر خلافت اچھی چیز ہے تو ہم نے اس کو حاصل کر لیا اور اگر بری ہے تو عمر کے خاندان کیلئے یہی کا فی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس کا محاسبہ ہو اور صرف اس سے امت محمد سے کے امور کا جواب طلب کیا جائے (۲)۔"

۳۔ خلیفۃ المسلمین کیلئے ضروری ہے کہ منتخب ہونے کے بعد قبا کلی وابستگی ہے بالاتر ہو جائے اور امور سلطنت چلانے کیلئے انظامی افسر ان کا تقر رکرتے وقت رشتہ داروں کو مسلط کرنے ہے گریز کرے۔ آپ نے ابتخابی شور کی کے ارکان کو الگ الگ بلا کریہ بات ذور دے کر کہی۔ علاوہ اذیں آپ کا اپنا عمل سے رہاہے کہ اپنا مل سے رہاہے کہ اپنا مل سے رہاہے کہ اپنا مل سے دس سالمہ دور خلافت میں اس قدر و سیج سلطنت کے بے شار انظامی عہدوں میں ہے اپنے ایک رشتہ دار کو صرف ایک چھوٹا ساعبدہ دیااور اسے بھی جلد ہی برطرف کر کے ایک در خشدہ دوایت قائم کی۔ دور جدید میں ہم قبائل کے ساتھ سیای یارٹیوں پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔

۳۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کا حق ہے 'اے مشاورت کے مناسب فور م پر باہمی مشورے سے طے کرنا چاہئے اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ عامة الناس کی اجما گی رائے اور اس کے بارے میں جذبات کیا ہیں 'تا کہ وہ امور کو بہتر طور پر چلا سکے۔ رسول اکر م علی کے کا اسوہ بھی تھا کہ آپ نے کی کا تقرر نہیں کتا تھا۔ اے عوام کی نما مُندگی کرنے والے اہل حل وعقد پر چھوڑا۔ جب حضرت عمر نے اس کا حوالہ دیا 'تولوگ سمجھ گئے کہ آپ بھی کسی کا تقرر نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے ذاتی بہندیا سازش کے ذریع خلیفہ کے تقرر کونا جائز قرار دیا۔ آپ اس کے اس قدر مخالف تھے کہ دونوں کو واجب القت اس سمجھتے تھے۔ عبد حاضر میں ایس ساز شوں اور طریقوں کو خلاف اسلام قرار دیا جا سکتا ہے۔

۵۔ آپ خلافت کے استحقاق کی بنیاد دین ہے وابستگی اس میں سبقت اس کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کو سیجھتے تھے۔ فرمایا: "بیہ خلافت سب ہے پہلے بدر
والے مسلمانوں کا حق ہے 'جب تک ان میں ہے ایک بھی باتی رہے پھر احد والے 'ای طرح درجہ بدرجہ 'لیکن بیہ ان لوگوں کا حق نہیں جو فتح کمہ کے بعد مسلمان
ہوئے یا جو فتح کے وقت آزاد کئے گئے اور نہ بی ان کی اولادوں کا حق ہے "" استخابی شور کی کے تقر رکے وقت اسے عشرہ مبشرہ تک محدود کردینا بھی آپ کے
ای تصور کا غماز ہے کہ ایسے افراد کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ جو ثابت شدہ ہوئے ساتھ ساتھ ان کے اعمال نامے اور نظریاتی تعلق اور در سول اکر م علیات کے دیکے
گئے معیارات شرافت کو سامنے رکھا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جانچنے کے وہی پیانے تھے 'جن کی آپ نے نشاند بی کی تھی اور دور جدید میں ہم ان کی دوح

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۰ (۲) طرق (۱: ۲۲۸/۶ (۳) سيوطي (۱: ۱۶۶۰ (۱)

کو سامنے رکھ کر مناسب معیارات مقرر کر سکتے ہیں۔

۲۔ آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ اسلام میں انتخاب کا کوئی خاص طریق کار مقرر شدہ نہیں ہے۔ شریت کے مصالح اور حالات ووقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے شورائیت کا کوئی مناسب طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے 'جس ش ناپندیدہ باتوں ہے محل طور پر اجتناب کیا گیا ہو۔ دوایت میں آتا ہے جب آپ نے یہ فرمایا کہ ''اگر میں خلیفہ بناؤں تو (بناسکتا ہوں) جو بھے ہے بہتر تھے انہوں نے ظیفہ بنایہ اور اگر تزک کر دوں تو (کر سکتا ہوں) جو بھے ہے بہتر تھے انہوں نے ظیفہ بنایہ اور اگر تزک کر دوں تو (کر سکتا ہوں) جو بھے ہے بہتر تھے انہوں نے تزک کیا 'تو راوی کتے میں کہ بھے لیتین ہو گیا کہ وہ خلیفہ بنانے والے نہیں ہیں (۱)۔ آپ نے اپ دور کے حالات اور وقت کے تقاضوں پر جب خور کیا تو اس نہیج تک پہنچ کہ ترک کرنا ہی بہتر ہے 'لیکن اس طرح نہیں جیسے رسول اگر م علیا تھا 'بلکہ ایک تیسراطریقہ اختیار کیا اور انتخابی شور کی تک خلافت کو محدود کر کے ایک اجتہادی فیصلہ فرمایا' جو نہیا تھے دس میں اگر میں گئے ہو ترک کیا تھا' بلکہ ایک جیسے طرح نہیں کہ عبال ہے جو پہلے شخص تھے 'جنہوں نے نہیوں کے بعد آپ ہے ملا تات کی فرمایا: ''میر ایہ خیال ہے کہ اب عام لوگ بھے سے ملا قات نہیں کر سکیں گے۔ بھے سے تمن ہا تیس کہ عبال کے احتمار کی فیصلہ نہیں دور جدید کے بیا تا تھا ہے کہ فیصلہ نہیں دیا۔ دوسر ایہ کہ میں نے کی کو خلیفہ نامز د نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ عبر کے تمام تیری جو میری و فات تک ہوں آزاد ہیں ''ا۔ اس طرح آپ نے آئندہ آنے والے زبانوں کیلئے اس بات کو پند کیا کہ خلیفہ اپنی پندے کی کا تقر رکرنے سے احتر از کرے۔ دور جدید کے بیا تا دور اس کی محت عملی کا تقاضا کرتے ہیں۔

2- آپ نے فلیفہ کے تقررکیلئے جو ضابط مقرر فرمایا اس کے ہر پہلو میں ہمارے لئے رہنمائی کاسامان موجود ہے۔ اس کی علتوں اور حکمتوں پر غور کر کے عہد حاضر کے بے شار پیچیدہ استخابی مسائل کو ہم حل کر بحتے ہیں۔ مشان ہیا کہ آپ نے گہری اور مسلسل سوچ بچار کے ذریعے مر وجہ حالات کا تجزیہ کیا۔ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھا اور آئندہ پیش آنے والے ہر طرح کے مکنہ خطرات و نقصانات کو نشان زد کرنے کے بعد ایک واضح لا تحد عمل دیا بھس ہر اندیشے سے بچنے کیلئے کوئی نہ کوئی اصول وضع کر کے تھوس منصوبہ بندی کی اور چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی تھوس کر دیا۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ نہایت خوش اسلوبی ہے خلافت کا مسئلہ طے ہوگیا اور ایک وسنے وعریض سلطنت سیاسی اختشار سے نگائی۔ آپ نے طے کر دیا گتنے آد میوں کی شور کی ہوگی 'اجلاس کہاں منعقد ہوگا' مفاظت کون کرے گا' نماز کون پڑھائے گا کا سنگلہ ووٹ کس کا ہوگا۔ بصور ت دیگر کیا ہوگا؟ کتنے دنوں میں فیصلہ لازی ہوگا؟ اکثر تی فیصلہ تسلیم نہ کرنے کی صورت میں کیا طریقہ ہوگا' وغیر دوغیر ہو۔ دور جدید میں اگریا لیسی ساز ادار ہاور انگیش کمیشن کے ذمہ دار ان اس سنجیدگی اور گہرائی ہے معاملات کا جائزہ لے کر انظامات کریں 'تو

<sup>(</sup>۱) سعد:۱۲/۲ (۲) سعد:۲۱۲/۳ حرزی ۱۲۱۲.

## بابمفتير

# بصيرت عمر اورعصر حاضركا نظامي مسائل

﴿ تَمْهِيدِ
 ﴿ يَهْلُكُ الْمُنْسُرُ يَشْنَ كَ جِد بِدِ تَصُورات ﴿ وَاروق اعظم كَافلسفه تَظميهُ عامه ﴿ وَارْفَظا في حَمْمَتُ عَلَى جِد بِدِ تَنَاظَر مِينَ 
 ﴿ وَنظميهُ عامه كاضا بطه اخلاق ﴿ وَنظميه عامه كاضا بطه اخلاق ﴿ وَنظميه عامه كفر ائض ﴾ ونظميه عامه كفر ائض

## بصيرت عمر اور عصر حاضر كے انتظامي مسائل

#### ٥....تمہید:

اجتہادی بصیرت ایسی صلاحت کانام ہے جو کسی انسان کوزندگی کے ہر معاملے کی پنہائیوں اور تہوں میں چھپی ہوئی حقیقوں سے آشناکرتی ہے۔ مجتہد پیش آنے والے حالات وواقعات کی نوعیت اس کے پس منظر اور پیش منظر کو عام انسانوں ہے بالکل مختلف انداز میں دیکھتا ہے۔ وقت کی ضرور تیں اور اجتماعی حکمتوں اور مصلحتوں کے تقاضے اس کے ذہن رسا کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں۔ مستقبل کے گر دانسانی لاچاری ولاعلمی کے لیٹے ہوئے دبیر وسیاہ پر دے اس کے نور بصیرت کو گزر جانے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اجتہادی بصیرت اللہ تعالی کاعطاکر دوذاتی وصف ہے جوای کی عنایت و کرم ہی ہے حاصل ہو تاہے اور قائم رہتا ہے۔ یہ جے ملتاہے اس کے ہاتھ میں ایک ایس شاہ کلید (Master Key) آ جاتی ہے 'جوزندگی کے ہر قفل کولگ جاتی ہے۔ جس کے ذریعے انسانی فوزوفلاح اور تقمیر وتر قی کے بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے فاروق اعظم کوالیں ہی اجتہادی بصیرت ہے نواز اتھا۔ اس نے اجتماعی نظام کے ہر شعبے اور زندگی کے ہر دائرے کونئی وسعت' نیا زادیئے نگاہ اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں نیالا تحہ عمل فراہم کیا۔ اس نے جس طرح قرون اولی کے مسلمانوں کی بھرپور رہنمائی کی 'ای طرح عصر حاضر بھی ای کا مختاج ہے۔ آپ کی اجتہادی بصیرت ہے دور حاضر میں جن شعبوں میں سب سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے 'ان میں انتظامی معاملات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ انسانی تہذیب و تدن کے مسلسل ارتقاء کے ساتھ ساتھ انسانوں کے مسائل میں بھی بے پناہ اضافیہ ہوا ہے۔ تعلیم 'صحت 'امن عامہ 'عدل وانصاف' آبادی' ماحولیات 'علا قائیت' فرقہ واریت' قومیت' زراعت' صنعت' تجارت' ٹرانسپورٹ' ابلاغیات' اطلاعات وغیر ہ کا کوئی شعبہ اییا نہیں جو متنوع اور مختلف قتم کے ان گت مسائل ہے دو چار نہ ہو۔ جس کا دائر ہ تصبات اور شہر ول سے لے کر بین الا قوامی سطح تک وسیع ہو چکا ہے۔ یہ مسائل انتظامی نوعیت کے ہیں'ان کو حل کرنا حکو متوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی ہے۔ ان مسائل و معاملات کی نوعیت کو سجھنا'انہیں حل کرنے کیلئے منصوبہ بندی کرنا'ان تمام مادی وانسانی وسائل کو ہر وے کار لانا'جوید د گار ہو بکتے ہوں'پالیسیاںاور حکمت عملی وضع کرنا 'اثرات و نتائج کا تجزیه کرنا' مقاصد وامداف کا تعین کرنا'ان کے حصول کو بقینی بنانا'ایے افراد کار اور عملے کا تقر ر کرنا'جوانہیں سرانجام دے 'ان کی پیشہ درانہ تربیت کرنااورا ختساب کرنا' یہ سب کچھ ایک وسیع شعبہ علم کے سانچوں میں ڈھل بچکے ہیں۔ جنہیں'' علم انتظامیات'' پلک ایڈ منسٹریشن یاا یڈ منسٹریٹو سائنس کہا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ مقبول علم بن چکا ہے۔ عصر حاضر کی پوری تنبذیب کواس سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ W.V.Donham کے بقول''اگر ہماری تہذیب ناکام ہو جاتی ہے تو اس کی اصل وجہ ایڈ منسٹریشن کی ناکامی ہو گی<sup>(۱)</sup>۔''گو کل کے بقول'' پلیک ا یُہ منسٹریشن نے آج اپنی اہمیت اور سمت دونوں کو بہت و سبع کر لیا ہے تا کہ ان نئے آلات اور فنی اصولوں کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبو د کی حفاظت و (۲) ). گمرانی کی جا تکے جو سائنس اور ٹیکنالو جی نے فراہم کئے ہیں ۔ "

نی کریم علی کے بعد فاروق اعظم تاریخ اسلام کے اعلیٰ مد براور کامیاب ترین منتظم کی حیثیت رکھتے ہیں 'جنہوں نے حالات ووقت کے تقاضوں کے مطابق اسلامی روح کو سامنے رکھتے ہوئے نے انتظامی تصورات 'انتظامی آلات اور انتظامی طریقے متعارف کرائے اور اسلامی مقاصد کے حصول کیلئے اپنی ذات اور پوری انتظامی

<sup>-</sup>Goel:3 (٢) Tyagi:15 (1)

مشینری کو سرگرم عمل کر دیا۔ عصر حاضر میں صرف مسلمانوں ہی کو نہیں 'بکہ پوری عالم انسانیت کو جس کے انتظامی معاملات جدید ترین وسائل و ذرائع کی موجودگ کے باوجود رو بروز بروز دگر گوں ہوتے جارہے ہیں۔ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اس کامیابی کاراز کیاتھا؟ بائیس لاکھاکیاون ہزار مربع میل سے زائد رقبے پر پھیلی ہوئی سلطنت کے انتظامی معاملات کی مؤثر گرانی 'کمانڈ اور کنٹر ول کے ذریعے آپ نے حاصل کی؟ یہ سب پچھ ایسے حالات اور دور میں کیا' جبکہ رابطے' اطلاعات اور نقل وحمل کے ذرائع انتہائی محدود تھے۔

آج یہ ضرورت ہے کہ ہم تظمید عامہ (Public Administration) کے بارے میں آپ کے فلفے اور نظریات کا جائزہ لیں۔ آپ کے تجربات اور انتظامی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کریں۔ آپ کے نظمیاتی اصولوں اور انتظامی اوّل کے خدوخال پر غور خوض کریں اور بیہ فیصلہ کریں کہ ان ہے ہم کیا اور کیو نکرر ہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟اس موضوع پرایک الگ باب لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ دور جدید میں نظمہ عامہ کوتر تی اور جدیدیت کے سب ہے برے آلہ کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے۔اس کے بعد کوئی بھی حکومت نہ توانی ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دے سکتی ہےادر نہ ہی اپنے ان مقاصد اور منشور کو عملی جامہ پہنا کتی ہے 'جن کی بناپر اس نے عوام کواپنا بھنوا بنا کرافتذار حاصل کیا ہوتا ہے۔اس طرح اس کی کامیابی وناکامی اچھی و بری شہر ت اور مستقبل کے امکانات کا دارومدار نظمیہ عامہ کے وسیج نظام پراس کی گرفت اور اس کے تعاون پر ہوتا ہے۔ پبک ایڈ منسٹریشن کا انتظامی ڈھانچہ عوام کے بارے میں اس کے طرز عمل کو ظاہر كرتا ہے۔اس لئے كد لوگ اى كواصل حكومت سجھے ہيں۔ يہ حكومت اور عوام كے در ميان دابط كار كے فرائض سر انجام ديتى ہے۔ حكومت كى طرف سے عوامى مسائل کو حل کرنے کا کام ای کے ذمے ہوتا ہے۔اس کی کار کر دگی اور روز مرومعاملات و ضروریات ہے دلچیسی حکومت کی کار کر دگی اور ساکھ کاذر لعیہ بنتی ہے۔ زمانے کی ترتی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی متعدد 'متنوع اور متفرق ضروریات وحاجات کو یوراکرنے کیلئے بتدر تج سے ادارے معرض دجود میں آتے جا رہے ہیں 'جوایک ہمہ گیر اور پیچیدہ نظام میں ڈھل چکے ہیں۔اب چند سیاستدانوں اور ماہر ول پر مشتمل عاملہ (Excutive) بورے ملک کے معاملات کو نہیں چلا عتى۔اس كيلية ايك وسيع انظاى مشينرى كوسر كرم عمل رہنايہ تاہے 'جے پلك الد منسريش كہتے ہيں۔حقيقت توبيہ كه بيشتر معاملات ميں حكومت ہے بھى بيزيادہ طاقتور ہو چکی ہے 'بلکہ اصل حکومت ہی بہی بن چکی ہے کیونکہ اس میں ایک مضبوط نظم 'ورجہ بندی کاسلسلہ 'ربط اسلسل اور استقلال پایا جاتا ہے اور اس سے وابستہ لوگ ذہانت' قابلیت' تکنیکی صلاحیت اور انتظامی تجربے کے اعتبارے نہایت مضبوط اور متحکم ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کی نوعیت ووسعت'عوام اور سیاستدانوں کی نفیات اور قوانین و ضوابط کی گرائیوں سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ان کا باہمی پیشہ ورانہ رابطہ اور تعلق انہیں ایک غالب طبقے کی حیثیت دے دیتاہے ،جس بر کسی بھی سیای حکومت کا مکمل کنٹرول ناممکن ہو تا ہے۔ سیاسی حکومتوں کے ارکان اپنی کم علمی 'نا تجربہ کاری اور مرعوبیت و کمزوری کی وجہ سے ساراانحصاراسی پر کرنے پر مجور ہوجاتے ہیں۔ پھر حکومتیں بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہیں جبکہ پلک ایڈ منسٹریشن قائم ودائم رہتی ہے۔اس لئے اس کا پلہ ہمیشہ سب پر بھاری رہتا ہے۔

افسوسناکبات بیہ کہ اس عظیم شعبے سے متعلق اسلامی تصورات و نظریات اور ماضی کے کر دار و تعلیمات کو نظرانداز کیا گیاہ۔ امریکہ اور پورپ کے محققین اور دانشور ول نے ایک صدی قبل سیاسیات ہے اسے الگ کر کے نئے شعبۂ علم کے طور پر ترقی دے کراپنے نظامات اور ادار ول کو مضبوط اور متحکم کر کے بدلتے ہوئے حالات وزمانے کے چیلنجز کامقابلہ کرنے کے قابل بنادیا ہے۔ جس سے و نیا بحر میں اپنے تہذیبی و ثقافتی غلبے کے تسلسل کو بر قرار رکھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب مسلمان سکار زامے ابھی تک سیاسیات ہی سے خلط ملط کئے جارہ ہیں۔ انہوں نے گزشتہ صدی میں لکھی گئی کتابوں میں اس شعبہ علم کو الگ طور پر تحقیق و توجہ کا اس قدر مستحق نہیں سمجھا جناکہ دور جدید میں اس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے البذا ضرور سات کی ہے کہ ہم دور جدید کے نقاضوں کو سامنے رکھتے

کے بثبت مطالع پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے اس بارے میں ہمارے تج کے بنیازیں ہمیشہ غلط رہی ہیں۔ اس کے بقول: "ہمیں دیکھنا چاہئے تھا کہ یہ اپنے معاشر وں میں کیے کام کرتا ہے؟ ہمیں فیصلہ اس بنیاد پر کرنا چاہئے کہ یہ لوگوں کی مخصوص ضروریات کوان کے مخصوص ماحول میں کس طرح سرانجام دیتا ہے کہ کو نکہ اسلام کا بید عویٰ رہاہے کہ یہ عملی فد ہب ہاور زندگی کے عملی رائے کی تعلیم دیتا ہے (۱)۔"

## o.....نظمیه عامه (Public Administration) کے جدید تصورات:

ا\_پلِک ایْد منشریشن ..... معنی و مفهوم:

پلک ایر منشر میش دوالفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا پبک اور دوسر الیڈ منشر میش عام مفہوم میں لفظ (Public (Public Place) عوماً عوام ہے متعلق کی چیزیا معاطے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً عام لوگوں کے زیر استعال معروف جگہ کو (Public Place) کہتا ہے۔ مثلاً عام لوگوں کے زیر استعال معروف جگہ کو (Public Place) کہتا ہے۔ مثلاً عام لوگوں کے زیر استعال معروف جگہ کو مت کی طرف ہے عوام کو فراہم کی جاتی ہے۔ مثلاً جو پالیسیاں جو متعلق کا ور مخصوص معافی کے اعتبار ہے اس سے مراوالی چیزیا مہولت ہے 'جو قلومت کی طرف ہے عوام کو فراہم کی جاتی ہے۔ مثلاً جو پالیسیاں کو مت عوام کی خرات عامہ (Public Policies) کہتا ہے جو ادارے اس غرض کیلئے قائم کئے جاتے ہیں' وہ ادارات عامہ (Public Public Dulices) کہتا ہے۔ مرانجام دی جاتی ہیں' ان کا نام خدمات عامہ (Public Dulices) کا موجود کی حدود کی متعلق ہیں' ان کا استعال کی ضروری اشیاء فراہم کرتی ہے' اے (Public Utillity) کا موجود غیرہ اور بنیادی میں وابات کے ایسے مراد ایسی چیز 'موبات ہو گئی یا (Public Utillity) استعال ہو تا ہے۔ اس سے مراد ایسی چیز 'موبات ہو گئی یا (Public Sector) استعال ہو تا ہے۔ اس سے مراد ایسی چیز 'موبات ہو کی جاتے ہیں۔ اس کے بالقائل لفظ نجی یا فراست کی طرف سے کنٹرول کیاجاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی چیز 'موبات ہو گئی یا فرود ہو تے ہیں۔ مثلاً معیشت و صنعت کاوہ حصہ جو ریاست کی طرف سے کنٹرول کیاجاتا ہے اسے (Public Sector) کو دمہ در ارباح ہو کی یا غیر مرکاری طور پر چلایا جاتا ہے اسے (Private Sector) کے جیں۔ علی ہذا القیاس ہم یہ کہ سے جین کہ لفظ پیک میں بالواسطہ یا بلواسطہ کو مت کو وہ دو تے ہیں۔ مرانجام دی ہیں۔ اس کی دوساری مرگر میاں شامل ہیں جو دوہ تو تیں۔ مرانجام دی ہے۔ اس سے کنٹرول کیاجاتا ہے اسے دوہ اور کے در لیے مرانجام دی ہے۔ اس کے در ایس کی کہتے ہیں کہ لفظ بیک میں بالواسطہ یا بلواسطہ کو مت کی دور مران شامل ہیں جو دوہ انتقالی آلات کے ذر لیے مرانجام دی ہے۔ اس

دوسر الفظ (Administration) ہے۔ فعل "To Administer" لاطینی لفظ (Ministr ) ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں مدد پہنچانا ' خدمت کرنا 'انظام کرنا ''' یفوی اعتبارے ایڈ منسٹریشن کی نجی پاسر کاری تنظیم وادارے کے انظام کو چلانے 'اے کنٹرول کرنے اور اس کے تمام معاملات کی گھرانی اور دکھے بھال کو کہتے ہیں۔ عوامی یاکاروباری امور کو چلانے والا شخص (Administrater) کہلا تا ہے اور ہر ایسا عبدہ یاستلہ یا غلطی Administrative تی اور دکھے بھال کو کہتے ہیں۔ عوامی یاکاروباری امور کو چلانے والا شخص (Administrative) کہلا تا ہے اور ہر ایسا عبدہ ویاستلہ یا غلطی Administrative تی نوعیت انتظامی ہو (")۔ ایڈ منسٹریشن کی تو بھیں :

ایڈ منسٹریشن کے اصطلاحی معنی کے تعین کیلئے مختلف مفکرین وہاہرین نے اپنے انداز میں تعریفیں کی ہیں 'ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

white:2 (0) Crowther:15-16 (£) Tyagi:3 (٣) Crowther:936-7 (٢) Buraey:91 (1)

ا۔ یہ بی نوع انسان کی اجماعی سر گرمیوں کی تنظیم اور صحیح تر تیب کانام ہے (۱)۔

r\_ایڈ منسٹریشن ایک طریق کار کانام ہے جو تمام اجتماعی کاوشوں میں مشتر ک ہے 'خواہ وہ پیلک ہوں یا پرائیویٹ خواہ سول ہوں یا ملٹری' بڑے پیانے پر ہوں یا پھوٹے (۲)۔

Brooks Adams\_r کے بقول''ایڈ منسٹریشن بہت ہے اور اکثر او قات متضاد عابی توانا ئیوں کو نہایت ہو شیاری ہے ایک نظم میں پچھ اس طرح پرونے کی صلاحیت کانام ہے کہ وہ متحد طور پر کام کر سکیں (۳) ۔"

٣-Gladden كے نزد يك لوگول كيليج فكر مند ہونے أن كى ديكير بھال كرنے اور معاملات چلانے كانام ہے (٣)

FM. Marx\_0 کا کہنا ہے کہ ایڈ منسٹریشن شعوری مقاصد کے حصول کی تگ ودو میں پر عزم اقدام کانام ہے۔ یہ معاملات کی منظم تر تیب اور وسائل کے تخمینہ شدہ استعمال کانام ہے 'جس کا مقصد چیزوں کو ای طرح و قوع پذیر کرنا ہے جسیا کوئی چاہتا ہے اور خواہشات کے برعکس نتائج پیدا ہونے سے پہلے ہی ہر چیز کی پیش بندی کر لینے کانام ہے (۵)۔

ان تعریفوں میں پرائیویٹ اور پلک ایڈ منسٹریشن کی تخصیص کے بغیراس کے بنیادی خدوخال اور عمومی خصوصیات کا جائزہ لیا گیاہے ، کیکن اپنی نوعیت حدود کار اور قوانین و ضوابط کے اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔اس لئے پلک ایڈ منسٹریشن کوالگ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔اگر چہ فاروق اعظم کے نظریہ وعمل سے ایڈ منسٹریشن اور مینجنٹ کے ایسے جامع اصول ہمارے سامنے آتے ہیں 'جو دونوں سطحوں پر رہنمائی کرتے ہیں 'کیکن ہمارااصل ہدف گور نمنٹ کے جصے کے طور پر اس کے فلے نہ 'مقاصد اور طریق کار کا جائزہ لینا ہے۔اس لئے پلک ایڈ منسٹریشن کوالگ طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے۔

٣ پېک ايد منشريشن کې تعريفيں:

پلک اید منسریش کی مختلف مفکرین فےجو تعریفیں کی ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں:

ا۔" بیا یک وسیج انسانی سر گری ہے 'جواجماعی ساجی مقاصد کے حصول کیلئے مطلوبہ انسانی اور مادی وسائل کو منظم کرنے ہے متعلق ہے (۲)۔"

۲\_پلک ایڈ منسٹریشن حکومت کے کام کوپایئے سحیل تک پہنچانے کانام ہے۔اس میں او گول کی کاوشول کواس طرح مربوط کیا جاتا ہے کہ وہ مفوضہ کامول کو سرانجام دینے کیلئے مل جل کر کام کر سکیں۔ جبکہ آرگنا نزیشن ہے مراد توانین اور تعلقات کار کااپیاڈھانچہ ہے 'جوان پالیسیول کو عملی جامہ پہنانے کیلئے وضع کیا جاتا ہے (<sup>2)</sup>۔''

آ گے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ایڈ منسٹریشن اور آر گنائز بیشن دونوں کا اصل مقصد سے ہے کہ وہ انسانی وسائل کو کنٹرول کریں۔ انتظامی سرگر میاں خالص فنی اور
مخصوص نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں 'جوایڈ منسٹریشن کے زمر ہے ہیں آتی ہیں۔ مثلاً صحت عامہ یابہت بڑی عمارات اور بلول کی تقییر جس میں سینتکڑوں اور بسااو قات
لاکھوں او گوں کی سرگر میوں کی شخص 'ر ہنمائی اور گرانی بچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اس کے نتیج میں نظم وضبط اور مستعدی سامنے آتی ہے (^)۔
سراس ہے مراد حکومتوں کا وہ مرکزی آلہ ہے 'جوعموی ساتی مسائل عل کرنے کے کام آتا ہے (۹)۔

س ببلک ایر منسٹریشن ان تمام عملی اقدامات (Operations) پر مشتل ہے جوا پنے مقاصد کی پیمیل یا پلیک پالیسی کو نافذ کرنے کیلئے کئے جاتے ہیں (۱۰)۔

White:1 (1·) Nigro:3 (٩) Ibid:7(Λ) Pfiffner:7(Y) R. Presthus:7 (٦) Ibid:4 (٥) Goel:3 (٤) Ibid:2 (Γ) White:1 (Γ) Tyagi:3 (١)

۵-Nigro کے مطابق اس کی تعریف کو متعین کرنے کیلئے حسب ذیل امور کوسامنے ر کھنا چاہئے۔

ا بابک سینگ میں معاون گروہی کو ششیں۔

۲۔ بیدا نظامی وانونی اعدالتی تمام برانجو اوران کے مابین باہمی تعلقات پر محیط ہے۔

س\_پلک یالیسی کووضع کرنے میں نہایت اہم کر دار اداکرتی ہے اس طرح سیای طریق کار کا حصہ ہے۔

سم۔ یہ نمایاں طور پر پرائیویٹ ایڈ منسٹریشن سے مختلف ہے۔

۵۔افراداور پرائیویٹ گروپوں کے ساتھ اس اعتبارے مسلک ہے کہ پورے معاشرے کوخدمات فراہم کرتی ہے (۱)۔

wilson\_۲ کا کہنا ہے کہ "پلک ایڈ منسٹریشن" قانون کے تفصیلی اور منظم اطلاق کانام ہے " قانون کا ہر اطلاق ایڈ منسٹریشن کا عمل ہے (۲)۔

-Goel نے مخلف تعریفوں کی خوبیوں کو خوبصورت انداز میں اپنی جامع تعریف میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مطابق "پبلک ایڈ منسٹریشن قوم اور عوام کے مفاد کیلئے کفایت ومستعدی کے ساتھ اس عوامی پالیسی کے نفاذے تعلق رکھتی ہے 'جو مجاز اتھارٹی کی طرف سے طے کی گئی ہو (۳)۔

۸۔ مسلم مفکر M.Al. Buraey کا کہنا ہے کہ حال ہی میں امریکہ میں نی پبک ایڈ منسٹریشن کے وکیلوں نے اس اصطلاح کے ساتھ اہم مقاصد کو مسلک کردیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی مینجنٹ 'سابی انصاف بطور قدر کے موروثی طور پر اس کی تعریف میں شامل ہیں چنانچہ H.G. Frederickson سیدھے سادے طریقے پر کہتا ہے۔ ''نئی پبلک ایڈ منسٹریشن ایسی پالیسیوں اور ڈھانچوں کو تبدیل کردینے کی راہیں تلاش کررہی ہے 'جو منظم انداز میں سابی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں '''۔''

ید کورہ تعریفوں میں فیصلہ سازی'سٹر کچر'منتظمین کاروبیہ شامل نہیں ہے اس لئے ند کورہ مصنف کے نزدیک'' پلیک ایڈ منسٹریشن عوام کے منظم گروہوں کی ان سر گر میوں کو کہتے ہیں' جو وہ حکومت یااس کے کسی شعبے کے مفوضہ کام کو تعاون' ہم آ ہنگی اور نہایت معقول فیصلوں کے ذریعے اتنامؤ ٹر انداز میں پوراکر تی ہیں' جتنا ممکن ہو۔ یہ ایک ایساطرین کارہے جس کے ذریعے مقاصد متعین اور حاصل کئے جاتے ہیں اور صور تحال تبدیل کی جاتی ہے' ہ

سم\_نمامال بيلو:

ند کورہ تعریفوں کوسامنے رکھیں تواید منسریشن کے حسب ذیل پہلوسامنے آتے ہیں۔

ا۔ یہ انسانوں کی ایک تنظیم کانام ہے جوان کی مشتر ک اور اجتماعی سر گرمیوں کو منظم و مر بوط کرتی ہے۔اس کااصل اثاثہ افرادی قوت ہے 'جس سے استفادہ کرنا' اس کو مخصوص سے میں چلانا'اس کی رہنمائی کرنااور اے کنٹرول کرنااس کی ذمہ داری ہے۔

۲ یہ ایک بامقصد عمل ہے۔ یہی اس کی وجہ جواز اور بنیاد ہے۔ اس کے تمام مقاصد متعینہ اور شعور نی ہوتے ہیں۔ اس کے اہداف واضح اور نصب العین طے شدہ ہو تا ہے۔ اس کی کامیابی کامعیار و پیانہ ہیہ ہے کہ کہاں تک انہیں حاصل کر سکی ہے؟ معاملات کو کس حد تک اپنی منشا کے مطابق ڈھالا ہے اور فضا کو ان کے حصول کیلئے سازگار بنایا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج اس کے مقاصد سے کتنے ہم آ ہنگ ہور ہے ہیں۔

٣۔ اس کا یک اہم پہلومادی و سائل ہیں۔ ان کی فراہمی 'ان کا تخیینہ شدہ استعال 'ان میں کفایت و بچت 'کم ہے کم و سائل کو صرف کر کے زیادہ ہیں

Ibid:228 (ο) Buraey:227 (ξ) Ibid:4 (τ) Goel:4 (τ) Nigro:11 (1)

ر فت کرنا 'اسر اف وضاع ہے بچنا ان کی شخصیص و تعین بھی اس کااہم کام ہے۔

ر کے بیر کر سیاں ہے۔ '' ایڈ منسٹریشن' حالات و مسائل کا صحیح تجزیبہ کرنے کانام ہے۔ اس میں گہرے سوچ بچاراور تجربات واندازوں کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے امور کو بھا بینے کی کو شش کی جاتی ہے۔ ان کے منفی و مثبت اثرات کو قبل ازوقت محسوس و معلوم کرنے کے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ والے امور کو بھا بینے کی کو شش کی جاتی ہیں۔ ۵۔ ایڈ منسٹریشن بطور علم ایک ساجی علم ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانوں ہے ہو فکر و سوچ' جذبات واحساسات' تصورات و نظریات اور ذہنی و نفسیاتی پس

2- ایڈ منسٹریشن بطور علم ایک ساجی علم ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانوں ہے 'جو فکر وسوچ' جذبات واحساسات' تصورات و نظریات اور ذہنی و نفسیال پی ۔ منظر رکھنے والی مخلوق ہے۔ اس میں شنظیم کے چلانے والوں اور الن ہے متاثر ہونے والوں کے مزاج' مقاصد' دلچیپیاں' تعصّبات' رجمانات' محیتوں اور خواہشوں کو نظر انداز خبیں کیا جاسکتا۔ ان کے روعمل میں بے شاراندرونی و بیر ونی عوامل شامل ہوتے ہیں۔ وہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں اور اخبیں متاثر کرتے ہیں' اس کے ان پر طبعی سائنس کے اصول وضوابط لا گو خبیں ہوتے۔

ے۔ ایڈ منسٹریشن کیلئے منصوبہ بندی لازمی ہے' تمام پالیسیال اور فیصلے ای کا حصہ ہوتے ہیں۔ دستیاب معلومات کی روشنی میں مادی وانسانی وسائل کا بھر پور
استعمال 'متبادل راہوں کا خاکہ اور ان کی طرف عملی اقد امات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ مصرامور کورو کنااور مفیدے بھر پور فائدہ اٹھانااس کا خاصہ ہے۔
ایڈ منسٹریشن کوبطریق احسن چلانے کیلئے ایک سٹم وضع کرنااور انظامی ڈھانچہ تغییر کرناضروری ہے 'جس میں اختیارات وذمہ داریوں کا تعین فیصلہ سازی
کے مراکزے لے کرنفاذ تک کے مراحل۔ مختلف شعبوں کا قیام اور ان کا باہمی ربط وغیرہ سب شامل ہیں۔

۸۔ایڈ منسٹریشن پرعزم اقدامات کانام ہے 'جومناسب اور پروقت ہوں اور حوصلے اور دانشمندی سے کئے گئے ہوں۔ لا پرواہی' سستی' کم ہمتی اور گو مگو کی کیفیت شدید بحر انوں کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ منتظمین کیلئے ایک آزمائش بھی ہے اور صلاحیتوں کے نکھارنے کاذریعہ بھی۔ تنظیم کی ناکامی حقیقت میں ناظم کی ناکامی ہے۔ ۵۔ ضرور ت واہمیت :

یہ آٹھوں خصوصیات ہر اچھی ایڈ منٹریشن اور مینجنٹ میں بیک وقت پایاجانا ضروری ہیں۔ اس کی کار کردگی اور مقاصد کے حصول میں کامیابی انہی خصوصیات کے معیاری تناسب سے دابستہ ہوتی ہے 'خواہ ایڈ منٹریشن پرائیویٹ ہویا پیک ..... لیکن پیک ایڈ منٹریشن کی ذمہ داری اور کردار بہت و سبح ہوتا ہے۔ وہ ایک قصیت کے کر بین الا توای سطح کے معاملات کو سر انجام دیتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ ' حکومت کے ہر معالمے اور ریاست کے ہر ادارے کو ڈیل کرتی ہے۔ ملک کا ہر سیای ' معاشی' مقافی ' نقافی ' نقلیمی اور رفاحی ڈھانچو اس کی سوچ اور عمل پر استوار ہوتا ہے۔ اس کے رویے اور فیصلے تمام پر ائیویٹ تنظیموں کو بر اور است متاثر کرتے ہیں۔ اس لئے اسے آئین ' قانون ' اصول و ضوابط کے اندر رہ کرکام کرتا ہوتا ہے۔ اس کے رویے اور فیصلے تمام پر ائیویٹ عزائم واداروں اور پالیسیوں کو پائی سے سندی ' قانون ' قانون ' مازن کرتا ہوتا ہے۔ اس لئے دور جدید میں اس کیلئے خالصتا پیشہ ورانہ اور غیر سیاس ہوں مونوری کرتا ہوتا ہے اور تمام فیصلوں کو نافذ کرتا ہوتا ہے۔ اس لئے دور جدید میں اس کیلئے خالصتا پیشہ ورانہ اور غیر سیاس ہونا خرائی میں موردی کار چیش کرتا ہوتا ہے اور تمام فیصلوں کو نافذ کرتا ہوتا ہے۔ اس لئے دور جدید میں اس کیلئے خالصتا پیشہ ورانہ اور غیر سیاس ہونا ہوتا ہے۔ اس کے عمل کی تقرری کے ضوابط ' ماز مت کی شر انظاور اختیار ات واحت اب کیلئے ملکی آئیوں میں اس سلسط میں اصول و ضوابط اور وضاحین ورج ہوتی ہیں۔

دور جدید میں پبک ایڈ منسٹریشن کی ضرورت واہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تہذیبی و تمدنی ترتی اور عوامی مسائل میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے کردار 'سائز اور ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ جیسا کہ مختلف تعریفوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد حکومت کاوسیجے اداراتی سلسلہ 'نظام اور ڈھانچ ہے 'جواس کے تمام معاملات کو چلانے کاؤمہ دار ہوتا ہے۔اخلاقی 'قانونی اور اصولی طور پر اس کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے 'لیکن حکومت سے گرا تعلق ہوتا ہے 'جواگر چہ سیاسی ہوتا ہے۔اسے سیاسی اداروں کے ماتحت ہوکر کام کرنا ہوتا ہے۔اس کی حیثیت ایک و سیح مشینری کی ہوتی ہے 'جو

حکومت ہی کے کنٹرول میں ہوتی ہے اور اس کے نمائندے کی حیثیت ہے اس کے طے شدہ مقاصد و ہدایات کے مطابق معاملات کو کنٹرول اور منظم کرتی ہے۔ ریاست کے نظم و نسق کا تعلق عوام کے ساتھ ہو تا ہے۔ اس کے تمام تقاضے وزیرِ اعظم اور چندوزراء پر مشتل عاملہ (Executive) سر انجام نہیں دے سکتی۔ یہی مشینری سارے انتظامی امور سر انجام دیتی ہے۔

دور جدید میں ریاست کا مکمل انتظامی ڈھانچہ عالمہ (Executive) (Executive) ہے ہم سہولت کیلئے انتظام ہے کہہ سے ہیں پر مشتل ہوتا ہے۔ داخلی نظم و نسق کو عملی طور پر سر انجام دینے کی ذمہ داری نظمی عامہ کے سپر دہوتی ہے۔ اس کے دوائم تھے ہوتے ہیں ایک دفتری المور کو سر انجام دینے والے شعبہ نے بیورو کر لی کہاجاتا ہے۔ یہ عالمہ کے دفتری نظام (Secretariate) کو کنٹرول کر تا ہے۔ یہ حکومت کاریکارڈاور حافظہ ہوتا ہے۔ در سر اانہم شعبہ خدمات عامہ (Civil Services) یہ عوالی فلاح و بہود کے منصوبوں 'عوام کے عملی مسائل کے حل 'امن وامان کے قیام اوراس طرح کے بشار مالی وانتظامی امور کو سر انجام دیتا ہے' اس ہو والیت المکاروں کو سول سر و نشم کہاجاتا ہے۔ جبہوری نظام میں عالمہ (Executive) ہیا شدانوں پر مشتل ہوتا ہے۔ اس میں وزیراعظم 'پارلیمانی طرز حکومت میں اور صدر 'صدارتی طرز حکومت میں ای کا بینہ کے ساتھ شامل ہوتا ہے' وہ میں اس کا سر براہ ہوتا ہے۔ اس عاملہ کا پہلاکام یہ ہوتا ہے کہ تمام ایم امور کے بارے میں بنیاد می پارلیمینٹ میں قانون سازی کیلئے تجاویز چیش کرتی ہے۔ اس کا دوسر اکام بید ہوتا ہے کہ تمام ایم امور کے بارے میں بنیاد می پارلیمینٹ میں قانون سازی کیلئے تجاویز چیش کرتی ہے۔ اس کا دوسر اکام بید ہوتا ہے کہ دوامور انتظامی اور کومتعدی ہوتا ہے کہ دوپاس ہونے والے توانیمیں پر عمل در آلمہ کرائے دور کور ترائی کی گرائی کرتے ہور کی گرائی کرتے ہور کی گورائی کی ہوتا ہے کہ دوپاس ہونے والے توانیمیں پر عمل در آلمہ کرائے اور کنٹرول کرنے کی خدور سر گام ہوں کہ میالی اس کور میالیاس کے ساتھ مسلس رابط در کھورائیل کی ساتھ مسلس رابط در کھورائیل کی سے میاں اس میں مسلس رابط کور کورائیل کی دیا میال کی میں مسلس کی ساتھ مسلس رابط کورائیل کیا تھور کورائیل کی کیا تھور مسلس رابط در کھورائیل کے ساتھ مسلس رابط کورائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کورس کی درائیل کور کورائیل کورس کی درائیل کی درائیل کورس کی درائیل کورس کی درائیل کورس کورائیل کی درائیل کی درائیل کیا کورس کورائیل کی درائیل کورس کی درائیل کی درائیل کیا کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کی درائیل کورس کورائیل کی درائیل کورس کورائیل کورس کورائیل کی درائیل کورس کورائیل کی درائیل کورس کورائیل کورس کورائیل کورس کورائیل

ند کورہ تینوں کا موں کو سر انجام دینے کیلئے بالواسط یا بلاواسط پلک ایڈ منسٹریشن ہی اہم کر دار اداکرتی ہے۔ جبال تک پہلے کام کا تعلق ہے بینی پالیسی سازی تو اس بارے میں اگر چہ دو نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک کے مطابق سے صرف اور صرف سیاستدانوں کا کام ہے۔ دوسر اید کہ سیاست اور ایڈ منسٹریشن دو نول الازم و ملزوم ہیں 'ان کوا یک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں (۲) ۔ بہی رائے زیادہ صائب ہے اور عملی طور پر ہر شعبے اور ہر سطح پر اس کی کار فرمائی ہے کیونکہ صبح پالیسی کیلئے سیح معلومات 'تجزیاتی رپور ٹس 'تکنیکی مشورے اور گہرے سوج بیچار پر بنی جن تجاویز کی ضرورت ہوتی ہے 'دہ صرف ماہر و تجربہ کار سرکاری ملاز میں بی پلیسی کیلئے سے معلومات 'تجزیاتی رپور ٹس 'تکنیکی مشورے اور گہرے سوج بیچار پر بنی جن تجاویز کی ضرورت ہوتی ہے 'دہ صرف ماہر و تجربہ کار سرکاری ملاز میں بیلیسی کی اہمیت 'جواز اور روح و مقاصد کے بارے میں دہ یکسو نہیں ہوں گے بیاس کے تعین میں ان کا مشورہ شامل نہیں ہوگا'اس کے بارے میں دہ کبھی بھی قابل عمل منصوبہ بندی نہیں کریں گے اور نہ بی اس کے بیال اور عدم تو جبی کے گر داب میں بھنس کر رہ جائے۔

جہاں تک عوام الناس کے ساتھ مسلسل اور وسیع را بطے کا تعلق ہے 'وہ دور جدید کے پیچیدہ 'الجھے ہوئے اور متنوع و متفرق مسائل و معاملات کے پس منظر میں محدود تعداد پر مبنی عالمہ (Executive) کیلئے ممکن ہی نہیں۔نہ تو وہ کروڑوں انسانوں کے انفرادی مسائل کو سننے کیلئے وقت نکال سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو حل کرنے کی کوئی آسان می صورت اور نہ ہی وہ ہر اہر است ایسے احکامات جاری کر سکتے ہیں 'جوان کے مقام ومر ہے 'وائرہ کار اور اختیار ات سے مناسبت رکھتے ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تقصيل كيلنم ملاحظه هو Goel:132 (۲) Laski:356:87

علاوہ ازیں اگر ان ہاتوں میں الجھ جائیں گے تواپنااصل کام جھوڑ ہیٹھیں گے اور حکومت کی مجموعی کار کردگی صفر ہو جائے گی۔ اس لئے عملی حقیقت یہی ہے کہ عوام اور سیاستدان دونوں مسائل کے حل کیلئے پلک ایڈ منسٹریشن کے محتاج ہیں اور حکومت و عوام کے در میان مؤثر اور نتیجہ خیز را بطے کا یہی واحد ذریعہ ہے۔ دور جدید میں بیورو کر کی نے اپنارول تبدیل کر لیا ہے۔ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے ان کے حاکم گور نر اور منتظم بن چکے ہیں۔ وہ عوام کے خدا بن بیٹھے ہیں اور خوف و ہراس کے ذریعے ان سے اطاعت کے طالب ہوتے ہیں (۱)۔

اس صور تحال کی وجہ ہے بیورو کر کی اور سیاستدانوں میں ایک گرم و سر و کشکش بھی یائی جاتی ہے۔ سیاستدانوں کیلئے اے مکمل طور پر تابع فرمان بنانا ناممکن ہے۔ان سے صرف ہم آ بنگی پیدا کر کے بی وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ آ کیمنی اور قانونی طور پر بالا تر ہونے کے باوجود عملی طور پر بیورو کر لیم کی طاقت کے آ گے بے بس ہوتے ہیں کیونکہ دہ زیادہ مضبوط اور مربوط ہوتی ہے اور انہیں ناکام وبدنام کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔ان کے عزائم وارادوں کو آ گے رکاوٹ ڈالنے اور ائے فیصلوںاور پالیسیوں کے نفاذ میں روڑےا اُٹکانے کیلئے ایسے تکنیکی اور فنی طریقے اختیار کر عتی ہے' جن پر کوئی گرفت ہی نہ کی جاسکے۔ترتی یذیر ممالک میں سیای ادارے متحکم نہ ہونے کی وجہ سے اے غلبہ حاصل ہے۔ بعض مفکر ان کی اس بے پناہ طاقت واہمیت کے پیش نظرید خیال رکھتے ہیں کہ مفاد عامہ کا حقیق تحفظ ساستدانول کے بجائے ای کی منفجی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ Harish Khare اینے مقالے Prole of bureaucracy; soft state soft ".administration بیں یہ خواہش ظاہر کر تا ہے کہ وہ سیاس قیادت کی ناکامی کی صورت میں اینے آپ کو ملک کی ترقی کیلئے اپنی توانا ئیال صرف کرے۔ اس کے بقول: '' بیوروکر لیک کوعوام کے بہترین مفادات کو بیٹنی بنانے کیلئے بالاً خرخو داینی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے پر غور وخوض کرنا جاہے 'جو ننگ نظراور غیر ذمہ دار سیای طبقے کے ہاتھ میں گروی ہیں <sup>(۲)</sup>۔ پیک ایڈ منٹریشن ہے وابستہ اہل کاریبی سجھتے ہیں کہ حقیقی حکمر انی کاحق انہیں حاصل ہے۔ ملک کے اندرونی اور خارجہ تعلقات کے سارے امور کے بارے میں پالیسیال وضع کرناانہیں کی ذمہ داری ہے اس لئے حکومتوں کی تبدیلیوں کے باوجود ان پالیسیوں میں کوئی جوہری فرق رونما نہیں ہو تا۔ پاکستان کامعاملہ اس سے بھی چارہاتھ آ گے ہے۔ یہاں سیاسی جماعتوں اور مخصوص سیاستدانوں کو اقتدار میں لانے اور انہیں ہٹانے کا فیصلہ سول بیور و کرلی اور فوجی استیب شمن کرتی ہے۔ حکومت 'سیاست اور جمہوریت کو جتنا چاہتے ہیں کنٹر ول کرتے ہیں۔ جتنا چاہتے ہیں آزادی دیتے ہیں 'خود سیاس نظام' نظریہ 'تصورات اور ڈھانچہ بھی اعلیب شمنٹ وضع کرتی ہے۔اپنے مجموعی خاکے میں جورنگ بحرنا چاہتے ہیں اور جس طرح کے مہرے لگانا چاہتے ہیں لگاتے ہیں۔ یہاں ساتی' قانونی اور انظامی طاقت ایک طبقے کے ہاتھ میں مر تکز ہو چکی ہے۔ یاکتان کا پورا آئین اسلامی ہونے کے باوجود اس کے د فاع کا حلف اٹھانے والے 'اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے والے اور اسے نافذ کرنے والے ادار ول پر حاوی طبقہ اسلامی ذہن نہیں رکھتا۔ اس لئے یو رے ملک اور معاشرے میں ہمیں اسلام کا کہیں نفاذ و چلن دکھائی نہیں دینا۔ اس لئے میری نظر میں اسلامائزیشن کیلئے سیاسی نظام و نظریہ سے زیادہ انتظامی نظریہ و نظام کو اسلامی سانچوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے 'ورنہ ہمارے نظریہ وعمل اور آئین وحالات میں ہمیشہ تضادرے گا۔

۲\_اصول وطريق كار:

پلک اید مشریش کو اپ پیشہ ورائہ فرائض کو سرانجام دینے کیلئے حسب ذیل اصول اور طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس لئے علم انتظامیات (Administrative Science) میں ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائی ہے اور سول سرونٹس کو پہلے اور دوران ملازمت عملی طور پرور کشاپس میں ٹرینگ اکیڈیمیز اور

<sup>.</sup>Goel:5 (1) Buraey:253 (1)

سیمینارز کے ذریعے خصوصی تربیت دی جاتی ہے' تاکہ اپنی کار کردگی کو معیاری ہے معیاری بناسکیں۔ مختلف ماہرین اپنے اپنا نداز میں ان میں کی بیشی کرتے ہیں' بحیثیت مجموعی حسب ذیل ہیں۔ پالیسی سازی' افرادی واجتماعی فیصلہ سازی' منصوبہ بندی' قیادت سازی' نگرانی' کنٹرول' مر بوطی ورابطہ کاری' اطلاعات' تفویض اختیارات' اختیارات کا استعمال 'نظام مراتب' تنظیم کی تقمیر' مملے کی ترقی' امن وامان کا قیام' عدل وافصاف' نظم وضبط کا فردغ' علاقائیت اور فرقہ واریت کا خاتمہ' جمہوری اقدار کا احیاء' قومی بجہتی میں اضافہ' آئین کے مقاصد کا حصول' تنظیم کو بطور اوارہ متحرک کرناوغیر و شامل ہیں (۱)۔

بعض مفکرین پلک ایڈ منسٹریشن کے اصولوں کوایک لفظ POSDCORB میں جمع سجھتے ہیں۔ان کامیہ کہنا کہ انتظامی مستعدی کیلئے یہ انتہائی ضروری ہیں اور یہ تقریباتمام تنظیموں میں استعال ہوتے ہیں۔ان کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

P ہراد"Planning" یعنی چیز ول کا خاکہ بنانا 'ضرورت کا جائزہ لینااور ایساطریق کار متعین کرناجو عوامی پالیسی کے مقاصد کے حصول کیلئے مدو گار ہو۔ O ہے مراد" Organisation" با قاعدہ ایک انفراسز کچراور ڈھانچہ تیار کرنا 'جس کے ذریعے کام کرنا ہے۔ اتھار ٹی کا تعین کرنا 'تقییم کار'امور کی تر تیب' وضاحت اور ان میں باہمی مربوطی پیداکرنا تاکہ طے شدہ مقاصد حاصل ہو شکیس۔

S ے مراد "Staffing"اس کے تحت عملے کا تقرر ان کی تربیت اور کام کرنے کیلئے ساز گار ماحول پیدا کر ناشامل ہے۔

D ہے مراد "Directing" فیصلہ سازی کے مستقل کام کی انجام د ہی۔انہیں عام یا مخصوص ترتیب اور شعبہ جات کے سرایا میں ڈھالنااورانہیں ضروری رہنمائی فراہم کرنا۔

C ہے مراد "Co-ordinating"ایڈ منٹریشن کے مختلف پہلوؤں کو ہاہم مربوط و مسلک کرنے کیلئے تمام ضروری فرائض سر انجام دینا۔

R ہے مراد"Reporting"انظامیہ کے تمام ذمہ داروں کوائ بات ہے باخبر رکھنا کہ کیا تچھ ہورہا ہے۔اس میں ایک ایجنسی کا قیام شامل ہے 'جس میں ریکارڈز'ریسر چاور تفتیش کے ذریعے تمام رفقائے کار باخبر رہیں۔

B ہے مراد"Budgeting"ای میں مالیاتی منصوبہ بندی اُکاؤنٹنگ اوراس پر کنٹر ول شامل ہے (۲)۔

جدید باہرین انظامیات پلک ایڈ منسٹریش کے کردار کوئے نئے علاقائی ملکی اور عالمی مسائل کی وجہ ہے ترقی دیتے جارہ ہیں۔ ان کے نزدیک ہر نیاستاہ اپنے حل کیلئے جس طرح کے اقد امات کا متقاضی ہوتا ہے 'وہ صرف اور صرف پلک ایڈ منسٹریشن ہی کے ذریعے ہے اٹھائے جاسکتے ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہ داریاں اضافہ پذیر رہی ہیں اور ہمیشہ اضافہ پذیر رہیں گی۔ مسلم مقکر محمد الدیورے کے مطابق" پلک ایڈ منسٹریشن کے حسب ذیل کام جدید دور ہیں اس کی اہمیت کی نشاندہ ی کرتے ہیں۔ تعلیمی نظام کو ترقی دینا ملکی ہمسائیگ کے معاملات کی تجدید 'پانی اور ہواکی آلودگی کا خاتمہ 'کثیر القومی اور بین الاقوامی اداروں کے عفریت کو چلانا 'نئی اور ترقی پذیر ریاستوں میں معاشی اور سابی اداروں کو پروان چڑھانا 'بیاں تک کہ نئی قوم کا احیاء بھی اس میں شامل ہے (۳)۔

ای طرح ہر شعبۂ زندگی میں ترتی کے جذبے اور اصولوں کو تحریک دینا' حالات و زمانے کے مطابق تبدیلی کو متعارف کرانا' نگک نظری' دہشت گر دی اور باعث زوال عوامل کا کھوج لگانااور دانشمندانہ طریقے سے ان کاازالہ کرنا'انتظامی اجتہاد کو ہروئے کارلاتے ہوئے نئے پروگر امز اور پراچیکشس شروع کرنا'جوعوای فلاح و بہبود اور ملکی ترتی کیلئے ناگز ہر بھول۔ ماحول کے ساتھ اپنار ابطہ مضبوط بنانااور ہر معاطع میں عوام کی شر اکت اور تعاون کو بقینی بنانا پیم نسٹریشن کے جدید اصولوں اور

Buraey:229 (\*) Goel:6 (\*) Buraey:229 (1)

طریق کار کانمایاں پہلو ہے۔ نی ایڈ منسٹریش کے جم اور سائز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس اعتبادے اس کے طریق کار میں بھی بعض تبدیلیاں رو نما ہو کی ہیں۔ تقابلی ایڈ منسٹریش نرتی ایڈ منسٹریش نین الا توامی ایڈ منسٹریش علاقاتی ایڈ منسٹریش ناور انتظامی اخلاقیات کے بارے میں نے تصورات پروان چڑھے ہیں۔ دور جدید میں اس نظر کے کو شہرت ویڈ برائی حاصل ہور ہی ہے کہ مختلف ملکوں کے تصورات و نظریات 'آئیڈیا او جیز 'تہذیبی و تدنی ضروریات 'نفسیاتی و علا قائی مسائل اور مزان ورویے مختلف ہیں اور معاثی حالات اپنے ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک انتظامی مشینری پروان پڑھانا ہو حکومت کے منسوبوں کو عملی جامہ بہنا نے مزان ورویے مختلف ہیں اور معاثی حالات اپنے ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک ایک انتظامی مشینری پروان پڑھانا ہو حکومت کے منسوبوں کو عملی جامہ بہنا نے کا قابل ہو 'اس کا تعلق متعلقہ ممالک کے مقامی حالات و ماحول ہے بے۔ نظمیاتی ترتی (Administrative Development) کا صرف وہی ماڈل کے مقامی حالات و ماحول ہے مطابقت رکھتا ہو۔ ساتی و انتظامی نظاموں 'شکلوں اور طریقوں کی اس مطابقت کیلئے کامیاب ہو سکتا ہے 'جو ان کے نقافی و جغرافیائی ماحول ہے مطابقت رکھتا ہو۔ ساتی و انتظامی نظاموں 'شکلوں اور طریقوں کی اس مطابقت کیلئے کامیاب ہو سکتا ہے 'جو ان کے نقافی و جغرافیائی ماحول ہے مطابقت رکھتا ہو۔ ساتی و انتظامی نظاموں 'شکلوں اور طریقوں کی اس مطابقت کیلئے کامیاب ہو سکتا ہے 'جو ان کے نقافی میں ہے۔ جو پہلی مرتبہ 1977ء میں یو نیسکو کی کا نفر نس منعقدہ مراکش میں استعال کی گئی 'جس کا عنوان تھا:

"Adaptation of administration to different socio-cultural context (1) سائٹ میں استعال کی گئی 'جس کا عنوان تھا:

تجربات نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ اور پورپ کے نظمیاتی ہاؤل جوہری تصوصیات کے اعتبارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کافلہ غذر ندگی 'مقصد حیات 'اطلاق اقدار اور ند بہ ہے بارے ہیں اجتماعی سوچ اور تہذیب و نقافت کیمال ہے۔ اس لئے ان ہاؤلز کور و بہ عمل لانے سے تقریباً ایک جیے نتائج پر آمد ہوتے ہیں۔ اس کے بر عکس ترقی پذیر ممالک بالعوم اور مسلم ممالک بالخصوص جب ان کی ہو بہو نقالی کرتے 'تواس کے نتائج پالکل الف نگلتے ہیں۔ جو انظامی طور طریقے انہیں ترقی ہے بہکنار کرتے ہیں' وہ بہیں تنزلی ہے دوچار کرتے ہیں۔ Ruth Green Wald نے بالکل بجا کہا ہے:

"Productivity improvements strategies developed in United States may not be applicable in Asia because they do not take into consideration differences in te number of constraints, اسلامی اسلامی

اسلای ایر منسٹریشن اور جنجنٹ کی ذمہ داریال بہت زیادہ وسیع ہیں'ان ہیں لوگوں کے انفرادی واجھا کی 'روحانی و مادی' دنیوی واخر وی فلاح و بہود کے تمام تقاضے بھی شامل ہیں اور پورے دین پر عمل کرنااور کرانا'اس کیلئے تمام ضروری طریقے اختیار کرنااور اجھا کی ماحول فراہم کرناان کالازی حصہ ہے۔ یہاں Man کی جنٹ سے مراد اوگوں کو محض اپنے انتظامی مقاصد کیلئے استعال کرنا نہیں' بلکہ ان کے فکر و ذہمن افرا اخلاق و کردار کی تربیت' ان کی شخصیت کی تقمیر 'ان کی صلاحیتوں اور ابلیجوں کی نشوو نمااور ان کا جائز استعال اور شظیم مقاصد کو ان کے اپنے مقاصد بنادینااور ان کے حصول کو اخلاق 'دین ' بیشہ ورانہ اور قومی فرض کے طور پر انجام دینے کاجذبہ پیدا کرنا ہے۔ Money کی بخشات مراواس کو اللہ اور قومی کی امانت سمجھ کر استعال کرنا'اس کی پیدائش میں اسلامی اور اخلاقی اصواوں ک

ر ا الفعبيل كيلتي ملاحظه Goel:374(٢) Buraey:231

پاسداری کرنا'اس کے حصول میں طال و حرام کے اسلامی ضابطوں اور ملکی قوانین کا احترام کرنا اور غیر قانونی 'ظالماند اور باطل طریقوں ہے اجتناب کرنا۔ اس کے صرف میں ذاتی مفادات 'اسراف و تبذیر' ضیاع ہے پخااور اس کے تقتیم و تباد لے میں عدل وانصاف اور فلاح واحسان کے طریقے اختیار کرنا ہے۔ مالی منصوبہ بندی ' بجٹ سازی اور اکاؤ نتنگ کو شفاف اور دیانتداری کے تقاضوں کے مطابق بنانا الله منصوبہ بندی ' کھناہ کو شفاف اور دیانتداری کے تقاضوں کے مطابق بنانا الله مقاصد کی جمیل کیلئے انہیں صرف کرنا'اسلامی صدود و قیود کے اندر رہتے ترقی دینا'ان کے منصوبہ بندی ' کفایت اور دانشمندی ہے زیر استعمال لانا' تو می ' ملکی اور طی مقاصد کی تھیل کیلئے انہیں صرف کرنا'اسلامی صدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ان کے انتظام وانصرام کرنا۔ علی ھذا القیاس ہم ایڈ منسریشن کے تمام اصولوں اور طریقوں کو اسلامی تعلیمات کی روشن میں فروغ دے کرا یک ایسا جدید اور ترقی یافتہ ماڈل وضع کر کتے ہیں' جو ہماری ضروریات کو بھی پوراکرے اور جدید سیکول ماڈلز کا بہترین متبادل ہو۔

#### ۷\_ آغاز وارتقاء:

پلک ایڈ منسٹریشن باضابط علم کے طور پر اگر چہ گرشتہ صدی کی آخر کی ایجاد ہے 'لین عملی طور پر بیہ اتابی قدیم ہے 'جتنا خود انسان عاروں میں بسنے والے انسانوں نے پچھا نظای امور کواپنے انداز میں سر انجام دیا۔ مثلاً بیہ کہ گھر کا سر براہ اپنے دائرہ کار کاایڈ منسٹریٹر ہو تا تھا۔ یہی بات قبا کلی سر براہوں اور رہنماؤں کے بارے میں بھی صحیح ہے 'جنہوں نے آئ تک بہت ہے انتظامی فنکشنز سر انجام دیے ہیں۔ ان دنوں ایڈ منسٹریشن کی دوشکلوں یعنی پر ائیویٹ اور پبلک کا فرق نہیں ہو تا تھا۔ بیہ تھی تات کے سر براہ مملکت کے ساتھ ہو تا تھا۔ بیہ تقریق اس دقت پیدا ہوئی 'جب شہر وں اور قصبوں میں منظم زندگی کی مختلف شکلیں رونما ہوناشر دع ہو تیں۔ اغلب بیہ ہے کہ سر براہ مملکت کے ساتھ جو سب سے پہلاا ٹیر منسٹریٹر ہو تا تھا' وہ ٹیکس وصول کرنے والا ہو تا تھا۔ وہ بادشاہ یا ایر کی وزارت کار کن اور سر براہ ریاست کا نہایت قریبی تعلق دار ہو تا تھا۔ بادشاہ کام نہایت اہم ہو تا تھا' جب تک کہ وہ تمام واجبات و محصولات وصول نہیں کرلیتا تھا' جو اس تحفظ کا معاوضہ ہوتے تھے 'جو بادشاہ کے زیر سابیہ میسر ہو تا تھا۔ بادشاہ کا یہ فرض تھا کہ وہ گروپ کے اندر نظم وضبط قائم رکھے اور بیر ونی خطرات و حملوں ہے تھا ظت کرے (ا)۔

پرانی تہذیب کے ارتفاءاور قدیم بادشاہ توں اور سلطتوں کی تغییر وترتی کے دور ان پبلک ایڈ منٹریشن کے اندرا یک فرق پیدا ہوا۔ یہ علا قائی 'مرکزی اور مقائی ایڈ منٹریشن کے در میان تھا۔ سابق زندگی جب مزید بیچیدہ ہوئی' تو بادشاہ پر مختلف فرائض اور کا موں کا بوجی ہوتھ گیا' تو اس نے اپنا افقار ٹی اسے دوارت کو تفویش کرد یے۔ ان افر ان کوریاست اور اس کے بنیادی امور کے بارے بیس معمولی تو عیت کی ذمہ داریاں سونی جاتی تھیں۔ وہ اپنی تھار ٹی اتھار ٹی اسے معاو نیمن کو سونپ دیتے تھے۔ تاجی کے بقول جدید پلیک سروس کے وہی باوا آوم تھ (۲)۔ یورپی ممالک بیس جہاں جاگیر داری نظام قائم ہوا' وہاں علاقے کا جاگیر داری اپنی عواد نیمن علاقے کے سیاہ و سفید اور انتظامی معاملت کا ذمہ دار ہو تا تھا۔ ہر ضم کی اتھار ٹی وافقای رائے عاصل ہو تا تھا اور باد شاہوں کی طرف ہے اے مکمل پشت پناہی ہوئی معاملت کا ذمہ دار ہو تا تھا۔ ہر ضم کی اتھار ٹی وافقای دارے ماضل ہو تا تھا اور جو ان کی کار ندے جبر و تسلط کے نظام کے محافظ ہوتے تھے۔ اس طرح کوئی ہا قاعدہ انتظامی ادارے معرض وجود میں نہ آسے۔ اٹل عرب کے ہال منظم و مربوط زندگی کی فقد ان تھا۔ متعدد تاریخی 'سیاس 'ماتی معاشی اور جغرافیائی عوال کے نتیج میں وہ اپناس معرض وجود میں نہ آسے۔ اٹل عرب کے ہال منظم و مربوط زندگی کی فقد ان تھا۔ متعدد تاریخی 'سیاس 'ماتی 'معاشی اور جغرافیائی عوال کے نتیج میں وہ اپناس اسم استحال کی تعدید کی بناء پر اسلام کے غلبے سے قبل تک قائم رکھ۔ البتہ انہوں نے ہائی مشاورت کیلئے تاس کی مرکزی اتحاد کو قائم کیا' جہاں اہم انتظامی فیصلے کے جاتے میں گا۔ علی تک قائم رکھ۔ البتہ انہوں نے ہائی مراورت کیلئے 'ادر الندوہ ''کے نام کے نام کی ناء پر اسلام کے غلبے سے قبل تک قائم رکھ۔ البتہ انہوں نے ہائی مراورت کیلئے 'اور الندوہ ''کے نام کے نام کی مرکزی اتحاد کو قائم کیا' جہاں اہم انتظامی فیضلے کئے جاتے تھے (۱)۔

<sup>(</sup>۳) Gladdenll:2 (۲) Buraey:228 (۱)

اسلامی عبد اپنی کار کردگی' نئے انتظامی ر جھانات' عوامی شر اکت' سادگی' جمہوری طرز ایڈ منسٹریشن' اخلاقی اقدار کی آمیزش' نفسیاتی طرز عمل' ماحول ہے مطابقت' ما قبل کے انتظامی تجربات سے استفادے' فعالیت و مستعدی' آزادی و مساوات کی فوقیت' عدل وافصاف کے اعلیٰ اصولوں کی یاسداری 'اہلیت و صلاحیت کے فروغ' نتیجہ خیزی کے ہدف' تخلیقی وتر قیاتی نظمیہ کے قیام کے اعتبار سے نہایت منفر داور مثالی تھا۔ رسول اکرم علیفی خود ایک اعلی واکمل منتظم ومد برتھے۔ آپ نے نہایت حکمت دانشمندی کے ساتھ ایک ہمہ گیر انقلاب برپا کیا۔ انتہائی محدود مادی وانسانی و سائل کے ذریعے حسن تدبیر سے اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل کرے و کھائی۔ اجتماعی سر گرمیوں کی تنظیم ورتر تیب 'افراد کی رہنمائی مر بوطی 'وکھیے بھال 'نگرانی اور کنٹرول کے فن میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں۔ معاملات کو حسب منشاء ڈھالنے 'ماحول کو مقاصد کیلئے ساز گار بنانے 'امکانی خطرات و نقصانات کا اندازہ لگانے ' قبل از وقت پیش بندی کرنے 'جماعت و تنظیم ہے وابسة تمام لوگوں کوانس و محبت کے رشتے میں پرونے 'ان کے دلوں میں گھر کرنے 'انہیں معاملات میں شریک کرنے اور مطلوبہ نصب العین کی خاطر جان 'مال' اولاد 'خواہشات و تعصّبات' آرام و سکون اور سب کچھ قربان کر دینے کیلئے آپ نے اپنے صحابہ کرامؓ کو جس طرح تیار کیا 'ان کی مثالیں پڑھ کر دیناونگ رہ جاتی ہے۔ اس طرح آپ نے ترقیاتی نظمیہ (Development Administration) کا آغاز کیااور زندگی کے ہر شعبے کو ترتی کی شاہراہ پر گامز ن کر دیا۔ آپ نے ا تظامی اصول و قوانین کا تعین کیا' طریق کار کی بنیادی فراہم کیس'سادہ نوعیت کے انتظامی ادارے قائم کئے 'عاملہ (Excutive) کے اہلکاروں'اہل حل والعقد' اولی الا مر 'اہل شوریٰ کے اوصاف کی نشاند ہی کی اور انتظامیہ (Public Administration) کے افسر ان مثلاً والیوں (Governers) 'عاملوں Tex (Controllers) قاضول(Judges)اور فوجي سالارول(Militry Commanders) كا تقر ركيا\_اس ميس جن باتول كاخبال ركها'وه بهترين انظاي مشینری کیلئے آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ نے پالیسی سازی منصوبہ بندی فیصلہ سازی عملے کی ترقی و تربیت کیلئے جو نظام وڈھانچہ و ضع کیا'وہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتاہے۔ آپ نے ایک تبدیلی متعارف کرائی اور تقمیر وترتی کے جذبے کوجوش دے کر "امت" کوبطور تنظیمی ادارہ منظم و متحرک کر دیا۔ کی دور میں آپ کی الیسی و حکت عملی ، جرت مدینه کی منصوبہ بندی مباجرین کی آباد کاری مدینه کی شہری ریاست کے امن وامان کو قائم رکھنے اور حفاظت ود فاع اور بنیادی انسانی حقوق اور ان کی ادائیگی کے طریق کار کے تعین میں میثاق مدینہ کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کی صنعتی 'زرعی' تجارتی' عدالتی' سای 'اخلاقی' قانونی' تعلیمی' سائنسی معاملات میں پیش رفت اور پالیسیال نہایت دانشمندانہ تھیں۔

عبد خلافت راشدہ میں حضرت عمر فاور ق گادور بطور خاص اہم ہے۔ آپ کور سول اکر م علی کے بعد اسلامی ایڈ منسٹریشن کا جداعلی کہا جاتا ہے۔ آپ اسلامی ریاست و تہذیب کے ابتدائی معمادوں میں سے تھے۔ آپ نے مشرق و مغرب کی قدیم ہادشاہتوں کو فتح کرلیا 'جو فار می ورومی تھیں' آپ نے ترتی و جدیدیت کو پروان چڑھایا۔ اسلام کے احکامات اور نبی کریم علی کی سنت واسوہ کی روح اور بنیادی اقدار پر ایک واضح انتظامی ڈھانچہ استوار کیا 'جو آپ کی اجتہادی بصیرت کا شاہکار ہے (ا)۔ بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں انہیں موقع ملاسیاسی وانتظامی معاملات میں گرانقدر ضدمات سر انجام دیں (۲)۔ مسلمانوں کے سیاسی و تہذیبی زوال کے بعد اقوام مغرب نے اپنے غلبہ و تسلط کے دوران ایڈ منسٹریشن کے اپنے انداز اور طریقوں کو رائج کیااور اپنی نو آبادیاتی و سامر ابی ضرور توں کے چیش نظر ترتی پذیر ممالک میں بالحضوص تحکمانہ ' جابرانہ اور شاطرانہ طرز اختیار کیااور جاتے جاتے اپنے پیچھے سامر ابی ضرور توں کے چیش نظر ترتی پذیر ممالک میں بالحضوص تحکمانہ ' جابرانہ اور شاطرانہ طرز اختیار کیااور جاتے جاتے اپنے پیچھے ایک این جاتھ اور انتظامی مشیم می چھوڑ گئے 'جو ابھی تک ان کے نقال و پیروکار ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه هر Sultan:50' Buraey:248 و 7) Sultan:50' Buraey:248 ملاحظه هر 1/2 (۱) ملاحظه هر 1/2 (۱)

## ٨\_ يلك ايدُ منسرُ يشن كي نوعيت:

یلک ایڈ منٹریشن نوعیت کے اعتبارے مختلف مہلور تھتی ہے جو حسب ذیل ہیں:

(الف) بطور فن (Art):

فن دراصل نظری معلومات اور مہار توں کے کامیاب استعال ادر اصولوں اور ضابطوں کے عملی اطلاق کو کہتے ہیں۔ اس اعتبارے پبلک ایڈ منسٹریشن کو بھی مثبت نتائج کے حصول کی ایک بہترین کوشش قرار دیا جاسکتا ہے۔" یہ دراصل گور نمنٹ کے اداروں کی مشینری کو صحیح کرنے اور صحیح طور پر چلائے رکھنے کا فن ے۔اس کاایک اور فنی پہلویہ ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کو تدبر و حکمت سے نافذ کیا جاتا ہے اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل کئے جاتے ہیں (۱) ، "ایڈ منٹریشن کے مختلف تصورات و نظریات کو عملی طور پر پر کھا جاتا ہے اور انتظامی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے فن ہونے کی حیثیت ہے کہ دور جدید میں بے ثمار تربیتی ادارے معرض وجود میں آ چکے ہیں 'جن کا بنیادی مقصد انظامی مہار توں اور قابلیوں کو پر دان پڑھانا ہے۔ اس لئے Pfiffner کی یہ بات بجاہے کہ " یہ بالكل واضح ہے كه آج كل كى پبك اير منسريشن اصولى طور پرايك فن (آرث) ہے ،جس ميں مفيد مهار توں اور فني طريقوں كى دريافت اور ان كا اطلاق شامل ہے۔ یہ نما ئندہ باڈیز کی وضع کر دہ پبلک پالیسیوں کے نفاذییں مدد گار ثابت ہوتے ہیں <sup>(۲)</sup> ۔"لیکن اس کے ان فنی پیلوؤں کے باوجود حقیقت سے ہے کہ اے مکمل طور پر فن قرار نہیں دیاجا سکتا کیونکہ اس کے طے شدہ ضا بطے ہر وقت ہر جگہ مطلوبہ نتائج نہیں دے گئے۔اے صور تحال کے مطابق ڈھالناپڑ تا ہے۔

(ب) بطورسا ئنس:

دور جدید سائنس کازمانہ کہلاتا ہے'اس لئے مغربی مفکرین میں اکثر کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے شعبہ ہائے علم کو سائنسی قرار دینے کی کو شش کریں' اگرچہ وہ بنیادی طور پر ساجی علوم ہوتے ہیں۔ یہی رویہ ہمیں پبلک ایڈ منسٹریشن کے بارے میں بھی ملتا ہے۔سائنس سے مماثلت واختلاف کے حسب ذیل پہلوہیں۔ (ج)مماثلت:

ا۔ سائنس کی طرح اس میں بھی تجربات و مشاہدات کے ذریعے حقائق کی تلاش کی جاتی ہے۔

٣- اس ميس بھي نتائج كي ترتيب سے پچھ عالمگير قوانين اور كليات تك پہنچا جاسكتا ہے۔

۳-اس میں بھی صحیح علم اور واضح اصولوں کاابیا قابل عمل پسیلج تیار کیاجا سکتاہے 'جس کے اطلاق ہے حسب توقع نتائج بر آید ہوں۔

(ر)اختلا**ن**:

ا۔ سائنس کا تعلق مادے ہے 'جو فطرت کے اٹل اصولول پر عمل کرتا ہے۔ ایک جیسے ماحول میں اس کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے' جبکہ ایڈ منسٹریشن ایک سوشل سائنس ہے 'اس کا تعلق انسانوں ہے ہوالگ الگ انفرادیت 'خصوصیات اور جذبات واحساسات رکھتے ہیں۔

۲۔ سائنس کا تاجی اقدار و نظریات ہے تعلق نہیں ہو تاجبکہ ایڈ منسٹریشن الناد ونوں چیز وں کو نظرانداز کر کے ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھ عتی۔

۳۔ مادے کا توسائنسی تجزیہ ممکن ہے 'لیکن انسانی رویے کو مبھی بھی سائنسی تجزیے کے ذریعے نہیں پر کھاجا سکتا۔

سی انتظامی کار کرو گی کو جانیخے کے درست پیانے اور علامتیں ابھی تک صحیح طور پر متعین نہیں کی جاسکیں مصرف اس بارے میں اندازے ہی لگانا ممکن ہو سکا ہے۔

Pfiffner:3 (1) Prethus:3 (1)

اس لئے ہم یہ کہہ کتے ہیں کہ سائنسی طریق کارے استفادے کی کوششوں کے باوجو دیہ بنیادی طور پر ایک سوشل سائنس ہےاوراے رہناچاہئے اے طبعی و قطعی علم بنانے کی خواہش ایک خوشنماخواب کی طرح ہے <sup>(۱)</sup>۔

## (ر) بطور بإضابطه علم (Discipline):

پلک اید منسٹریشن دور جدید میں ایک باضابطہ علم کے طور پرانی حیثیت منواچکا ہے اور عہد حاضر کے گوناگوں مسائل کی وجہ سے اس کی اہمیت وافادیت میں اضافیہ ہور ہاہے اور دیگر بے شار سوشل سائنسز کو پیچھے چھوڑ گیاہے۔ابا پھکام وترتی کی ساری پیش رفت صرف اس کے ذریعے ممکن ہے۔ دنیا بھرگی اہم یو نیور سٹیول میں بہت مقبول شعبۂ علم بن چکا ہے۔اے پڑھنے والے طلبہ کی پلک اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرول میں تجربور ضرورت ہے۔اے ایک الگ علم کے طور پر سب سے پہلے 1887ء میں Woodrow Wilson نے امریکہ میں اینے ایک مضمون "The Study of Public Administration" میں متعارف کرایا' جس میں پہلی مرتبہ اس نے سیاسیات اور ایڈ منشریش میں فرق کیا۔ یہی وجہ ب کداہے اس کا بانی سمجھاجا تا ہے۔ بعد از ال 1900ء میں F.J. Goodnow نے اس تصور کو آگ برهاتے ہوئے ایک کتاب لکھی' جس کا عنوان تھا: "Politics and Administration" جس میں اس نے لکھا کہ سیاسیات کی توجہ ریاست کی پالیسیوں پاس کی مرضی کے اظہار پر مرکوز ہوتی ہے ، جبکہ ایڈ منسٹریشن ان پالیسیوں کی تقبیل ہے تعلق رکھتی ہے۔اس طرح اے سیاسیات کے اندر ہی ا یک الگ علمی میدان کے طور پر شامل کیا گیا۔ 1937ء تک اس پر کئی کتب لکھی گئیں 'بعدازاں 1948ء تک بے شار کتب صنعتی تناظر میں لکھی گئیں اور اس کے اصول و ضوابط مرتب کئے گئے۔Fayal نے ایڈ منٹریٹوسا کنس کانام دیااور یہ کہا کہ اس کا تعلق صرف خدمات عامہ سے نہیں ہے 'بلکہ ہر سائز'شکل اور مقصد کی سر گرمیوں ہے ہے۔اس کی ہر سطح وشکل میں منصوبہ بندی ' تنظیم 'اقتدار و تھم 'مر بوطی ' کنٹر ول شامل ہو تا ہے ' تاکہ صحیح طور پر کام کیا جاسکے۔ہر کو کی ان عام اصولوں کا ضرور خیال کرتا ہے۔علاوہ ازیں مختلف مفکرین نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق پیک ایڈ منٹریشن کے اصول وضع کئے اور اس کے اغراض ومقاصدے بحثیں کیں 'جنہیں 1938ء سے 1940ء تک یہ کر چیلنج کیا جانے لگا کہ یہ سائنسی وہمہ گیر نہیں ہیں' بلکہ ان کا تعلق الگ الگ احول' ثقافت' اقدار اور تاریخی پس منظر ہے ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے حکومتوں کی ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ کر دیااور قوموں اور ملکوں کی نتمیر نوک بے پناہ ضرورت نے انتظامی سطح پر نے نے تج بات کرنے اور طریقے اختیار کرنے پر مجبور کیااور انتظامی اقد امات کے ذریعے ہر طرح کے بے شار مسائل کو حل کرنے کی راہ بھائی 'جس کی وجہ ہے اس علم میں خوب ترتی ہوئی۔ امریکہ میں با قاعدہ انتظامی پیشہ واران کی الگ نجمن قائم ہوئی 'جس میں منصوبہ بندی 'پروگرام' بجٹ' عملے کے انتظام اور تنظیمی اصولوں کے ماہرین شامل کئے گئے اور اے سیاسی انجمن ہے الگ کیا گیا<sup>(۲)</sup>۔ بعدازاں پیلک ایڈ منسٹریشن کے نظریئے اور عمل کو آپس میں ملانے کا آغاز ہوا'اے سیاسی ماحول ہی کا ا یک لازی حصہ قرار دیا گیا۔ تقابلی وتر قیاتی ایڈ منٹریشن کے تصورات نے اہمیت حاصل کی۔

#### (س) بطور پیشه:

پلیک ایڈ منسٹریشن کے باضابطہ علم بننے کے ساتھ ہی اس کی طرف طلبہ کی توجہ مبذول ہوئی' قومی وملکی ضروریات نے مہمیز کا کام کیا ہے'جس کی وجہ سے دور جدید میں با قاعدہ ایک پیشے کی شکل اختیار کرچکا ہے'جو نہایت معزز اور باو قار سمجھا جاتا ہے۔ سہولیات واختیارات' ساجی مقام اور منفعت رسانی اور پر کشش مفادات کی وجہ سے انتظامی ذوق اور قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے طلبہ کی ترجیح میں اسے پہلا نمبر حاصل ہے۔

<sup>(</sup>١) تعصيل كبلنے ملاحظه هو Tyagi:19 (٢) Tyagi:29 هو Tyagi:16-22 ' Goel:30-31

## اوق اعظم كا فلسفة نظمية عامه:

فاروق اعظم ایک ماید ناز مفکر و مد بر کامیاب منتظم اور طاقتور حکر الن تھے۔ ایک وسیج و عریض سلطنت کے انتظام وانصرام کے سلط میں آپ کے سامنے جونے نے بے شار معاملات و مسائل آتے رہے 'الن پر ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے۔ اجتہادی مسائل کو اصحاب شور کی کے سامنے رکھتے 'کھل کر بحث و تحجیص کا موقع دیتے اور جب کسی بھی مسئلہ کے حل پر اطمینان اور کیسوئی حاصل ہو جاتی 'تو پوری وانشمندی ہے اے نافذ کر دیتے 'لیکن بحثیت مجموعی آپ کے انتظامی ماڈل' انتظامی پالیسیوں اور اصول وطریق کارکی بنیاد آپ کے اسے فہم اسلام اور اجتہادی بھیرت پر تھی۔ آپ مصنف و فلسفی نہیں 'بلکہ ایک عملی انسان تھاس کے نظیم عامہ کے سلط میں آپ کا نظریۂ و فلسفہ آپ کے خطبات 'ادکامات 'عملی رویے اور یالیسیوں ہے مترشخ ہو تا ہے 'اس کے نمایاں پہلو حسب ذیل ہیں۔

آپ نے ایک مرتبرار شاد فرمایا: "اللہ کے احکام وی نافذ کر سکتا ہے 'جونہ تو دو مروں کی فقائی کرے 'ند مداہست ہے کام لے اور نہ تکا پی فضائی خواہشات کے بیچھے چلے۔ اللہ کا تھم وہی شخص نافذ کر سے گاجس کے ذول میں بھی پائی کی کونہ پڑے اور جو حق کے معابلے میں اپنی پارٹی ہے بھی نری نہ برتے (ا)۔ "ڈاکٹر نہات اللہ صدیق نے "فول میں کی نہ پڑنے ہو ہے کہ یہ عربی عادرہ ہے 'جس کی حواہ ہے کہ یہ عربی عادرہ ہے 'جس کی حواہ ہے کہ یہ عربی عادرہ ہے 'جس کی حواہ ہے کہ یہ عربی عادرہ ہے۔ آپ نے اپنے اس قول میں اسلای ایڈ منسریٹر کی سب ہے بڑی ذمہ داری ' بیٹن ادکام خداو ندی کے نفاذ کی نشاند ہی کی ہو سکت ہو ایک سیکو ارایڈ منسریشن ہے منفر دو ممتاز ہے اور دوسری طرف ان اعلیٰ انتظامی اصولوں پر روشنی ڈائل ہے 'جو کامیابی کی خداو ندی کے نفاذ کی نشاند ہی کے 'جو ایک سیکو اللہ خطف منسریشن ہے مواہ ہے کہ خواہ ایک منظان ہے نہو کا میابی کی منسریشن کر سکت دو ہو کہ کو کامیابی کی طریقوں پر نتائج کی پروائے بینبر بلاسوچ سمجھے گامزین رہتا ہے۔ مداہت ہے کام لینی نفاد فراد اور گروہوں کے متفاد اور متقائل مقاصد و دباؤک آگے گراؤاں ڈول رہتا ہے اور مجی بھی منسفانہ اور بڑ آپ مند اندا تقدام نہیں کر سکت اپنی نفسائی خواہشات کا امیر پوری شیظیم اس کے ماحول اور اس کے مستقبل کو تباوہ اور کر دیتا ہے۔ "خوس اور کر دیتا ہے۔ گوس اور کر در نشتا کی میٹیٹن کی ساتھ 'اپنی منسائی خواہشات کا امیر پوری شیظیم اس کے ماحول اور اس کے مستقبل کو تباوہ امیری کر دیتا ہے۔ آپ نوائل کی خواہ کی معالمات کا میرید اند کر ول یا بی تمام تو بہت اپنی فامی کی مامت کرنے والے کی فعن طعن کی پروانہ کر ول یا بی تمام تو بہت اپنی تفسل کی اصلاح کی مامت کرنے والے کی فعن طعم کی کی دائی کر دیا ہے۔ ایک مامت کرنے والے کی فعن طعم کی کی دائی کر دولیا بی تمام تو بہت اپنی تفسل کی اصلاح کی معامل میں کی مامت کرنے والے کی فعن طعم کی کی دائی کر دولیا بی تمامل میں کی مامت کرنے والے کی مسلونوں کی اور اس کی دیکر ان کا خیر خواہ دیا گی مامت کرنے والے کی مسلونوں کی ایک دولیا گیا ہو اس کے تو اور اس کی مامت کرنے والے کی مسلونوں کی ایک کی مواہ کی کی مامت کرنے والے کی مسلونوں کی دوائی کر دوائی کی مام کی کر میں دور دوس کی مسلونوں کی انداز کی کر کر کے اور اس کی میں دور می کی مامت کرنے والے کی دور کی کر کر کے اور اس کی مام کی کر میکر ان کاخیر خواہ

آپاسلای نظمیہ عامہ کے کرداراور عمل کودین کی سربلندی اور سر فرازی کیلئے وقف کرناچاہتے تھے۔اس کے ہرا نظامی نقاضے کو پورا کرنااس کا بنیادی فرض

جھتے تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالی کے سامنے جوابدہ ہاس کے بعد حکومت اور عوام کے سامنے۔ایک مرتبہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
''گران کواپئی رعایا کے ضمن میں سب سے زیادہ اہتمام الن دین اعمال کے سلسلے میں کرناچاہئے 'جوان پراللہ کاحق ہاور جن کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی
ہے۔ہماری ذمہ داری صرف آتی ہے کہ ہم تم کواللہ کی اطاعت کا تھم دیں 'جس کاس نے تمہیں تھم دیا ہاور اس نافرمانی سے روکیں 'جس سے اس نے تمہیں منع

<sup>(</sup>۱) بوسف:۱۵ (۲) ایضاً:۱۵ ـ

فرمایا ہے۔ ہمارافرض ہے کہ ہم دورونزدیک کے تمام لوگوں پر اللہ کا تھم نافذ کریں 'اس کی مطلق پر وانہ کریں کہ حق کس کے خلاف پڑتا ہے 'انہوں نے اپنا لقب امیر المو منین اختیار کر کے بھی منصب خلافت کے دین تشخص کو اجاگر کیا' وہ اے رعایا کی خدمت و فلاح کا ذریعہ سجھتے تھے۔ حضرت ابو موکیٰ اشعریٰ کے نام ایک خطیس لکھا: ''سب سے زیادہ سعادت مند حکام وہ ہوتے ہیں' جن کی وجہ سے رعایا خوشحال اور فارغ البال ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ بہت ہی شق ہوتے ہیں' جو اللہ ہوتی ہوتے ہیں۔ یادر کھوتم گر اہ ہوگئے تو تمہارے عمال بھی گر اہ ہو جائیں گے۔ پھر تمہاری مثال ان بہائم کی ہوجائے گی'جو صحر اہیں سبز ہ زار دیکھتے اس طرف مڑ جاتے ہیں اور یہی چیز ان کی ہلاکت کا باعث بستی ہے (۲)۔'' آپ کے نزدیک جس طرح انسان کے انفرادی اعمال کا دارومدار نیت پر ہے' اس طرح آلیک بنتظم کی نیت بھی انظامی معاملات میں بہتری یا خرابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت ابو مو کیٰ اشعریٰ کے نام ایک اور اس معاسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تاہم ریاکار کے دل ایک اور اس معاسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ تاہم ریاکار کے دل کے تمام ہید اللہ کو معلوم رہتے ہیں۔ ریاکار دل کی بیت نام ہید اللہ کو معلوم رہتے ہیں۔ ریاکار دل کی اندر ہیں گا۔''

آپ یہ تجھتے تھے کہ پیک ایم منسر بیٹن ہے وابسۃ اہکاروں کو کسی معاطے میں ایساطریق کار اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہو کسی جو خص کی جان ضائع کرنے کا باعث بن جائے۔ ان کی تو بنیاد کی ذمہ داری ہی ہیہ کہ ایس حکست عملی افتیار کریں جو لوگوں کو تحفظ فراہم کرے۔ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کر ایساطریق کار اختیار کرتا ہے 'تو دواس کا بوری طرح ذمہ داری ہی ہیہ جائے گا۔ زید بن و جب ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرقباہم نظاس میں کہ آپ کے ہاتھ کا نول پر تھے اور با واز بلند کہہ رہ بے تھے ''حاص حال میں کہ آپ کی امیر اور تحق کہ در میان میں نہر آگئ مختیاں موجود نہیں تھیں۔ امیر نے کہا کوئی شخص بلاوجو پائی گا ہم ان کا بچہ تھا کہ در میان میں نہر آگئ مختیاں موجود نہیں تھیں۔ امیر نے کہا کوئی شخص بلاوجو پائی گا ہم ان کا بچہ تھا کے در میان میں نہر آگئ مختیاں موجود نہیں تھیں۔ امیر نے کہا کوئی شخص بلاوجو پائی گا ہم ان کا بچہ تھا کے در میان میں نہر آگئ مختیاں موجود نہیں تھیں۔ امیر نے کہا کہ مجھے سر دی نے آلیا تو ویکار نے لگا: ''عراس ایس جو تھے کہ در دی لگ جانے کی خوف ہے 'لگین امیر نے اس میں اور اتوا ہے سر دی نے آلیا تو حضرت عراس ہے گئی روز تک اعراض پر سے کہاں ہیں ؟جو تھے بچا کی ' وہ ایس حالت میں غرق ہو گیا۔ ''حضرت عراض ہو تھے۔ بعد ان اس اس میر سے آپ نے پو چھا کہ ''اس شخص کا کیا قصور تھا 'جے تم نے اروائ ہی ہو کہا'' ایس معلوم کر ناچا جے تھے۔ اس کے نے کہا'' ایس طرف میں نے اور انتا ال غنیمت طا ہے۔ ''اس پر آپ نے فرایا: '' ایک مسلمان میر سے لئان میر مے لئے ان تمام چروں سے زیادہ قیتی ہے 'اگر تجھے سے فررنہ والیا کرنا سنت بن جائے گاتو میں تیم کی گرون ازاد یتا ہے ہوائی کے اللی خانہ کو دیت ادا کر داور جھے بھی نظر نہ آن ''' ۔'''

حضرت عمر فاروق ایڈ منسٹریش میں اقرباپروری کے سخت مخالف سے۔اے اسلامی روح اور حکمت عملی کے خلاف سمجھتے تھے۔ایک مر تبدار شاد فرمایا: "ذاتی پنداور قرابت کی بنیاد پر منصب سوئینے والااللہ اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کر تا ہے (۵)۔ "ایک مر تبدالل کو فد کے بارے میں پریشان سے کہ اگر نرم حاکم بھیجتا ہوں تو گستاخیاں کرتے ہیں اور اگر سخت آدمی بھیجتا ہوں تو شکایات۔ایک شخص نے کہااگر آپ چاہیں تو اس مقصد کیلئے قوی وامین اور فرما نبر دار (مسلم) شخص کا نام لے سکتا ہوں؟ وچھا: "وہ کون ہے؟"اس نے آپ کے بیٹے کا نام لیا کہ عبداللہ بن عراب دیا: "اللہ تھے ہلاک کرے تو نے اس سے اللہ کی خصوص حالات کی بناپر نہیں 'بلکہ ہر دور میں سرکاری ایڈ منسٹریشن اور منجمنٹ میں اقرباپر وری کے مہلک اثرات خوشنودی نہیں چاہی اور منجمنٹ میں اقرباپر وری کے مہلک اثرات

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۳ (۲) يوسف: ۲۰ حوزي (۲) حوزي (۳) جوزي (۲) ۱۳۱ (٤) ييهقي: ۲/۸ (۵) جوزي (۲) حوزي (۱) حوزي (۱)

کا سیح شعور رکھتے تھے۔ آپ کو آخر وقت تک اس کا احساس رہا چنا نچہ شہادت ہے قبل مکنہ خلفاء حضرت عثان اور حضرت علی کو یکی نصیحت فرمائی کہ "اگر اوگ آپ کو خلیفہ منتخب کرلیں "تو اپ خاندان والول کو الن کی گر دنوں پر مسلط نہ کر دینا (۱) ۔ "عبد عثانی میں خوفناک فتنے کے اسباب میں سب ہے بڑا سبب اقربا پروری کا یکی تاثر تھا۔ دور جدید میں بھی حکومتوں کے عدم استحکام "ساکھ کی مجر وحیت اور حکومت و عوام میں اعتاد کے فقد ان کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ بیورو کر لی افر باء پروری کا ایک ادارہ اور طبقاتی کلب بن چکی ہے 'جس کی بنا پر اس کے فیصلے بے اثر میں اور عوام میں اطاعت کا جذبہ مفقود ہے۔ آپ نے ایک مرتب کر لیک اقرباء پروری کا ایک ادارہ اور طبقاتی کلب بن چکی ہے 'جس کی بنا پر اس کے فیصلے بے اثر میں اور عوام میں اطاعت کا جذبہ مفقود ہے۔ آپ نے ایک مرتب اس کے نصلے کے اثر میں اور عوام میں اطاعت کا جذبہ مفقود ہے۔ آپ نے ایک مرتب اس کے نصلے کے اثر میں اور مورٹ کی کی وجہ سے تہم ہیں زوال آجائے۔ انسان حضرت عتبہ کو خط لکھا: "تم لوگول کو ظلم سے بچاؤ' تقوی اختیار کر واور ڈرتے رہو' ایسانہ ہو کہ بغاوت و سرکشی کی وجہ سے تہم ہیں زوال آجائے۔ انسان اس کا حام کی مختی سے پابندی کرو' وہ انسان وقت تک تم ہارے ساتھ رہے گاجب تک تم اللہ کے عبد پر قائم رہو گے۔ اس لئے تم اللہ کے عبد کو پورا کر واور اس کے احکام کی مختی سے پابندی کرو' وہ تمہار احای و مدد گار رہے گا''۔''

آپ کے نزدیک اسلامی نظام حکومت میں مقتدر او گول کی اطاعت کا عوام میں جذبہ پیدا کرنے والی چیز شریعت کی اطاعت ہے۔حضرت حسن ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:"رعایاامام کے حقوق اس وقت تک اداکرتی رہتی ہے 'جب تک وہ اللہ کے حقوق اداکر تار ہتاہے۔ جب امام عیش کرنے لگتاہے ' تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں (اس) ۔ "ایک مرتبہ فرمایا: "لوگ اس وقت تک مسلسل درست رہیں گے جب تک ان کے ہادی و پیشوادرست رہیں گے " آپ کامیہ معمول تھا کہ اپنی عکو مت کے اہلکاروں کواسلامی نظمیہ عامہ کے روح وفلے فدادراس کے تقاضوں ہے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو موٹ اشعری کے نام ایک خط میں لکھا: "امابعد: کاموں میں زور (روانی) باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے۔اگر ایسا کیا گیا تو تمہارے سامنے کاموں کاڈھیر لگنا چلا جائے گااور تہہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کاموں میں سے کن کو پہلے کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کام بگاڑلو گے اور امیر کے تمام کام اس وقت تک پوری طرح سر انجام پاتے ہیں'جب تک وہ اللہ عزوجل کے احکام کی پیروی کر تار ہتا ہے۔جب وہ خود حدود فراموثی اور ناحق کار روائیاں کرنے لگتا ہے ' توماتحت بھی ویبا ہی کرتے ہیں.....اور دیکھولوگوں کے دلول میں برسر اقتدار طبقہ کے بارے میں ایک نفرت می پیدا ہو جاتی ہے 'خدا تمہیں اس کیفیت ہے اپنی پناہ میں رکھے۔اس سے دلول میں کینے پیدا ہو جاتے ہیں اور دنیا کوتر جیح دی جاتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے 'لبذاتم حق کو قائم کرنے میں کوشال رہو 'خواہدن کی ایک ہی ساعت نصیب کیول نہ ہو (۵)۔ " اس فرمان میں ایک طرف نظمیہ عامہ کے نہایت اہم اسلامی اصول فعالیت و مستعدی کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی حکمتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔احکام الٰہی کی پیروی' ما تھوں کیلئے قابل تھلید مثال پیش کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسر ی طرف حکر انوں کے خلاف پیدا ہونے والی نفرت کے برے نتائج ہے بچنے کی تدبیر سے بتائی گئے ہے کہ اہل اختیار کوجواباغلط کام کرنے اور عوام ہے نفرت کرنے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے کے بجائے ہر حال میں حق کو قائم کرنے کیلئے کو شال رہنا چاہئے کیونکہ یہی ان کا فرض منصی ہے۔ان کا میہ کا م ہے کہ وہ اپنے کر دار کے ذریعے لو گوب کی نفر توں کو محبتوں اور چاہتوں میں بدلیں۔ایک خط میں فرمایا: ''لوگول کی جاہت میں ہی اللہ کی جاہت ہے۔اللہ کی جاہت کا ندازہ اس سے نگایا جاسکتا ہے کہ تم نے لوگوں کو کیافائدہ پہنچایا۔ جتنازیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا'اللہ تعالیٰ اتنازیادہ انعام دے گا<sup>(۲)</sup>۔ "حضرت عمرؓ انتظامیہ کے اہلکاروں کے مر کزی رول کے قائل تھے۔وہ سجھتے تھے کہ عوام انہی کے فکر وکر دار کاعکس پیش کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد کیا:"لوگ اس وقت تک استقامت کی راہ پر گامز ن دہتے ہیں 'جب تک ان کے امام اور رہنمااستقامت اختیار کرتے رہتے ہیں <sup>(2)</sup>۔ "

<sup>(</sup>۱) سعد:۳٤۰/۳؛ بلاذری ۱۱:۱۸۳ طبری ۱۱:۱/۹۲ شیبه:۱۹۲۶ (۲) طبری ۷۸/۱:۱۱ (۳) سعد:۲/۲۳ (۱) ایضاً (۵) حوزی ۱۳۱:۱ عیبد:۲۱ بیهغی: ۲۱/۱۰ (۲) حورشید:۲۱ (۷) حوزی:۱۹۸

آپ کا اندازیہ تھا کہ نمودونمائش اور فخر و تکبر کی ہر علامت ہے اجتناب کرتے۔ فتح بیت المقدی کے دوران جلوی نے آپ ہے کہا کہ آپ عرب کے بادشاہ بین ان شہر ول میں اونٹ مناسب حال نہیں۔ اگر آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے اور موجودہ لباس کے علاوہ کوئی اور لباس پہنچے تورومیوں کی نگاہوں میں بری قدر ہوتی (؟؟) آپ نے فرمایا: "ہم الیے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے ہم اللہ کے سواکوئی اور بدل نہیں چاہج (2)۔ "آپ غلاموں ہوتی (؟؟) آپ نے فرمایا: "ہم الیے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہم اللہ کے سواکوئی اور بدل نہیں چاہج کے موس نہیں اور خاد موں کی قطاروں 'ہٹو بچوکی صداؤں ہے بے نیاز مغلوب تو موں کے سامنے بھی چھوٹے موٹے امورا پنے ہاتھ سے سرانجام دینے میں کوئی عار محسوس نہیں اور خاد موں کی قطاروں 'ہٹو بچوکی صداؤں ہے بے نیاز مغلوب تو موں کے سامنے بھی چھوٹے موٹے امورا پنے ہاتھ میں کوئی عارمی مقام پر پائی سے کرتے تھے 'جبہ عام مسلمان بھی اپنے فلیفہ کوالیے کام سرانجام دیتے ہوئے شر مندگی محسوس کررہے ہوتے۔ جب آپ نے شام کادورہ کیا' توایک مقام پر پائی سے گھر گئے۔ دھزت ابو عبیدہ نے کہا آپ گزر نے کی جگد آئی' تو آپ اپنے اور خاد موں کے ساتھ بی پائی میں گھر گئے۔ دھزت ابو عبیدہ نے کہا آپ

کردیا ''۔ آپ کہاکرتے تھے کہ ''ہم لذات و میش کی پروانہیں کرتے'اپنی لذات کو آخرت کیلئے ہاتی رہے دیتے ہیں۔'' آپ جو کی روٹی کو زیتون کے روغن ہے

کھاتے تھے' پھٹے پرانے کپڑے پہنے رہتے اور اپناکام خود ہی کرتے تھے (۱)

<sup>(</sup>۱) طبری ۲۰۷/۶:۱۱ کثیر ۲۳۶/۷:۱۱ حوزی ۱۰۱۱ (۲) بوسف: ۲۰۱ خوم: ۳۷۰/۹: طبری ۱۱:۱۷/۱ (۳) بوسف: ۱۰۱ طبری ۱۰۲/۶:۱۱ (۶) شاه: ۳۲۶/۲ (۵) سعد: ۲۷ کثیر ۲۷۷/۱ (۱) شاها: ۳۷/۲ (۷) کثیر ۱۱:۷/۱۰

نے الل اد ض کے زدیک ایک بہت عظیم کام کیا ہے۔ آپ نے ان کے سینے پر ذور دار تھیٹر مار کر فرمایا: "اے ابو عبیدہ گاش یہ بات تمہارے مواکوئی اور شخص کہتا '
تم اوگ تمام انسانوں ہے ذکیل 'حقیر اور فقیر سے ۔ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے عزت دی 'پی جب بھی تم اسلام کے بغیر عزت کے خواہاں ہو گے اللہ تعالی 
تمہیں ذکیل کردے گا (ا)۔ "آپ ایڈ منٹریشن کو ایک اہم غربیانہ ذمہ داری بچھتے سے اور اپنے قول و عمل ہے عوام کی تربیت کرتے رہتے ہے۔ قیمر و کرئی کی 
سلطنتیں جب تہد وہال ہو گئیں اور ہر طرف اسلام کا پھر بر الہرانے لگا ' قومہاں کی شان و شوکت اور کرو فرے مسلمان بھی متاثر ہونے گئی فو آپ مختلف طریقوں 
سلطنتیں جب تہد وہال ہو گئیں اور ہر طرف اسلام کا پھر بر الہرانے لگا ' قومہاں کی شان و شوکت اور کرو فرے مسلمان بھی متاثر ہونے گئی طریقوں 
ساطنتیں جب تہد وہال ہو گئیں اور ہر طرف اسلام کا پھر بر الہرانے لگا ' قومہاں کی شان و شوکت اور کرو فرے مسلمان بھی متاثر ہونے کہ فور کے کر فتار ہو کر مدینے لائے 
ساطنتیں اسلام بھی کی سادگی پر قائم رکھنے نہیں کو صورت نے مرسح تھاڑ بورات اس کے ذیب تن تھے اور سر پریا قوت ہے مرسح تاج بھے گئی ہا ہا تا کہ کھی ' تو آپ کے ساخ الیا گیا ' تو آپ اس پہن رکھن کیا ہوں اور اس کے ساخ لایا گیا ' تو آپ اس کہن رکھا تھا انہ کہا تھیں ۔ آپ نے اسان کو غورے دیکھا اور فربایا: "میں دوزخ کی آگ ہے کھی ' تو اپ کے سر کے نیچے تھے کی جگہ پر آپ کا سادہ سائما میں ہو آگ ہے کھی ' تو اپ کے اس کی اس کی در اپنے اس کی مدرک کیا ہوں اور اس کی مدرکا طالب ہوں ' سب تعریفیں اللہ کیا تھیں ' جس نے اسلام کے ذریعے اے اور اس کے سائموں کو ذیل کیا۔ اے مسلمانوا تم اس کی در بے اے اور اس کے سائموں کو ذیل کیا۔ اے مسلمانوا تم اس کے اس کی کہ دیے دائی کی دیا ہوں تھی میں اس کے دریعے دائی مورٹ کی گئی ہوں کی ہوئی ہوں ' سب تعریفیں اللہ کیا تھیں ' جس نے اسان کی کہ دیے دائی ہوں کو ذیل ہے۔ پھر آپ نے اس وقت تک اس سے بات کیا کہ کے دی بورٹ کی برن پر بیا ہوں ' سب تعریفیں اللہ کی کے مصائم اور کو کیک کیا ہو کہ کے دیا کہ برن پر بیا ہوں ' سب تعریفیں اللہ کی کے مصائم اور کو کیا گئی کیا ہوئی کیا گئی کیا کہ کے دیا کو کی کو کی کو کیا گئی کیا گئی کیا کے کہ کورٹ کیا کو کر اس کیا کیا کہ کیا کو کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کی تو کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کورٹ کیا کی کر کیا کو

آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی ذاتی ضرورت و خواہش کی بنا پر انسان تو انسان کی جانور کو جمی تکلیف پنچے۔ ایک دفعہ مجھلی کی خواہش کی 'تو آپ کا غلام میر فاا پنی سواری پر دوروز کی مسافت طے کر کے چھلی خرید لایا۔ سواری سے اتر کر اس کا پیند د حور ہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کو پیتہ چل گیا۔ دیچے کر فریا: ''تم نے عمر کی خواہش کی بیٹھے ایک جانور کو اتی تکلیف دی واللہ میں پچلی ہر گر نہیں کھاؤں گا '''المی کار کور عایا جیسا طرزز ندگی اختیار کرنے کی کو شش اس لئے کرنی چاہئے' تک ان کی تکالیف دی واللہ میں پچلی ہر گر نہیں کھاؤں گا ''' اللی کار کور عایا جیسا طرزز ندگی اختیار کرنے کی کو شش اس لئے کرنی چاہئے' تک وغیر اس کے کرنی چاہئے کہ اور جس معالم میں چاہیں تک معلوم ہو گا گروہ تکلیف ند پہنچ 'جو انہیں تک تھی رہ کی ۔'' اسلامی الیڈ منسٹریشن میں عوام کا پید ختی ہے کہ کی اہلیار کو چاہئے کہ وہ اس کے کہ بیت المال میں پچھے چاوریں آئیں 'تو آپ نے اس بات کا برامنا نے کے بجائے اس کی وضاحت پیش کرے یا پی اصلاح کر ۔ 'جیسا کہ اس مشہور واقع میں ہے کہ بیت المال میں پچھے چاوریں آئیں 'تو آپ نے فرزند حضرت عبداللہ بیں بیا جو اور یہ آئی اسلاح کر دی 'آپ کی طروت تھی 'آپ کا فقد لمباتھا' اس لئے ایک چاوریں آئیں 'تو آپ نے فرزند حضرت عبداللہ بین میں بین سکاتھا۔ چنا نچہ آپ نے فرزند حضرت عبداللہ بین می خواب دیا کہ اس طرح آپ نے کو تاسلولیا 'وہی پہن کر جعد کے روز منبر پر جلوہ افروز ہو ہے اور فربایا: ''آپ نے فرند کو رہے سند ''اس ہوں نہیں بیا سیند کو ایک نہیں بیا ہی کہ کہ سے آپ نہیں تا ہی کہ کہ کی طرح تم نے اپنا کڑا بھے دیا ہے 'کیا بخداالیہ ایک ہو ایک آئیں اس کی ایک ایک آئیں بیا ہے کہ کس طرح تم نے اپنا کڑا بھے دیا ہے 'کیا بخداالیہ ایک ہو ایک ''آپ سے نے آواز دی اے عبداللہ ایس ہو گو گو ۔'' نہیں بتا نے کہ کس طرح تم نے اپنا کڑا بھے دیا ہے 'کیا بخداالیہ ایک مسئی گو گو گو ۔''

آپ کے انظامی فلنے کا لیک نکتہ سے بھی تھاکہ آپ انظامی عبدے اور منصب کو فخر وناز کاسر مایہ نہیں 'بلکہ ایک بھاری ذمہ داری سجھتے تھے۔ای کااحساس آپ کو

<sup>(</sup>۱) كثير الـ ۲۰ / ۲ (۲) طبري الـ ۲۰ / ۸۷ كثير الـ ۸۷/۷ (۳) شاط: ۲۰ ۲۲ (۶) طبري الـ ۹۸ (۵) حوزي ا. ۲۷ اطبا: ۲۹ طبري

جروقت روال دوال رکھتا' ہروقت ای کی فکر رہتی۔ کبھی آپ را توں کو گشت کر کے رعایا کے حالات معلوم برتے اور ان کی حفاظت و مدد کرتے "آپ کا ارشاد

ہم وقت روال دوال رکھتا' ہروقت ای کی فکر رہتی۔ کبھی آپ را تو بھیے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اس کی باز پرس کرے گا"۔ "بھی آپ زخمی اونٹ کے زخم میں

ہم تھوڈال کردیکھتے اور فرماتے: "میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیری تکلیف کے بارے میں بھی ہے یو چھانہ جائے "

ہم سال دیکھا کہ دواو نوں کا سامان اور کجاوے اور جھولیں درست کرتے تیے' جن پر لوگوں کو اللہ کی راہ میں سوار کراتے اور جب کی کو اونٹ پہ سوار

کراتے' تواس کے ساتھ اس کا سامان بھی کردیے " کے بھی آپ اس خیال ہے بہت المال کے بھاگے والے اونوں کی تلاش میں دو پہر کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں

نکل کھڑے ہوتے کہ قوی وسائل ضائع نہ ہو جائیں <sup>(۵)</sup> ۔ اس طرح کے ہز اروں کام سر انجام دینے کے باجود کبھی آپ کا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو تا کہ آپ نئی ساری ذمہ داری پوری کردی ہے۔ آپ جب زخی حالت میں تھ' تو لوگ تعریفیں کرنے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " مجھے کبھی اپنے اوپر کسی امر کا خوف نہیں ہوا' سوائے تمہاری امارت کے ۔ آپ جب زخی حالت میں تھ' تو لوگ تعریفیں کرنے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " مجھے کبھی اپنے اوپر کسی امر کاخوف نہیں ہوا' سوائے تمہاری امارت کے ۔ آپ جب زخی حالت میں تھ' تو لوگ تعریفیں کرنے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " مجھے کبھی اپنے اوپر کسی امریک کونی نہیں ہوا' سوائے تمہاری امارت کے ۔ آپ جب زخی حالت میں تھ' تو لوگ تعریفیں کرنے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " مجھے کبھی اپنے اوپر کسی امریک کونی نہیں ہوا' سوائے تمہاری امارت کے ۔ آپ جب زخی حالت میں تھ' تو لوگ تعریفیں کرنے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " محمل کرائے ۔ آپ

آخرت کا خوف بی وہ سب سے مؤشر ذریعہ ہے 'جو عمال و منتظمین کو اختیارات و وسائل اور ساجی مقام و مرتبے کی گر اہ کن وادیوں میں راہ راست پر رکھ سکتا ہے۔ آپ نے بعض ممال کے نام خط لکھا'جس کے آخر میں تھا:"اپنا ایجا ہے دنوں میں اپنا محاہہ کرتے رہو' قبل اس کے کہ ایک ایباوفت آئے'جو تم سے شدت و تنگی کا حساب نے 'ایبا بی شخص د وسر ول کیلئے قابل رشک اور رضائے اللی میں کامیاب ہو تا ہے۔ البتہ وہ شخص جے دنیوی زندگی نے تغافل میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ خواہشات نضانی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے 'اسے عاقبت میں ندامت و حسر سے ہوگی 'لہٰ ذاانسان کو نصیحتوں پر خور و فکر کرنا چاہئے اور برے اممال سے مکمل اجتناب اور وہ خواہشات نضانی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے 'اسے عاقبت میں ندامت و حسر سے ہوگی 'لہٰ ذاانسان کو نصیحتوں پر خور و فکر کرنا چاہئے اور برے اممال سے مکمل اجتناب کرنا چاہئے۔ "ایک مرتبہ فرمایا:" اللہ ہے ڈرنے والا بھی مغلوب نہیں ہو تا اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا شخص نفس پرسی ہے دور رہتا ہے۔ اگر یوم قیامت کاخوف

<sup>(</sup>۱) طبری اا:۱۶/۵۰ (۲) سعد:۱۳/۵۰ طبری اا:۲/۲۰ (۳) سعد:۱۳۹۲ (ع) سعد:۱۳۹۲ (ع) سعد:۱۳۹۲ (۵) کثیراا:۱۳۱۷ (۲) سعد:۱۳۱۵ (۷) سعد:۱۳۱۵ (۲) سعد:۱۳۱۵ (۲) سعد:۱۳۱۵ (۲) حوزی ۱۳۲۱ (۱۰) حوزی ۱۳۲۱ (۸) بوسف:۱۳ آثیر اا:۲۷ سعد:۱۳۲۵ (۹) سعد:۱۳۲۵ و ۲ (۱۰) حوزی ۱۳۲۱ (۱۰)

نہ ہو تا' تو حالات ایسے نہ ہوتے' جیسے تم دیکھتے ہو<sup>(۱)</sup>۔" آپ ایسے ہی عمال کا تقر ر فرماتے' جن کادل خوف آخرت اور احساس ذمہ داری سے مزین ہو۔ایک مرتبہ آپ نے حضرت سعید بن عامرٌ کوبلولیااور کہاہم نے طے کیاہے کہ تمہیں غیر مسلم آبادیوں کی حکومت سونپ دیں۔"وہ بولے:"مجھے آزمائش میں نہ ڈالئے۔"ار شاد ہوا: "تم لوگ جاہتے ہو کہ ذمہ داری کا قلاوہ میری گردن میں ڈال کرخود بری الذمہ ہو جاؤ " ۔ "عمال اس بات ہے گھبر اتے ہے کہ ان کی غلطی 'کو تاہی 'لا پرواہی کی وجہ سے انتظامی امور بگزنہ جائیں یا پر کشش عہدے کی وجہ ہے کہیں بشری کمزوری کی وجہ ہے بھٹک کراپنی آخرت نہ برباد کردیں۔دور جدید کے سیکولرر جھانات کے برعکس وہ ایسے عہد ول کے پیچیے بھاگنے کے بجائےان سے جان چیڑانے کی کو شش کرتے۔ مالک بن حد ثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے دن چڑھے بلوایا۔ جب میں پہنچا' تومیں نے انہیں بغیر بچھونے کے ایک تخت پر بیٹھے پایا۔ مجھے دیکھ کر فرمایا: "اے مالک! تمہاری قوم والوں میں ہے بچھ میرے پاس آئے 'میں نے انہیں مال دینے کا فیصلہ کیاہے لہٰذاان میں تقسیم کردو۔ "میں نے عرض کی کاش آپ اس کا حکم میرے سواکسی اور کودیتے۔ فرمایا: " نہیں تم ہی سنجالو ("")۔ " روایت میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن اور سوید بن مقرن حضرت عر کے عہد خلافت میں دریائے دجلہ و فرات کے سیر اب کردہ علاقوں میں کام کرتے تھے۔ دونوں نے استعفیٰ پیش کیااور کہا: 'دہمیں اس کام ہے معافیٰ دی جائے جوا یک بد کار عورت کی طرح اپنی زیب وزینت د کھاکر تباہ کر رہاہے'' آپ نے ان کا ستعفیٰ قبول کر لیااور حکمت ای میں دیکھی کہ انہیں ایسے کام میں لگایا جائے 'جس میں ان کی زیادہ رغبت ہے' چنانچہ جہاد پر بھیج دیا۔ آپ بجاطور پر یہ سمجھتے تھے کہ اجماعی وانتظامی معاملات میں بگاڑ اور انتشار پیدا کرنے میں سب سے بڑا کر دار نیت کے کھوٹ کا ہو تا ہے۔ اگر منتظمین بدنیت ہوں'اصلاح احوال کیلئے نجید گیاور ڈھنگ ہے کو شش نہ کریں اور جتناکام کرتے ہیں 'اس میں شہرت'ناموری'نمو دو نمائش اور ریاکاری کو پیش نظرر تھیں' توایک طرف یورانظام در ہم برہم ہو جائے گااور دوسری طرف اللہ کی تائیدور حت ختم ہو جائے گ۔ حضرت ابو موٹیاشعریؓ کے نام خط میں لکھا:"جس شخص کی نیت خالص ہو گیاس کے اور عوام کے در میان اللہ تعالیٰ کا فی ہو گا۔جو شخص او گول کے سامنے (اس ارادے کوخوشنما بناکر پیش کرے گا'جواس کے دل میں ہے اور اس کے برعکس ہے جو ظاہر كررباب 'جے اللہ تعالى اچھى طرح جانتا ہے 'تو تمہار ااس اللہ تعالى كے بارے ميں كيا خيال ہے جو اے رزق اور رحت كے خزانے لٹانے ميں جلدى كرنے والا ہے ''آپ کے انتظامی فلنفے کا ایک پیلویہ بھی تھا کہ خلیفہ و حکمران یا حکومت کا کوئی اہلکار عام انسانوں ہی کی طرح کا ایک انسان ہو تاہے۔ وہ خدا کا او تار' ظل

طرح سمجھ اوران کی ضروریات اور جذبات واحساسات کااپنی ذات میں دکھے کر ان کا خیال رکھ ' بہی سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی معرفت ہے۔

ثاہ روم جب بے در بے شکسیں کھانے کے بعد عابز و مرعوب ہو گیا' تو اس نے جنگ بند کردی اور حضرت عرائے ہے قربت حاصل کرنے کیلئے خطو د کتابت
شروع کردی۔ اس نے ایک و فعہ آپ سے متعد دبا تیں دریافت کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک ایسا مقولہ تحریر کریں' جس میں تمام علم سٹ کر آجائے۔
حضرت عرائے تحریر کیا: ''جو تم اپنے لئے پند کرتے ہو' وہی دوسر ول کیلئے پند کرو۔ جو چیز تمہیں ناپند ہو وہ دوسر ول کیلئے بھی پندنہ کرو' اس میں تمہارے لئے
ساری حکمت مجتمع ہوگئی ہے۔ تم اپنے زیر دست لوگول کا خیال رکھو' اس میں تمہارے لئے ساری معرفت ساگئی ہے (۱۲) ۔ یہ صرف آپ کا حکیمانہ مقولہ نہیں ہے'
بلکہ بطور حکم ان آپ کا اپنا عمل اس کے مطابق رہا' بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دہاکہ آپ نے اپناس خوراک ' دہائش اور دیگر سہولیات میں عوام کو اپنے اوپر ترجیح
دی۔ اینے معیار زندگی کو عوام کے اوسط معیارے بھی بہت رکھا۔ یہال تک کہ فتو حات کی وجہ سے خوشحائی کے در وازے کھلے اور ساری رعایا کا معیار بلند ہوا' تو

سجانی اور مقدس ہستی نہیں ہو تا۔اس کی منصبی ذمہ داری اورا نظامی اختیارات اے بالاتر مخلوق نہیں بناتے۔اس لئے اے چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو عام انسانوں کی

<sup>(</sup>۱) حوزی انه ۲۱ (۲) حوزی انه ۱۷ (۳) داود:۱۹۲/۳ (٤) طبری انه ۱۳۹/٤ (٥) جوزی انه ۱۳۱ (٦) طری النه ۹/٤ م

پھر بھی آپ نے اپنا اندر تبدیلی پیدانہ کی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے شدت اور اپنے نفس پر تنگی کو لازم کر لیا۔ اللہ وسعت لایا' تو مسلمان (آپ کی بیٹی) ام المؤ منین حفصہ کے پاس گئے۔ ان ہے کہا کہ عمر نے سوائے شدت اور اپنے نفس پر تنگی کے ہر چیز ہے انکار کر دیا ہے' حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں کشادگی دے دی ہے۔ انہیں چاہئے کہ اس مال غنیمت میں ہے جو چاہیں اپنے لئے کشادگی کرلیں' انہیں جماعت مسلمین کی طرف ہے اجازت ہے۔ حضرت حفصہ ان اوگوں کی خواہش ہے متنق ہو گئیں۔ لوگوں کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے' توانمیں ان ہاتوں ہے آگاہ کیا'جو قوم نے ان ہے کہی تھیں۔ حضرت عمر نے جو اب رہے ہے جو اپن چلے جانے کے بعد حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے' توانمیں ان ہاتوں ہے آگاہ کیا'جو فوم نے ان ہے کہی تھیں۔ حضرت عمر نے جو اب رہے دوفائی کی۔ میرے خاندان والوں کا صرف میری جان وال میں حق ہے' کیکن میرے دین وامانت میں کی کاکوئی حق نہیں (۱)۔"

الی اور بھی بے شار مثالیں ہیں 'جن سے تاریخ کھری پڑی ہے۔ یہ سب آپ کی اس سوی قلف ایڈ منٹریش کا نتیجہ ہیں کہ "دعایا کا حال مجھے کیے معلوم ہوگا'
جب تک مجھے بھی وہی تکلیف نہ پنچے 'جو انہیں پنچی ہے (") ۔ "آپ کے کامیاب و کامر ان حکر ان ہونے کا بھی راز تھا۔ عوام اس وجہ سے آپ سے والمہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ کے ایک عالی خالد بن عرفط ملنے آئے 'تو آپ نے لوگوں کا حال دریافت فرملیا۔ انہوں نے عرض کی: "امیر المومنین! ہیں نے اپنچ ہی لوگوں کا حال دریافت فرملیا۔ انہوں نے عرض کی: "امیر المومنین! ہیں نے اپنچ ہی لوگوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ دعا کر رہ سے کہ اللہ ان کی عمروں میں ہے کچھ عمر آپ کی عمر میں لگادے (۵)۔ "ایک ایڈ منٹریٹر اور فیچر کو اپنچ شیٹے اس کی ذمہ داریاں اور ان کے نقاضوں اور ماتحت عملے کی سرگر میوں کو کس نظر ہے دیکھنا چاہئے اور ان کی رہنمائی و گرانی کس انداز میں کرنی چاہئے اور اپنے سارے امور کے سلطے میں عوام کاشعور بیدار کرنے اور انہیں اعتاد میں لینے کیلئے کیا طریقہ اپنا چاہئے ؟اس سلطے میں آپ کا ایک جامع خطبہ نقل کیا جارہا ہے جس میں آپ کا انتظامی فلفے کے کئی پہلوواضح ہوتے ہیں۔ یہ خطبہ آپ نے عوام الناس کے سامنے دیا 'جس میں آپ کی حکومت کی کی الم کار اور مختلف شعبوں ہی وابستہ فرمدور تھے 'اس میں سب کیلئے رہنمائی ہے۔ اس ام ابو ہوسف نے اپنی مشہور تصنیف 'تکاب الخراج' "میں نقل کیا ہے۔ اس کے مختلف شعبوں ہی میں افتہ کی مطابق کی جائے جس میں اللہ کی نافرمائی ہو ۔ روایت کر دہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "اے وہ گو کی تو نہیں کہ اس کی کئی المیا حال کی مطابق کی جائے جس میں انتہ کی نافرمائی ہو ۔ روایت کر دہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: "اے وہ گو کی خواب کے دی جائے جس میں انتہ کی نافرمائی ہو کہ مطابق ہو تھی مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کہ مطابق ہو تھی کہ مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق کی مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کی مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کی مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کے مطابق ہو تھی کی مطابق ہو تھی کے میں کو تھی کو تھی ک

<sup>(</sup>۱) سعد:۲/۲۱۸ (۲) سعد:۲۱۲/۳ حوزی ۲۱۲/۱ (۳) سعد:۲۱۲/۳ (٤) طبری (۱:۵/۸ (۵) سعد:۲۹۸/۳ (۱) ؟؟

بال کااس طرح نگران ہوں 'جس طرح بیتم کاولی اس کے بال کانگران ہوتا ہے۔ اگر بیس غنی ہوں گا تواس سے احتراز کروں گااور اگر نگ دست ہوں گا تو معروف کے مطابق کھاؤں گا۔ اگر کوئی کسی پر ظلم یازیادتی کرے گا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بیبال تک کہ اس کے ایک گال کو زمین پر رکھ کر اپناپاؤں اس کے دوسر سے گال پر ندر کھ دول 'تاکہ وہ حق کو تنظیم کرے۔ اے لوگو! تنہارے مجھے حقوق ہیں 'یہ حقوق تم مجھے وصول کرو' تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اور تمہارے فی میں ہے کہ جو خراج میرے پاس آئے وہ میرے پاس سے خرج نے نہ ہو گارس جگہ وصول کروں حق کے مطابق وصول کروں۔ تمہارا مجھ پر یہ حق بھی ہے کہ جو خراج میرے پاس آئے وہ میرے پاس سے خرج نے نہ ہو کہ میں معدول کو حقوق ہیں تمہارے عطیات اور تخواہوں میں اضافہ کروں اور تمہاری سر حدول کی حفاظت کروں 'تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور تمہیں سر حدول پر ندرو کے رکھوں۔ اب یہ ایبازمانہ آگیا ہے 'جس میں امانت دار کم ہیں' قر آن پڑھنے والے زیادہ اور سمجھ والے نیادہ اور سمجھ ہو دین کواس طرح کھاجاتا ہو کہ جیں اور لوگوں کی آرزو میں بڑھ گئی ہیں۔ لوگ کام آخرت کا کرتے ہیں'لین اس سے دینا طلب کرتے ہیں۔ یہ ایباعارضہ ہے جو دین کواس طرح کھاجاتا ہیں' جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے۔ جو بھی اس صور تحال ہے دو چار ہوا ہے جائے کہ دہ اللّٰہ کا تقویٰ اختیار کرے ادر صرح کے۔

ا \_ اوگو!اللہ نے اپنے حق کو مخلوق کے حق پر فوقیت دی ہے ؛ چنانچہ اللہ سجانہ کا فرمان ہے:"ولا یامو کیم ان تتخذوا الملاتحة والنبیین اربابا ایامو کیم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون (۱) "ترجمه: "وه تم بر گزیه نه کم گاکه فرشتول کویا پنیمبرول کواپنارب بنالو کیایه ممکن ب که ایک نی تمهیل کفر کا تکم دے جبکه تم مسلم مو- " یاد رکھو! میں نے تم کولوگوں پر حکومت کرنے والااور ظالم حکمران بناکر نہیں بھیجا' بلکہ میں تم کو ہدایت بہم پہنچانے والا مقتدا بناکر بھیجتا ہوں۔مسلمانوں کے حقوق ادا کرو'ان کو مار کر ذلیل نہ کرو' نہ ان کی تعریف کر کے ان کو فتنہ میں مبتلا کرواور اپنے دروازے ان پر بند نہ کرو کہ ان کے طاقتور ان کے کمزوروں کو کھا جائیں۔خود کوان پر ترجیج نہ دو کہ بیران پر ظلم ہو گااوران کے لئے ناواقف نہ بنواوران کی قوت کو کام میں لاکر کافروں ہے قبال کرو۔اگر اہل کشکر اکتابٹ محسوس کریں تو قال ہے رک جاؤ کہ وشمٰن کے ساتھ جہاد کرتے وقت یہ امر بہت نتیجہ خیز ثابت ہو تاہے۔"اے لوگو! میں تمہیں امراءامصار پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ا نہیں محض اس لئے بھیجاہے تاکہ وہ او گوں کو دین کی تعلیم دیں 'فئے تقشیم کریں 'جنگڑوں کے فیصلے کریں اور کوئی د شواری ہو تو معاملہ میری طرف جھیجیں (۲)۔" آپ نے اس تقریر کی ابتداء ہی میں اسلام کی نہایت ہی منفر داور اہم انتظامی قدر کو اجاگر کیا ہے 'جو پنتظمین کے حق اطاعت کو محدود و مشروط کرتی ہے اور ان کے اختیارات کوشر عی ضابطے کاپابند بناتی ہے۔ پھر نظمیہ عامہ کے نہایت اہم اصول یعنی مالیاتی مینجنٹ کے اہداف مقاصد 'طریق کار'وسائل کی تعیین و تقسیم کے نمایاں پہلو اوران کی حدود وشر الط کاذ کر کیا ہے کہ حق کے مطابق لینا حق پر خرج کرنااور ناجائز ذرائع ہے بچنا' یہ حکومت کی بجٹ سازی شیکسیشن اور معاشی یالیسیول کا بھی رہنما ضابطہ ہے۔ پھر آپ نے بطور منتظم اپنے مالی حقوق واختیارات اور حفاظت واستعمال کو" بیتم کے ول" کی نہایت خوبصورت تشییبہ سے واضح کیا ہے۔ پھر آپ نے ظلم کے خاتے کیلئے یہ فلفہ دیاہے کہ طاقتور لاور ظالموں کازور توڑا جائے اور انہیں حکومت کی طاقت ہے سر تگول کرکے مظلوموں کو حقوق دلائے جائیں' تاکہ زیاد تیوں کاازالہ ہو سکے۔ پھر آپ نے عوام کوان کے حقوق ہے آگاہ کرنے ان کے و فاع کیلئے رائے عامہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یداس بات کو ظاہر کرنے کیلئے کافی ہے کہ آپ کے نزدیک نظمیہ عامہ کیلئے ضروری ہے کہ وہاپنی پالیسیال واضح رکھے۔عوام کواعثاد میں لےاوراپنی حکمت عملی کوعوامی مفادات ہے ہم آ ہنگ کرے۔ پھر آپ نے نظمیہ عامہ کے اہم فرائض معاشی ترقی 'امن وامان 'سر حدول کی حفاظت اور بر دباری کے تمام عوامل ہے بچانے کی تدابیر اختیار کرنااور ساجی اور طبعی ضروریات کی جمیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آپ نے نظمیہ عامہ کے مربیانہ کر دار کو نمایاں کیا ہے کہ عمومی ساجی خرابیوں اور مسائل کی نشاند بی کرنا ان کا شعور اور ازالے کا حساس بیدار

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران:٣/ ٨٠/ (٢) يوسف:١١٧

کرے تقوی اور خداتری کی ترغیب دینااور حقوق خداوندی کی اوائیگی کیلئے تیار کرنااس کے کامول کا حصہ ہے 'صرف رو کھے انتظامی معاملات کوؤیل کرناہی کافی 
نہیں ہے۔ پھر آپ نے حکومت کے ان اہلکاروں کوچو آپ کی اس تقریر کے دوران جلے بیں موجود سے سرعام ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت واضح کی ہے کہ وہ حاکم
و فرماز وانہیں ہیں 'بلکہ خادم اور ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو قدیم ہاد شاہتوں کے دور کی ایڈ منٹریشن اور عصر جدید کی بیورو کر لیمی کے مزان و نخوت
کے بر عکس اسلامی تضور کو منفر دانداز عطاکرتی ہے۔ آپ نے آخری جھے میں پلک ایڈ منٹریشن کو پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق اور ایسے انتظامی گروں ہے روشناس کرایا
ہے 'جو مقاصد کے حصول اور نظیاتی ترقی اور مؤثر و تیجہ نیز ایڈ منٹریشن کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے آخر میں آپ نے جن معاملات میں موام کو
گواہ بنایا ہے 'وہ آپ کی انتظامی حکمت عملی کا شاہکار ہیں۔ آپ کی انتظامی پالیسیال اسلام کا طر وَ امیاز اور بعد والے خلفاء کیلئے روشن قدیل بن گئیں۔ روایت ہے کہ
حضر ت عثان رضی اللہ عند نے حضرت امیر محاویہ اور دیگر حکام کے نام ہدایت نامہ بھیجا 'جس میں لکھا: ''تم اس روش پر قائم رہو جس پر حضرت عرش کی عبد
خواف میں قائم سے اور کی بات میں تبدیلی نے کرواور اگر کی کام میں و شواری معلوم ہو تو ہماری طرف رجوع کرو۔ ہم اس مسئے کو قوم کے سامنے پیش کرکے خواب بھیجیں گے۔ تم تغیر و تبدل سے پر بیز کروکیو کھر میں بھیجیں گے۔ تم تغیر و تبدل سے پر بیز کروکیو کھر میں بھی تہداؤی گا کو جم 'سام میکا کو قوم کے سامنے پیش کرکے۔
جواب بھیجیں گے۔ تم تغیر و تبدل سے پر بیز کروکیو کھر میں بھی تمہاری وہ بات مانوں گا جو عمر شامیم کیا کرتے تھے (ا)۔ "

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نجر ان کے عیسائی ان کے پاس آئے اور عرض کی حضرت عمر نے ہمیں ہماری زمینوں سے باہر نکال دیا 'اب آپ ہمیں واپس کر دیجئے۔ حضرت علی نے جواب دیا: ''تمہارا برا ہو' حضرت عمر نہایت صحیح اور حق فیصلے کرتے تھے۔ میں عمر کے کئے ہوئے کا مول میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا<sup>(۱)</sup>۔''عوام کو فاروق اعظم کی پالیسیوں پر اس قدر بحر پوراعتاد تھا کہ اس میں ذرا برابر تبدیلی بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف خضرت عمر کی وفات کے بعد مشاورت سے نئے فلیفہ کا فیصلہ کرنے گئے' توانہوں نے حضرت علی اور حضرت عثان دونوں سے بیہ وعدہ لیا کہ کتاب اللہ اور سنت نبوی کے بعد دونوں خلفاء کے طریقے پر چلیں گے '' سلطھی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی (دارالخلاف تبدیل کرکے) کو فیصلہ کرتے توانہوں نے اعلان کیا کہ میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ حضرت عمر کے نافذ کر دہ قوانین کو منسوخ کردوں ''')۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیر شنے مملکت کے تمام عمال کے پاس خط بھیجا جس میں لکھا: "جو شخص پو پیھے کے مال نے کو کہاں کہاں سرف کرنا چاہئے تواس کا جواب سے ہے کہ جسے حضرت عمر بن خطاب نے عظم دیااور مومنوں نے اے عدل کے موافق پیا۔ نبی علی ہے کہ جسے حضرت عمر بن خطابی مقرر کئے اور تمام ادیان کے چروکاروں کی ذمہ داری لی۔ اس جزئے کے بدلے میں جوان پر عائد کیا گیا۔ نہ اس میں ہے پانچواں حصہ نکالا اور نہ بی اے نغیمت سمجھا<sup>(۵)</sup>۔ امام ابو بوسف نے ہار ون الرشید کو لکھا کہ جو صلحت میں حضرت عرفے نافذ کی ہیں 'وہ انہی شرائط کے ساتھ قیامت کی نان ذر ہیں گی 'اس میں آپ پی رائے کو دخل نہیں دے سکتے۔ میں نے آپ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ گر جا گھراور بیچے کیوں باتی رہنے گئے تھے (۱)۔ آپ کی بھیر ہے و فراست 'معاملہ و نبی اور انتظامی صلاحیت کے سب بی معترف تھے۔ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ گا ارشاد ہے: "اللہ کی قشم اور و حضرت عمرا نہ تھی اور بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ وہ چش آنے والے معاملت کیلئے ان کے مطابق حل پیدا کر لیتے تھے <sup>(۵)</sup>۔ "طارق کہ چی ہیں کہ ہم نے مستعد و ماہر منتظم اور بے مثال شخصیت کے حامل تھے۔ وہ چش آنے والے معاملت کیلئے ان کے مطابق حل پیدا کر لیتے تھے <sup>(۵)</sup>۔ "طارق کہ چی ہیں کہ ہم نے گر و جال بجھا جارائہ و (جوہر طرف ایسے نگاہ دوڑائے ) کہ اس کے گر و جال بجھا جارائہ و (۱)۔ "

<sup>(</sup>۱) طبری: ۲۱/۶ (۲) عبید: ۹۹ طبری ۱۱: ۲۲۸/۶ (۶) عبید: ۱۰ (۵) داود: ۱۹۱/۳ (۲) یوسف: ۲۷ (۷) عبید: ۹۳ (۸) حوری ۱۳۲۱ ـ

## O---- انتظامی حکمت عملی --- جدید تناظر میں

#### ا ـ جديديت (Modernization):

جدیدیت سے مراد نے کسی نظریہ 'چیز 'طریقے 'اندازیاکام کوئے 'عصری اور تازہ ترین حالات ووقت کی ضروریات اور تقاضوں کے عین مطابق کرنا۔اے قدیم اور روایت قواعد 'سوچ اور عادات سے ہٹ کرافقیار کرنا۔اس میں جدت اور نیا پن پیدا کرنااوراس طرح تبدیل کرناکہ جدید ضروریات کو نہایت حسن وخو بی سے پورا کر سکیں۔ جدیدیت دوسری قوموں کے افکار و نظریات 'تہذیب و ثقافت 'اطوار وعادات اور نظاموں کی نقالی کو نہیں کہتے 'بلکہ نئی سائنسی ایجادات 'آلات و اوزار 'ذرائع' وسائل اور فنی طریقوں کو اینے مقاصد 'خواہشات اور ضروریات کیلئے استعال کرنے کو کہتے ہیں۔

جدیدیت کی اصل معرائ جدت (Innovation) ہے۔ یعنی خود نیا خیال 'نی بات ' نیا قاعدہ ' نیا ظاعدہ ' نیا ظاهدہ ' نیا آلہ ایجاد کرنا ' صور تحال کو بدل ڈالنااور خود آگے بڑھ کے جدیدیت کی قیادت کرنا کہ دوسر ہاوگ اور دوسر کی قویس اس کی چروی کریں اور آنے والے زمانے اے مشعل راہ بنائیں۔ اسلامی تصور کے مطابق اجتہاد در حقیقت ای جدید بھی ہا اور جدید بیت کا علمبر دار بھی ہے۔ اس نے محض قدامت پہندی ' روایت پر تی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کے جذب ہے کسی چیز کو اختیار کئے رکھنے کو تختی ہے مستر دکر دیا اور زندگی کے معاملات کے سلسلے میں محض قدامت پہندی ' روایت پر تی اور باپ دادا کی اندھی تقلید کے جذب ہے کسی چیز کو اختیار کئے رکھنے کو تختی ہے مستر دکر دیا اور زندگی کے معاملات کے سلسلے میں ہمدی گیر اصول ' جامع اقدار اور رہنما قوانین فراہم کئے۔ ہر شعبۂ زندگی کو بالکل منفر داور جدید خطوط پر استوار کر کے ایک بالکل نئی اور ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھی۔ دینوی امور کے بارے میں ممنوعات کو نہایت محدود داور مباحات کا دائرہ لا محدود کر دیا تاکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی اجتا گی سوچ ' تحقیقات ' تجر بات اور ضرور رہنی انہیں جدید اور ترقی یافتہ طریقوں کے ذریعے بہتر ہے بہتر انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو سکیس۔ یہ طریقوں کے ذریعے بہتر ہے بہتر انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو سکیس۔ یہ طریقوں کے ذریعے بہتر ہے کہتر انداز میں سر انجام دینے کے قابل ہو سکیس۔ یہ طریقوں کے مصادم نہ ہوں۔

فاروق اعظم نے اپنی اجتہادی بھیرت ہی کے ذریعے اسلام کی روح کو سمجھا۔ اس کے احکامات کی روشنی میں جدت و جدیدیت کو فروغ دیا۔ بعض ایسے نے اقد امات کئے 'جن کے خوشہ چینوں میں صرف ہمار اجدید عہد ہی نہیں' بلکہ آئندہ آنے والے زمانے بھی شامل ہوتے رہیں گے۔ حضرت عمر فاروق مجتبد تھے اس لئے وہ حالات و زمانہ کی تبدیلی اور اس کے نتیج میں بدلتی ہوئی جدید ضروریات اور اان کے تقاضوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے جدید سائل کا گہری نظر سے مطالعہ کیااور انہیں حل کرنے کیلئے پبلک ایڈ مشریش کوئے قطوط پر استوار کیا۔ اس کی بہترین مثال آپ کی اولیات ہیں (۱)۔ ایڈ مشریش میں روایت پندی اور قد امت پر سی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے اس شعبے میں پر انے تجربات سے فاکدہ اتھانے کے ساتھ ساتھ نے تجربات کئے اور حسب ضرورت نی پالیسیاں اور حکمت عملی وضع کی اور امن واسخکام' ترتی' وصدت اور حقوق کی فر اہمی کیلئے نئے رائے تاش کئے۔ نئے انظامی آلات وطریقوں کے اختیار کرنے میں انہیں کوئی چیچاہٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے جدت و جدیدیت کو صرف اختیار تی نہیں کیا' بلکہ اس کے ربھانت کو اسلامی معاشر سے میں تحریک دی اور پروان چڑھایا۔ سیکولر تصور کے برعکس آپ کا تصور جدیدیت یہ تھاکہ اے اسلامی اصول وروایات کی پاسداری کرتے ہوئے نے تقاضوں کے مطابق پالیسیاں کے تھانے کی تو مطابق پالیسیاں

<sup>(</sup>۱) حوزی ا:۲۵ ـ

بنائی جائیں اور انہیں اسلامی 'انظامی ہاؤل کا جزو بدن بنایا جائے۔ آپ کے زمانے میں دنیائی تمام مملکتوں میں ایڈ منٹریشن گھے ہے' قدیم اور روایتی اصولوں کے مطابق چائی جاری تھی 'جو قبائلیت' بادشاہت اور جاگیر داری کے فلسفوں کے زیراثر تھی۔ حضرت عمر فاروق ٹے اسلامی فلسفے کے تحت پہلی مر تبہ نے تصورات کا ایک داننج خاند داور ڈھانچہ پیش کیا'جو بعد کی اسلامی مملکتوں کیلئے سنگ میل ثابت ہوا۔ اسلام کا بھی وہ پہلو ہے' جس نے اہل مغرب کو سب سے زیادہ متاثر کیااور یورپ کی نشاۃ ثانیہ میں اہم کر دار اداکیا۔ آزادی 'مساوات 'عدل 'وسیج المشر بی 'بنیادی حقوق 'عوامی شر اکت 'جوابد ہی 'انتخاب 'احتساب 'گر انی تقیدت 'کمیونیکیشن 'یو نئی آف کمانڈو غیر ہ پر میں ایڈ منٹریشن کے جدید نظریات میں سے شاید ہی کوئی ایساہو' جس کی خوشہ چینی کا سراغ فاروق اعظم کے فلسفے سے ندلگا جا سکے۔ ایک محقق کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ "Umar's administration was characterized by innovation and reform. It also incorporated concepts

which we regard as new to present day administrative theory and practice." (Al-Buraey:248)

اسلام نے اجتباد کا اصول ای مقعد کیلئے مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیگر شعبول کی طرح ایڈ مشٹریشن میں اس اصول کا بھر پور استعال کرتے ہوئے مخلف محکومتی اداروں کی تجدید (Modrenize) کی۔ مثلاً آپ نے معاشرے کی بڑھتی ہوئی اجہا کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے مخلف قتم کی مارات سرکاری سطح پر تغیر کرائم میں جن ہے نہ صرف عوام کو جدید مہولیات میسر آئیں 'بکہ حکومتی المکاروں کو ارتفائی معاملات کے سنجالئے میں نہایت مدد گار ثابت ہوئی ۔ ان میس بعض ند ہمی نوعیت کی تغییں 'جو بیستی اور ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتی تغییں۔ ان کی تعداد چار ہزار تک ہے۔ دوسری دو فلی اور فوجی نوعیت کی تغییں 'ویار تک کے معاملات کی تعداد چار ہزار تک ہے۔ دوسری دو فلی اور فوجی نوعیت کی تغییں 'ویار تک کے معاملات منظائے جاتے تھے۔ ان میں قلع 'چھاؤٹیاں اور ہار کیس وغیرہ ثائل کے معاملات منظائے جاتے تھے۔ ان کی نوعیت سکر ٹریٹ کی تی تھی۔ انہیں 'دار المارة'' کہا جاتا تھا۔ اس میں صوبہ جات اور اطلاع کے حکام آگر قیام کرتے تھے 'ان کے دفار تھی موجود ہوتے تھے۔ ان کی فوعیت بیت المال کی تھی۔ جن میں مخلف میں ہوئی تھی۔ جن میں فوجی میں ہوئی تھی۔ ان کی تھی۔ جن میں انوائ 'عمل اور عوام کی تغییات ان کے وفا گف ومراعات کاذکر ہوتا تھا۔ پانچ پی نوعیت بیت المال کی تھی۔ یہ پر کی مضبوط اور مستکم ہوتی تھی۔ عام طور پر معبد کے قریب ہوتی تھی' تاکہ اس کی گرانی ہوتی رہے۔ چھٹی قتم قید خانوں کی تھی۔ حضرت عمر فارون 'خیل میں انوں کی تھی 'اس کا از قام بھی سرکاری طور پر کیا گیا تھا۔ ان کی تغیر کا مقصد سے تھاکہ دوسرے شہروں ہوتا تھا۔ جن کی میں آئا 'اس کی گرانی ہوتی سے جن کی میں مسافروں کی ضروریات کا ساز اسامان موجود ہوتا تھا۔ جن کی میں آغا میں مسافروں کی ضروریات کا ساز اسامان موجود ہوتا تھا 'جن کی میں آغا میں وغیرہ ''' ۔ کے اور مدینے کے دارتے کو تو مسافر خانوں سے بحریا' وہاں مگر مؤروریات کی ساتھ سے کا میاراں انکام ہوتا ہوں ' سے میں وغیرہ ' '' ۔ کو اور مدینے کے دارتے کو تو مسافر خانوں سے بحریا' وہاں مگر مؤروریات کی ساتھ سے کی ان کھا م ہوتا '' کی ان کھرور ہوتا تھا۔ ہوتی تھی میں وغیرہ ' ' ' ۔ کے اور مدینے کے دارتے کو تو مسافر خانوں سے بحریا' وہاں مگر مؤروریات کی ساتھ ساتے اور یانی کا نظام ہوتا ہوں۔ ' ' ' ۔ کے اور مدینے کے دارتے کو تو مسافر خانوں کے بھریا' وہاں مگر مؤروریات کی ساتھ سے کو تو انواز کا میار

آپ نے جو نئے نئے شہر بسائے وہ شہری منصوبہ بندی (Town Planing) کا شاہ کار تھے۔ ان میں کو فہ ابھر وہ نسطاط موصل اور جیز وشامل ہیں۔ در میان میں ساجد اور و فاتر 'چار ول طرف کشادہ اور سید ھی سڑکیں 'مختلف بلاکول میں تقتیم 'آب وہوا کے اعتبار سے نہایت مفید اور تمام ضروری سہولیات سے مزین شہر بسائے گئے 'جواس وقت کے سرحدی علاقوں پر واقع تھے 'جود فائی اعتبار سے بھی بہت اہم تھے۔ ان میں سلیقے اور منصوبے سے لوگوں کو آباد کیا گیا۔ بہت جلد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے مراکز بن گئے۔ حضرت عمرؓ نے کہلی مرتبہ یہاں کیے مکانات تعمیر کرنے کی بھی اُجازت دی۔ حضرت عمرؓ نے اس بارے میں خصوصی ہدلیات دی۔ حضرت عمرؓ نے اس بارے میں خصوصی ہدلیات دی۔ مشرک نئی تعمیر کرنے کی بھی اُجازت دی۔ حضرت عمرؓ نے اس بارے میں خصوصی ہدلیات دی۔ مشرک نئی سنٹر (قیر وان) بھی ہو۔ "ابتدائی طور دیں 'مثلاً کو فدکی تعمیر کیلئے آپ نے حضرت سعد بن ابی و قاص کو لکھا: ''مسلمانوں کیلئے آیک شہر (دار البحر ق) بساؤ' جہاں کمیو نئی سنٹر (قیر وان) بھی ہو۔ "ابتدائی طور

<sup>(</sup>۱) بلادری ا: ۱۹۵ (۲) شبلی ۱۱: ۲۳۲ (۳) سعد: ۲۸۳/۳ (۶) سعد: ۲/۳۰ م

پر جس جگہ کا انتخاب کیا گیا' وہاں بہت مجھر تھے۔ حضرت عمر گواس کی اطلاع دی گئی' تو آپ نے لکھا: "عربوں کی حالت اونٹ کی ہے۔ ان کوالی جگہ راس نہیں آئے جو اونٹ کوراس نہ آئے تم ان کیلئے اور جگہ تلاش کر و'لیکن میرے اور ان کے در میان سمندر حائل نہ ہو۔ "اس میں مختلف علا قول اور قبیلوں کے لوگوں کیلئے الگ الگ قطعات مختص کئے گئے' جو عربوں کی تعدنی روایات کے عین مطابق تھے۔ اس طرح بھر و بھی حضرت عمر فاروق کے مشورے سے نہایت سر سبز اور پر فضا مقام پر تغییر کیا گیا "۔

آپ کے بے ثار فیلے ایسے تھے جو حالات و زمانہ کی تبدیلی کو جہ سے نئے انداز میں کئے 'جود ور جدید کی نظمیہ عامہ کو معاملات کے انظام وانفرام میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص حاطب کے غلاموں نے قبیلہ مزنیہ کے آد می کا اونٹ چرا کر کاٹ کھایا۔ آپ نے کیٹر بن صلت کو ان کے ہاتھ کا شخ کا حکم دیا۔ پھر آپ نے حاطب سے کہا کہ '' میں سمجھتا ہوں کہ تو انہیں بھوکار کھتا ہوگا۔ خدا کی قتم میں تم سے ایسا تا وان و لاؤں گا جو تجھے بہت گراں گزرے گا۔ '' پھر آپ نے واف ہے کہا کہ "س بھوکار کھتا ہوگا۔ خدا کی قتم میں تم سے ایسا تا وان و لاؤں گا جو تجھے بہت گراں گزرے گا۔ '' پھر آپ نے واف ہو کار کھا۔ '' پھر آپ نے واف ہو کار کھا ہوگا۔ خدا کی قتم میں تم سے ایسا تا وان و لاؤں گا جو تجھے بہت گراں گزرے گا۔ '' بھر سودر ہم کا خریدا' لیکن میں نے نہیں ہیچا۔ آپ نے حاطب سے فرمایا کہ '' اس نے کہا کہ میں نے چار سودر ہم کا خریدا' لیکن میں نے نہیں ہیچا۔ آپ نے حاطب سے فرمایا کہ '' ہو کہو کار کھتے ہو۔ یہاں تک در ہم اوا کر و آپ نے اس موقع پر فرمایا: ''یادر کھو بخد ااگر مجھے یہ معلوم نہ ہو تا کہ تم لوگ غلاموں سے خوب کام لیتے ہواور ان کو بھو کار کھتے ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مجبور ہو کر حرام چیز کھالے تو وہ حلال ہو جائے 'تو میں یقینان کے ہاتھ کاٹ ڈالنا ''۔''

دور جدید میں افراد اور اداروں کے طاز مین کے بارے میں اگر وہ کئی جرم میں ملوث ہوں تو یہ تحقیق کی جائتی ہے کہ کہیں ان کی زیاد تی والا پر واہی کا و خل تو خیس ہے۔ اگر ایسا تابت ہو تو ان پر تاہ ان عائد کرکے معاملات کی اصلاح کی جائتی ہے۔ ای طرح دور جدید میں صنعتی اور مشینی ترقی کی وجہ ہے زیمی مسمندری اور فضائی جاد خانت میں ہے بغشر خاند انوں اور گھرانوں کے کشیل و سہار اہوتے ہیں 'جو ان کے بعد اجر جائے ان سوساک پہلویہ ہے کہ آئے دن سینگر وں اوگ مارے جاتے ہیں 'جن میں بیشتر خاند انوں اور گھرانوں کے کشیل و سہار اہوتے ہیں 'جو ان کے بعد اجر جائے ہیں 'گر ان کی دیت کا کوئی تصور موجود خیس ہے 'جس کی وجہ ہے مرنے والوں کے بچے تمر مجر افلا س و بے چار گی کن ندگی گڑار نے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسلام نے قتل خطاء کی دیت ''عاقلہ ''لینی قاتل کے خاند ان اور قبیلے کے لوگوں پر ڈائل ہے ' تا کہ سب ل کر پسماندگان کے نقطان کو کم از کم محاثی انتبارے ' جن کے ڈرائیوروں کی خفات والا پروائل ہے واد تھیل کے اوگوں پر ڈائل ہے ' تا کہ سب ل کر پسماندگان کے خش آیا ہو یا انتبارے نو درائیوروں کی خفات والا پروائل ہے جائی ہیں آیا ہو یا انتبار کے پر درائیوروں کی خفات والا پروائل ہے جائی ہیں آئی ہوں کے ڈرائیوروں کی خفات والا پروائل ہی جائی ہی ہوروں میں آئی تو انہوں نے عاقلہ کے نظام کو و سعت دی اوریہ قانوں مقرر کیا کہ اگر تا تا بی امل دیوان میں ہے ہو عاقلہ اللہ دیوان ہوں گے۔ 'اللہ دیوان میں ایک دفتریا محکم کے لوگ شال ہوتے تھے۔ 'اس جو تی تھی کی مردوں ہے بیا می تو ت و مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی میں میلوں ہے جائی ہی ہو ت مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی تو ت و مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی ہی ہی ہی تو ت و مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ "اگر آئی ہی ہو جس میں ہی ہی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی گوت و مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی تو ت و مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی ہو ت سے دی خور میں آئی خواب ہی تو ت سے دورے کا میا ہو ت تھی۔ 'اگر آئی ہی ہی ہی ہو ت سے دورے کی خاند ان ہی ہی تو ت مد دائل د فاترے وابستہ ہو تی تھی۔ 'اگر آئی ہی ہو ت ہو ت ہو تو ب کو دیت کاذمہ دائریا کی اجازت کی اس واب کو سے کا میا ہو ت سے دور کی خاند کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور کی گور

دور جدید میں او گوں کی زندگی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے 'ان کاعلم و تجربہ ہویانہ ہو کمانے کیلئے کلینک کھول کر میٹھ جاتے ہیں۔اپنی مہارت ٹابت کرنے کیلئے

<sup>(1)</sup> نفصبل كبلنے ملاحظه هو بلافري [۲۷۶. ۳۲۱ اثير [۲۷۱ (۲) مالك: ۲۶۸ (۳) فيما: ۳۳ اميني: ۸۵ (٤) اميني: ۹۹ـ

چوٹی موٹی بیاریوں کیلئے بھی زیادہ طاقت کی اور مہنگی دوائیاں لکھ دیتے ہیں 'جن کے منفی اثرات کا وبال مریضوں کو سہنا پڑتا ہے۔ بسااو قات اپنی غلطی 'نااہلی' مصر وفیت یالا پر واہی ہے ان کے امر اض کو زیادہ پیچیدہ بنادیتے ہیں اور موت ہے بھی ہمکنار کر دیتے ہیں۔ اپریشن کے وقت پٹیاں اور اوز ارتک پیٹ میں مجول جاتے ہیں۔ کیاا ہے تقدیر کا لکھا سمجھنا چاہئے یا پھر ڈاکٹر کی کو تاہی کا ثبوت ہونے کی صورت میں اے ذمہ دار قرار دیا جاسکتا ہے ؟ حضرت عمر فارون کا فیصلہ وہ اس کا ذمہ دار ہر اردیا جاسکتا ہے ؟ حضرت عمر فارون کا فیصلہ وہ اس کا ذمہ دار ہر اس کی سزادی جاسکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے غلطی ہے ایک جی عضو تناسل کا ایک حصہ کاٹ دیا' تو آپ نے اس پر تاوان عائد کیا<sup>(۱)</sup>۔ "اس طرح آپ نے ہے۔ باریخ خطوط متعین کے 'جنہیں ہم لا تعداد مسائل کے حل کی بنیاد بنا تحتے ہیں۔ چند حسب ذیل ہیں۔

ابوسفیان نے مکہ ہیں اپنامکان غلط جگہ پر تغییر کروایا۔ پہاڑیوں ہے آنے والے پانی کے آگے پھر رکھوادیے 'جن کی وجہ ہے پائی کارخ دوسری طرف ہو گیا'
جس ہے دیگر لوگوں کے مکانات بہہ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے خود جاکروہ پھر اٹھوادیے 'پھر قبلہ روہو کے اللہ کا شکرادا کیا'جس نے اسلام کی وجہ
ہے وادی مکہ میں عمرؓ کو ابوسفیان پر غالب کیا<sup>(۱)</sup>۔ آپ ہے ہوئے غریب لوگوں کو سر بلند کر نے اور اسلام کے جدید اور منفر دعاد لانہ نظام کی ساکھ کو
مشخکم کرنے کیلئے عہد جاہلیت کے طاقتور سر داروں کے گھمنڈ کو انتظامی آلات کے ذریعے ختم کرتے رہتے تھے 'تاکہ وہ مطبع و فرمانبر دار بن کر رہیں اور حکومتی
کنٹر ول اور اتھار ٹی ثابت ہو جائے۔

ایک مرتبہ قریش کے چندرؤساجن میں سہیل بن عمرو' حارث بن ہشام اور ابوسفیان آپ کو ملنے کیلئے حاضر ہوئے۔ ای دوران اتفاق سے حضرت صہیب "
حضرت بلال اور چنددوسرے موالی بھی باہر پہنچ۔ آپ نے ان لوگوں کو پہلے ہی اندر بلوالیا۔ ابوسفیان کو سخت نا گوار گزرااور کہا:" آج کیازمانہ آگیا ہے کہ انہیں تو
اندر بلالیا گیا ہے اور ہماری طرف کسی نے التفات تک نہیں کیا۔ "سہیل بن عمرو بزے عظمند ہتے 'بولے:" مجھے تمہاری نا گواری خاطر کا احساس تمہارے چہروں
سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تمہیں شکایت خود اپنی ذات ہے ہوئی چاہئے۔ پکار نے والے نے توسب کو پکاراتھا' لیکن ان لوگوں نے سبقت حاصل کرلی اور تم نے دیر
کردی۔ اب قیامت کا تصور کرو کہیں ایسانہ ہو کہ یہ پہلے بلالئے جائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے "

"کہا تھا مت کا تصور کرو کہیں ایسانہ ہو کہ یہ پہلے بلالئے جائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے "
"

ای طرح کے ایک واقع میں حارث اور سہیل بن عمرو تھے۔ ملاقات کے وقت حضرت عمرٌ کے دائیں ہائیں بیٹھ گئے۔ پچھ دیر بعد مہاجرین اولین آتا شروع ہوگئے۔ جوں جوں کوئی برگزیدہ مہاجر (صحابی) آتا مضرت عمرٌ اسے قریب جگہ دے دیے 'ان دونوں کو ہٹنا پڑتا۔ آپ فرماتے: "ھاھنایا سہیل 'ھاھنایا حارث" ہوگئے۔ جوں جوں کوئی برگزیدہ مہاجر (صحابی) آتا مضرت عمرٌ اسے قریب جگہ دے دیے باہر نگلے تو حارث سہیل سے کہا: "دیکھاتم نے حضرت عمرٌ ہم سہیل تم یہاں ) یہاں تک کہ دونوں مجلس کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے۔ جب باہر نگلے تو حارث سہیل سے کہا: "دیکھاتم نے حضرت عمرٌ ہم سے کیے پیش آئے؟" میر سے بھائی ہمیں شکایت اپ آپ سے کرنی چاہئے ہم نے اسلام کی دعوت عام قبول کرنے میں تاخیر بھی تو بہت کی۔ " تاہم حضرت عمرٌ سے کیا تاہم حضرت عمرٌ سے کاس طرز عمل کا دونوں کو بہت ملال تھا۔ ای دن پھر ملئے کیلئے چلے گئے اور عرض کیا: "امیر المو منین! آپ کے آج کے طرز عمل سے گویا ہماری فہمائش اور سمنیہ مقصود تھی۔ آخر آپ کے تقرب کی کوئی صورت ہو عمق ہے؟" فاروق اعظمؓ نے روم کی سر حدوں کی طرف اشارہ فرمایا' دونوں شام کی طرف روانہ ہو گئے اور عرض کیا جہاد میں اپنی جانیں دے دیں۔ اللہ ان پر حمت نازل فرمائے ''

آپ کی کامیاب انظامی حکمت عملی میں جدت و نیر گل کا بڑا گہر اد خل تھا۔ آپ نہایت دانشمندی سے حقائق تک چننچنے کی کوشش کرتے اور واقعات کی تحقیق و تفتیش کیلئے اچھوتے طریقے اختیار کرتے۔ان کی دجہ سے آپ کارعب قائم ہوتا 'جرائم کم ہوتے اور امان وامان بر قرار رہتا۔اس کا نداز واس واقعے سے لگایا جاسکتاہے'

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۹/۸ده ۱۶ بیهقی: ۱۲۳/۱ حرم ۱۱۰۱/۱۱ مرزی ۹۸۱ (۳) بضاده ۹ (۶) بضاد

ایک دن آپ کوسر راہ ایک نوجوان لڑ کے کی لاش ملی' آپ نے تفتیش کی مگر قاتل کاسر اغ نہ مل سکا۔ آپ نے دعا کی:"اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قاتل کا پیتہ چلا سکوں۔"اس واقعے کوایک سال گزراتھا کہ عین ای جگہ جہاں مقتول کی لاش دیکھی گئی تھی ایک نو مولو داور نوزائیدہ بچہ پڑا ہواپایا گیا۔اس ہے آپ کی ڈھار س بند ھی اور فرمایا:"انشاء الله اب میں قاتل کا پید چلالول گا۔"آپ نے اس بچے کوایک عورت کے سپر دکیااوراہے علم دیاکہ" بیچے کی مگہداشت کرتی رہے'اس کی تمام ضرور توں کا خیال رکھے 'اے حکومت کی طرف ہے معاوضہ ملے گااور ساتھ ہی ان عور توں پر بھی نگاہر کھے 'جواس بچے کو گود لینے کی طرف ما کل ہوں۔اگر کوئیالی عورت نظر آئے جو بچے کو پیار کرےاور چھاتی ہے لگئے توانہیں اس کا مکمل پنة بتایا جائے۔"جب پیے بڑا ہوا' توایک عورت اس سر کاری دایہ کے پاس آئیاور کہا: "میری الکن نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجاہے کہ انہیں یہ بچہ لوٹا دیا جائے۔"اس نے کہا بالکل ٹھیک چلومیں بھی چلتی ہوں۔ یہ کہہ کراس نے بچہ ساتھ لیاادر پیغام لانے والی عورت کے ساتھ چل دی۔ جس وقت یہ دونول ہالکن کے پاس پینچیں 'جواصل میں بچے کی ماں تھی'اس نے بچے کو گود میں اٹھالیا' بیار کیا'چومااور چھاتی ہے لگالیا۔ نگریہ مالکن کون تھی؟ا یک جلیل القدر انصاری صحابیؓ کی بیٹی تھی۔ حضرت عمرؓ کو صورتحال ہے آگاہ کر دیا گیا'انہوں نے ہاتھ میں تکوار اٹھائیاور عورت کے مکان پر بہنچے۔ بچہ کی مال کے والد اپنے ویوان خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔امیر المومنین نے انصاری صحافیؓ ہے یو جھا: ''و تہمیں معلوم ہے تمہاری لڑ کی نے کیا کیا ہے؟"صحابیؓ بولے:"امیر المومنین میر ی بیٹی اسلامی کر دار کانمونہ ہے۔ وہ اللہ کے حقوق بھی بہچانتی ہے اور اپنے والد کے حقوق بھی اور صوم و صلوٰۃ کی پابند ہے۔"حضرت عمر ہولے:"بہر حال یہ ضروری ہو گیاہے کہ میں اس لڑ کی ہے کچھ با تمیں کرون اور اس کو نیک اعمال کی طرف راغب کروں۔"صحابیؓ نے کہا: "امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ بہیں تھہریں میں ابھی حاضر ہو تا ہوں۔" گھر میں جاکر صحابیؓ نے اعلان کیا کہ امیر المومنین اندر آناجا ہے میں'آپ اندر تشریف لے گئے اور حکم دیا کہ "میرے اور صحابیؓ کی لڑکی کے علاوہ گھر میں کوئی ندرہے۔ "جب گھر بالکل خالی ہو گیا' تو آپ نے اپنی تکوار نیام ہے نکال اور فرمایا: "تم پور اواقعہ مجھے بچ بچ بتاد و۔ "ان کی عادت تھی کہ اگر کو کی اصل واقعے کو بلا کم و کاست بیان کر دیتا' تواہے نہ جھٹلاتے۔ لڑکی بولی: "امیر المومنین ذرا تھبرائے میں قتم کھاتی ہوں کہ یوراواقعہ کچ بچ بیان کروں گی۔ "ایک من رسیدہ عورت میرے پاس آتی رہتی تھی' میں نے اے مال بنالیا تھااوروہ بھی مجھ ہے مال جیسا ہر تاؤکرتی تھی۔ میرا طرز عمل ایسا ہو گیا تھا گویا میں اس کے بطن سے بیدا ہوئی ہوں۔ کچھ مدت بعد ایک دن وہ عورت آئی اور کہا: "بیٹی مجھے ایک سفر در پیش ہے میری این ایک بیٹی ہے میری غیر موجود گی میں ممکن ہے اسے تکلیف ہو میں جائتی ہوں کہ اسے تمہارے پاس چھوڑ جاؤں واپسی پر اسے بالول گ۔ اس بہانے ہے اس بڑھیانے ایک جوان لیکن ہے ریش و ہر ود لڑ کے کومیرے ماس چھوڑ دیا۔ یہ لڑ کا ایک دوشیز ہ کی ہیئت اختیار کئے ہوئے تھا۔ جباے لایا گیا' تو اس کی بیئت کذائی ہے مجھے گمان تک نہ گزراکہ یہ لڑکی نہیں ہے۔ایک دن جب میں سور ہی تھی تواس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنالیا۔ میری آگھ تھلی توحالت یہ تھی کہ مجھ سے اختلاط کی منزل میں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھاکر ایک تخبر اٹھایا 'جو اتفاق ہے میرے پہلو میں تھااور اس بدبخت کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اے کیچینکوادیا 'گراس افسوسناک واقعے کا نتیجہ میہ بچہ تھا۔ جب میہ بچہ پیدا ہوا' تو میں نے اسے بھی عین اسی مقام پر ڈلوادیا۔ بس یہ ہے قصداس مقتول کااوراس مولود کا۔ " امیر المومنین بولے: "لڑکی تونے کچ کہا۔"اس کے بعد آپ نے اے تھیجتیں کیں 'بدایتیں دیں اور اے دعادے کر گھرے باہر آگئے۔ صحافی ہے جواس شجاع اور پاکدامن لڑک کے والد تھ فرمایا: "تمہاری لڑک ایک قابل قدر لڑک ہے ، میں نے اسے تھیجیں کی ہیں اور چند بدایات دی ہیں۔" صحافی نے عرض کی: "امیر المومنین امللہ آپ کورعیت کی پاسداری کاصلہ دے <sup>(۱)</sup>۔"آپ حالات ووقت کے نقاضوں کو بھی خوب سمجھتے تتے اور قوانین کے اطلاق کے محل کوا چھی طرح

<sup>(</sup>۱) حوزی آ:۸۷ـ

جانے تھے'آپ مستقبل کے نتائج کا اندازہ کرکے فیصلے فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پالیمیاں زمان و مکان کی قیود ہے آزاد ہو کر ہر دور کی اسلامی ایڈ منٹریشن کا وستورالعمل تھہری ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو حرم کی صدود میں ایک در خت کو کا شخاور اپنا اونئوں کو کھلاتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کو طلب کیا' وہ آیا تو فرملا:"اے اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں کہ مکہ حرام ہاور اس کی صدود میں در خت کا ثنا جائز نہیں ہے۔ ان صدود میں قطع اشجاریا شکار وغیرہ ناگز مرصور توں میں ہی جائز ہو کتے ہیں؟"اس نے جواب دیا:"امیر المو منین میں نے اضطرار کے عالم میں یہ کیا ہے' میر سے پاس جو جانور ہیں دہ ہے حد کن ور ہیں۔ اگر میں ایسانہ کر تا تو شاید وہ سب ہی مر جاتے۔"آپ نے یہ بات کن' تو آپ کادل بجر آیا۔ آپ نے صدقے کے او نٹوں میں سے ایک اونٹ جو آٹے کی بوریوں سے لدا ہوا تھا منگوا کر اس شخص کے حوالے کیااور فرملا: "آئندہ بھی حرم کے در خت نہ کا نا"۔" یہ ایڈ منٹر یشن کا بالکل منفر دانداز ہے کہ بظاہر سزا کے مستحق شخص کو حقیقی عذر اور مجبور ک دکھ کو شفقت و معاونت کا حقدار تھر با بجائے۔ اس طریق کار کو بھی عہد حاضر میں بھی اپنلاجائے' تو معاشر وں کا نقشہ تبدیل ہو جائے۔ ایک شخص بیاسا تھا اس نے بچھ اوگوں سے جن کے معاونت کا حقدار تھر با بجائے۔ اس طریق کار کو بھی عہد حاضر میں بھی اپنلاجائے' تو معاشر وں کو ان کو اس شخص کا قاتل قرار دیااور در ناء کو خون بہاداواویا"۔

ہمارادوراس جدیدیت کے مقابے بی کتنافر سودہاور پسماندہ ہے کہ حکومتوں کی پالیسیوں ہے عوام بے روزگاری اور بھوک وافلاس کا شکار ہور ہے ہیں۔ بینار
پاکستان ہے چوبیں لوگ مجبور ہو کر خود کشی کر بچے ہیں' مائیں بچوں سیت اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہیں' گراس کی ذمہ داری کسی کے سرپر نہیں ڈالی جارہی۔ یہ
معمول کے واقعات بن بچے ہیں۔ اب توان پر بہت زیادہ افسوس کرنے کی بھی کسی کو فرصت نہیں۔ آپ کی توجہ زندگی کے تمام معاملات کی طرف ہوتی تھی۔
آپ حکومتی انتظامات کو جدید سانچوں میں ڈھالنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ اس کی ایک مثال ظلمال کا قیام بھی ہے' چنانچہ روایات میں آتا ہے۔ عہد جاہیت
ہے دور فاروق تک اہل مجم کے بنائے ہوئے سکے دراہم استعمال ہوتے تھے۔ اس ہی بالاد تی بھی ہوتی تھی اور وہ کھوٹ بھی ملادیتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ اپنامستقل کلمال قائم کریں اور اونٹ کے چڑے کے سکے بنوائیں 'لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس ہوجا کی گے۔ آپ نے اس پر عمل نہ خواہش تھی کہ اپنامستقل کلمال قائم کریں اور اونٹ کے چڑے کے سکے بنوائیں 'لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سے اونٹ ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس پر عمل نہ کیا باکہ ایر انی شکل کے در ہم بنوائے' جن پر ''الجمد لللہ'' 'اور'' لواللہ الااللہ'' "تحریر کرکے اسلامی سکے کا اجراء کیا۔ ان کے اوزن بھی کیمال کر دیے ''

ڈاکٹر محررواس قلعہ بی کے بقول: ''حضرت عمر کے دور خلافت میں بکترت فتوحات ہو کیں 'جن کے بنتیج میں مسلمانوں پر ہال ودولت کے نزانے کھل گئے اور مسلمانوں کو ایسی تہذیبوں اور تہر نوں ہے سابقہ پڑا 'جن ہے وہ پہلے واقف نہ تھے 'لہذا تاگر بر ہوا کہ خلیفے دوم الن نے تہذیبی اورار تقائی حالات کا مقابلہ ایسے متبادل ارتقائی اصولوں ہے کریں 'جو شریعت اسلامی اور اس کے عمومی اصولوں ہے ماخوذ ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ نہ کی تمام پہلووی میں خواہ وہ ہیں ہوں یا اقتصادی ' معاشر تی ہوں یا قانونی ایسی ترتی پذیر تر تبدیلیاں کر دیں 'جو ایک طرف امت مسلمہ کی ضرور توں اور مصلحتوں کو بروئے کارلے آئیں اور ورمری طرف معاشر کے واسلام کے بنیادی اصولوں ہے دور بھی نہ ہونے دیا۔ آپ نے شہر آباد کئے اور مختلف علا قوں کے قاضیوں کے نام فراہین واحکام جاری کے 'جو آج کل بھی قاضیوں ' قانون دانوں اور حکومت کی بلی امور کے ماہرین کیلئے رہنما اصولوں کا کام دیتے ہیں۔ حضرت عرش نے ریاست کا مالی نظام قائم کیا' محکموں کے ریکار ڈورو اورین) مرتب کئے۔ ایک مکمل اور مضبوط اقتصادی نظام کی تمارت استوار کی اور لوگوں کی اجما تی زندگی کاڈھانچو انتہائی حزم واحقیاط کے ساتھ سمویا' بلکہ انہوں نے اس تھاری اس عارت سے ساتھ سمویا' بلکہ انہوں نے اس عمارت سے استوار کیا۔ حضرت عرش نے اسابی حکومت کی تعیم میں رسول اللہ علیق کی تعلیمات کی روئ کو کمال در جہ کی مہارت کے ساتھ سمویا' بلکہ انہوں نے اس عمارت سے ساتھ سمویا' بلکہ انہوں نے اس عمارت سے استوار کی 'جس نے اسے مزید چکا چو ند بخش دی ''

<sup>(</sup>۱) حوزی آن۲ ۷ (۲) ایضاً ۹۹ (۳) شیمه: ۷/۱ ۲۰ رواس: ۲ (۶) رواس: ۸-

#### ۲-انجذاب(Assimilation):

فاروق اعظم کی انتظامی حکمت عملی کاایک ادر اہم نقطہ انجذاب ہے۔ آپ ایڈ منسٹریشن میں ننگ نظری محدودیت ادر جمود کے قائل نہیں تھے۔ آپ کی اس سوچ اور روپے نے اسلام کوایک جاندار 'متحرک' ٹھوس' قابل عمل اور د لکش جدید تہذیبی قوت کے طور پر ایسے علاقوں میں متعارف کرایاجو قدیم تہذیبوں اور ثقافة ل كى آماجگاہ تھے۔ مثلاً عراق 'ایران' شام 'فلسطین 'مصرو غیرہ یہ ممالک عربوں ہے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال تھے۔ان کو اپنے مستحکم سیاسی نظاموں پر فخر تھااور عبد عمرٌ تک قیصر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں سپر یاورز کی حیثیت ر کھتی تھیں اور تجاز کے زرخیز علاقوں پر قابض تھیں اور ان کاسیای اثر و نفوذ عہد رسالت میں ایک چینج بنار ہا۔ عہد صدیقی میں اٹھنے والے طوفان بغاوت وار تداد کے پیچھے بھی ان کی شہد اور منصوبہ بندی شامل تھی۔ عبد فاروتی میں جب اسلامی لشکروں کے جذبہ جہاداور فار وق اعظم کی اعلیٰ تحکمت عملی اور منصوبہ بندی اور اللہ کی تائید ونصرت ہے مغلوب ہو کر مسلمانوں کی تعلم وہیں شامل ہوئے 'توضر ورت اس بات کی تھی کہ وہاں کے سالبہاسال کے تجربات اور انتظامی طور طریقوں ہے استفادہ کیا جائے اور ان میں ہے جو صحیح ہوں اور اسلامی مزاج ہے مطابقت رکھتے ہوں انہیں اسلامی فریم ورک میں جذب کیاجائے۔ آپ نے نہایت فراخدل ہے یہ قدم اٹھایا۔ یہ اجنبی نظاموں کی نقالی نہیں تھی' بلکہ انجذاب تھا کیونکہ آپ نے مرعوبیت کے ساتھ انہیں بلاچون چرااختیار نہیں کیا'بلکہ یوری طرح حیمان پیٹک کی کہ کہیں وہ کتاب وسنت کے اصولوں سے متصادم تو نہیں۔اچھے عناصر کواسلامی سانچوں میں ڈھال کرا یک نیاا تظامی ماڈل تشکیل دیا 'جو شریعت کے مقاصد اور عوام کی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کیلئے زیادہ مفید اور کارگر ثابت ہوا' پھر جن لوگوں پران کا اطلاق ہوناتھا'ان کیلئے بھی زیاد ہانوس اور قابل قبول تھا۔اس کاسب ہے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کے سیاس افترار کی جڑیں مضبوط ہوئیں اور یہی اس کا فطری طریقہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کا بید عمل ہر دور کے مسلمانوں کیلتے بیر ہنمائی فراہم کر تا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں اور زمانوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی نظاموں کے انظامی آلات واوزارے استفادہ کر کتے ہیں اور ایسے انظامی ادارات اور نظامات وضع کر سکتے ہیں 'جواسلام کے مقاصد اور مزاج وروح ہے ہم آ ہنگی ر کھتے ہوئے اور اس کے مجموعی فریم ورک کا جزو بننے کی صلاحیت ہے بہرہ ور ہوں۔البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان میں اسلام کی طاقتور روحانی واخلاقی روح شامل کی جائے۔ انہیں اسلامی اقدار و تشخص کا تابع کیا جائے اور اسلامی مقاصد کا خدمت گزار بنایا جائے۔ اس طرح آج بھی مسلمان مغلوبیت سے غلبے اور م عوبیت ہے خوداعمادی کی طرف پیش قدمی کر کتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق نے نے فتح ہونے والے ممالک کی انتظامی تقسیم کو زیادہ تر حسب سابق ہر قرار رکھا' چٹانچہ عراق میں نوشیر وال کے عہدے خراسان'
آذر ہائیجان' فارس کے نام ہے جوصوبے تھے اوران کے تحت جواضلاع تھے انہیں ویباہی رہنے دیا۔ فلسطین کو ضرورت کے تحت دوصو بول میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا
صدر مقام ایلیا اور دوسرے کارملہ کو قرار دیا اور مصر کو بھی بالائی اور زیریں دوصو بول میں تقسیم کر کے الگ الگ گور نر مقرر کے '۔مروجہ انتظامی دسیاسی تقسیم کو جو انتظامی دسیاسی تقسیم کر کے الگ الگ گور نر مقرر کے '۔مروجہ انتظامی دسیاسی تقسیم کو جو دو بیل کے ساتھ قائم رکھنے میں بھی بہت بڑی حکمت و مصلحت سے تھی کہ مانوس طریقوں کو اپنے فریم ورک میں جذب کیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بڑا لئٹکر تیار کر کے روانہ کیا۔ اہل لئٹکر اور ان کے اہل خاندان کو مصارف بھی تقسیم فرماد کے ۔اس وقت آپ کے پاس ہر مز ان (ایران کا ایک مدیر اور دہاں کے ایک علاقے کے باس ہو مران (ایران کا ایک معلوم ہوگا۔ آپ ان کیلئے دیوان بنائیں' بھراس نے دیوان کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ چنانچہ آپ نے رجٹروں کے قیام کاار ادو فرمایا تواس سلسطے میں اہل حل والعقد معلوم ہوگا۔ آپ ان کیلئے دیوان بنائیں' بھران کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ چنانچہ آپ نے رجٹروں کے قیام کاار ادو فرمایا تواس سلسطے میں اہل حل والعقد

<sup>(</sup>٦) نفصيل كيلنے ملاحظه هو شيلي ١٩٤١١.

ے مشورہ طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید ؓ نے بھی بچی مشورہ دیااور کہا ہیں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے باد شاہوں نے دفاتر قائم کررکھے ہیں اور فوج کی بھی وہاں با قاعدہ تنظیم ہوتی ہے۔ آپ بھی اگر دفاتر قائم کر دیں تو مناسب ہوگا۔ حضرت عرز نے اس رائے کو پیند فرمایااور قریش کے نوجوانوں میں سے عقیل بن الجا طالب 'محزمہ بن نو فل اور جبیر بن مطعم کے ذمہ یہ کام پر دکیا کہ وہ لوگوں کے نام ان کے مراتب کے لحاظ سے کاھیں (۱)۔ فاروق اعظم نے انجذاب کیلئے جو اقدامات کے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے عملی زندگی سے متعلق مر وجہ طور طریقے جن میں کوئی خرابی نہیں تھی ہر قرار رکھے چنانچہ آپ کے مقرر کردہ معروف جج قاضی شریح نے آپ کے عہد میں سوت کا تنے والوں میں اعلان کیا: "سنتکم مینکم" یعنی تمہاراد ستور ورواج تم میں باتی رکھا جائے گا"۔

آپ نے سواد (عراق) کی زمینوں کو انہیں کے پاس رہنے دیا کیو تکہ وہ کا شتکاری ہیں مہارت رکھتے تھے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ریاست کی آمدنی ہیں اضافہ ہوا' دوسر ایہ کہ ان کے تجربات سے استفادے کا موقع ملا' تیسرا ایہ کہ ان پر بیا حسان تھا کیو تکہ ان کے روز گار کاذر ایعہ ہر قرار رہا' وہ ریاست کے و فادار بن گئے اور اصل ملکیت بھی حکومت کے پاس ہیں۔ ای طرح ہزیہ کی وصولی کے طریق کار کو بھی نہایت سہل اور سادہ رکھا گیا' جو انجذاب کیلئے نہایت مناسب تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان پر چار در ہم ماہانہ جزیہ مقرر کیا گیا۔ ہر بستی کے قابل جزیہ باشندوں کی تعداد کے مطابق رقم کا حساب لگایا اور وہاں کے زمیندار کو واجب الادار قم بتادی۔ پھر ان سے کہا کہ اب چاؤاور اس رقم کو اپنی آبادی ہیں تقتیم کر اور رادی کہتا ہے کہ عاملین کاد ستوریہ تھا کہ تمام گاؤں والوں کے ذمے واجب الادا جزیہ کا مراس گاوں کے زمیندار کو بناتے اور اس سے وہ رقم وصول کرتے (۵)۔ اس طریق کارے ایک طرف تو وہاں کے مقائی لوگوں اور ان کے بااثر نما ئندگان کو حکومت کے انتظامی معاملات میں شراکت کا حماس پیدا ہو الور دوسری طرف بلاا نظامی اخراجات سوفیصد نیکسوں کی وصول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

علادہ ازیں ہر مسلمان ہونے والے پر جزیہ کے ساقط ہونے کے اسلامی اصولوں کی کار فرمائی ہے بعض عمال ہے یہ محسوس کیا کہ لوگ محض جزیہ ہے بچئے کیلئے مسلمان ہونے کا قرار کرتے ہیں 'جس پر اس طرح کا شبہ ہو تا تھا اس کا جزیہ معاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اس پالیسی کو ختم کر دیا کیو نکہ ابتدائی طور پر ان کا اس مقصد کیلئے اسلام میں داخل ہونا بالآ خرا نہیں اسلامی معاشر ہیں جذب کرنے کا سبب بن سکتا تھا اور ایسانی ہوا۔ روایت میں ہے کہ جمیوں میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا 'گر اس ہے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ''یا میر المو منین میں مسلمان ہو چکا ہوں بھر بھی مجھ ہے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: ''یا میر المو منین میں مسلمان ہو چکا ہوں بھر بھی مجھ سے جزیہ وصول کیا جارہ ہے۔ "حضرت عمر نے کہا: '' ہو سکتا ہے تم جزیہ ہے ۔ بچنے کیلئے مسلمان ہوگئے ہو۔ اس نے کہا: '' تو کیا اسلام مجھے اس ہے نجات نہیں

<sup>(</sup>۱) ماوردی: ۱۹۹ (۲) محمصانی: ۳۰۱ (۳) شبلی ۱۱: ۱۰۰ (۶) ماوردی: ۲۰۳ شبلی ۱۱: ۱۰۱ (۵) عبید: ۲۰۵

دلا سکن؟ "حضرت عمر نے کہا: "کیوں نہیں ؟ "گیرات پروانہ لکھ دیا کہ اس ہے جزیہ وصول نہ کیا جائے ۔ "آپ نے تہذہی و ثقافی انجذاب کیلئے ہمہ پہلوا نظای آلہ نفوذ (Penetration) کا طریقہ افقیار کیا۔ اس سلط میں اعلیٰ اسلامی اقدار کو ہروئے کار لاکر غیر مسلموں اور غیر عربوں کے دلوں میں جگہ بنائی 'جس کے ہمت جلد گہرے اورو سیج اثرات ہر آمد ہونا شروع ہوگئے 'جنہوں نے پوری مملکت کے امن واستحکام میں اہم کر دار اوا کیا۔ آپ نے غیر مسلموں ہے جزیہ و خرائ کی وصولیوں میں نہایت نرم اور عاد لانہ سلوک کیا جیسا اقبل کی تاریخ میں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک وفعہ حضرت عمر کے پاس کثیر مال آیا تو انہوں نے کہا: "تم لوگوں نے لوگوں پر ہے جاد ہاؤڈ ال کر انہیں جاہ کر دیا ہوگا۔ "اس پرمال لانے والے بولے:"نہیں! اللہ کی قتم ہم نے ان کی سہولت اور خوش دلی کے ساتھ یہ پچھان سے وصول کیا ہے۔ "آپ نے پوچھا: "بغیر کوڑے مارے اور بغیر لاکائے؟ "انہوں نے جواب دیا: "جی ہاں! "اس پر آپ نے فرمایا:" المحمد للد! جس نے بچھا اور میرے دور حکومت کور عایا پر مظالم اور تشددے محفوظ رکھا "۔"

ایک مرتبدایک عامل سعید بن عامر سے خوان کی رقم تاخیر سے لانے پر جواب طلب کیا توانہوں نے کہا: "آپ نے جمیں تھم دے رکھا ہے کہ کاشتگاروں سے چارد بنار سے زا کد وصول نہ کریں چنانچہ ہم بھی اس سے زیادہ الن سے مطالبہ نہیں کرتے۔البتہ ہم نے نہیں فصلیں کلنے تک مہلت دے دی ہے۔ "اس پر حضرت عرق نے فریا!" جب تک میں زندہ ہوں حمییں اس عبد سے معزول نہیں کروں گا" "عمرو بن ممیون سے روایت ہے کہ حضرت عرق نے فدیفہ بن الیمان کو د جلہ کے اس پار اور عثان بن صنیف کواد هر کے علاقے پر مامور کیا تھا۔ جب بید دونوں آپ کے پاس واپس آئے تو آپ نے دریافت فرمایا!" ہم لوگوں نے زمین پر مامور کیا تھا۔ جب بید دونوں آپ کے پاس واپس آئے تو آپ نے دریافت فرمایا!" میں کو تو اپنی عملداری کے باشدوں پر اتنا ہو تجو ڈال دیا جے دو پر داشت نہیں کر سختہ ۔ خذیفہ نے جواب دیا!" میں نے پچھ مالیہ کس حساب سے عائد کیا ہے؟ شاید تم نے اپنی عملداری کے باشت واس پر اتنا ہو تجو ڈال دیا جبے وال کر لیتا۔" بیس کر حضرت عرق نے فرمایا!" نیس نے دوائن کی میں اس میں چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بھی وصول کر لیتا۔" بیس کر حضرت عرق نے فرمایا!" خدائی فتم آبار میں عرات کی معامد کو زی نظر عامد کو زی نظر عامد کو زی نوائس کو اور کیا نظر عامد کو زی نوائس کی اور بعد کی امیر کی محتاج نہیں رہیں گی " سیال کر تا سے نوائس فی میں معامد وی کو پورا کیا جائے اس کی برواشت سے زیادہ ان کی گرانی کی اور بعد والے خلیفہ کو بستر مرگ پر یہ وصیت کر تا ضروری سمجھا کہ "اہل ذمہ سے کے گئے معامد وی کو پورا کیا جائے اس کی برواشت سے زیادہ ان کی برواشت سے زیادہ ان کی برواشت میں دور خلافت میں دمش کے علا توں میں سے جانبہ کے مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں نصار کا کی آپ جماعت جذام میں جنال ہے 'اے دیکھر کر تھردی کے کہ کو کر کھردیا کہ میں میں دانس میں دور خلافت میں دمش کے علاقوں میں جانبہ کے مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں نصار کی کی ایک ہو ہو اس کی کر کھردیا کہ می کہ صدرت کی سے دور خلافت میں دائس میں دور خلافت میں دور خلا ہو سے بار میں دور خلا ہو کر دور

جابیہ میں بی قیام کے دوران ایک ذمی شخص حضرت محر کے پاس آیااور انہیں بتایا کہ مسلمان اس کے انگور تیزی ہے لے جارہ ہیں 'چنانچہ آپ اس طرف نکل گئے دہاں اپنے ساتھیوں میں ہے ایک کو دیکھا کہ اپنی ڈھال میں انگور بحرے اٹھائے جلا جارہا ہے۔ حضرت محر نے اس نے خرمایا: "ارے تو بھی یہ حرکت کر دہا ہے؟ "اس نے جواب دیا" امیر المو منین! ہم فاقہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ "چتانچہ حضرت محر والپس ہو گئے اور یہ تھم دیا کہ انگور والے کو اس کے انگوروں کی قیمت دے دی جائے دو اللہ میں بھی اسلامی حکومت کے عوام میں نفوذ اور انہیں اسلامی تہذیب و ثقافت میں جذب کرنے کا باعث بنیں اور کی جائے گئے آپ کی انتظامی پالیسی کے بہی اصول بعد کے ادوار میں بھی اسلامی نظمیہ عامہ کیلئے رہنمائی کا کام کرتے رہے۔ ہر نیک صالح حکم ان نے ان کو عملی جامہ پہنانے کو گئے آپ کی انتظامی پالیسی کے بہی اصول بعد کے ادوار میں بھی اسلامی نظمیہ عامہ کیلئے رہنمائی کا کام کرتے رہے۔ ہر نیک صالح حکم ان نے ان کو عملی جو انہوں نے اپنافر ض اولین سمجھا۔ اس کا اندازہ اس دوایت سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ ابو جعفر جمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا وہ خطور کی حالے جو انہوں نے اپنافر ض اولین سمجھا۔ اس کا اندازہ اس دوایت سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ ابو جعفر جمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا وہ خطود یکھا ہے جو انہوں نے اپنافر ض اولین سمجھا۔ اس کا اندازہ اس دوایت سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ ابو جعفر جمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کا وہ خطود یکھا ہے۔ وانہوں نے

<sup>(</sup>١) عبيد: ١٥ (٢) عبيد: ٦٠ (٣) ايضاً (٤) يوسف: ٣٧ سعد: ٢٧ (٥) ايضاً (٦) يلافري إ: ١٥ (٧) عبيد: ١٥ ـ

عدی بن ار طاط کو بھیجاتھا۔ یہ خط بھر ہیں ہمیں پڑھ کر سایا گیا تھا۔ اس میں لکھاتھا: "اما بعد اللہ سجانہ و تعالی نے بڑیہ لینے کا جو تھم دیا ہے وہ صرف ال او گول کیلئے ہے جو اسلام قبول کرنے ہے گریز کر کے سر کٹی اور کھلے خمارے کو منظور کرتے ہوئے گفراختیار کرتے ہیں۔ لپندا تم ان میں ہے جو بڑیہ کا بارا ٹھانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر بڑیہ لگا دو کیو نکہ اس میں ایک طرف تو مسلمانوں کا معاثی مفاو ہے اور دوسری طرف نہیں اپنے و شنوں کے مقابلے میں قوت حاصل ہو گی اور دیکھو جو تمہارے علاقے میں عمر رسیدہ کمز ور اور کمائی ہے لاچار ذمی ہوں ان کا بیت المال ہے مناسب و حسب ضرورت و ظیفہ مقرر کر دواور اگر کسی مسلمان کا غلام بوڑھا ہو گیا ہو 'اس کی قوتیں جو اب و ہے بھی ہوں اور وہ کسب معاش کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس مسلمان آقا کا فرض ہے کہ دواس کی گزر بر کا بند و بست کرے 'تا آنکہ موت یا آزاد کی ان دونوں کو ایک دوسر ہے جو اکر دیں۔ میں یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ جھے امیر المو منین حضرت عرقے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ دوا کیا ہے ہو گی ہوڑ ہے ذمی کے پاس ہو گئی میں گئی میں تو ہم تھھ سے بوڑھے ذمی کے پاس ہو گزرے جو در بدر لوگوں ہے بھی مائگ رہا تھا تو انہوں نے فرمایا: "ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا' تیر می جو ان میں تو ہم تھھ سے جزیہ وصول کرتے رہے بھر بردھا ہے میں مجھے اس طرح در در کا بھی کار کی بیا کر چھوڑ دیا۔ "چنانچہ انہوں نے بیت المال سے اس کیلئے وظیفہ جاری کردیا ''

ایک روایت میں ہے کہ آپ اے گھر لے گئے اور اے اپی طرف ہے کچھ دیا۔ پھر بہت المال کے خازن کو بلا کر کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسر ے افراد کا خیال رکھو کیو نکہ یہ بات انصاف ہے بعید ہے ان کی جوائی میں ان ہے بڑیہ کھائیں اور بڑھا ہے میں بے سہارا چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے اس جیسے آدمیوں کا بڑیہ ساقط کر دیا ''۔' دور جدید میں اسلای ممالک کی حکومتوں اور بیور و کر لیک ایڈ منٹریشن ہے وابستہ الل کار مختلف علاقوں' زبانوں' نسلوں اور فدہ بیوں ہے تعلق رکھنے والے عوام کو چالا کیوں' چالبازیوں اور خوف واستبداد کی روشوں کے ذریعے کئٹر ول کرنے کے بجائے حضرت عمر فاروق کے اختیار کئے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے وہ جیر ان کن نتائج حاصل کر کتے ہیں جو آج ہے چودہ صدیاں پہلے حاصل ہوئے۔ آپ کے طرز عمل اور پالیسی میں نفوذ و انجذاب کی حکمت عملی نہایت کارگر خابت ہوتی تھی۔ آپ کی ایڈ منٹریشن کا مجموعی تاثر انتا اچھاتھا کہ مستقبل کے بارے میں خود مقابلہ کرنے والے لوگ مجمی انتاخو فزدہ نہیں ہوتے تھے کہ اپنا تن من 'دھن سب کچھ قربان کر دینا ضروری خیال کرتے ہوں۔ وہ کسی و قتی مفاد ' تعصب یا سیاس مجبوریوں کی وجہ سے میدان جنگ میں آتے تو ان کی خواہ شری کہو جو ساتھ قبول کر لیاجائے۔ اگر کوئی اسلام قبول کر ناچاہے' تو آزاد کی کے ساتھ قبول کر لیاجائے۔ اگر کوئی اسلام قبول کر ناچاہے' تاکہ دواسلامی تہذیب و معاشر ت میں پوری طرح جذب ہو سکے۔

زیاد بن جززبیدی کی روایت میں آتا ہے کہ فتح مصر کے دوران سکندر سے کے حاکم نے حضرت عمرو بن العاص گویہ پیغام بھیجاکہ "اے اقوام عرب! میں تم سے زیادہ قابل نفرت قو موں لیخی اہل فارس وروم کو جزیہ اداکر تا تھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں آپ کو جزیہ اداکر نے کیلئے تیار بوں بشر طیکہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدی نوع دیں ۔ "انہوں نے فاروق اعظم کو اس سے مطلع کیا تو آپ نے لکھا: "تم حاکم سکندر سے کے سامنے سے تبحویز رکھو کہ وہ جزیہ اداکرے مگر جو جنگی قیدی نوم سے نہیں انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کریں یا بنی قوم کے نہ بب کو ہر قرار رکھیں 'جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا۔ البتہ وہ اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے 'مگر جوانی قوم کے نہ بب پر ہر قرار رہے گا س پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا 'جو اس کے ہم نہ بیوں پر مقرر ہوگا۔ البتہ وہ جنگی قیدی جو سر زمین عرب میں چنج گئے ہیں اور مکہ 'نہ یہ اور یمن کے علاقوں میں جاکر الگ الگ ہوگئے ہیں ان کو واپس کر نا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہم ایسے معالمے یہ مصالحت نہیں کر سکیں گے جس کو ہم پورانہ کر سکیں۔"

<sup>(</sup>۱) عبید: ۲۸ (۲) یوسف: ۱۲۶ (۳) طبری (۱۱:۵/۶۱۰ کثیر (۱۱:۹۹/۷۱۱

حضرت عمرو بن العاص نے حاکم سکندریہ کو حضرت عمر کے خط کے مضمون سے مطلع کیا تواس نے یہ تجاویز منظور کرلیں البذاجو جنگی قیدی ہمارے قبضے میں تنے انہیں ہم نے اکٹھاکر لیااور وہیں تمام عیسائی افراد بھی جمع ہوگئے۔ ہم ان میں سے ایک ایک آدمی کو لاتے تنے اور اسے اسلام یا عیسائیت میں سے کی ایک غذہب کو اختیار کرنے کی اجازت دیے تھے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا' تواس وقت ہم ایمانعرہ تجمیر بلند کرتے تنے 'جواس نعرے سے زیادہ زور دار ہوتا تھا' جبکہ ہم کوئی گاؤں فنچ کرتے تنے۔ قبول اسلام کے بعد ہم اسے اپنے علقے میں شامل کر لیتے تنے۔ جب کوئی عیسائیت کوتر ججے دیتا تھا تو عیسائی بہت فخر کرتے تنے اور انہیں اپنے علقے میں شامل کر لیتے تنے۔ جب کوئی عیسائیت کوتر ججے دیتا تھا تو عیسائی بہت فخر کرتے تنے اور انہیں اپنے علقے میں شامل کر لیتے تنے۔ ہم اس وقت اس پر جزیہ عائد کردیتے تنے تاہم اس موقع پر ہمیں بہت رنج ہوتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہماراکوئی آدمی نکل کران کی طرف جلا گیا ہو ۔ "

اس دوایت ہے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کااور آپ کی نظمیہ عامہ کااصل مقصد علاقوں پر قبضہ کرنا وہاں کے لوگوں کو سیاسی وانظامی طور پر اپنا تحکوم بنانااور ان کے مادی و معافی و سائل کو اپنے قبضے میں لیما نہیں ہوتا تھا ، بلکہ انہیں حلقہ بگوش اسلام کرنا ہوتا تھا۔ آپ کی فوج کا ہر ہر سپاہی ای جذب ہے سر شار ہوتا تھا۔ ان ہے ممکن العمل معاہدہ کرتا انہیں ہر طرح کی فکری و مذبی آزادی دے کر قریب کرنااور اسلام قبول کرنے کے اہم محرکات 'جزبیہ و خراج ہے نجات اور مسلمانوں ہی کی طرح کے حقوق و فرائض کی فراہمی ایک مستقل و طبرہ تھا 'جس کے نہایت خوشگوار اثرات رونما ہوتے تھے۔ اس واقعے کا مصر کے بقیہ علاقوں کی فتوحات پر بھی شبت اثر پڑا ' یہاں تک کہ اہل مصر نے اپنا و شاہ ہے کہا: ''آپ اس قوم ہے جنگ کرنے کا قصد کر دہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسر کی کو شکست دی اور ان کے مقاب کر تیا اور نہ بی ہمیں ان کے مقابلے کیلئے بھیجیں۔'' اس نے بات مانے ہے مطرت عمرو بن اور کر میا اور ان مسلمانوں ہے جنگ کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے جب شہر ''عین شمن' کا محاصرہ کرلیا تو اہل شہر نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کیلئے حضرت عمرو بن العاص 'کے یاس بہنچ گے '' کا ان ہو صلح نامہ کیا گیا اس کے مندر جات حسب ذیل ہیں :

بہماللہ الرحمٰن الرحیم۔ عمروین العاص فی خائل مصر کو جان وہال اور فد جب کی پناہ دی ہے۔ ان کے گرج ، صلیبیں اور خشکی و تری کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے بشر طیکہ وہ جزیہ اوا کر ہیں اور مجتمع ہو کریہ صلح نامہ قبول کرلیں۔ ان سے انہائی آ مدنی پائی کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان بیل سے کوئی جزیہ دیے ہے انکار کرے گا' تو ان سے جزیہ وصول کی جائے گی۔ اگر ان بیل ہوگا' گر اس کی حفاظت کی ذمہ داری سے جم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آ مدنی مقررہ وہ تم ہے کم ہوئی تو ای تو ان کہ انہائی تم میں شامل ہونا چاہے' تو اس کے حقوق فرائض بھی انال مصرے حقوق و فرائض کے برا بر ہوں گے 'جو اس سے انکار اور دوسری جگہ جانا چاہے تو اس کی معلی پناہ دی جائے گی تا آنکہ دوا من کے مقام پر پہنی جائے اور ہماری مصالحت سے نکل جائے۔ جو اس محاہدے ہیں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ دار اللہ 'اس کے رسول' خلیفہ امیر المو منین اور تمام مسلمان ہیں۔ اہل حجشہ ہیں سے جو اس محاہدے کو قبول کریں تو ان کیلئے ہے ذمہ داری بھی ہے کہ اس قدر افر اواور گھوڑوں سے مدد کریں نیزوہ جگ نہ کریں اور در آ مدوبر آمد کی حورت ہیں ان محاہدے میں ایک طرف کم آمدنی کی صورت ہیں ان محاہدے ہیں کی گئی ہے اور پھر معاہدہ تسلیم ختوق کی حفاظت کی حفاظت کی حفاظت میں جو دے دو سری طرح کے فد جبی محاشرتی' سے ای اور محاثی حقوق کی حفاظت کی حفاظت میں جو دے ' دوسری طرف کم آمدنی کی صورت ہیں ان ان سے جبر اوسول کے بجائے رعایت بھی عظامردی گئی ہے اور سب سے بڑی کی عملہ دی گئی ہے اور سب سے بڑی کا عملہ معاہدے بڑی ہی ہی سا کہ و تراوات نے بھی ہو جائے کی سام دے حقوق کی فراہمی کاعتد ہو یا گئی ہی اس مار مقافدہ دیا گیا ہے۔ انہیں بھی سام دے حقوق کی فراہمی کاعتد ہو یا گیا ہے۔ انہیں بھی سام دی حقوق کی فراہمی کاعتد ہو یا گئی ہو تر تو تو کی فراہمی کاعتد ہو یا گئی ہو تھون کی فراہمی کاعتد ہو دیا گیا ہو تو تو کی گئی ہو تھون کی فراہمی کاعتد ہو دیا گئی ہو تو تو کی کہ اس معاہد ہو تو کی فراہمی کاعتد ہو دیا گیا ہے۔ انہیں بھی سام می کی گئی ہو تھوں کی گئی ہو تھوں کی گئی ہو تو تو کی شرائی کاعتد ہو دیا گیا گئی ہو تو تو کی کروٹ کی کروٹ کی گئی ہو تو کی گئی ہو تو کو کروٹ کی گئی کو تو تو تو کر کروٹ کی گئی ہو تو کروٹ کی کو تو تو کروٹ کی کو تو تو کروٹ کی کروٹ کی کو تو تو کروٹ کی کروٹ ک

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:۱/۵۰۱ (۲) طبری ۱۱:۱/۸۰۱ کتیر ۱۱:۱/۸۱۱ (۳) طبری ۱۱:۱/۸۰۱ کتیر ۱۱:۱/۸۱۱

تاکہ وہ مقابے پر آنے کے بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہم آبنگی و تعاون کو ترجے دیں اور مستقل طور پر اسلامی تہذیب کا حصہ بن جائیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے نوعات فاروتی کے اصلی اسباب میں ہے بجاطور پر ایک سب سے بھی بیان کیا ہے کہ پیغیبر اسلام عظیمی کی بدولت جو جوش'عزم' استقلال' بلند حوصلگی' دلیری پیدا ہوگئی تھی اور جس کو حضرت عمر فاروق نے اور زیادہ قوی اور تیز کر دیا تھا' روم اور فارس کی سلطنتیں عین عروج کے زمانے میں بھی اس کی نکر نہیں اٹھا عتی تھیں' البتہ اس کے ساتھ اور چیزیں بھی مل گئی تھیں' جنہوں نے فتوحات میں نہیں' بلکہ قیام حکومت میں مدد دی۔ اس میں سب سے مقدم چیز مسلمانوں کی راست بازی اور دیا نتداری تھی۔ جو ملک فتح بو جاتا تھا وہ اس کے لوگ مسلمانوں کی راست بازی کے اس قدر گر ویدہ ہو جاتے تھے کہ باوجود اختلاف ند بہ کے ان کی سلطنت کا اور دیا نتداری تھی۔ جو ملک فتح بو جاتا تھا وہ اس کے لوگ مسلمانوں کی راست بازی کے اس قدر گر ویدہ ہو جاتے تھے کہ باوجود اختلاف ند بہ کے ان کی سلطنت کا زوال نہیں چاہتے تھے۔ یہ موک کے معرکے میں مسلمان جب شام کے اصلاع سے نکلے تو تمام عیسائی برعایا نے پکارا کہ "خداتم کو پھر اس ملک میں لاے" اور یہودیوں نے تورات ہاتھ میں لے کر کہا: " ہمارے جیتے تی قیصر اب یہاں نہیں آ سکتا (ا)۔"

#### سر مطابقت (Endogeneity):

اس سے مرادیہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں ساسی وا تظامی طور طریقے وہاں کے مقامی ثقافتی ماحول کے تناظر میں اختیار کئے جائیں۔ حضرت عمر فاروق کے نظریہ وعمل کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے میہ آتا ہے کہ نظمیہ عامہ کا ایک ایسا ماڈل پر وان چڑھایا جائے جو وہاں کے ساجی' ثقافی 'علاقائی اور رواتی حالات سے مطابقت رکھتا ہوں (دور جدید میں مینجنٹ کے اس طریقے کو Ecological Approach کہا جاتا ہے (۲) چنانچہ آپ نے عشور کا نظام نافذ کرتے وقت علا قائی رواج کو سامنے رکھااور نبط اور قطنیہ کے لوگ مدینے کے بازار میں جب اشیاء لاتے توان سے عہد جاہلیت سے مروجہ رواج کے مطابق دسوال حصہ وصول کرنے کاطریق کاربر قرار رکھااور گیہوںاور تیل کا بیبواں حصہ لیتے تھے (۳) ۔اس کی ایک اور مثال وہ واقعہ ہے جے عبداللہ بن قیس نے روایت کیا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھاجو حضرت عمر کی شام میں آمدیر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ابھی حضرت عمر چل رہے تھے کہ اذرعات کے باشندوں میں ہے بچھ کھیل کر تب کرنے والے اوگوں نے تکوار وں اور گلدستوں ہے ان کا استقبال کرنا شر وع کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: "بس کرو' ان کو روک دواور انہیں واپس کر دو۔ "اس پر حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کیا: "امیر المومنین یہ توان عجمیوں کادستور ہے اگر آپ انہیں اس سے روکیس گے توبیہ خیال کریں گے کہ آپ ان سے سے ہوئے معاہدہ صلح میں بچھ خلل ڈالناجا ہے ہیں۔ "اس پر حضرت عمر نے فرمایا:" انہیں رہنے دو (اس علاقے میں) عمر اور آل عمر ابو عبیدہ کے زیر فرمان ہیں "۔ " امام ابو عبید القاسم کے بقول کھیل کر تب والی یہ جماعت اپنے علاقے میں آنے والے حاکموں اور بادشاہوں کا استقبال ای انداز میں کرتی تھی 'حضرت عمرِّ نے اے ناپیند کرتے ہوئے روک دیا'لیکن پھر بحال کر دیا۔اس لئے کہ بیر رواج صلح ہے پہلے ان میں رائج تھا' یہی حال ان کے دیگر رسم ورواج اور دستور وغیرہ نیز گر جوں اور معبدوں کا ہو گا جن کی موجود گی میں صلح کی گئی ہو البذا کسی کیلئے یہ عہد شکنی روانہیں (۵)۔اینے آپ کواس علاقے میں حضرت ابو عبید ہ کے زیرِ فرمان ر کھنے میں اصل مقصود یہی تھاکہ وہ اس علاقے کی روایات و ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے ایم منسٹریشن کا جو اسلوب اختیار کریں گے 'وہی اسلامی مقاصد کے حصول میں زیادہ ممہ ومعاون ہو گا کیونکہ آپ کاخیال تھا کہ انتظامیہ کے فرائض میں یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے جذبات واحساسات کا خیال رکھیں تاکہ انہیںان کااعتاد حاصل ہواور وہان میں نفوذ کر کے رغبت وخوش دلی ہے حکومتی احکام کی اطاعت و فرمانبر داری پر تیار کر سکیں۔انتظامی ضرور ت کے تحت حالات ہے مطابقت اور او گول کے جذبات واحساسات کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کے وسیع تر مفادات کیلئے اہم فیصلے کرنے کی ایک نمایال مثال ہو تغلب

<sup>(</sup>١) شيلي الم ١٨٣: (٢) Buraey:231 (٣) مالك: ١٨١ (٤) عبيد: ١٥١ بلافرى إده ١٤ (٥) عبيد: ١٥١

کے بارے بیں حضرت عرکا فیعلہ ہے۔ زرعہ بن نعمان ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق نے بی تغلب ہے جزیہ وصول کرنا چاہا تو وہ دیگر علاقوں میں منتشر ہونے گئے۔ میں نے ان کے بارے بیں حضرت عمر ہے گفتگو کرنی چاہی اور عرض کیا: "اے امیر المومنین! بی تغلب عرب ہیں اور جزیہ کے نام ہے گھراتے ہیں۔ یہ لوگ جین البذاآپ ان ہے اپنے و شنوں کو گھراتے ہیں۔ یہ لوگ جین البذاآپ ان ہے اپنے و شنوں کو تقویت نہ پہنچا نے والے لوگ ہیں البذاآپ ان ہے اپنے و شنوں کو تقویت نہ پہنچا ہے۔ "چنا نچہ حضرت عمر نے اس شرط پر ان ہے سانی مند قد کادوگناو صول کروں اور ساتھ بی ان ہے ہے شرط بھی کہ اپنی اولاد کو عیسائی نہ بنائی (ا)۔ "امام ابو عبید نے اس پر شعرہ کرتے ہوئے بچا کہا ہے: "ہمارے خیال میں انہوں نے جزیہ کانام اڑا کریہ صورت اس لئے جائزر کھی کہ انہیں بنو تخلب کی طرف ہے یہ بات معلوم ہو چی تھی تھی کہ دہ جزیہ کی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ خطرہ محسوں کرتے تھے کہ اگر انہیں بغور کیا گیا تو وہ وہ وہ وہ س کرتے ہوئے کہ طاف ان کے مددگار بن جائیں گے۔ پھر ان پر یہ حقیقت بھی منکشف تھی کہ اگر ان سے واجبی جزیہ کا فظاڑ اویا ساتھ تی اتی رہ عاہ ہے کہ اس کی خلاف ان کے مددگار بن جائیں گے۔ پھر ان کی وہ جبی پورے پر سے وہ کی ان کیلئے جزیہ کا فظاڑ اویا ماری کی واجب الاوار تم صد قد کے نام ہے لین گل جو مسلمانوں کے جو واجب الاوا حقوق تھے وہ بھی پورے پورے وصول ہو گئے اور اس فیلے میں جائے گی اندیشے کا سرباب ہو گیا اور دوسری طرف ان کے ذمہ مسلمانوں کے جو واجب الاوا حقوق تھے وہ بھی پورے پورے وصول ہو گئے اور اس فیلے میں حضرت عمر صائب الرائے اور این چاہ بے تھے۔ (۱)۔

آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکا یہ تول حقیقت پر بہنی ہے کہ "اللہ کی قسم وہ (حضرت عرام) نہایت مستعداور ماہر منتظم اور بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ وہ پیش آنے والے معاملات کیلئے ان کے مطابق حل پیدا کر لیتے تھے۔ " چنا نچہ ان کا یہ عمل بھی ان کے بے شار محاسات کے تقاضوں کے مطابق سائل کے حلوں میں سے بردی رعایت یہ تھی کہ انہوں نے بنو مطابق سائل کے حلوں میں سے بردی رعایت یہ تھی کہ انہوں نے بنو تغلب کے علیہ مور نہیں ہے ایک تھاجو وہ پیدا کر لیتے تھے (")۔ حضرت عمر فاروق کی بنو تغلب کے علیہ میں سب سے بردی رعایت یہ تھی کہ انہوں نے بنو تغلب کے عرب ہونے کے باوجو والن سے اموال کا ایک حصہ لے کر جان بخش کر دی اور صرف اولاد کو عیسائی نہ بنانے کی شرط رکھی 'حالا تکہ عربوں کے بارے میں عام قانون سے تھا کہ یا تو اسلام قبول کرتے یا نہیں قبل کر دیا جاتا۔ امام ابوعبید نے اس کے دواسب بیان کئے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے عیسائیت قبول کر رکھی تھی اسلام دوسرے نہ جب میں دخل اندازی درست نہیں سمجھتا) دوسر اید کہ آپ کے سامنے وہ صدیث تھی جس کے وہ خودراوی ہیں چنا نچہ انہوں نے فرمایا: "اگر میں نے رسول اللہ عقید کے فیار نہ جھوڑ تا ")۔ "اگر میں نے رسول اللہ عقید کے فیار نے جو نہ نہ تاہو تا کہ اللہ تبار کو تعالی اس دین کی حفاظت سامل فرات پر ربید کے فیار نے جھوڑ تا کا ۔ "اگر میں نے رسول اللہ عقید کے قبل کے بغیر نہ چھوڑ تا کا۔ "

اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جوانظامی پالیسیاں افتیار کیں ان میں ایک پیک اور نیر گلی وجدت تو موجود تھی لیکن ان کی اساس کتاب وسنت پر ہی تھی۔
آپ نے شریعت کے مزاح 'مقاصد اور احکام کی اصل روح کی بھر پور پیروی کرتے ہوئے زمانے کے حالات پر ان کا دانشمند انہ اطلاق کیا یہی آپ کی اجتباد ی بھیرت کا کمال تھا۔ آپ کی بیہ پالیسی انظامی تجربہ کاری کا نتیجہ تھی۔ آپ کو جہلہ کے سلط میں ندامت وافسوس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک منتظم سے خلطی کا صدور ممکن ہے 'خواہ کتنا ہی سمجھدار کیوں نہ ہو'لیکن ایک صورت میں فراست کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی پر نظر ٹانی کی جائے اور پہنچنے والے نقصان کے ازالے کی بھر پور کے مشرکی جائے۔ آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اے اسلام اور مشرکی جائے۔ آپ کی خدمت میں آیا آپ نے اے اسلام اور

<sup>(</sup>۱) عبيد: ٤٨٢ بلافري آ: ١٨٦٠ عبدالرزاق: ١٠/٧١٠ طبري [[:٤٧/٥ (٣) عبيد: ٤٨٣ (٣) ايضاً (٤) ايضاً (٤) ايضاً د٢٨٤ ـ

ادائے صدقتہ کی دعوت دی اس نے انکار کیااور کہا ہیں اپنے دین پر قائم رہوں گااور صدقہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا: "آگر توا ہے دین پر قائم رہتا ہے تو جزیہ دے۔"

اس نے ناک چڑھائی 'حضرت عرِّ نے فرمایا: "ہمارے پاس تیرے لئے تین باتوں ہیں ہے ایک کے موا پچھ نہیں۔ اسلام 'جڑیہ یا پھر جہاں تیر اتی چاہے چلا جائے۔"
چڑانچہ وہ تمیں ہزار آدمیوں کے ساتھ بلاد روم میں چلا گیا۔ آپ کو جب یہ خبر ہوئی تو بڑی ندامت ہوئی 'عبادہ بن صامت نے انہیں ملامت کی اور کہا: "آگر آپ صدقہ لیما قبول کر لیتے اور پھراس کو تالیف کرتے تو وہ ضرور مسلمان ہو جاتا۔" پھر جب اتاہ میں آپ نے عمیر بن سعد انصاری کو ایک عظیم لئکر کے ساتھ بلاد روم کی طرف بھیجاتوا نہیں تھم دیا کہ جبلہ بن الایم ہے لطف و کرم ہے چیش آنااور اے باہمی قرابت کاپاس دلا کر بلاد اسلام کی طرف آنے کی وعوت دینااور کہنا: "جوصد قد تم نے دینے کیلئے کہا تھا وہ تی دواور اپنے دین پر قائم رہو۔ "کین اس نے یہ پینگش مستر و کردی اور ای پر قائم رہا کہ وہ بلادروم ہی میں رہے گا ''۔" آپ کا ایک نبایت اہم انتظامی طریقہ تھا کہ جس جگہ کوئی مسئلہ پیدا ہو تا اس کی تہہ تک پہنچ کر اس کا مستقل طل نکا ہے۔ آپ ذمیوں کے معالمے میں بڑے حساس سے کہ آگر ان سے کوئی زیاد تی اور عبد شکنی ہو گئی تو وہ بھی بھی اسلامی معاشر ہے میں جذب نہیں ہو سکیں گے۔ ایر انی علاقوں میں آویز شول کے دوران آپ تک سے اطلاعات پنچیں کہ وہ ہار ہار مسلمانوں کے مقالمے میں آجاتے ہیں اور پر امن طور پر اسلامی ریاست کا حصہ نہیں بن دہ " تو آپ کو شدید تشویش ہوئی' چنانچہ آپ اطلاعات پنچیں کہ دوہ ہار ہار مسلمانوں کے مقالمے میں آجاتے ہیں اور پر امن طور پر اسلامی ریاست کا حصہ نہیں بن دہ " تو آپ کو شدید تشویش ہوئی' چنانچہ آپ اطلاعات کے تی کو اس کا حصہ نہیں بن دہ " تو آپ کو شدید تشویش ہوئی' چنانچہ آپ اطلاعات کو تھی تھی ان کر اس کا فاز الد کیا جس کے بہت جلد خوشکوار نتائے گئا۔

<sup>(</sup>۱) بلاذری (۲) ۱۴۲ (۲) طبری النا ۷۸/د

کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اگر ہر وقت مقالے اور طاقت کے استعمال کی ضرورت در چیش رہتی' تو سائی غلبہ بھی زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اندرونی امتخار اور الجھاؤ تیزر قار فتوحات کی راہ میں حائل ہو جاتا۔ تین وجہ ہو کہ آپ نے انتظامی پالیمیوں میں لچک رکھی اور جہاں اس سلیلے میں تو ہی دلیل دیمی تواے فراضد ل سے تیول کرتے ہوئے اپنی عومی پالیمی میں مستثنیات کی گئوائش رکھی۔ مثلاً حضرت عرفود بھی انتہائی سادہ ندگی کو اوسط در ہے کے مسلمانوں کے برابرر کھیں بصورت دیگر سزاد ہتے تھے' لیکن مخصوص حالات کی وجہ ہے شام کے گور ز حضرت امیر معاویہ کے معالمہ کو نظر انداز کردیا۔ ماہ میں جب آپ شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو تچر پر مواد ہے۔ سامت دیگھا کہ حضرت معاویہ آیک معاویہ آیک معالمہ کو نظرانداز کردیا۔ ماہ میں جب آپ گام کے دورے پر تشریف لے گئے تو تچر پر مواد ہے۔ معاملے کو نظرانداز کردیا۔ ماہ میں جب آپ کو سلام کیا' آپ جواب دیئے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن موف' نے شاندار جلوس کے ساتھ چھا آرہ بیل انداز جلوس نے انر کر آپ کو سلام کیا' آپ جواب دیئے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبدالر حمٰن بن موف' نے انہوں نے بھوار ہو تھا۔ مقاملہ کا ان ہے بات ہو کہ المان حاجت تمہاری ڈیوز حق کہ اللہ عاجت تمہاری ڈیوز حق کہ اللہ عاجت تمہاری ڈیوز حق کہ میں گئے۔ "آپ نے فرملیا" افور سے تم پر ایسا کیوں ہے ؟"انہوں نے جواب دیا۔" تمہار ملائ کیا تو میں کر در سمجھ کر ٹوٹ پڑے۔ روی گھٹ جائل گا بڑھا تم کی بڑھ جوائل گا بڑھا تم کی بڑھ جوائل گا بڑھا تم کی بڑھ جائل گا بڑھا تم کی بڑھ جائل گا اور روک کہ تھی فیا تم کی گھٹ جائل گا بڑھا تم کی بڑھ جائل گا اور دوک دیل فیاضی میں تھی میں گئے ہو آگر تم تی جو تو یہ عشل مند آدی کی کی در سے اگر جو نے ہو تھے عشل مند آدی کی کر سے جائل گا بڑھ تو آپ کیا باز کا دھوکہ ہے۔ میں نہ تمہیں اس کا تو تم میں تمہیں اس کا تھی جہ تا تمور کر تاہوں' صاف تی نگلے ہو آگر تم تی جو تو یہ عشل مند آدی کی کر در ایک کر کر باز " آپ عرب کا کر کل کے۔ " آپ نے حضرت معادیہ" کو کر باز " ان میں کر در کیا ہوں آگر تھا ہوں گا کر گا ہو تھے۔ گر تھا تھی کر در کیا ہوں آگا۔ " کے حراب کا کر کل کے۔ " آپ نے حضرت معادیہ" کو کر باز کا کو کر کیا گار کر بھی گھا تھی کہ گھٹے ہو آگر تھا تھی کر تو میں کر تھا تھی کر در کر گھر کر کر کر کر کر کر کر ک

حالات وواقعات کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تکہت عملی وضع کرنے میں آپ کی پبک ایڈ منٹریشن نے نہایت دانشندانہ طریقے افقیار کئے۔اس کی ایک مثال مصرکے گورنر حضرت عمر و بن العاص کی ہے۔ فتح کے بعدا نہیں اطلاع ملی کہ بعض قبطی باشندے یہ کہدرہ ہے تھے: "عرب کتے خشہ حال اور حقیر لوگ ہیں ، جن کے مطبع و فرما نبر دار ہمارے جیلے لوگ ہیں۔ "اس پر حضرت عمر و کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کردے۔انہوں نے تھم دیا کہ ادنٹ ذیج کئے جائیں اور انہیں نمک اور پائی میں پکایا جائے "نیز سپہ سالاروں کو تھم دیا کہ دہ سب حاضر ہوں اور انہی ما تھیوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں۔ پھر خود وہاں بیٹھ گئے اور انل مصر کو بھی آنے کی اجازت دی 'پھر گوشت اور شور ہد لایا گیا' انہیں مسلمانوں کے کھانے کا معائد کر لیا گیا' مسلمانوں نے عربی طریقے کے کا جازت دی گئی۔ پر کھانا کھایا۔ ابل مصر عباؤں میں ملیوس تھے اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے 'جب دہ دہ بال سے رخصت ہوئے تو ان کی جر اُت اور بے باکی میں اور اضافہ ہو گیا۔ دو سرے دن مسلمان سپہ سالاروں کو تھم دیا گیا کہ وہ خود اور اپنے سا تھیوں کو مصری کیا ہی اور چو توں میں لا نمیں' اہل مصر کو دوبارہ وہاں آنے کی اجازت دی گئی۔ دوسرے دن مسلمان فوجیوں کو تھم دیا گیا کہ وہ خود اور اپنے سانچ مسلم ہو گیا گا جارہ ہیں اور سب لوگ مصری معاشرت اختیار کے دوسرے دن مسلمان فوجیوں کو تھم دیا گیا کہ معائد کرانے کیلئے مسلم جو کھی آنے کی اجازت دی گئی اور ان کے سامنے مسلم فوج کو گزارا ایو کیا ہے مسلم ہو گیا تھا جب تم نے عرب کی میں کہ اور کھی تھی تواں وقت بھی تواں وقت کی تواں وقت بھی تواں وقت بھی تواں وقت کی تواں وقت کے تواں وقت کی تواں وقت کی تواں وقت کی توا

<sup>(</sup>۱) هیکال:۲۰۲ (۲) امینی:۲۵۷

کہ تم (غلط فنجی میں) ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اس لئے میں نے جاہا کہ تمہیں و کھاؤں کہ عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت تھی' پھر تمہاری سر زمین میں آگر کیا تبدیلی ہوئی۔ پھر میں نے تمہیں دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلی (سادہ) زندگی میں رہ کر تم پر فنخ حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کی طرز معاشر سے افتاد کر لیا کلبندا میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات سے مطلع کیا جائے کہ تیسرے دن تم نے جن اوگوں کو (مسلح حالت میں) و یکھاتھا' وہ دوسرے دن کی طرز معاشر سے نہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کی طرز معاشر سے کی طرف نہیں او ٹیم گے۔ "بیس کر وہ منتشر ہوگئے اور آپس میں کہدر ہے تھے: "تمہیں عربوں نے اپنے یاؤں سے روند ڈالا ہے۔ "

جب حضرت عراکواس واقعہ کا علم ہوا' تو آپ نے مصاحبوں ہے فرمایا: "فدا کی قتم!اس کی ( یعنی عمر و بن العاص کی ) جنگ بہت نرم ہوتی ہے۔ اس کے اندر دوسر وں جیسا دید ہہ اور تیزی نہیں ہوتی، عگراس کی کاٹ بہت سخت ہوتی ہے۔ "پھر آپ نے انہی کو جا کم بر قرار رکھا (ا) ۔ آپ نے مفتوحہ علاقوں کے عوام ہے مطابقت و ہم آ ہنگی کو فروغ دینے کیلئے مر وجہ آمر النہ اور جابرانہ انتظامی طریقے تبدیل کر کے ان ہے نہایت قر جی اور کھلے رابطے کو پروان چڑھایا (دور جدید اس مطابقت و ہم آ ہنگی کو فروغ دینے کیلئے مر وجہ آمر النہ اور جابرانہ انتظامی طریق تبدیل کر کے ان ہے نہایت قر جی اور کھلے رابطے کو پروان چڑھایا (دور جدید اس طریق کار کو (Human relation approach) کہا جاتا ہے ) اور اسلام کی اعلیٰ اور عالمگیر قدر دول کو انتظامی آلات کے طور پر عملی جامہ پہنایا۔ ان میں عدل و انصاف 'پابندی عبد 'رحم دلی و نجر خواتی' آزادی ورواداری' ایٹار اور فیاضی' عفو و در گزر' فلاح و بہود' صداقت و دیات اور عزت نفس کی پاسداری و غیر و شام ہیں۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے حاکموں کی طرف سے علاقائی' لمانی' نسلی اور فد ہی تفاوت رکھنے والے محکو موں اور مغلوبوں کیلئے اپنی نوعیت کی منفر و مثال بیں۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے حاکموں کی طرف سے علاقائی' لمانی' نسلی اور فد ہی تفاوت رکھنے والے محکو موں اور مغلوبوں کیلئے اپنی نوعیت کی منفر و مثال میں۔ یہ غلبہ حاصل کرنے والے حاکموں کی طرف سے علاقائی' لمانی' نسلی اور فد ہی تفاوت رکھنے والے محکو موں اور مغلوبوں کیلئے اپنی نوعیت کی منفر و مثال

آپ کی رہنمائی میں آپ کے گورنروں اور سے سالاروں نے غیر مسلموں سے نہایت معقول اور قابل قبول معاہدات کئے (\*) اور ہر حالت میں ان کی پابندی کراتے تھے۔ اس کا نتیجہ سے لگا کہ انہوں نے بہلی م تبہ ہجر واستبداد اور ظلم واسخصال سے نجات حاصل کی اور کھی اور آزاد فضا میں سکھ کا سانس لیا۔ اس کا نتیجہ سک لگنا تھا اور بی لگا۔ انہوں نے اسلامی نظام کیلئے دل وہ بہن کے در سیچ کھول و کے۔ اسلامی تہذیب کو اپناسب سے بڑا محمن قرار دیا اور اسلامی ریاست کے دفاع کیلئے اپنی تہذیب کو اپناسب سے بڑا محمن قرار دیا اور اسلامی ریاست کے دفاع کیلئے اپنی تہدید نظار وی مقابلے میں صف آراء ہوگئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں شام کے علاقوں میں جب بری فوجیں بھی ہم نہدی ہو ہیں اور میں اور کھوں کی میں اور میں اور میں اور میں

<sup>(</sup>۱) طبري ۱۱۰/۶:۱۱ (۲) نفصيل كيلتے ملاحظه هو طبري:۱۸۳/۳ يوسف:۲۱،۲۹، ۱۹

ابو عبیرہ "بنت کہ تغرین اور انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہیں بھی فتح کرلیا"۔ ای واقعے کو اہام ابو یوسف نے یوں بیان کیا ہے جب ذمیوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے ساتھ کی گئی شر انطاکے پوری طرح پابند ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھاسلوک کررہ ہیں، تو وو دشنوں کے مقابلے ہیں مسلمانوں کے بڑے مدوگار اور دشمنوں کے خلاف بہت تخت ہو گئے۔ جن شہر وں میں مسلمانوں کی صلح ہوتی تنی وہاں کے باشدوں نے اپنی جانب سے پچھ افر او کورومیوں اور مملکت روم کے حالات کا پید قائن بہت تخت ہو گئے۔ جن شہر وں میں مسلمانوں کی صلح ہوتی تھی وہاں کے باشدوں نے اپنی جانب سے پچھ افر او کورومیوں اور مملکت روم کے حالات کا پید لگ نے کیلئے جاسوس بناکر بھیجاتا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ وولوگ کیاالقدام کرنے والے ہیں۔ چنانچے ہر شہر کے بیسے بھی افراد ہی خبر لے کر والی سے انہوں کے بات دوسے معلوم کریں کہ وولوگ کیاالقدام کر جر شہر کے روکساان امر اے مے بطے جنہیں دھڑت ابو عبیدہ نے نور ان کی مقرر کیا تھا اور یہ خبران تک پہنچائی ابو عبیدہ نے کہ جس کی نظیر ملئی مشکل ہے۔ یہ من کر ہر شہر کے روکساان امر اے بے جاسوس مسلمانوں پر بڑا ابر بہن گئی۔ دھڑت ابو عبیدہ نے اور خبران کے دریع وہ تھیں۔ دولوگ کیا مطاب کا لھر کر بھیجی۔ دھڑت ابو عبیدہ نے کہ بوئے سے کہا اطلاعات آنے لگیں۔ یہ بات ان پر اور عام مسلمانوں پر بڑا ابر بہن گئی۔ دھڑت ابو عبیدہ نے ان تمام والیوں کو جنہیں آپ نے نوط کو روکس کی اطلاعات آنے لگیں اور کیا تھا کہ وہ بھی دولوگ کیوں کیا ہم نے تم سے وصول کر دور قوم شہیں واپس کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر جسم ان گئی تھی ہوں کیا بند کر کریں گئی ہمیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر امین کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر ہمیں کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر جمیں دور قوم شہیں واپس کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر جمیں واپس کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر ہمیں کر ہی تھور تھیں ہوں کر دور قوم شہیں واپس کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان پر ہمیں کر دی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں ان شرائط کی یور کیا بین کر کر ہی گئی ہوں۔

جب ان واليوں نے ان سے بيات كى اور ان سے وصول كيا ہوامال انہيں واپس دے ديا تو وہ كہنے گئے: "اللہ تنہيں فتح عطاكر بے اور دہارہ ہم پر (حكمر ان بناكر) واپس لائے۔ آئاگر تمہارى جگہ بير روى ہوتے تو ہميں كچھ بھى واپس نہ كرتے 'بلكہ الٹاہر وہ چيز چين ليتے جو ہمار بياس باتى رہ گئى ہے اور ہمار بياس كچھ بھى نہ رہتا (۱) ۔ آپ كے انظامى فلنے كى حقانيت 'آپ كى حكمت عملى كى كاميا بي اور آپ كى پبلك الله منظر يشن كے بااصول 'عاد لاند 'متحرك 'جاند اراور بے مثال ہونے كى رہتا اس سے بڑھ كر اور كياد كيل ہو عتى ہے كہ مغلوب ہونے والے غير مسلم بھى بڑى جيران كن سرعت كے ساتھ اسلامى رياست كا جزولا يغلك بن گئے 'لہذ ا پبلك الله منظر يشن اور مينجنٹ كے جديد نظريات وطريقوں پر لازم ہے كہ آپ كے دور كوسلام پيش كريں۔

آپ کے ممال نے آپ کی ای انتظامی حکمت عملی کی مکمل پیروی کی کہ جنگوں کے بجائے صلح کو بنیاد بنایا جائے۔ علاقوں پر قبضے کے بجائے دلوں پر حکومت کی جائے۔ وسعت و فراوانی کا ایک ایسا نقافتی ماحول پیدا کیا جائے ہو حکوم کے در میان فاصلے 'تضادات اور رخبش ختم ہو جائیں اور نظیبہ عامہ کو اعلیٰ مقاصد کے حصول میں کا ممیا بی حاصل ہو۔ شام کی فقوحات کے دوران آپ کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ نے بھی بات سامنے رکھی۔ بقول امام ابو بوسف: ''ابو عبیدہ نے نان اور گوں سے حال شرائط پر صلح کرنا اس لئے منظور کیا اور جو در خواسٹیں وہ لوگ کرتے تھے' انہیں اس لئے مان لیتے تھے ' تاکہ ان کی تالیف قلب ہو اور دوسرے شہروں کے سلط لوگ بھی جنہوں نے ابھی صلح کی پیشکش نہیں کی تھی ' یہ بیٹی من کر صلح پر آمادہ ہو جائیں '' ۔ آپ نے علاقے کے لوگوں کی حکست خور دہ رومیوں کے سلط لوگ بھی جنہوں نے ابھی صلح کی پیشکش نہیں کی تھی ' یہ بیٹی منظور کرلی کہ جو روی مسلمانوں سے جنگ کیلئے آئے تھے اور اب ان لوگوں سے آئے ہے انہیں بھی امان دے دی جائے اور یہ بھی حق دیا جائے کہ دہ اپنے سازو سامان ' مال اور اہل و عیال سمیت بلاروک ٹوک روم چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے نے یہ شرط منظور کرلی۔ تھے ہون کا سمیت بلاروک ٹوک روم چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے نے یہ شرط منظور کرلی۔ تھے ہون کی سمیت بلاروک ٹوک روم چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے نے ہونے کے دواسٹیں پیش کرتے 'جنہیں میں منظور کرلی۔ تھے یہ نکا کہ شہروں کے دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جہ نے لگا کہ شہروں کے دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جہ نے مطال مورے گوئے ہی علاقوں سے گزرتے وہاں کے رؤماں کے رؤماسلم کی دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جہ نے ملاقوں سے گزرتے وہاں کے رؤماسلم کی دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جہ نے ملاقوں سے گزرتے وہاں کے رؤماسلم کی دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جہ بھول کے انہوں کے کہ دوائے گے اور جزیہ ادا کیا۔ اس کے بعد تو آپ جن علاقوں سے گزرتے وہاں کے رؤماسلم کی دروازے آپ پر کھول دیئے گے اور جن یہ دوائے گے اور جنہ ہو جائیں۔

<sup>(</sup>۱) بلافری ۱:۲:۱ (۲) بوسف:۱۳۹ (۳) ایضاً۔

بلاتر دو قبول کرلیاجاتا۔ جنہیں جزیہ و خراج کی رقمیں واپس کر دی گئی تھیں'وہ بھی د کانوں اور بازاروں میں ملاقات کر کے تجدید معاہدہ کرتے (۱)۔ فاروق اعظم کی نظیمہ عامہ نے کمال دانشندی سے علاقائی و ثقافتی روایات سے مطابقت کے ذریعے عوام میں نفوذ پیدا کیا پھر بھر پور روابط اور کمیونی کیشن کے ذرائع سے باہمی ہم آئم تھی کو فروغ دیا۔ پھر عدل وانصاف' نری' تالیف قلب' نذہبی آزادی اور عزت نفس کے احرّام اور فلاح و بہبود کے اعلیٰ انتظامی اصولوں کے ذریعے ایسی شاندار اور پائیدار کامیابیاں حاصل کیں'جو جابرانہ سیاسی و ثقافتی تسلط سے بھی حاصل نہیں ہو علق تھیں۔

# ۳ـ ترقیاتی نظمیه (Development Administration):

آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں ترتی کو تح یک دی۔ روحانی اخلاقی 'ماجی' تدنی 'سیای 'معاشی 'عدالتی 'تعلیمی 'عسکری وغیرہ۔ غرض کوئی گوشہ ایسا نہیں جے
آپ نے جدید خطوط پر استوار کر کے اسے و سعت ور فعت سے روشناس نہ کرایا ہو۔ یہ کام آپ اسکیا سرانجام نہیں دے سکتے تھے 'اس لئے پوری نظمیہ کواس مشن
پر لگادیا۔ غربت وافلاس کو ختم کرنے 'ناانصافی و استحصال کور و کئے 'امن و آشتی کو بیٹینی بنانے 'او گول کے معیار زندگی کی بلندی اور آسودگی و خوشحال کے حصول کیلئے
آپ نے بھر پور منصوبہ بندی کی۔ عمال و افسر ان کو واضح پر وگر امات دے کر متحرک کیا اور انہیں ایسے طریقے اختیار کرنے کا پابند بنایا' جو ترتی کے اہداف کیلئے
ضروری تھے۔ آپ نے کام میں بھر ہ کی گور زی ہے حضرت مغیرہ 'بن شعبہ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو مو کی اشعری گومقرر فر ملیا اور وہاں کے لوگوں کو لکھا:

<sup>(</sup>۱) برسف: ۱۶ کی (۳) Goel:12 (۲) برسف: ۱۹ کیست: ۱۸ (۲) برسف:

"میں نے ابومو کا کو تمہار اامیر مقرر کیاہے جو تمہارے طاقتور انسان ہے کمزوروں کو حق دلوائیں گے 'تمہارے ساتھ مل کر تمہارے د شمنوں ہے جنگ کریں گ۔ تمباری ذمہ داریاں اواکریں گے 'تمباری ننیمت تمبارے لئے اکٹھی کریں گے اور اسے تمبارے در میان تقسیم کریں گے اور تمبارے راستوں کویاک صاف کریں گے (۱)۔اس اد شاد میں آپ نے متفرق نوعیت کی جن چھ ذمہ داریوں کاذکر کیاہے وہ نظمیہ عامہ کے دسیع رول کی نشاند ہی کرتی ہیں۔ آپ یہ جائزہ بھی لیتے رہتے تھے کہ آپ کے عمال واہلکار کس حد تک آپ کی پالیسی اور ہدایات کو عملی جامہ پہناتے ہیں ' تاکہ آپ کی منصوبہ بندی اور فلاحی پالیسیوں کے اثرات دور در از کے علاقوں اور کجلی سطح کے عوام تک پہنچ سکیں۔اس ہے آپ کارابطہ 'انظامی کنٹرول 'مؤثر نگرانی اور نظمیہ عامہ کو مقاصد کے حصول کیلئے متحرک رکھنے میں گامیاب ہو جاتے تھے' ترقی کازینہ ہیں۔ چنانچہ قادسیہ کی فتح کے بعد عمرو بن معدی کرب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہاں کے سالار حضرت سعد بن ابی و قاص کے بارے میں دریافت کیا کہ کیالوگ ان ہے خوش ہیں؟انہوں نے جواب دیا: "میں نے سعد کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کیلئے چیو نٹی کی طرح دانہ جمع کرتے ہیں اور مہر بان مال کی طرح شفقت کرتے ہیں 'وہ تھجور کی محبت میں بد دلی اور جبات ہے کے اہتمام میں نبطی ہیں۔ مساوات کے ساتھ تقیم کرتے ہیں اور قضیوں میں عدل کرتے ہیں اور ( قابلیت کے ساتھ )سرایا بھیجتے ہیں۔حضرت عمرؓ نے فرمایا: "معلوم ہو تاہے تم دونوں نے ایک دوسرے کی توصیف میں سمجھو تہ کرلیاہ۔"حضرت عمرؓ نے یہ اس لئے کہا کہ اس سے قبل سعدؓ نے ایک مرتبہ عمرو کی توصیف ککھی تھی' عمرونے کہا:"ہر گزنہیں اے امیر المومنین!جو پچھ میں جانتا ہوں آپ کواس کی خبر کر دی ہے (۲)۔ "حضرت سعد ہی نے حضرت عمر فارق کے حکم پر کارہ میں جدید شہر کو فد کی بنیاد رکھی جوایک بلنداور پر فضامقام تھااور شہری منصوبہ بندی میں اپنی مثال آپ تھا۔ جہال جالیس ہزار آدمیوں کی آبادی کیلئے مضبوط مکانات 'عرب قبائل کے جداجدا محلے' جالیس' تمیں اور بیس ہاتھ چوڑی شاہرائیں اور سات ہاتھ چوڑی گلیاں رکھی گئیں جو ہالکل سید ھی تھیں۔ در میان میں جامع معجد بنائی گئی جس میں بیک وقت چالیس ہزار آد میوں کے نماز یڑھنے کی گنجائش تھی جس کے ساتھ ہی ایوان حکومت 'بیت المال کے مکانات اور مہمان خانے تغییر کئے گئے جہاں باہر کے مسافروں کو سر کاری خریے ہے کھانا فراہم کیاجا تا۔ علادہ ازیں ای نیج پر آج کی اجازت ہے آپ کے گور نرول نے بھر ہاور فسطاط جیے شہر آباد کئے۔ موصل اور جیز ہ کووسعت دی 'جن میں جدید ترین سہولتیں فراہم کرے تہذیبی و تدنی ترقی کی بنیادیں فراہم کیں۔ رفتہ رفتہ یہی شہر 'مسلمانوں کی علمی'ادبی' ثقافتی' معاشی' سیای' وفا می اور صنعتی سرگر میوں ے مراکزین گئے '-

غیر عرب علاقوں کے عوام کی نوے فیصد ہے زائد آبادی کے روزگار کازیادہ ترانحصار زراعت و باغبانی پر تھا۔ ان کی ترقی وخوشحالی کیلئے ضروری تھا کہ اس پر کھر پور توجہ دی جائے اور ایسے ذرائع و سائل اختیار کئے جائیں جو انفرادی طور پر لوگوں کے بس ہے باہر ہیں۔ بقول شبلی: "زراعت کی حفاظت و ترقی کا حضرت عراکو جو خیال تھا'اس کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک و فعہ ایک شخص نے ان ہے آگر شکایت کی کہ شام میں میری کچھ زراعت تھی' آپ کی فوج او ھر ہے گزری اور اس کو بر باد کردیا۔ حضرت عمر ہے نے اس کو دس ہزار در ہم معاوضے میں داوائے۔ تمام مکاتب مفتوجہ میں نہریں جاری کیس اور بند باند ہے۔ تالات تیار کرائے' پانی کی تقسیم کیلئے دہانے بنانے اور نہروں کے شعبے نکالنے اور اس قتم کے کامول کا ایک بڑا مکلمہ قائم کیا۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ خاص مصر میں ایک لاکھ بیس ہزار مز دور روز انہ سال بھر میں اس کام میں لگے رہتے تھے اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا کئے جاتے تھے۔ خوز ستان اور اھواز کے اضلاع میں جزر بن معاویہ نے حضرت عمر کی اجازت ہے بہت می نہریں کھدوائیں جن کی وجہ ہے بہت کی افیادہ ذمیس آباد ہو گئیں۔ ای طرح اور سینکروں نہریں کھدوائیں جن کی وجہ ہے بہت کی افیادہ ذمیس آباد ہو گئیں۔ ای طرح اور سینکروں نہریں کھدوائیں جن کی وجہ ہے بہت کی افیادہ ذمیس آباد ہو گئیں۔ ای طرح اور سینکروں نہریں تیار ہو گیں۔

<sup>(</sup>١) كثير ١٤٠/٧: طبري ١٤١/٤١١ (٢) بلاذري ٢٧٨٠ (٣) تفصيل كيك ملاحظه هو كثير ١٤٠/١٥ بلاذري ٢٧٦١ طبري ١٤١/٤١ شبلي ٢٣٤١ شبلي ٢٣٤١.

آپ نے تجارت 'مواصلات اور را بطے کی غرض ہے بھی اپنی تکومت کے پانچویں سال ایک عظیم الثان نہر کھدوائی جو نہر امیر المومنین کے نام ہے مشہور ہوئی جو سب ہے بڑی اور فائدہ رسال نہر تھی۔ اس میں دریائے نیل کو بحر تلزم ہے ملادیا گیا تھا۔ ۱۸ اور میں جب پورے عرب میں قبط پڑا ' تو آپ نے تمام اصلاع کے حکام کو لکھا کہ ہر جگہ ہے کثرت ہے فلہ اور اناج روانہ کیا جائے۔ اگر چہ اس تھم کی افتیاں ہوئی ' لیکن شام اور مصرے خشکی کا جو راستہ تھا' وہ بہت دور در از تھا' اس لئے غلہ بھیجنے میں دیر گی۔ حضرے عرف مصرے گور نر حضرت عمر و بن العاص کو کو کھا کہ مصر کے باشندوں کی ایک جماعت کے ساتھ دار الخلاف میں حاضر ہوئے غلہ بھیجنے میں دیر گی۔ حضرت عمر کے گور نر حضرت عمر و بن العاص کو کھا کہ مصر کے باشندوں کی ایک جماعت کے ساتھ دار الخلاف میں حاضر بورے جب دوہ حاضر ہوئے تو آپ نے فر ملادریائے نیل کو گور ہمیں قبط و گر انی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ور نہ خشکی کے راستہ غلہ آنا دوت ہوئی کو تعام میں دیر ہوئی ہوئی کر تقل میں دریا ہو تھا ہوں کہ میں اور ہوئی ہوئی کر تقل میں اندی ہوئی کہ کوئی اندیشہ نہر کو تازم میں آئے تھے اور یہاں ہے جدہ بہنچ کر تقل انداز ہوتے تھے جو مدینہ منورہ کی بندرگاہ تھی۔ بین ہم کا دریائے مدینہ منورہ کی بندرگاہ تھی۔ بینہ میں اندی مصر کی تجارت کو نہایت ترقی ہوئی (")۔

بین کر تیار ہوئی ' چنانچہ پہلے سال ۲۰ بڑے بڑے جہاز جن میں ساٹھ ہز ار اردب غلہ مجر اہوا تھا اس نہر کے ذریعے مدینہ منورہ کی بندرگاہ میں آئے۔ یہ ممر کی تجارت کو نہایت ترقی ہوئی (")۔

<sup>(</sup>۱) طبری التک۸۸۱ شینی الت۲۱ (۲) بلافری (۲۰۰۰ طبری (۲۰۱۸ (۳) بلافری (۲۰۱۰ (۶) شینی (۲۳۱۱ ۱۳۸۱) (۲۳۱۰

عبد جدید بین استے بڑے کام کی صرف منعوبہ بندی اور سروے بین کئی سال گزر جاتے ہیں جبکہ کھدائی کے جدید ترین آلات ٹریکٹر 'بلڈوزر اوردیگروسا کل و ذرائع میسر ہیں' لیکن فاروتی عمل کی ایڈ منٹر یشن اور ہنج بنٹ کا کمال ہو تھا کہ انہوں نے جانفشانی 'حسن کار کردگی اور کمال کی تھت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے اصولوں پر عوام کو متحرک کیااور حکومت کے معاون ویددگار بناکر بڑے بڑے منصوبے نہایت کم وقت اور کم خرج بیں پایئے تھیل تھ پہنچائے اور ترقی کی رفتار کو تیز کیا۔ ای طرح دور دراز علاقوں سے را لیطے 'انظامی کنٹرول اور تہ ٹی و معاثی ترقی کیلئے سرئے کیں اور بل اہم کر دار اواکرتے ہیں۔ اس کیلئے نہایت عمدہ طریق کار اختیار کیا گیا' جس سے دور کی ترقیاتی نظیمہ کیلئے بہترین رہنمائی فراہم ہوتی ہے۔ ان کا انتظام براہ راست حکومت کے کنٹرول میں دینے کے بجائے مفتوحہ قوموں سے معاہدات میں بیر شرطر کئی جاتی تھیں تو ان کی تفاظت و گر ائی کا بھی خود بی ایس بہت می تحکسیں تھیں ایک بید کہ جن قوموں کا علاقہ ہو تا تھا وہ جب محت ووسائل سے بی کام سر انجام دیتی تھیں تو ان کی حفاظت و گر ائی کا بھی خود بی اہتمام کرتی تھیں۔ دوسری بید کاموں پر صرف ہوتی تھیں۔ اس لئے مناسب بھی تھا کہ خود انہیں فیم کریں۔ تیری حکومت کے کاموں پر صرف ہوتی تھیں۔ اس کے مناسب بھی تھا کہ خود انہیں فیم کرتی تھیں۔ تو اس کی اس کے دو تات 'وسائل اور تو جہات دیگر رفائی و فلاح کے کاموں پر صرف ہوتی تھیں۔ دوسری بید کموں ہوتی تھیں۔ یہ مولیت ممکن ہوگئی۔ پانچویں بید کہ ان میں احساس خوشی بید گور یہ کہا کہ کے خود تھو ہے۔ ممان ہوگئی۔ پانچویں بید کہائی۔

حکومتی کار ندوں اور ایڈ منٹریٹروں کا حکومتی مالیات کو بڑھانے ' طلم واستحصال کارویہ عوام اور انتظامیہ کے در میان نفر توں کی دیواریں چاہی اعتاد و

یکا گفت کے سوتے خٹک کر دیتا ہے جس سے ترقیاتی پالیسیوں کارخ معکوس ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے بحرین اور بجر کے علاقے میں حضرت ابو ہر برہ کو عامل

یکا گفت کے سوتے خٹک کر دیتا ہے جس سے ترقیاتی پالیسیوں کار نے پاس دو تھیلے لے کر آیا 'جن میں پانچ الکھ در ہم تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا: "میں

یکا کر بھیجا'وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیااور سال کے آخر میں آپ کے پاس دو تھیلے لے کر آیا 'جن میں پانچ الکھ در ہم تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابو ہر برہ گئتے ہیں کہ میں نے

نیا کہ بھیجا ہوں کہتے ہیں کہ میں وہاں گیااور سال کے آخر میں آپ کی منظوم کا مارا ہوا حق یا کی بیٹے اور بوو کا اور خصب کیا ہوا) مال تو شامل نہیں ؟''ابو ہر برہ گئتے ہیں کہ میں نے اور سارا وہال میرے سر پڑے <sup>(1)</sup>۔''ایک جواب دیا:''نہیں خدا کی قتم بالیا ہو تو بھی اس کی اطاعت کی مستحق کا حق اتنا اہم نہیں کہ اللہ کی نافر مائی ہو رہی ہو تو بھی اس کی اطاعت کی مستحق کا حق اتنا ہم نہیں کہ اللہ کی نافر مائی ہو رہی ہو تو بھی اس کی اطاعت کی عبد آپ نے اوگوں کے سامیے میں تین ہی باتیں مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے سامیے میں ضرورت مند نہ رہا تواس سے معروف کے مطابق حاصل کروں گا''۔''

میں کی کو کئی پر ظلم وزیادتی کرنے کا موقع نہیں دول گا۔ ایسا کرنے دالے کا ایک گال زمین پر ہو گااور دوسر امیرے قد مول کے نیچے تا آنکہ وہ حق کے آگے پر ڈال دے۔ لوگو! مجھے پر تنہارے سلسلے میں پچھ ذمہ داریاں ہیں 'جن کو میں تمہارے سامنے گنا تا ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ ان کے بارے میں میر ااحتساب کرتے رہو۔ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور فئے کی رقمیں ان کے مقررہ طریقوں سے ہی وصول کروں اور سے کہ جب یہ اموال میرے ہاتھ میں آ جائیں تو مناسب مصارف میں صرف ہوں۔ تمہارے سلسلے میں میری ذمہ داری ہے بھی ہے کہ انشاء اللہ میں تمہارے عطایا اور و ظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کروں 'نیز میری ہے ذمہ داری ہے کہ تمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں اور سرحدوں پر زیادہ عرصہ امور نہ کئے رکھوں (۲)۔ "

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۱۴ ماوردي: ۱۹۹ (۲) ايضاً:۱۱۷ ماوردي: ۱۷۳ (۳) ايضاً:۱۱۷ ـ

اس طرح آپ نے مادی و سائل کی مینجنٹ اور حصول دولت اور تقیم دولت کے سلیط ہیں معاشیات کے کلی دائر ے (Macro Level)

میں جس پالیسی کاذکر کیا ہے' ہر طرح کے ظلم واسخصال کے خاتے ' محفوظ ماحول کی فراہمی اور و ظاکف میں بتدر تن اضافے اور خود عوام کو بیدار دہنے اور احتساب

کرنے کا حق دیا ہے۔ بی در حقیقت ترتی و خوشحال کی کلید ہے۔ آپ کے عہد مبارک میں اس کے خبت اثرات عملی طور پر ظاہم ہوئے۔ آپ نے ترتی و خوشحال کے سلسل کو قائم دوائم رکھنے کیلئے طویل المیعاد اور و سنج البنیاد منصوبہ بندی کی اور جرات مندانہ اور شحوس فیصلے کئے' جو و تی و ہنگای مسائل کے حل کے بجائے مستقل نوعیت کے تیجے کیونکہ آپ اسلامی تبذیب کو بھیشہ کیلئے قائم دوائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی نمایاں مثال شاد کی ذر خیز زمینوں اور معرکی مفتوحہ اراضی کو مجاہدین میں تقسیم نہ کرنے کا فیصلہ ہے' جے آپ نے آزاد انہ غور و خوش' بجر پور بحث و مباحثے کیلئے مشاورت کے مختلف دائروں میں چش کیا اور عمال و منتظمین کو اس کے خبت مقوحہ زمینیں ومنتی تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کا موقع دیا۔ استد لال کی قوت سے سب کو یکمو کیا اور شور کا ہے اس کی حتی منظوری لے جاور جھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر اس قسیم کرد ہے کی در خواست کی گئی تو آپ نے جواب دیا: "ایس صورت میں تمہارے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ہے جواب دیا: "ایس صورت میں تمہارے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ہے جواب دیا: "ایس صورت میں تمہارے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ہے جواب دیا: "ایس میں بنی پر جھڑتے تر رہو گیا۔" نہیں! یہ تو مسلمانوں کو کیا تھ دیگر مسلمانوں کے و خلائف حاری کے حاکم گی "" ۔" علی مقتمین اور ان کے ساتھ دیگر مسلمانوں کے و خلائف حاری کے حاکم گی "" ۔" اور تعین اور ان کے ساتھ دیگر مسلمانوں کے و خلائف حاری کے حاکم گئے۔" "

حضرت سعد بن الجاو قاص کو خط لکھا: "مجھے تہارا خط طلب 'جس ہے معلوم ہواہ کہ لوگ تم ہے تقاضا کررہ ہیں کہ ان کامال غنیمت جواللہ تعالی نے بطور فنے انہیں پلایا ہے 'ان میں تقییم کردیا جائے تو دیکھوتم ایسا کروکہ ان کے مجاہدوں نے جوہال و متا گاور جانور و غیرہ لنکر نے تہارے پاس جمح کیا ہے اے تو موجودہ مسلمانوں میں تقییم کردیا جائے تو دیکھوتم ایسا کردو تا کہ ان ہے وصول شدہ آمدنی مسلمانوں کے وطائف میں کام آئے۔ اس لئے کہ اگر ہم نے یہ زمینیں بھی موجودہ لشکریوں میں تقییم کردیں توان کے بعد آنے والوں کہتے بھی تبین رہے گا'' امام ابو یوسف نے بالکل بجا لکھا ہے کہ حضرت عرفر نے ان مینوں کا خرائ وصول کرتے اے سارے مسلمانوں میں تقییم کردینے کی جورائے افتیار کی'وہ اسلامی معاشرے کے مفاد عامہ کی ضامی تھی۔ اگر یہ خر نے ان مینوں کا خرائ وصول کرتے اے سارے مسلمانوں پر وقف نہ قرار دے دی جاتیں تو میر صدوں کی حفاظت کا بند و بست ہو سکا تھا'نہ فوجیس بی اتی فر مینیں عظید دینے اور ردوز ہے مجاد جاری کرنے کیلئے سارے انسانوں پر وقف نہ قرار دے دی جاتیں تو تہ سر حدوں کی حفاظت کا بند و بست ہو سکا تھا'نہ فوجیس بی اتی خلال کر ان کے کہا تا کہا کہ بھی کوئی خانت نہ تھی کہ اہل کفر اپنے ملکوں پر دوبارہ قبضہ نے میں اس کی بھی کوئی خانت نہ تھی کہ اہل کفر اپنے ملکوں پر دوبارہ قبضہ نے میں شریک قرار دیا ہے۔ اب اگر میں ان تقیم کر دیتا ہوں تو جوہ کی اس نے میں شریک قرار دیا ہے۔ اب اگر میں ان تقیم کر دیتا ہوں تو جوہ کی میں ہوگا ہے۔ اب اگر میں زندہ دہاتو ضوا در ہر مسلمان کو اس کا پور ابورا حق ملے گائی بیباں تک کہ معمر و حمیر کے چور داے کو بھی حصہ بینے گائی کیلئے اے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گائی گیا۔ "

آ گے ساری مفتوحہ زمینوں کیلئے یمی پالیسی اختیار کی گنی اور سے ایک مستقل ضابطہ بن گیا۔ آپ کی نظمیۂ عامد نے اس کو پورے خلوص اور یکسوئی سے نافذ کیا۔ چنانچہ فتح مصر کے موقع پر حضرت زبیرٌ بن العوام نے کھڑے ہو کر کہا: "اے عمرو بن العاصؓ سے علاقہ ضرور بالضرور تقتیم اسے تقتیم نہیں کرول گا تاو قتیکہ اس بارے میں امیر المومنین کی رائے لکھ کرنہ معلوم کر لول۔"چنانچہ انہوں نے اس بارے میں لکھ کر بھیجاتو آپ نے جواب میں لکھا:

<sup>(</sup>۱) عبيد: ۹ د (۲) عبيد: ۲ (۳) يوسف: ۲ ۲ عبيد: ۲۰ (٤) يوسف: ۲۷ (۵) يوسف: ۲۶ سعد: ۲۲ مبيد: ۲۱ سعد: ۲۲ س

"اے بغیر تقسیم کیلئے چھوڑدو تا آنکہ اس سے حاملہ عور توں کے حمل سے پیدا ہونے والے بھی جہاد میں حصہ لیں (۱) ۔ "امام ابو عبید نے اس کی تشریح میں لکھا ہے: "حضرت عمر کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کیلئے وقف شدہ فئے بن جائے اور جب تک مسلمانوں کا وجود باتی رہے ' نسلا ابعد نسل ' قر فابعد قرن بیر نمین اور اس کی آمد نی مسلمان مجاہدوں کیلئے باعث قوت بی ارہے اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں اس سے انہیں مدد پہنچتی رہے (۱) ۔ "حضرت عمر فاروق نے اس انہم بنیادی محاطے کو نہایت فہم و فراست اور تذہر و مہارت سے طے کر ایا اور سب لوگوں کو دلا کل کی قوت سے ہموا بنالیا بھر انظامات کے سلیلے میں بھی ان کو مشور سے میں شریک کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا: "اب معاملہ واضح ہوگیا ہے اب یہ بناؤ کہ کون ایساماہر اور دا نشمند ہے جو ان زمینوں کا مناسب طور پر بندوبست کردے اور کا شکاروں پر ان کی ہر داشت کے مطابق (خراج) تجویز کرد ہے۔ "لوگوں نے بالا تفاق عثان بن حذیف کانام پیش کیا اور کہا: " آپ ان کو اس کو بلا تا خیر علاقہ سوادگی پیائش کے کام پر مامور کر دیا۔ حضرت عمر گی وفات سے ایک سال پہلے تک سواد کو فی کیان دس کروڑ در ہم تک ہوگئی تھی (۳) ۔ بعض روایات کے مطابق بارہ کروڑ تک پہنچ گئی (۳) ۔

آپ نے ان کی تقتیم کیلئے وسیح پیلئے پر مروم شاری کرائی عالم توں اور قبائل کے حساب ہے رہٹر مرتب کرائے اور تمام رعایا کے وطائف کا تقرر کرکے نہا تہت کرتے اور تمام رعایا کے وطائف کا تقرر کرکے نہا تہت کرتے اور تمام کردیا۔ بھر آپ نے اموال کی تقتیم کیلئے جس جو تھا و بغذ ہے کام کیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ عبد اللہ بن عمیر مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فریا: "میں لوگوں کو چھٹازیادہ الل ہو گا تقدیم کیلئے جس جو تی وجذ ہے ہے کام کیا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ عبد اللہ بن عمیر مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فریا: "میں لوگوں کو چھٹازیادہ اللہ ہو گا اتفاد کا اور بھر کے کہ عمر بن الخطاب نے فریا: "میں لوگوں کو چھٹازیادہ اللہ ہو گا ایک رادی گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کو بھر کر کر بغیر حساب کے دور گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کو بھر کر کہ بغیر حساب کے دور گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کو کھا کہ "لوگوں کو دور گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کو کھا کہ "لوگوں کو دور گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کو کھا کہ "لوگوں کو دور گا گیر آگراس کام نے بھی تھکادیا تو ہاتھ کے کھا کہ "لوگوں کہ کو دور ہوگوں کے مطایا در شخوا ہیں دے دو۔ "انہوں نے بعد میں جو اب تعلیا کہ "ہم نے یہ کر دیا ہو اور بہت کھٹے تھ گیر نے ایک مقال کہ "وہ نغیرت جو اللہ وہ سائل صرف فوجوں کے ہاتھوں میں مر سخو ہونے کے بجائے ساری رعایا میں جیل گئے 'مال دو واست پر محدود طبقے کے تسلط کا خاتھ ہو گیا اور تر تی وخوشحال کے دار تھا کا خاتھ ہو گیا اور تر تی وخوشحال کے دور اندی تھا کی اخترات رو کہ کی خال کے دائوال کی خال کے دائوال کی خال کے دائوال کی خال کے دور کھنے کے تسلط کا خاتھ ہو گیا اور تر تی وخوشحال کے دور نہ اس کی کیا شرات کو گیا جاتے ہیں خوادہ میں جو کھا تا کھا تا ہوں نے بھر جب ہو گیا تھا ہوں کو دور اندی تھا کی تھی ہو رہ ہی کی نے دور کی ہو کہ کی کرش ایسا بھے ہو کھا تا کھا تا ہو دور تھی ہو دور تم ہو کہ کی کو تھا کہ بھی خور ہو ہو کہ کی گرش ایسا بھی ہو کھا تا کھا تا ہو دور تھی ہو تھا کہ دور ہو بھی ہو کہ ان میں ہے کی گرش ایسا بھی ہو کھا تا کھا تا ہو دور ہو بھی ہو کہ ان میں ہو کہ کیا تا کہ ہو کھا تا کھا تا ہو دور ہو کہ کی ہو تھی ہو کھا تا کھا تا ہو دور ہو دور کے ہو کھا تا کھا تا ہو تا ہو تو کھا تا کھا تا ہو دور ہو دور کے ہو کھی کو کھی تھی کھی

حضرت عرر نے فرمایا: ''فاللہ المستعان''(اللہ بی ہے مد کی درخواست ہے)جوانہیں دیا گیاہے وہ انہی کا حق ہے میں اس کے اداکرنے کیلئے مستعد ہوں' جن میں وہ بھی ہے جواسے لے لیتا ہے۔ اس پر میری مدح نہ کرو کیو فکہ وہ (میرے باپ)خطاب کامال نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں پچھ زیادہ ہے، کیکن سے مناسب

<sup>(</sup>۱) عبيد: ١٠ (٢) ايضاً (٣) يوسف: ٢٦ (٤) يعلى: ١٦٩ (٥) سعد: ٣٠٣/٣ (٦) سعد: ٢٩٩/٣٩ يلافري ٤٣٩: ٤٠٠-

نہیں ہے کہ بیں اے ان ہے روکوں۔ اگر ان چھوٹے عربوں میں ہے کسی کی عطا نکلے تواس ہے بکر کی خریدے اور اے اپنے دیبات میں کردے۔ جب دوسری عطا نکلے تواس ہے بھی جانور خرید کے اور اے بھی ای میں کردے (۱)۔ "آپ نے آخر میں لوگوں کو جو مشورہ دیا ہے اس کا مقصدیہ ہے کہ لوگ اس آمدنی کو کھائی کر ختم کرنے کہا ہے عزید ترتی کیلئے پیداوار کی ذرائع پر صرف کریں اور اس ہے حسب صلاحیت سرمایہ حاصل کر کے اپنی اور قومی آمدنی میں اضافہ کریں۔ پیلک ایڈ منسر کیشن کی سب ہے بڑی ذمہ داری ہیہ ہے کہ وہ معاشرے کے جر طبقے اور ہر علاقے کے لوگوں کے حقوق و مفادات میں شریک کرے۔ ان کی اہمیت کا احساس کرے 'بلا تخصیص ان سے تعلقات کو نہایت خوشگوار رکھے۔ کسی ایک طبقے کی پذیرائی کے بجائے سب کو مساوی رکھے۔ ان کی ضرورت مندی کا خیال رکھتے ہوئے ترتی وخوشحال کی شاہر اہ پرگامز ن کرے اور پوری مملکت کے عوام کو متحدہ قوت اور بنیان مرصوص بنادے۔ اس سارے کام کی تمام ترذمہ داری وقت کے حکر ان پر عائم کہ ہوئے عائد ہوتی ہے کیونکہ وہی مملکت کا ختام اعلیٰ ہو تا ہے اور ان پالیسیوں کے نظام کار کو وضع کرنا ای کا فریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے زخی حالت میں وفات سے قبل بعد والے خلیفہ کو وصیت کی جو آپ کی بصیرت کا شاہ کار کہ وضع کرنا ای کا فریف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے زخی حالت میں وفات سے قبل بعد والے خلیفہ کو وصیت کی جو آپ کی بصیرت کا شاہ کار ہو ہو جائے تھے آپ کی پالیسیوں کا شلسل جاری رہے۔

" میں اپ بعد ہونے والے خلیفہ کواللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کر تاہوں۔ میں اے مہاجرین اولین کے سلسلہ میں یہ وصیت کر تاہوں کہ ان کامقام بہچانے اور ان کے حقوق تسلیم کرے۔ انصار جنہوںنے پہلے ہے ایمان لاکر دار کہجرت کو آباد کر رکھا تھاان کے بارے میں میں اے تلقین کر تاہوں کہ ان کے نہیں ہے کہ میں اے ان ہے روکوں۔ اگر ان چھوٹے عربوں میں ہے کسی کی عطا نکلے تواس ہے بھر کی خریدے اور اے اپنے دیبات میں کروے۔ جب دوسر ک عطا نکلے تواس ہے بھی جانور خرید لے اور اسے بھی جانور خرید لے اور اسے بھی جانور خرید کے اس آمدنی کو کھائی کر ختم کر نے کے بجائے مزید ترقی کیلئے پیداوار کی ذرائع پر صرف کریں اور اس ہے حسب صلاحیت سرمایہ حاصل کر کے اپنی اور تو می آمدنی میں اضافہ کریں۔ پبلک ایڈ منسٹریشن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہیں ہے کہ وہ معاشر ے کے جر طبقے اور ہر علاقے کے لوگوں کے حقوق و مفادات میں شریک کرے۔ ان کی اہمیت کا احساس کرے 'بلا شخصیص ان سے تعاقات کو نہایت خوشگوار رکھے۔ کسی ایک طبقے کی پذیرائی کے بجائے سب کو مساوی رکھے۔ ان کی ضرورت مندی کا خیال رکھتے ہوئے ترقی وخوشحال کی شاہر اوپر گامز ن کرے اور پوری مملکت کے عوام کو متحدہ قوت اور بنیان مرصوص بنادے۔ اس سارے کام کی تمام ترذمہ داری وقت کے حکمر ان پر عائم ہوتی ہوئی کے بوئکہ وہی مملکت کا منتظم اعلیٰ ہوتا ہے اور ان پالیسیوں کے نظام کار کو وضع کرنا ای کا فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے زخمی حالت میں وفات ہے قبل بعد والے خلیفہ کو وصیت کی جو آپی بصیرے کا شاہ کار ہو ضع کرنا ای کا فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم نے زخمی حالت میں وفات ہے قبل بعد والے خلیفہ کو وصیت کی جو آپی بصیرے کا شاہ کار ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے آپ کی پالیسیوں کا شلسل جاری دے۔

" میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اے مہاجرین اولین کے سلسہ میں ہیہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کا مقام پیچانے اور ان کے حقوق تنگیم کرے انصار جنہوں نے پہلے ہے ایمان الا کر دار لیجر ت کو آباد کر رکھا تھاان کے بارے میں میں اے تلقین کرتا ہوں کہ ان کے نکو کاروں کی خدمات قبول کرے اور غلطی کرنے والوں کے سلسہ میں عفو و در گزرے کام لے۔ میں اے دوسرے شہروں اور قصبات کے باشندوں کے سلسہ میں بھی تھیجت کرتا ہوں کہ ان ہے ان کی رضامندی کے ساتھ صرف ان کے فاضل اموال وصول کرنے کیو نکہ بھی لوگ اسلام کی د فاعی قوت ہیں 'وشنوں کو انہی کے باعث بیجہ و تاہب ہوں کہ ان کے فالتو اموال کا ایک حصہ لے انہی کے باعث بیجہ و تاہب ہوں کہ ان کے فالتو اموال کا ایک حصہ لے کرانہی کے فقر اء پر تقسیم کردیا کرے کہ بھی لوگ عرب کی جان اور اسلام کی اصل آبادی ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے د فاع میں جنگ کی واحد داری میں داخل ہیں 'ان کے بارے میں میں اے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کے ہوئے معاہدہ پر پوری طرح کار بندر ہے۔ ان کے د فاع میں جنگ کی جائے اور ان پر بھی ان کی بارے میں میں اے یہ وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کے ہوئے معاہدہ پر پوری طرح کار بندر ہے۔ ان کے د فاع میں جنگ کی جائے اور ان پر بھی ان کی وقت برداشت ہے زیادہ بار نہ ڈالا جائے '''

آپ کی وصیت آپ کے عمر بھر کے طرز عمل کا عکس بھی پیش کرتی ہے' آپ کے تجربات کا نیچوڑ بھی ہے اور آپ کی انتظامیہ کی کامیابی کاراز بھی۔ عمواترتی و شخالی ہے معزز طبقات بھی نمایاں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور شہری بھی 'لیکن دیہاتی لوگ بھرے ہوئے اور دور در در از علا قول ہے تعلق کی وجہ ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہیں مناسب و سائل 'سہولیات اور تحفظات میسر نہیں آسکتے اور ان کے صبح احوال بھی حکمر انوں کے ایوانوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں متلہ عمید حاضر میں بھی ای طرح گئیبھر ہے' جیسے کی صدیاں پہلے تھا۔ حضرت عمر فاروق کو ان کادیگر طبقات کی طرح کیسال طور پر احساس تھا' چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے: " میں اسلام میں چار چیزوں کو تباہ نہیں ہونے دول گا اور انہیں کی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ اول سے کہ میں انلذ کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پور کی طاقت استعمال کروں گا۔ بھی اسلام میں جارے قبضے میں طاقت استعمال کروں گا۔ بھی ہوگر کے خاندان کو بالکل الگ کردیا ہے۔ ہمارے قبضے میں طاقت استعمال کروں گا۔ وہ ہوگر کے خاندان کو بالکل الگ کردیا ہے۔ ہمارے قبضے میں ان کے اہل وہ وہ ہے۔ ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کردیا ہے۔ ہمارے قبضے میں ان کے اہل وہ وہ ہیں تک ہو کہ ان کو اور اس کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا اور جب تک وہ واپس آئیں میں ان کے اہل وہ عال کی گرانی کر تار ہوں گا۔ سوم وہ افسار جنہوں ان کے اہل وہ عیال کی گرانی کر تار ہوں گا۔ سوم وہ افسار جنہوں ان کے اہل وعیال کی گرانی کر تار ہوں گا۔ سوم وہ افسار جنہوں

<sup>(</sup>١) سعلن٢٩٨٠ بالافرى (٢٩٤٤ (٢) بخارى (٢٠/٢٠ يوسف ١٢٠ سعد:٢٩٨٠ و

نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور دشمنوں ہے جنگ کر رہے ہیں ان کے نیک کاموں کو سر اہاجائے گااور ان کی لغز شوں کو معاف کیا جائے گا' نیز اہم معاملات میں ان ہے مشورہ لیا جائے گا۔ چہارم اعراب عرب کی اصل آبادی ہیں اور اسلام کاسر مایہ ہیں ان ہے جنس کی صورت میں صدقہ اور زکوۃ کی جائے گا' درہم ودینار کی صورت میں صدقہ وصول نہیں کیا جائے گااور ان کاصدقہ انہی کے غریبوں اور مختاجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا<sup>(1)</sup> ہے آپ کے تھم ہے اہل عوالی (مدینے ہے باہر کے دیباتی باشندوں) کی فہرست مرتب کی گئی۔ انہوں نے ان کی خوراک جاری کر دی (۲) ہے اس طرح یمن شام اور عراق کے دور در از تک کے اوگوں کو و ظائف جاری کے دیباتی باشندوں) کی فہرست مرتب کی گئی۔ انہوں نے ان کی خوراک جاری کر دی (۲) ہے جاری کی خچر کی تا تکمیں ٹوٹ جائیں تو جھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس جاری کے گئی گئی ٹوٹ جائیں تو جھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس جاری ہیں جھے ہے گئی ہوئے گاکہ میں نے اس علاقے کی سرم کیس کیوں ہموار نہیں کیس۔ "تجرہ کرتے ہوئے بجالکھا ہے:

"The moral as well as the administrative lesson from this incident might also account for the fact that balanced development and grouth of all regions was a state policy under Umar's administration (4)."

آپ نے ایک مرتبہ فرملا: "میں (دیہاتی عربوں کی آبادیوں کا)صدقہ انہیں میں لوٹاؤں گاتا آنکہ ان میں ہے ہر ایک کے پاس سواوٹ ہو جائیں۔ "امام ابو عبید القاسم نے بید واقعہ رقم کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس فتم کی اور بھی بہت میں دولیات ہیں ، جن کا پیمال تذکرہ مناسب نہیں۔ یہ جو پھے بہیں دیباتی عربوں کے بارے میں ماتا ہے بہی عمل دیگر بستیوں کے باشندوں سواد (عراق) والوں اور الجبال کے ایرانی علاقوں کے باشندوں سے کیا جائے گا۔ جو مراعات ان عربی دیباتیوں کو میں ماتا ہو گی انہیں بھی حاصل ہو گی انہیں بھی حاصل ہو گی انہیں بھی حاصل ہول گی اور جو پابندیاں ان عربی دیباتوں پر ہوں گی وہی ان پر بھی ہوں گی (۵) ۔ حضرت حسن ہے مروی ہے کہ حضرت عربن الخطاب کے ایک عال کے پاس کھوا ور انہوں نے عربوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے انہیں لکھا: "امالیعد" آدمی کیلئے بہی بدی کا نی افغالب کے ایک عال کے پاس کھور دیا۔ حضرت عمر فاروق کی ایڈ منٹریش کے ترقیاتی مقاصد کی تفصیلات ہمارے ہوری اس خرج ہیں۔ اپ نے نظیہ عامہ کواس ہمہ گیر کام کیلئے جس طرح سرگرم عمل کیا اور جس طرح آپٹی سمجھ بو جھا اور انظامی آلات کے ذریعے اے فروغ دیاوہ عصر حاضر کی نظیمہ عامہ کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) طبري الـ: ۲ /۲۲ (۲) سعد: ۲۸ م (۳) بلافري ا: ۲۸ (۱) Buraey: و (۵) هبید: ۲۰ ت (۱) عبید: ۲۲ بلافری ا: ۲۲ بل

# ه ِ نظمیاتی ترقی (Administrative Development):

نظمیاتی ترقی سے کیام ادہے؟اس کی وضاحت Al-Buraey نے بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہے۔اس کے مطابق:

"Administrative development like its counteepart political development, is the quantitative or horizontal growth and improvement of administrative and governmental institutions and programmes, or a qualitative or vertical growth and improvement in terms of quality and performance of newly emerged institutions or policies of administrative system of any political society."

ال تصورے ال کی بے پناہ اہمیت کا اندازہ بخو پی لگیا جا سکتا ہے۔ اس ہے مراد دراصل مختلف قاعدے اور فنی طریقے استعال کر کے انتظامی اداروں کی اصلاح کر نااور
انہیں بہتر بنانااور ترتی دینا ہے۔ دور جدید میں ہر اعتبارے ترتی ہی انسان کا مقصود زندگی مخبری ہے۔ ہر فروز قوم ملک اور بین الا قوای ادارے ای میں ہمہ وقت گے

ہوئے ہیں انکین سے اس وقت ممکن فہیں ہے بصب بنک پلیک ایڈ منسر میش اداروں کو مختلف اداروں کو ترق نند دی جائے کیو مکنہ ہر شعبہ زندگی میں ترقی کا سارا انحصارای پر

ہوتا ہے۔ ترتی وجدید ہے کا بی سب سے بڑا آلہ ہوتی ہے۔ ہی وجہ کہ پوری و نیا کے سابی علوم میں سے علم انتظامیات کو سب سے زیادہ ایمیت و مقبولیت حاصل ہو

ہوتا ہے۔ ترتی وجدید ہے کا بی سب سے بڑا آلہ ہوتی ہے۔ ہی وجہ ہے کہ پوری و نیا کے سابی علوم میں سے علم انتظامیات کو سب سے زیادہ انہ کا اور اور کی کو فروغ دینے اور ان کی کار کردگی کو بہتر بنانے کیلئے و فاق سطح پر الگ ادارہ قائم کیاجاتا ہے 'بی مستعل طور پر بہی کام کر تاریتنا ہے۔ سابی اس اس (OSM) میں آرگنا گزیش اینڈ جنہنٹ ڈویژین کہاجاتا ہے 'میکن اس کیا پی کار کردگی تا قص ہے۔ اس کی ناکا می کام کر تاریتنا ہے۔ پر سابی سے بڑا ثبوت بھی تاری کام کر تاریتنا ہے۔ سابی اور سید سے بڑا ثبوت بھی عکم کو میں میں ناکام دکھائی دارے اپنے شیح میں وقت کے تقاضوں کے مطابی ترقی کو فروغ دینے میں ناکام ہیں۔ سابی کو اللہ فی ادارے ہولیا صوحت اس میں عام وہوں نون سازی کو میں فرت تھیں۔ اس کی بیار لیمین سے تعلق اور طبقاتی مصلحتوں سے بڑا شوت میں میں ناکام کھائی دیا تین اور طبقاتی مصلحتوں سے بالم ان کیا ہور کی ناز کی میں اندھا باہمی تعرون کیا گئی محتول کی کار دونی اور طبقاتی مصلاحتوں سے اس کی علی کی فول کی تو بیا دیا ہور کی ہور کے بجائے اس کیا تعرف کو فلال کو میں کو فلال کو میرود کے بجائے اس کا عمل کی میں بی مسائل کی بیا کی میں میں اندھا باہمی تعاون کے بجائے ان کیلئے مشکل کرنا ہوری تاکمیں میں بیشتر مسلم اور ترتی نیز ممالک کی صور تھال کا آئینہ ہے۔ بیورے نے باکل مسمح کی بہتے ہوں کا میں میں بیشتر مسلم اور ترتی نیز ممالک کی صور تھال کی بجائے اس کا مرب کیا کہ کار کی میں بی بی بی بیشتر مسلم اور ترتی نیز میں کی میں میں میں کو سے وہ تھال کی آئین سے بیا کی میکھی کے بیا کی میس بی بھر می نے بیا کی میس بی بھر کیا تھی میں میں بی بی کی میں بی سے بی کی میس بی بی

"It can be argued, with much supporting evidece, that one of the most serious problems hindring the process of development in the developing world is the lack of efficacious administrative institutions and competent personnel to run them (2)."

الن مسائل پر قابویانا جس طرح آج کے دور میں ترقی کیلئے ضروری ہے اسی طرح عہد فاروقی میں بھی تھا۔ نظمیاتی ترقی کے بغیر اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔

\_lbid:225 (Y) Buraey:230 (1)

فاروق اعظم نے اس اہم مسئلہ پر آج سے چودہ صدیاں پہلے کس طرح توجہ دی؟ کون سے اقد امات کن خطوط پر کئے ؟ ان کی بنیادی روح کو محرک کیا تھا اور اہم اصول کیا تھے ؟ یہ سب کچھ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ ہم عبد حاضر میں غیروں کی نقالی کرنے کے بجائے ایک جدید اور ترقی یافتہ ایسا اسلامی انتظامی ماؤل تشکیل دے سب کچھ جاننا اس لئے ضروری ہے کہ ہم عبد حاضر میں غیروں کی نقالی کرنے کے بجائے ایک جدید اور ترقی یافتہ ایسا اسلامی انتظامی مائل حل کرسکے اور دوسری طرف بقاء 'خود داری 'آزادی ' تشخیص 'روایات اور ثقافت کی حفاظت کر سکے ۔ آپ نے اس سلسلے میں جو کام کے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(الف) انظامی دُھانچے کی تشکیل:

آپ نے ایک ایسا انظامی ڈھانچ تھکیل دیا جو ایسی وسیج و عریض سلطنت کی ضروریات کا گفیل ہو 'جو قبل ازیں چار باد شاہوں کے زیر تسلط رہ چکی ہو۔ بقول طبری ''مصر فتح ہوا تو تمام اسلامی ممالک ایک شخص (خلیفہ) کے زیر تگیں آگے اور مختف اقوام و سلاطین اس سے فیض یاب ہونے گئے۔ مصر کاالگ باد شاہ ہو تا تھا۔ اہل مکر ان کا باد شاہ را تا ہو تا تھا۔ اہل مجتان کا اپناباد شاہ ہو تا تھا اور اہل خراسان حریاب کا باد شاہ خا قان کہلا تا تھا۔ ان مریع نے ساڑھے باکسی لاکھ مر بع میل رقبے بھر پھیلی ہوئی یہ عظیم الشان ریاست دور جدید کی ستر ہ ریاستوں پر مشتل تھی' جہال مختلف غذا ہب' قومعیس' تہذیبیں' زبانیں اور شلیس مجتمع ہوگئ تھیں۔ ان کے ہر طرح کے معاملات سنجان ان نہیں کنٹر ول کرنا 'ان کے مسائل و مشکلات کو حل کرنا' انہیں اپنا ہمنوا بنانا اور ان کی فلاح و ترتی کا اجتمام کرنا اور اسلام تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے نہایت فراست و تد ہر' اجتماد کی بصیرت تہذیب و شافت میں جذب کرنا اتنا عظیم اور د شوار کام تھا' جو نظریا تی ترتی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے نہایت فراست و تد ہر' اور ہا تھا۔ اور گہرے غور و خوض کے بعد نظمیاتی ترتی کے ہر پہلو پر قوجہ دی اور اے ب مثال بنایا۔ آپ نے جو نئے اور منفر دافد امات کئے' وہ آئے ہیں' جو نظام مملک اور پیک ایڈ منسٹریشن کو جدید ترین خطوط پر استوار کرنے سے متعلق ہیں۔

مثلاً انظامی ضروریات کے پیش نظر من جمری کا آغاز 'انظامی ذمه داری کیلئے نہایت بامعنی و مقد س لقب "امیر المومنین "کاافتیار کرنا ملک کی د فائی وانظامی ضروریات کیلئے نئے نئے شہروں کو جدید خطوط پر "بسانا" افواج کی با قاعدہ تنظیم و تر تیب 'محاکم و د فاتر کا قیام 'و ظا نف کے نظام کا آغاز 'زمینوں کی پیمائش 'براوراست صافر دریات کیلئے نئے شہری کے گور نروں کے خلاف اس علاقے کے لوگوں کی شکلیت سننے اور بروقت ان کااز الد کرنے کیلئے جج پر ان کی حاضری کو بینی کیلئے گشت کا طریقہ اختیار کرنا صوبوں کے گور نروں کے خلاف اس علاقے کے لوگوں کی شکلیت سننے اور بروقت ان کااز الد کرنے کیلئے جج پر ان کی حاضری کو بینی بنانا اور انہیں کھلی بچہری میں چیش کرنا 'سز اؤں میں جلاو طنی و سولی کا آغاز 'زرعی ترقی کیلئے نہری نظام کا قیام ' حاجیوں کی سہولت کیلئے مقد س و پبلک حاضری کو بینی بنانا اور انہیں کھلی بچہری میں و سیت نوری کو سند کیلئے درہ کا ہاتھ میں رکھنا 'نئے شہروں مقام خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تو سنج 'ضروری اشیاء محفوظ رکھنے کیلئے گوداموں کا اہتمام ' تجارتی ٹیکس عشور کا نفاذ ' تا کیدو سندیہ کیلئے درہ کاہا تھ میں رکھنا ' نظر میں و سعت اور فرش کو پیاکر اناوغیر ہو ' اُسیا۔ "

جیسا کہ ان اقد امات سے ظاہر ہوتا ہے آپ نے حکومتی اور انظامی ڈھانچہ کی آئینی وہ ستوری ترامیم اور فقہی و قانونی طریقوں کو اختیار کرکے وضع نہیں کیا تھا' بلکہ اسلام کے بارے میں اپنے مجموعی فہم اور اجتہادی بصیرت کا بھرپور استعال کیا' جیران کن رفتار سے بڑھتی ہوئی فقوعات اور تیزی ہے بدلتے ہوئے وقت کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہے در بے انتظامی اقد امات کرتے رہے اور حسب ضرورت نظمیہ عامہ کے اہلکاروں کو ایسی ہدایات ور ہنمائی فراہم کرتے رہے اور حسب ضرورت نظمیہ عامہ کے اہلکاروں کو ایسی ہدایات ور ہنمائی فراہم کرتے رہے 'جن سے بتدر تن ایک مربوط اور مستحکم انتظامی ڈھانچہ معرض وجود میں آگیا'جونہ صرف آپ کے بعد کے ادوار کیلئے مفید ٹابت ہوا' بلکہ عصر حاضر کی سیاس و رہی تنی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی افادیت کی بنیادی وجہ میہ کہ یہ نظام نظری' تخیلاتی اور فلسفیانہ بحثوں کے بجائے ملموں عملی تقائق اور ناگزیر

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱۱/۱۱ (۲) تفصیلات کیلئے ملاحظه هو سعد:۲۸۲/۳ حوزی ۲۸۱۱، ۲۰ یعقوبی:۲/۱۰، ۲۰ طبری ۲۰۱۹ زرکلی:۲۰۰ میروطی ۱۳۶۱

ضرور تول کی بنیاد پر قائم ہولہ حسین ہیں نے بالکل درست کہاہے: "وسنج دبرق دقار فتوحات کے دور میں مذوین دستور کی گنجائش ہوتی ہے۔ نہ دوالت کر تاہے 'چنا نچہ فتوحات کا دور بالطبح اجتہاد کا دور ہو تاہے 'جس میں ہنگائی حالات اور النے مقضیات کو دکھے کر ہی فیصلہ کیاجا تاہے (۱) ۔ "اس ڈھانچے کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کی تشکیل محض آپ کی ذاتی سوچ اور انفر اور آن ور آن مون منت نہیں ہے 'بکہ آپ نے اسلام کے ہمہ گیر اصول" مشاورت "کواس کی حقیق روح اور ضابطوں کے مطابق اختیار کیا ۔ آپ نے اسلام کے ہمہ گیر اصول" مشاورت "کواس کی حقیق روح اور ضابطوں کے مطابق اختیار کیا ۔ آپ کیا ہم ہماؤوں کا ہم اختیار اس کیا در برخیاد کیا لیسی 'یافتہ مورائم تبدیلی طرح آپ اسلام میں شورائی جہزائے خالق ہیں۔ آپ کے بیشتر فیصلے اجماعی ہیں۔ اس لئے قرآن و سنت کے بعد شریعت کا سب سے بزائما خذ جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا۔ اس طرح آپ اسلام میں شورائی اجتہاد میں سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے (۲) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ نووں سے پہلے اٹل بدر سے مشورہ کرتے تھے (۳) ۔ اسر المو منین کا لقب افتیار کرنے سے بہلے بھی مشورہ کیا گئے ۔ شراب کی مزال کی مشورہ کرتے ہے کہا جی مشورہ کرتے گئے گئے۔ مقرر کرتے وقت بھی مشورہ فرمایا گئے در میں کی کے انہمام سے ساکٹرہ ویشتر معاملات با بھی مشورہ فرمایا گئے گئے۔

ای طرح آپ نے حضرت ابو عبیدہ کوشام کی مہمات میں وہاں کے بااثر اور تجربہ کار دانشوروں 'سلیط اور مسلمہ سے بھی مشورے کا تھم دیا ''۔اس طرح انظامی معاملات میں اس مشاور تی طریق کار کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کادیا ہو انظام مسلمانوں کی اجتماعی سوچ اور تجربات کا آئینہ دار بنتا گیا جس میں استواری وپائیداری کی صفات

<sup>(</sup>۱) هیکل: ۷۶ (۲) محمصانی: ۲۹۶ (۳) منفی: ۲۹۹/۱ (۱) سعد: ۲۳۳۲ (۵) بلاذری ا: ۲۱ (۱) عبدالرزاق: ۲۱ (۲) سیوطی ا: ۱۳۱ (۸) سیوطی ا: ۲۱ (۱۱) هیکل: ۷۶ (۲۱) عبدالرزاق: ۲۱ (۱۱) الیرا: ۲۰۸ (۲۲) سعد: ۲۹۵/۳ (۱۰) نسانی: ۲۰۳/۸ (۲۱) دارمی: ۲/۱ (۱۱) الیرا: ۲۸۰/۳ کثیر ۱۲/۱ (۱۲) طبری اا: ۲/۵ (۲۳) مسعودی: ۲/۱ (۱۲) مسعودی: ۲/۱۳ (۲۳)

پیداہو گئی۔اس ڈھانچ کی ایک اور خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر علاقے کے مقامی حالات ' رواجات ' ضروریات اور تہذیبی و ثقافتی عوائل ہے ہم آبک ہو کر چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جس کی تفصیل اور مثالیں ہم '' مطابقت'' کے عنوان ہے پیش کر چھے ہیں۔ جو عناصر اسلام کے بجمو می مزائ ' مقاصد اور فریم ورک میں نے ہو سکتے ہوں 'ان کے ناجائز ہونے کی کوئی علت اور قرینہ موجود نہ ہواور نتائج و کار کر د گی کے اعتبارے مفید ہوں تو کوئی و چہ نہیں کہ ان کو ملیا میٹ کیا جائے۔ تمام معاملات کی سلط میں اسلام کی بہی تھکت عمل ہے۔ اس لئے مباحات کادائرہ بہت و سیج ہواور ممنوعات بہت محدود ہیں۔ فارد تی اعظم نے نظیمیاتی معاملات میں اس کو آگے بڑھلیا۔ بقول ہوئی ان کی مناطقہ نے نظیمی ہوئی ایک نظام وضع کرنے کی کو شش کرتے ' تو اس کے نتائج نہ ان کیلئے خوشوار ہوتے نہ مسلمانوں کیلئے۔ شہریوں کو برویانہ نظام خوش نہ آتا تا اور بروی شہری نظام قبول نہ کرتے۔……اس میں حرج نہیں کہ جزیرہ نمائے عرب می مختلف کو شوں مثلاً یمن وغیرہ میں ان کا سابقہ نظام بحال رہ اور حضرت عمر بس یہی کریں کہ ہر ریاست میں اپنا ایک وال بھی دیں 'جو ہاں مدینہ کی خومت قائم کرے گوئی سے مسلمانوں کیا ہے۔ اور مقبلے کی شخصی آزادی پر قرادر کھی جائے 'جس کے دور سول ہے ادی کو آرے ہیں اور ان ریاستوں کے باتھی دور ان ان معاملات میں ہر قوم اور ہر قبیلے کی شخصی آزادی پر قرادر کھی جائے 'جس کے دور سول ہے عاد کی چلے آر ہے ہیں اور ان ریاستوں کے باہمی روابط کو مملک کے بچو تی مفاد پر اثر اند ازنہ ہونے و دیا جائے۔ اب جبکہ بلاد عرب کا نظام یہ تھا جمیس حق پہنچتا ہے کہ آن کی ایک دستوری اصطلاح مستعار لے کر ان کو مملک ہے دور یوں کے مشابہ تھا '')۔ "

فاروق اعظم کے اس انداز سے عصر حاضر کی تمام اسلامی مملکتوں کیلئے میہ جواز پایاجا تا ہے کہ وہ نظام حکومت اور ایڈ منسٹریشن میں اسلامی اصول و ضوابط اور بنیادی اقدار کے اندر رہتے ہوئے حالات ووقت کے مقتضیات اور نئے نئے تجربات سے بھر پور استفادہ بھی کر کتے ہیں اور انہیں مقامی ضروریات سے ہم آہنگ بھی کر کتے ہیں۔ اس طرح مختف صوبوں اور علاقوں کے رجحانات واختلافات کو بھی مناسب توجہ کا مشخق سمجھتے ہوئے پی پالیسیوں کو لیچکد اربنا کتے ہیں' تا کہ و سیع تر ملی مقاصد حاصل کئے جا سیس اور ان میں کوئی تضادو تصاوم پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ ہم انجذ اب اور مطابقت کے عنوانات کے تحت دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے صوبوں اور ملکی مقاصد حاصل کئے جا سیس اور ان میں کوئی تضادو تصاوم پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ ہم انجذ اب اور مطابقت کے عنوانات کے تحت دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے صوبوں اور ملا توں کی انتظامی تقسیم 'وفتری انتظامات اور مالیات کی مینجنٹ میں سالہاسال کے تجربات پر لوگوں کیلئے مانوس سٹر پر کرکو تہد و بالا کرنے کی کو شش نہیں کی صوبوں اور علاقوں کی انتظامی اور ماند کو کافی سمجھا۔ جہاں خوشہ چینی کی ضرورت تھی 'بغیر مر عوبیت و نقالی کے جذبے کے 'اس سے بھر پور فائدہ اٹھالی۔ کی ۔ اس میں حسب ضرورت ترمیم واضافہ کو کافی سمجھا۔ جہاں خوشہ چینی کی ضرورت تھی 'بغیر مر عوبیت و نقالی کے جذبے کے 'اس سے بھر پور فائدہ اٹھالی۔ (س ) انتظامی اور اور کا قیام :

حضرت عمرٌ نے ایک طرف تو فتوحات کو وسعت دی کہ قیصر و کسر کی کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں مل گئیں اور دوسر می طرف حکو مت و سلطنت کا نظام قائم کیااور اس کواس قدر ترتی دی کہ ان کی و فات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے میں 'وہ سب وجود میں آ چکے تھے"۔ نظمیاتی ترتی کاایک ناگزیر پہلویہ کہ معاملات و مسائل کے اضافے اور تہذیب و تدن کی ترتی کے ساتھ ساتھ قائم شدہ انتظامی اداروں کو بھی ترتی دی جائے اور نئی ضرور توں کے پیش نظر نئے نئے ادارے قائم کئے جائیں 'جو حکومتی کار کر دگی کو بہتر' مؤثر اور تیزر فبار بناسکیں۔ نوعیت کے اعتبارے حسب ذیل گیارہ ادارے تھے :

| (۲) تفتیش دا حتساب | (۵)پولیس                 | (٣)فيح            | (r) محاصل     | (۲) بیت المال    | (۱)عدالت |
|--------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|
|                    | (۱۱) تعلیم و ند نبی امور | (۱۰) نظارات نافعه | (٩)امور خارجه | (۸)او قاف وعطیات | (۷)افياء |

<sup>(</sup>۱) هيکل:۸۸۱ (۲) شيلي ۱۱،۷۸۱ ـ

آپ کے ان اداروں کی تشکیل و تنظیم سے تقییم کار کا ایک مر بوط سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے ان شعبہ جات کو صوبوں تک پھیلادیا۔ ان کارخ صحیح رکھنے اور انہیں مرکزی پالیسیوں کے تابع رکھنے کیلئے براہ راست مرکزے کشرول میں رکھا'ان کے عہد بداروں کا تقرر خود بی کرتے تھے اور انہیں حب ضرورت رہنمائی و ہرایات فراہم کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے کو فد میں حضرت سعد کو پھر حضرت عمار بن یاس کو گور فر بناکر بھیجا۔ انہوں نے استعفیٰ دیا تو حضرت جبیر بن مطعم کا تقرر کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کا تقرر کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کا تقرر کیا جو آپ کی وفات تک پر قرار رہے (ا)۔ آپ عمال کو کسی علاقے پر مستقل طور پر قائم رکھنے کے بجائے تبدیل کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابومو کی اشعری کو تین مرتبہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت علائے بن حضری کو دومر تبہ بحرین کا عامل بنایا (۲)۔

اس پالیسی میں ہے شار محکمتیں پائی جاتی تحقیں ایک ہے کہ انہیں ذاتی طور پر اپنی جڑی مضبوط کرنے کا موقع نہ طے دوسر کی ہے کہ وہاں کی علا قائی اور گروہی سیاست میں فریق نہ بن سکیں۔ تیسر کی ہے کہ زیادہ دیم سے مودی کے جہ سے عوام کوجو شکایات پیدا ہوتی تحقین ان کا از الد ہوجائے۔ چو تھی ہے انظامی امور میں نیا جذبہ اور حدت پیدا ہوتی رہے۔ آپ نے لشکر اور صلوق کی ذمہ داری بھی وہاں کے حاکم ہی کے سپر دکی وزیر و معلم کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود گا تقر رکیا جو بڑے عالم اور مفسر تھے۔ قضاء اور بیت المال کے امور بھی انہیں کے سپر دکر دیئے ('')۔ بعد میں قضا پر شر تک کو مقرر فرمایا اور عبداللہ بن عبداللہ کو فوج کا مربر براہ بنا دیا ۔ وریائے دجلہ کے سیر اب کردہ علاقوں پر جو کو فیہ کے صوب میں آتے تھے حضرت دیا گئان بن حنیف کو مقرر کیا۔ ان دونوں کے وریائے وال مقرر کیا۔ انہوں نے ان علاقوں پر اور ان ذمہ داریوں پر تعیناتی کے سلیط عثان بن حنیف کو مقرر کیا۔ انہوں نے بھی اس کا مقرت نعمان بن مقرن اور دو بیدی بھی تھی (۵)۔ آپ نے ان علاقوں پر اور ان ذمہ داریوں پر تعیناتی کے سلیط عثان بن حنیف کو مقرر کیا۔ انہوں نے بھی استعفی دے دیا تو بھی دیا کیا ہے ان دونوں کو سبکہ وش کرکے حذیفہ بن اسید غفاری اور جعفر بن سے معانی دی جائے جو بدکار عورت کی طرح اپنی زیب وزیئ تو یہ بی کی تقرر رکیا۔ کیا دونوں کو سبکہ وش کرکے حذیفہ بن اسید غفاری اور جعفر بن عروالحزنی کو مقرر کیا 'کھر کی کھی کھی کھی کی مقرر کیا۔ کیا کہ کران دونوں نے بھی استعفی دے دیا تھی دیا تھی دیا کہ دونوں کو سبکہ وش کرکے حذیفہ بن اسید غفاری اور جعفر بن

آپ نے چار انتظامی اداروں کو بالکل الگ رکھا۔ انتظام' عدالت' نوخ اور مالیات اس میں بہت بڑی حکمت میہ تھی کہ یہ سب ادارے نوعیت کے اعتبارے نہایت اہم تھے۔ ان کی ترقی واسخکام ای صورت میں قائم رہ سکتا تھا کہ باہمی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں اور آزادانہ طور پر کام کرتے رہیں اور بہا کی ترقی اور بیر کام کرتے رہیں اور بیر کہ ان کا باہمی اختلاف مقامی اختشار کا باعث نہ ہے اور باہمی اتحاد مرکز کی گرفت کو کمز درنہ کر دے۔ ان کو براہ راست اپنے کنٹر ول میں رکھتے تھے 'معاملات خوش بیر کہ ان کا باہمی اختیار میں درکتا ہے مطابق ہو۔ اسلوبی سے چلتے رہیں اور ان کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ آپ کی نظر میں ہواور ان کا ارتقاء آپ کی پہندوم ضی اور آپ کی سوچ اور ڈیزائن کے مطابق ہو۔

# (ج) د يوان كا قيام:

نے انتظامی اداروں کے قیام کے سلطے میں آپ کا ایک بڑاکارنامہ میہ ہے کہ آپ نے دفتری نظام کو ترتی دی اور سیکرٹریٹ کا آغاز کیا۔اے دیوان کہا جاتا اللہ الفظ کا استخاب کے معنی ہیں اور جشر۔جس میں فوجیوں اور وظیفہ خواروں کے نام درج کئے جائیں۔ بعد میں اس لفظ کا معنی ہیں جشر۔جس میں فوجیوں اور وظیفہ خواروں کے نام درج کئے جائیں۔ بعد میں اس لفظ کا مفہوم بدل گیا اور بیاس مقام کیلئے استغال ہونے لگا جہاں سرکاری کا غذات رکھے جاتے ہیں 'جے آج کل کی اصطلاح میں محافظ خانہ کہتے ہیں۔اس کے بعد میں اس مقام کیلئے استغال ہونے لگا جہاں سرکاری کا غذات رکھے جاتے ہیں 'جے آج کل کی اصطلاح میں محافظ خانہ کہتے ہیں۔اس کے بعد میں ماری دفاتر ہوں اور ساتھ ہی رجش کے معنی میں بھی (۸)۔ آپ نے جودیوان بنائے ان کی مختصر تفصیل حب ذیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) طبری:۱۳۹/۶ (۲) طبری:۸٦/۶ (۳) مسعودی(۲:۲/۲:۱ یعلی:۱۷۱ (۶) طبری:۱۶۵/ (۵) ماوردی:۱۷۹ (۲) طبری:۱۳۹/۶ (۷) ماوردی:۱۹۹ (۸) ماوردی:۱۹۹ (۸) هیکل:۲۰۱۰\_

#### (i)ديوان انشاء:

اس سے مراد سر کاری مر اسلات و دستاویزات کا محکمہ۔اس میں احکامات 'خطوط 'جوابات اور معاہدات وغیر ہ کاریکار ڈر کھاجا تا تھا۔ بیہ دراصل اسلام میں سب ے پہلاسر کاریادارہ تھا<sup>(۱)</sup>۔اس کا آغاز رسول اکرم علیقے نے فرمایاوراپنی ایک مہر بھی بنوائی جس پر "محمد رسول اللہ "کندہ ہو تا تھا۔ آپ نے باد شاہوں کو جو خط لکھے ان پریہ مہرلگائی (۲)۔ آپ کے عہد مبارک میں ان کی نقل آپ ہی کے گھر میں ہوتی تھی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق بھی یہ کاغذات اپنے گھر میں رکھتے ے دھزت عمر فاروق نے ترقی دے کرالگ دفتر بنایا اس کیلئے ایک الگ مکان مختص کیا (۳)۔ تمام سر کاری کاغذات پر رسول اکر م علیہ کے کی مہر ثبت کی جاتی تھی'اں کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سر کاری دستاویزات کی تعداد بہت بڑھ گئے۔انہیں سنجالنے اور مرتب کرنے کی وسیع پیانے پر ضرورت تھی (۵) حضرت عمرؓ نے ایک شخص معن بن زائدہ کو جعلی مہر بنوا کر مال حاصل کرنے کے جرم میں سزادی<sup>(۲)</sup>۔ آپ کی بیہ پالیسی متحی کہ دفتری معاملات کا گلران اور سیرٹری غیر مسلم کو نہیں ہونا جاہے'خواہ وہ کتناماہر واٹل ہو کیو نکہ اس میں حکومتی معاملات اور اہم راز ہوتے ہیں۔ایک مرتبہ آپ ہے کہا گیا کہ شہر انبار میں وہاں کا ایک باشندہ ایبا ہے دفتر کے حساب کتاب میں بہت مہارت ہے آپاہے کا تب مقرر کرلیں۔ آپؓ نے فرمایا: "اس صورت میں مجھے مسلمانوں کو چھوڑ کر (غیر مسلم) کو جمیدی بنانا ہوگا<sup>(2)</sup>۔ آپ ممال کو بھی غیر مسلم سیرٹری رکھنے سے تخت سے منع فرماتے تھے۔ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں شام ہے مال ننیمت آیا' تو آپ نے حضرت ابومویٰاشعریؓ نے فرمایا کہ ''اپنے کاتب (سیکرٹری) کو بلائمیں' ٹاکہ وہ مجد میں او گوں کو غنیمت کے مال کی تفصیل پڑھ کر سنائے۔''انہوں نے جواب دیا کہ ''وہ نصرانی ہے اس لئے مجد میں داخل نہیں ہو سکے گا۔'' آپ نے غصے سے فرمایا:''تم نے ایک غیر مسلم نصرانی کو کیوں اپنا کا تب بنایا ''۔'' آپ کے نزدیک سیکرٹری ہونے کیلئے مسلمان ہونے کے ساتھ سب سے اہم شرط اس کا انشاء پر داز ہونا تھا' تاکہ وہ خطوط ومر اسلات کی زبان اور ڈرافٹنگ بالکل درست کر سکے۔ای پر حکومت کی اور دفتری نظام کی ساکھ کا دار ومدار ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو موٹیٰ اشعریؓ نے سیکرٹری سے حضرت عمر فاروقؓ کو خط لکھوایا' تو اس نے عنوان میں "من ابی مو کی"کلھنے کے بجائے"من ابو مو کی"لکھ دیا۔ یہ خط جب آپ کو پہنچا تو بڑے بر ہم ہوئے اورانہیں لکھا: "میر اخط پاکراس سیکرٹری کوایک کوڑامارواور نوکری سے الگ کردو۔ "بعض او گوں کاخیال ہے کہ بر ہمی کا سب بیہ ہے کہ اس نے سر کاری آواب کا خیال نہیں رکھا۔ اسے لکھنا چاہئے تھا کہ "الی عمر بن الخطاب امیر المومنین من ابی موی الاشعری (۹) ۔ "ایک مرتبه حضرت عمرو بن العاصؒ کے سیکرٹری نے ایک تحریر بھیجی جس کی ابتدا بسم اللہ ہے کی گئی تھی، گر کاتب نے سبوایا قصد ابسم اللہ میں سین نہیں لکھی تھی۔ حصرت عمر نے لکھا کہ کاتب کو کوڑے لگائے جائیں۔ بعد میں کسی نے کاتب ہے یو چھا تمہیں کس قصور پرمارا گیا؟اس نے جواب دیا: "سین نه لکھنے پر (۱۰) \_"

### (ii) ديوان الخراج:

یہ ایساد فتر تھاجس میں حکومت کو مختلف علاقوں سے حاصل ہونے والے محصولات کی آمدنی اور ان کے مصارف کاریکارڈر کھا جاتا تھا۔ پھر ان آمدنیوں سے حکومتی اخراجات کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جاتی تھیں اور سب سے بڑھ کر رہے کہ اس سے آپ نے ریاست کے طول و عرض میں بسنے والے تمام باشندول کی مردم شاری کرائی اور رجٹر ول میں سب کے نام لکھوائے اورانہیں و ظائف جاری کئے۔ بقول اوردی:"رجٹر ول میں ناموں کی تر تیب نب کے اعتبار

<sup>(</sup>۱) بیورے:۲۰ (۲) بلافری آدکم کا حسن ۱۹۲ (۶) شبلی الت۳۲ (۵) بیورے:۱۰۰ (۲) بلافری آدکم (۷) طبری التک ۲۰۰۲ خلدون:۲۰۲۸ (۸) حوری آدا ۱۱ بیهقی: ۱۲۷/۱۱ (۹) خورشید:۲۲۷ (۱۰) حوزی آد۲۲۰

ے اور و ظا نف کی مقد اراسلام کیلئے خدمات اور اسلام میں سبقت کے لحاظ ہے مقرر کی گئی 'مگر جب سابقین اسلام باقی نہ رہے تو و ظا نف کی مقد ار میں شجاعت اور حن عمل کومد نظر رکھاجانے لگا(1) محرم ۲۰ ھیں آپ نے سحابہ کرام ہے مشورہ کرنے کے بعداس کا آغاز فرمایا۔اس سلسلے میں بھی مشورہ فرمایا کہ کس سے شروع كريى ؟لوگوں نے مشورہ دياكہ اپنے آپ ہے۔ فرمايا: "نہيں! مجھے ياد ب كه رسول اكرم ﷺ نے بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب ہے ابتدافرمائي تھی (۲)۔ فہرستیں بنانے کیلئے آپ نے تین ماہر نسابول عقیل بن ابی طالب مخرمہ بن نو فل اور جبیر ابن مطعم کو بلایا۔ان سے فرمایا کہ ''لوگوں کے نام ان کے مرتبے کے مطابق لکھو۔"انہوں نے جب لکھا تو بنو ہاشم ہے شروع کیا'ان کے بعد حضرت ابو بکر"اوران کی قوم کو لکھا' پھر حضرت عمر"اوران کی قوم کو بہ تر تیب خلافت لکھا۔ حضرت عمرٌ نے دیکھاتو فرمایا: "واللہ! مجھے ای طرح پیندے مگر پہلے نبی کریم ﷺ کی قرابت ہے شروع کرو 'جوان کے جتنا قریب ہو' وہاس تحریر میں بھی قریب ہو' عمرٌ کو بھی ای مقام پر رکھو جہال ان کواللہ نے رکھاہے (۳)۔ جب انصار کی باری آئی تو آپ نے فرمایا: "سعد بن معاذا شبلی کی قوم سے شر وع کر و پھر جوان کے قریب تر ہو '۔ " مختف علا قول کے اعتبارے مختلف رجشر ہوتے تھے 'مثلاً بنوغزاعہ 'بنوغسفان اور حمیر وغیرہ 'ای طرح اہل یمن 'شام 'عراق وغیرہ کے الگ رجشر تھے۔ان میں ان کے و ظائف کی تعداد درج ہوتی تھی (<sup>۵)</sup>۔شام اور عراق میں محاصل کے جود فاتر پہلے ہے موجود تھے 'ان کواسلامی عہد میں ای طرح باتی ر کھا گیا۔شام کاد فتر روی حکومت کی وجہ ہے روی زبان میں اور عراق کاو فتر فارسی حکومت کی وجہ ہے فارسی زبان میں تھا (۲) ۔اس عظیم دفتری نظام کے قیام کی ضرورت فتوحات کی وسعت اور حکومتی محاصل کی آمدنی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے پیش آئی۔ عہد نبوی اور عبد صدیقی میں توجو بھی آمدنی حاصل ہوتی تھی 'وہ زیادہ تر غنیمت کے طور بر حاصل ہوتی 'جو مجاہدوں میں تقتیم ہو جاتی۔ حکومت کواس کایا نچوال حصہ ملتا'جو بہت محدود ہو تا۔ خراج اور فئے کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی' تاہم جو کچھ بھی حکومت کے پاس آتا'وہ فورا ہی اہل مدینہ اور ضرورت مندول میں تقتیم ہو جاتا۔ ابن جوزی کے مطابق عہد نبوی میں سب ہے آخری مال جو لایا گیا'وہ بحرین ہے آٹھ ہزار در ہم تھا۔ آپ یہ تمام دولت ایک ہی نشست میں تقسیم کر کے کھڑے ہوگئے۔ آپ کے عبداور عبد صدیقی میں بیت المال قائم نہیں ہواتھا' اے حضرت عمر نے قائم کیا (2)۔ عہد فاروتی میں مختلف علا قول ہے بکثرت مال آناشر وع ہوا' تو آپ نے نہایت ترتی یافتہ انتظامی طریقے کو اختیار کیاجو نظمیاتی ترتی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دور جدید میں حکمت اور ضرورت کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ہر ہر شعبے میں ہمہ پہلوتر تی دی جاسکتی ہے۔ حضرت ابوہر بروں ہے کہ میں بحرین سے حضرت عرر کے باس آیا ان سے ایسے وقت میں ملا 'جبوہ دن کی آخری نماز عشاء میں تھے۔ میں نے سلام کیا' تو مجھ ہے لوگوں کا حال یو چھااور فرمایا: ''کیالائے ہو؟'' میں نے کہایا نچ لا کھ در ہم۔ارشاد ہوا: ''کیاتم جانے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟''عرض کی یا نچ لا کھ در ہم۔ پھرارشاد ہوا: "تم کیا کہتے ہو؟"عرض کی ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ ایک لاکھ اس طرح یا فچمر تبہ شار کردیا۔ آپ نے فرمایا: "تم نیند میں ہوا ہے گھروالوں کے پاس جاکے سور ہو 'صبح ہو تو میرے پاس آنا۔''میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو فرمایا:''تم کیالائے ہو؟''عرض کی یا نجے لا کھ در ہم۔ حضرت عمر ّنے یو چھا: "کیاوہ حلال ہیں؟" میں نے کہا:" جی ہاں! میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔"انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ" ہمارے یاس بہت سامال آیا ہے 'اگر تم لوگ عا ہو تو میں اے شار کر کے دوںاوراگر جا ہو تواہے تمہارے لئے پانے ہے ناپ کر دوں۔ "ایک شخص نے کہا:"امیر المومنین!میں نے ان عجمیوں کو دیکھاہے کہ وہ دفتر مرتب کر لیتے ہیں کہ ای پراوگول کو دیتے ہیں۔" پھرانہوں نے بھی دیوان مرتب کیا'مہاجرین اولین کیلئے یا نچ ہزار 'انصار کیلئے عار جار ہزاراور

 <sup>(</sup>۱) ماوردی: ۲۰۲ (۲) سعد: ۲۹٦/۳ ماوردی: ۲۰۰ بلاذری ا: ۲۹۰ (۳) سعد: ۲۹۵/۳ طبری: ۲۱۰ (٤) سعد: ۲۹۷/۳ ماوردی: ۲۹۷/۳ بلاذری ا: ۲۹۸

<sup>(</sup>٦) ماوردى: ۲۰۲ (۷) جوزى لند ١٠٠٠ ـ

ازوان نی سی از ان شام اور ہر مزان شام جی از مقرر کے (ا)۔ جن حضرات نے اس نظام کے قیام میں آپ کو شبت مشورہ دیا۔ ان میں حضرت عثانٌ مضرت غالد بن ولیدٌ ولید بن ہشام اور ہر مزان شامل ہیں (۲)۔ اس نظام کے قیام کی تاریخ کے بارے میں آگر چہ مور خین کا اختلاف ہے۔ علامہ طبر کی علامہ سیوطی و غیر هم کا خیال ہے کہ ادام میں آغاز ہوا کیکن کچھ شواہد ایسے ہیں جن سے معلوم ہوا ہے یہ کہ ابن سعد 'بلاذری اور ماور دی کی ۲۰ ھے کہ بارے میں روایت زیادہ صبح ہے۔ آپ نے یہ انظام اس وقت کیا جب عراق وشام مکمل طور پر فتح ہوگے۔ قبل ازیں آپ کیا لیسی حسب سابق تھی کہ مال چینچنے والے دن یا پھر اگلے دن تقسیم کر اویا کرتے ہتے۔ انظام اس وقت کیا جب عراق وشام مکمل طور پر فتح ہوگے۔ قبل ازیں آپ کیا لیسی حسب سابق تھی کہ مال چینچنے والے دن یا پھر اگلے دن تقسیم کر اویا کرتے ہتے۔ روایت ہے کہ ۱۲ اھ میں جب مدائن کی فتح کے بعد غنیمت کے پانچویں جھے کے طور پر بہت سارامال واسباب آیا 'جس میں کرئی بن ہر مزکی قباء' کوار ' بیٹی' شلوار قبی ' ساب من کرئی بن ہر مزکی قباء' کوار نے کہ اللہ اکبر! پھر فرمایا: ' کہواس خداکا شکر گئی بن ہر مزے چھین کرنی مدلے کے ایک بدوسر اقد بن مالک کو پہنایا۔ '' پھراتر واکر آپ نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ہے فرمایا: '' میں کرئی بن ہر مزے چھین کرنی مدلے کے ایک بدوسر اقد بن مالک کو پہنایا۔ '' پھراتر واکر آپ نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ہے فرمایا: '' موز صاحر فتری دیتا ہوں کہ اے فتر میں کرئی مدلے کے ایک بدوسر اقد بن مالک کو پہنایا۔ '' پھراتر واکر آپ نے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف ہے فرمایا ۔ ''

ویگر مال کے بارے میں قتم کھائی کہ "اے جہت نہیں ڈھانے گی کہ آپ اے تقییم کردیں گے۔ "حفزت عبداللہ بن ارقم اور حفزت عبدالرحمٰن بن عوف نے نے معجد میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے رات ہر کی۔ صبح ہوئی تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ آئے اور چادریں ہنوادیں اور قادسیہ کے مال کی طرح تقییم کرادیا " ۔ بلکہ شروع میں آپ اس پالیسی پراتی شدت ہے گامز ن سے کہا: "امیرالمو منین! کیابی اچھا ہوا گراس قم کا کچھے حصہ مکنہ عکری مہم اور غیر متوقع نے اے لوگوں میں تقییم کرنا شروع کیا توایک شخص کھڑا ہو گیااور اس نے کہا: "امیرالمو منین! کیابی اچھا ہوا گراس قم کا کچھے حصہ مکنہ عکری مہم اور غیر متوقع اور ہنگائی حالات کے بیش نظر محفوظ کر لیاجائے۔ "آپ نے خصے ہوا دویا:"اس شیطانی وسوے کا جواب یہ ہے کہ میں آنے والے کل کیلئے آج اللہ گیا تا نہائی ہوں کہ دول گا۔ یہ تمام رقوم میں آن جی بالکل ای انداز میں تقیم کردول گا جسے رسول اللہ علیا تھے اندول کرتے تھے (۵) ۔ "آپ کی اجتہادی بصیرت نے بعد ہیں کرول گا۔ یہ تمام رقوم میں آن جی بالکل ای انداز میں تقیم کردول گا جسے رسول اللہ علیاتی تا کہ جبور کردیا۔ آپ ای بہتج پر پہنچ کہ انظامی میں حالات ووقت کے تقاضوں کے مطابق اپی جذبی تی موج پر نظر ٹانی کرنے اور اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کردیا۔ آپ ای بہتج پر پہنچ کہ انظامی معاملات میں شریعت کی دوح کی حفاظت اورو سیج تر مقاصد و مصالے کے حصول کیلئے نیاطریق کاراختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں 'بی آج کے عہد کیلئے آپ کا مطابات میں شریعت کی دوح کی حفاظت اورو سیج تر مقاصد و مصالے کے حصول کیلئے نیاطریق کاراختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں 'بی آج کے عہد کیلئے آپ کا محسورت پیغام ہے۔

#### (iii) د يوان الجند :

حضرت عرِ سبب عبیلے شخص سے 'جنہوں نے فوج کوایک منظم شکل دی اور فوجی نظم و نس کیلئے دیوانی فوج قائم کی۔ اس محکے کے فرائض میں سپاہیوں کے نام 'ان کے اوصاف 'ان کی تخواہوں کی مقدار اور ان کے کارناموں کے بارے میں تکمل معلومات بجم پہنچانا اور دوسرے انتظامی معاملات داخل سے (۲) ۔ آپ کو فوجیوں کے رجئر وں کا اہتمام کرنے کا خیال کیوں اور کیے آیا؟ اس کی وضاحت اس روایت ہوتی ہے: ''حضرت محرِ نے ایک بردالشکر تیار کر کے روانہ کیا اور اہل لشکر اور ان کے کارناموں کے باس ہر مز ان موجود تھا۔ اس نے عرض کی: ''اگر کوئی فوج نے نکل کرا ہے گھر بینے مشکر اور ان کے اہل خاندان کو مصارف بھی تفسیم فرماد ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ہر مز ان موجود تھا۔ اس نے عرض کی: ''اگر کوئی فوج نے نکل کرا ہے گھر بینے جائے توسید سالار کو کیے معلوم ہوگا آپ ان کیلئے دیوان بنوائیں۔'' پھر اس نے دیوان کے بارے میں تفسیلات بتائیں (۲)۔

<sup>(</sup>۱) سعد:۱۳۰/۳ بلافری (۱۹۹ ماوردی:۱۹۹ (۲) سعد:۱۹۵ طبری:۹/۶ ، ۲ یعفویی: ۱۵۰ ماوردی:۱۹۹ (۳) کثیر (۱:۷/۸۲ (۱) کثیر (۱:۷/۸۲ (۵) کثیر (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۵) کثیر (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸ (۱:۷۸

آپ نے حساب کتاب رکھنے کیلئے مستطیل کاغذ استعمال کیا اے لیب کرر کھ دیتے تھے۔ نوج کی دو قسمیں ہوتی تھیں 'ایک دوجو ہا قاعدہ فوج تھی 'جو ہر وقت جنگی مہمات میں مصروف رہتی تھی اور دوسر ک دو'جے ہوقت ضرورت طلب کیا جاتا تھا اے "مطوعہ" کہتے تھے 'سب کو وظا کف دیئے جاتے تھے۔ ابتداء میں فوجیوں اور دیگر سرکاری ملاز مین کانام ایک ہی رجڑ میں درج ہوتا تھا'لیکن رفتہ رفتہ اس صیغے کو اتارہ میں اس قدر مرتب اور منظم کر دیا کہ اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے بے شار فوجی چھاؤئیاں قائم کین 'بار کیں بنائین' قلعوں کی تقمیر و مرحت کی 'تمام چھاؤئیوں میں اصطبل اور رسد خانے قائم کئے' فوجی کا اندرونی نظام قائم کیا اور افسر ان کے ذریعے ان میں شخواہیں تقسیم کی جاتی تھیں۔ انہیں "عریف" کہاجا تا تھا'اس کی نوعیت اس طرح تھی کہ محرم میں شخواہ فوٹی فوجی انسان میں جہتہ اور فصل کئے کے وقت خاص خاص جاگیروں کی آمد نی تقسیم ہوتی تھی' ایک عریف ایک اور دخظ وغیرہ کی دوجہ سے انسان کی کو فرور ہم تقسیم ہوتے تھے' "خواہوں میں کارنا ہے 'منیارٹی کاور دخظ وغیرہ کی وجہتے اضافہ کیا جاتا تھا اور خصوصی انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ مقررہ رقوں کے علاوہ مال غنیمت مرات کے اعتبارے فوج میں تقسیم ہوتا۔ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی' چہاولا میں نو نو ہز ار اور خس میں ہوتی تھی 'جن نے در رہم ایک فوجی کے جے برار در ہم ایک فوجی کے جے برار در ہم ایک فوجی کے جے میں آئے۔ ہر فوج کے ساتھ ایک افسر خزانہ 'ایک محاسب 'ایک کا ضی اور متعدد متر جم ہوتے تھے (ا)۔

بہا دیم میں چھ 'چھ بڑ ار در ہم ایک فوجی کے جے میں آئے۔ ہر فوج کے ساتھ ایک افسر خزانہ 'ایک کاسب' ایک قاضی اور متعدد متر جم ہوتے تھے (ا)۔

جہاد کیلئے الگ گوڑے اوراون ہوتے تھے 'جن کی رانوں پر جیش" نی سبیل اللہ ''تکھاہو تا تھا اُان کی پرور ش کیلئے نقیج کی چراگاہ مختص تھی 'جہال ہے سالانہ شمیل ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے اللہ کی راہ میں سوار کرائے جاتے۔ آپ یہ بھی فوجیوں کو دیے جنہیں دیے ان کاسامان کجاوے ' جھولیں درست کرائے دیے۔ کبھی اس کام میں خود بھی شریک ہوتے اور ضرورت کا سامان بھی ساتھ دے کر روانہ فرماتے '' ۔ متنقل فوج کو تا کم کرنے ہی کی ضرورت تھی 'جرس کی وجہ سے
سرکاری اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ حکست کا یہ تقاضا تھا کہ انہیں گزراو تات کیلئے کاروبار می معاثی سرگر میوں اور زراعت وبا غبائی ہے دورر کھا جائے اور
ان کی کفالت کا بہترین انظام کیا جائے۔ اس لئے آپ نے سواو کی زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہ کرنے کی جو وجوہات بیان کیں 'ان میں ایک یہ بھی تھی۔ آپ نے
فرمایا: ''دیکھے! اان سر صدوں کی حفاظت کیلئے بہر طال کچھ آدمی تقینات کرنے ہوں گے جو مشقلاً وہاں دیل گے۔ یہ بڑے بڑے بڑے مام 'الجوریوء' کو قد 'بھرہ'
فرمایا: ''دیکھے! اان سر صدوں کی حفاظت کیلئے بہر طال کچھ آدمی تقینات کرنے ہوں گے جو فرمایاوہ فوب ہے اور جورائے قائم کی ہو وہ بہت موزوں ہے۔ آل لوگوں کو کہاں سے دیا جائے گا؟ یہ من کر سب نے یہ کہا: ''آپ بھی کی رائے صحیح ہے۔ آپ نے جو فرمایاوہ فوب ہے اور جورائے قائم کی ہو وہ بھی گی گورائی گرائی خرائی خیر اور سر صدوں پر افواج نہیں رکھی جائیں گی اوران کیلئے بطور ''خواہ کچھ مقررنہ کیا جائے گا توائل گفرائی خیر وہ ہوں پر پھرے قائم کی ہو وہ بھی گا۔ '''فری گرائی کر وہ اور میر سے مال میں ہوتے تھے۔ فور کہار وہ کی بھر وہ کی کر کی اور اور نے دیں 'انہوں نے یہ خط بھی جو رہ ہوں کی کر معزول کرد سے کا مقورہ دیا ''کین حضرت ابو بکر صدیان' کو تسلیم نہ فرمایا ''

جب حضرت عمرٌ خلیفہ بنے توانہوں نے وہی تھم دیا۔ حضرت خالدؓ نے مذکورہ جواب دیا تو آپ نے معزول کر دیا<sup>(۵)</sup>۔ آپافسروں کو طلب کر کے خود آڈٹ گرتے تھے۔ جلولا کی فتح کے بعد زیاد بن الی سفیان حساب کے کاغذات لے کرمدینے آئے تو آپ نے خودانہیں چیک کیا<sup>(۱)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلنے ملاحظہ هو شبلی النصیعہ فوج ص ۲۶۰ تا ۲۲۰ (۲) سعد:۱۳،۵۰۳ (۳) بوسف:۲۱ (۶) کثیرال:۱۷۵ (۵) ایضاً:۱/۵۱۷ (۲) شبلی الند۲۷۸۔

# O .... نظميه عامه كا ضابطه اخلاق:

ہر ملک کی نظیمہ عامد اس کی سالمیت اس کے نظریے اس کے آئین اور اس کی تہذیب و نقافت اور اس کے ہر قتم کے مفادات کے تحفظ کیلئے معرض وجود میں آتی ہے۔ اس کا کام ند کورہ امور کو نہایت اعلیٰ معیار کے مطابق سر انجام دینے کیلئے نظام کار اور انفر اسٹر کچر وضع کرنا 'سارے عوام کو منظم کرنا اور وستیاب ماد ک وسائل کودا نشمندی اور کفایت سے استعمال کرتا ہو تا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم ملک کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ جننازیادہ مضبوط و مستحکم اور عوام کے دل و ذہن میں رائخ ہو تا ہے اور اس کے تمام اواروں کے مزاج و مقاصد میں روح روال کے طور پر کام کرتا ہے 'اتنا ہی اس ملک و قوم کو اعتباد' اتحاد' استحکام اور ترقی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ عصر حاضر میں جن ممالک کا بنیادی نظریہ سیکو لرازم ہے 'وہاں نظیمہ عامد کا سب سے پہلا فرض ہی سیکو لرزم کا فروغ ہوتا ہے۔ اس کے تمام فیصلے 'پالیسیاں' اقدامات کی بنیاد ای کے اصولوں پر رکھی جاتی ہے۔ جہاں قومیت 'جہوریت' کیونزم یا کوئی فد ہب ایک نظریہ کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے 'وہال تقیم کو متی ادارے ای کیلئے کام کرتے ہیں۔ اس لئے نظمیہ عامد کے ضابطہ اخلاق کا تعین ای نظریہ کے مطابق ہوتا ہے۔

حضرت عرض نے اپنی نظیہ عامہ کوایک تفصیلی ضابطہ اخلاق دیا جو اسلای شریعت ہے اخوذ تھا۔ اے انہوں نے شریعت کی تعلیمات اس کی روح اور مزائ و مقاصد کو سائے رکھ کر مرتب کیا۔ شریعت جامع اصولوں کو نہا ہت حکمت و بصیرت ہے انظامی معاطات پر منطبق کیااور نظیہ عامہ کو تختی ہے اس کا پابند بنایا اور سب ہر ہو کر یہ کہ خوداس کی پوری طرح پاسداری کی بھی وجہ ہے کہ آپ کے پورے عہد خلافت میں پوری طرح تافذر ہائے۔ معروف مورخ علامہ مسعودی کے بقول: "آپ حددر جہ متواضع تھے۔ مونالباس پہنتے تھے اکین جب اللہ اور اور کور میان کوئی معالمہ جو تا تھا تواس میں صدور جہ متواضع تھے۔ مونالباس پہنتے تھے اکین جب اللہ اور اور کور کے در میان کوئی معالمہ جو تا تھا تواس میں صدور جہ تختی ہر تھے۔ آپ کے جلد عمل افعال افعال واخلاق میں آپ کی بیروی کرتے تھے۔ وہ سب کے سب آپ کے سائے آپ می کی طرح نظر آتے تھے (ا)۔ "پیک ایم منظم میٹن کے شہبے میں آپ کی بیروی کرتے تھے۔ وہ سب کے سب آپ کے سائے آپ می کی طرح نظر آتے تھے (ا)۔ "پیک ایم منظم ایم منظم وہ کہ کہ منظم اور کے احتبادات زندگی کے دیگر تخبوں کے سلط میں تشاہم کے جاتے ہیں۔ آپ کا دیا ہو اضابطہ اضال کی دیاست کی نظیہ عامہ کیلئے جرائے راہ کی حیث روحائی اور نظریاتی اعتباد کی تعرب نظر کی میں جائی تھی کی ضرورت ہو ایم اور جس میں ایک و محوظ میں میں جب آپ کے معرب ماضر میں اے داجب اس کی میں جائی اور حکمت میں جائی ہو کیا میں کہ خوات ہو کہا کہ کہ عصر حاضر میں اے داجب اس کیا جائی تھی کار فرما ہے۔ جس کا ہم سائی سراغ ہمیں ان واقعات سے مل سکتا ہے بھی کار فرما ہے۔ جس کا ہم سائی سراغ ہمیں ان واقعات سے مل سکتا ہے بھو کار فرما ہے۔ جس کا ہم سائی سراغ ہمیں ان واقعات سے مل سکتا ہے بھو کا تھی سے بھو کا تھی ہو گئی ہیں۔

## ا\_اتباع شريعت:

اسلای ریاست کی نظمیہ عامہ کے ضابطہ اخلاق میں سب سے پہلی اتباع شریعت ہے کہ وہ ذاتی طور پر احکام شریعت کے پوری طرح پابند ہوں۔ اپنی ذاتی زندگی اور طرز عمل میں شریعت کا عملی نمونہ ہوں۔ پھر ہی کہیں جاکر وہ شریعت کے نفاذ کی مضبی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ نے بالکل بجاکہا ہے:" امارت وسیادت کا مستحق صرف وہ شخص ہے جواسے دینی فریضہ تصور کر تاہواور تقریب الٰہی کاذریعہ سمجھتا ہواور اس کے تمام فرائض وواجبات کو

<sup>(</sup>۱) مسعودی ۲۱۳/۲:آ\_

اس نصیحت کی ابتدا ہیں آپ نے یہ واضح کیا کہ رسول اکر م علی ہے ۔ نبی تعلق کی کام نہیں آئے گا۔ اصل تعلق اطاعت کارشتہ ہے اس لئے آپ نے سرت النبی کی مکمل چیروی کا تھم دیا۔ یہ وہ تصور ہے جو آوی کو غرور و گھمنڈ کے بجائے اجاع شریعت کا پابند بناتا ہے۔ پھر آپ نے مشکل حالات بیں صبر واستقامت اور خشیت البی اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے ساتھ بی الن کے عملی پہلو بھی واضح کردیے 'تاکہ انہیں پورے شعور اور حقیقی تقاضوں کے مطابق اختیار کیا جائے اور دئیت البی اختیار کرنے کی ترغیب دینے کے ساتھ بی الن کے عملی پہلو بھی واضح کردیے 'تاکہ انہیں پورے شعور اور حقیقی تقاضوں کے مطابق اختیار کیا جائے اور دئیت کی تاکہ انہیں تھے مقام حاصل کرنے اور انہیں صبح مقام دینے کی نصیحت کی گئی دین ہے گہر اتعلق قائم رہے۔ آخر میں ایک ختیا کو اسلامی تعلیمات کی روشتی عوام کے دلوں میں صبح مقام حاصل کرنے اور انہیں صبح مقام دینے کی نصیحت کی گئی ہے۔ وہ یہ کو گور نے گول کی ختیار تک والے مقام ومر ہے کا تعین بھی بندوں کے دلوں میں اس کے مقام ومر ہے کے تعین ہے ہوگا۔ آپ عبد یوار واس کے مقام ومر ہے کا تعین بھی بندوں کے دلوں میں اس کے مقام ومر ہے کا تعین ہی اس کا جائزہ لیتے رہے۔ آپ کی تعلیمات اور پالیسیوں کا عوام کو علم قااس کے وہ ہی دکام کوائی بیانے ہے جائجے تھے۔ آپ کے عمل و گور زوں میں ہے ایک حضرت سعید بن عامر بھی تھے۔ تھی کی ہے ہوگوں نے جہاں کے وہ گوار زخ ہے 'حضرت سعید بن عامر بھی تھے۔ تھی کی ہے نہیں ملتے ہفتے میں ایک دن اپنے گھر گور زخ ہی دعام ہی جہاں گو وہ نہ کی کی ہے نہیں ملتے ہفتے میں ایک دن اپنے گھر گور زخ ہور تھے 'حضرت عمر کے پاس شکایت بھیجی کہ وہ طلوع آ قاب کے بعد عوام ہے ملتے ہیں 'رات کے وقت بھی کی ہے نہیں ملتے ہفتے میں ایک دن اپنے گھر

<sup>(</sup>۱) تیمیه اده ـ

ے باہر نہیں آتے۔ آپ کو جب یہ شکایت بیٹی تو فرمایا: "اے اللہ مجھے عدل کی تو ٹیق وے اور تیری فراست کم نہ کرے " پچر حضرت سعید بن عام اور شکایت کرنے والوں کو مدینے طلب فرمایا اور شکایت کرنے والوں کو مدینے طلب فرمایا اور شکایت کرنے والوں کو مدینے طلب فرمایا اور شکایت کا جواب دیں۔ وہ بولے: "یا ہمرالموسئین! میرے پاک کو اُو کر نہیں اس لے میں صبح کا کھانا خود ہی عن وہرادیں۔ آپ نے سعید بن عامر کو تھم دیا کہ ان شکایات کا جواب دیں۔ وہ بولے: "یا ہمرالموسئین! میرے پاک کو اُو کر نہیں اس لے میں صبح کا کھانا خود ہی تیار کر تاہوں۔ بہی وجہ ہے کہ میں اس کے بعد لوگوں ہے طا قات نہ کرنے کی وجہ یہ ہم سی تیار کر تاہوں۔ بہی وجہ ہے کہ میں اس کے بعد لوگوں ہے طا قات نہ کرنے کی وجہ یہ ہم سی تیار کر تاہوں۔ وہرے پور میں اس کے بعد لوگوں ہے طا قات نہ کرنے کی وجہ یہ ہم سی تیار کر تاہوں۔ وہر ہے اپر نہیں فکتا اس کی میں اس کے بعد لوگوں ہے طا قات نہ کر میاں کو اُو جہ یہ ہم سی ہو اُور کہ ہم ایک دور تھرے پاکہ میں اس کے وہر ہم کے میرے پاک کو تعلیم ذال وہ تیار کو تعلیم نہ ہم سی کہ ہم سی ہم ایک دن مقرد کر رکھا ہے۔ "آپ نے سعید بن عامر کے یہ جوابات میں کر خدا کا شکر اور چو تکہ میرے پیرائی میں ہم کے بیر والوں کی میری خوابات میں کر خدا کا شکر اور فرمایا کہ بحداللہ عال کے تھر ایس کے تھر علی میری فراست کم نہیں ہے۔ پیرائل کروں اے 'اب آپ اپنے اور میرے پہلے کہ کو تھر نہ میں انہیں تقسیم کرنے کا تھم ویا۔ تاہم ان میں ہے جو بی ہوں نے بیار کی گو تو ہوں ہیں۔ "مید نے جواب دیا۔ "میں کے بھر وی کو گیں۔ "معید نے جواب دیا۔ "کیا کہ اس نے بیری کو گھر کے تاہم ان میں ہے جو بی ہوں۔ "میں کے بھر قور اب بہ آپ اپنے اور میرے بی جو بیار کی گھر کے بیالیں اور انہیں انہیں تقسیم کرنے کا تھر کی ہوں گئی تو دیار کی گھر کے تاہم ان میں ہے جو اور اور کی ہم ہی جب بچھر وینار کی گھر کے تاہم ان میں ہوں کو گھر کے تاہم ان میں ہوں وی ہوں۔ "میں کے بھر وی کو گھر کیا گھر کیا۔ "میں کے بھر وی اور اور کی ہم ہی جب بچھر وینار کی گھر کے تاہم ان میں جو اور کی ہم کی خوا کی گور کی گھر کیا تو کہ کو خوال میں کے خوال میں جھر وہی کو گھر کیا۔ "میں کے جواب میں سعید کی تو کو گھر کیا تھر کیا تھر کے تاہم ان میں کے خوال میں میں کو دو تھی کی خواد کی کو معرفی کیا

اس دوایت سے بداندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم کی پبلک ایڈ منٹریش سے عوام کی کیاتو قعات تھیں اور پھر اس سے وابستہ اہلکار بغیر کی نمود و فمائش اور ریاہ و شہرت اپنی صرف اجتماعی نہیں بلکہ ٹخی زندگی کو کس طرح ادکام شریعت ہے ہم آ ہنگ کرنے میں سرگرم عمل ہوتے تھے اور عوامی فلاح و بہیود کو اپنی ضروریات پر کس طرح ترجی دیتے ہے۔ آپ نے احکام شریعت کی پیروی کا ایک ایساجذ ہا ان کے اندر پر وان پڑھلیا کہ دوبا ہمی میں جول میں بھی ایک دوسر سے کو اس کی نصیعت کرتے رہے تھے۔ اس کی ایک مثال میہ واقعہ ہے کہ آپ کے مشہور جر نیل سعد بن ابی وقاص آپ کے مقرر کر دو مدائن کے گور نر مشہور سحابی حضر سلمان فاری ہے ۔ اس کی ایک مثال میہ واقعہ ہے کہ آپ کے مشہور جر نیل سعد بن ابی وقاص آپ کے مقرر کر دو مدائن کے گور نر مشہور سحابی حضر سلمان فاری ہے ۔ اس کی ایک مثال میہ وقت کہا ۔ " اب کی مصروف رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے ان سے مدائن میں معروف رہے ہے تھے۔ سعد بن وقاص نے ان سے مدائن میں میں ابی وقت زبان کے فیصلہ کی ہو گار میں ہو گار میں ہو گار ہو گار ہو گار ہو گار ہو گار ہو گار ہو ہو ہو گار کی اور وار اس کا ذیادہ ہو تھار نے بات کی باتھی کار شاد ہو کا سب بو چھار تو بول کی سامان نہیں ہو میرے برو بیں جھے کو گی کو تابی نہ ہو جائے 'بوالللہ کی بری بات نہیں نے داکھ کو گی سب سے اہم ایڈ جائی ہو جائے 'بواللہ کی بھر کی بیادہ کی اور جائے کی کو تابی نہ ہو جائے 'بواللہ کی بھر کی بیادہ کی کو بیاد کی کی بیادہ کی لو کی کا جائے تھی ہو جائے 'بواللہ کی کا رہ بیا ہو کی کا بیادہ تو اس کے ایک کا جو منصب کی وجہ سے برد بیں جھے بیں۔ ان کے بردے جو اس کی خواب کی بیادہ کی کردے ہو تھی ہو جائے بین سب سے اہم اللہ تو اس کے بردی تو تعلق کی بیادہ کی کو مناور اس کا ذکر اور بار کا ذکر کردی ہو تو کی گو تابی نہ ہو میں۔ ان کی برد بی بین جائے گیں۔ اس میں حضرت سلمان نے دکام کے ضابطہ اضافی کی بیادہ کی کو مناور کی کو جائے کی سب سے اہم اللہ تو کی کو تابی نہ ہو کی کو تابی نہ ہو ہو کی کو تابی نہ ہو جائے 'بواللہ کی کی کہادہ کی کرد کے گئے ہیں۔ ان کے برد بی جو اب تو تعلق کو تابی ہو ہو کے برد کی تو تو تعلق کو تابی ہو ہو کے برد کی تو تو تعلق کی دیادہ در اس کی کو تابی ہو اب کی برد کی تو تو تو تعلق کی دو تو تو برد کے گئے ہیں۔ ان کے برد بی برد تو تو تو تو تو کو تابی ہو تو تو

<sup>(</sup>۱) مسعودی ۱:۲/۳۱۳ (۲) ایضاً۔

د ہی سب سے زیادہ ہوگی۔اللہ کی رضامندی ان کی صحیح بجا آوری ہے مشروط ہے۔ حضرت عمر کا پناطریقہ یہ تھا کہ خود احتسابی کرتے رہتے تھے۔ حضرت انس کے روایت ہے کہ ایک روز میں آپ کے ہمراہ نگلا' یہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہوگئے۔ میں نے انہیں میہ کہتے ہوئے سنا: "عمر بن الخطابُّ امیر المومنین ہیں' خو ثی کی بات ہے 'واللہ!اے فرزند خطاب مجھے ضروراللہ ہے ڈرناہو گا'ورنہ اللہ تھے پر عذاب نازل کرے گا<sup>(۱)</sup>۔ "آپ نے ایک مرتبہ عمال کیلیے اتباع شریعت کی اہمیت کو نہایت خوبصورت دلیل ہے واضح کیا۔ ارشاد فرمایا: "رعایالهام کے حقوق اداکرتی رہتی ہے 'جب تک امام الله کے حقوق اداکر تار ہتا ہے۔ جب امام عیش کرنے لگتا ہے تووہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں <sup>(۲)</sup>۔"ایک مرتبہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر فاروق کوخط لکھا'اس میں روم کے کشکروں اور ان کی طرف سے خطرات کاذکر کیا۔ حضرت عمرؓ نے حمد و ثناء کے بعد لکھا: ''اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جب بند ہ مومن پر کوئی تختی اترتی ہے' تواس کے بعد وہ خوشی دیتا ہے۔ایک تختی دو "مانيون يرغالب نهيس آكت " "الله تعالى في الي كتاب من فرمايا به "ياايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوالله لعلكم تفلحون - " حضرت حسنٌ راوي ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابو مو کیٰ اشعریؓ کو لکھا: "اما بعد کام میں زور و قوت (اور روانی) باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے۔اگراپیا کیا گیا تو تمہارے سامنے کا مول کا ڈھیر لگتا چلا جائے گااور تمہیں یہ سدھ نہ رہے گی کہ ان میں ہے کس کام کو پہلے انجام دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اینے کام بگاڑلو گے اور اس حقیقت کو بھی نہ بھولنا کہ تمام کام امیر کیلئے ای وقت تک پوری طرح انجام پاتے ہیں جب تک وہ امیر خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کر تار ہتاہے 'لیکن جب امیر خود حدود فراموشی اور ناحق کارروائیاں کرنے لگتاہے تو پھر ماتحت بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں اور دیکھولوگوں کواپنے برسر اقتدار طبقہ ہے ایک قتم کی کداور تفر ساپیداہو جاتا ہے۔خداہمیں اس کیفیت ہے اپی پناہ میں رکھے۔اس طرح دلوں میں کینے پیداہو جاتے ہیں۔ دنیا کو ترجیج دے دی جاتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے'لہذاتم حق کو قائم کرنے میں کوشاں رہو خواہ اس مبارک مقصد کیلئے تمہیں دن کی ایک گھڑی ہی نصیب ہو (۵) "آپ نے اس فرمان میں بروقت کام کرنے کیلئے نہایت اہم دلیل دی ہے 'جے دور حاضر میں سامنے رکھنااس لئے ضروری ہے کہ آبادی و مسائل میں اضافے کی وجہ سے فائلوں کے ڈھیر لگتے رہتے ہیں اور پھر بروقت کام نہ کرنے کی وجہ سے عوام بھی اذبیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور تمام امور بھی نا قابل اصلاح صد تک بگر جاتے ہیں۔ دوسر اا تباع شریعت اور حق کی پیروی کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی ہے یہی نظمیہ عامہ کے ضابطہ اخلاق کا پہلا نقطہ ہے۔

آپاس بات پر بھی نظرر کھتے تھے کہ آپ کے عمال شریعت کے احکام کے مطابق امور کے فیصلے دے دہے ہیں یا نہیں ؟ آپ کی طرف مقرر کردہ بح بن اللہ مشہور صحابی حضرت ابوہر بری آرہے تھے۔ انہیں ربذہ کے مقام پر عراق کے پچھ سوار احرام باند سے ہوئے ملے۔ انہوں نے شکار کے اس گوشت کے بارے میں پو چھا (کہ طال ہے یا نہیں) جو اٹل ربذہ والوں کے پاس تھا۔ حضرت ابوہر بری آنے اے کھانے کی اجازت دی 'وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس اجازت کے بارے میں شک ہوا' جب میں مدینے پہنچا تو اس کاذکر حضرت عمر فاروق کے کیا۔ انہوں نے جھے سے پو چھا کہ "تم نے انہیں اس بارے میں کیا تھم دیا؟" میں نے کہا کہ 'کھانے کی اجازت دی۔ "حضرت عمر فاروق نے فرمایا: "اگر تم نے اس کے علاوہ فتو کی دیا ہو تا تو میں تمہارے ساتھ ایسالیا کر تا یعنی ڈرانے گئے۔ "ایک دوسر ک روایت کے مطابق فرمایا:" میں تمہیں سزاویتا (\*)۔ "آپ نے حضرت متبیہ کو کھا:" تم لوگوں کو ظلم ہے بچاؤ' تقو کی اختیار کرواور ڈرتے رہوالیانہ ہو کہ تمہار ک غید کو پورا فراس کے احکام کی پابندی کرو' وہ تمہار امدوگار رہے گا اور تمہاری مدد کرے گاجب تک تم اللہ کے عہد پر قائم رہو گے۔ اس لئے تم اللہ کے عہد کو پورا کے دواس کے احکام کی پابندی کرو' وہ تمہار امدوگار رہے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔"

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲ ۲۹۲ (۲) ایضاً (۳) مالك: ۲ ۶ (۶) آل عمران: ۲ ، ۱۰ (۵) عبید: ۱۲ (۱) مالك: ۱ د ۳ (۷) طبری ۱۱: ۷۸/۶.

۲\_ قریبی رابطه:

آپ کے دیے ہوئے ضابطہ اخلاق کا دوسر الصول عوام ہے قربی اور گہر ارابطہ ہے۔ یہ رابطہ پیک ایڈ منسٹریش کے اہلکاروں کی اخلاقی دسہ داری کے ساتھ پیشہ ورانہ خرورت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر وہ نہ تو عوام کے سائل و معاملات ہے آگاورہ سکتا ہے اور نہ ہی ان کے جذبات واحساسات کا علم ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ماحول ہے رابطہ و تعاقات پر وان پڑھا اور تعاقات عامہ (Public Relation) کیلئے خصوصی انظامات کئے جاتے ہیں۔ بڑے بخکے اس مقصد کیلئے الگ شیعے قائم کرتے ہیں۔ آپ خود کھلا رابطہ رکھتے ہے 'آپ ہے گھر اور محبد میں بالروک ٹوگ بر وقت ملا قات ہو کئی تھی۔ آپ کا نہ تو کوئی اس مقصد کیلئے الگ شیعے قائم کرتے ہیں۔ آپ خود کھلا رابطہ رکھتے ہے 'آپ ہے گھر اور محبد میں بالروک ٹوگ بر وقت ملا قات ہو کئی تھی۔ آپ کا نہ تو کوئی افر 'گلیوں' بازاروں' کھلوں کے عوام کے حالت معلوم کرنے کیلئے سرعام پھر تے رہتے تھے اور پھر راتوں کو کلوں اور مدینے کے نوائی علاقوں میں گئت کر تے ہے۔ آپ اپنے المباکاروں ہے بھی بہی تو تع روایت میں آتا ہے کہ حضرت عرقب کی کو حاکم مقرر کرتے تھے 'تواں ہے معاہدہ لکھواتے تھے اور مہاج ہیں وانساری ایک بھی ہوتی تھے۔ اس میں میہ شرائط ہوتی تھیں' وہ عمدہ صواری پر صوار نہیں ہوگا میں وہ گوروں نے کہا جہ کہ کہا ہوتی ہیں گڑاور عوام کی ضروریات کورو کئے کیلئے دروازہ بند نہیں کرے گا' ایک اور روایت کے مطابق مقصد ہے تھا کہ حکام اپنے آپ کو عوام کی سطح پر تھیں۔ ان کے درمیان ساتی مقام اور طبقاتی تفاوت کی دیواریں حائی نہ ہوں۔ ان کی درمیان ایل تفاور میں معاشرے دیواریں حائی نہ ہوں۔ ان کی درمیان ایل تواد اور میں موائی دورے کے مطابات ہے آپ کی طرح ہوں۔ ان کے درمیان ایل تقلی عامد کے تشخیص کی علامت ہے۔

ا یک مرتبہ فرمایا: "اللہ کے نزدیک امام کے حلم سے زیادہ گرانمایہ اور بے خبری سے زیادہ قابل نفرت چیز اور کوئی نہیں (۳) ۔ "ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے عمال کو مخاطب کر کے فرمایا: "عوام کی طرف سے عافل ہو کر دروازے بند کر کے نہ جیھو <sup>(۳)</sup> ۔ "ایک مرتبہ حضرت ابو مو کی اشعری کے نام خط لکھا اس میں حب ذیل نکات تھے:

ا۔ واضح ہو کہ عوام اپنے باد شاہ ہے دور رہتے ہیں'خدا کی پناہ آگر ہیں اور آپ اسی کورانہ روش اور کینہ توزی پر گامز ن ہوں۔

۲\_روزمره عدالت ضرور سيجة أگرچه تھوڑی دیر کیلئے۔

س اگر بیک وقت دوایسے امر پیش ہول کہ ایک میں عاقبت اور دوسرے میں دنیا کا سود و بہبود ہو تو عاقبت کو ترجیح دیجئے۔ دنیا فناہونے والی ہے اور عاقبت کو دوام حاصل ہے۔ سمہ بدکر دار اوگوں پر پوری گر انی رکھئے۔

۵\_ملمان مریضوں کی عیادت میں کو تابی نہ کیجئے۔

٧\_ان کے جنازہ میں شرکت کیجئے۔

ے۔ عوام کیلیے اپنادروازہ کھلار کھئے اور ان کے معاملات میں ذاتی طور پر دلچپی لیتے رہے' آپ بھی توانمی میں سے ایک فرد میں البتہ ان کے مقالبے میں آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے۔

٨ ا ابوموي مجھے آپ كى اور آپ كے الل بيت كى عوام كے مقابلے ميں خوش لباى 'پر تكلف كھانوں اور اعلىٰ سوارى كى اطلاع ملى ہے اس سے بچتار ہے كہ مولیثی

<sup>(</sup>۱) طبري ۲۰۷/۶:۱۱ حوزي (۲۱۱: ۱۲۲ کثیر ۱۱۲/۷۱۱ (۲) يوسف: ۲۱۱ عبدالرزاق: ۳۳۳/۱۱ (۳) حوزي (۲۱۱۱ (۶) يوسف: ۱۱۸

کی مانند ہری ہری دوپ ہے پیٹ بھرتے رہناخو د کو فریہ بنانا ہے اور فربھی کا نتیجہ آخر میں براہو تا ہے۔

9۔ حاکم کی کجروی کے اثرے رعیت بھی ای قتم کی ہو جاتی ہے۔ بد بخت ہے وہ حاکم جس کی وجہ سے عوام بد بخت ہو جائیں ..... والسلام (۱)۔

اس خط میں عوام نے قر بی را بیطے اور ذمہ داریوں کی بجا آوری کیلئے ضابط اظلاق کے کئی سنہری اصول بیان کے ہیں جو نظیمہ عامہ اور عوام کے در میان محبت و اخوت اور اعتاد و یکا گئت کیلئے ضروری ہیں۔ ان میں جنازہ و عیادت یعنی فو ثی و تلی میں شرکت نہایت اہم ہے۔ آپ ان اصولوں کی محض تبلیغ و ترغیب پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹے جاتے تھے 'بلکہ بطور ختظم اعلیٰ یہ ضروری سجھتے تھے کہ ان پر عملدر آمد کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ عوام کے ساتھ آپ کا ذاتی طور پر قربی رابط اس سلطے میں مدد گار ہو تا تھا۔ آپ مختلف علا قول ہے آنے والے و فود سے وہاں کے عامل کے بارے میں پوچھتے تھے کہ "وہ کیسا ہے۔ "جب جواب مانا کہ اور علی ہے ہو تھتے کہ "وہ کیسا ہے۔ "جب جواب مانا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ "وہ کیسا ہے۔ "جب جواب مانا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ "وہ کیسا ہے۔ "جب جواب مانا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ "وہ کیسا ہے۔ "جب جواب مانا کے بارے میں پوچھتے تھے کہ "وہ کیسا ہے "کہ اور وہ تھتے کہ "میں ان کا جواب نفی میں ہو تا تو اے "کر وروں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے ؟ کیا اس نے اپنے در دان ہے پر دربان رکھا ہوا ہے ؟ "اگر ان خصلتوں کے بارے میں ان کا جواب نفی میں ہو تا تو اے معمور دل کردیے آپ کی دی ہوئی ہو گیا ہوا ہے ۔ "میں ان کا خواب نفی میں کو حصہ ہوتی تھیں۔ آپ ان پر عملدر آمد خود بھی کر تے اور عمال ہے بھی کرواتے۔ اس بات پر نظر رکھتے کہ کہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں ہور ہی کی جی ذر یعے منفی اطلائ کمی تو فوری طور پر کارروائی کرتے۔

ایک بارجب آپ دید کی کسی سرگ پر جارے سے کسی شخص نے پکار کر آپ سے یہ کہا کہ: "معر" کیا خیال سے تہارے عالی عیاض بن شخم کے مصر کاعالی رہتے ہوئے بھی کیا تہاری یہ شرطیں اللہ کے حضور تہمیں بچالیں گی؟ دریں حالیہ وہ باریک کپڑا بھی پہنتا ہے اور اپنے درواز ب پر دربان بھی رکھتا ہے۔ "اب عمر رضی اللہ عنہ نے تھر بن مسلمہ کو بلایا 'جوافر ان تک آپ کے پیغات پہنچا یا کرتے تھے اور انہیں مصر روانہ کیا۔ آپ نے ان سے یہ کہا کہ "تم انہیں جس حال میں پاک ان حال میں میر سے پاس لاؤ۔ "راوی کہتا ہے کہ یہ وہال پہنچ ' تو ان کے دروازہ پر ایک دربان کو موجود پیا۔ پھر اندرواخل ہوئے تو ان کے بدن پر ایک مہین قبیص انظر آئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ "میر المومنین کا بلاوا ہے ' چلو۔ "انہوں نے کہا کہ " مجھے اپنی قبیجی اپنی دو۔ "یہ بولے کہ" نہیں! اس حاصل میں چلو۔ "راوی کہتا ہے کہ چنانچہ دوانمیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب عمر نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ " اپنی قبیص اتار دو۔ "پھر آپ نے موٹے اون کا ایک کر تا منگوایا اور بھیڑ کمریوں کا ایک گھ اور ایک لا محقی بھی مثلوائی اور ان سے یہ فرمایا کہ " یہ نو' یہ لا محقی اور سے کمریاں چراؤ۔ ان کادودھ خود ہیواور راہ گیروں کو پلاؤاور میں کہتا ہے کہ خفوظ رکھو۔ بن لیا تم نے "انہوں نے کہا کہ" ہی ان بینو' یہ لا تھی اور سے جمرائی اس اس کے تھا ہے (کہ میں ایساکروں۔)"

آپ نے بار باران سے بہی بات کمی مگر ہر بارانہوں نے بہی جواب دیا: "اس سے بہتر یہی ہو گا کہ موت آ جائے۔ "حضرت عمرٌ نے الن سے پوچھا کہ "متہ ہیں ہو گا کہ موت آ جائے۔ "حضرت عمرٌ نے الن سے پوچھا کہ "متہ ہیں ہو بات اتنی ناگوار کیوں معلوم ہوتی ہے جبکہ تمہار سے بات کا نام عنم ای لئے پڑگیا تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے ؟ کیاتم آئندہ بھلی روش اختیار کر سکو گے ؟ "انہوں نے جواب دیا: "ہاں!امیر النومنین ٹے۔ "آپ نے فرمایا: "اچھاتم جاؤ" اور آپ نے الن کو ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد سے استے ابتے ابھے بن گئے کہ عمر رضی اللہ عنہ کاکوئی دوسر اعامل انتاا چھانہ تھا "۔

<sup>(</sup>۱) حمید:۲۲ (۲) طبری ۱۱:۱۶/۲۲۲ بوسف:۱۱۸ (۳) بوسف:۲۱۱ حوزی ۱۲۱۱ و

## ٣\_ادا ئىگى حقوق:

نظمیہ عامہ کے ضابطہ اخلاق کی ایک اور شق بیہ ہے کہ عوام کے حقوق دینے 'ولانے اور ان کی حفاظت کرنے میں ہمہ وقت سر گرم عمل رہیں' محض روایتی اور فنی طریقے پراینے باضابط فرائض کوسر انجام دیئے جانا ہی کافی نہیں ہے۔ ہر سر کاری افسر کواینے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار میں بید دیکھنا جا ہے کہ مظلوموں کی داد ری ہور ہی ہے اور حقد اروں کوان کے حقوق بلار کاوٹ اور بلاتر دومل رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہور ہی۔ آپ نے حضرت ابو مو کی اشعر کی کوبصرہ کا گور نر مقرر کر کے بھیجااوراہل بصرہ کے نام خط بھی ار سال کیا'جس میں لکھاتھا:''میں نے ابو مو ک کو تم پر حاکم بناکر بھیجاے تاکہ وہ تمہارے کمز ورانسان کو طاقتور انیان ہے حق دلوائے' تمہارے و شمنوں کے خلاف جنگ کرے' تمہاری ذمہ داریاں یوری کرے' تمہارے مال ننیمت کی حفاظت کرے' پھر اے تمہارے در میان تقتیم کرے اور تمہارے راستوں کو پاک صاف کرے (۱) ۔ "حضرت متنبه "کو لکھا: "تم لوگوں کو ظلم ہے بچاؤ' تقوی اختیار کرواور ڈرتے رہواہیانہ ہو کہ تہاری غداری پاسر کشی کی وجہ ہے تنہیں زوال آ جائے <sup>(۲)</sup>۔ "ان ہدایات میں سب ہے مقدم اس بات کور کھاہے کہ کمزوروں کو طاقتوروں سے حقوق دلانایا نہیں ظلم ہے بیانا کیونکہ ریاست کی وہ طاقت جے نظمیہ عامہ استعال کرتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی ہیہے کہ کمزور ول اور نا توانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے جنہیں عموما غالب افراد اور طبقے یا تو تشکیم نہیں کرتے یا پھر طاقت کے نشے میں یامال کرتے ہیں۔ ریاست کی قوت' جبر واستبداد کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے عوام کو آزادی دلانے کیلئے استعال ہونی چاہئے نہ کہ ان شکنجوں کو مزید کئے کیلئے۔ پھر آگے آپ نے کٹی اور بنیادی حقوق کاذکر کیا ہے جن کی ادائیگی خود نظمیہ عامہ نے کرنی ہے۔وہایسے حقوق ہیں' جن کیلئے ایک پوراا نفراسٹر کچراور نظام کاروضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔جو منصوبہ بندی'یالیسی سازیااور گلمرانی و کنٹرول جیسے فتی ضابطوں کو ہروئے کار لائے بغیر ممکن نہیں ہو تا۔اس لئے ان کا یہ کام ہے کہ ایسے تمام طریقے استعال کرے جو مطلوبہ مقاصد کے حصول کیلیۓ ضروری ہوں۔ اسلامی معاشرے میں سرکاری ملازم حقیقی معنوں میں عوام کے خادم (Civil servents) ہوتے ہیں۔ان سے ظالموں کے ساتھی بننے یا خود ظلم کرنے کی توقع نہیں کی جاسکتی' یہ بات آپ تقرری کے وقت واضح کردیتے تھے۔روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب اپنے عاملوں کور خصت کرتے توانہیں فرماتے: ''میں تمہیں جاہر و قاہر بناکر نہیں بلکہ امام ور ہنما بناکر بھیجتا ہوں۔ سلمانوں کو مار پیٹ کر انہیں ذکیل نہ کرنا'نہ ان کی تعریفیں کر کے انہیں آزمائش میں ڈالنا'ان کے حقوق چھین کران پر ظلم نہ کر نااور مسلمانوں کی سہولت اور خو شحالی کیلئے ہر طرح کااہتمام کرتے رہنا (۳)۔"

روایت ہے کہ عمر بن الخطاب نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "خدا کی قتم! میں اپنے افسر وں کو تمہارے بیاں اس لئے نہیں بھیجنا کہ وہ تمہارے منہ پر چپت ماریں یا تمہارے مال چیس لیں۔ میں انہیں تمہارے پاس اس لئے بھیجنا ہوں کہ وہ تمہیں تمہارادین اور تمہارے نبی کی سنت سکھا تکیں۔ جس کسی کے ساتھ دین اور سنت ہے بٹاہوا سلوک کیاجائے اسے چاہئے کہ وہ اپنام حاملہ میرے سامنے پیش کرے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں متعلق افسر سے اس (مظلوم) کا بدلہ لے کرر ہوں گا۔ "بیہ بن کر عمر و بن العاص الحجال کھڑے ہوگئے اور بولے: "امیر المومنین! کیا آپ کا خیال ہیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رعایا پر والی مقرر کیا گیا ہو اور وہ ان میں ہے کسی کی تادیب کرے تو آپ اس سے اس آوی کی جانب سے قصاص لیس گے ؟" آپ نے فرمایا: "ہاں! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں اس سے ضرور قصاص اوں گااور میں نے تورسول اللہ علیا تھے گوں ہے آپ سے قصاص دلواتے دیکھا ہے۔ سنو! تم لوگ مسلمانوں کو مرائیس ذیل و خوارنہ کرو ان کی حق تلفیاں کر کے ان کو کفر کی طرف مت دھکیا واور انہیں لے کر جنگلوں اور دلد لوں میں نہ گھسو کہ وہ تباہ ویرباد ہو جائیں (مرائیس ذیل و خوارنہ کرو ان کی حق تلفیاں کر کے ان کو کو کم طرف مت دھکیا واور انہیں لے کر جنگلوں اور دلد لوں میں نہ گھسو کہ وہ تباہ ویرباد ہو جائیں (مرائیس ذیل و خوارنہ کرو ان کی حق تلفیاں کر کے ان کو کو کم کی طرف مت دھکیا واور انہیں لے کر جنگلوں اور دلد لوں میں نہ گھسو کہ وہ تباہ ویرباد ہو جائیں (مرائیس ذیل و خوارنہ کرو کی طرف مت دھکیا واور انہیں نے کھوں اور دلد لوں میں نہ گھسو کہ وہ تباہ ویرباد ہو جائیں (مرائیس ذیل و خوارنہ کرون کی کو کی طرف مت دھکیا واور انہیں کے کو خوارنہ کرون کی کو کی طرف میں دور تعلق کی کو کی طرف میں دور تعلق کی کو کی طرف میں دور تعلق کی کیا کو کو کو کو کی کی کو کی طرف میں دھروں کو کی کو کی کو کی کو کیا کو کی کو کی کو کو کی کو کرون کی کو کو کو کو کرون کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کروں کو کو کو کو کو کو کو کروں کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کروں کو کروں کو کو کو کروں کو کروں کو کو کو کو کروں کو کر

<sup>(</sup>۱) طبری ال:۲/۲؛ کثیر ال:۸۲/۷ (۲) طبری ال:۸۷/۲ (۳) بوسف: ۱۱۵ (۶) بوسف: ۱۱۵ (۳) بوسف: ۲۸۱/۳۰

آپ نے عکو متی اہلکاروں کورائی پر قائم رکھنے ان کی حق تلفیوں اور زیاد تیوں کا از الد کرنے اور دور در از علاقوں سے تعلق رکھنے والے عوام کو موقع پر ان کے حقوق دلانے کیلئے پہلی مرتبہ کھلی بچر ہوں کا آغاذ کیا۔ اس کا بہترین موقع اور مقام جی بی ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو اس کیلئے الگ سفر کی صعوبتیں اور اخراجات بر داشت نہ کرنے پڑیں۔ اس کئے آپ کا یہ فیصلہ نہایت بھیرے افروز تھا کہ آپ ان دنوں عوام سے قریب تر رہیں ان کی مشکلات اور مسائل سے بر اور است آگی عاصل کریں۔ افسر ان کے بارے ہیں شکلات کو ان کے سامنے سنیں اور ان کا از الد کریں۔ چنانچہ آپ ہر سال ضرور ٹی پر جانے کا اہتمام کرتے سوائے ایک سال کے کہ ان دنوں آپ فلسطین کے بارے ہیں شکلات کو ان کے سامنے سنیں اور ان کا از الد کریں۔ چنانچہ آپ ہر سال ضرور ٹی پر جانے کا اہتمام کرتے سوائے ایک سال کے کہ ان دنوں آپ فلسطین کئے ہوئے تھے 'با قاعد گی ہے گئے۔ آپ خصوصی طور پر تمام ممال کو یہ ہوایت کرتے کہ وہ بھی ٹی پر آئیں۔ ایک کھلی بچبری کی روداد حسب ذیل ہے اس سے اندازہ لگل جاسکتا ہے کہ آپ کو ادائی حقوق کی کتنا فکر تھی اور کس طرح آپ اے بیقی بنایا کرتے تھے۔ روایت بیس ہے کہ حضرت مخر نے اپناوی کو تھی بھیجا کہ ٹی کے موقع پر یہ سب حاضر ہو کے اور آپ نے کھڑے ہو کران سے فرمانی نے بھی ان بھی ان میں کہ تو تی کہ ان بھی مقرر کیا کہ تبہارے جان وہاں و عزت و آبرو پر دست در از بیاں کریں 'ابندا ہم کی پر ان بیس سے کو کی کے اور کو کی نہ اٹھا۔ اس آدمی نے کہا: "امیر المو منین! آپ کے علام کیا ہو وہا ہے۔ "راوی کہتا ہے کہ اس اعلان پر اس دن سارے عوام بیس سے بجر ایک آدمی کے اور کو کی نہ اٹھا۔ اس آدمی نے کہا: "امیر المو منین! آپ کے علی حکولات کے اس کو گور کے در ایک ہو تا ہے اور کو کی نہ اٹھا۔ اس آدمی نے کہا: "امیر المو منین! آپ کے عالی نے کھے سوگوڑے میں۔ "کور کی نہ بھی اس کے در ایک کہتا ہے کہ اس اعلان پر اس دن سارے عوام بیس سے بجر ایک آدمی کے اور کو کی نہ انسان کے اور کور کی نہ انسان کے اس کور کی سار کور کی نہ انسان کور کی نہ کور کی کے اس کور کی سار کھوں کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی نہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کر کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور ک

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۱۳ سعد: ۲۹۳/۳ (۲) يوسف: ۱۱۷ (۳) يوسف: ۱۱۵

ا یک اور روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پچھ مر دول اور عور تول کوجوا بیک حوض پر بھیٹر لگائے ہوئے تتھے مارا۔ راوی کہتاہے کہ اس کے بعد آپ کی ملا قات علیٰ ہے ہوگیٰ ' توانہوں نے آپ ہے یو چھا(کہ کیابات ہے) آپ نے فرمایا: "(میں نے ایک ایساکام کیا ہے جس کے سبب) مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت کالقمہ بن گیا۔"اس پر علی رضی اللہ عند نے فرمایا:"اگر آپ نے ان لوگوں کو کسی دشتنی یا کینہ وبدخوا ہی کے سب مارا ہے ' تو بلاشبہ آپ نے اپنی ہلاکت مول لے لی الیکن اگر آپ نے خیر خواہی اور اصلاح کے جذبے کے تحت مارا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ آپ کی حیثیت ہی نگران کی ہے۔ آپ کا تو کام ہی ادب اور سلیقہ سکھانا ہے (۱) ۔ "آپ لوگول کو بار باران کے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں گنواتے ' تاکہ وہ آپ کی حکومتکی کار کر دگی کو عمل کے بیانوں ہے ماہیں اور عدم اطمینان کی صورت میں ونیابی میں وہ وصول کرلیں۔ ''لوگو! مجھ پر تمہارے سلسلہ میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میں تمہارے سامنے گنا تا ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ ان کے بارے میں میر ااختساب کرتے رہو۔ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے خراج اور نئے کی رقمیں ان کے مقررہ طریقوں ہے ہی وصول کروں اور بیا کہ جب بیا اموال میرے ہاتھ میں آ جائیں' تواپنے مناسب مصارف میں صرف ہول۔ تمہارے سلسلہ میں میری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انشاء الله میں تمہارے عطایا اور و ظا نف میں اضافہ کروں اور تمہاری سر حدول کی حفاظت کا انتظام کروں نیز میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ہلاکت کے منہ میں نہ دھکیلوں اور (گھرے دور) سر حدول پر زیادہ طویل عرصہ نہ مامور کئے رہوں <sup>(۲)</sup>۔"

آپ کی ان واضح پالیسیوں سے لوگ مطمئن رہتے تھے۔ وہ آپ اور آپ کی ایڈ منسٹریشن کے دل و جان سے گر دیدہ رہتے تھے۔ آپ لوگوں کو اعتاد میں لینے کیلئے ان کے سامنے یہ وعویٰ کرنے میں حق بجانب سے بود ورؤشام کے موقع پر آخری تقریر میں آپ نے کیا تھااور خلق خدااس کی گواہ تھی: "تم آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے دور خلافت میں تمہارے وہ تمام حقوق ادا کئے ہیں جواللہ تعالی نے مجھ پر مقرر کئے تھے۔ ہم نے تمہارے مال غنیمت اور گھروں کی تقسیم میں عدل وانصاف ے کام لیا۔اس طرح تمہارے جنگی امور میں بھی انصاف کیااور جو تمہارے حقوق تھے وہ سب اداکئے۔ہم نے تمہارے لئے فوجوں کاا ترظام کیا۔ تمہاری سر حدول کی حفاظت کی ، جہیں آباد کیااور جہال تک تمہار امال غنیمت حاصل ہوااس کے مطابق ہم نے جہیں وسیع حصہ دیااور تمہاری غذا کی پوری کیں۔ ہم نے تھم دیا کہ تہمیں عطیات اور و ظا نُف دیئے جائیں اور تنہمیں ہر ممکن امداد دی جائے۔ جے پچھ معلومات حاصل ہوں اے چاہنے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے اور ہمیں بھی اطلاع دے انشاء اللہ ہم اس پر عمل کریں گے تمام اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے ""۔ "حقوق کی ادائیگی کا عظیم کام منتظمین کیے سر انجام دے کتے ہیں؟اس بارے میں آپ نے نہایت اہم انظامی گربتایا ہے۔روایت میں آتا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عند فرمایا کرتے تھے کہ "(امور مسلمین کی تدبیر کا) یہ کام ای وقت خوش اسلوبی ہے انجام پاسکتاہے جب کہ جبر وظلم ہے کام لئے بغیر سختی برتی جائے اور کمزوری دکھائے بغیر نرمی کاسلوک کیا جائے (مم)۔"

۳\_ساده زندگی:

فاروق اعظم کے نزدیک سرکاری المکارول کے ضابطہ اخلاق میں ایک بات سادہ زندگی بھی ہے۔اس کا لباس 'ربمن سمن 'خوروونوش اس وقت کے اوسط در ہے کے آدمی کے برابر ہوناچاہے تاکہ نہ تووہ نفسیاتی اور ذہنی طور پر کسی فخر و گھمنڈ میں مبتلا ہوں اور نہ ہی عملی طور پر اس کے اور عوام کے معیار زندگی میں ایسا فرق ہو کہ وہ مختلف طبقات میں شار ہوں۔ معاشرے میں ان کی عزت و و قار اور محبت و عقیدت کی بنیاد عوامی خدمت ان کے ساتھ اخلاص و ہمدر دی' عدل و انصاف اور ان سے گہراساجی تعلق ہو۔وہ انہیں اپنا'اپے میں ہے ہی اور اپنے ہی جذبات واحساسات کاتر جمان اور اپنے ہی مفادات کا محافظ سمجھیں۔ یہ وہ چیز ہے جو

<sup>(</sup>۱) یوسف:۱۱۵ (۲) ایضاً:۱۱۷ (۳) طبری ۲۰/۱:۱۱ (۶) یوسف:۱۱۸ د

حضرت عرِّ نے ایک ایک مجلس میں جس میں اخت بن قیس بھی تھے خود اس امرکی تحدید کی کہ انہیں امت کے مال ہے کس قدر لینے کی اجازت ہے چنانچہ اخت بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عرِّ کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی آئی۔ ہم نے کہا کہ یہ امیر المو منین کی لونڈی ہے۔ اس نے کہا کہ "میں نہ امیر المؤمنین کی لونڈی ہوں اور نہ ان کیلئے طال ہوں بلکہ میں اللہ کامال ہوں۔ "راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ وہ اپس چلی گئی اور حضرت عرِّ باہر آئے اور آپ نے ہم ہے دریافت فرمایا کہ "تمہدار کیا خیال ہوں بلکہ میں اللہ کامال کس صد تک طال ہے؟ "ہم نے کہا کہ "امیر المو منین ڈیادہ بہتر جانے ہیں۔ "آپ نے پھر پو چھا ہم ہے دریافت فرمایا کہ "آگر تم چاہو تو ہیں تنہیں بنا دول کہ میں اس میں ہے کیا طال سمجھتا ہوں۔ بس جج اور عرو کیلئے ایک مواری 'مر دی اور میں آئی کیا اس میں ہے کہا کہ تاب کہ میں اس میں ہے کہا کہ تاب کہ ہوں ۔ اس معر کہتے ہیں کہ حضرت گر بحر نے کے بھر رابل خانہ کی روزی اور وہ حصہ جو مسلمانوں کو ملتا ہے کیو تکہ میں بھی مسلمانوں میں ہے ایک ہوں۔ "معر کہتے ہیں کہ حضرت گر جب جو اور عروکیلئے جاتے تھے تو آپ کیا سرف ایک اور میں کیا ہیں میں اضافی اخراجات مثلاً پھل وغیر و شامل نہیں تھے۔ چنانچہ تیہ بی کہ جب حضرت عرفیا فیا میاں آپ کے ہوں و خیال کا کھانا بیت المال ہے لیتے اور پھل آپ اے جب خاص ہے خرید اگر ہے۔ گاور کی آپ اس میں اضافی اخراجات مثلاً پھل وغیر و شامل نہیں تھے۔ چنانچہ تیہ بی دور جب حضرت عرفیا فیا ہوں آپ اپ جب خاص ہے خریدا کرتے تھے ۔ انہ کی سے المال ہے لیتے اور پھل آپ اپ جب خاص ہے خریدا کرتے تھے ۔ "

بقول رواس سے سالن بھی جس کا بوجھ آپ بیت المال پر ڈالتے تھے حد درجہ معمولی ہوا کرتا تھاور کسی طور پر بھی وہ اس سالن ہے بہتر نہ ہو تاجواس وقت کے عظر ست گرانوں کو میسر آتا تھا اور اس معاملہ میں حضرت عمر تمام مسلمانوں کی خوشحالی اور نگلہ حالی کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔اگر مسلمانوں پر خوشحالی ہوتی تو حضرت عمر بھی اپنال وعیال کیلئے تنگی پر قرار رکھتے۔اوگوں نے تنگی اور حضرت عمر بھی اپنال وعیال کیلئے تنگی پر قرار کھتے خود دیکھا اور یہ بھی کہ آپ خلیفۂ وقت ہونے کے باوجوداس معیار کی غذا تخط سالی کے زمانے میں حضرت عمر کوا پنی ذات پر اور اپنے اٹل وعیال کیلئے تنگی پر قرار رکھتے خود دیکھا اور یہ بھی کہ آپ خلیفۂ وقت ہونے کے باوجوداس معیار کی غذا استعمال نہ فرماتے 'جو آپ کواپنے گراں بار فرائض منصبی کی اوا ٹیگی کیلئے قوت بخش ہو (۳)۔ چنانچہ ام المو منین حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ منان حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ منین حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ و منین حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ و منین حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ و منین حضرت حفصہ بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ و مند بہت اللہ و مند کے اللہ و مند اللہ و مند بہت مطبح اور عبد اللہ بن عمر محضرت عمر اللہ و مند بہت مطبح اللہ و مند بہت مطبح اللہ و مند بہت میں حضرت حضرت عمر اللہ و مند بہت میں حضرت عمر اللہ و مند بہت میں حضرت عمر اللہ و مند بہت میں حضرت عمر اللہ و مند بہت کے اللہ و مند ک

<sup>(</sup>۱) بوسف: ۳۶ سعد: ۲۷ (۲) عبدالرزاق: ۲۲۲/۱۱ سعد: ۲۷۶/۳ عبید: ۲۵ سیوطی ا: ۲۸ (۳) بیهقی: ۲۷/۱۰ (۶) رواس: ۲۰۸

کپاں آئے اور ان سب نے آپ سلط میں گفتگو کی اور کہا کہ اگر آپ عمدہ غذا استعال کرتے تو وہ آپ کو حق کی خدمت کیلئے زیادہ قوت مہیا کرتی۔ آپ نے فریای: "کہ کیا تھے معلوم ہے کہ تم خیر خواہی ہے بات کر رہے ہو لیکن میں نے اپ دونوں ساتھوں کوائ رائے پر دیکھا ہے۔ اگر میں ان کاراستہ چھوڑد وں گاتو میں ان کی منزل پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا (۱)۔" ایک مرتبہ لوگوں پر قبط کا سال آیا تو حضرت عمر نے ساراسال تھی استعال نہ کیا اور نہ کوئی روغنی چیز تا آنکہ قبط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہوگئے "۔ قبط کے سال حضرت عمر تیل ہور گئے اس تک کہ آپ کے پیٹ ہے قرقر کی آواز آنے گئی 'گر آپ نے فرمایا کہ "خواہ تو کتنا ہی قرقر کر جب تک تھی فراوائی ہے بازار میں نہیں آ جاتا تھے ای طرح تیل کھانا پڑے گا"۔ "ام مالک نے مؤ طامیں روایت کیا ہے کہ حضرت عمر تھی کھار ہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو بلایا جو دیبات ہے آیا تھا۔ وہ کھی نہیں کھانا پڑے گا اور لیے پر لقمہ لینے لگا اور بیالہ پر لگا ہوا تھی چائے لگا۔ حضرت عمر تھی نہیں کھان گا جب تک کہ لوگ ای طرح کی غذانہ نئیں جیسی پہلے کھایا در نہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر حضرت عمر شنے کہا کہ "میں گھانی گا جب تک کہ لوگ ای طرح کی غذانہ کھانے لگیں جیسی پہلے کھایا کرتے تھے ۔ اس پر حضرت عمر شنے کہا کہ "میں کھانی گا جب تک کہ لوگ ای کھانے گئیں جیسی پہلے کھایا کرتے تھے ۔ اس پر حضرت عمر شنے کہا کہ "میں گھانی گا جب تک کہ لوگ ای کھانی گا جب تھی کھایا کرتے تھے ۔ اس پر حضرت عمر شنے کہا کہ "میں کھائی گا جب تک کہ لوگ ای کو گھانے گئیں جیسی پہلے کھایا کرتے تھے " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " کہ کھانے کہ اس کہ آپ کھیں پہلے کھایا کرتے تھے " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ گس کھی نہیں کھائی گا جب تک کہ لوگ ای ۔ " ۔ " ۔ گس کھی نہیں کھائی گا جب تک کہ لوگ ای ۔ " ۔ " ۔ " ۔ گس کھی نہیں کھائی گا جب تک کہ لوگ ای ۔ " ۔ " ۔ " ۔ گس کھی نہیں کھائی گا جب تک کہ لوگ ای ۔ " ۔ " ۔ " ۔ گس کھی نہیں کھائی گا جب تھے کہ آپ ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ آپ ۔ " ۔ " کہ کہ آپ ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " ۔ آپ ۔ " ۔ " کہ کھی نہیں کھائی گا جب تھے کہ آپ ۔ " ۔ " ۔ " ۔ آپ ۔ " ۔ آپ کہ کھر ت عمر ت عمر شنے گھر نے گیا کہ دو گس کے کہ کو گست کی کھر اس کے کہ کو گا کہ ۔ " ۔ " ۔ " ۔ " کہ کو گست کی کھر کھی کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کھی کھر کھی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کہ کی کھر کھر کھر کھر کے کہ کھر کے کہ کھر ک

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۲۲۳/۱۱ سيوطي ۲۲۳/۱ کتير ۱۳۶/۷۱ (۲) سعد: ۳۱۳/۳ (۳) ايضاً سيوطي ۲۰۱۱ (٤) مالك: ۹۳۳ (٥) سعد: ۲۲۸/۳ (۱) ايضا: ۲۲۹ (۷) معد: ۲۲۹/۳ (۱۱) ايضاً: ۲۷۹/۳ (۱۱) ايضاً: ۲۷۹/۳ سعد: ۲۷۹/۳ سعد: ۲۷۹/۳ (۱۱) ايضاً: ۲۷۹/۳

یہ آپ کی سادگی بیبیوں مثالوں میں سے صرف چند نمو نے کے طور پر چیش کی گئی ہیں۔ ایک حالت میں جبکہ آپ حکومت کے اعلیٰ ترینا انتظامی عہدے پر
فائز تھے۔ اپنی عملی زندگی کا بید در خشدہ اسوہ پیش کرنے کے بعد آپ بیا استحقاق رکھتے تھے کہ اپنے عمل اور رعایا کو بھی سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کر سکیں۔
آپ کے ماتھوں پر یہ واجب تھاکہ آپ کی خواہش کے آگے سر تشاہم خم کردیں۔ ایک مرتبہ آپ کھانا سامنے رکھ کر کھانے بی والے تھے کہ غلام نے آکر اطلاع
دی کہ (آپ کے ایک عامل) عتبہ الی فرقد دروازے پر کھڑے ہیں'آپ نے انہیں اندر بلوالیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے روٹی اور زیتون رکھا ہے۔
حضرت عمر نے انہیں کہا کہ '' قریب آو' پھر انہیں کھانے میں سے پچھ دیا۔ "وہ کھانا کھانے گئے توا تنابد مزہ تھا کہ نگل بی نہ سے 'کہنے گئے: ''اے امیر المومنین'' ایکا
آپ کیلئے عمرہ کھانا (بائدہ) نہیں ہے؟'' آپ نے جواب دیا: ''کیاوہ تمام مسلمانوں کیلئے ہو سکتا ہے؟'' انہوں نے کہا: ''نہیں!'' پھر آپ نے فرمایا: ''اے عتبہ تم پر
افسوس ہے کیاتم چاہتے ہو کہ میں (چندروزہ) دنیوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں؟ ''۔''

آپ کے عمال بھی آپ ہی کے طرز عمل کی عوبا پیروی کرتے تھے کیونکہ آپ کے مقرر کردہ ضابطہ اظان میں اس کو بنیادی حیثیت حاصل تھی 'چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرائ حضرت عررضی اللہ عند کی طرف سے شام کے گور زمقرر کئے گئے تھے۔ وہ کھر در سے اون کا مونا لباس پہنچے تھے۔ ایک باران کے کچھ قریب تر لوگوں نے ان سے کہا: "ہمارے گردو نواح میں دشمن رہتے ہیں آپ ماشاء اللہ امیر المو منین حضرت عمر رضی اللہ عند کے گور نر ہیں آپ بھی اس نواح کے حکم انوں کی طرح ذرا اٹھا تھے ابھے اور شان و شوکت سے رہا کریں تاکہ ان پر آپ کا اچھا اثر پڑے۔ "عبیدہ بن جرائ نے جواب دیا: "رسول اللہ عند کے حکم رانوں کی طرح ذرا ٹھا تھے اور شان و شوکت سے رہا کریں تاکہ ان پر آپ کا اچھا اثر پڑے۔ "عبیدہ بن جرائ نے جواب دیا: "رسول اللہ عند کے مقر رہا کی اور عامل سلمان فاد کی تھے جو مدائ کی خیر ت عمر رضی اللہ عند کے مقر رہا کی اور عامل سلمان فاد کی تھے ہو مدائ کی چھڑے پر سواری کرتے تھے 'جو کی دوئی کھاتے تھے اور بمیشہ ریاضت الٰہی میں مدائن کے گور زمقر رکئے گئے تھے وہ مونے صوف کا لباس پہنچ تھے اور گدھے کی نگی پیٹے پر سواری کرتے تھے 'جو کی دوئی کھاتے تھے اور بمیشہ ریاضت الٰہی میں معمو وف رہے تھے اور کھا کے دوائیا کھانا بھی خود تیار کرتے تھے 'کیروں کا صرف ایک جو ڑا تھا اسے معمد بن عامر کاؤ کر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ اپنا کھانا بھی خود تیار کرتے تھے 'کیروں کا صرف ایک جو ڑا تھا اسے بھی عیش و عشرت سے اجتباب کرنے کی تنقین فرماتے تھے تاکہ وہ سادگی کو اپنا کی میٹے بین اس کی دوری کہ اس کی کہنا ہیں گھا تھا: " عتبہ بن فرقد تمہیں عیش و عشرت سے گریز لازم ہے 'مشر کول کے لباس اور دیشم سے پر تیز بھی کاس کے کہ رسول اللہ علیہ تھیں تھیش سے بادر سے کا تھم ویا ہے ۔ "

آپ لباس کواعتدال میں رکھنا چاہتے تھے اور اس کوا یک تبذیبی علامت سجھتے تھے۔ آپ بجاطور پر سجھتے تھے کہ غیر مسلم قوموں کا تشبہ افتیار کرنااور عیش کو شی میں ان کامقابلہ کرنا مسلمانوں کے تشخص اور اعلیٰ اوصاف کو گھن کی طرح کھاجائے گا۔ خاص طور پر عربوں کی روایتی خصوصیات گہنا جائیں گی چنا نچہ فرمایا:"تم لوگ لباس کا پورا پورا جی اوار تمہیں آل عدنان ہونے کا احساس دے مسلمانوں کو عجمی قوموں کے تنعم سے دور رہنا چاہئے اور ان کی پیرا میہ پوش سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ریشم اور حربر پہننے سے انہیں خاص طور پر گریز کرنا چاہئے 'اس لئے کہ سردار دو جہاں عظیفی نے منع فرمایا ہے'' آپ میہ چاہتے تھے کہ عمال کے ساتھ معاشر سے کے معززین میں کھایت شعاری کو اپنا تمین اور معاشر سے نے معزدین میں کھایت شعاری کو اپنا تمین اور معاشر سے نے فریوں اور ناداروں کا لحاظ کریں کیو نکہ اگر وہ اپنے معیار زندگی میں بہت زیادہ بلندی و تفاوت پیدا کریں گے 'توان کے داوں میں احساس کمتری بیدا ہو گااور ہے بھی نفرت میں تبدیل ہو کر معاشر سے کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اثبر ال: ۲۲ (۲) مسعودي أ: ۲۵ (۳) ايضاً: ۲۵ (٤) ايضاً (٥) حوزي ا: ۲۰ (٦) ايضاً ـ

حضرت عرِّ نے حضرت عتب کو تح بر کیا کہ دہ بھر ہی فوج میں سے دس افراد کا ایک و فد مجیجیں چنانچہ حضرت عرِّ کی طرف ایک و فدروانہ ہواجس میں الحف بن قیمی من اللہ تھے۔ حضرت عرِّ نے اللہ سے سوالات کے 'انہوں نے کہا: "لوگ اس صالت پر ہیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں۔ " آپ نے فرملا: " اب تم اپنے شھانوں پر جائے ۔ جان نے فرملا: " یہ کس کا ہے؟" جائے دواہ نے ٹھکانوں پر جائے گئے 'آپ نے الل کے لباس پر نگاہ ڈائل تو آپ نے ایک کپڑاد کھا جو باہر نگلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو سو گھا پھر فرملا: " یہ کس کا ہے؟" حضرت الحف نے کہا: " میر اہے۔ " آپ نے فرملا: " تم نے یہ کئے میں خریدا؟" انہوں نے کہا: " تقریبا آٹھ (درہم) اس کی قیمت بتائی اور اصل قیمت ہے کچھ کم رقم بتائی کیو نکہ انہوں نے بارہ درہم میں اے خریدا تھا۔ " آپ نے فرملا: " تم نے اس ہے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریدا۔ تم اس زائدر قم ہے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سے بتھ ۔ تم فضول خریج ہے تاکہ تم جائی اور مالی فائدہ عنہ نے بائی اور مالی فائدہ عنہ نے بائی ہو مالی کہ وار سے تم وہ بائی اور مالی دونوں صور توں میں فقصان ہوگا (ایک میان میں میں اللہ کے دور نے تہ میں جائی اور مالی خور ہو تھا ہے ۔ خدا کی فتم وہ دونوں سے میں مناسلہ کا دور کے اور اپنی کو دیا ہوں میں مناسلہ کے اس ضابلہ سے تھا کہ میں مناصب پر فائز افسر ول کیلئے عصر حاضر میں حالات وزمانہ کی مایت کو ملح ظور کھتے ہوئے حسب ذیل رہنما اصول مقرر کر کہتے ہیں ۔ " آپ کے اس ضابلہ اخلاق سے عوامی مناصب پر فائز افسر ول کیلئے عصر حاضر میں حالات وزمانہ کی رہنما تھا کہ خور ظر کھتے ہوئے حسب ذیل رہنما اصول مقرر کر کہتے ہیں ۔

O ..... عمال کامعیار زندگی عیاشانداور طبقہ وارانہ نہیں ہونا چاہئے۔وہاوسط درجے کا ہو تا کہ پورے اعتماد کے ساتھ اوپراور پنچے والے لوگول کے در میان رہ سکیس۔ آپ نے اپنی ذات کے معاملے میں جو بختی کی اے دوسرے عمال پر اس طرح لاگو نہیں کیا کہ وہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں 'ہاں البتہ ایک مثال قائم کر دی کہ اگر حالات کا تقاضا ہو توابیا بھی کیا جا سکتا ہے۔

O .... اوسط در بے کا معیار حتمی طور پر مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا تعلق کی بھی ملک اور زمانے کے معاشی حالات ہے ہے۔ اس لئے سادہ زندگی کی سطح بھی ان می طور پر بلند ہوگ ۔ آپ کے عہد میں عہد نبوی کے مقابلے میں بے پناہ ترتی و فراخی ہوئی۔ پورے معاشرے کا معیار بلند ہوا۔ آپ نے خوداس میں اہم کر دار اوا کیا۔ آپ نے صرف عیش کو شی اور اسراف ہے منع فرمایا 'ہاں البنۃ اپنی ذات کو عہد نبوی ﷺ ہی کے معیار پر رکھا۔ یہاں تک صحابہ کرام نے مل کر کو شش کی کہ اپنے معیار کو دوسرے لوگوں کی طرح بلند کریں 'لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ دور جدید میں نظمیہ عامدے وابسۃ لوگوں کو ملک کے مجموعی حالات کے سامنے رکھ کر زندگی گزار نی جائے 'جو سادگی کے زمرے میں آئے نہ کہ عیاشی کے۔

○ …. ناگبانی آفات اور قیط سالی کے دنول میں عمال وافسر ان کیلئے ضروری ہوجاتا ہے کہ دو مشکلات و تکالیف میں اوگوں کے ساتھ شریک ہوں۔ اپنے معیار میں کی کر کے ذاتی اور سرکاری وسائل کو عوام کی مشکلات و تکالیف دور کرنے میں لگادی۔ عام حالات میں جو معیار ان کیلئے مباح تھا اب مکر وہ اور حرام کے در ہے میں آسکتا ہے۔
 ○ …. افسر ان کواپی تنخواہ اور آمدنی کے مطابق معیار کا تعین کرناچاہئے۔ اگر ان کی آمدنی کے دیگر جائز ذرائع ہوں تو غرور و تکبر کی خاطر نہیں 'بلکہ شریفانہ طور پر حقیقی ضروریات کے مطابق کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے علاقائی ضرورت اور حکمت کی بنا پر حضرت امیر معاوید ؓ کے فراخی اختیار کرنے کو نظر انداز کیا تھا۔
 ○ …. جہاں تک سرکاری وسائل کا تعلق ہاں کاذات کی خاطریا نمود و نمائش پر بے در بیخ استعمال یاسرکاری اجلاسوں میں اللے تللے کرنے ہے آپ نے خود بھی کھمل طور پر اجتناب کیا اور افسران کو بھی الیا نہیں کرنے دیا۔ اس اخراجات صرف اس قدر ہونے جا بئیں جو بہت ضروری ہوں اور مکمل کفایت شعاری اختیار کرنی جائے۔

<sup>(</sup>۱) طبری ۱۱:۵/۸۷ (۲) شیر ۱۱:۸۷ ر

O …. آپ نے لباس 'خورونوش 'طرزز ندگی وغیرہ میں غیر مسلموں کے ساتھ تشبہ سے مختی سے منع کردیا کیونکہ وہ تبذیبی و ثقافتی معاملہ ہے۔افسراان کی طرف سے انہیں اختیار کرنالوگوں کیلئے باعث تقلید بن سکتا ہے۔اس سے پورے معاشر سے میں بگاڑ پیدا ہونے کاامکان ہوتا ہے۔اس لئے آپ نے حدیث کی بنیاد پراس سے سختی سے روکااور مدلیات دیں۔

۵\_معتدل روپه:

پلک ایڈ منسٹریشن کا براہ راست عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے 'لوگ چاہیں یانہ چاہیں ہے شار معاملات میں لوگوں کو ان سے واسطہ پیش آتا ہے۔ اجہا تی مشکلات کا صل ان کے پاس ہوتا ہے ' مگومت کی پالیس اور فیصلوں کو نافذ کرنے کیلئے انہیں عوام سے رابطہ کر ناپڑتا ہے۔ اس صور تحال میں اکثر و بیشتر افسر ان کارویہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ' ووا تظامی معاملات کو بنا بھی سکتا ہے اور ربگاڑ بھی۔ پھر ایک اور اہم پہلویہ ہو تا ہے کہ مختلف افراد گروہوں' قومیوں' ند ہموں اور علاقے کو گوں کے مزاج وطبائع مختلف ہوتے ہیں۔ ان سے معاملہ کرتے وقت ایک ہنتظم کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو سامنے رکھے 'اس طرح یہ ایک فنی معاملہ بن جاتا ہے۔ نظمیہ عامہ کے ضابطہ اظلاق میں یہ بات شامل ہے کہ اس کارویہ نہایت معتدل ہو 'اس سے مرادیہ ہے کہ مختی اور نری دونوں کو استعمال کرنے میں توازن سے کام لیا جائے۔ آپ نے انتظامی معاملات کے بارے میں فرملیا: " یہ کام لیا جائے۔ صور تحال کے مطابق جب ' جہاں اور جتنی ضرورت ہو اتناہی انہیں استعمال کیا جائے۔ آپ نے انتظامی معاملات کے بارے میں فرملیا: " یہ کام اس وقت خوش اسلوبی ہے انتجام یا سکتا ہے ' جبکہ ظلم و جبر کے بغیر سختی ہو تھ جائے اور کمزوری و سستی دکھائے بغیر نری کا سلوک کیا جائے ۔ آپ اس اور کیا میں کیا ہوئے ۔ آپ نے انتظامی معاملات کے بارے میں فرملیا: " سے کام وقت خوش اسلوبی ہے انتجام یا سکتا ہے ' جبکہ ظلم و جبر کے بغیر سختی ہوتی ور تی جائے اور کمزوری و سستی دکھائے بغیر نری کا سلوک کیا جائے ۔ آپ

یہ نہایت اہم پہلو ہے کہ ریاست کو امن وابان نظم وضطاور ظلم واسخصال کے فاتے کیلئے اور بسالو قات مفاد عامہ کے سلط میں اہم پالیسیوں کو نافذ کرنے کیلئے مختلف اواروں کے ذریعے سخت مؤقف اور طریقہ کارافقتیار کرناپڑتا ہے 'کین اس میں ظلم اور چر نہیں ہونا چاہئے 'بلکہ عدل وانصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ طاقت اور قانون کا اندھا اور بے دریخی استعمال ریاست کی ساکھ اور و قار کو ختم کر دیتا ہے۔ عوام اور افسر ان کے مابین الی دوریال پیدا ہو جاتی ہیں 'جن کو پاٹنا محال ہو جاتا ہے اور مسائل بیں کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہی نری کامعالمہ ہے 'اگر حکومتی اوار کسی معاطم کو اس حد تک بگاڑ لیتے ہیں کہ اس میں مجبور آخری کرنی پڑتی ہے 'توبید ان کی کروری کا پہلو ہو تا ہے۔ اس سے عوام کے روعمل میں ایسے رقمان کو تقویت ملتی ہے 'جب چاہیں مجبور کرکے وہ چیز حاصل کرلیں جس کا انہیں حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت عراض کا پہلو ہو تا ہے۔ اس سے عوام کے روعمل میں ایسے رقمان کم مقرر کرکے تھیجے تو آپ ان کے بارے میں فرماتے: ''اے اللہ! میں نے انہیں اس کے مقرر نہیں کیا ہے شعبیہ سے دوایت ہے کہ حضرت عراض کی بوجوا کم کی پر ظلم کرے تو وہ میرے نزدیک حکومت کے لاکن نہیں 'اس۔''

محر بن زید ہے مروی ہے کہ علی اور عثان اور طلحہ اور زبیر اور عبدالر حمٰن بن عوف اور سعد سب مل کر جمع ہوئ ان میں سب نے زیادہ عمر سے باک (بے تکلف) عبدالر حمٰن بن عوف تھے۔ سب نے عبدالر حمٰن بن عوف تھے۔ سب نے عبدالر حمٰن بن عوف تھے۔ سب نے عبدالر حمٰن بن عوف تھے کہا کہ "آپ امیر المو منین ہے لوگوں کیلئے گفتگو کرتے (تو بہتر ہوتا) کیو نکہ انسان طالب حاجت بن کر آتا ہے 'اے آپ کی بیت اپنی حاجت بیان کے واپس چلا جاتا ہے۔ "عبدالر حمٰن ان کے پاس گئے اور کہا: "اب بن کر آتا ہے 'اے آپ کی بیت اپنی حاجت بیان کرنے ہے روک دیتی ہے اور وہ وہ نہیں کرتا۔ " امیر المو منین الوگوں پر زی سیجے کیونکہ آنے والا آتا ہے 'اے آپ کی بیت اپنی حاجت بیان کرنے ہے روک دیتی ہے اور وہ وہ اپنی چلا جاتا ہے آپ سے گفتگو نہیں کرتا۔ " فرمایا: "اے عبدالر حمٰن ابھی تمہیں خدا کی قتم دیتا ہوں تھے بتاؤ کیا علی اور طلحہ وزیر و صعد نے تمہیں اس بات کا مشورہ دیا؟" انہوں نے کہا: "تی ہاں!" فرمایا: "اے عبدالر حمٰن واللہ میں اللہ ہے ذرا بھر رہائی کی کون می صورت ہے؟"

<sup>(1)</sup> يوسف: ١١٦ سعد: ٣٤٤/٣ سيوطي إ: ١٤٠ ماوردي: ٢١١ (٢) طبري ال: ٢٠٠٠

عبدالر جمن اپن چاور کو تھینچ ہو کے اور یہ ہم ہو جائے کہ "آپ کے بعد او گول کیلئے افسوں ہے "آپ کے بات کے بات ایک فرد نے آپ ہے کہا: "آپ بچے نرم ہو جائے "آپ کی ہیں ہو گارے ہے کہا: "آپ نے فران کا رعایا پر رعب بذات خود کوئی ہری چیز نہیں اس کا جو تا انتظامی معاملات میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل بات ہے کہ لوگ اس وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان سے ظلم وزیاد تی کا خطرہ ہو "تواس کا اثر بالکل مختلف ہوگا معزز نشر یف اور نیک لوگ ان سے دور ہوتے جائیں گے اکری ایڈ مشر میشن ظلم اند ہو گی ۔ رعایا بھی بھی دی وذہ ہوتے ہیں کہ ان سے ظلم وزیاد تی کا خطرہ ہو گی اس کی ہمدرد و خمر خواہ معزز نشر یف اور نیک لوگ ان سے دور ہوتے جائیں گے اکری ایڈ مشر میشن ظلم الماند ہوگی۔ رعایا بھی بھی دی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ اس کے بر عکس اگر عدل کی وجہ سے لوگ منبیں ہوگی۔ صدیت نبوی کی روے ایسا حاکم سب سے براہو تا ہے ابوگ جس کے شرکے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ اس کے بر عکس اگر عدل کی وجہ سے لوگ ہیں اس تاثر کا عملی بنیاد واس پر قائم ہو ناائتہائی ضروری علیات میں اس تاثر کا عملی بنیادوں پر قائم ہو ناائتہائی ضروری ہوتے میں اس میں اس میں اس تاثر کا عملی بنیادوں پر قائم ہو ناائتہائی ضروری ہے۔ ایک مر جہ آپ نے ارشاد فرمایا: "اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے میرے دل میں ان کیلئے رحم اور ان کے دلوں میں میر ادعب بٹھادیا ہے۔ ا

معتدل رویے کا اس بات ہے گہر اتعلق ہے کہ تخق ونری کی اصل اساس کیا ہے ؟اگر ان دونوں کے پیچھے اصل محرک رحم و شفقت کا جذبہ ہواور خلوص و فیر خوات کیا گائی ہائی ہو' معاشر ہے کی بھلائی اور اجتماعیت کا مفاد ہو' تو اس کی کیفیت اور اشرات بالکل مختلف ہوں گے 'جس طرح گھر کے نظام میں والدین کرتے ہیں۔ اس میں اعتدال و توازن پایا جا تا ہے' کمجی بد خواتی و ضرر کا شائیہ پیدا نہیں ہو تا 'جو چزیں چلی بھی جاتی ہیں اور ان کے نتائج بھی مفید ہوتے ہیں۔ رعایا ہے رویوں میں بھی ای کا کی طرح گھر کا ماحول اور پیر دانہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مختل کے نام کی عبد و پر نقر ری کا فرمان لکھ ویا۔ استے میں حضرت عرف کے خاند ان کا ایک بچھ آپ کے کو گود میں نہیں بھیایا: جی بولاد: "میں نے آئی تک کی بچے کو گود میں نہیں بھیایا: جی بولاد کے نام کی عبد و پر نقر ری کا فرمان لکھ ویا۔ استے میں اعتدال ہو ہے۔ "آپ نے فرمایا: "آگر اللہ نے تبہارے دل ہے اپ فود میں بھی ایک تو ہیں کے ایک مختل کی بچے کو گود میں نہیں بھیایا: جی بولاد کے بیان تو میں کیا کر سکا ہوں۔ یاز میں اس کے اپ کو گھر کا میں اور خی ایک تھی نہیں ہوگیا: "گر اللہ نے تبہارے دل ہے اور کیا کیا ہوں کیا ہوئے نہیں ہوگیا ہے انہی کیا کہ اس کو تا ہوئے کو اس بھی نہیں ہوگا ہوں کیا ہے۔ "آپ نے فرمایا: "بخد اسک می تو کر کے ہوئے تبہاں۔ "کو رہ کی عبد سے موروم کر ویا کہ اس کو کی ہوئے کو اس کو تو کر کے ہوئے کی میں ہوگی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے تبہاں کو اس بنا پر منصب سے می کو اس بنا پر منصب سے میں ہوئی کی بھی ہوئے کر کے ہوئے کی میں ہوئے تبہاں کر انہا ہے گئا ہوں ہوئے تبہاں کی ہوئے تبہاں کر انہا ہو جاتا ہے تواس کی تقضیر کے گناہ دس میں اس کی کا میں خطاکار خاب بو عاتم ہوئے کو اس کی میں ہوئے والی کی تقضیر کے گناہ دس میں سے خوا ہانا میں ہوئے ہیں۔ "ایک اور مرتبہا کی فراہاں کی کا میں خطاکار خاب بو عاتم ہوئے کہ میں جو سے اعتدال سے بٹ جائے ایک صورت میں اسے خوا ہانا تساس کر تا چا ہے۔ آپ ان کی تقضیر کے گناہ دس میں اسے خوا ہانا تساس کر تا چا ہے۔ آپ کی حدیث سے ان خال کی بھی ہوئے کہ سے کہ میں کو می کہا گائی کر انہاں کہا کہ کو متی اہلکار کارو ہے کی میں جو سے اعتدال سے بٹ جائے ایک صورت میں اسے خوا ہانا تساس کر تا چا ہے۔ آپ

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۸۸/۳ طبری ۲۰۷/۱:۱۱ جوزی ۱۳۷۱ (۲) جوزی ۱۳۷۱ (۳) کثیر ۱۳:۱۱ (۱) جوزی ۱۲۲۱ (۵) بیهقی: ۲۱۹۱ (۲) جوزی ۱۲۲۱ (۷) حوزی ۱۲۹۱ (۸) ایضاً

حضرت اخت ہے دوایت ہے کہ میں حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ تھا، آپ کوایک شخص ملااس نے عرض کی: "امیر المومنین میرے ساتھ چلے اور فلال شخص پر میر اانصاف بیجے کیو نکہ اس نے بچھ پر ظلم کیا ہے۔ "آپ نے اس کے سر پر اپنا درہ مار کر فرمایا: "تم لوگ (وقت بے وقت) امیر المومنین کو بلاتے ہو، طالا نکہ دوخود تمہارے کاموں میں مستعدر ہے ہیں، حتی کہ جب وہ مسلمانوں کے کی (اہم) کام میں مشغول ہوتے ہیں، تب بھی تم ان کے پاس آکر فریادیں کرتے ہو۔ "وہ شخص ملامت کر تاہواوالیں لوٹ کر جانے لگا، تو حضرت عمر نے اس کو بلا کر اپنا درہ اس کے فرال کر فرمایا: "تم اپنا تصاص لے لو۔ "اس نے کہا!" نہیں ہیں اللہ کے واسطے اور تمہارے واسطے در گزر کر تاہوں۔ "آپ نے فرمایا:" ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس اجرپا نے کیلے اللہ کے واسطے جھوڑے دیتا ہوں۔ " ہے کہہ کر وہ شخص چلا گیا، پکھ دیر کے بعد پھر آیا اور دور کعت نماز پڑھ کر بیٹے گیا اور کہنے لگا:" اے ابن خطاب تو پست تھا، اللہ نے تھے کو بلند کیا، تو گھر او تھا اللہ نے تھے ہوا ہے دی تو لیل تھا اللہ نے تھے عزت دی پھر تھے کو کو گوں پر حاکم بنایا۔ ایک شخص تیر بے پاس داد خواہی کہلئے آیا تو نے اس کو مارا 'کل تو جب اللہ کے پاس جائے گا توا سے کیا جواب دے گا؟" احف کہتے ہیں کہ اس معالے میں حضرت عمر آپ کو اس قدر ملامت کرتے تھے تو نے اس کو مارا 'کل تو جب اللہ کے پاس جائے گا توا سے کیا جواب دے گا؟" احف کہتے ہیں کہ اس معالے میں حضرت عمر آپ کو اس قدر ملامت کرتے تھے کہ جمیں یقین ہو گیا کہ تمام زمین والوں ہے آپ جمیس ہیں۔ " ۔ " "

#### ۲ ۔ تحا کف سے اجتناب:

<sup>(</sup>١) اثير ١١:١٦ (٢) جوزي ١٠٦٧ (٣) بيهقي: ١٠/١٠ (٤) ايضاً (٥) رواس:٢٣٧\_

بقول رواس غرض حضرت عمرٌ کی رائے یہ تھی کہ:

ا۔ حاکم کوہدیہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ فی الحقیقت رشوت ہے۔

٣- يه مال را شي كووايس نبين كياجائ گااور نه مرتشي كيلئير كهناجائز به بلكه اييامال راه خدامين خرچ كر دياجائ

پچھاوگوں نے کہا: "یہ تخانف ان کے تخانف کے بدلے میں ہیں اس لئے وہی (ام کلؤم گا) س کی حقدار ہیں۔ ملک دوم کا آپ ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ وہ آپ کے ماتحت ہے 'جو آپ ہے ڈرے۔ "دومرے لوگوں نے کہا: "ہم کپڑے تحف کے طور پر بھیجا کرتے تھے تاکہ ہمیں اس کابدلہ لے اور ہم انہیں اس لئے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیمت حاصل ہو۔ "آپ نے فرمایا: "لیکن یہ قاصد مسلمانوں کا قاصد ہے اور یہ ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے۔ "
ہیجا کرتے تھے تاکہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیمت حاصل ہو۔ "آپ نے فرمایا: "لیکن یہ قاصد مسلمانوں کا قاصد ہے اور یہ ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے۔ "
تخرکار آپ نے حکم دیا کہ یہ تخانف بیت المال میں جمح کرد ہے جائیں اور انہیں (حضرت ام کلاؤم ) کو ان کے خرج کے مطابق رقم واپس کی گئی (")۔ آپ کے خرج مضرت اسلم کہ جھے ہوں کہ بھورے نے میں اللہ تعالی ہے دور انہوں نے میرے جم پر ایک نی چواد ہوں کہ بھورے نے میں اللہ تعالی نے فرح دی ہوں کہا ۔ " تھمیں اس میں ہے کوئی حصہ نہیں پہنچ گا۔ تم خوش ہو گئی تو دھورے "تو دھورے سلمہ نے ان نہوں نے فرمایا: "تمہیں اس میں ہو گئی گو دھور شہیں پہنچ گا۔ تم خوش ہو گئی تو دھورے "تو دھورے سلمہ نے ان نہوں نے دی کی حصہ نہیں پہنچ گا۔ تم خوش ہو گئی تو دھورے سلمہ نے ان نہیں اس مسلمان اس کے بھوانے پر داخت کی اجازت دو کہ ہم اے اس بات کی اجازت دو کہ ہم اے امیر الکو میکن کی طرف بھورہ تیں کیونکہ وہ میاں دوشت پر داشت کر رہ ہیں۔ "تمام مسلمان اس کے بھوانے پر داخش ہو گئی تو دھورے سلمہ نے ان نہوں ا

<sup>(</sup>۱) رواس:۳۲۷ (۲) سعد:۲۰۸ (۳) طبری اا:۲۰۰۴ (۶) سعد: ۲۰۹

کو صند و تی میں رکھا'اپ قیبلے کے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کرتے ہوئے کہا: "اے لے کر سوار ہو جاؤ' جب بھر ہ پنچو توامیر المو منین کے انعامات کی توقع پر دو
سواریاں خرید او 'ان پر اپنااور اپ غام کا ذاور او لادو' پھر امیر المو منین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔" قاصد کے بقول حضرت عرِ نے بچھ ہے جنگ اور علاقے کے تمام
طالت دریافت فرہائے' میں نے جواہر ات کے سلطے میں بھی واقعہ کی تفسیلات بیان کیس اور صندوقی نگال کر چیش کیا۔ حضرت عرِ نے زیورات کے مقینوں کی
طرف نگاہ ڈائی تووہ مرخ 'زرداور ہز رنگ کے تھے۔ آپ نے (چیچے کی طرف) چھانگ لگائی اور کر پر ہا تھر رکھ کر فرمانے گئے:"اگریہ زیورات تجول کر لوں تواللہ
عرکا پیٹ نہ پھرے۔" عور توں نے یہ خیال کیا کہ شاید میں آپ پر حملہ کر رہا ہوں' وہ سب پر دے کے پاس آگئیں۔ آپ نے بچھے فرمایا:" نیہ جو تم لائے ہو واپس
لے جاؤہ'' اسپنے غلام پر فاکو میرے ہارے میں حکم دیا کہ " امیر المو منین میں ایسائی کر دل گا۔" پھر بچھے فرمایا:"اگر مسلمان ان (زیورات) کے تقیم
کوان کا ضرورت مندو کیجھو تو دو نوں اے دے دو۔ " میں نے عرض کیا:" امیر المو منین میں ایسائی کر دل گا۔" پھر بچھے فرمایا:"اگر مسلمان ان (زیورات) کے تقیم
مونے سے پہلے اپنے محانوں پر چلے گئے تو میں تم اور تبہارے حاکم کے ساتھ بہت پر اسلوک کروں گا۔" تھر بچھے فرمایا:" آپ نے بچھے جس کام کیلئے موسوس کیا تھا انٹہ نے اس میں تھیم کر دیئے۔ اس وقت ایک ایک محمیت بازل ہو۔" چنانوں پر جو تھوس کیا تھیں فرمائی۔ آپ اس کے اس کے بی پر اور آپ پر کوئی صعیب نازل ہو۔" چنانوں نے نے انہوں نے یہ زیورات) ان میں تقسیم کر دیئے۔ اس وقت ایک ایک محمیت ہائی ہی تقسیم کر دیئے۔ اس وقت ایک ایک محمیت ہائی ہی تو میں میں تھی میں بر اس کے بیک کہ بچھ پر اور آپ پر کوئی صعیب نازل ہو۔" چنانوں پر خانوں نے بین ہر ایک میں بر ادر قت ایک ایک محمیت بائی ہو۔ " بونانوں پر اور قال ہو۔" بھی تو بر اور انہوں نے بیر زیورات) ان میں تقسیم کر دیئے۔ اس وقت ایک ایک محمیت بر ایک تھیت نے زیادہ تھا۔"

ند کورہ سب واقعات بیدواضح کرتے ہیں کہ آپ نے افسر ان کے ضابطہ اخلاق ہیں ہر قتم کے تحا نف ہے اجتناب کونہ صرف شامل کیا' بلکہ اپنی عملی مثالوں ہے اس پر بختی ہے عمل کرایا۔ خود جب آپ اس قدر مختلط تھے تو کسی کی کیا مجال ہو سکتی تھی کہ وہ لینے کی ہمت کر سکے۔ دور جدید میں بھی حکومت و مملکت کے سر براہان اور وزراء ہے لے کراعلی بیورو کر میں ایسا عملی نمونہ پیش کریں' توبیہ ہوئی سنیں سکتا کہ نچل سطح تک سر طان کی مانند پھیلی ہوئی کر پشن اور ر شوت ستانی کا خاتمہ نہ ہوئی۔ اصل بات بیہ ہے کہ کر پشن یوروی قابویا سکتا ہے'جو سب سے بڑھ کر خود اپنے اور اپنے اہل خاند اور اقرباء کے معاملوں میں حدے زیادہ مختی برتے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلنے ملاحظه هو طبری ۱۸۷\_۹/٤:**۱** 

# O.....نظمیه عامه کے فرائض

اسلای ممالک کی انتظامی حالت اور بھی دگرگوں ہے 'وہائی نسٹریشن کے مغربی والدینی ماڈلز کی نقالی کر کے تباہی و پر بادی کے رائے پر گامز ن ہیں 'جواپئی روح' مغربی اور نتائج کے اعتبارے اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ وہائے ثقافتی ماحول کیلئے تو کسی حد تک کار آمد ہو سکتی ہیں 'جس کے لوگ خود غرض وہادہ پرست مذہب سے بہ تعلق ' عفت و عصمت سے عاری 'روحانیت سے بہ گانہ 'اخلاقی طور پر دیوالیہ ' زندگی کے اعلیٰ مقصد اور نصب العین سے تجی داممن اور حیات بعد موت سے بہ خربہوں ' لیکن اپنے معاشر وں کیلئے زہر قاتل کی حشیت رکھتے ہیں 'جودین واخلاق پر استوار ہوں۔ ایسے ماڈلز کو اسلامی داویئے اور پر کھ اور ارسلامی اقدار کے سانچوں میں ڈھالے بغیر اپنانا پنے مقصد زندگی ' نظریہ حیات ' تہذیب و ثقافت ' اپنے ماحول اور عوام سے نکرانے کے متر اوف ہے۔ مسلم ممالک کے اندر پائی جانے والی بے چینی' بے بینی ' ماہو ہی نور ماہوں تھی ہوں ہوں۔ ایسی قادات پنے رہے ہیں' عوام اور انتظامی اداروں کے ماہین ہم آ ہنگی کے بجائے گئٹش پر پا ہے۔ اخلاقی اور سابی خرابیاں روز پر وزیر ہور ہی ہیں اور نظیہ عامہ کازیادہ تروقت اپنے عوام کو دبانے اور خاموش کرانے میں صرف ہو تار بتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نظیہ عامہ کا ایک جدید اسلامی ماڈل تنظیل دے کر روبہ عمل الیا جائے جس میں ایڈ منٹریشن اور منجون کے سانے میں جدید سائنسی اور نظیہ معار میں اس خوالی معار است کی ہے کہ نظیہ عامہ کا ایک جدید اسلامی ماڈل تھی سے ایک اس میں اعلی اسلامی اقدار اور اخلاقی وروحانی معیارات کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ایساتھ اور نور میں میں ہوئی الی نیا شبت اور نتیجہ خیز کر داراوا کر سکے۔

Buraey:229 (1)

حضرت عمر فاروق کے نزدیک بید ذمہ داری خلیف وقت اور اس کی زیر سر پر تی سر گرم عمل تظمیہ عامہ کی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی لتمير وترتی اور فلاح و بهبود کیلئے بھر پور کر داراد اکرے اور اسلامی قدر دل کو ہام عر وج تک پہنچائے۔اس لئے آپ نے نظمیے عامہ کو جن فرائض ومقاصد کاپابند بنایا' ان میں سب سے اہم پہلواسلامی نظریۂ حیات کی سمجھ یو جھ اور تعلیم و تضہیم پیدا کرنا اس کے عملی تقاضوں کو یورا کرنے کا جذبہ بیدار کرنااور اس کے اصول و ضابطول کی تبلیخ واشاعت ہے۔ اوگول کا تعلق اپنے رب سے اسقدر جوڑ دینا کہ وہ اس کے ہر تھم کے آگے بلاچون وجراسر تشکیم خم کر دیں۔ ان کے اندر خداخو فی اور تقوی پیدا ہو 'وہ تمام انسانی حقوق کی پاسداری 'سز ااور قانون کے ڈرے نہیں 'بکہ صرف ای کی رضاکیلئے کریں۔ آپ نے نظمیہ عامہ کوان فرائض کی ادائیگی پر لگا کرایک ایساماحول پیدا کردیا'جس میں اچھائیوں پر عمل کرنا آسان اور برائیوں کی طر ف راغب ہونامشکل ہو گیا۔ حکومت اور اس کی ایڈ منسٹریشن جب خود عدل و انصاف کی علمبر دار بن گئی 'تواس کی بے پناہ طاقت و قوت کے سامنے ظلم واستحصال کا باتی رہنانا ممکن ہو گیااور "عدل فاروقی "تاریخ انسانی میں ایک ضرب المثل بن گیا۔ آپ جن فرائض کی بجا آور ی کا تھم اپنے عمال وافسر ان کو دیتے تھے 'وہ ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتے تھے 'ان کا مقصد ان علاقوں میں ایسانظام کاروضع کرنا ہو تا تھاجوان کی ادائیگی میں معاون ومد د گار ثابت ہو۔ چو نکہ اس حکم کا مخاطب ایک عام فرد نہیں'بلکہ ذمہ دارومقنذر شخص ہو تا تھا'اس لئے اس کے عملی اطلاق میں ان انظای آلات وطریقوں کا استعال جواس فرض کی ادائیگی کیلئے ضروری ہوں 'خود بخود شامل تھا۔ مثلاً قیام صلوٰۃ کے حکم ہے یہ مراد لینا صحیح نہیں کہ گور نر قریب والی مجد میں با قاعد گی سے نماز اداکرے 'بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ علاقے میں قیام صلوۃ کے کیا تقاضے ہیں اور انہیں کیسے یوراکیا جاسکتا ہے۔اس میں نماز کی فضا تیار کرنا 'سکھانے کا اہتمام کرنا' مساجد کی تقمیر' آئمہ کا تقر ر'اس ہے متعلق تمام معاملات کی براہ راست تگرانی'اطلاعات کا نظام' پیش آمدہ مسائل و مشکلات کے ازالے کااہتمام وغیرہ سب انظامی طریقے اختیار کرناخود بخود اس تھم میں شامل ہے۔ آپ صرف عمال ہی کوان کے فرائض نہیں بتاتے تھے'بلکہ رعایا میں اس کی مجرپور تشہیر کرتے تھے تاکہ ہر خاص دعام کے علم میں ہول۔ رائے عامہ بیدار ہو 'حکومتی وانتظامی معاملات میں ان کی شر اکت واعتاد یقینی ہو 'وہالمکاروں پر نظر ر کھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کہاں تک اداکر رہے ہیں۔ ہر حاکم کو تقر ر کے وقت تحریر دیے 'جن میں یہ فرائض درج ہوتے تھے'وہ وہاں مجمع عام میں جاکر سنا تا۔ تبھی آپ خود جمعہ یادیگر اہم مواقع پر تقریر کر کے لوگوں میں اعلان فرماتے 'مجھی آپ خطوط اور زبانی نصیحتوں میں ان کی یاد دہانی کراتے رہتے۔ان ميں ہے اہم فرائض حسب ذيل ہيں:

ا\_دين کي تعليم واشاعت:

اسلامی ریاست کی نظمید دینی اختبارے نہایت اہم اور بامقصد ذمہ داری پر فائز ہوتی ہے۔ اس کیلئے نظریاتی طور پر پختہ اور باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی ذمہ داری بیب کہ دین کی تعلیم واشاعت کا اہتمام کرے اور ایساطریتی کا راور نظام قائم کرے 'جس ہے لوگ دین کا علم وشعور حاصل کریں اور کتاب و سنت کے دکانات ہے آگاہ ہوں 'چنانچہ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا: ''خدا کی قتم ایس اپنے افسر وں کو تمہارے یہاں اس لئے نہیں بھیجتا کہ تمہارے مند پر تھیئر مارین اور تمہارے اموال چھین لیس۔ میں انہیں تمہارے پاس اس لئے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہار اوین اور تمہارے نبی مطابقہ کی سنت سکھا تیں۔ جس کسی کے ساتھ وین وسنت ہے ہٹا ہواسلوک کیا جائے 'اے چاہئے کہ اپنامواملہ میرے سامنے پیش کرے۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'میں متعلقہ افسرے اس کا مدلہ ہے کہ رہوں گا ۔۔

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۱۶ طبري ۲۰۶/۶:۱۱ طبري ۲۰۶/۳ معد: ۳۳۶/۳ حبيل: ۸۹/۱ بيهقي: ۲۹/۱٠

افسروں کو مقرر کرتے وقت جو نفیحتیں فرماتے تھے'ان میں ایک بیہ بھی ہوتی تھی کہ ''تم انہیں خالص قر آن کی تعلیم دو'رسول اکرم ﷺ ہے کم روایت کرو' میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں<sup>(۱)</sup>۔" آپ نے ۱۳ھ میں نماز تراو ت<sup>ح</sup> باجماعت ادا کرنے کا اہتمام فرمایا' اس بارے تمام شہروں میں تحریری احکام فرمائے' لو گوں کیلئے دو قاری مقرر فرمائے۔ایک مر دوں کو نماز تراو تح پڑھا تا تھااور دوسر اعور توں کو <sup>(۲)</sup>۔ دین کی تعلیم داشاعت کیلئے ضروری ہے کہ ایسے لو گو**ں کا تق**ر رکیا جائے'جوخو درین کے عالم ہوں۔ چنانچہ سلمان بن بریدہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے پاس مومنوں کا کوئی لشکر اکٹھاہو جاتا تو آپ اہل علم وفقہ میں ہے سمی کوامیر مقرر کرتے تھے <sup>(۳)</sup>۔ آپ خود بھی اپنے خطابات کے ذریعے اشاعت دین 'امر پالمعروف و نہی عن المئکر کے فرائض اداکرتے رہتے تھے اور لوگوں کو دین سکھانےاوراس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کا حساس بیدار فرماتے رہتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک اہم خطبہ نقل کیاجا تا ہے۔ آپ نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرمایا: ''میں تم ہےاس خداہے ڈرنے کی نصیحت کر تاہول جس کے ماسواہر شے فناہو جائے گی۔ جس کی اطاعت گزاری ہے اس کے دوست مستفید ہوتے ہیں اور جس کی نافر مانی ہے اس کے دعمن خسارہ میں رہتے ہیں۔ برباد ہونے والوں کاعذر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ ان کے سامنے ہدایت آبھی چی۔اللہ کی جت وبر ہان جب واضح ہو چی تواب جت اور بحث کی گنجائش بھی کہاں۔یادر کھو'ایک سریرست اینے ماتھوں کااس سے بہتر حق ادانہیں کر سکتا کہ وہ ان کوان کے فرائض کی انجام دہی ہر آبادہ کرے۔ ہار افرض ہے کہ ہم اللہ کے احکامات نافذ کریں اور اسپے زیر تکیں اور زیر گرانی او گول کو یعنی اولا و غیرہ کواللہ کی نا فرمانی نہ کرنے دیں۔ ہمیں چاہئے کہ قریب اور دورسب ہی جگہ کے لوگوں کو احکام الٰہی کا تابع بنائیں اور اس کی پروانہ کریں کہ حق کی جانب نزدیک کے لوگ ماکل ہوئے کہ دور کے 'تاکہ ان پڑھ سکھ جائیں اور غیر معتدل اوگ راہ راست پر آ جائیں اور میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جن کے قول و فعل میں تضادیایا جاتا ہے۔ کچھ اوگ ایے بھی ہیں جودل بی دل میں سوچے رہ جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ ہم نمازیوں کے ساتھ نمازادا کریں گے 'مجاہدوں کے ساتھ جہاد کریں گے 'ججرت کریں گے اور اللہ کے و شمنوں کے ساتھ قال کریں گے 'لیکن محض حسن آرزوہے کیا ہو تاہے۔ جو کوئی بھی اپنے فرائض پر عمل پیرا ہو تاہے اوراین نیت صحیح رکھتاہے' وہی نجات یافتہ ہو تاہے ورنہ نہیں۔جو کوششوں میں اضافہ کر تاہے'اے اللہ کے ہاں اور ملتاہے۔ جہاد سب سے مرتفع اور اعلیٰ یائے کا عمل ہے اور اصل جہادیہ ہے کہ انسان اعمال بداور بدعمل او گوں کو مطلقاً چیوڑ دے۔ بعض لوگ مجاہد ہونے کے مدعی ہیں 'لیکن جہاد دراصل الله کی راہ میں ہوتا ے۔ جہادیہ ہے کہ حرام چیز ول سے بچاجائے 'اسلام کے اعدامے لڑا جائے اور مشکلات کے مواقع پر کوششوں میں اور اضافہ کیا جائے۔ بعض لوگ ہیں کہ اجر کی غاطر لڑتے ہیں' بعض ذکر کی خاطر!اللہ کو یہ ناگوار نہیں کہ تم کشاد گی حاصل کرو' مگر وہ دراصل تم کو زیادہ بڑی سہولتوں کی جانب برا پیخنتہ کرتا ہے۔اپنے فرائض انجام دو' یہ تم کو جنت الفر دوس دلوا میں گے۔ طریق نبوی علیہ پر قائم رہو' نے فتنوں ہے محفوظ رہو گے۔ سیھو' جانواور حاصل کرواس لئے کہ بے خبری میں بے چار گی ہے۔ دین میں نی نی بدعتیں بے صد مکر وہ ہیں 'طریق نبوی ﷺ پر معتدلانہ عمل اس اجتہادے بہتر ہے جو گمر ابی ثابت ہو۔ نصیحتوں پر عمل کر و'اثر تاوہ ہے جواللہ کی راہ میں لڑتا ہے' سعادت مندی ہے ہے کہ انسان دوسر ول ہے سبق لے 'شقی مال کے بطن ہے شتی ہر آمد ہو تا ہے۔اطاعت وفر مانبر داری بے حد لاز مہیں کہ ان میں عزت و آبر و ہے۔ عصیاں شعاری اور تفرقہ ہے پر ہیز کرو کہ بیہ باعث تذلل اور خواری ہے گویالوگ اقتدارے متنفر رہتے ہیں۔ خدانہ کرے کہ تجھے اس سے سابقہ ہو ( ) ۔ "ایک مرتبہ اللہ کو گواہ کر کے فرمایا: "اے اللہ میں تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے انہیں اس کام کیلئے مقرر کیاہے کہ وہ لو گول کودین و سنت کی تعلیم دیں ۔ "

<sup>(</sup>۱) طبری اله ۱۶/۶ مر (۲) ایضاً: ۲۰۹ (۳) ایضاً: ۱۸۶/۶ (۶) جوزی ۱۳۱ (۵) طبری از ۲۰۶/۶ مسلم: ۲۰۸۰ سلم: ۲۰۸۰

ابو حصین کے مطابق جب حضرت عمر حکام کو مقرر کرتے ہے توان کے ساتھ نکل کرانہیں رخصت کرنے جاتے تھے اور انہیں جو تھیجتیں کرتے تھے ان میں سے بھی تھی کہ "تم اوگوں کو قر آن کی تعلیم دواور نبی کر بھا چھائے ہے کم روایت کرو میں ہر معاطع میں تمہارے ساتھ شریک ہوں " ۔ " آپ مختلف طریقوں ہے بھی معلومات حاصل کرنے کی کو شش کرتے رہتے تھے کہ عمال اس سلسلے میں کہیں کو تاہی تو نہیں کر رہے ؟انس بن الکٹ کہتے ہیں کہ مجھے ابو مو کی اشعری (عالی بھر ہی) نے حضرت عمر کے پاس بھیجا' توانہوں نے پو تھا: "تم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑا ہے ؟" میں نے کہا کہ " انہیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ لوگوں کو قر آن کی تعلیم دے رہے تھے۔ " آپ نے فرمایا: " خبر دار! دو ہڑے آدمی ہیں' لیکن سے بات انہیں نہ بتانا " ۔ " آپ کا اپنا طریقہ بھی سے تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے ذر آن کی طرف رغبت دلائیں۔ حضرت ابو مو کی نہایت خوش الحان تھ ' جب مدینے میں ہوتے ' تو آپ انہیں دیکھتے تو فرماتے : " اے ابو مو کی نہیں دب کی یاد کر ساؤ' وہ ان کے پاس قر آن پڑھتے تھے ( ")

دین کے تعلیم واشاعت کا عظیم کام اس وقت تک خوش اسلوبی ہے سر انجام نہیں پاسکا جب تک کہ انتظامیہ کے منصب پرالیے لوگوں کو فائزنہ کیا جائے جو خود
دین کے عالم و فاضل ہوں۔ سلیمان بن بر بیرہ ہے روایت ہے حضرت عمر فاروق گابیہ طریقہ تھا کہ جب آپ کے پاس مسلمانوں کا کوئی لشکر تیار ہو جاتا ' تو آپ ان پر
سمی عالم اور فقیہہ فرد کوامیر مقرر کردیت (۲)۔ خواہ وہ کسی شعبے ہے متعلق ہوں ان کی بید فسہ داری ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو دین بھی سکھا کی۔ مسعودی کے بقول
حضرت عرار نے عبار بن یاسر کو کو فیہ کا گور نر بنایا۔ عثبان بن صنیف کو محصولات اور عبداللہ بن مسعود کو جیت المال کی فسہ داری سونچی اور ان تینوں کو تھم دیا کہ وہ اللہ کی فشہ داریوں کی ادائی کی کہ از کم ایک آیت کا درس دیا کریں (۵)۔ آپ کے نزدیک اسلامی نظمیہ عامہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ سرکاری نوکر و ملازم کے طور پر محض فی و
انتظامی فسہ داریوں کی ادائیگ کوکائی نہ سمجھیں 'بلکہ مشزی سپر ٹ کے ساتھ پوری گئن اور خلوص ہے دینی کام سر انجام دیں ' تاکہ لوگ آئیس سمجے معنوں میں رہبر
و جا بر بنا کر نہیں بھیجا ہے 'بلکہ ہادی ور ہنما بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم ہے دہ ہنمائی حاصل کریں۔ ایک موقع پر گورنروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "سنو میں نے تمہیں آمر
و جا بر بنا کر نہیں بھیجا ہے 'بلکہ ہادی ور ہنما بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم ہے دہ ہنمائی حاصل کریں۔ ا

آپ کے نزویک ہدایت ور ہنمائی ہیں وین کے تمام معاملت کی مینجنٹ اور ایڈ منسریشن شامل ہے 'جو فرائض کی اوائیگی کاجذبہ بیدار کرنے ہے لے کر ہمہ گیر
راست بازی اور احکامات وین کے نفاذ تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اور مرتبہ مجمع عام میں خطاب کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائیں 'ان میں سے بھی تھی۔ ایک
مرپر ست اپنی اتھوں کا اس ہے بہتر حق اوا نہیں کر سکنا کہ انہیں ان کے فرائض کی انجام دہی پر آمادہ کرے۔ ہمارا سے فرض ہے کہ ہم اللہ کے احکامت نافذ کریں
اور اپنی زیر نگر انی اوگوں کو اللہ کی نافر مائی نہ کرنے دیں۔ ہمیں سے چاہئے کہ قریب ودور سب ہی جگہ ہے لوگوں کو احکام البی کا تا بھی بنائیں اور اس بات کی پروانہ کریں
کہ حق کی جانب نزدیک کے لوگ مائل ہوئے یا دور کے تاکہ ان پڑھ سکھ جائیں اور غیر معتدل لوگ راہ راست پر آ جائیں (2)۔ "آپ بجاطور پر بھھتے تھے کہ
شریعت سے انح اف تمام انح افات اور اختشارات کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لئے دنیوی اور انتظامی امور کی اصلاح کیلئے بھی ضروری ہے کہ دین و سنت کی پوری پابندی کی
جائے ۔ مادہ میں بھر ہ کے گور نر حضرت مغیرہ پراخلاقی الزام عائد کیا گیا تو آپ نے انہیں پر طرف کر کے اپنی پاس بالیا اور ان کی جگہ حضرت ابو موکی اشعری گئی و علی مقرر کیا اور فرمایا: "اے ابو موکی! ہمیں حکور نے بھی نظر وی سے بھی اور ان میں سے چوزے بھی نظل آئے ہیں۔ اس لئے جو طریقہ (سنت نہوی علیلیہ) تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا اور تبدیل مت ہو جانا ور نداللہ بھی اپنا طریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کر لے گا "۔ "

<sup>(</sup>۱) طبری ا:۱۶/۵ (۲) سعد:۲۰۱۶ (۳) طبری ا:۲۰۶/۶ (۶) يوسف:۱۹۳ طبری ا:۱۸۱/۶ (۵) مسعودی: ۲۰۰۱ (۲) يوسف:۱۱۸ (۷) حوزی ا:۲۰۰۲ (۸) طبری ا:۲۰/۶ (۲) علمتی از ۲۰۰۱ (۲) يوسف:۱۸۲ (۵) مسعودی ۲۰۰۱ (۲) يوسف:۱۸۲ (۷) حوزی ا:۲۰۰۲ (۸)

آپ نے ایک مرتبہ کو فید میں تمام عال کا تبادلہ کردیا۔ حضرت عمار گربی اسر کو انتظامیہ کا اور حضرت عثانی بن صنیف کو محصولات کا و مدر اربیالیہ بیت الممال کی و فید میں تمام عال کا تبادلہ کردیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گور مرتبے کا تعلق کی نشست کا فرش مشتر کہ تقا اللہ کے المران کو در کل اس کے ان کی فیصد داری ہے کہ وہ اسلام کی تروی کا والیت دیں۔ در ک و سے کا قر آن وہ بیت کا تعلیم کی تاب کہ بلا تخصیص تمام حکومتی عبد بداروں کی بنیاد کا دیا ہے کہ وہ اسلام کی تروی کا والیت دیں۔ در ک و سے کا ور ک تو ان ان وہ تابہ کہ بلا تخصیص تمام حکومتی عبد بداروں کی بنیاد کا دیا ہے کہ وہ اسلام کی تروی کا والیت دیں۔ در ک و سے کا اس کو وہ کو تر آن ہے کہ بلا تخصیص تمام حکومتی عبد بداروں کی بنیاد کا دیا ہے کہ وہ اسلام کی تو وی وی ان اور اس کی تفریع پر نورو و توش کریں گے اور اسلام کی تعلیمات پر انہیں عبور حاصل ہو تا جائے گاور دوسر کی طرف عوام کو اسلام بھنے بین آسانی رہے گی ان کا حاکموں ہے قکری وہ نور قر آن ہو اور قر آن کے وہ اسلام کی تعلیمات پر انہیں عبور حاصل ہو تا جائے گاور دوسر کی طرف عوام کو اسلام بھنے بین آسانی رہے گی ان کا حاکموں ہو گار کی وہ بین قر کو گلاور تعلیم و تعلیم کی مختلوں بھی شریک ہوتے تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور کس کی تو دوسر کی گلا کہ مین آن کا کہنا ہے کہ عمر شرین افزائی کرتے ہوں کہ وہ بیعتے کا کہنا ہے کہ عمر شرین افزائی کرتے ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ عمر شرین افزائی مین کو بیات کی ترین میں ان کی بیلودی میں تھا کہ کہنا ہو کہنا ہو کہنا کہ کہنا ہو ک

اسلای نظیمہ عامہ کا ایک اور اہم فرض فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ بقول ہورے: "اس کا کام افراد کو ایک ایساما حول فراہم کرنا ہے جس کے تحت وہ اپنے فعدا ہے مستقل تعلق قائم کر سکیں (")۔ اس کا سب ہے اہم ذرایعہ وہ فرائض ہیں 'جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں۔ ایک بامقصد اسلائی اور نظریاتی مملکت کے کارندے کی حیثیت ہے ایم منسر بیشن ہے وابستہ لوگ آئینی اور افعاتی طور پر پابند ہیں کہ خود بھی فرائض پر عمل کریں اور الیمی منصوبہ بندی اور نظام کاروضع کریں کہ لوگ ان کی بجا آوری کیلئے متحرک رہیں۔ یہ محض دینی فرورت ہی نہیں بلکہ انتظامی امور کو نبایت خوش اسلوبی 'دیانتداری' بوش وجذبے اور فعد مت خلق کے احساس کے کہ بجا آوری کیلئے متحرک رہیں۔ یہ محض دینی مغرورت ہی نہیں ہو سکا۔ لوگوں کا اپنے دب سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا' وہ اپنی ذمہ دار یوں کو ادا کرنے ہیں ما تھا میں موروت ہی تھا ہوگا ہوں کو انتخابی متحرک رہیں ہور محالی ہورائی مقابرہ کریں گے۔ اس کئے ضرورت اس امری ہے کہ ایک ایسا ثقافتی ماحول پیدا کیا جائے 'جوروحانیت اور اخلاقی اقدار کو اتنا فروغ ویتا ان انزادہ افعال میں واستقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کئے ضرورت اس امری ہے کہ ایک ایسا ثقافتی ماحول پر اکیا جائے 'جوروحانیت اور اخلاقی اقدار کو اتنا فروغ ویتا ہوگا ہور کریں گے۔ اس کئے ضرورت اس اسلے ہیں بجر پورکوش کی ہے۔ آپ نے لوگوں کو سنن اور فرائض سکھنے کا حکم دیا ۔ دخترت عمر فاروق اس حقیقت ہے اس کئے انہوں نے اس کئے انہوں نے اس کے انہم میں سب ہے ہوگوں کو سنن اور فرائض ہیں ایک اقامت الصلوق ہے۔ رسول اکر میافین نے مسلمان اور کا فریش فرق فرائض کے اہتمام میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ قرآن مکیم میں حکم انوں کے فرائض میں ایک قامت الصلوق ہے۔ رسول اکرم سیافی نے مسلمان اور کا فریش فرق

<sup>(</sup>۱) منعودی (۱) ۲۱۰/۱۰: (۲) سعد:۲۰۲/۱۰ (۳) Buraey:302 (۳) منفی: ۲۵۲/۱۰: در (۱)

کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: "جس نے نماز چھوڑوی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ "راوی کے بقول آپ نے ایسی حالت میں نماز اوا
کی 'جب آپ کے زخم ہے خون بہد رہا تھا ا'۔ آپ نے اپنے گور زول کو لکھا: "میر ہے نزدیک تبہار اسب ہے اہم فریضہ نماز ہے۔ جس نے اس کی تفاظت کی اور
یا تاعد گی ہے اوا کر تارہا 'اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا۔ جس نے اس کو ضائع کر دیا وہ دیگر فرائض کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا ''۔ "آپ نے نماز کے صحیح اور
یہ وقت اہتمام کو اپنا بہت برا منصی فریضہ سمجھا اور اپنے انسروں کو اس کی جزئیات تک ہے آگاہ رکھتے تھے 'تاکہ وہ افخی اپنی عملداری میں عوام کو ان کا پابند بنائیں۔
چہانچہ آپ نے گور فروں کو ان کے او قات کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا: "نماز ظہر اس وقت اوا کر وجب آقاب ڈھل جائے اور اس کا سابیہ ایک ہا تھے کہ برابر ہو جائے۔ عصر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے' جب آقاب بلند اور سفید ہو
جائے اور اس وقت تک پڑھ کے بہو 'جب آدی کا سابیہ خود اس کے قد کے برابر ہو جائے۔ عصر کا وقت اس وقت سے شروع ہوتا ہے' جب آقاب بلند اور سفید ہو
اور ایک اور نے سوار غروب آقاب سے قبل چھیانو ممل کا سفر طے کر سے۔ نماز مغرب اس وقت پڑھوجب سوری غروب ہو جائے اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو کے بھوٹ تھی نوائند کر جائے تو اللہ کر جائے جو نے بور شخص عائی ہو جائے بیاں تک کہ ایک تہائی رات گرز جائے ہو تھی سنجر لیخ تو اللہ کر سے بغیر لیخ تو اللہ کر سے اس خیر سے بغیر لیخ تو اللہ کر سے دینر مقر رکھو کہ کون نماز میں آگے ہیں کون جب تارے صاف اور گئے ہوئے یوں (۳)۔ "آپ کا امرائی مقرر کیا تو وقت فرماتے تھے کہ "میں اس کے حاکم مقرر کیا ہے کہ تم نماز میں قائم کر واور آگر بات دو میں وہ تو انہیں ملامت کر و (۳)۔ "آپ حکام کو روانہ کرتے وقت فرماتے تھے کہ "میں نے تھی کہ "میں اس کے حاکم مقرر کیا ہے کہ تم نماز میں قائی کی واور آگر بات دو میں وہو تو انہیں ملامت کر و (۳)۔ "آپ حکام کو روانہ کرتے وقت فرماتے تھے کہ "میں نے تھی کہ "میں اس کے حاکم مقرر کیا ہے کہ تم نماز میں قائم کی کرواور حق وانساف کے ساتھ فیصلہ کرو

اقامت صلوۃ کی ذمہ داری نبھانے ہی کا جذبہ تھا کہ آپ نے نظیہ عامہ کو مساجد کی تغییر کی طرف متوجہ کیا کیونکہ انہیں مسلمانوں کی نہ بھی 'سیای 'تغلیمی اور عدالتی سرگر میوں کے مراکز اور تہذیب و ثقافت کے محور کی حیثیت حاصل ہے 'میہ اس زمانے کے کمیونٹی سنٹر تھے۔ بقول ابن حزم آپ کے عہد میں مشرق و عدالتی سرگر میوں کے مراکز اور تہذیب و ثقافت کے محور کی حیثیت حاصل ہے 'میہ اس زمانے کے کمیونٹی اس میں عوام کی رہنمائی و سہولت اور مغرب کا کوئی شہر باقی ندرہا'جس میں مساجد نہ تغییر کی گئی ہوں (۲) معلاوہ ازیں آپ نے قیام صلوۃ کیلئے جو نظام کاروضع کیا اس میں عوام کی رہنمائی و سہولت اور کوئی شہر باقی مدوو معاونت کیلئے فقہا اور معلمین کا الگ سے تقر رہبی شامل تھا'جو فرائفن و عبادات سمیت زندگ کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کا اسلامی تعلیمات کی کورنزوں کی مدوو معاونت کیلئے فقہا اور معلمین کا الگ سے تقر رہبی شامل تھا'جو فرائفن و عبادات سمیت زندگ کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں آپ نے جو منصوبہ بندی کی اس میں اللہ کی اطاعت و فرمانبر داری پر جنی عمومی اجنا می ماحول روشنی میں میں آپ نے جو منصوبہ بندی کی اس میں اللہ کی اطاعت و فرمانبر داری پر جنی عمومی اجنا می ماحول سے لے کر ترغیب و تربیب 'فکری و عملی رہنمائی' نے چیش آمدہ مسائل کا طل اور تمام ضروری سمولیات و وسائل کی فراہمی شامل تھی۔ اس سلط میں آپ کا اپنا اسوں

<sup>(</sup>۱) مالك: ١٠ عبدالرزاق: ١٢ مالك: ٦ (٣) مالك: ٦ (٤) حوزى ١٨٢ (٥) طبرى ١٤ (٠) حزم ١٠٠/١٨ (٧) مالك: ١٣١ (٨) ايضاً: ١٠ ر

سرانجام دینے میں مصوف رہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کو سر راہ نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: "نماز مسجد میں اداکیا کرو"۔ " کیک عورت کو دیکھا کہ وہ بچ کو نماز کیلئے اٹھا رہی ہے "کین وہ نداٹھنے کی ضد کر رہا ہے " تو فرمایا: " اے چھوڑ دو 'جب تک سجھنے نہ گاس پر نماز فرض نہیں " ۔ " گویا آپ یہ چاہتے کہ بچوں پر قبل از وقت تختی وجر کے بجائے انہیں آہتہ نماز کی ترغیب دی جائے اور عاد کی بنایا جائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے لومڑی کی کھال کی تو چہ ہے بے انہ نہیں آہتہ نماز کی ترغیب اس کے سرے اتار چینکی اور فرمایا: "تمہیں پھتے نہیں کہ شاید یہ پاک نہ ہو " ۔ " اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگول کی تربیت اس نو پہلی کے دوا کے طرف تو آداب نماز میں ہے ہر ایک کو وہی مقام واجمیت دیں جو در حقیقت ہے۔ دوسری طرف بلاوجہ تکلفات و تو ہمات ہے گریز کر کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک طرف تو آداب نماز میں ہے ہر ایک کو وہی مقام واجمیت دیں جو در حقیقت ہے۔ دوسری طرف بلاوجہ تکلفات و تو ہمات ہے گریز انتہار کر کے اصل مقصد اور اس کی روح کو حاصل کرنے کی کو حش کریں۔ صفاتی و نظافت آپ کے نزد یک سر ڈھانچنے نے زیادہ ایمیت رکھی ہے۔ اس گئاس کی اس کی اور کی خوال کی نوچاں تک سر پر کھنا ضروری ہی جوڑنے ہے جرج محموس نہیں پی سر ڈھانچنے کیلئے بچٹی ہوئی اور یوسیدہ چٹائی کی غلیظ ٹو پیاں تک سر پر رکھنا ضروری سجھتے ہیں۔

ایک شخص کو آپ نے ویکھاکا سر او عوصا کے نماز پڑھ رہا ہے ' تو آپ نے فرمایا: " یہ کیا کررہ ہو ؟ اپناسر او نیچا کر وخشو گاس نے زا کہ کی کیف کانا م نیکل ہے جو انسان کے قلب میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس نے زا کہ خشر کا کو گلائے ' جواس کے دل میں ہے تواس کا مطلب ہیہ ہے کہ دود ہم انفاق کر رہا ہے۔ " ہم ہندو عات و محروبات ہے لوگوں کو بازر کھے کیلئے ہوت شرورت سر زنش و شخص ہے بھی گریز نہیں کرتے ہے ' تاکہ دولوگوں کی معادت کا حصد نہ بن جائیں اور پھر کی کیلئے بھی ان ہے من کرنا ممکن نہ رہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ موزن اقامت کہ رہاجہ توان کو شن نماز کے مواکو گی کہ دودور کعتوں کی نہیے بائد ہورا ہے۔ " ہم ہوزن اقامت کہ رہاجہ توان فرض نماز کے مواکو گی کہ دورور کعتوں کی نہیے بیا کرنے والے کو اداکر تے ہے ' تاکہ موزن اقامت کہ رہاجہ توان فرض نماز کے مواکو گی نماز جائے گئے نہی ان اور مراح ملتقت ہورہا ہے۔ جب ہم طرح آپ نے نیا گئی مرزن کی اور فرمایا: " نہی شخص کو دیکھا کہ فرو ہو آفاب کے بعد ان اور مرحد نہی کہ دورکھتیں پڑھ رہا ہے اور ساتھ تی ادو مراح ملتقت ہورہا ہے۔ جب لوگ کی امر مبان کو فراکش و سنن کا در جہ نہ دے دی اور مستقبل کیلئے کی بھڑکا کی ٹیٹ خیر عابت نہ ہوں۔ اس کا برودوں نے نائل دورک ہو گئی تو آپ چھا ۔ " کی تعد دے دیں اور مستقبل کیلئے کی بھڑکا کی ٹیٹ خیر عابت نہ ہوں۔ اس کا برودوں کے نائل دورکھتیں پڑھے دیکھاتو در مارا دانہوں نے انشارے سے کہا کہ بیٹے جو آپ پیٹے تو آپ پیٹے کو آپ پیٹے گئی ہو در کے تو کہ دورکھتیں پڑھے دیکھاتو در ماراد انہوں نے انشارے سے کہا کہ بیٹے جو آپ پیٹے تو آپ پیٹے تو آپ پیٹے تو اس کی انداز پڑھاکر پر گئی ہو دے تھ میاں تک سے بہتر تھے (یعن رسول اللہ تو تیکھا کہ سے میاں تک کہ تم عرف کی بیاں تک کہ تم عرف کا ان اور عمر کے در میان پڑھے تیں۔ پھر میں کہ کہ تم نے فال اور میں میں نہ پڑھاکر پر گئی ہوں گئی تھی چی ٹیا آبا۔ آپ نے انہیں فرمائ کر تھے کہ کہ کہ نے فال اور کو کس کی در میں کہ کار پڑھاکر پر کے در کہ تو کو گئی کے تم عرف کو کہاں کہ تھے تھی چی ٹیا آبا۔ آپ نے تو کہ لوگ کہ تا تھ کی کہا گئی تھے کہ تی تو کو گئی کے تم کو کو گئی انہ کی جو کہ کہا کہ تھے کے وال گئی تھے کہا کہ کہ تھے کو گال اور کور کو کور کی کہا کہ تھی گئی آبا۔ آپ نے تو کور کہ کور کی کار کی انہ کور کی کے دیم کے فال ان کی جو کور کہ کی کہ کی کور کور کی کی کہ

<sup>(</sup>۱) شبیه:۱۸ (۲) شبیه: ۱/۱۵ رواس: ۱۶ (۳) شبیه: ۱/۱۹ (۵) رواس: ۲۹ (۵) شبیه: ۱/۷۷ رواس: ۲۸ (۱) عبدالرزاق: ۲/۱۳ (۲) شبیه: ۱/۸۲ (۸) حرم: ۲/۱۲ (۲) عبدالرزاق: ۲۷:/۲۰ (۲) شبیه: ۱/۸۲ (۸) حرم: ۲۷:/۲۰ (۹) حرم: ۲۷:/۲۰ (۹)

بیااہ قات آپ منبر پہ کھڑے ہوکراوگوں کو تشہد کھاتے اور فرماتے: "کہوالتحیات لله ..... النظ اسلام کی ویکر ہے ہیں کہ رکبی بھی ) حضرت عمر شاء

پڑھتے ہوت اپنی آ واز بلند کر لیا کرتے تھے جس ہے ہم یقین کر لیتے تھے کہ آپ ہمیں کھانا چاہتے ہیں (۲)

ہیں کہ اقامت صلوق ہے متعلق تمام امور کی سرانجام دہی نظیہ عامہ کے فرائض منصی ہیں شامل ہے۔ آپ نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ لوگ خود اداکر نے ہیں کہ اقامت صلوق ہے متعلق تمام امور کی سرانجام دہی نظیہ عامہ کے فرائض منصی ہیں شامل ہے۔ آپ نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ لوگ خود اداکر نے ہیں۔ ان کی برطر فی کیلئے فاروتی اعظم کے ساتھ ساتھ ہار یک ببینی سے یہ بھی جائزہ لیتے تھے کہ حکومت کے افسر ان کس کیفیت وطریق نے نماز اداکر تے ہیں۔ ان کی برطر فی کیلئے فاروتی اعظم کے ساتھ ہار یک ببینی سے یہ بھی جائزہ لیتے تھے کہ حکومت کے افسر ان کس کیفیت وطریق نے نماز اداکر تے ہیں۔ ان کی برطر فی کیلئے فاروتی اعظم کی ساتھ ہیں کہ میں میں کر تے جیسے انہیں برطر ف سے نکار ہوا تا تھی کو فد والوں کا ذیال ہے کہ تم انہیں برطر ف کرے حضرت عملاً ہیں نہیں کر کا تھا۔ عشاء کی نماز نہیں کو فر رہنا ہوں نے جواب دیا کہ "خدا گواہ ہے کہ میں انہیں نجی کرکے عظمی کی طرح نماز پڑھا تا تھا اور اس میں کوئی کو تابی نہیں کر تا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھا تا تھا اور اس میں کوئی کو تابی نہیں کر تا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھا تا تھا اور اس میں کوئی کو تابی نہیں کر تا تھا۔ عشاء کی نماز سے معلی سے انہیں کو فد بھیجا (تاکہ مزید شخصیق کی جاسے میں افسر ان اور عوام کی ماین اعتراد گولوں نے تحریف کی اس کے بادجود کو فد کی امارت پر بھال نہ کیا بلکہ اور طرف بھیج دیا تاکہ نماز کے معاطے میں افسر ان اور عوام کی ماین اعتراد گافتدان اصلاح و تربیت کی کام میں حاکم ہیں۔ انہیں اس کے بادجود کو فد کی امارت پر بھال نہ کیا بلکہ اور طرف بھیج دیا تاکہ نماز کے معاطے میں افسر ان اور عوام کی ماین اعتراد گافتدان اصلاح و تربیت کی کام میں حاکم ہیں۔ حاکم ہیں

یورے نے پڑے خوبصورت انداز میں ایڈ منسر میش اور مینجنٹ کے نقطہ نظرے نماز کی اجمیت پر روشی ڈالی ہے جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ پہلے نمبر پر دور جدید

کے اداروں میں کھنے تائم اس کئے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ دوبارہ جسمانی توانائی حاصل کر کے کام پر آسکیں۔اگر اس میں نماز ظہر کاوقت شامل کر دیا جائے تولوگ
روحانی و نفسیاتی توانائی حاصل کر کے زیادہ فعال کر دار اداکر سے کے قابل ہو جائیں گے۔دوسر اس کہ اسلامی تعظیم میں تیام صلوٰ کا فروغ مر دوخوا تین کو غور کرنے
پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں غلط کام تو مہیں کیا۔اس طرح تغییر کی اندردنی میکانیت سے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تیمر اید کہ کام بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ حصول
مقصد کاذر بید ہے۔ نمازے اللہ کافر ضادا کرنے ہے دیگر فرائض کی ادار کی گئی تحریب بجوانے ہوا ہے تیمر اید کھا م بذات خود مقصد نہیں ہے بلکہ حصول
مقصد کاذر بید ہے۔ نمازے اللہ کافر ضادا کرنے ہے دیگر فرائض کی ادار گئی کی تحریب بجوانے ہوا ہے اور ایس کی ترتی میں جو مؤثر کر دار اداکرتی ہے 'وہ تھی سے کہ مغرب میں تنظیم ترتی و تھا
ہے مغرب میں تظیمی ترتی و بھی اس بیدار کرنے کی کو شش کی جاتی ہے۔ نماز انسانی شخصیت اور دولوں کی ترتی میں جو مؤثر کر دار اداکرتی ہے 'وہ تھی باہمی کی ترتی میں جو مؤتر کی دوسر سے ملتے ہیں۔ اس کے بر عکس مغربی طریقوں میں منتظمین اور دوالوں کی نہیں ہے اس کے برعکس مغربی طریقوں میں منتظمین اور دوالوں کی نہی ہے اس کی برعکس منز بی طریقوں میں منتظمین اور دوالوں کی نہیں ہے اس کے برعکس مغربی طریقوں میں منتظمین اور دوالوں کی خصوص کی کھند و میا ہے۔ اور ایک دوسر سے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس مغربی طریقوں میں مغربی طریقوں میں کو خصوص کی کھند میں کہ خصوص کی کام کونہ اس کی میں تھی میں تھی جسم کو غذا فراہم کر نااور دنماز کے وقت ردن کو غذا فراہم کر نااز دنماز کے وقت ردن کو گئا کہ میں کونہ تھی۔ بہت ہے میں۔ آخری سے کہ تیں۔ آخری سے کہ نماز اس کی بیا ہو بیات ہے دوسر کے میک کونہ تازہ کر دیا ہے۔ بیا کہ کونہ تازہ کر دیا ہے۔ اس کونہ تازہ کر دیا ہے۔ بیا کونہ کار کونہ کے کیا کہ حصوں کی مخصول کی

<sup>(</sup>۱) مالك: ۱/ ، ۹ (۲) حرم: ۱/ ، ۹۸ (۳) بحارى: ۱/ ۱۸۳ مسلم: ۳۸/۳ نسانى: ۱۷۳/۳ داؤد: ۱/ ۲۸۱ و ود (۱/ ۹۸ و ۲۸۶ (۲)

٣\_ نظام ز کوة

صلوٰۃ کی طرح زکوٰۃ بھی ایک ایسافریضہ ہے جس کے تقاضے اجتماعی نظام کار کے وضع کئے بغیر پورے نہیں ہو تکتے۔اس لئے ارشاد ربانی کے مطابق میہ نظمیہ نے فرائض منصى مين شامل ب: "الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوالزكوة" في كريم علي الله الله وتقيم كيلي باقاعده نظام وضع فرمایا 'عاملین مقرر فرمائے۔قر آن تھیم میں اس کے مصارف میں ہے''والعاملین علیھا''کی با قاعدہ مداسی غرض کیلئے مقر کی گئی ہے۔حضرت عمر فاروق کے ول میں و فات نبوی کے بعد یہ خواہش رہی ''اگر کہیں میں نے رسول اللہ علی ہے اس بارے میں دریافت کر لیاہو تا کہ جو شخص صدقہ (زکوۃ) دینے ہے انکار کرے' اس کے باوجود کہ میں اے صحیح مصرف میں استعال کر رہا ہوں تو کیا میں اس ہے جہاد کروں؟ تو میرے لئے سے معلوم کرلینا سرخ او نؤں کے پانے سے بہتر ہو تا '' تاہم حضرت ابو بکر صدیق نے مانعین زکوۃ کے خلاف جہاد کاجو فیصلہ فرمایا 'سب نے بحث و تنحیص کے بعد اے قبول کر کے اجتماعی حیثیت دے دی۔ بقول حضرت عر "الله تعالى في ما تعيين زكوة سے جہاد كے سلسلے ميں حضرت ابو بكر" كوشرح صدر فرماديا تھا ججھے معلوم ہو گيا تھا كہ يہى حق ہے " - "حضرت ابو بكر" نے حضرت عمر کو وصیت فرمائی تھی کہ جو فخص مال زکوۃ عامل حکومت کے سواکسی غیر کے حوالے کرے اگر چہ وہ مال پوری دنیا کیوں نہ ہو عنداللہ قابل قبول نہیں (r) ۔ آپ کاز کوۃ کے معاملات ہے ولچپی کا بیر عالم تھا کہ آپ نے ایک مکتوب جس میں زکوۃ کا پورانساب درج تھا تلوار کی ایک نیام میں محفوظ کرر کھا تھا<sup>(۳)</sup>۔اس کامضمون بالکل صحیفہ صادقہ سے ملتاجلتا تھا ۔

آپ کے عہد خلافت میں سلطنت میں وسعت کے ساتھ مسائل ومعاملات میں بھی وسعت پیدا ہوئی' تو آپ نے نہایت ٹھوس اور وسیع نظام کار وضع فر مایا اور عاملین کوو قافو قاجو ہدایات دیتے رہتے تھے وہ عبد جدید میں ہمارے لئے بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔اس سلیلے میں آپ نے پہلااہم کام یہ کیا کہ نہایت تجربہ کار' دیانتداراوراعلیٰ پائے کے لوگ بطور عامل مقرر فرمائے'جوز کوۃ کے ساتھ ویگر محاصل بھی وصول کرتے تھے۔بقول ماور دی خلیفہ کے فرائفن میں ہے کہ دیانتداروں کواپنا قائم مقام اور قابل اعتاد لوگوں کو حاکم وعامل مقرر کرنے اور خزانے کوایسے لوگوں کے سپر د کرے' تاکہ انتظام قابل لوگوں ہے مضبوط ہواور (۲) خزانہ دیانتداروں کے قبضے میں محفوظ ہو ۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ مصرت ابوہر میرٌ 'حضرت انس بن مالک 'حضرت زید بن ثابت ' حضرت معاذ بن جبل" حضرت محمد بن مسلمة" حضرت زياد بن حديرٌ 'حضرت حذيفه بن اليمانٌ 'حضرت عثمان بن حنيفٌ جيسے لوگ شامل تتھے۔ آپ خود ديانتداري کي اعلیٰ مثال پيش کرتے اس لئے عاملین بھی تقلید کرتے۔ایک عامل ز کوۃ ابن ابی ربعیہ اپنی جمع کردہ ز کوۃ لائے 'جب مدینے پہنچے تو حضرت عمرٌ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ا نہیں تھجوریں پیش کیں۔انہوں نے تو تناول کیں لیکن حضرت عمر نے نہ کھائیں۔اس پراہن الی ربید ہولے:''خدا آپ کا بھلا کرے ہم توان(ز کو ق کے جانور وں) کادودھ بھی پیتے ہیںاوران میں ہے بعض کو کھا بھی لیتے ہیں۔"حضرت عمرؓ نے جواب دیا:"میرا او قف تمہاری طرح کا نہیں ہے۔ تم توان جانوروں کی د موں کے پیچھے لگے رہے ہوت تم ان میں سے کچھ لے لیتے ہو 'لیکن میری کیفیت تمہاری طرح نہیں ہے ' ایک دفعہ آپ نے دودھ پیاتو بھلامعلوم ہوا 'یو چھا:" یہ کہال ہے آیا ہے؟" لانے والے نے بتایا کہ میں پانی ( کے حوض) پر گیاو ہاں ز کو ۃ کے جانو رپانی پی رہے لوگوں نے ان کادود ھنچوڑ کر مجھے دیا میں نے اپنی مشک میں ڈال لیا'

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۲/۶ (۲) بخاری: ۱۰۹/۲ مسلم: ۱۰۲/۱ ترمذی: ۱۱۷/۶ نسالی: ۲/۲ (۳) شاها: ۱۰ (۶) بوسف: ۲۷ مالك: ۲۰۷/۱ عبید: ۲۵۲ (۵) (Y) عبيا: ٢٦٥ -عبيد: ۲۵۷ (٦) ماوردي: 4

یہ وہی تھا۔ آپ نے اپناہا تھ منہ میں ڈال کر نے کروی (')۔ آپ کے عمال دیانتداری میں آپ کی پیروی کرتے تھے 'اس کا اندازہ حسب ذیل روایت سے بخولی کیا جا سکتا ہے۔ سعید بن المسیب راوی ہیں کہ حضرت عرِّ نے معادٌ کو بنی کلاب یا بنی سعد بن ذیبان پر زکو قائل محصل بناکر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے انہی (قبائل کے فقر اء) میں وہ زکو قاتشیم کردی اور پچھ بھی نہ بچایا اور اپنی گر دن پر وہی اور بار کھ کر گھر پلٹے جے لے کر نکلے تھے۔ یہ سال دیکھ کران کی یوی نے کہا: "تم جو پچھ لا سے بواے ان تحاکف اور سوغا توں سے کیا نسبت ہے جو عمال (محصلین زکو قا) ہے بال بچوں کیلئے لاتے ہیں؟"انہوں نے جواب دیا:"میرے ساتھ ایک گران افسر تھا۔ "ان کی یوی نے کہا: "رسول اللہ عقبیہ اور ابو بکر" تو تمہیں معتمد علیہ اور امین سمجھتے تھے 'نہ عر کو کیا ہوا کہ انہوں نے تم پر گران مسلط کر دیا؟" پھر وہ اپنی سمبیلیوں میں گئیں اور وہاں انہوں نے حضرت عرِّ کے اس دویہ کی شکایت کی۔ چنانچہ یہ شکوہ حضرت عرِّ تک پہنچا اور انہوں نے حضرت معرَّ کو بلاکر کہا: "کیا ہیں نہیں ہو گئی گران افسر جیجا تھا؟" تو انہوں نے کہا: "اپی یوی کے پاس خالی ہو جینچنے کا اس کے سوائی کو کی غذر نہ چیش کر سکا۔ "اس پر حضرت عرِّ بنے اور انہیں پچھ دیے ہوئے کہا: "یہ دے کہا: "یہ دے کرا ہے منالو۔ "ابن جر تن کہتے ہیں کہ حضرت معادٌ نے "گران افسر ان " ہے مرادا ہے" رب "کولیا تھا۔ انہیں پچھ دیے تھی کہ دینے تھی کا سے مرادا ہے" رب "کولیا تھا۔ انہیں پچھ دیے ہوئے کہا: "یہ دے کرا ہے منالو۔ "ابن جر تن کہتے ہیں کہ حضرت معادٌ نے "گران افسر ان " مرادا ہے" رب "کولیا تھا۔ انہیں بھرت معادٌ نے "گران افسر ان " مرادا ہے" رب "کولیا تھا۔

آپ ذکرہ کی تخصیل و تقدیم کی ذمہ داری کو جہادے کمتر نہیں سبجھتے تھے 'بی شعور عمال میں بھی پیدافر ناتے۔ اس کے ماتھ ماتھ انہیں واضح ہدایات دے کر روانہ فرماتے تا کہ انہیں ریاست کی پالیسی اس کی روح اور مقاصد واہداف کا علم جواور وہ اپنی صلاحیتیں بہتر انداز میں لگا سکیں۔ چنانچ بھرہ کے عامل زکو ہمفیان بن مالک کو حدیثے میں دیکھا تو فرمایا: ''کیا تمہیں سے بات ابھی نہیں لگتی کہ جہاد کی طرح کے کام میں لگے رہو (۳)۔ 'شہاب بن عبداللہ خولانی روایت کرتے ہیں کہ معد جو یعلی بن امیہ کے ساتھوں میں سے تھے چل کرمدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے۔ انہوں نے سعدے دریافت کیا: ''کہاں کا قصد ہے ؟''انہوں نے جواب دیا: ''جہاد کا۔ ''حضرت عمر نے کہا: ''واپس جاؤ' یادر کھو کہ حق کے مطابق عمل کرنا نہایت عمدہ جہاد ہے۔ ''جب انہوں نے پلنا چاہا تو حضرت عمر نے ان سے کہا: ''جب تم مال والے کہا تھو تو نہ تم بھلائی کو چھوڑونہ اسے بھلائی فراموش کراؤ۔ تم تمام مال کو تین مگڑوں میں تقسیم کر دواور مال والے کو اختیار دو کہ وہ ان میں سے ایک حصہ کو چن لو (اور ان میں سے زکو ہو اور پاس فلال (مستحقین) میں خرج کرو۔ ''راوی کہتا ہے ایک حصہ پند کرے پھر تم باقی ماند دو تہا نیوں میں سے ایک حصہ کو چن لو (اور ان میں سے زکو ہو) پھر اسے فلال فلال (مستحقین) میں خرج کرو۔ ''راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ ہا تیں بیان کی۔ سعد کہتے ہیں: ''ہم زکو قوصول کرنے کیلئے نکلتے تھے اور واپسی پر ہمارے یاس صرف ہمارے کو ڈے ہوئے ''

ز کوۃ کی پنجنٹ کو فعال اور مؤثر بنانے کیلئے آپ عمال ہے مؤثر رابطہ رکھتے اور اس ہے متعلقہ مسائل ہے پوری طرح یا خبر رہتے۔ ان کے حل میں جو عملی مشکلات منتظمین کو پیش آتیں ان کے ازالے کیلئے ہروقت اقدامات کرتے اور ہزئیات تک میں ان کی رہنمائی فرماتے۔ حضرت ابو موکی اشعر کی کے نام حضرت عمر مشکلات نتی ہیں گئے گئے ہو مسلمان تاجر تبہارے بیبال ہے گزریں ان ہے دو صودر ہم پرپانچ در ہم زکوۃ وصول کرو (۵)۔ "انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھے انس بن مالک نے ابلہ پر عامل بناکر بھیجا۔ میں نے کہا کہ آپ نے جھے سب ہرے ہرے عمل کیلئے بھیجا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کی تح بر نکالی جس میں کھھا کہ "مسلمانوں ہے ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم لے لو<sup>(۱)</sup>۔ "اگر چاپئری دو صودر ہم ہو اور دو صودر ہم ہے زائد ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم ہو تواس پر در ہم ہو تواس پر ایک در ہم ہو تواس پر ایک در ہم ہو تواس پر ایک دو صودر ہم ہو تواس پر ایک دو صودر ہم ہو تواس پر ایک در ہم لے لواور دو صودر ہم ہے زائد ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم ہو تواس پر ایک در ہم لے لواور دو صودر ہم ہو زائد ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم ہو تواس پر ایک در ہم لے لواور دو صودر ہم ہونے دھڑتے تو کو سورت میں ہر چالیس در ہم ہو صول کی سے در ہم ہو تواس کی انہ ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم لے لواور دو صودر ہم ہے زائد ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم وصول کے در ہم لے لواور دو صودر ہم ہونے تو تو کی سورت میں ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم وصول کرو (۵)۔ ای طرح دھزت عمر نے خور ہم کے ای کو میں کے دور ہم لے لواور دو صودر ہم ہونے کی کرتے ہیں کہ کو تو کی سورت میں ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم وصول کرو دم کے ای طرح دھزت عمر نے کی کی صورت میں ہولیس در ہم پر ایک در ہم لے لواور دو سودر ہم ہونے کی سورت میں ہولیس در ہم پر ایک در ہم لے لواور دو سودر ہم ہونے کی صورت میں ہر چالیس در ہم پر ایک در ہم وصول کرو دھوں کے حس سے میں ہونے کی سورت کی ہونے کی سورت میں ہونے کی سورت ہونے کی سورت کی ہونے کی ہونے کی سورت ہونے کی سورت ہو

<sup>(</sup>۱) مالك: ۱/۲۶۹ بيهقي: ۱/۷ واس: ۵۲۸ (۲) عبيد: ۵۲ (۲) يوسف: ۸۲ (٤) عبيد: ۵۲ عبدالرزاق: ۱۳۱۶ (۵) عبدالرزاق: ۸۸/٤ (٦) رواس: ١٣١/٥ شيبه: ۱۳۱/١

<sup>(</sup>٨) عبيد: ۲۸۱\_

کہ "تہرارے یہاں جو مسلمان عورتیں ہیں انہیں تھم دو کہ اپ زیورات پر زکوۃ اداکریں (۱) مصرت عرق نے مفیان بن عبداللہ تفقی کو طائف ہیں ذکوۃ کی وصولیائی کیلئے بھیجا وادوگ بحری کے بچے بھی زکوۃ کے حساب ہیں شار کرتے تھے۔انہوں نے آگر حضرت عرق کواس کے بارے ہیں بتایا تو آپ نے فرمایا: "کہ ہاں ان کے بحری کے بچے بھی شار کرو "حتی کہ وہ بچے بھی جی جو چروابائی تھ ہیں اٹھا کر لایا ہو "لیکن انہیں زکوۃ ہیں وصول نہ کرو (۲) ایسے بی ایک اور عالی سفیان بن مالک کوزکوۃ کی وصولیائی کیلئے بھر وروانہ کیا۔ وہ وہال بچھ عرصہ اس خدمت کو انجام دیتے رہے "پھر انہوں نے حضرت عرقے جہاد کی اجازت چاہی۔ حضرت عرقے فرمایا: "کہ کس طرح؟" فرمایا: "کہ کیا ہے مصروف جباد نہیں ہو؟" انہوں نے کہا: "کہاں؟ جب کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص ظام کرتا ہے۔ "حضرت عرقے نوچھا: "کہ کس طرح؟" انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص شار کرو آگر چہ چروابائے کندھوں پر اٹھا کر لاتے۔ کیا انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑ دیتے جس نے بتارہ بھی ہو گری ہو اور وہ اے جارہ کھا گیا ہو اور وہ بھی جو گری ہو اور وہ اے جارہ کھا گیا ہو اور وہ بھی جو گری جو بچہ دیا گئی ہو اور وہ بھی جو گری جو بھی ہو اور وہ اے جارہ کھا گیا ہو اور وہ بھی جو کری جو بچہ دینے والی ہو اور وہ اے دور دھ پلاتی ہو اور وہ بھی جو کری جو بچہ دینے والی ہو اور وہ اے دور وہ بھی جو کری جو بچہ دینے والی ہو اور وہ کی جو انہوں نے ذری کیلئے رکھی ہو تی ہو اور وہ اے جارہ کھا گیا ہو اور وہ بھی کری جو بچہ دینے والی ہو اور وہ کی کھا گیا ہو "ا

<sup>(</sup>۱) بیهقی:۱۲۹/۱ حرم ۱۲۹/۱ (۲) مالك: ۱٬۵۲۱ حرم ۱۲۱۱ (۳) بوسف: ۸۲ (٤) مالك: ۱/۲۲۷ بوسف: ۸۲ عید: ۲۵ (۵) مالك: ۱/۲۲۷ بوسف: ۸۲ عید: ۲۵ (۵) عید: ۲۵ (۵) عید: ۲۵ عید: ۲۵ مید: ۲۵ (۵) مید: ۲۵ مید: ۲۵

میں سوال کرے گا؟" اس پر محمد بن سلمہ آبدیدہ ہوگئے۔ از ال بعد حضرت عمر نے فریایا: "اللہ تعالیٰ نے ہمارے در میان اپنے رسول علیفتے کو مبعوث فرمایا۔ بہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کے بتائے ہوئے راستہ کی ا تباع کی۔ رسول اللہ علیفتی نے وہی عمل کیا 'جواللہ نے آپ کو تھم دیا' چنانچ آپ نے زکو ڈاس کے مستحق مساکین میں تقسیم فرمائی اور ای پر عمل پیرا دہتے ہوئے آپ نے آپی جان اللہ کو سوپ دی۔ پھر اللہ نے حضرت ابو بحرصد این کو ان کا جانشین بنایا۔ وہ بھی آخر دم تک آپ کے طریقہ کار پر عمل پیرا دہے۔ پھر اللہ نے مجھے ان کا جانشین بنایا اور میں نے تم میں سے بہتر بین افراد کو منتب کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ اگر میں کے طریقہ کار پر عمل پیرا دہ ۔ پھر اللہ نے مجھے ان کا جانشین بنایا اور میں نے تم میں سے بہتر بین افراد کو منتب کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا۔ اگر میں نے دوبارہ بھی تمہیں مامور کیا' تو اس عورت کو اس سال اور اس سے پہلے سال کی زکو ڈو دینا اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں تمہیں مامور نہ کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس عورت کیا تو نہ منگو ایک اور آپ کیا گئر ایر ہو جائے گی تا آنکہ محمد بن مسلمہ تمہارے پاس پہنچیں۔ میں نے آئیس ہدا ہے اس کی دور تر یو اور خور میں اور کوئی تمہیں ادا کر دیں۔ کہ وہ تمہار اس سال کا اور پیچھے سال کا حق تمہیں ادا کر دیں۔ کہ وہ تمہار اس سال کا اور پیچھے سال کا حق تمہیں ادا کر دیں۔ اس کے تا آنکہ محمد بن مسلمہ تمہارے پاس پہنچیں۔ میں نے آئیس ہدا ہے۔ "

جراد بن عبيط راوي بين كه مين حضرت عمر بن الخطاب كياس تقاكد ان كياس بظاہر ايك بڻاكٹا كھا تا پيتا شخص آيااور اس نے كہا: "يامير المومنين! مين مركيا اور مير ب بال بج بھى تباه و برباد ہو گئے "تو حضرت عرق نے كہا: "تم ميں ہے ايک شخص تھی كے كی طرح چكنا چرا آتا ہے اور كہتا ہے كہ مين مركيا اور مير ب بال بج تباه و برباد ہو گئے۔ "چرا ہے قریب بلاتے ہوئے حضرت عرق نے اپنا واقعہ يوں بيان كيا: "مين اور مير كا ايك بين اپ والدين كے ايك اون كو جي پائي بل بج تباه و برباد ہو گئے۔ "چرا ہے قریب بلاتے ہوئے حضرت عرق نے اپنا واقعہ يوں بيان كيا: "مين اور مير كا ايك بين اپ والدين كے ايك اون كو جي پائي بين کو برباد ہو گئے۔ "پر سورج فكل جاتا تو ميں اپنی تہم بہيں پينا دي تھى اور بہيں مشى مشى اندرائن كے نتج كھانے كيلئے و بے دياكر تى تھيں۔ ہم اپنا اور وہ ہمار بي بات تو ميں اپني تہم بہين پينا وي محت كرنے لگتا۔ پھر ہما پي مال كي پائي والي جاتے اور وہ ہمار بي لئي درائن كے نتج كھانے كيا ہو نے والى او مثنی (جوا يك سال اون ميں ہيں ہوتے ہوں کہ ہوتے ہے کہ بین آئی ہوتی ہیں ہوتے ہوں کہ ہوتے ہوں کہ مال اور اس كا باپ دونوں آر ہيں کہ ہوتی ہے) دے دو (راوی جراد بن شبيط كتبے ہيں) چنانچہ ميں نے ديكھا کہ وہ او نشی اس طرح نگل کہ اس كے پيچھاس کی مال اور اس کا باپ دونوں آر ہے تھے۔ راوی کہتے ہيں کہ اس دن اس شخص پر مجھے جتنی جلن آئی آئی جلن کھی کی پر مجھے نہيں آئی تھی " ۔"

بقول امام ابو عبیہ: "بم دیکے رہے ہیں کہ یہاں حضرت عمر نے ایک شخص کو تین اونٹ دے دیئے ہیں اور سے بڑی قیت کا مال ہو تا ہے۔ انہوں نے بیا اس لئے کیا تھا کہ اے تنگد تی اور عیالداری ہے نکال کر آسودہ کردیں کیو تک اس نے بال بچوں کی جابی کاذکر کیا تھا اور حضرت عمر کی رائے یہی تھی کہ جب دیا جائے تو آسودہ تو تو گر کر دیا جائے "۔" زکو ق کے مستحقین کو دینے کے سلط میں آپ کی یہی پالیسی رہی کہ انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا جائے اور خربت وافلاس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ بھی زکو ق کا اصل مقصود ہے۔ اس کا منشاء مستقل طور پر ضرورت منداور وظیفہ خوار پیدا کرنا نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے 'بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ زکو ق کے مال کو اتنا فراخی ہے تقسیم کیا جائے کہ وہ لوگ اگلے سال خود صاحب نصاب ہو جائیں اور باتی رہ جائے اس کی اور باتی کی دولوگ اگلے سال خود صاحب نصاب ہو جائیں اور باتی رہ جائے اور فر میان ان جی میں اور باتی میں کیا جائے کہ وہ لوگ اگلے سال خود صاحب نصاب ہو جائیں اور باتی رہ جائے اور فر میان اور پورے ملک کو خوشخالی و ترقی کی راہ پر گامز ن کرنے کی نہایت کا داکر تدبیر تھی۔ ایک میں میں دولی کو تو شعلی و ترقی کی داہ پر گامز ن کرنے کی نہایت کا داگر تدبیر تھی۔ ایک میں میں دولی نیاں کے پاس سواو نئیاں یا سواونٹ ہو جائیں (۵)۔" بہی کچھ حضرت عمر نے زکو ق پر مامور کا دکوں ہے کہا کہ قتم بخدا میں انہیں زکو ق اور تا تار ہوں گا بہاں تک کہ ان بیں ہے ہرا کیک کے پاس سواو نئیاں یا سواونٹ ہو جائیں (۵)۔" بہی کچھ حضرت عمر نے زکو ق پر مامور کا دکوں ہے کہا: "ان پر بار بار زکو ق

<sup>(</sup>۱) عبید: ۲۰ و (۲) عبید: ۲۰ و (۳) عبید: ۲۰ و (٤) عبید: ۲۰ و اینه عبی: ۷/ و ۱ (۵) عبید: ۲۰ و ر

اس دوایت سے عبد فاروتی میں معاثی خوشحالی اور ترتی کی رفتار میں بقررت گاضا نے کی جو نشاند ہی ہوتی ہے اس میں یقینا آپ کی مؤثر اور جاند ارا فیہ منسر بیشن کا بہت بڑاد خل تھا۔ دور جدید میں زکوقی مینجنٹ میں ای حکمت عملی کو افقتیار کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو عبد القاسم نے اس سلطے میں نہ کورہ دوایت کے ساتھ اور نئی روایات پیش کرنے کے بعد لکھا ہے۔ بقول ابو عبید : "آئی ان تمام آغار پر جملہ علاء کا اتفاق ہے کہ ملک کے ہر علاقہ کے باشندے یا گھاٹوں میں ہے ایک گھاٹ سے پانی پنے والے اپنے حلقہ کی زکوق کے زیادہ مستحق بیں اور یہ استحقاق اس وقت تک باتی رہے گاجب تک کہ ان میں ایک یا اس سے زائد عالم اس سے نیا کہ حالے ہواں کی تمام زکوق کے زیادہ مستحق بیں اور یہ استحقاق اس وقت تک باتی رہے گھاٹوں میں ایک یا اس سے زائد عالم اس سے زائد علی ہور نے اور خواس سے بغیر کچھ لئے خالیا تھ تی واپس آثا پڑے۔ اگر غلطی ہے ایک حواس سے ملاقے والم کو چا ہے کہ والم کو چا ہے کہ والمیں بھیج دے " "البتہ اگر ہنگائی حالات اور ناگہائی آفات کی وجہ ہے ملک کے دوسر سے ملاقے کی زکوق ورسرے علاقے میں جائے تو امام کو چا ہے کہ والمیں بھیج دے " "البتہ اگر ہنگائی حالات اور ناگہائی آفات کی وجہ ہے ملک کے دوسر سے حصوں میں شدید ضرورت اور احتیاج لاحق ہو جائے تو امام کو چا ہے کہ والمی بھیج دے " "البتہ اگر ہنگائی حالات اور ناگہائی آفات کی وجہ سے ملک کے دوسر سے ملک میں جائے اور کوئی بھیج وقت کہا تھا۔ "ان سے دوسر اس کی اس میں مائے میں انہوں نے اہلی بھی تقسیم کرویا اور دوسر سے سال کی میر سے پاس لے آئا۔ "اور یکی معمون حضرت معاؤ کی اس وایت کا جن میں انہوں نے اہلی میں سے معاون حضرت معاؤ کی اس وایت کا جن میں انہوں نے اہلی میں سے کہا تھا: "میر سے پاس میں میں وہر میں وہر میں انہوں نے اہلی میں سے کہا تھا: "میر سے پاس میں میں وہر میں وہر کہا تھی۔ جس میں انہوں نے اہلی میں سے کہا تھا: "میر سے پاس میں میں ہور میں وہر کہا ہور وہر سے معاؤ کی اس وہر میں وہر میں انہوں کے اس کے دوسر سے بھی کیا جس میں ہور میں کی سے کہا تھا: "میر سے بھی کی میں کہا تھا کہا تھی ہور سے میاج میں کیا تھا کہا ہور کے بھیا کہ کو میں کے کہا تھا کہا تھی ہور سے کہا تھا کہا ہوں کے میاج میں کیا تھا کہا کو میں کو اس کے ان کاد بھا تھی کو میاج میں کے میاج میں کے میں کور سے کا کھی کیا کہا ہور کیا تہاں کی کو کو کے کہا تھا کہ کو میں کو

<sup>(</sup>۱) عبيد: ۲۰ د (۲) تفصيل كيلتي ملاحظه هو عبيد: ۲۰ د (۳) عبيد: ۲۸ د (٤) تفصيل كيلتي ملاحظه هو عبيد: ۲۹ د (۵) عبيد: ۲۹ د (۱)

اس طرح گویاایک چیز اگر دوسر ہے لوگوں کیلئے زیادہ مفید ہو تو یہ جھی ایک اہم بنیاد بن سکتی ہے۔ البتہ ایساصرف ای صورت میں کیا جا سکتا ہے 'جب وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری ہو گئی ہوں۔ قبط سالی' زلز لے' سیاب و غیرہ جیسی قدرتی آفات جب مستحقین کو خصوصی توجہ کا حقد اربناد ہی ہیں' توجو لوگ صاحب نصاب ہوں کیاوہ خصوصی رعایات کے حقد ار نہیں ہیں ؟ یقینا ہونے چا ہئیں اور ہیں۔ حضرت عمر فاروق ٹے اس کیلئے دو طریقے اختیار کئے' ایک تو یہ کہ سو ہمریوں نصاب ہوں کیاوہ خصوصی رعایات کے حقد ار نہیں ہیں؟ یقینا ہونے چا ہئیں اور ہیں۔ حضرت عمر فاروق ٹے اس کیلئے دو طریقے اختیار کئے' ایک تو یہ کہ سو ہمریوں کیا مشتمی قرار دے دیا اور دوسر اجوز کو قودیئے کے قابل ہتھ 'ان سے وصول مؤخر کر دی اور انگلے سال فراخی پیدا ہونے پر دوسالوں کی پر مشتمی وصول فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا: "زکو ق میں سے اس شخص کو دوجس کے پاس قبط سالی بھیز بمریوں کا ایک ریوڑ چھوڑ دے اور اس شخص کو زکو ق ند دوجس کے پاس قبط سالی دوریوڑ ( بھیڑ بمریوں کے) چھوڑ دے ( ) ""

امام ابو عبیدالقاسم نے اس پالیسی کی نہایت خوبصورت توجیه پیش کی ہے کہ اس روایت میں قحط سالی کیلئے" سنة "کالفظ استعمال کیا گیاہے جس (کے ایک معنی اگر چہ سال ہیں تاہم یہاں اس کے) معنی قبط سالی اور خشک سالی ہیں 'جولو گوں کے مال اور مولیثی غارت کر دیتی ہے اور ایک بھی گودے دار (ترو تازہ) دودھ دینے والا جانور باقی نہیں چھوڑتی۔ای طرح یہ پھلوںاور کھیتیوں کو بھی جلاڈالتی ہے (سنة کی جمع سنون وسنین ہے 'اس معنی میں)اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: "ولقد اخذنا آل فوعون بالسنين ونقص من الشمرات (الاعراف:١٣٠)" (اور بم نے آل فرعون کو قط ساليوں اور پچلوں کی قلت ميں گر فآار كرديا۔) چنانچدان حالات میں حضرت عمر کی رائے میہ ہوگئی تھی کہ سو بھیڑ بکریوں کے مالک کو بھی ز کؤ ۃ دے دی جائے ' چنانچہ ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائے: "من ابقت له السنة غنما"جس کیلئے قط سالی ایک رپوڑ بھیڑ بجریوں کا چھوڑدے (لینی سوعدد)جس میں خاص طور پر"سنة "کی شرط ہے۔اس لئے کہ قحط سالی میں بیہ سو بھیڑ بجریاں جو بھوک اور قحطے لاغر و نڈھال ہوں سر سزی کے زمانہ کی دس بکریوں کی برابری نہیں کر شکتیں۔ بناء بریں انہوں نے لوگوں پر نرمی و مہر پانی کرتے ہوے سو بمریوں کے مالک کو بھی زکڑۃ لینے کی اجازت دیدی' بلکہ انہوں نے اس ہے بھی بڑھ کریہ کیا کہ قحط سالی میں لوگوں ہے زکڑۃ کی وصولی کومؤخر کر کے اگلے سال پر ملتوی کر دیااور جب بارش سے سیر الی وسر سبزی نہ ہوئی'انہوں نے زکوۃ وصول نہ کی۔ یہی نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی میں آپ کی معاملہ فنہی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نے ایسے قط کے زمانہ میں چوروں سے ہاتھ کا شنے کی حد بھی ہٹادی تھی اور فرمایا تھا:" قحط سالی کے زمانہ میں ہاتھ کا شنے کی سز انہیں دی جائے گی ۔ " ز کوۃ کے مستحقین سے متعلق آپ کی پالیسی کاا یک اہم پہلویہ بھی تھا کہ ان کا حق حکومت پر واجب الادار ہتا ہے 'اس لئے ہر صورت میں اے ادا ہونا چاہئے۔ امام ابو عبید کے بقول: "لیکن اگر امام کو ضرورت مند مستحق ز کوٰۃ کا علم نہ ہو سکے اور وہ (اس علاقہ کے علاوہ) دوسر وں میں ان کی ز کوٰۃ بانٹ دے یااس کے بعض ماتحت عمال ہے ابیا ہو جائے اور پھر بعد میں اے اس (غلطی) کاعلم ہو تو اس بارے میں حضرت عمرٌ بن الخطابؓ ہے بیہ روایت ہے کہ انہوں نے ایسے موقع پراگلے سال د گنی زکوۃ کر دی تھی (۳) ۔ "زکوۃ اداکرنے والوں کے حوالے ہے آپ کی بصیرت افروز حکمت عملیوں میں ایک بیمیوں کے اموال کے سلسلے میں بھی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس امرکی تصریح کی ہے کہ میتیم اور بچے کے مال پرز کو ۃ واجب ہے '' ۔ اور حضرت عمرٌ بتیموں کے سر پر ستوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ بتیموں کے مال ہے آ مدنی حاصل کریں تاکہ بیر ند ہو کہ زکو ۃ ان کے مال کو ختم ہی کردے اور آپ نے کہا کہ بتیموں کے مال کو تجارت میں لگاؤ تاکہ زکو ۃ ان کے مال کو نہ کھا جائے ۔ خود حضرت عرکا یمی عمل تھا کہ آپ میتم کے مال ہے آمدنی حاصل کرتے اور اس کی زکوٰۃ بھی اداکرتے تھے (۱) ۔ زکوٰۃ کے عاملین زکوٰۃ ہی کی آمدنی ہے تخواہ لینے کے حقدار ہیں۔اس کورضاکارانہ بنیادوں پراستوار کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایک مستقل اور ٹھوس نظام کاروضع کیاجائے۔ یہ ای صورت میں ممکن ہے کہ اس کیلئے

<sup>(</sup>۱) عبدند ۱۹ و (۲) عبدنه ۲۷ عبد: ۳۰ و (۶) حرمالله ۱۰۷۷ (۵) مالك ۱/۱۰۷ (۲) عبدالرزاق: ۱/۲۰۷ بیهقی: ۲۰۸۱ حزمالله ۱۰۰۸ (۲) عبدند ۱۱۰۷ و (۳) عبدنه ۱۱۰۷ و (۳) و

معاوضہ ہواور کام کرنے والا بلا جھ کہ جائز سمجھ کر وصول کرے 'تاکہ وہ پورے اعتاد' ولمجنی اور ولی نے نیادہ وقت اس پر صرف کرنے کے قابل ہو کئے۔ حضرت عبر اللہ بنا ہوں اللہ بنا ہوں کے دی ہوں کے اجماع ہوں کے اجماع ہوں کہ جس نے راہ للہ بنا کام کیا ہے 'وبی اس کااجروے گاتو انہوں نے ہوں کہ ابوں اے لے اور میں نے بھی رسول اللہ علیہ کے عبد عبر کام کیا تھا۔ ''عیں نے بھی وہ تی کہا جو تم نے کہا انہوں نے ہوں اس کے دی جائے تواے خود بھی کھا ڈاور صدفتہ بھی کرو<sup>(1)</sup>۔ ''حضرت عبداللہ بن ساعد کُن تی کا ایک اور رہا ہوں اے کے حضرت عبر شام تقویق لائے تو جھے فرایا کہ عبی نے سام کہ تہیں سلمانوں کے معاملات کا اور روایت ہاں معاطم کی عزید وضاحت ہوتی ہے کہ حضرت عبر شام تقویق لائے تو جھے فرایا کہ عبی نے جواب دیا کہ عبر سیانوں کے معاملات کا رکم کام کیا گیا ہے 'انہیں سرائجام دیتے ہو' لیکن جب اجم ت دی جائی ہو نہیں لیتے ؟ عبر نے جواب دیا کہ عبر سیانوں کے معاملات کا علیم جیں اور (مالی طور پر) عالی بنایا گیا ہے 'انہیں سرائجام دیتے ہو' لیکن جب اجم ت دی جائی ہو نہیں لیتے ؟ عبر نے جواب دیا کہ عبر سے پاس گوڑے نے فرایا کہ عبر نے بھی کہ اور ان عبر ہو باتھ ہوں کہ جواب کہ جواب کو حضرت کر بھی اور (مالی طور پر) علی میں بہت اچھا ہوں۔ علی ہے چواب کہ جواب کو حضرت کو دھیے 'و آ پ نے ارشاد فرایا: 'اللہ تعالی اس مل کی عبر نے بھی بخیر موال کے اور طبح کے دے توا ہے لے جائے اس عبر کے کہ میں لائے جائے تواب صدفہ کر دے اور اگر شددے تواس کے جو تھے بغیر موال کے اور طبح کے دے توا ہے لے جائے اس توا ہے کام عبر لائے جائے تواب صدفہ کر دے اور اگر شددے تواس کے جبح خواہ مؤاہ کو اور کی جواب دور آگر شددے تواس کی جس خواہ کو اور کی جواب کو ان مت کھی ۔ 'تواب صدفہ کر دے اور اگر شددے تواس کے جبح خواہ کو اور کی جواب کو ان مت کھی ۔ ''تواب میں میں ان مت کھی ۔ 'تواب میں کھی گوا کہ ان مت کھی ۔ ''تواب کی میں ان مت کھی ۔ 'تواب کو دی کو اس کی گھی ۔ 'تواب کو کھی کی گھی ۔ 'تواب کو کھی کہ کھی گھی ۔ 'تواب کو کھی کی گھی ۔ 'تواب کو کھی کی گھی ۔ 'تواب کو کھی کی گھی ہوں کی گھی ۔ 'تواب کے بیا ہو کھی کھی کی کھی گھی گھی گھی ۔ 'تواب کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دور توا

#### س<sub>انىداد</sub> منكرات:

آپ نے امر بالمعروف اور نبی عن المئر کے شر کی فریضے کی اوائیگی کیلئے بھی نظمیہ عامہ کو متحرک کیا۔ ان کے شعور ہیں ہے بات رائح کردی کہ ان کا کام محض انظامی امور کی بجا آور کی اور امن وامان کا قیام نہیں ہے' بلکہ دینی اعتبار ہے گئری واخلاقی تربیت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مشکرات ہے بھی روکنا محض انظامی امور کی بجا آور کی اور امن وامان کا قیام نہیں ہے' بلکہ دینی اعتبار ہے گئری واخلاقی تربیت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مشکرات ہے بھی روکنا ہے۔ آپ ان کی طرف عمال کی توجہ مبذول کر آئے ان کی رہنمائی فرمائے اور انہیں واضح احکامات دیتے تاکہ وہ مضبی ذمہ داریاں آسانی پوری کر سمیس۔ شلا آپ نے صوبائی گور نروں کو لکھا: ''سوروں کو مار ڈالو اور بزیہ کی رقم ہے ان کی قیمت منہا کر دو ''' ۔''سور کیو نکہ غیر مسلموں کے ہاں حلال سمجھا جاتا ہے اس لئے آپ نے ان کی قیمت بزیہ ہے منہا کرنے کا تھم دیا تا کہ ریاست کے مقاصد بھی پورے ہوں اور وہ لوگ بھی ہے نہ محسوس کریں کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جارہا ہے۔ اس طرح آپ نے شراب کے خاتے کیلئے کیا کیو نکہ وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ اگر اے روکنے کیلئے انظامی آلات اختیار نہ کے جائیں' تو فویت ہے مروی ہے کہ آپ نے قبیلہ ثقیف کے ایک شخص کے گھر میں شراب دیکھی تواے جلاویے کا تھم دیا جو جلادیا گیا' اس کا نام روائٹد تھا۔ آپ نے فرمایا: '' تو فویت ہے''۔''

۱۸ من ججری کاواقعہ ہے کہ حضرت ابو عبید ہ نے آپ کو خط لکھا: "چند مسلمانوں نے جن میں ضرار اور ابو جندل بھی ہیں شراب پی ہے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تاویل کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا تھا تو ہم نے اسے اختیار کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "فیھل انتہ منتھون" (کیائم ہاز آنے والے ہو؟) اس میں عزم صمیم (لینی پختہ ممافعت) نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جو اب دیا کہ "نہ کورہ آیت ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ کن ہے 'اس کا مطلب سے کہ تم

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۸۸/۳ نسانی: ۱۰۱/ داؤد: ۱۰۲/۶ (۲) نسانی: ۱۰۳/۵ (۳) عبید: ۹۷ عبید: ۹۷

(شراب پینے ہے) باز آجاد۔ "آپ نے ابو عبیدہ کو تھم دیا کہ "شراب پینے والوں کو سب مسلمانوں کے سامنے بلواؤاور بوچھو کہ آیاشراب حلال ہے یا جرام۔ اگر وہ کہیں کہ حرام ہے تو انہیں ای کوڑے بار واوران ہے تو ہر کر اؤاوراگر وہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو انہیں باردو۔ "چنا نچہ حضرت ابو عبیدہ نے انہیں بلوایا ان ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ "شراب حرام ہے۔ "اس پر انہیں کوڑوں کی سزادی۔ بعد میں وہ لوگ اس قدر شر مندہ ہوئے کہ گھروں میں بیٹے گئے 'بلکہ حضرت ابو جندل کے دل میں بہت ہو سوے اور شکو کے بیراہ ہوگئے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے خضرت عراق تحریر کیا: "ابو جندل کے دل میں بہت ہو تو ہمات تو ہمات و شکوک پیدا ہوگئے ہیں۔ اللہ آپ بقی کے ذریعے ان کے دل ہے یہ اوہام و شکوک نکال سکتا ہے۔ آپ اس کو خط کھیے اور وعظ و تھیجت بیجئے۔ "حضرت عراق نے ابو جندل کے نام خط تحریر فربایا: "یہ حقیقت ہے کہ ان اللہ لا یعفور ان یشو لئے به و یعفور مادون ذالک لمین یشاء "تم تو ہہ کر واور اپناسر اٹھاکر باہر نکلواور اللہ کی مرحمت ہو باور کی مدن اللہ بات اللہ بات اللہ یعفور اللہ نوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم (ار حیم اللہ بن اللہ یعندی آئے ہے خلوط کھیے۔ ان کی بدولت وہ گھرے باہر نکلے گئو "آپ نے عام مسلمانوں کو تکھا: "تم اپنے آپ میں دورہ وگئی۔ حضرت عراقے وہ اس کی اصلاح کا مرحمت میں باور اصلاح کا مستق ہو اس کی اصلاح کا دورہ تر بھی اور اصلاح کا مستق ہو اس کی اصلاح کو درم کی کوبدنام نہ کہ دورہ دو تبدیلی جاروں ہو تبدیلی واور اسلاح کا سنتی ہو اس کی اصلاح کا دورہ دورہ ہو گئی درائی کی درائی کی درائی در دورہ نہ کی درائی کو درنے نہ کو دور شیر مصیبت سیل جائے گی (۲۰)۔ "

اس واقع کی تفصیل ہے نہ صرف نظیہ عامہ کی اس ذمہ داری کا کہ انہیں متکرات کے انسداد کیلئے بجر پور کرداراداکر ناچاہے۔ پنہ چانا ہے بلکہ بیر دہنمائی بھی ماتی ہے کہ اس نازک ذمہ داری کو پوراکرتے وقت نہایت دانشندانہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہے اور بعد میں ان کے اثرات کا بھی ضرور جائزہ لینا چاہے اور اگر ان میں ہے کوئی منفی پہاوہ ہوں ' توان کا ازالہ کرنا بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی طے کرناان کا کام ہے کہ کس معاطع میں مختی کریں اور کتنی مختی کریں۔ کہال دلسوزی اور نری کی ضرورت ہے ؟ دور جدید کے ایڈ منٹریٹر ول کیلئے انتظامی معاملات کے سلسلے میں بے شارسبی نہال ہیں۔ آیت کی غلط تاویل نہایت اہم معاملہ تھا آ ب نے گر دون ماردی کا حکم دیا۔ بصورت دیگر صرف حد کے نفاذ کا 'کین اس کو مجمع عام میں کرنے کا حکم اس لئے دیا ' تاکہ آ 'مندہ کیلئے عبرت بے ' لیکن بعد میں آپ نے مجر مول کو سمجھانے کیلئے نہایت ہی معاملہ کھا گو کر ان ہے دلی ہدردی کا اظہار کیا اور انہیں حسب سابق معاشرے کا حصہ بنے اور اعتماد کے ساتھ اپنا کرداراداکرنے کیلئے تیار کیا اور عوام کو بھی جو شخصر اور جامع خطوط لکھ کر ان ہے دلی ہدردی کا ویلئے کر بست رہیں گے ' قرمشرات ختم ہونے کے بجائے بڑھیں گی اور انتشار بیدا ہو جائے گا۔

شراب کے خاتے کیلئے آپ کمل طور پر یک و تھے۔ یہ نے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کی جس طرح تھٹی میں پڑی ہوئی تھی سخت پالیسی کے بغیراس کا تدارک ممکن نہیں تھا۔ اس کے کمل خاتے کیلئے اس کی تجارت کے خاتے کو بھٹی بنانا ضرور کی تھا' چنانچہ آپ کواطلاع ملی کہ سواد (عراق) کے باشند وں میں سے ایک شخص شراب کی تجارت میں بڑا نفع کماکر امیر بن گیاہے' تو آپ نے گورز کو لکھا: "اس کی ہر چیز جس تک تمہاری رسائی ہو تو ڈوالو 'اس کے تمام چوپایوں کو ہانک کر لے آواور و کیھو کہ اس کی کی چیز کو کوئی پناہ نہ دے (عراف کو ہانک کر لے نہیں ہو گئی اس کی کی چیز کو کوئی پناہ نہ دے (عراف ایس کے تمام اس وقت تک نہیں ہو گئی 'جب تک منشیات فروش مافیا کے خلاف ایسے ہی کارروائی نہ کی جائے جیسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ انظامی افسر ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ انساداد مشرات کے سلط میں اپنے اقد امات کے شبت و منفی اثرات پر غور کریں۔ ایک طرف نصب العین کو سامنے رکھیں اور دوسر کی طرف حالات اور افراد کا معروضی تجزیہ کر کے حکمت عملی وضع کریں اور مختلف تجربات سے نتائ اور سبق حاصل کریں' تاکہ رد عمل الٹ بی نہ لکا نے نتنظم اعلیٰ کیلئے قواور بھی ضروری

الزمر: ۵۲/۳۹ (۲) طيري: ۹۷/٤ (۳) عبيد: ۹۷.

ہے کہ ہاتخت افسر ان پر نظر رکھے اور جہال معاملات بگڑنے کا اندیشہ ہو' وہال ہروقت مداخلت کرے ' خرا ہوں کا نوٹس نے اور اصلاتی لا تحد محمل اختیار کرے۔ ایک شخص نے حضرت عمر کی سواری روک کر روکر میہ شکایت کی کہ ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ نے جھے شراب پینے کی سزا کے ساتھ ساتھ میر امنہ کا لاکر کے پھر لیا اور یہ سمنادی کر ادی کہ جھے ہے کوئی نہ ہوئے یا بیٹھے۔ میں نے سوچا ہے کہ یا تو میں ان کی گر دن مار دول یا ایکی جگہ چلا جاؤں جہال بچھے کوئی نہ جانتا ہو یا پھر شرک کی رمین پر چلے جاؤ' میں تو جا بلیت میں خود لوگوں کو شراب پلا تا تھا۔ "پھر ابو موٹی کو خط لکھا:" مجھے قلال شخص نے آگر یہ اور یہ بتایا ہے' جب میر اخط پہنچے تولوگوں کو اس کے پاس پیشنے اور ملنے جلنے کی اجازت دے دواور اگر وہ تو بہر کے تو اس کی شہادت قبول کرو' پھر آپ نے اس شخص کی دلجو ئی کیلئے دوسودر ہم مرحمت فرمائے ''۔" معاشرے میں تو ہمات و خرافات اور فکری و نظریا تی بھر اپھر اپنے فرمان بھیجا: "ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کر دو۔" رادی کہتے ہیں کہ ہم نے تین ساحروں کو قتل کیا گیا۔ آپ نے وفات سے انگر کیاں بھیجا: "ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کر دو۔" رادی کہتے ہیں کہ ہم نے تین ساحروں کو قتل کیا گیا۔ "

ایک گور نرحر بن معاویہ کے سیکرٹری جن کانام بجالہ تھا'وہ کہتے ہیں آپ نے ند کورہ تھم کے ساتھ یہ بھی تکھا کہ ان از دوا بھی رشتوں کو جو مسلمانوں اور آتش پر ستوں میں برپا ہو بھی ہیں'ان کو ختم کرادیں اور زمز موں اور منتروں کو پڑھنے ہے روک دیں (۳) ۔"ابوعثان کہتے ہیں کہ ہم آذر ہا نجان میں تھے'تو دھزت مر فارون کا ہمیں خط ملا' تکھا تھا: "اے عتبہ بن فرقد (سالار مسلمین) بیش و عشرت انلی شرک اور دیشم کے لباس سے گریز کرواس لئے کہ رسول اللہ علی تھے نے لباس حریرے منع فرمایا ہے " ساوہ اللہ علی سلمی سند علیہ عامہ کے اس فریعنے کی اوا لیگی کیلئے اسلائی ذمہ داری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ اس در خت کی طرف آتے ہیں اور نوا فل پڑھتے ہیں جس کے پنچے رسول اکرم علی ہے ۔ ایک مرتبہ دھزت انس بن مالک کو ایک قبر کے پاس نماز بیعت رضوان کی تھی' تواس کو بڑے اکھاڑ دیا تا کہ لوگ تو ہمات و خرافات میں مبتلانہ ہوتے رہیں <sup>(۵)</sup> ۔ ایک مرتبہ دھزت انس بن مالک کو ایک قبر کے پاس نماز کرائے پڑھے دیکھا تو اور منہ میں مثی جھونگ دیتے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑؤ نماز ہارے' پھر چھیکتے اور منہ میں مثی جھونگ دیتے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا خراجے دیکھا تو اور کو بھی مزادیے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا خراجی اور منہ میں مثی جھونگ دیتے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا خور توں کو بھی مزاد ہوں کو بھی مزاد ہے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا خراجی کورون کورون کو بھی مزاد ہے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا خراجی کورون کورون کو کھی مزاد ہے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا کے مارے "چھر چھیکتے اور منہ میں مثی جھونگ دیتے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے پڑونا کے مارے "چھر چھیکتے اور منہ میں مثی جھونگ دیتے تھے <sup>(۱۷)</sup> ۔ "آپ میت پرمائم کرنے کرونا کے میں مورون کی کھونگ دیتے تھی آ

خطبہ دیے ہوئے فرمایا: "جب ہر داور عورت اکٹھے ہوں تو تیمر اان کے ساتھ شیطان ہو تا ہے " ۔ " آپ نے نامحرم مر دوں اور عور توں کے تخلیے کی ممماندت کر دی (") ۔ عراق کے ایک شخص نے آکر بتایا کہ میں آپ کے پاس ایک ایساامر لے کر آیا ہوں جس کا سرچر کوئی نہیں۔ آپ نے پوچھا: "وہ کیا؟"

اس شخص نے کہا جھوٹی گو اہیاں جو ہمارے ملک میں بہت چیل گئی ہیں۔ پوچھا: "کیا یہ بچ ہے؟" جواب ملا: "پاں!" آپ نے تھم دیا کہ کسی مسلمان کو معتبر گو اور بنائے بغیر گر فقارنہ کیا جائے ۔ بقول ابو جعفر آپ مشتبہ اشخاص پر بہت سخت سے اور اللہ کا حق حاصل کرنے میں بہت شدت پہند تھے تا آنکہ اللہ کا حق حاصل کرنے میں بہت شدت پہند تھے تا آنکہ اللہ کا حق حاصل کرنے دیں۔ آپ کمزوروں پر مہر بان اور شفق تھے (") ۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ "کو کو فد کا گور ز مقرر کیا دور خصت ہونے کیلئے آئے تو تو حاصل کر کے رہیں۔ آپ کمزوروں پر مہر بان اور شفق تھے (") ۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ "کو کو فد کا گور ز مقرر کیا دور خصت ہونے کیلئے آئے تو تھے انسان کو تم ہے مطمئن رہنا جائے اور بدکاروں کو تم ہے ڈرنا جائے " ۔ "اس طرح آپ نے اصلاح احوال کیلئے انتظامی نقطہ نظرے ایک جائے فار مولادے دیا۔

### ۵\_ قيام عدل:

پ نے اس تقریر میں عدل کی علامتیں 'فلف اور بنیادی نہایت خوبصورتی ہے واضح فرمائی ہیں 'تاکہ لوگ اے زندگی کے ہمہ گیر روپے کے طور پر لیں۔ آخر میں آپ نے لوگوں کواعتاد دلایا ہے کہ بطور نتظم ہر ظلم وزیادتی کے خلاف کارروائی کرکے ضرور حق دلائیں گے۔اس کی کسی بھی ذریعے ہے صرف اطلاع پہنے جاناکانی ہوگا۔ آپ کے نزدیک عمال و حکام کے تقر رکاس سے برامقصد عدل کا قیام تھا۔ آپ نے زندگی کے آخری جمعہ کے فطبے میں ارشاد فرمایا تھا:"اللھم انسی اشھدك

<sup>(</sup>۱) حنيل: ۲۰ (۲) شاه: ۱۲۲ (۳) مالك: ۲۰ شيرالل: ۲۰ / ۲۰ (٤) طبرى: ۲۰ (۵) طبرى: ۱۲۵ (۱) شاه: ۲۰ (۷) كنيرالل: ۲۰ (۱)

على امر آء الامصار فاني انها بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم ""آپ جن عمال كومقرر كرتے تھے انہيں سجيج وقت بہت كي تصحين فرماتے۔انہيں سجيج ك مقاصد اور ان كى ذمه داريال بتات \_ ان يس بي بات بهى شامل موتى "وتقضوا بينهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل (٢) \_ "آپ ك عمال عموما آپ كى بدایات پر پوری طرح عمل کرتے' تاہم اگر کسی کے خلاف کوئی شکایت آپ تک پہنچتی' تو پوری تحقیق و تفتیش کرتے۔ایک مرتبہ حضرت سعدٌ جو کوفیہ کے گورنر تھے کے خلاف شکایت آئی تو آپ نے کئی آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے ہر ہر مجد میں جاکر حضرت معد کے بارے میں لوگوں سے یو چھا' سب نے آپ کی تعریف کی 'لیکن جب وہ مجد بنی عبس میں گئے توایک شخص جس کانام اسامہ بن قیادہ تھا کھڑ اہوااور کہا کہ " آپ نے اگر خدا کا واسطہ دے کر یو چھاہے ' تو شئے سعد نہ تو جہاد كرتے ہيں'نه مال كى تقسيم صحيح كرتے ہيں اور نه بى عدل كے مطابق فيلے كرتے ہيں۔ "حضرت سعد" بھى موجود تھے'انہوں نے من كر كہا: "خداكى قتم! ميں تين دعائمي كرتا ہول"اے اللہ!اگر تيرابيہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف رياو نمود كيلئے كھڑا ہواہے تواس كى عمر دراز كرد بجئے 'اے فقر ميں مبتلا كرد بجئے اور اے فتنوں ميں ڈال دیجئے۔" آخروہ شخص ایسے ہی حالات کاشکار ہوا۔ جب اس سے یو چھاجا تا تو کہتا ہیں ایک بوڑھااور پریشان حال ہوں مجھے سعد کی بدوعالگ گئی تھی۔ واقعہ کے رادی عبدالمالک کہتے ہیں کہ میں نے اے دیکھا تھااس کی بھویں بڑھایے کی دجہ ہے آنکھوں پر آگئی تھیں 'لیکن اب بھی دہراستوں میں لڑ کیوں کو چھیٹر تا پھر تا تھا ''۔ اس سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی نظمیہ عامہ میں عدل وانساف کے حوالے ہے کس طرح کاماحول اور صور تحال تھی۔اس کی بہت بردی وجہ سے تھی کہ آپ نے انتظامی آلات کواس مقصد کیلئے بھر پور استعمال فرمایا، جن میں تگرانی ٔ رہنمائی ٔ رابطہ ٔ حالات سے آگبی اکثرول احتساب وغیرہ شامل ہیں۔اس کے علاوہ ا تظامی عہدوں پر تقرر ہی ان لوگوں کا کرتے 'جن ہے عدل کی امید ہو سکتی تھی 'لیکن پھر بھی ان کو ان کے حال پر جھوڑنے کے بجائے ان پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد ابتدائی دنوں ہی میں اپنے آزاد کر دہ غلام اور معتمد ریافاکوشام کے فوجی افسر ان (حضرت خالد بن ولید 'پزید بن الی سفیان 'شرجیل بن ھنہ اور عمرو بن العاصؓ) کے حالات 'مسلمانوں کے ساتھ ان کے طرز عمل اور عام جال ڈھال کا حال معلوم کرنے کیلئے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے سب کی فر دا فر د اتعریف کی۔ بر فاکو واپسی پراینے ہم نفس حضرت معاذبن جبل کے ساتھ مل کر ایک خط لکھ کر دے دیا'جس میں خود فاروق اعظم کوزبر دست تھیجتیں کیں۔اس کا ابتدائی حصہ کچھاس طرح تھا: "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ابوعبیدہ بن الجراح اور معاذبن جبل کی طرف سے عمر بن الخطاب کو سلام علیک۔ہم اس معبود کے ساس گزار ہیں 'جس کے سواکوئی عبادت کے لا اُق نہیں۔ ہمیں معلوم ہے آپ کواپن اصلاح کی کتنی فکرر ہتی تھی۔اب آب امت محمد علیقے کے کالے گورے کے حاکم ہو گئے ہیں۔ آپ کے سامنے دوست دشمن 'بڑے چھوٹے 'کزوراور طاقتورسب بیٹے ہیں۔ان سب کے آپ کے ذمے حقوق ہیں اور سب کیلئے آپ کی میزان عدل میں حصہ ہے۔اے عر وراخیال رکھنا آپ ان کے ساتھ کس طرح انصاف کرتے ہیں۔ ہم آپ کواس دن کی یاد دلاتے ہیں جب سارے راز کھل جائیں گے اور چھپی برائیاں طشت از ہام ہو جائیں گی۔ جب چبرے ایک" سلطان غالب" کے سامنے ذلیل وخوار ہول گے <sup>(۳)</sup>۔"

<sup>(</sup>١) مسلم: ٢ / ٨ (٢) طبري [1: ٤/٤ · ٢ (٣) بحاري: ١٨٢/١ (٤) حورشيد: ٢ ٢ (٥) ايضاً: ٢ ٢ - ١

کل سمجھناشر وع کردیتے ہیںاور حق بات سننے اور پہچانے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ایڈ منسٹریشن کے بالائی مر اکز میں عدل کے چشمے خٹک ہو جاتے ہیںاور فیچے رعایا جال بلب ہو جاتی ہے۔ایک اور واقعہ بالمشافعہ بھی پیش آیا۔ آپ نے سعید بن عامر حذیم کو پروانہ بھیجا کہ تم کو شام کے ایک جھے کاعامل مقرر کیا جاتا ہے'انہوں نے انکار کر دیا۔اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ " نہیں!فتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارابو جھ تم میرےاو پر ڈال دواور خود گھروں میں بیٹے جاؤ۔"جب سعیدنے حضرت عمر کااصرار دیکھااورانہیں اندازہ ہواکہ انہیں نہیں چھوڑیں گے توانہوں نے حضرت عمر کو بہت خوب نصیحت کی:"اے عمر اللہ ہے ڈرتے رہواور اپنارخ اور اپنے فیصلول کوان سب کیلئے درست رکھو جنہوں نے تم کواپنا گھران بنایا ہے 'خواہ دہ قریبی ہول یادور کے رہنے والے اور دوسرے لوگول کیلئے وہی پند کروجوائے لئے پند کرتے ہو<sup>(1)</sup>۔ "اس سے ہمارے سامنے یہ اصول آتا ہے کہ پلک ایڈ منسٹریشن کے اہلکاروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ستائش کرتے رہیں۔ ہر جائز وناجائز کام میں ایک دوسرے کو تفویت دیں اور ماتحت افسر ان اپنے بروں کی جی حضوری کرنے کی کوشش کریں 'بلکہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہیہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق وصد افت اور عدل وانصاف کی نصیحتیں کرتے رہیں اور اپنی مشتر کہ ذمہ داریوں کا حساس بیدار کریں ' تاکیہ معاشرے میں حقیقی عدل قائم ہو سکے۔ اید منسٹریشن آف جسٹس کے لوازمات کیا ہیں؟اس کیلئے افسر ان کواپنے طرز عمل میں کن باتوں کا خیال رکھنا جاہے ؟اس بارے میں حضرت عمر فاورق کے نظریات نہایت بصیرت افروزاور عملی نوعیت کے ہیں۔ یقیناًان کے بغیر عدل وانصاف کسی بھی زمانے اور خطے میں مجھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنے ایک گور ز حضرت ابوموی اشعری کو لکھا: "سارے انسانوں کو اپنی نظر میں بکسال رکھواور اپنی مجلس میں ان کے ساتھ بکسال سلوک کرو 'تاکہ کمزوروں کو تم ہے انصاف کی امید باقی رہےاور معززین میں بیہ خیال پیدانہ ہو کہ تم ان کی خاطر دوسر وں پر زیاد تی کر سکتے ہو<sup>(۲)</sup>۔"آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ قانون اور ضابطے طاقتوروں کو کنٹرول کرنے اور مجبوروں اور بے کسول کے تحفظ کیلئے بنائے جاتے ہیں۔ان کی ساری خلاف ورزی "معززین" کی خاطر 'معززین کی وجہ ہے اور معززین کے ذریعے ہوتی ہے۔اس لئے اہلکاروں کااصل کام یہ ہے کہ وہ انہیں بلاوجہ ترجیحند دیں' تا کہ انصاف صرف ہو ہی نہیں' بلکہ دکھائی بھی دے اور سب سے بڑھ کریہ کہ اس کی امید باتی رہے۔ یہ امن دامان اور وحدت واستحکام کیلئے ضروری ہے 'ور نہ یا تو مایوسی وبد دلی تھلیے گی یا بغاوت وسر کشی۔ آپ نے اپنے معروف سیہ سالار حضرت ابوعبیدہ کے نام خط میں مزید اصولوں کی نشاندہی فرمائی' جبوہ شام میں تھے توانہیں لکھا: ''امابعد! میں تمہیں ایک ایساخط لکھ رہاہوں جس میں میں نے امکانی حد تک این اور تمہاری خیر خوابی کی ہے۔ یانچ باتوں پر عمل کرو تو تمہارادین سلامت رہے گااور تمہیں بہتر سے بہتر اجر ملے گا۔ جب سمی مقدے کے دونوں فریق تمہارےیاس آئیں' تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ عادل گواہوں اور قطعی وواضح قسموں کا مطالبہ کرو۔ کمزور کواپنے قریب آنے دو تا کہ اس کے دل کو تقویت ہو اور اس کی زبان کھل سکے۔غریب الوطن پر دیسیوں کی طرف جلد توجہ کیا کرو کیونکہ اگر اسے زیادہ عرصہ تک روے رکھا جائے گا تووہ اپناکام چھوڑ کرواپس چلا جائے گا۔ اس کا کام خراب کرنے کی ذمہ داری اس کے سر ہے ،جس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور جب تک سمی مقدے میں مناسب فیصلہ تک نہ پہنچ سکو 'تب تک صلح کرانے کی کوشش کرو<sup>(r)</sup>۔"

حضرت ابو موی اشعری کی طرف ایک اور خطین لکھا: "لوگ تمہارے پاس اپی ضروریات پیش کرتے رہیں گے۔اس لئے جو کوئی تمہارے پاس حاجت روائی کیلئے آئے اس کی تم عزت کرو' ایک کمزور مسلمان کیلئے یہی عدل وانصاف کی خاطر کافی ہے کہ فیصلہ کرنے اور تقسیم کرنے میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے ''' نہ کورہ ہدایات میں سے دوردرازے آنے والوں پر جلداور خصوصی توجہ دینادور حاضر کی رہنمائی کیلئے بہت ہی اہم ہے۔ تجربہ و مشاہدہ یہ بتا تاہے کہ برے

<sup>(</sup>١) عبدالرزق: ٣٤٨/١١ (٢) يوسف: ١١٦ (٣) ايضاً (٤) طبري [1: ٢٠٧/ ر

پڑے شہر ول میں مختلف محکموں کے دفاتر یا عدالتوں میں باہر کے لوگوں کے کام بھنتے ہیں او وہ بے چارے ذکیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ الی بوجھ کے ساتھ ساتھ کے چھپے کا موں کا بھی تربی ہو تا ہے۔ انہیں متعدد مرتبہ لاحاصل چکر لگانے پڑتے ہیں۔ دفتروں میں بیٹنے ہوئانوں نہا تھا۔ نہ ان کے فروائے کام اور حق بی بوخ ہو انہاں کی بات سنتاہ 'نہ ان کی طرف توجہ ویتا ہے۔ اگر اس کے حوالہ از جلد کرنے کی کو صفی کرتا ہے۔ جس کا بیٹیے یہ فکتا ہو تھی کا ساتھ کا اور حق بیل سور کی تھی ان ان کے جائز کام کو جائز کام کو جائے توافہ بیوں کے طویل سور کی تھی کان اے دل سرت سے لطف اندوز نہیں ہونے وی سے سنجروار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر کی خوش نصیب کا کام ہو مجی جائے توافہ بیوں کے طویل سور کی تھی کان اے دل سرت سے لطف اندوز نہیں ہونے وی تھی۔ یہ اس کے مقصد وجود سے وی تیا۔ یہ نظیم سمانی جرب سے بیاس کے مقصد وجود سے ان کے انسان معانی جرب سے بیاس کے مقصد وجود سے ان کر انسان تابل معانی جرب سے بیاس کے مقصد وجود سے انسان انسان کی ناگائی ہے۔ یہ اس کے مقصد وجود سے انسان نے اور جود کا خاتمہ ہے۔ یہ اس کے مقصد وجود سے انسان نے اور جود کا خاتمہ ہے۔ دخترت عمر فاروق نے کام کے بگاڑنے کا فرسانہیں فرمز ادر قرار دب کر انہیں تابل مواخذہ مظہر لیا ہے۔ دور جدید میں ایسے توان نواز کی خوان کو موان کی موان کے مربور ہو مید میں ہو نوان کی ساتھ کے اور انہیں کو تی سوائے اس کے جس نے موان تھی ہوں کے مطابق تھی دیا ہوں کہ سے خوان کی انسان کی حسان نواز کی خوان کو انسان کو ایم کی کا کو کی انسان کی جان کی خوان کینے خوان کی کو کی خوان کی خوان کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو

<sup>(</sup>۱) حوزی آ۱۸۱ (۲) ایضاً:۱۸۳\_

## باب مشتم

# بصيرت عمر اورعصر حاضر كے معاشی مسائل

تمهید
 ریاست کامعاثی کردار
 کفالت عامه
 معاثی ترقی
 نظام قیس
 نظام وظائف

# بصیرت عمر اور عصر حاضر کے معاشی معاملات

### ٥ -- تمہید:

عصر حاضر کا تیسر ااہم شعبہ جس میں فاروق اعظم کی اجتہادی بصیرت ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے 'وہ معاشیات کا شعبہ ہے۔ آپ جس طرح کامیاب ترین حکمر ان اور بہترین ایڈ منسٹریٹر تھے ای طرح آپ جیران کن حد تک ماہر معیشت دان بھی تھے۔ آپ نے جابیہ کے مقام پر لوگوں ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "جے قر آن مجیدے متعلق دریافت کرنا ہو 'وہ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ جے فرائض پوچھنا ہوں وہ زیڈ بن ثابت کے پاس جائے۔ جو فقہ کے بارے میں معلوم کرنا جا ہتا ہے وہ میں معلوم کرنا جا ہتا ہے وہ میں ان اور جو مالی امور دریافت کرنا جا ہتا ہے وہ میرے پاس آئے کیو نکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خازن و قاسم بنایا ہے "۔"

جیسا کہ ہم نے آپ کے حالات زندگی میں دیکھا ہے کہ معاشی امور ہے آپ کی دلچپی بجپن ہی ہے تھی اور اس میں مہارت اس وقت پیدا ہوئی 'جب آپ نے عہد جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا اور اس مقصد کیلئے کئی بارشام و عراق کے سفر کئے۔ آپ نے وہاں کے نظامات کا بھی مطالعہ کیا اور عملی مسائل ہے بھی گزرے۔ آپ کے نمام معاشی تصورات وخیالات ایک الگ مقالے کے متقاضی ہیں۔ اس باب میں کلی معاشیات (Macro Economics) کے زاویہ نگاہ کے رہے ہم آپ کے معاشی تصورات اور پالیسیوں کا جائزہ لیں گے اور وہ بھی آپ کے حکو متی اقد امات کے چیدہ چیدہ پہلوؤں کو لیں گے 'جن سے عصر حاضر میں ہم مجر پورر بہمائی حاصل کر کتے ہیں۔

## O .....ریاست کا معاشی کردار:

<sup>(</sup>۱) عید: ۲۱۱ حوزی [:۱۰۱ (۲) عید: ۲۲۲ (۳) ایضاً

حضرت ابوہریہ ہے۔ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: "اگر میر ہے پاس احدیباڑ کے برابر سوناہو، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تین راتیں گزرنے ہے پہلے پہلے اس میں ہے کچھ بجی میر ہے پال ہو آپ بال ہے کہ مجھ پر کوئی قرض ہواور اے اواکر نے کیلئے میں نے پچھ بچالیاہو (۱) ۔ "ایک مر تبہ رسول اکر م علیلئے نے مال کی تقسیم کیلئے حضرت عمر کو مقرر فرمایا۔ اس کی تفصیل آپ کے عہد خلافت میں اس استفدار ہے ملتی ہے 'جو آپ نے حضرت علی ہے کیا تھا۔ اس کے راوی حضرت علی خود ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ "اللہ کے مال میں ہے (سب کو دینے دلانے کے بعد بھی) جور قم نی رہے 'اس کا کیا مصرف ہو؟" الوگوں نے یک خود ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ "اللہ کے مال میں ہے (سب کو دینے دلانے کے بعد بھی) جور قم آپ خود استعمال کیجئے۔ "امیر المومنین زبان کہا: "امیر المومنین! امت کی خاطر آپ اپنے ہالی و عیال 'جائیداد اور تجارت سب ہے روگر دال ہو چکے ہیں۔ یہ رقم آپ خود استعمال کیجئے۔ "امیر المومنین نے بچھ ہے (مراوعلی بن ابی طالب \*) پوچھا: "تمہاری کیارائے ہے؟ " میں نے کہا: "آخر تمام لوگ آپ کو مشورہ دے ہی چکے 'گران کااصرار تھا کہ میں ضرورا پی رائے دول۔ "میں نے بھی کہا: "آپ کیوں اپنے آپ کو مبذل بہ گمال کرتے ہیں تینی آپ کیوں وہم میں مبتلا ہو ناچا ہے ہیں؟ "

فرمایا: "تم کویہ بات کھل کر کہنی ہوگ۔ " میں نے کہا: "بہت اچھا! میں پوری بات وضاحت کے ساتھ کروں گا۔ "آپ کویاد ہوگا کہ ایک بار آنخضرت علیقے نے صدقہ کا کچھ مال آپ کے حوالے کرکے آپ کواسے مختاجوں میں با نشخ کیلئے روانہ کیا اور آپ اس تمام مال کو لئے ہوئے بر آمد ہوئے۔ اتفاق سے اس موقع پر آپ کی ملا قات عباسؓ بن عبدالمطلب سے ہوگی اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ تمام مال وہ خود تقییم کریں گے۔ اس پر آپ دونوں میں پچھ رخش ک ہوگیٰ ، پھر آپ نے بچھ سے کہا تھا کہ "ذرا میر سے ساتھ نی اللہ علیقی ہے کیاس چلو۔ "اور ہم جب پہنچ تو ہم نے اللہ کے نی علیقی کو عالم اضطراب میں پایا اور ہمیں بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا چنانچ ہم دوسر سے دن پھر پہنچ ۔ دوسر سے دن ہم نے حضور انور علیقی کو عالم انبساط میں پایا۔ آپ کویاد ہوگا'اس پر ہم نے سر دار دو جہال نے ارشاد فرمایا تھا: "پہلے دن جب تم دونوں (عمر اور علی ) میر سے پاس سے بو چھا بھی تھا کہ ہمارے حاضر ہونے پر یہ دو مختلف کیفیتیں کیسی تھیں۔ سر دار دو جہال نے ارشاد فرمایا تھا: "پہلے دن جب تم دونوں (عمر اور علی ) میر سے پاس آپ کے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کو سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکدر تھا۔ آئ میر سے نشاط کا باعث یہ ہے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکمر کی ان کور کا دیا ہوں کے سب میں محملے کے کہ میں نے ان دوریناروں کے سب میں مکمر کی کے سب میں مکمر کیا کہ کور میں کیا ہوں کے سب میں مکمر کیا گور کی کے کہنے نے ان دوریناروں کے سب میں مستقل طور پر تبہارا شکر گزار ہوں "

قادہ کا قول ہے: "سب ہے آخری مال غنیت جور سول اللہ علیہ کے حیات میں لایا گیا' وہ بحرین ہے آئے ہوئے آٹھ لا کھ درہم کی شکل میں تھا۔ حضور "یہ تمام دولت ایک ہی نشست میں تقسیم فرما کراٹھ کھڑے ہوئے عہد رسالت اور عہد صدیقی میں بیت المال کا قیام ابھی عمل میں نہ آیا تھا۔ بہر حال بیت المال سب بہا فارد ق اعظم نے قائم کیا۔ اس سلسلہ میں مالک بن اوس کا بیان ہے: "اسلام کے خزانہ عامر وہیں موجود مال وزر کے بارے میں عمری مسلک بیر تھا کہ اس مال ورات میں کو کو کی پر ترجی حاصل نہیں ہے اور خود امیر المو منین اور رئیس مملکت کو کسی ایک فرد پر ترجی نہیں دی جائے تھا ور مسلمانوں میں کوئی شخص بھی ایساند رہ جائے گا۔ اس معاملہ میں زر خرید غلام مشتنی ہوں گے۔ البتہ اس مال میں مسلمانوں کی ھے درسدی کا معیار کتاب اللہ اور تعلیمات رسول مقبول علی ہے گا۔ اس معاملہ میں زر خرید غلام مشتنی ہوں گے۔ البتہ اس مال میں مسلمانوں کی ھے درسدی کا معیار کتاب اللہ اور تعلیمات رسول مقبول علی ہے گا۔ اس معاملہ میں زر خرید غلام مشتنی ہوں گے۔ البتہ اس مال میں مسلمانوں کی ھے درسدی کا معیار کتاب اللہ اور مقتبیں کتنی اٹھائی ہیں۔ وہ تعلیمات رسول مقبول علی تعلیمات کی دولت سے کس مرحلہ پر شرف یا ہو ہوا ہوا ہوا اور وہیں اس اسلام کی دولت سے کس مرحلہ پر شرف یا ہوا ہوا اس انتظام کریں گے اور مال غنیمت یوں بانٹیں گے کہ صنعائی پہاڑی پر چرد وابا گلہ جراد ہاہو گااور وہیں اس کے دھے کامال اسے بہنچ جائے گا۔ "اگر اجل نے انہیں ملت دی تو دولت کی عاد لانہ تقسیم کاالیا انتظام کریں گے اور مال غنیمت یوں بانٹیں گے کہ صنعائی پہاڑی پر چرد وابا گلہ جراد ہاہو گااور وہیں اس

<sup>(</sup>۱) عبید: ۲۳۲ (۲) حوزی انځ ۲۰ (۳) حوزی اند ۱۰۱۰

ر سول اکر م علی تھی کا معاشی حکمت عملی اس وقت کے معاشی حالات کے عین مطابق تھی۔ آپ نے معاشی معاملات میں ریاست کی ذمہ دار یول کے جواصول وضع فرمائے تھے 'محدود وسائل میں ان کی بجا آور کی کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ حاصل ہونے والے وسائل کو فوری طور پر متعلقہ مقاصد پر خرج کر دیا جائے۔عہد فاروقی میں معاشی حالات تبدیل ہوگئے 'اللہ تعالیٰ نے بے بناہ فتوحات عطا فرمائیں۔ جن کی وجہ سے حکومتی محاصل کی آمد نیوں میں بے بناہ اضافیہ ہوا'اس کے ساتھ ہی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ ایک نی صور تحال تھی جس نے آپ کی حساس طبیعت کو ہلا کرر کھ دیا۔ حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ "مجھے عمر بن الخطاب بن الياب مين آيا توديكها كه ان كے سامنے چيڑے كے فرش پر سونا پھيلا ہوا ہے۔ "مجھے فرمايا كه" آواور اے اپني قوم ميں تقسيم كردوالله بي بہتر جانتا ہے اس نے اے اپنے نبی علیہ السلام اور ابو بکڑے کیوں علیحدہ رکھااور مجھے دیا۔ معلوم نہیں کہ خیر کی وجہ سے یاشر کی وجہ ہے۔ "ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں اسے تقتیم کرنے نگااور ہٹانے لگا۔اچانک مجھے رونے کی آواز آئی 'دیکھاکہ عمر رورہ ہیں اور کہدرہ ہیں کہ ''قتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس نے اس مال کواپے نبی علیہ السلام اور ابو بکڑے ان کے ساتھ شر کاار ادہ کرنے ہے نہیں روکااور عمرٌ کواس کے ساتھ خیر کے ارادے ہے نہیں دیا ''۔'' آپ کے اس احساس نے آپ کے اندر اس عزم کو پختہ کردیا کہ آپ ان وسائل کو اپنے لئے آزمائش سجھتے ہوئے پوری خداخونی سے استعال کریں گے اور ان پراپنا اختیارات کو ذریعہ خیر بنائیں گے نہ کہ ذریعہ شر۔اس کی صورت آپ کے نزدیک صرف یہی تھی کہ ان کے ایک ایک حبہ تک کو صرف انہیں مقاصد پر خرج کریں 'جواللہ اور اس کے رسول کے متعین کردیتے ہیں۔ آپ کی ساری ذاتی زندگی اور تمام معاشی پالیسیال اس بات کی شہادت ویتی ہیں۔ عبدالرحمٰنُّ بن عوف کہتے ہیں:"ایک بارامیرالمومنین نے مجھے طلب کیا۔ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے حد خستہ اور گویا غنور گی کے عالم میں ہیں۔" میں نے پوچھا:"کیا قصہ ہے امیر المومنین ؟" یہ سن کر انہوں نے میر اہاتھ کچڑ ااور مجھے ایک مکان کے اندر لے گئے۔اس مکان میں بے شار ساز وسامان کے انبار لگے ہوئے تھے' فرمانے لگے: "آل خطاب نے خداکو بہت سہل سمجھ رکھا ہے۔ یہ سب مال دراصل اس لئے نہیں آگیا کہ عمر کے عہد کورسول اللہ علیہ اور ابو بمرصدیق کے عہد پر ترجیح حاصل ہے' یہ توایک آزمائش ہے۔ان دونوں نے (مراد آنخضرت اور ان کے نائب ابو بکر الصدیق ) دین کی بنیادیں قائم کیں۔اب میراکام یہ ہے کہ میں ان کی پیروی کروں۔"اس کے بعد بقول عبدالر حمٰنٌ بن عوف'ان کے مشورے ہے چار چار ہزار در ہم مجاہدین کیلئے' چار چار ہزار از واج نبی کیلئے اور دود وہزار باقی تمام کیلئے ذکالے گئے اور اس طرح تمام کا تمام مال تقتیم ہو گیا ۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: "واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں ظیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں تو بیدام عظیم ہے۔ "کسی نے کہا: "امیر المومنین دونوں میں فرق ہے۔ "آپ نے بوچھا: "وہ کیا؟" اس نے کہا کہ فلیفہ تو ابغیر حق کے کھے نہیں لیتا اور خلاف حق اے خرج نہیں کرتا۔ آپ الحمد للہ ایے بی ہیں جبکہ بادشاہ زبروت وصول کرتا ہے اور ذاتی مرضی ہے لیتا دیتا ہے۔ بیس کر آپ خاموش ہو گئے ""۔ "ایک مرتبہ حضرت عمر نے تقریر فرمائی اور لوگوں کی حالت اور اپنا القتہ اراور مال کے متولی ہونے کی کیفیت کو بہت عمدہ طریقے ہیں بیان فرمایا کہ "قرآن کریم کی تلاوت کر کے معرفت حاصل کرواس کے بیان کردہ احکام پر عمل کرونتا کہ تم قرآن والے بنو یادر کھوکسی کو اس کا حق اللہ کی نافر مائی کر کے نہیں ملے گا اگر انسان حق کہے تو نہ اس کی روزی دور ہوتی ہے اور نہ اس کی موت قریب آتی ہے۔ اللہ سے انہ کی خوبی تین امور میں پنہاں ہے کہ حق کے ساتھ خرج کیا جائے اور باطل سے بچاجائے۔ خبر دار ایس تمبارے مال کا اس طرح اور اس کی خوبی تین امور میں پنہاں ہے کہ حق کے ساتھ لیا جائے "حق کے ساتھ خرج کیا جائے اور باطل سے بچاجائے۔ خبر دار ایس تمبارے مال کا اس طرح

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۰ (۲) حوزی (۲: ۱۲۱ (۳) سعد: ۲۰ سیرطی (۱۶۰۱

گران ہوں جس طرح یتیم کاولی یتیم کے مال کا محافظ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو مختاط رہتا ہوں اور اگر ضرورت ہو تو بقدر حاجت اور معروف کے ساتھ اتنا کھا تا ہوں جیسے کوئی مویٹی چر لیتا ہے ''۔ فاروق اعظم مجتبد تھے' آپ حالات وواقعات کے بدلتے ہوئے تقاضوں ہے بے خبر اور بے نیاز نہیں ہو کتے تھے۔ آپ پر لازم تھا کہ شریعت کے معاشی احکامات کی نوعیت کو سمجھیں' ان کی اصل روح اور مقاصد کا پوری گہر ائی ہے جائزہ لیس اور نے مسائل پر انہیں منطبق کے آپ پر لازم تھا کہ شریعت کے معاشی کروار ہے متعلق رسول اکرم علی ہے کے فراہم کردہ نہ کورہ اصولوں کو نافذ کرتے ہوئے وسیع بیانے پر کریں۔ چنانچہ ایک طرف تو آپ نے ریاست کے معاشی کروار ہے متعلق رسول اکرم علی تھی کے فراہم کردہ نہ کورہ اصولوں کو نافذ کرتے ہوئے وسیع بیانے پر مطور ان الدامات کے اور دوسری طرف تو آپ جدید ترقی افتہ اسلامی فلاحی ریاست کا ایک ایسا ہمہ گیر تصور اور نظام کاروضع کیا'جو اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ تھا اور ہر دور کی اسلامی ریاست کیلئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

آپ نے اجتہادی بصیرت ہے کام لیتے ہوئے محض وقتی وہنگای مسائل کو حل کرنے کیلئے نہیں 'بلکہ مستقبل کی ضروریات اور اسلامی تہذیب کے استقلال کیلئے زندگی کے ہم شعبے بین اسلامی ریاست کے کردار اور ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع کردیا۔ نظام حکومت کو مشخام کرنے کیلئے سیاسی نظام میں اصلاحات کیں۔ انتظام کنٹر ول اور امن وامان کیلئے صوبہ جات اور اضلاع کو مضبوط کیا' ریاسی آمدنی کی شطیم کیلئے بیت المال قائم کیا اور نظام محاصل کونے خطوط پر استوار کیا۔ عدل واضاف کو مینی بنانے کیلئے صیفہ عدالت میں اصلاحات کیں 'معاشی فلاح و بہوداور سابق تی کیلئے نظارات نافعہ کا محکمہ قائم کیا اور متعدداقد امات کئے۔ سر حدوں کی حفاظت کیلئے جھاؤنیاں قائم کئے اور نئے سئے شہر آباد کئے 'طاقتور دفاع اور عسکری برتری کیلئے صیفہ فوج میں انقلابی تبدیلیاں کیں 'مستقل فوج قائم کی 'ان کاالگ دفتر بنایا' بری بردی بلائے جھاؤنیاں قائم کئے اور نئے سئے ہو کہ بری اور وافر ساز و سامان سے مسلح کیا۔ تربیت و تعلیم اور ثقافت کے فروغ کیلئے صیفہ تعلیم و مذہبی امور کو مشخام کیا' و میوں کو اسلامی تہذیب کامستقل حصہ بنانے کیلئے بہاہ حقوق و مراعات دیں۔ انسانی عظمت و آزادی کیلئے غلامی کے دواج کو انتہائی محد و دکر دیا (۲)۔

ان تمام شعبول میں معیشت کا شعبہ بہت زیادہ اہمیت کا حائل ہے۔ اس کا تعلق براہ راست تمام انسانوں ہے۔ اس لئے آپ نے اس کی طرف قصوصی توجہ دی۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ انسان توانسان جانوروں کے بارے میں جو وسیح وعریض سلطنت کے کی جصے میں عدم توجی یانا قص انتظامات کی وجہ سے ضائع ہو کر مرجاتے ہیں 'آپ کو آخرت میں جو ابدہ ہونا پڑے گا۔ ارشاد ہوا: "لو ان جملاً ھلك صیاعاً بشط الفوات خشیت أن یسأل الله عنه آل المخطاب ""

راگر فرات کے کنارے ایک اونٹ ناخی ہلاک ہوگا تو جھے اندیشہ ہے کہ اللہ آل خطاب سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ یبال آل خطاب سے مراہ آپ کی ذات ہے۔ 'واور بن علی ہو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: "لو ماتت شاۃ علی شط الفرات صافعۃ لطننت ان الله سائلی عنها یوم القیامة (")" " (اگر فرات کے کنارے ایک بحری بھی ضافع ہو کرم گئی تو میں ہے ہی مردی گئی ہو ہے ایک بحری بھی ہو گئے کرے گا۔ )ای سے ملتی جاتی بات فرات کے کنارے ایک بالہ تو ایک ہو جو کہ ہیں ہو گئی ہو ہے ایک کی تاثی ہو کہ کہ اس نوع کی ہو گئی ہو ہے ایک طرف کو چلے جارہ ہیں۔ "میں نے پوچھا:" امیر المو منین! کدھر کا قصد ہے ؟" فرمایا: "صد قد (زکوۃ) کا ایک اونٹ گا ہوگی ہو آپ کی تائی ہو گئی ہو گئی ہو ایک ہو گئی ہوں۔ "میں نے کہا:" اس نوع کے تقوی کی مثال معید نو اللہ وہ نو ان عنافا ذھبت بشاطی الفوات لا خذ بھا عصر یوم القیامة (") " (اسابوا کس" بھے اس پر ملامت نہ کرو۔ اس ذات کی قشم جس نے کہ علی کو نوت کا منصد دے کر بھیا۔ اگر فرات کی کلارے کوئی بھیڑ کا بچ بھی ضائع ہو گیا تو تیا مت کے دناس پر بھی عرکا مواضفہ وہو گا۔ "

<sup>(</sup>۱) ماوردی: ۱۷۲ (۲) تفصیل کیلئے ملاحظه هو شبلی: "ظفاروق" (۳) سعد: ۱۳،۵/۳۰ ظبری ۲۰۲/۶:۱۱ (۶) حوزی ۱۲۱:۱۱ (۵) ایضاً۔

ذمدداری کے اس احساس نے تاریخ عالم میں ریاست کے ایک نے 'منفر داور عظیم فلا تی و معاثی کردار کو متعین کردیا 'جو بعد میں بھی اسلامی روایت کا حصد رہا جبد اٹل مغرب کے ہاں اس تصور نے بیسوی میں جنم لیا ہے۔ آپ نے معاثی ترقی کیلئے تھوس منصوبہ بندی کی شاہر اہیں اور مسافر خانے بنوائے نہریں کھدوائیں 'و ظائف مقرر کئے 'روزگار کے نئے نئے ذرائع پیدا کئے 'مؤذنوں 'اماموں 'معلموں اور قاضع ں کو معاثی وسائل کی فراہمی کا انتظام فرمایا 'منصفانہ نظام نئیریں کھدوائیں 'و ظائف مقرر کئے 'روزگار کے نئے نئے ذرائع پیدا کئے 'مؤذنوں 'اماموں 'معلموں اور قاضع سائل کے حل کیلئے ایک جامع نئیس متعارف کرایا' ذر می اصلاحات نافذ کیس 'نہایت مفید صنعتی و تجارتی پالیسی و ضع کی 'کفالت عامہ کا بند وبست کیا اور تمام معاشی مسائل کے حل کیلئے ایک جامع اور ٹھوس حکمت عملی و ضع فرمائی۔ عدل وانصاف اور امن وامان کے قیام کی وجہ ہے آپ کے تمام اقد امات نتیجہ خیز ثابت ہوئے اور ریاست کے تمام شہری و دیہاتی علاقے خوشحال کی فعمت سے بہرہ ور ہوگئے۔ آپ نے بطور ظیفہ لوگوں کے تمام چھوٹے 'بڑے اور انفرادی واجماعی معاملات میں و لچپیں لے کر ریاست کے معاثی معاملات میں و کپیں ہے کر سے معاثی کردار کو سعت دی 'اس کی بے شار مثالیں ہیں 'جن میں کچھ حسب ذیل ہیں:

روایت پس آتا ہے کہ آپ نے دارالر تین (غلام خانہ) اور بعض روایات کے مطابق دارالد قیق (توشہ خانہ) بنوایا۔ اس پس انہوں نے آتا ہے کہ آپ نے دارالر تیق (غلام خانہ) اور بعض روایات کے مطابق دارالد قیق (توشہ خانہ) بنوایا۔ اس پس انہوں ہے ہی وہ ساری اشیاء مہیا حاجت کی دوسری اشیاء رکھیں 'جن سے مسافروں اور مہمانوں کی مدد کرتے تھے۔ علاوہ ازیں آپ نے کے اور مدینے کے در میانی راستوں پر بھی وہ ساری اشیاء مہیا کیس جو بے توشہ مسافر کیلئے مفید ہوں اور اے ایک منزل ہے دوسری منزل تک بلا پریشانی پہنچا سکیس (ا)۔ آپ نے اجتہادی بصیرت سے کام لیتے ہوئے بیت المال کو مشتقان حقیت دی اور اے مال طور پر مضبوط کیا' تاکہ کی بھی فوری اور بنگائی بری ضرورت کے وقت کی تم کی پریشانی کاسامنانہ کر تا پڑے اور پھر لوگوں کی حاجت روائی کا سلسلہ مستقان چلار ہے اور فوا کف کی تقشیم اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے باوجود بیت المال کو مجرار کھنا' بدلے ہوئے والات ووقت کی حاجت روائی کا سلسلہ مستقان چلار ہے اور آگر کی شخص کا کے نقاضوں کے عین مطابق تھا۔ میں مطابق تھا۔ ''فاردق اعظم نمازے فارغ ہونے کے بعد مجد بھی بیشے جاتے اور آگر کی شخص کا کی مسئلہ ہو تا تواس کے بارے بیں وہ اس بیات کرتے' ورنہ وہ صجد ہے اپنے گریے جاتے ہی بیس نے کوئی مسئلہ ہو تا تواس کے بارے بیں وہ اس وقت امیر المومنین کے پاس ایل جاجہ نے ہی بیس تری فقد رقم مختلف تھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ وور تم امیر المومنین نے ہم نے دونوں کو اندر لے گئے' اس وقت امیر المومنین کے پاس ایک بہت بڑی فقد رقم مختلف تھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ وور تم امیر المومنین نے ہم دونوں کے دوالے کردی اور فر بایا کہ چو تکہ وہ ہم دونوں کو اکار قریش میں تبیت بیاں اس کے ہم اس اس کو مدینے کے اہل حاجت میں بائٹ دیں اور وہ کہا کہ وہ کوئی تھی۔ یہ اس کو مدینے کے اہل حاجت میں بائٹ دیں اور وہ کی ہوئی ہور تم کی دورت کی اس کی بہت بڑی فقد رقم مختلف تھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ اور پر ہائی کی دورت کی اور کی آب ہے۔ یہ المیال کو مدینے کے اہل حاجت میں بائٹ دیں اور وہی کوئی تھی۔ یہ اس کوئی تھی کہ کی اس کی کی وہ کی گئف کے کہاں حاجت میں بائٹ دیں اور کی گئف کی دورت کی اور کی گئف کے کائی حاجت میں اس کی دورت کی اور کی گئف کی دورت کی کی دورت کی دو

بیت المال کے اس منفر و نظام کو آپ ایس شکل میں قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ وہ بذات خود ار تکاز دولت کاذر بعیہ بن جائے۔ آپ کے عہد میں دولت کو گردش میں رکھنے کیلئے یہ ضروری تھاکہ سال میں ایک دن سب پچھ تقسیم کردیا جائے۔ ان دنوں بین الا قوامی لین وین کیلئے ذر مبادلہ کے ذخائر محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے حضرت ابو مو کا شعر کُ کو لکھا: ''ابابعد میں سال کاوہ دن جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک در ہم بھی ہاتی نہ رہے گا کہ عطاکیا جائے 'اللہ کو علم ہے کہ میں نے ہر حقد ارکواس کا حق اوا کر دیا ہے ''۔ ''حضرت حسنؓ ہے روایت ہے کہ ''سال میں تین سوساٹھ دن ہوتے ہیں (قمری حساب ہے) اور سال میں ایک دن حضرت عمرؓ بیت المال کو ہالکل ہی صاف کر وادیتے تھے تا کہ وہ اپنے پر وردگارے کہہ سکیں کہ انہوں نے بیت المال میں پچھ نہیں چھوڑا اور وہ سب کا سب امت کے کام آ جائے ''۔''

<sup>(</sup>۱) سعد:۲۸۳ (۲) حوزی آ:۲۶۱ (۳) سعد:۲۰۳ (۶) حوزی آ:۲۰۳

آپ نے لوگول کی معاشی ضروریات کی تنکیل کیلئے جو وستی انتظام کیا'اس کی بنیادیر آپ کوحق پینچنا تھا کہ گداگری ہے منع کر دیں۔ آپ نے فرمایا:"او فی در جہ کی مز دوری بھی بھیک مانگنے اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے ہے بہتر ہے (۱)۔ "آپ لوگوں میں ایک طرف توعزت اور و قارپیدا کرنا چاہتے تھے اور دوسر ول کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے بچانے کیلئے بیت المال کے دروازے کھلے رکھتے تھے اور دوسری طرف پیشہ ورانہ گداگری کو سختی ہے فتم کر دینا چاہتے تھے۔ سیب بن دارم کتے ہیں: "ایک بارامیرالمومنین نے ایک فقیر کوصدالگاتے سناکہ کوئی اے رات کا کھانا کھلادے۔ امیر المومنین نے فورا تھم دیا کہ سائل کو کھانادیا جائے۔اس کے بعد سرکاری دارالابل تشریف لے گئے کہ او نٹوں کی دیکھیے بھال کریں۔ وہاں انہوں نے بالکل وہی آواز سنی: "ہے کو کی جو فقیر کو کھانا کھلائے؟"عمر فاروق غضبناک ہوگئے 'یو چھا:" میں نے تم لوگوں ہے نہیں کہاتھا کہ فقیر کو کھانا کھلا دو۔"لوگوں نے کہا:"ہم تواہے کھانا کھلا بھی چکے۔" یہ سن کر امیر المومنین نے فقیر کو بلا بھیجا۔ اب وہ کیاد کھتے ہیں کہ فقیر کے پاس ایک بہت بڑا تھیلاہے جوروٹیوں سے بھر اہوا ہے۔ امیر المومنین فقیرے مخاطب ہوئے اور کہا:"اے شخص توسائل نہیں ہے تاجر ہے اور اپنے اہل و عیال کیلئے یوں مال جمع کر تا پھر تاہے۔" یہ کہااور تضیلااس سے لے کراو نٹوں کے آ گے ڈال دیا ''۔ دور جدید میں حکومت پیشہ ور گداگری کی روک تھام کیلئے آپ کے اس عمل کو بنیاد بناکر تعزیری قوانین وضع کر سکتی ہے۔ بیت المال ہے فوری مدد کی آپ کی یالیسی صرف مسلمانوں کیلئے نہیں تھی 'بلکہ ریاست کے تمام شہریوں کیلئے تھی 'حتی کہ وہ اسلام کے ازلی وابدی و شمن یہودی کیوںنہ ہوں۔ انہیں اس حال میں نہیں چھوڑ تا جائے کہ وہ گداگری کرتے پھریں۔امام ابو بوسف کے بقول مجھ سے عمر بن نافع نے بروایت ابو بکر حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا: "عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر کسی کے در دازے کے سامنے ہے ہوا جہال ایک سائل بھیک مانگ رہاتھا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھاجس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔"آپ نے چھے ہے اس کے بدن کو تھو نکااور یو چھا: "تم کس ند ہب کے اہل کتاب ہو؟" اس نے جواب دیا کہ "میں یہودی ہول۔" آپ نے یو چھا: "کس چیز نے حمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟"اس نے جواب دیا: "میں بڑھاہے 'حاجت مندی اور جزیہ کے باعث بھیک مانگ رہاموں۔"راوی کہتاہے کہ عراس کاہاتھ بکڑ کراہے گھرلے گئے اور گھر میں ہے لا کراہے بچھ دیا۔ پھر آپ نے بیت المال کے خازن کو بلوایااوران ہے کہا:''اس کااور اس جیسے دوسرے افراد کاخیال رکھو کیونکہ بیر بات انصاف ے بعید ہے کہ ان کی جوانی میں ہم ان سے (جزیہ وصول کرکے) کھائیں اور بڑھایا آئے تو انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔ "انما الصدقات للفقراء والمساكين (٣) " (اس آيت ميں مذكور) فقراءے مراد مسلمان فقراء ہيں اور به آدى اہل كتاب كے مسكينوں ميں ہے ہے۔ " آپ نے اس آدى اور اس جيسے ووسرے افراد کے سرے جزید بھی ساقط کر دیا۔ راوی کہتاہے کہ ابو بکرنے کہا کہ میں نے عمر کابیہ واقعہ خود دیکھاہے اور اس بوڑھے کو بھی دیکھاہے " آپ او گوں کو معاشی سر گرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے رہتے تھے کیونکہ یہ آپ کی منصبی ذمہ داری تھی۔ایک مرتبہ فرمایا:"کوئی نہ کوئی ہنر کیے او اس لئے کہ تنہیں ہنری ضرورت پیش آئے گی (۵)۔ "آپ کا یہ فرمان دور جدید کیلئے بھی رہنمائی کاذر بعدہے 'جو حکومت کو فنی تعلیم کے فروغ کیلئے اقدامات کرنے ک تر غیب دیتا ہے اور لوگوں کو بھی ہنر مندی کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے کیونکہ آپ چھی طرح جانتے تھے کہ صرف سادہ فتم کی مز دوری کرنے کے قابل ہونا تجھی معاشی حالات بہتر نہیں کر سکتا۔ حضرت عمرؓ نے جب عرب نوجوانوں کو ذرا آسانی پیند محسوس کیا توانہیں دھوپ میں کام کرنے اور بخت جان پننے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: "الشمس حمام العوب" (سورج عربول کاحمام ہے) یعنی وہ دھوپ میں بھی اس قدر محنت کیا کریں کہ پیپنہ سے شر ابور ہو جایا کریں۔ ایک دوسرے مقام پراس تلقین کو کتنے پراثرانداز میں دہرایا: "اخشوا شنوا فان النعم لاندوم (۱)" (بخت جان بنونعتیں توہمیشہ رہنے والی نہیں۔)

<sup>(</sup>۱) حوزی انځ ۱۹ (۲) حوزی انځ ۱۹ (۳) سورة النوبه: ۹۵/۹ (٤) پوسف:۱۲ (۵) حوزی:۱۹۱ (۲) غفارۍ انځ ۱۸۱ ـ

دور جدید میں عالم عرب کو سوچنا چاہئے کہ تیل کی دولت کب تک دولت رہے گی؟ اور دہ کب تک اس کی بنیاد پر عیش و عشرت کی زندگی بھر کر ہیں گئی۔ نفت جب چھن گئی یاس کے متبادل چزیں عام ہو گئیں تو پھر کیا کریں گئی؟ آپ حکو متی اہلکاروں کی بید ذمہ داری سجھتے تھے کہ وہ بازار کے معاملات ہے باخیر میں۔ نفید کریں۔ خضرت عمر فاروق نے بہتے اس مقصد کیلئے مقتب کے فرائض کو اختصار کے ماتھ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: "المو الصحاب کا نظام قائم کیا اور بذات خود محتسب کے فرائض مر انجام دیتے تھے۔ محتسب کے فرائض کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے: "المو بالمعمووف و نبھی عن المعنکو "ایتجا کی زندگی کے آداب کی تھاظت اور گرانی نا موس و آپر واور امانت کا تحفظ محتسب کے فرائض تھے (ا) حضرت شدھیت بالمعمووف و نبھی عن المعنکو "ایتجا کی زندگی کے آداب کی تھاظت اور گرانی نا موس و آپر واور امانت کا تحفظ محتسب کے فرائض تھے (ا) حضرت شدھیت کے دوات تحفظ محتسب کے فرائض تھے (ا) معلم کے آداب کی تھاظت اور قران کا موس و آپر واور امانت کا تحفظ محتسب کے فرائض تھے (ا) مسلم کشت کرتے تھے اور جہاں کہیں کوئی جھڑا ہو تا تھائی جگہ لوگوں کے در میان فیصلہ کر دیا کہ اور اس میں گئی تھائی تھائی جگہ لوگوں کے در میان فیصلہ کر دیا ہم اور میر ہے والمد مقام زرود سے چلے تو تھے ہوتے تھی میں درہ گئے ہوئے اس کے بعد جس تھائی تھائی پائل میں گئی گئی ہو اس کی تھی تھی تھی تھی ہوں تول کول کرنے والا شخص خود فاروق اعظم ہے۔ اس کے اور اس کے بعد جس تھیت پر دہ خرید ناچا ہتا تھائی ہو گئی اور کو معاملات اور لین نے بیان ہوں کی ہوایت فریا نے بارے میں دریافت کرنے دیا خوال کے بالی کا بیان بھی گئی گئی ہو سے جس کے کہ میں ایک بار میں دریافت کرنے دیا تھیں تھیں ہیں گئی گیا جم سے بی چھنے گئی:"اوگوں کی معاشی حالت اور پر بٹائیوں کے بارے میں دریافت کرنے والوں سے بھی لوگوں کی معاشی حالت اور پر بٹائیوں کے بارے میں دریافت کرتے دیا تھے۔ اس کے کہ میں ایک بار می تھی تھی ہو تھی تھی گئی:"وگوں کی معاشی حالت دریا ہو کہ بیان نے کہا۔ "بھی میں نے کہا:" تھی دریا گئی ہو سے بو چھنے گئی:"وگوں کی معاشی حالت دی ہو جس کے:"میں نے کہا:" تھی میں نے کہا: "تھی سے دو تھی سے موران کی ہو سے بو تھی تھی کئی کہ دریا ہو کہ کہ بیاں کہ کہ بیان کیا گئی کہ دریا ہو گئی گئی ہو تھی گئی تھیں کہ دیا ہو کہ کہ ایک کیا گئی کی کئی دو بر

آپ کی ہے کو حش ہوتی تھی کہ اشیاء کی قیمتیں اعتدال پر رہیں صرف مدینہ ہی نہیں سلطت کے دور دراز علاقوں کے نرخوں سے بھی آگاہ دہے۔ چنانچہ باہر

سے آنے والے ایک قاصدے دیگر احوال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ہے بھی پوچھا: "کیف اسعاد ھم" (ان کے بھاؤ کیے ہیں؟) قاصد کہتا ہے ہیں نے جو اب

دیا کہ "وہال کے نرخ ارزال ہیں۔ "آپ نے پوچھا: "گوشت کا بھاؤ کیا ہے؟ کیو تکہ ہے عربول کا ایسادر خت ہے جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ "میں نے کہا: "گائے کا

یہ بھاؤ ہے۔ بھیڑ بحری کا بھاؤ کیا ہے؟ "گائے ہے۔ "بد عنوان تاجر عام طور پر گرانی بیدا کرنے کیلئے احتکار کرتے ہیں۔ اس طرح رسد کو روک کر مصنوعی قلت پیدا کرتے

ہیں 'جب طلب زیادہ بڑھتی ہے تو من مانی قیستیں وصول کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی پوزیش اور بھی مستحکم ہو جاتی ہے 'جب کسی کو اجارہ وارانہ حیثیت حاصل ہو

جائے۔ سارے مال کو خرید کر کوئی واحد فر ایم کنندہ بن جائے اور مقابلہ و مسابقت ختم ہو جائے۔ اس لئے حضرت عربی حکم دیتے تھے: "ہمارے بازار ہیں کوئی احتکار

نہ کرے 'جن لوگوں کے پاس پی ضرورت سے زا کدرو پیہ ہے وہ ہمارے ملک ہیں آنے والے کسی ایک غلے کو خرید کرا دیکار نہ کریں اور جو شخص گر می بھاں آپ نے نہوں خوروں کو سیجھوڑے (\* ' ۔ "اس روایت میں جہاں آپ نے منافع خوروں کو سنجیہ کی ہے' وہاں غلہ لانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے' تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بازار میں غلہ لائے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے' تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بازار میں غلہ لائے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے' تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بازار میں غلہ لائے میں اور جو قیمتیں گریں۔

بعض تاجراجارہ دارانہ حیثیت حاصل کرنے کیلئے بازار کی عام قیت ہے عارضی طور پر اپنی اشیاء کے نرخ گرادیتے ہیں۔لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس طرح جب چھوٹے چھوٹے تاجروں کادیوالیہ نکل جاتا ہے تو پھر اپنی تمام کسرپوری کرتے ہیں۔ حضرت عمرٌ ان تمام رموز کو سجھتے تھے اس لئے ایک مرتبہ بازار

<sup>(</sup>۱) حسن: ۳۰۱ (۲) طبری (۲) الله: ۲۱۳ (۳) حوزی (۲۱ ده ۱ (۵) ایضاً: ۲۰۷ (۵) طبری (۱) ۱۸۸/ (۱) مالك: ۲۵۱

یں چگر لگاتے وقت حاطب بن ابی بلعہ کے پاس سے گزرے جو کم قیت پر منتے بچار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا: "اما ان تزید فی السعو واما ان تو فع من سو فنا ('')۔ "تجارتی معاملات کی اصابات اور قیمتوں کے نظام کو منصفانہ بنانے کیلئے آپ کی کاوشوں کا ایک اور مظہر وہ فیصلہ ہے جس میں آپ نے عبداللہ بن ابی ربعیہ کو مدینے میں گھوڑے پالئے ہے روک دیا۔ اوگوں نے آپ ہے آکر بید در خواست کی کہ آپ اے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا: "میں صرف ای صورت میں اجازت دے سکتا ہوں جبکہ ان کیلئے چارہ بمن علی اور وہ سرے مقام سے لایا جائے۔ "چنانچہ انہوں نے گھوڑے اس طرق رکھے کہ چارہ بمن میں ان کی زمین سے الباجا تا تھا('')۔ اس بصیر سافروز فیصلے میں موامی مفاوات کے تخفظ کا بحر پوراصاس جھلک دہاہے۔ آپ یہ جائے تھے کہ ایک ایک جگہ پر جہاں ذر گان دمینوں کی تقت ہو جائے گا تو چارہ کی قلت بیدا ہوجائے گی اور وہ مہنگا کی قلت ہو اور لوگ بشکل ذاتی استعمال کے جانور وں کا بیٹ پالے ہیں۔اگر کوئی کاروباری مقاصد کیلئے گھوڑے رکھے گا تو چارے کی قلت بیدا ہوجائے گی اور وہ مہنگا ہوا ہے گا۔ آپ کا یہ بھی فرمان تھا: "اتعجووا فی اموال البتامی" لاتا کو آگا۔ ایک تاجر کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا<sup>3</sup> کین عام لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا یہ بھی فرمان تھا: "اتعجووا فی اموال البتامی" لاتا کلیا الز کو آپ اس سے توارت کروٹ تا کہ اے زکو آتمام نہ کردے۔ یہ فرمان بھی نہم وفراست کا شاہکار ہے۔ آپ سے بو تھی طرف ملک اور پورے معاشرے کا مفادای میں ان کا مال کم ہونے کہ بجائے اضافہ پڑر ہوگا۔ دوسری طرف خود ان کے بہت سے لوگ نفتی حاصل کر سے ہیں۔ چو تھی طرف ملک اور پورے معاشرے کا مفادای میں خوباضافہ ہو۔

آپ محف تاجری نمیں ادیب بھی تھے آپ کا یہ قول تجارت واوب کے حسین امتزاج کا کس قدرول آویزم قع ہے کہ جب خلافت کی ذمہ وار ہوں نے انہیں تجارتی سرگرمیوں ہے دور کردیا تو فرمایا: "لو کنت تاجواً مااختوت علی العطو شینا ان فاتنی ربحہ لم یفتنی ریحہ " عوام کی فلاح و بہود بمیشہ آپ کے پیش نظر رہتی تھی 'چھوٹے معاطے ہے کے کربڑے بڑے معاطات تک اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر پر جارہ ہے تھے ایک مقام الرواحا کے قریب پنچ تو پہاڑ پر ایک چرواہے کی آواز سی اس کی طرف بلٹ گئے۔ قریب پنچ کر زور سے پکارا: "او بحریال چرائے والے۔" اس نے جواب دیا تو فرمایا: "اے رائی (گڈریئے) ہیں ایے مقام ہے گزراہوں جو تیرے مقام ہے نیادہ سر سزے 'ہر رائی ہے اس کی دعیت کے بارے میں باز پر س کی جائے گی۔ یہ کہد کر اونوں والے رائے والے اس کی دعیت کے بارے میں باز پر س کی جائے گی۔ یہ کہد کر اونوں والے رائے پر والیں بلٹ گئے والی بلٹ گئے والی بلٹ گئے ان کہ کائل حد تک لحاظ تھا کہ گئی میں ہے گزرتے وقت اگر کجور کی گھٹی مل جاتی ' تواٹھا کر کسی کے گھر میں کو بیٹ کی دواہے کام میں لاسکے " ۔ " رعایا کے فائدے کائل حد تک لحاظ تھا کہ گئی میں ہے گزرتے وقت اگر کجور کی گھٹی مل جاتی ' تواٹھا کر کسی کے گھر میں کے گزرتے وقت اگر کجور کی گھٹی میں لاسکے " )۔"

مالی معاملات میں ایک اہم معاملہ میراث ہے۔ آپ نے ریاست کی طرف ہے اس بارے میں ایک کھوں اور واضح حکمت عملی اختیار کی اور میراث کے معاملات میں خود فیصلے کیا کرتے تھے۔ قاضوں کو کوئی مسئلہ در چیش ہوتا' تووہ بھی آپ ہی ہے رجوع کرتے تھے (2) ۔ آپ میراث کے علم کو بھی اوگوں میں مقبول بنانا چاہتے تھے' تاکہ کسی حقدار کے ساتھ کوئی زیاد تی نہ ہو۔ ارشاد فرمایا: "فرائض (میراث) کا علم حاصل کرو کہ یہ بھی تمبارے دین کا حصہ ہے۔" آپ نے فرمایا میراث 'قرائت اور سنت نبوی کی تعلیم حاصل کرو' جس طرح تم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہواور فرمایا:"جب تم کوئی کھیل کھیلو تو تیراندازی کا کھیل کھیلو اور جب باتیں کرو تو فرائض (میراث) کے بارے میں باتیں کرو۔"۔"

<sup>(</sup>۱) مالك: ۲۵۱ (۲) طبرى ۲۱۱/۱:۱۱ (۳) مالك: ۲۵۱ (۵) حوزى ۱۹۱:۱۱ (۵) سعد: ۲۹۱/۳ (۲) سيوطى ۱۲۹۱ (۷) تفصيل كيلئے ملاحظه هو رواس: ۱۶۵ بعنوان "ارث" (۸) ايضا۔

تحدے مروی ہے کہ میں نے عبیدہ ہے دادا کی میراث یا جے کی کوئی بات ہو جھی تو انہوں نے کہاتم اس کی طرف کیا قصدر کھتے ہو' میں نے اس بارے میں حضرت عرقے کے جیں۔" میں نے ہو چھا:"کیاسب کے سب عرقے جیں۔" انہوں نے کہا:" ابال! () جھا ئیوں کے ہوتے ہوئے دادا کی میراث وہ مشکل مسئلہ ہے' جس میں حضرت عرقم متامل رہے اوران کی تمنا تھی کہ کاش فی کر کیم عظیمی اس کی وضاحت فرما جاتے۔" چنا نچہ عبداللہ بن عرقے مروی ہے کہ حضرت عرقے نے فرمایا کہ "میری تمنا تھی کہ رسول اللہ و نیاسے تشریف لے جانے ہے پہلے ان امور کے بارے میں کوئی حتی فیصلہ فرما جاتے لیخی جد "کلالۃ اور بعض ابواب رہا () ۔ "بقول رواس چو نکہ رسول اللہ "نے دادا کی میراث کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی تھی' اس لئے اجتہاد تی کا راستہائی رہ گیا تھا چنا نچہ حضرت عرقے نے پہلے ایک اجتہاد کیا دراجتہادا فتیار کیا اور حضرت عرقے نے بہلے ایک اجتہاد کی اور اجتہادا فتیار کیا اور حضرت عرقے نے متی فرمائی تھی 'اس لئے اجتہاد کیا۔ پھر مسئلہ کی نوعیت واضح ہوئی تو اس اجتہاد کو چھوڑ کر دوسر ااجتہادا فتیار کیا۔ پھر معاملہ اور واضح ہوا تو ایک اور اجتہادا فتیار کیا اور حضرت عرقے نے کہ مسئلہ کی نوعیت واضح ہوئی تو اس اجتہاد کیا۔ پھر معاملہ اور واضح ہوا تو ایک اور ہر فیصلے میں آپ نے ختی تک سی فرمائی (") ۔ خود آپ نے فرمائیا کہ "میں نے دادا کی میراث کے بارے میں میں نے حق تک بینچنے کی بوری کو حش کی (")" اور حضرت عرقے کے آخری فطبے میں فرمائی: "آگر میں زندہ دہا تو اس کے سلطے میں ایسا فیصلہ کر دن گا جے قرآن پڑ ھے والے اور نہ پڑ ھے والے دونوں اپنے فیصلے کا کہ اربنا میں گے ۔ "

انہوں نے میراث میں دادا کے جھے کے متعلق اپنی ایک اجتہادی رائے ای رات شانے کی ایک بڈی پر کھی تھی ،جس کی صبح ان پر حملہ کیا گیا۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ زخم مہلک ہے ، تواپ صاحبزاد سے حضرت عبداللہ سے فربایا: "ووہڈی لاؤاجس پر کل میں نے دادا کے جھے کامسئلہ کلھا تھا۔ "اس سے ان کا مقصد اپنی اس تحریر کو مثادیا تھا تاکہ ان کے بعد کوئی اسے جمت نہ بنا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا: "امیر المو منین "ایہ کام آپ کی طرف ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ " یہ کوئی آسان بات نہ تھی کہ حضرت عبداللہ اپنو المہ کوز ٹم کی تکلیف میں مبتلا چھوڑ کر تحریر مثان یہ بھے جاتے ، لیکن حضرت عبداللہ اپنو المہ کوز ٹم کی تکلیف میں مبتلا چھوڑ کر تحریر مثان نہ ہوئے جب تک ہڈی نہ آگی اور انہوں نے اپنی تحریر ہے ہاتھ ہے نہ مثادی۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اس سلطے میں کئی مر تبہ صحابہ کرام تمکہ مشورہ کیا۔ تحریر لکھوڑ کے یہ بعد میں اسے مثار فرمایا: "میر کی دائے بھی ہوئی کہ میں تنہوں اسے مثار فرمایا: "میر کی دائے جس مشورہ کیا۔ تحریر کھوڑ میں نے دادا کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ موئی کہ میں تنہوں کہا اور میں نے تمہارے اور کرکی کو ظیفہ نہیں مقرر کیا "سے مشاب کے مارے میں کھی نہیں کہا اور میں نے تمہارے اور کرکی کو ظیفہ نہیں مقرر کیا "

اس سارے واقعے اور اس کے مختف پہلوؤں کی تفصیل دینے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ فاروق اعظم کے نزدیک حکومتی سر براہ اور الم کاروں کورعایا کے معاشی حقوق کے تحفظ 'معاشی انصاف کی فراہمی اور چھوٹے بڑے معاشی معاطے کو شریعت کے احکام کی روشنی میں حل کرنے کیلئے کس قدر متحرک و فعال کر دار اواکر نا چاہئے۔ اس سے دور جدید میں ریاست کے معاشی کر دار کے بارے میں آپ کے تصورات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ حضرت عرش نے فرمایا کہ " قاتل مقتول کا قطعا وارث نہیں ہو تاخواہ اس نے عمد اُقل کیا ہویا خطا (۱۸)۔ "اس سلسلہ میں حضرت عرش کے فیطے بھی اسی اصول کے مطابق ہیں۔ چنانچہ قتل عمد کے ایک مقتول کا قطعا وارث نہیں ہو تاخواہ اس نے عمد اُقل کیا ہویا خطا (۱۸)۔ "اس سلسلہ میں حضرت عرش کے فیطے بھی اسی اصول کے مطابق ہیں۔ چنانچہ قتل عمد کے ایک واقعہ میں سراقہ بن محضم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عرش کی خدمت میں حاضر ہو ااور میں نے انہیں اطلاع دی کہ ہمارے قبیلے " مدلی " کے ایک شخص نے جس کا مقادہ ہو گئے۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی بنڈلیوں میں گی اور خون جاری ہو گیا 'جو پھر ندر کا اور اس کی موت واقع ہو گئے۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی اور خون جاری ہو گیا 'جو پھر ندر کا اور اس کی موت واقع ہو گئے۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی کا میں گی اور خون جاری ہو گیا 'جو پھر ندر کا اور اس کی موت واقع ہو گئے۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی اسی کی جو اس کی پنڈلیوں میں گی اور خون جاری ہو گیا 'جو پھر ندر کا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی دھور سے کی کے ایک موت واقع ہو گئی۔ یہ من کر حضرت عرش نے اس کی کھور نے کی کھور نے اس کی کھور نے اس کی کھور نے اس کی کھور نے اس کیا کھور نے کی کھور نے اس کے کھور نے اس کی کھور نے اس کی

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۱۰ و (۲) مسلم: ۲/۱۵ ته مالك: ۱۵ و (۳) رواس: ۲۶ (۶) عبدالرزاق: ۲۰۱۰ البيهفي: ۲/۵ ت (۵) مسلم: ۲۱/۱ خبل: ۱۹۲/۱ سعد: ۳۳۵/۳ البيه على: ۲۲۰/۱ البيه على: ۲۲۰/۱ و (۵) مسلم: ۲۲۰/۱ خبل: ۲۲۰/۱ سعد: ۳۳۵/۳ البيه على: ۲۲۰/۱ و (۵) البيه على: ۲۲۰/۱ و (۵) عبدالرزاق: ۲۲۰/۱ و (۵) مسلم: ۲۲۰/۱ و (۵) مسلم: ۲۲۰/۱ و (۵) مسلم: ۲۲۰/۱ و (۵) و (۵)

طرف سے منہ چھر لیا۔ اس پر سراقہ نے کہا کہ اگر آپ عاکم وقت ہیں تو آپ کو چاہئے کہ ہماری طرف توجہ دیں اور ہماری بات سنیں اور عاکم اگر آپ کے علاوہ
کوئی دوسرا ہے تو جمیں اس کے پاس بھی دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات من کر حضرت عرقوباں کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اس نے اپناسٹلہ بیان کیا۔ ساری بات من کر حضرت عرقوباں کہنے اور آپ نے ان جس سے تمیں حقہ اور چالیس طفہ لئے
دور سے عرقے کے مقال کا بھائی کہاں ہے اور اسے کہا کہ یہ لو اور فر بالکہ جس نے رسول اللہ عظیقی کو فرماتے ہوئے سنا کہ قاتل کیلئے میرا نے فہیں ہے اور اس کہنا کہ ہوں کے اس نے اس کی ماسول کو با کر اسے وہ اون نہیں ہے
دوئے سی ہے کہ آپ نے اس کی ماس اور باپ شریک بھائی کو وارث بنایا وہ مسندا جہد کی روایت جس ہے کہ آپ نے مقتول کے ماسول کو با کر اسے وہ اونٹ دے
دیئے ''۔ حضرت عرقے کے عہد میں ایک شخص نے اپنے بھائی کو وارث بنایا وہ حضرت عرقے نے میراث میں حصہ فہیں دیا۔ اس نے کہا: ''اے امیرا امو مین 
دیئے '' ۔ حضرت عرقے کے عہد میں ایک شخص نے اپنے بھائی کو وارث بنایا وہ حضرت عرقے نے میراث میں حصہ فہیں دیا۔ اس نے کہا: ''اے امیرا امو مین 
بھے سے یہ قبل نظام وار ہے۔ ''اس پر حضرت عرقے فر ایا کہ ''اگر تم عمدا آفل کرتے گھر تو ہم تم تھے تھا میں لیت اسے معاقی ظم وزیاد تی کہر مجل کی طاق دے دی اور اور ادا کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہے واقعہ ہوں وہ تھر سے عبد میں فیان بن سلہ شخفی نے اپنی ہویوں کو طلاق دے دی اور اور کی میں میں بیا ہے واران کو تیز سے مر نے پر میراث وارد انہیں تھم دوں کا کہ تیر می تیر پر سنگ باری کریں جس طرح ابور میں کی تیر پر مور کی تھر کی میر اور کی کا اور المحلی کی وور بی میں نے بیوں کی طلاق سے رجوع کر لیا اور انجمال کی اور انجم نے نیاں کیا ہے کہ وہ بعد میں صرف سات دن زندہ مرم ('') اور المحلی کی دوایت میں سے کہ تیرے دور در مراس کی اور اور کی گیا اور انجیں تھر وہ نیاں کیا ہے کہ وہ بعد میں صرف سات دن زندہ مرم ('' اور المحلی کی دوایت میں سے کہ تعرے دور در مراس کی اور دور اس کی اور کی ہور کی گیا ہور کی اس کے کہ دو بعد میں صرف سات دن زندہ مرم ( '' اور المحلی کی دور بعد میں صرف سات دن زندہ مرم ( '' اور المحلی کی دور بعد میں صرف سات دن زندہ مرم ( '' اور المحلی کی دور بعد میں صرف سات دن زندہ مرم المور کیا ۔ میں میں میں کے کی دور بعد میں صرف سات دن زندہ مرم المور کیا ۔ میں میں کی موسول کیا ک

معیشت کے انفرادی واجنا کی دار دوں کو شریعت ہی کے محور کے گرد گھمانے کیلئے ضروری تھا کہ ریاست کے معاثی کردار کو وسیح کیا جائے۔ آپ نے بطور حکر ان جو بھی کردار اوا کیا وہ دراصل ریاست ہی کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کے تصورات کی عکای کر تا ہے۔ آپ نے لوگوں کے باہمی 'انفرادی اور گروہی معاملات کو جس طرح عدل وانصاف 'فلاح عامہ اور مفاد اجنا گل کے اصولوں ہے ہم آ جنگ کیا 'ای طرح ریاست اور عوام کے معاملات میں بھی ان کا پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ریاست کی آمدنی میں آپ کے عہد میں بے پناہ اضافہ ہوا'جس کی وجہ ہے بیت المال میں ہر سال ہزاروں جانور آتے تھے۔ علاوہ ازیس سرکاری فوج کے اہتمام کی وجہ ہے جہاد کیلئے ہزاروں گھوڑ ہے تیار رکھنے ہوتے تھے۔ روایت کے مطابق ہر سال ۴ ہزار سواریاں مجاہدین کو فراہم کرتے تھے۔ ان کیلئے اصطبوں اور جراگا ہوں کی ضرورت تھی 'چنانچ آپ نے اس مقصد کیلئے گئی زمینیں ریاستی ضروریات کیلئے مخض کردیں 'جے شرگ اصطلاح میں حصٰی کہا جاتا ہے۔ آپ اس سلط میں ہمیشہ عوام کو اعتاد میں لیتے اور انہیں اپنی پلسی کا قائل کرتے اور اجنا کی ضروریات اور مجبوریوں کو سامنے رکھتے۔ آپ نے مدی کہا جاتا ہے۔ آپ اس سلط میں ہمیشہ عوام کو اعتاد میں لیتے اور انہیں اپنی پلسی کا قائل کرتے اور اجنا کی ضروریات کیا کہ کو سامنے رکھتے۔ آپ نے ہماری زمینوں کو حضی قرارویا (2)۔ یہ فض نے حضرت عرش میں ہمیں ہوئے 'تو بھی پر زمینیں ہمارے پاس تھیں۔ وہ شخص براہ وہ شخص براہ وہ بیت دہراتار ہااور حضی قراروے کے سال کہ میں براہ وہ خطرت عرش میں۔ وہ شخص براہ وہ کی بین اور کو گلائے کیند کے بندے ہیں۔ وہ مختص بی راہ فعل میں جاری زمینوں کو دمروں کو دروں کو دروں

<sup>(</sup>۱) عبدالرزاق: ۱۳۶ (۲۰ ؛ البیهفی: ۱۳۸ (۲) حبل: ۹/۱؛ (۳) عبدالرزاق: ۴۰۳/۹ (۱) عبدالرزاق: ۲۰/۷ حوزی (۱۹۲ (۵) حزم (۱۹۱۱) ۱۹۲ (۲) عبدالرزاق: ۲۰۰۷ (۷) عبد: ۲۰۰۵ (۷) سعد: ۳۰۰/۳۰۰ (۷) سعد: ۲۰۰۵ (۳)

آپ نے اہانت ودیات اور حزم واحتیاط کا جو اعلیٰ معیار قائم کیا'اے حضی کے معاطع میں پوری طرح پر قرار رکھا۔ آپ کا خیال تھا کہ خلیفہ اور خلیفہ کے اہل و عیال میں ہے کسی کو حضی میں اپنے جانور چرانے کا حق نہیں کیو نکہ ان کیلئے ضروری ہے کہ ایسے مواقع ہے دور رہیں جہاں تہت گئے کا امکان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عرق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ خریدے اور انہیں حصٰی میں پہنچا دیاجب وہ موٹے ہوگئے تو میں انہیں لے کر آیا۔ حضرت عرق بازار آئے اور فربہ اندام اونٹ دکیچ کر پوچھا کہ ''بیا وانٹ کس کے ہیں؟''کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عرق کے ہیں۔ اس پر حضرت عرق نے کہا: ''عبداللہ بن عرق کیا کہ خوادر نو جھا: ''بیا اونٹ کسے ہیں دوڑ تا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ ''امیر المونین کا بیٹا ہے۔ میں دوڑ تا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ ''امیر المونین کا بیٹا ہے۔ میں دوڑ تا ہوا آپ کے پاس پہنچا دور نوع مسلمان حاصل کرتے ہیں میں بھی حاصل کروں۔''اس پر حضرت عرق نے کہا کہ ''بی کہ جو نوع مسلمان حاصل کرتے ہیں میں بھی حاصل کروں۔''اس پر حضرت عرق نے کہا کہ ''بیک کہا جا تار ہا ہوگا کہ امیر المونین کے بیٹے کے اونٹ چراؤ امیر المونین کے بیٹے کے اونٹ چراؤ امیر المونین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ ۔ اے عبداللہ اپنا اصل مال لے لواور باتی مسلمانوں کے بیت المال کیلئے چھوڑد دو ''' ۔ ''

آپریا تی وسر کاری اطاک کی حفاظت ذاتی اطاک ہے بڑھ کر کرتے تھے کیو تکہ یہ تمام مسلمانوں کامال تھا۔ ریاست کے سر براہ ہونے کی حیثیت ہے اس کی دکھیے بھال اور گرانی آپ کا اہم مضی فرض تھا۔ روایات ہیں آتا ہے کہ آپ حضی پر دست درازی کرنے والے کو سز ادیا کرتے تھے کیو نکہ یہ مسلمانوں کی عام طکیت پر دست درازی ہے۔ چنانچہ محمد بن زیادے مروی ہے کہ میرے دادا حضرت عثان بن مظعون کے مولی تھے اور حضرت عثان کی اس زمین کی گرانی کرتے تھے جس میں سبزیاں اور کلڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ حضرت عربی بھی چلچالتی دو پہر میں اپنے سر پر کپڑار کھ کر ہمارے پاس آتے اور حضی کے بارے میں تھیا۔ کرتے کہ نہ در خت کانا جائے اور نہ کلڑیاں چنی جائیں۔ پھر آپ میرے پاس میٹھ جاتے اور میں آپ کو سبزی اور کلڑی کھلا تا۔ ایک دن آپ نے کہا کہ "میں دیکھتا ہوں کہ تھیں جاتے ؟"میں نے کہا کہ "میں تمہیں یہاں کی اشیاء پر گران مقرر کرتا ہوں 'جس کو در خت کا نے اور کلڑی لیے د کھواس کی کلباڑی اور رسی ضبط کر او۔ "میں نے کہا کہ "اس کی چادر بھی لے اوں۔ "آپ نے کہا کہ "نہیں آپ کے کہا کہ "نہیں گھواس کی کلباڑی اور رسی ضبط کر او۔ "میں نے کہا کہ "اس کی چادر بھی لے اوں۔ "آپ نے کہا کہ "نہیں ۔ "آپ نے کہا کہ "نہیں گھواس کی کلباڑی اور رسی صبط کر او۔ "میں نے کہا کہ "اس کی چادر بھی لے اوں۔ "آپ نے کہا کہ "نہیں ۔ "

<sup>(</sup>۱) عبيد: ۲۷ (۲) قدامه: ۱۹/۵ (۳) بخاري: ۲۲/۶ مالك: ۲۰۰۳ يوسف: ۱۰۰ بلافري ۲۲ عبيد: ۲۷۴ (٤) حوزي ۱۵۸۱ (٥) بلافري ۲۲۱ـ

#### O ..... كفالت عامه:

کفالت عامہ ہے مرادیہ ہے کہ دارالاسلام کی حدود کے اندر بسنے والے ہر انسان کی بنیادی ضر وریات زندگی کی پنجیل کااہتمام کیا جائے۔ یہ اہتمام اس در جہ تک ہونا چاہئے کہ کوئی فردان ضروریات ہے محروم نہ رہے۔ان بنیادی ضروریات میں غذا'لباس' مکان اور علاج لاز ماشامل ہیں۔ہروہ ضرورت بنیادی ضرورت ہے جس کی سخیل پر کسی انسان کی زندگی کی بقاء کا مخصار ہو۔ شریعت کی کسی نص میں ان ضرور تول کی صراحت نہیں کی گئی۔ مگر خودیہ اصول نصوص ہے ثابت ہے جیسا کہ آ گے بیان کیا جائے گا۔اس فقرہ میں جن چار ضرور تول کاذکر کیا گیاہےان کی نوعیت میہ ہے کہ ان کی عدم سخیل آدمی کی جان کو خطرہ میں ڈال دیتی ہے۔ متعلقه نصوص اوران کے مطابق عمل کی نظیروں سے بیہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم ان ضرور توں کی جمیل اس اصول کا لازی نقاضا ہے۔البتہ مخصوص حالات میں مخصوص افراد کیلئے ای اصول کے تحت بعض دوسری ضرورتیں بھی یہی نوعیت اختیار کر سکتی ہیں۔اس اصول کا منشاءیہ ہے کہ اگر کسی وجہ ہے کوئی فردان ا تظامات کے باوجوداس حال میں بایا جائے کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کی چکیل ہے قاصر ہو' تو بالآخر اسلامی ریاست اس بات کی زمہ دار ہے کہ وہ فردان وسائل حیات ہے محروم ندر ہے 'جو ضروریات زندگی کی جمیل کیلئے درکار ہیں۔ریاست کواپیا نظم قائم کرنا پڑے گاکہ محروم افرادا بنی محرومی کا ثبوت فراہم کر کے ہا سانی اور بلاتا خیر اجتماعی خزانے ہے بقدر ضرورت مال حاصل کر سکیس اور وار الاسلام کاکوئی باشندہ بھوکا' پیاسا' ننگا' بے ٹھیکانااور مرض کی حالت میں بے علاج نہ رہے (۱)۔ اسلام نے کفالت عامہ کو یقینی بنانے کیلئے جہال ایک فرد کو معاثی سرگر میوں میں بھر پور حصہ لینے اور کسب حلال کیلئے کاوش کرنے کی ترغیب دی ہے۔وہال زکوۃ' صد قات 'وراثت 'وصیت 'عاریت ' قرض حسن اور فطرانہ جیسے اصولول کے ذریعے ایک دوسرے کی معاونت کیلئے معاشرے کے افراد کو متحرک کیا ہے۔علاوہ ازیں نفقات کفارات اور دیت کے ضایطے بھی اپنی اصل روح اور اثرات کے اعتبارے کفالت عامہ کا باعث بنتے ہیں۔ جہاں تک اس سلسلے میں ریاست کے ایسے بھر پور اور وسیع کردار کا تعلق ہے 'جو دور جدید کیلئے ایک واضح فلاحی ور فاہی تھلت عملی کی بنیاد بن سکے۔ وہ فاروق اعظم ہی کی فکر وعمل ہے ہمیں ماتا ہے۔ آپ نے اپنی بصیرت ہے اسلامی اصول و ضوابط کی روح کو سمجھااور اجتہاد کے ذریعے اداراتی شکل دے کر تاریخ انسانی میں سب سے پہلے کفالت عامہ کو بالآ خرریاست کی اہم ذمہ داری بنادیا۔ آپ نے اپنے اقوال 'خطبات 'یالیسیوں اور عملی اقدامات کے ذریعے کفالت عامہ کا جامع اور ہمہ گیر تضور پیش کیا۔ دراصل آپ کومفلسوں اور ضرورت مندول کابہت زیادہ احساس تھا۔ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو فرماتے ہوئے ساکہ رسول اکرم علی ہے۔ كوئى عطادية تويس عرض كرتا: "اے اس شخص كود يجئ جو مجھ سے زيادہ مختاج ہے۔"ايك مرتبہ آپ نے مجھے مال ديا تويس نے وہى كہاك "اے مجھ سے زيادہ عاجت مند کودے دیجئے۔"آپ نے ارشاد فرمایا:"اے لے اوالے کام میں بھی لاؤادر صدقہ بھی کرو۔اس مال میں ہے جو بھی تمہیں ملے ،جس کانہ تم نے طبع کیا ہو نہ ہی سوال کیا ہو تواے لے لیا کرواور جونہ ملے اس کے پیچھے مت بڑا کرو"۔ "آپایے نفس کو حکومت واقتدار کے غرور سے یاک رکھنے کیلئے اپنی مفلسی کے دور کو یاد کرتے رہتے تھے۔ایک مرتبہ منبر پر چڑھے 'لوگوں کو جمع کیا'اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: "اے لوگو! میں نے آپ کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میرے لئے کھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے 'سوائے اس کہ کہ بنو مخزوم میں میری چند خالا عمیں تھیں 'جنہیں میں میٹھایانی بلا تاتھا تووہ میر لئے چند مٹھیاں کشمش جمع کردیتی تھیں۔ "پھر منبر ے اتر آئے 'یو چھا گیا:" یاامیر المومنین اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟"فرمایا:" میں نے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا' تو جابا کہ اے کم کردول (<sup>(m)</sup>۔"

<sup>(</sup>١) تفصيل كيك ملاحظه هو نجات [: ٩٣/٢] (٢) نساني: ١٠٣/٥ (٣) سعد: ٢٩٣/٣-

قادسيه كے عظيم معركه ميں جب الله تعالى في مسلمانوں كو فتح عطافر مائى ، تو آپ منبر برچڑھے اور لوگوں كواينى تقرير ميں فتح كى بشارت دى اور فرمايا: "مجھے اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ جہاں بھی کوئی ضرورت دیکھوں'اے یوراکر دوں' جب تک ہم سب مل کراہے یو راکرنے کی گنجائش رکھتے ہوں۔جب ہمارے اندر ا تنی گنجائش نہ رہ جائے ' تو ہم باہمی امداد کے ذریعہ گزراو قات کریں گے۔ یہاں تک کہ سب کامعیار زندگی ایک ساہو جائے۔ کاش تم جان سکتے کہ میرے دل میں تمہارا کتنا خیال ہے 'لیکن میں بیبات تمہیں عمل کے ذریعہ ہی سمجھا سکتا ہوں۔ خدا کی قتم! میں باد شاہ نہیں ہوں کہ تم کوا پناغلام بنا کرر کھوں' بلکہ خدا کا ہند ہ ہوں (حکمرانی کی بیہ)امانت میرے سےرد کی گئی ہے۔اب اگر میں اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھوں بلکہ (تمہاری چیز سمجھ کر) تمہاری طرف واپس کر دوں اور (تمہاری خدمت کیلئے) تمہارے چیچے چلول' بہال تک کہ تم اپنے گھرول میں سیر ہو کر کھانی سکو تو میں تمہارے ذریعہ فلاح یاؤں گااوراگر میں اے اپنا بنالوں اور تمہیں انے بیچے چیے چلنے اور (اپ حقوق کے مطالبہ کے لئے) اپنے گھر آنے پر مجبور کردوں تو تمہارے ذریعہ میر اانجام خراب ہو گا(دنیامی) کچھ عرصہ میں خوشی منالوں گا مگر (آخرت میں) عرصہ دراز تک غمگین رہوں گا۔میراحال میہ ہو گا کہ نہ کوئی مجھ سے پچھ کہنے والا ہو گانہ کوئی میری بات کا جواب دے گا کہ میں اپناعذ ر بیان کر کے معافی حاصل کر سکوں (ملم)۔ "آپ کا میہ وہ در خشندہ تصور ہے جس نے حکمران کو حقیقی معنوں میں خادم بنادیا 'خلافت و باد شاہت کے بنیادی فلفے اور نظام کے فرق وامتیاز کو واضح کیا' بجائے اس کے کہ اپنی ضروریات ہے مجبور ہو کر لوگ حکمرانوں کے پیچیے پھریں 'حکمرانوں کی پیز ذمہ داری ہے کہ گھروں میں بیٹے ہوئےان کی کفالت کا نتظام کریں۔اس کے پیچیے جذبہ وارادہ کیاکار فرماہو' حسب ذیل روایت ہاندازہ کیاجا سکتا ہے۔عبداللہ بن عمر ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ "میں او گوں کو اتنازیادہ دوں گا جتنازیادہ مال ہو گا۔ میں اے ان کیلئے شار کروں گااور اگر اس نے ججھے تھ کا دیا ' تواہ ان کیلئے پہانے سے ناپ کر دول گا'اگر اس نے بھی تھکادیا تو لیے بھر کر بغیر حساب کے دوں گا<sup>(۵)</sup>۔"آپ نے اپنے ایک عامل حضرت حذیفیہ کو لکھا کہ لوگوں کوان کی عطائمی اور تنخواہیں دے دو۔ انہوں نے جواب دیا: "ہم نے یہ کر دیا ہے اور بہت کچھ نے گیا ہے۔ "حضرت عمرٌ نے لکھا کہ وہ غنیمت جواللہ نے عطافرمائی ہے نہ عمرٌ کی ہے اور نہ آل عمر کی 'اے بھی انبی میں تقتیم کردو<sup>(۲)</sup>۔"یہ ساری سر گرمی د کھانے کے باوجود آپ پیند نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ کی تعریفوں کے گن گائیں'واوواہ کے ڈونگرے برسائیں اور آپ کی شہرت کو جار جاند لگیں' بلکہ آپ ان تمام ہا توں ہے ماورا ہو کراہے فرض منصی کے طور پر اداکرتے تھے۔اس کا کوئی مادی بدلہ کسی شکل میں لینے

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲/۹۲/۳ (۲) سعد:۲/۲۰۷ (۳) حوزی ا:۲۰۱ (۶) کثیر اا:۲/۲ و (۵) سعد:۲/۳ (۱) ایضاً:۲۹۹/۳ سیوطی ا: ۱۶۶ س

کے روادار نہیں تھے۔ یہ آپ کے خلوص اور معیار اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ عصر حاضر میں اعلیٰ مناصب پر متمکن لوگوں کو جائے کہ اس کی بیروی کریں۔ فارس کے علاقے ہے اہم فتوحات کے بعد خالد بن عرفط العذری حضرت عرشے پاس آئے تو آپ نے مسب عادت وہاں کے لوگوں کا حال دریافت کیا' تو انہوں نے عرض کیا: ''اے امیر المومنین'! میں نے اپنے بیچھے والوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ ان کی عمروں میں ہے جو لے کہ وہ ان کی عمر میں اے کہتے ہے کہ وہ ان کی عمر میں اے کہتے کہ موان کی عمر میں ہو میں ہو ہوں کے و ظائف کی تفصیل بیان کی۔''آپ نے سن کر فرمایا:''فاللہ المستعان جو انہیں دیا گیاوہ ان کا حق ہے' میں اے اواکر نے کیلئے مستعد ہوں' جن میں وہ بھی ہے جو اے لیتا ہے۔ اس پر میری مدح نہ کروکو نکہ جو تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ خطاب کا مال نہیں ہے ''۔''کہاں فاروق اعظم کا بیا اس دور جدید کے رہنماؤں کا لیے عمل کہ قومی خزانے کو تو کیاز کو آئی کا مدرے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی ذاتی مکیت سمجھ کر حسب منشاء فاروق اعظم کا بیا ان ہے۔ اگر معمولی حصہ مستحقوں تک بہتے' تو اے بھی نمود و نمائش اور پیلمئی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔

آپ کابی حال تھا کہ آپ اپناور اپنے خاندان و قبیلے والوں پر بھی عام او گول کو ترجے دیے تھے جس کی بے شار مثالیں ہیں 'ان میں ہے ایک میں ہے کہ ایک بار
فضیل بن عیاض خود اپنے ہی نفس کو ملامت کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ''اے شخص تو کس منہ ہے بات کر تاہے 'یہ حق تو صرف عر بن الخطاب کو پہنچا تھا۔ ''
وہ خود تو معمولی غذاؤں پر قانع رہتے اور دوسروں کو لذیذ کھانے کھلاتے 'وہ خود موٹا جھوٹا پہنچا اور دوسروں کو نرم ونازک لباس عطاکرتے 'وہ کو ان کے حقوق
جھی دیتے تو بردھا چڑھا کر دیتے۔ ایک بارانہوں نے ایک شخص کو چار ہز ار در ہم بطور روزینہ کے دی تو معاً اس میں ایک ہز ارکا اضافہ کر دیا اور جب کی نے کہا کہ
اپنے بیٹے عبد اللہ کاروزینہ بھی بڑھاد ہے' تو فرمایا: ''اس شخص کا باپ احد کے معرکہ میں ابن عمر کے باپ سے زیادہ ٹابت قدم رہاتھا '۔''

کفالت عامہ کا انظام اس وقت تک صحیح طور پر نہیں ہو سکنا 'جب تک سر براہ حکومت کولوگوں کی تکالیف 'مشکلات اور حاجات و ضروریات کا انھی طرح علم نہ ہو۔ فار وق اعظم " بخبر رہ نے کیلئے اس وقت کے تمام و سائل و ذرائع استعال کرتے تھے 'لوگوں ہے انفراد کی ملا قاتوں 'خطوط ' چلتے پھرتے ' جادلہ خیال ' شکلات کی ساعت ، خقیق و تفیش ' آنے والے و فود ہے معلومات لیتے۔ اس طرح سلطنت کے طول و عرض کے عوام کی معاثی حالت کا انہیں اچھی طرح اندازہ ہو تا تھا ' اس کی روشنی میں حکمت عملی و ضع فرماتے تھے۔ آپ نے متعدد دور و وں میں بھی بطور خاص لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا۔ آپ کے پاس و سیع معلومات تھیں ' کین پھر بھی آپ مطلمت نہیں تھے اور بہ چاہتے تھے کہ ایک ایک مقام کا نہایت تفصیل ہے دورہ کریں۔ اس کے نمایاں مقاصد کیا ہوں گے ؟ حسب ذیل روایت ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے ۔ '' آگر میں زندہ رہا' ان شاء اللہ تو ایک سال تک اپنی رعایا کے در میان دورہ کروں گا کیو نکہ میں جانا ہوں کہ بحض ضروریات ایک ہیں جن کی خبر بچھ تک نہیں پہنچ پاتی۔ ان کے مقامی حالم بجھے ان کی ضروریات ہے باخبر نہیں رکھتے اور خود وہ لوگ بچھ تک نہیں پہنچ کے ۔ میں پہلے شام جاؤں گا اور دوماہ وہاں ٹھم وں گا ' پھر الجزیرہ جاؤں گا اور دوماہ وہاں ٹھم وں گا ' پھر الجزیرہ جاؤں گا اور دوہاں دو مہینہ قیام کروں گا ' پھر بھر وہ جاؤں گا اور دوہاں گا ہور وہاں دو مہینہ قیام کروں گا اور دوہ وہ گور کیا ہے سال کتا انچھا ہوگا ( '' ) ؟

. بہت ہو۔ استالو گوں کی حاجات وضر وریات ہے آگی حاصل کر کے ان کی کفالت کرنے کیلئے ہوناتھا الیکن شہادت نے آپ کو مہلت نہ دی الیکن دور دراز ہے آنے والے لوگوں کی ضر وریات کا جب بھی آپ کو پتہ چلا آپ نے فوری طور پران کی مدد فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے بھرہ کے عامل حضرت عتبہ کو لکھا کہ دس آد میوں کاوفد جیجیں 'تاکہ وہ ان سے دہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ انہوں نے وفد بھیجے دیا 'وہ جب پہنچاتو وہاں اور بھی کئی وفود آئے ہوئے تھے۔ آپ نے تھم

<sup>(</sup>۱) سبوطی انه ۱۲ (۲) جوزی ان۷۷ (۳) طبری ۱۱۰۱/ جوزی ان۳۲۰

دیا کہ سب مل کراپی ضروریات کے پیش کریں 'چنانچہ بہت ہے لوگوں نے معاشی حالات کے بارے بیں بتایا۔ اس موقع پر النف بن قیس نے کہا: "اے
امیرالمومنین اُ آپ کی وہی حیثیت ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کی البتہ بھی بھی ہم آپ کو وہ خبریں نہیں پہنچا سکتے جن پر عوام کا مفاد وابستہ ہے۔ اس وقت حاکم
نظر دل ہے او جمل باتوں پر مخبر دل کے نقطہ نظر کے مطابق ہی غور کر سکتا ہے اور جو بات وہ سختے ہیں اس کے مطابق اے علم حاصل ہو تا۔ ہم لوگ منزل بمنز ل
فروکش ہوتے رہے پیمال تک کہ ہم ایک خشکی کے جھے ہیں مقیم ہوئے۔ ہمارے بھائی اہل کو فد ایک نہایت ہی عمدہ مقام پر آباد ہیں 'جبال شیریں چشنے اور سر سبز
باغات ہیں۔ انہیں ہر قتم کے پھل میسر ہیں 'گر ہم اہل بھر ہ نہایت خراب اور دلد لی زمین میں آباد ہیں۔ اس کا ایک حصہ جنگل میں ہے اور ایک حصہ کھاری سمند ر
کے قریب ہے۔ ہمارے گھر آدمیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے 'گر ہماراو خلیفہ بہت کم ہے۔ ہمارے اندر شرفاء کی تعداد کم ہے اور مصیبت
زدہ لوگ زیادہ ہیں۔ ہمارا سکہ (در ہم) بڑا ہے 'گر ہمارا ہی جی اس کے حتیمیں و سعت دی ہے اور ہماری اضافہ کریں اور جمیں مزید اراضی دیں ' تاکہ ہم ہم ارو قات کر سکیں۔ "

اس پر حضرت عرِّن ان کے گھرول اور بستیول کے بارے بیل تحقیقات کی اور انہیں مزید اراضی اور جاگیریں دیں۔ پچھ اراضی کسری کے خاندان کی تھی ،جو در میان تھی 'اے انہوں نے تقسیم کر لیا تھا۔ باتی شاہی زمینیں ای حال پر رہیں جس حال میں اہل کو فد کے قریب کی شاہی اراضی تھی۔ یو اہل بھرہ کی جاگیروں کے دوجھے ہوگئے تھے ان کا نصف حصہ لوگوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور نصف حصہ لشکر کیلئے اور جماعتی تقاریب کیلئے چھوڑدیا گیا تھا (ا)۔ آپ لوگوں کو بھی باہمی ہمدردی ومد داور کفایت شعاری کی تلقین کرتے تھے تاکہ سب کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیس۔ بھرہ کے وفد سے بات چیت کے بعد آپ نے ایک کپڑاد یکھا اس کو سو تھھا پھر فرمایا: "میر کا ہے؟ "حضرت احتی نے کہا: "میر ا ہے۔ "آپ نے فرمایا: "تم نے یہ کتنے میں خریدا؟ "انہوں نے کہا: " تقریباً آٹھو (در ہم ) اس کی قیت بتائی اور اصل قیت سے پچھ کمر قم بتائی کیو نکہ انہوں نے بارہ در ہم میں اے خرید اتھا۔ "آپ نے فرمایا: "تم نے اس سے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریدا 'تم اس ذاکد وقل صور توں میں نقصان ہوگا گئے تھے۔ تم فضول خرچی سے بچو تاکہ تم جائی اور مائی فاکدہ حاصل کر سکو۔ اسر اف مت کر وورنہ تنہیں جائی اور مائی دو توں صور توں میں نقصان ہوگا گئیں۔ "

فضل بن عمیرہ کتے ہیں النفٹ بن قیم عراق ہے ایک و فد لے کر امیر المو منین کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ ہوا ہے حد گرم تھی 'امیر المومنین نے اپ جم پر چادر لیبٹ رکھی تھی اور صدقہ کے اونٹ کے جم پر تیل کی مالش کر رہے تھے۔ النف کو دیکھا تو کہا: ''النف ذرااد ہر تو آواس کام میں میر اہا تھ بٹاؤ سیا اون محد قد میں آیا ہے 'اس پر تیمیوں 'مسکیفوں اور بیواؤں کا حق ہے۔ ''ایک آد می بول اٹھا: ''امیر المومنین امر نے کے بعد اللہ آپ کو منظر ہے نوازے 'آپ کس دوسرے بندہ کو 'جوصد قد کے عطیات کی دکھیے بھال پر مامور ہے کیوں نہیں تھم دیتے کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ '' '' جھے سے اور النف سے زیادہ بڑا فدمت گر ار کون ہوگا؟ مسلمانوں کی قیادت اور والایت کا مطلب بی بھی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ ان والیوں کو تو مسلمانوں کی ایک بی خدمت کر نی چاہئے جیسے کہ ایک خاوم اپ سیداور اپ آ قاکی خدمت کر تا ہے '' '' بھی ہوئے مجد میں سور ہے تھے کہ ایک پکار نے والے نے یا مرائی رائی ہے دور تا میں گئریاں بھر کراہے سر کے نیچے رکھے ہوئے مجد میں سور ہے تھے کہ ایک پکار نے والے نے یامر بگاریا ناشر و تا کیا۔ آپ چونک کر المجے اور آواز کی سمت میں دوڑ پڑے۔ دیکھا کیا آپ نے اونٹ کی تکیل تھا ہے کھڑ اب اور اس کے گرواو گئی ہوگے جیں۔ جب اس نے حضر ہوگر کھا تو او گول نے اے بتایا کہ یہی امیر المومنین ٹیس۔ حضرت عرش نے دریافت کیا کہ '' بختے کہ ایک بگار داور گراہے اور آواز کی سمت میں دوڑ پڑے۔ دیکھا کیا ایس ایس کے دریافت کیا کہ '' بختے کہ ایک کار داور گراہے اور آبار اس کے گرواو گراہے میں۔ حضرت عرش نے دریافت کیا کہ '' بختے

<sup>(</sup>۱) شير ا: ۲/ ۱۳۸ طبري ال: ۲/۱۷ (۲) طبري ال: ۷۸/۱ (۳) حوزي ا: ۷۱ در

کفالت عامہ کے فریفنہ کی عملا انجام دی کی متعدد مثالیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملتی ہیں۔ جب آپ شام تشریف لیے بقد رکفایت حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بڑے ہو ٹرانداز میں آپ کو یہ بتایا کہ عوام بھوک ہے پریشان ہیں۔ آپ نے فور اُمقائی حکام کو تھم دیا کہ ہر مسلمان کیلئے بقدر کفایت غذائی اجناس فراہم کریں (۳) ۔ "دار الخلافہ ہے دور در دار ناملاقوں میں رہنے والے عوام کی کفالت آپ عمال ہی کے ذریعے کر سکتے تئے اس لئے انہیں بار بار اس کی نظر آب ہوں کی رہنے تئے۔ ابو عثان ہے روایت ہے کہ جب ہم آذر بائجان میں تئے 'تو حضرت عمر نے بمیں خط لکھا اس میں تھا: "اے عتبہ بن فرقد (گور نر) یہ جو بال تیرے پاس ہے نہ تیر الممایا ہوا ہے نہ تیرے باس کا 'تو اس ہے مسلمانوں کو ان کے ٹھکانوں پر سر کر کے کھلا'جس طرح توا ہے ٹھکانے پر سر ہو تا ہے تیرے پاس ہے نہ تیر الممایا ہوا ہے نہ تیرے باپ کا 'تو اس ہم سلمانوں کو ان کے ٹھکانوں پر سر کر کے کھلا'جس طرح توا ہے ٹھکانے پر سر ہو تا ہے (علاوہ ازیں) عیش کو شی اہل شرک کی وضع اور ریشی کپڑ اپ نینے ہے بچو کیو نکہ رسول اللہ علیا تھے نہ نے دوائل حرب نوائے دوائل حرب کی وضع اور ریشی کپڑ اپ نینے ہے بچو کیو نکہ رسول اللہ علیا تھے نہ کو بٹا کر حضرت ابو مو کا شعری گو تھا اور دیشی کہڑ اپ نے بھر و گو خط لکھا جو وہاں مجمع عام میں پڑھ کر سایا ہی تھی ہی ہو کہ کہ تا ہو مو گا کو تبہارا امیر مقرر کیا ہے 'تاکہ تمہادے طاقتوروں ہے تمہارے کئر وروں کیلئے تھی میں پڑھ کر سایا گیا اس میں تھا: "میں نے ابو مو گا کو تبہاران ور میانی ادا کریں' تبہاری غیمت تبارے لئے انہ تھی کریں اور اسے تبارے در میان تقسیم کریں (ایک روایت میں یہ بھی ہے) اور تبہارے دراستوں کو صاف کریں' تبہاری ناتھ میں کریں در میان تقسیم کریں (ایک روایت میں یہ بھی ہے) اور تبہارے دراستوں کو صاف کریں' تبہارے در میان تقسیم کریں (ایک روایت میں یہ بھی ہے) اور تبہارے دراستوں کو صاف کریں' تبہارے گا

گویاان کی ذمہ داریوں میں سے طاقتوروں کے غصب کر دہ ہر قتم کے حقوق بھی تھے جو زیادہ تر مالی و معاشی ہوتے ہیں 'تاکہ رعایا کو فراخی نصیب ہو 'ان کے مال و اسباب محفوظ رہیں 'اس کے علاوہ اپنے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی معاشی ذمہ داریاں شامل ہیں 'وہ خود بھی اداکریں اور ساتھ ساتھ مال واسباب اور غنائم اکشی کر کے ان میں منصفانہ طور پر تقسیم کرکے کفالت عامہ کااہتمام کریں اور معاشی ترقی کیلئے نقل وحمل کے ذرائع بہتر کریں۔ای طرح آپ نے لشکروں کے امر اء

<sup>(</sup>۱) حوری آ: ۲۷ (۲) ایضاً (۳) عبید: ۲۱ ( ۶) مسلم: ۲۱ حبیل: ۱۹۶۱ (۵) طبری (۱: ۲۱۱ کثیر ۱۱: ۸۲/۷ کثیر ۱۱: ۸۲/۷

(پ سالارول) کے نام بھی خطوط ارسال فرمائے اور ان میں لکھا: "مسلمانوں کو مارکر ذکیل نہ کرنا انہیں محروم کر کے نافر مان نہ بنانا انہیں محتاج بنا کے فقتے میں نہ ڈالنااور نہ بحا نہیں جھاڑیوں میں اتار کر ضائع کرنا (۱)۔ "یہ بدلیات بھی نہایت جامع اور بصیرت افروز ہیں۔ آپ نے اس حقیقت کو نہایت خوبصورت الفاظ میں واضح فرمایا کہ معاثی محروی دناانسانی رعایا کونا فرمان بناد بی ہے اور ان کے دلوں سے حکومت سے محبت واطاعت کے جذیوں کو ختم کردیتی ہے اور محتاجی دیوں ایک وائیل واضح فرمایا کہ معاثی محروی دناانسانی رعایا کونا فرمان بناد بی ہے اور ان کے دلوں سے حکومت سے محبت واطاعت کے جذیوں کو ختم کردیتی ہے اور محتاجی کی کو تابی ایک و آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ ان دونوں باتوں سے انہیں محفوظ رکھنا۔ اٹل اقتدار کی بنیادی ذمہ داری ہے 'جب آپ یہ دیکھتے تھے کہ کسی نے اس سلط میں کو تابی گل ہے 'تواس کے مقام و مرتبے کی پروا کے بغیر اے معزول کردیتے تھے۔ جاہیے میں تقریر کے دوران اوگوں نے حضرت خالہ بن ولید کی معزولی پراعتراض کیا' تو آپ نے معذرت کرتے ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ "میں نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ غنیمت کامال کرور مہاجرین کیلئے رکھ چھوڑیں' لیکن انہوں نے زور آور ' صاحب شرف اور زبان آور اوگوں کودے دیا ۔"

آپ کی اس پالیسی کا نتیجہ تھا کہ دور دراز علاقوں کے لوگوں کی بھی کھالت کا انظام ہو تار ہتا تھا۔ آپ کے دل میں رعایا کا جواحساس تھا ، وہ آپ کے عمال کے اندر بھی پوری طرح جلوہ گر تھا۔ آپ ایس ہی لیتے رہتے 'تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ وہ بھی رعایا کے 'آپ ہی کی طرح مخلص و خیر خواہ ہیں۔ اس کا اندازہ اس روایت ہے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مالک الدارہ ہم روی ہے: "عمر بین الخطاب " اطمینان ہو کہ وہ بھی رعایا کے 'آپ ہی کی طرح مخلص و خیر خواہ ہیں۔ اس کا اندازہ اس روایت ہے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ مالک الدارہ مروی ہے: "عمر بین الخطاب نے چار سودر ہم ایک تھیلی میں رکھ کر چیش ضدمت کو دیے کہ وہ بیر قبین الو عبیدہ گون الجراح کو دے آئے اور تھوڑی دیران کے مکان میں انظار کرے اور یہ ویکے کہ وہ اس رقم کا مصرف کیا کرتے ہیں۔ "پیش ضدمت نے ایسا ہی کیا' یعنی ابو عبیدہ گوئے در آم ٹھرا نے امیر المو منین گود عائیں دیں' پھرا پی ایک لونڈی کی معرفت کی کو سات در ہم اور کسی کو پانچ در ہم بھوانے شروع کے ' یبال تک کہ رقم کھوٹ نے گادی گئی۔ غلام حضرت عراج کیا ہی اور اماجرا سایا۔ اب تی ہی رقم معاذبن جبل کیلئے بھی روانہ کی گئے۔ اس بار بھی غلام کو ہدایت کر دی گئی کہ دور یہ کھئے کہا تھا معاذ کے گھر رک جائے کہ وہ اس رقم کو کیے خرج کرتے ہیں۔ انہوں معاذبن جبل کیلئے بھی روانہ کی گئے۔ اس بار بھی غلام کو ہدایت کر دی گئی کہ دور یہ کھئے کہا تھوٹ کے گھر رک جائے کہ وہ اس رقم کو کیے خرج کرتے ہیں۔ انہوں معاذبن جبل کیلئے بھی روانہ کی گیا۔ اس بار بھی غلام کو ہدایت کر دی گئی کہ دور یہ کھئے کہا کے معاذبی کی دور ان جبل کیا کے دور اس رقم کو کھیے خرج کرتے ہیں۔ انہوں

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۸۱/۳ (۲) کثیر ۱۱:۷۱/۱۱ حوزی ا:۲۵۷ (۳) بلافری ا: ۳۰۲ (۶) طبری ۱:۳۰۲ (۵) تحات ا: ۹۰ ۱

نے پہلے توامیر المومنین کیلئے کلمات خیر کے اور پھر اپنی لونڈی کو مختلف گھروں کی طرف دوانہ کرنے گئے۔ در ہم تقسیم ہور ہے تھے کہ معاذ کی ہوی آئیں اور کہنے گئیں: "ارے ہم بھی تو نادار و قلاش ہیں 'کچھ ہمیں بھی تو دو۔ "چار ہز ار در ہم ہیں دو در ہم نگر ہے تھے 'شوہر نے یہ دو در ہم ہیوی کی طرف کچینک دیے۔ غلام نے یہ سارا قصہ امیر المومنین کو کہہ سایا۔ آپ مسرور و شادال ہوئے اور فرمایا: "یہ حضرات ایک دوسر ہے بھائیوں جیسا ہر تاؤکرتے ہیں (ا)۔ "اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ آپ کے بعض ممال ایسے بھی تھے 'جو صرف سرکاری فرزانے ہی سے نہیں 'بلکہ ذاتی مال مفلسوں اور ضرورت مندوں پر فرج کر دیتے تھے۔ ایک حکمران کی سب سے بڑی کامیابی بھی ہوتی ہوری ٹیم افکار واعمال میں اس سے پوری مطابقت رکھتی ہو۔ معروف مؤرخ مسعودی کے بقول: "آپ کے جملہ ممال افعال واخلاق میں آپ کی پیروی کرتے تھے۔ وہ سب کے سب آپ کے سامنے آپ ہی کی طرح کے نظر آتے تھے (۱)۔ "

اب تک کی روایات میں ان لوگوں کی کفالت کیلئے آپ کے اقد امات وا تظامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے 'جو دارالخلافد سے دور رہائش پذیر ہے۔ جہاں تک مدین اوراس کے گر دونواح کی رعایا کی کفالت عامہ کا تعلق ہے 'اس سلطے میں آپ نے جو در خشدہ اسوہ چھوڑا ہے دنیاکا کوئی حکر ان آج تک اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچے سا' کین عصر حاضر میں ایک اسلامی فلا حی ریاست کے قیام کیلئے ضروری ہے کہ ان رہنما خطوط پر ایسے ادار ہے تھکیل دیے جائیں 'جو کفالت عامہ کیلئے ان ذمہ دار یوں کو لل کر سر انجام دیں 'جنہیں فاروق اعظم نے تباہوایا' کین ہے کام اس وقت تک نہیں ہو سکنا' جب تک حکر ان وقت اس جذبہ واحساس سے سر شار نہ ہو' جس نے آپ کورات دن سرگر م عمل رکھا۔ ان اداروں کی کار کردگی ایسے ہی حکر ان کی متحرک دوؤڑ گرانی وسر پرستی کی مر ہون منت رہے گی۔ حضرت ابن عباس شیم میں میں میں میں میں میں ہو گئی ہو ہو کی اپنے جب نماز پڑھ بھے تو تو گوں کیلئے بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی اپنی حاجت پٹین کرتا' تو اس پر فور کرتے تھے۔ انہوں نے پھی میاس نے باس بی کی حکر میں بیٹھے۔ میں درواز سے پر گیاور پوچھا: ''اسے پر فا(آپ کا خادم)۔'' بر فا آیا' تو میں نے پوچھا: ''کیا امیر المومنین' کو کوئی بجاری کے نازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹھے۔ میں درواز سے پر گیااور پوچھا: ''اسے پر فا(آپ کا خادم)۔'' بر فا آیا' تو میں نے پوچھا: ''کیا امیر المومنین' کو کوئی بجاری کے ''اس نے کہا: ''نہیں!''ہم ای گفتگو میں تھے کہ حضرت عثال آگے' بر فااندر چلاگیا۔ پھر دوہ اکا کید ست تھا۔ فرمایا کہ '' بی ای اور کہا: ''اسے نے فور کیا تو مدینے میں تو ہو ہو کہا۔ '' ہے بوجوئے۔'' ہم دوئوں عمر کے کان کے آگے ال کاڈھیر لگھ ہو تھے ہو دوئیں کردیا ''ا

لوگوں کی خبر گیری اور کفالت عامہ کیلئے آپ کاسب سے محبوب و مشہور طریقہ راتوں کو گشت کرنے کا تھا۔ جب رعایا میٹھی نیند سور ہی ہوتی ' توان کا خلیفہ دن کے وقت و سیج و عریض سلطنت کی تمام انتظائی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پوراکرنے کے باوجو دیدینے کی گلیوں ' کوچوں اور گر دو نواح کے علاقوں میں گشت کررہا ہوتا' تاکہ ان کے مال واسباب کی حفاظت کرے۔ ان کے مسائل سے آگاہ ہو کہ دہ اس وقت آگر پیش نہیں کر سکتے 'ان کی مشکل و ضرورت کا ازالہ کرے کہ کوئی دوسر اان کا پر سان حال نہیں ہو سکتا۔ ان گشتوں میں متعدد مرتبہ لوگوں کی حاجت روائی کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت طلح ٹی بن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت عبر ایک شب میں باہر نکلے اور ایک گھر میں داخل ہوگئے۔ جب صبح ہوئی تو میں اس گھر کی طرف گیا کیاد کھتا ہوں کہ ایک باج جو تمہارے پاس آتا ہے ''اس نے کہا: ''وہ اتنی مدت سے میری خبر گیری کر رہا ہے اور میری ضرورت کی چیزیں میرے پاس لے آتا ہے اور مجھ سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ '' میں نے اپ نفس سے کہا: ''اے طلح ڈاج تیری ماں تجھے کھودے تو عمر کی لفزشوں کا بیجھا کرتا ہے '' سے سے میری خبر گیری کر دہا ہے اور میری ضرورت کی جبر سے سے کہا: ''اے طلح ڈاج تیری ماں تجھے کھودے تو عمر کی لفزشوں کا بیجھا کرتا ہے۔ '' معزت عبدالر حمٰن بن عوف ''

<sup>(</sup>۱) حوزی (۲) ۲۱۲ (۲) مسعودی (۲) ۲۱۲/۲ (۳) سعد: ۲۸۸۸ حوزی (۲۱۲۱ (۶) کثیر (۲۱۱ معردی (۲۱۳ حوزی (۲۱۳ م

ے فرمایا: "کیا آپ رات کوان کی حفاظت کر کتے ہیں؟" انہوں نے جواب دیا: "ہاں! پس دونوں حضرات نے ان کی حفاظت کرتے اور نماز پڑھتے رات گزار ک۔
حضرت عرِّنے ایک بچے کے رونے کی آواز کن تو آپ اس کی طرف گئے اور اس کی ماں نے فرمایا: "اللہ نے ڈر اور اپنے بچے نے حس سلوک کر۔" پھر آپ اپنی جگہ داپس آئے تو آپ نے اس کے رونے کی آواز کن تو دوبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور ای قتم کی بات اے کہی اور پھراپنی جگہ پر داپس آگے۔ جبرات کا آخری حصر آیا تو آپ نے بچے کے رونے کی آواز کن تو ووبارہ اس کی ماں کے پاس گئے اور ای قتم کی بات اے کہی اور پھراپنی جگہ پر داپس آگے۔ جبرات کا آخری حصر آیا تو آپ نے بچے کے رونے کی آواز کن تو آپ نے اس کی ماں کے پاس آگر اے کہا: "تو ہلاک ہو تو بہت بری ماں ہے 'میں رات نے دکھ رہا ہوں کہ تہمارے بیٹے کورونے نے قرار نہیں آرہا۔ "اس نے کہا: "اے بندہ خداہش اے کھانے نے عنا فل کر رہی ہوں اور دو نہیں مانتا۔ "آپ نے فرمایا: "کیوں؟" اس نے کہا: "اس لئے کہ حضرت عراس کاروز بند مقرر کرتے ہیں 'جس کا دودھ چھٹا ہوا ہو۔ "آپ نے بچ چھا: "تہمارے اس بیٹے کی عمر کیا ہے؟" اس نے کہا: "ات نے میں کہا: "آپ نے فرمایا: "تو ہلاک ہو 'اس کے دودھ چھڑا نے ہیں جلدی نہ کر "اور جب آپ نے منادی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کا دودھ حجڑا نے ہیں جلدی نہ کر وہ بھی ہر مسلمان بیچ کیلئے روز بند مقرر کرتے ہیں اور آپ نے بیا جائے طراف کو بھی لکھ دی ()

چھڑا نے ہیں جلدی نہ کرو 'ہم ہر مسلمان بیچ کیلئے روز بند مقرر کرتے ہیں اور آپ نے بیات اطراف کو بھی لکھ دی ()

الروایت نظاہ رہوتا ہے کہ آپ کی بید شب گردیاں اس قدر اہم تھیں کہ ان سے حاصل ہونے والی براہ راست معلومات کی بناء پر آپ اپنی معاثی پالیسیوں کو بی تبدیل کردیے تھے 'تا کہ کفالت عامد اس انداز میں ہو کہ اس کے ختی انرات کی بھی طبقے پر نہ پڑیں۔ نئے پیدا ہونے والے بچی سے کہ گو آپ نے رہا سے کی ذمہ داری میں شامل کردیا۔ کہاں بیع عزم ویقین اور احساس ذمہ داری اور کہاں و طن عزیز کے سیکولر حکر افول کارویہ کہ بیمبال کاپیدا ہونے والا ہر پچہ ان کی کروٹ 'بدائنا میں میں شامل کردیا۔ کہاں بیع عزم ویقین اور احساس ذمہ داری اور کہاں و طن عزیز کے سیکولر حکر افول کارویہ کہ بیمبال کاپیدا ہونے والا ہر پچہ ان کی حصر فی کیا جاتا ہے۔ آپ کے خادم اسلم کابیان ہے کہ ایک شب میں حضرت عرقے کے سعر ونی حصر میں گیا او ہمیں ایک بالول کاخیہ نظر آیا۔ ہم اس صوف کیا جاتا ہے۔ آپ کے خادم اسلم کابیان ہے کہ ایک شب میں حضرت عرقے کہا تھا کہ بیت کو بیات کہ بالول کاخیہ نظر آیا۔ ہم اس میں اور ورث کے ہوئے گھر واپس آئے اور اپنی حضرت عرقے ایک حال ہو چھا تو اس نے کہا: "میں ایک غور میں ہوں سے جو است میں ایک خور ہوں ہے۔ دھڑت عرفے گھر واپس آئے اور اپنی حضرت امرائے کہاں ہو کہا تھی ہوں کہا تو ہمیں گیا او ہمیں ایک خور ہوں ہوں ہوں ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہ کہا ہوں کہاں کو کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہ

<sup>(</sup>۱) حوزی آن۲۵ کثیر النا/۱۳۵ (۲) حوزی آن۸۲ کثیر النا/۱۳۵

آجاؤیا چھوڑدو۔"ہم نے قریب ہو کر کہا:"آپ لوگوں کا کیاجال ہے؟"اس نے کہا:"ہمیں رات اور شیٹرک نے روک دیا ہے۔"آپ نے فرمایا:"یہ بیچ کیوں چلا رہے ہیں؟"اس نے کہا:"پانی پڑا ہے 'جس سے ہیں انہیں بہلار ہی ہوں تاکہ یہ سوجائیں ' ہمارے اور عمرؓ کے در میان اللہ بی فیصلہ کرے گا۔ "حضرت عمرؓ روپڑے اور دوڑتے ہوئے آئے کے گودام کی طرف واپس آئے اور ایک پیانہ آگا اور چربی کا ایک جمل کی بر تن نکالا اور فرملیا:"اے اسلم اے میر کی پشت پر الا دو۔"ہم نے کہا:"آپ کے بجائے اے ہیں اٹھا تا ہوں۔"آپ نے فرملیا:"تو قیامت کے روز میر المجوز ہو ہے اٹھا گا؟" پس آپ نے اسے بیٹ پر اٹھا لیا اور ہم اس عورت کی طرف گئے 'تو آپ نے اے اپی پشت سے اتار ااور آگا نکال کر ہنٹریا ہیں والا اور اس پر کچھ چھوٹھی کا بھر آپ نے اے اتار ااور آگا نکال کر ہنٹریا ہیں والا اور اس پر کچھ پلیٹ دو۔" چربی ڈالی اور ہنٹریا کے نیچو تھیں مار نے گئے اور دھوال ایک ساعت تک آپ کی داڑھی ہیں گھنے لگا 'کھر آپ نے اے آگے اتار ااور قربیا آگر فرمایا:" مجھوٹے بچو کی کی آپ کے ایک کو نہیاں تک کہ چھوٹے بچو سے کے اگر کے دیاور فرمایا:" کھاؤ 'سووہ کھا کر سر ہوگے "اور عورت آپ کیلئے دعاکر تی رہی اور دور آپ کیا تاک کی جوٹے بچوٹے بچوٹے بھر آپ نے انہیں اخراجات دیے اور دواپس آگے 'پھر میرے پاس آگر فرمایا:" اے اسلم مجوٹے بچوٹے بوٹے بھر آپ نے انہیں اخراجات دیے اور دواپس آگے 'پھر میرے پاس آگر فرمایا:" اے اسلم بچوٹے بھر آپ نے انہیں دلاتے اور دواپس آگے 'پھر میرے پاس آگر فرمایا:" اے اسلم بھوٹے بھر آپ نے انہیں دلاتے اور دواپس آگے 'پھر میرے پاس آگر فرمایا:" اے اسلم بھوٹے بھر آپ نے انہیں دلاتے اور دواپس آگے 'پھر میرے بھی آپ ۔" اے اسلم بھوٹے بھر آپ نے انہیں در ایا دور ایس آگے 'پھر میرے بیاس آگر فرمایا:" اے اسلم بھوٹے بھر آپ نے انہیں در ایک انہوں دواپس آگے 'پھر میرے بھی آپ ۔" کے اس کر میر ایس آگر فرمایا: " ایسان میکھوٹے بھر آپ نے انہیں در ایس میں کی انہوں دور سے تھی (ا۔ " سالم میں کر انہوں کر ان

<sup>(</sup>۱) طبری النه ۲۰۰ کثیر النه ۱۳۶/۷۶ (۲) طبری النه ۲۰۰ حوزی (۲۷ (۳) بخاری: ۲/۶ (۶) حوزی انه ۷ ـ

لوگ اکشے ہوتے ان کی سوشلائزیشن ہوتی۔ ایک دوسرے سے میل ملاقات ارواداری ہم آ بنگی اساوات اور بجبتی کاخوبصورت مظاہر ہوتا۔ حکومت اور عوام کا تعلق مضبوط ہوتا۔ آپ کور عایا کی براہ راست خدمت کا موقع ماتا انظم وضبط کو فروغ ملتا۔ آپ براہ راست خوداس کی گرانی کرتے۔ سب سے پہلے عوام کو کھلاتے اور بخ جاتا تو پھر خود تناول فرماتے۔ لوگوں کو خوردونوش کے آداب بھی ساتھ ساتھ سکھاتے۔ امام زہری کہتے ہیں: "صدقہ کے چند اونٹ ہے کار ہوگئے۔ امیر الموسنین نے انہیں ذک کر دیااور جب ان کا گوشت پک کر آیا تو صلائے عام کردی گئی۔ منجملہ اور لوگوں کے حضرت عباس بھی آئے۔ "حضرت عباس بولے والموسنین نے انہیں ذک کر دیااور جب ان کا گوشت پک کر آیا تو صلائے عام کردی گئی۔ منجملہ اور لوگوں کے حضرت عباس بھی آئے۔ "حضرت عباس بولے سے منہ انہ منہ کی ایک صورت سمجھ "امیر الموسنین اروزایک دعوتیں ہوں تو لطف آ جائے۔ "امیر الموسنین نے کہا: "ان او نوں کو ٹھکانے لگانے اور ان کا جائز مصرف کرنے کی یکی ایک صورت سمجھ میں آئی۔ جائز مال 'جائز طور پر صرف ہو گیا۔"

حضرت اسلم سردایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ شتر خانے ہیں ایک اند ھی او نمنی ہے۔ انہوں نے فرمایا: "وہ کسی گھروالوں کو دے دو تا کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔" میں نے کہا: "وہ اند ھی ہے۔" انہوں نے فرمایا: "اے او نئوں کی قطار میں باندھ دیں گے۔" میں نے کہا: "وہ چارہ کیسے کھائے گی؟" انہوں نے بع چھا: "وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہیاصد قد کے۔" میں نے جواب دیا: "جزیہ کے۔" حضرت عمر نے فرمایا: "واللہ! تم لوگوں نے اسے کھائے کا اداوہ کیا ہے۔" میں نے کہا: "نہیں اس پر جزیہ کی نشانی موجود ہے۔" حضرت عمر کے حکم پر اسے ذرج کردیا گیا۔ راوی کے بقول حضرت عمر کے پاس ہیا لے تھے ادر سب سے آخر میں اپنی بیٹی ام المو منین حضرت عمر کے پاس جو میوہ یا چھی چیز آتی 'ان میں رکھ کر آنحضور علیہ کی از واج مطہر ات کو بھیجا کرتے تھے اور سب سے آخر میں اپنی بیٹی ام المو منین حضرت کھی پہلے انہوں نے ہیالوں میں ڈال کر امہات المو منین کی حضرت کی پاس جیجے۔اگر وہ چیز کم ہو جاتی تو کی حضرت حضرت کی ۔اس او نمنی کا گوشت بھی پہلے انہوں نے ہیالوں میں ڈال کر امہات المو منین کی طرف دوانہ کیا 'چراسے یکا نے کا حکم دیالور سب مہاجرین وانصار کی دعوت کی (\*)۔

<sup>(</sup>۱) حوزي انه ۱۰ (۲) مالك:۲۷۹ـ

فرمایا: "ان اوگوں سے خدا سمجھے جو اپنے ناداروں اور فلاکت زدہ ہم قو موں سے غافل ہو جاتے ہیں اور انہیں ساتھ بھاکر نہیں کھلاتے ہیں فوراً ہولے:
"امیر المو منین "اہم اوگ ہر گزان غریبوں سے غافل نہیں۔ ہم ان کیلئے ایٹار کرتے رہتے ہیں 'ہم پہلے ان کوا چھی چیز یں کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں (۱) ۔ "بھی آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ یہ طریقہ متنقل طور پر رانگ نہ ہو جائے "اوگ سار اانحصار حکو مت ہی پر کرنا شروع نہ کردیں۔ ان کی تو قعات و عادات اس قدر تبدیل نہ ہو جائیں کہ اس طریقے کے منی پہلو نمایاں ہونے لگیں اور سے بات رسول اکر م سیلی اور حضرت ابو بکر صدیق کی راہوں سے انحوان نہ پیدا کروے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ "مال نظیمت میں کچھاونٹ آئے ہوئے تھے۔ ان بیس سے ایک اونٹ ہے کار ہوگیا۔ امیر المو منین نے اس کی قربانی کر کے اس کا گوشت امہات المو منین "کے گھروں میں ہجوادیا 'باتی ماندہ گوشت کو پکوا کر اسے چند اختاص کو کھلولیا۔ ان اختاص میں آئخضرت کے عم محترم حضرت عبال "ہمی شامل تھے۔" انہوں نے کہا: "اب انہوں نے کہا: "اب انہوں نے کہا: "اب ان فوری نے اپنے ایک کے تو اور ایک خاص داستے پر گامز ن ہوئے۔ اب اگر میں ان دونوں (مراد اس نے بات کام کے اور ایک خاص داستے پر گامز ن ہوئے۔ اب اگر میں ان دونوں (مراد رسالت مآب علیہ السلام اور صدیق آئی گھری تھی دونوں نے اپنے اپنے کام کے اور ایک خاص داستے پر گامز ن ہوئے۔ اب اگر میں ان دونوں (مراد رسالت مآب علیہ السلام اور صدیق آئی گھری تھی دونوں نے اپنے اپنے کام کے اور ایک خاص داستے پر گامز ن ہوئے۔ اب اگر میں ان دونوں (مراد رسالت مآب علیہ السلام اور صدیق آئی گھری تھی دونوں نے اپنے اپنی کام کے اور ایک خاص داستے پر گامز ن ہوئے۔ اب اگر میں ان دونوں (مراد

آپ کی خدمت میں ہر مرد 'عورت' بچہ 'بوڑھاہر وقت 'ہر جگہ عاضر ہو کر با تکلف اپنی عاجت و ضرورت پیش کر سکتا تھا۔ آپ فورااس پر کارروائی کرتے اور
بیت المال ہے اس کی عاجت روائی کرتے۔ حضرت شعبتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس ایک اعرائی آیااور کہنے لگا: "میرے اونٹ کی پشت میں زخم ہے
الدال ہے اس کی عاجت روائی کرتے۔ حضرت شعبتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فر ملیا: "تمہارے اونٹ کے جہم میں کوئی زخم نہیں ہے۔ " یہ من کر وہا عمر البوت وہ بھٹے موثر کر بھاگ گیااور وہ یہ شعر پڑھتا جارہا تھا۔ ابو حفص نے عمر کی قتم کھا کر کہا ہے: "اس اونٹ کو کوئی زخم نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی بیاری ہے۔ اگر انہوں نے خطط بیانی کی ہو تو اللہ انہیں معاف کر۔ " یہ من کر آپ نے فرمایا: "اے اللہ اتو بھے معاف کر۔ " بھے پہننے کو کپڑا چا ہے۔ اونٹ پر سوار کرادیا۔ انس بن مالک گہتے ہیں کہ میں امیر المو منین گی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انساری عورت نے آکر فریاد کی: " بھے پہننے کو کپڑا چا ہے۔ " آپ نے کہا: " کپڑے ما گئے کا کیا یہ موقع ہے ؟ "مگر وہ عورت کہتی رہی کہ تیں رہی کہ تیں میں درید گی ہو تور فو کر او۔ اس کپڑے کو زیادہ ہے نیادہ مدت استعال کروائی ہو جاتی ہو تا ہو گواوراس میں کہیں درید گی ہو تور فو کر او۔ اس کپڑے کو زیادہ ہے نیادہ مدت استعال کروائی ہو جاتی ہو جاتی ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو تا ہو کہا کہ ہم نئی چڑ پر انی ہو جاتی ہے۔ " اس لیاس کو لے جاؤاوراس میں کہیں درید گی ہو تور فو کر او۔ اس کپڑے کو زیادہ ہے نیادہ مدت استعال کے کہ ہم نئی چڑ پر انی ہو جاتی ہے۔ " ۔ "

زید بن اسلم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ہے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا میر الہؤ منین! میرے شوہر کی وفات ہوگئ ہے اور چند چھوٹی چھوٹی چھوٹر گئے ہیں 'خدا گواہ ہے کہ اب نہ الن کے پاس کی جانور کے پائے ہیں کہ اے پائیس 'نہ کھیتی ہے اور نہ دوودھ کے قابل کوئی جانور۔ مجھے تواس کا خطرہ ہے کہ وہ فقر وفاقہ کی وجہ ہے ہلاک نہ ہو جا میں۔ میں خفاف بن ایماء غفار کا گل کوئی ہوں ہے ہوں کہ مور فاقہ کی وجہ ہے ہلاک نہ ہو جا میں۔ میں خفاف بن ایماء غفار کا گل کوئی ہوں۔ میرے والد آنمی خور وہ حدید ہیں شرکہ ہوئے تھے۔ "یہ من کر عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کیلئے رک گئے 'پھر فرمایا: "مر حبا! تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قر بھی ہو اور ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا اور اس پر دو بورے غلے ہے بھرے ہوئے رکھ دیئے۔ ان دونوں بوروی کے در میان دوسری ضروریات کی چیزیں اور کپڑے رکھ دیئے اور اس کی تکیل ان کے ہاتھ میں تھا کر فرمایا کہ "اے لے جاؤ' ہے جب ختم

 <sup>(</sup>۱) حوزی آ:۲۸ (۲) حوزی آ:۸۰.

ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حمہیں پھر خیر و بھائی دے گا۔ "ایک صاحب نے اس پر کہا:" یا میر المو منین اُ آپ نے اے بہت دے دیا۔ "عرر صنی اللہ عنہ نے فرمایا:
"تیری ہاں تجھے روئے 'فدا کی قتم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک ایک قلعہ کے محاصرے میں
شریک ہیں اور پھر آخر اسے فیخ کر لیا اور پھر ہم نے مال غنیمت میں سے اپنے جھے گئے (ا)۔ "آپ لوگوں کی مالی مدد کرتے وقت اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے والوں
کے اہل و عیال کو دیتے وقت نہایت خاوت سے کام اس لئے لیتے تھے کہ لوگوں کو ریاست پر پورااعتماد ہو' انہیں ان کے بعد ہوئی بچوں کی کفالت و مستقبل کے
بارے ہیں خدشات و خطرات لاحق نہ ہوں اور پوری جانفشانی سے ملک و ملت کے دفاع کا فریضہ سر انجام دیں۔ آپ ان لوگوں کا ہمیت المال پر حق فائن سمجھتے تھے'
جنہوں نے اسلام کو ہر چیز' یہاں تک کہ جان پر بھی فوقیت دی ہو۔ اب یہی ایک عملی طریقہ تھا' جس سے آپ ملک و ملت کے محسنوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے
تھے۔ آپ بعد میں شہداء کے اہل و عیال کے دکھ در دوبا شخت' ان کی ضروریات کا اپنے گھر والوں سے بڑھ کر خیال رکھتے' ان کی ہمردی' خیر خواہی اور معاونت میں
کوئی بھی کر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی یہ بصیر سے افروز حکمت عملی اسلامی تعلیمات کا بہترین مرقع تھی۔ آگر کسی شخص نے کسی معرکے میں کوئی چوٹ کھائی ہو تو
اس کیلئے بھی آپ کادل شفقت و مجت کے جذبات سے امریزہ و جا تا اور مدد کیلئے ہاتھ کھول دیتے۔

اس کیلئے بھی آپ کادل شفقت و مجت کے جذبات سے امریزہ و جا تا اور مدد کیلئے ہاتھ کھول دیتے۔

عبداللہ بن عراجہ ہیں: "جھے یاد ہے کہ لوگ اپنا ہے دوزیے لے رہے تھے۔ ایک شخص آیا امیرالمو منین کی نظراس کے چہرے پر پڑی توا نہیں اس کے چہرے پر پڑی توا نہیں اس کے چہرے پر پڑی توا نہیں اس کو چہرے پر ایک گہری چوٹ کا نشان ہے ، جس کا اس کو ایک جہاد میں شکار ہو نا پڑا تھا۔ "امیر المو منین گادل بحر آیا فربایا: "اس کو ایک بڑار در ہم گن دیئے جائیں۔ "تھوڑی دیر کے بعد مزید ایک بڑار در ہم گناور یہ تھوڑی دیر کے بعد مزید ایک بڑار در ہم گن دیئے جائیں۔ "تھوڑی دیر کے بعد مزید ایک بڑار در ہم گنا دیئے جائیں۔ "تھوڑی دیر کے بعد مزید ایک ہڑا ہو اپنے تھا ہے جہاد میں شکار مونا پڑا تھا۔ "کہاں گیا وہ عازی ؟ "لوگ بولے: "شاید ہے تھے جو دو کرم ہے وہ شر ما گیا اور چلا گیا۔ "امیر المو منین پولے: "بخد الاگر وہ نہ جاتا تواس وقت کل کی کل رقم میں ای کو دے ویتا۔ اللہ اللہ کیا شخص ہے 'راہ خدا اس کی میں اس نے ایک مار سمجی کہ اس کا چہرہ بڑا گیا <sup>(۲)</sup>۔ "اسلام کی راہ میں سر انجام دی جانے والی ہر خدمت کی آپ ہر ممکنہ قدر کرتے تھے۔ تغلبہ بن مالک ہے روایت ہے کہ عربی بن الخطاب رضی اللہ عقب ہی توان کو دے ویتے ہوا ہی ہوا ہیں ہی جو اور پی گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس بی تھے کہا: "یا میرا امو منین آبیے چادر رسول اللہ عقب کی تواتی کی تواتی کو دے ویتے 'جو آپ کے گر میں ہیں (ان کی مر او آپ کی بیوی ام کلائے میں جنہوں نے رسول اللہ عقب ہیں کہ تھی۔ " محضرت عربی نے جو اب دیا کہ "ام سلیطر منی اللہ عقب اس کی زیادہ مستحق ہیں 'یوان انساری خواتین میں ہے تھیں جنہوں نے رسول اللہ عقب ہیں کہ تھی۔ " مصرت عربی نے محضرت عربی نے محس جنہوں نے رسول اللہ عقب ہیں جنہوں نے رسول اللہ عقب کے تھی۔ " مصرت عربی نے مشربی نے مصرت عربی نے مربی نے مسلم نے مصرت عربی نے مسلم نے مصرت عربی نے مسلم نے مصرت نے بولی نے مسلم نے مصرت عربی نے مسلم نے مسلم ن

آپ کی فیاضی ہر ضرورت مند کیلئے عام تھی۔ ابوالولید کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عرقہ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک لنگڑا آدمی ایک او نخی کو پکڑے ہوئے آیا ، وہ بھی لنگڑی ہوگئی تھی۔ آپ نے اس پر لاحول ولا قوۃ الاباللہ پڑھا 'پھراس شخص نے اپنیا و نخی کی تھی۔ آپ نے اس پر لاحول ولا قوۃ الاباللہ پڑھا 'پھراس شخص نے اپنیا و نخی کے لنگڑا ہونے کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے او نخی اس سے لے لیاور اس کے بدلے میں سرخ اونٹ پر اے سوار کر دیااور اس کے ساتھ اسے زادراہ بھی فراہم کیا گئے اور سے سے اس کی سوار کر دیا اور اس کے ساتھ اسے زادراہ بھی فراہم کیا گئے اور کہ میں کرتے رہتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضرت عمرؓ بھی تج کیلئے روانہ ہوئے۔ جب آپ سوار ک پر جارہ سے تھے تو اس خص کے جانے کے بعد حضرت عمرؓ بھی تج کیلئے روانہ ہوئے۔ جب آپ سوار ک پر جارہ سے تھے تو ایک خطاب این المخطاب ابر بالاقصی و لا بالاصحاب ' بعد النبی صاحب الکتاب۔ "(اے ابن خطاب

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱۵/۱ (۲) خوزی (۲) بخاری: ۲۲۰/۲ (۶) طبری ۱۱: ۲۲۰/۱

تمہاری طرح کی نے نبی کریم علی سے اس کے بعد حکومت نہیں گی۔ آپ دوستوں اور غیر وں دونوں کے ساتھ سب نے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں۔

یہ من کر آپ نے چھڑی ارکزائے ٹوکاکہ ابو بگڑگاؤ کر کہاں ہے (۱۱) ؟"ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمیر" آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ اس وقت لوگوں
میں عطیات تقییم کرر ہے تھے۔ ان کے والد جنگ حنیف میں شہید ہو بچکے تھے۔ انہوں نے کہا: "اے امیر المو منین "امیر ملو منین"! میر نے لئے بھی وظیفہ مقرر کیجئے۔ "اس وقت حضرت عمر آن کی طرف متوجہ نہیں ہوئے 'جب کام سے فارغ ہوئے تو متوجہ ہو کر بو چھا: "قم کون ہو ؟" وہ بولے : "عبداللہ بن عمیر"۔ "آپ نے فرمایا: "اے بوا! نہیں چھ سودر ہم دے دو۔ "انہوں نے پاخی سود یے 'قوانہوں نے قبول نہیں کے اور کہا: "امیر المو منین " نے بچھے چھ سودر ہم دیے کا حکم دیا ہے۔ "وہ حضرت عمر" نے بچھے چھ سودر ہم دیے کا حکم دیا ہے۔ "وہ حضرت عمر" نے بھی چھاری کی دے دو۔ "ابندا انہوں نے وہ پو شاک بھی دل کے اور کہان کا جو کہ بھی کے اور ایس اس سے مطلع کیا۔ حضرت عمر" نے نہیں چھ سود واور ایک عمرہ پو شاک بھی دے دو۔ "ابندا انہوں نے وہ پو شاک بھی کی اور جو لہاں وہ پہنے ہوئے تھے 'وہ پھینک دیا۔ حضرت عمر" نے فرمایا: "اے فرزند! تم اپنے کیڑے بھی لے جاؤ۔ یہ تم اپنے گھر کے کام کان کے موقع پر پہنواور دو مری پو شاک تمہارے زیب وزیبت کے کام آئے گی " ۔ "آپ اضطراری حالت میں اپنی اور جانوروں کی جان بچائے کوئی غلطی اور کو تائی کر تا تو اے نظر انداز کر دیے تھے اور اس کی وہ حاجت یوری کر دیے 'بی مستقبل میں اے بازر کھنے کا حکیمانہ طریقہ تھا۔

چنا تی عطاء من عبید سے دواہت ہے کہ حضرت عرقے ایک شخص کو حرم کی صدود ش ایک در خت کا نے اور اس سے اپناونٹ کو کھلاتے ہوئے دیکھا۔ آپ

اے طلب کیااور فربایا: "اللہ کے بندے! حمیس معلوم نہیں کہ کمہ حرام ہے "اس کے صدود میں در خت کا نا بھی جائز نہیں ہے اور ان صدود میں انہیں کا نمایا شکار
و فیر و ناگز یر اور مناسب صور تو ل بی میں جائز ہو سکتے ہیں۔ "اس شخص نے جو اب دیا: "امیر المو منین" اپنے میں نے بالکل اضطراری عالم میں کیا ہے۔ میر سے پاس جو
جانور ہیں 'وہ بے حد کر در ہیں اگر میں ایسانہ کرتا تو شاید سب مر جاتے۔ "حضرت عرق نے بید بات می تو ان کادل مجر آیا اور صدقہ کے او نول میں سے ایک اون بی جو
جانور ہیں 'وہ بے حد کر در ہیں اگر میں ایسانہ کرتا تو شاید سب مر جاتے۔ "حضرت عرق نے بیات می تو ان کادل مجر آیا اور صدقہ کے او نول میں سے ایک اون بی جو
آئے کی یور یول سے لد ابوا تھا مشکوا کر اس شخص کو در دریاور ساتھ ہی فرمایا: "آئندہ ہے تم مجسی حرم کے در خت نہ کا نا ("")۔ " جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ
آپ کی حکمت عملی میں ہیا ہے شال میں کہ درین اور ملک کی خاطر کی بھی طرح کی قربانیاں دینے والوں کی مجر پور مالی معاونت کر کے عملی اعترافات اور حوصلہ
آئے کی ہور یوں میں معارف ہیں ان میں خور ہو طور پر اس نے اس کا اظہار کیا تھا۔ مرتہ ین کی تو ہو میں ماضر ہوا اور آئی اس وقت میں خور ہو میں خور ہو تھوں کی ہو تو ہو سے معارف میں خور ہو طور پر اس نے اس کا اظہار کیا تھا۔ مرتہ ین کی قدمت میں حاضر ہوا 'تو آئی اس وقت میں اور جو کہ ہوں ہو جو اس کی مقال ایو شخص کو در جان میں انہوں ہو گئی ہو کہ کی خدمت میں حاضر ہوا 'تو آئی اس وقت میں اور جو کہ میں اور جو کہ میں اور جو کہ میں ایو شخص میں کہ ہو در میاں نے نور کی تھے اس کی مقال اور چو کہ میں کہ کر صورت عرق کے اس طرز عمل کی تھے جو اس کے مربر وہ کی گیااور اپنی اور بی کی موران نے بر حدی کیا اور بی کی موران کی موران نو سیم والیس کی گیااور اپنی اور اپنی اور بی کیا اور جو کہ کی اس طرز عمل کی شکل کی در اور کی کہ کر صورت عرق کے اس طرز عمل کی شکل کے اور جو کہ کی اور جو کہ کی ہو کہ کی در میں کو رہ نے گئی کی اس طرز عمل کی شکل کے کہ کر صورت عرق کے اس طرز عمل کی شکل کیا ہو کہ کی کھی کہ کی در سے تو کی کہ کی کی کہ کی کہ کی در اس کی میا کہ کی کہ کی در اس کی موران کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کو صورت کی جو اس کی کر کے کہ کی کی کے

اس طرح کی اکاد کااشتناء کو چھوڑ کر آپ کی کفالتی یالیسی نہایت جامع 'وسیج اور ہمہ گیر تھی۔اس سے بھی دور جدید میں استفادہ کرتے ہوئے دین وملت کے

<sup>(</sup>۱) علمون الذي ۱۰ (۲) الصَادي ١٠١ (٣) حرزي الاكرار ٤) بالافرق الـ١٠٠١ (١)

دشین کود باؤیل لایا جاسکتا ہے۔ کفالت عامہ کی ذمہ داری صرف مسلمان شہریوں تک محدود نہیں سمجھی جاتی تھی 'بلکہ غیر مسلم رعایا کو بھی اس سلسلہ ہیں وہ بھی جو مسلمانوں کو تھی۔ حضرت عرقے نہیں مسلم رعایا کو بھی اس سلسلہ ہیں وہ بھیت حاصل تھی جو مسلمانوں کو تھی۔ حضرت عرقے نہیں المبال کے تگران کو جی اس سلسلہ ہیں وہ بھیت حاصل تھی جو مسلمانوں کو تھی۔ حضرت عرقے نہیں المبال کے تگران کو ہدایت کی تھی کہ ضرورت مندانل ذمہ کا پنہ لگا کران کی ضروریات کی سمجھیل کا اجتمام کیا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر کی کے دروازہ پر بہوا جہاں ایک ساکل بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک بوڑھا آدی جس کی بھارت زائل ہو چکی تھی 'آپ نے چھھے ہے اس کے بازو کو ٹھو نکااور پو چھا: ''تم کس نہ جب کے اہل کتاب ہو ؟' اس نے جواب دیا کہ یہودی ہوں۔ آپ نے پو چھا: ''تم ہیں کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کردیا؟' اس نے جواب دیا کہ ''میں بڑھائے 'ضرورت مندی اور جزیہ کو وی ایس کی میڈور کہ دیا گئے اور گھریل ہے لاکرات کچھ دیا۔ بھر آپ نے بہت المبال کے وجب بھی کہ ہم ان کی جوائی میں ان سے (جزیہ کو کو باوایا اور ان سے کہا: ''اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو کیو تکہ خدا کی قتم سے بات افساف سے بھید ہے کہ ہم ان کی جوائی میں باتا تھے۔ آپ نے ان کی معذوری کے پیش نظر ان کیلئے روزید جاری کرنے کا تھم وے دیا ۔

کی معذوری کے پیش نظر ان کیلئے روزید جاری کرنے کا تھم وے دیا ۔

نہ کورہ روایات سے بیے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کفالت عامد ہیں غذا 'لباس' مواری و علائ وغیرہ سب کو شامل کیا۔ اس سلسلے ہیں آپ نے متعدد اور بھی اقد امات کئے 'تاکہ ہر شخص کی حاجت روائی ممکنہ حد تک ہو سکے۔ مثل سواری کی شدید ضرورت ان مسافروں کو بھی بیش آتی ہے جو منزل سے پہلے تھک کر رہ جائیں۔ عالم مسافرت ہیں ان کو عارضی قیام کیلئے جگہ کی اور اکثر او قات سامان غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کمہ اور مدینہ کے در میانی راست پر اس کا انظام کر دیا تھا کہ ایے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے '''۔ آپ کی بیپایسی تھی کہ کفالت عامہ کا انظام طے شدہ فار مولے کے مطابق ریاست کے ہر فرد کیلئے ہو۔ اس بیس عدل وانصاف کے تقاضے پورے کئے جائیں 'کوئی بھی حقد ادم محروم نہ رہے 'اپ عمال کو بھی ای کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کی بیپ فواہش تھی کہ ضروریات زندگی بیس مساوات انسانی کے اسلامی تصور کی کار فرمائی ہو۔ حکیم بن عمرے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب '' نے اکس کو بھی اس کو بھی بین عمرے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب '' نے نقل میں کو اجواب کے نام فرمان جو بیٹ میں فواری کو جو انسان ہو جائیں 'تو ان کا شار ان کے آزاد کر فرواوروہ سلمان ہو جائیں 'تو ان کا شار ان کے آزاد کر فرواور کی مسلمان ہو جائیں 'تو ان کا شار ان کے آزاد کر فرواور کے دو میں گاؤ۔ اگر بیہ لوگ مل کر جداگانہ قبیلہ کی شکل بنا چا ہیں تو وظائف اور دیگر و سور وغیرہ بیس ان میں ان سے اپنی طرح کا سلوک کر و ('' ۔ '' حن کہتے ہیں کہ ایک عامل کے پاس کچھ لوگ آگ انہوں نے عربوں کو تو دیا اور غیر و میں ان سے اپنی طرح کا سلوک کر و ('' ۔ '' حن کہتے ہیں کہ ایک عامل کے پاس کچھ لوگ آگ انہوں نے عربوں کو تو دیا اور غیر کو دور کو دیا دیں پر حضرت عمر نے انہوں نے انہوں کے انہوں کو تو دیا اور غیر کو دیا دور کو دیا دیا ہوں کو تو کیا ہو تھا کہ کی دور نے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے ''

کفالت عامہ کے بارے میں آپ بہت زیادہ حساس تھے۔ابو واکل کا بیان ہے 'میں اس مجد (خانہ کعبہ) میں شیبہ کے پاس بیٹھا توانہوں نے کہا کہ جہال تم بیٹھے ہوئے ہو وہیں عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ "میر اارادہ ہے کہ میں کعبہ میں کی طرح کا سونا چا نہ کی نہ چھوڑوں 'سب مسلمانوں میں تقسیم کروں۔ "میں نے کہا:"آپ کے دونوں ساتھیوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ "اس پر انہوں نے فرمایا کہ " "دونوں حضرات ایسے تھے جن کی اقتدا کی جاتی ہے "' مصرت حسنؓ ہے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے کعبہ کا فزانہ راہ خدا میں فرج کرنے کا ارادہ فرمایا محضرت ابی بن کعب انصار گ نے کہا:"اب میر المو منین !آپ ہے پہلے آپ کے دواصحاب گزر چکے ہیں 'اگریہ فضیلت کاکام ہو تا تووہ ضرور کرتے (ا)۔ "آپ یہ

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۲ (۲) بلادري [: ۱۵ (۳) سعد: ۲۸۲/۳ (٤) عبيد: ۲۲۱ (۵) ايضاً (٦) بحاري: ۱۳۹/۸ (٧) بلادري ا: ۵۵

آپ ضرورت کو اکراہ کی مانند قرار دیتے تھے۔اگر کوئی شخص بھوک ہے مجبور ہو کر چوری کرے ' تو اس کا ہا تھ نہیں کانا جائے گا۔ حاطب بن ابی بلتعہ کے خلا موں نے قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص نے او نغی چرا کرا ہے۔ مقد مہ حضرت عمر کے سامنے چیش ہوا' تو آپ نے کیٹر بن صلت کو ان کے ہاتھ کا شخا کا حکم دیا' کین بعد میں آپ نے فیصلے ہے رجوع کر لیااور فر بلا کہ ''اگر ہی دول تو تربیارے اوپر بھاری تا وال کے اوبو کی وجہ ہے انبول نے اللہ کے حرام کر دہ کام کا ارتکاب کیا ہے ' تو میں ان کے ہاتھ کو اوبا کے اگر انہیں چھوڑ بھی دول تو تربیارے اوپر بھاری تا وال عائد کر دول گا۔ "چنا نچہ آپ نے آل او نغی کی قیمت کا دوگنا تا وال عائد کیا ہے ' تو میں ان کے ہاتھ کو اوبا کے ان ان نغی کی قیمت کا دوگنا تا وال عائد کیا ۔ " آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ کا بند و بست بالآخر حکومت کی ذمہ داری ہے ' اس لئے اگر کی وجہ ہے دوائ او نظام ہے قاصر ہو' تو قطع ید کی سزا دینے کا بھی حق نہیں ہو کہ آپ نے قطع ید کی سزا کہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ کے تھی میں وجہ ہو کہ آپ نے قطع ید کی سزا کو حکومت کی ذمہ داری ہے ' اس لئے اگر کی وجہ ہے دوائ او نظام ہے قاصر ہو' تو قطع ید کی سزا کہ بھی ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو کہ آپ کے تکہ ہم قطام ہو کہ ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو کہ ہو تھی ہو کہ ہم تہ ہیں دو موٹی تازی ترو تازہ دودھ دینے والی او نٹیال دے دیں؟ کیو تکہ ہم قط کے ذمائے میں قطع یہ کی سنے اس کی دھرے کر ترفی کی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ چنا نچہ ایک سیکی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں گئی کہ کی میں سلمہ کی بیانی ہو گئی ہو کہا کہ ہو کہا ہو ایا اور ان کو تھم دیا کہ نوائی کی نالی لے جانے لیک سیکی دوسرے کی کہا کہ کیا کہ خواج کہا کہ کیا کہ کی کہا کہ کیا کہ کی کہ کہ کی مسلمہ کو بلو ایا اور ان کو تھم دیا کہ نے کہا کہ کیا کہ کی کہ تیں مسلمہ کو بلو ایا اور ان کو تھم دیا کہ کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی ہو کہا اور ان کو تھم دیا کہ کہا کہ کیا کہ کیا گئی کیا کہ کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہا کہ کیا کہ کیا کہ کہا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ ک

<sup>(</sup>۱) يوسف ۲۹ (۲) يحن: ۱۰ (۳) عيد: ۲۹۷ يحني: ۱۰۲ (٤) ييقي: ۲۲ (۱ (۵) ملك ۲۶۸ عبدلرزق: ۲۲۹/۱ (٦) عبدلرزق: ۲۲۲/۱ حرط ۱۱۱۱ (۲۰ مرط ۱۲۶۳/۱ عرض ۱۲۶/۱ عرض ۱۲/۱ عرض

<sup>(</sup>۱) مالك: ۲۶ ايه نيمي: ۲/۱۵۷ (۲) حوزي ا: ۱۵۰ (۳) حوزي: ۱۱۳.

#### 0.... معاشى ترقى:

ا ـ جديداوراسلاي تصور:

دور جدید میں دنیا کے ہر معاشی نظام کی اصل منزل مقصود معاشی ترتی ہے۔ ہر حکومت اور ایڈ منسٹریشن ای کے حصول کیلئے سرگرم عمل دکھائی دیتی ہے۔ ہر
سیای جماعت ای کانعرہ لگا کر عوام کا عقاد حاصل کرنے کی کو شش کرتی ہے۔ عوام کی اکثریت ای کیلئے رات دن سرگر دال ہے۔ ساری دنیا پر اس وقت ایک بی
دھن سوار ہے: ''معاشی ترتی۔''یوں تو ہر زمانے میں افراد اور معاشرے معاشی ترتی کیلئے تگ ودوکرتے رہے ہیں' اس لئے کہ بید انسان کی دنیوی زندگی کو بہتر و
خوشحال بنانے اور بہتر سے بہتر سہولیات پہنچانے کا اہم درجہ ہے 'لیکن دور جدید نے اسے زندگی کا مقصد وحید بنادیا ہے اور روحانیت واخلاق پر مسلط کر دیا ہے۔
علامہ اقبال نے ای لئے کہا تھا۔''

عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تری دے کے تجھے قکر معاش $\binom{(1)}{2}$ 

فکر معاش کوہر فکر پر حاوی کرنے کا یہ متیجہ ہے کہ حرص وہو س مخود غرضی مفادات پر ستی اور ظلم واستحصال میں اضافہ ہو تاجارہاہے۔ جن کی وجہ سے معاشی ترقی ایک سر اب بن گئی ہے۔ تھیم الامت ؒ کے بقول ۔

ری کتابوں میں اے تھیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر خطوط خدار کی نمائش مریز و کجداد کی نمائش جہان مغرب کے بت کدوں میں کلیساؤں میں 'مدرسوں میں ہوس کی خوزیزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش (۲)

جنگ عظیم دوم کے بعد کلی معاشیات کے نظریے نے جنم لیا' تو تو ہی تغیر نواور معاشی برق کو ملکوں اور حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا' لیکن ہوس ک خونریزی نے عقل عیار کے خوشناد عووں میں عوام الناس ہے جواصل سلوک کیا' اس کا اندازہ اقوام متحدہ کی ہیو من ڈویلمنٹ رپورٹ ۱۹۹۲ء ہے کیاجا سکتا ہے۔ جس کے مطابق ۱۹۶۰ء ہے ہیں دواور غریب خریب تر ہوگئے ہیں۔ ۱۹۹۰ء کی پائج ارب آبادی میں سے امیر ترین ایک ارب لوگ غریب ترین ایک ارب لوگوں ہے ۳۰ گنازیادہ الدار تھے۔ مختلف ملکوں کے در میان بے فرق آخری اندازوں کے مطابق ۲۰ فیصد امیر ترین ایک ارب لوگوں ہے ۱۹۵ گنازیادہ الدار ہیں۔ برطانوی اخبار گار جین نے اپنے ادار سے میں اس المناک بنتیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے: "دیا کی آبادی کے ایک قابل لحاظ جھے کیلئے ترتی کی جن تمین دہائیوں کا بڑاؤ صندور اپنیا گیا تھا۔ حقیقت میں وہ تنزلی کی دہائیاں خابت ہو تی آبادی ہے اس کا خلاصہ ہے کہ معاشی ترتی ایسا عمل ہے جس میں کل قومی آمد نی اور فی کس آمد نی میں حقیق اور مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی میں اضافہ کی دفار کے مقالے میں اشیاء و خدمات کی بیدائش اور صرف تیزی ہے جس میں کل قومی آمد نی اور در یہ کے جاری ارب

<sup>(</sup>۱) فيال: ضرب كليم: ٧١ (٢) ايضاً: ١١٥ (٣) خورشيد ١٠٨ــ

اوراس کا پھیلاؤ تمام پیشوں اور طبقوں تک ہوتو کہاجا تاہے کہ معاثی ترتی ہور بی ہے۔ معاثی ترتی خود بخود حاصل نہیں ہوتی اس کیلئے حکومتی سطح پر مختلف اقد امات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز مر بوط منظم تصورات کااپیا مجموعہ (Doctrines) فراہم کرنا ہے جو عوام کی فکر و نظر کی رہنمائی کرے۔ ان کا رخ متعین کرے اور ان کے اندرا یک جذبہ اور امنگ ہیدا کرے اور ان کے سامنے ایک ایسامعیار رکھے 'جس سے وہا پی ترتی و تنزلی کی بیائش کر سمیں۔

دوسری چیز سیای 'ماجی' اخلاتی اور معاشی ما جول کی فراہی ہے 'جو پرامن 'متخام اور ترقی کیلئے سازگار ہو' جہاں قانون کی بالاد تی ہو عدل وانصاف ہو' ہم میں مختلف افراد' طبقات اور گروہوں کے باہمی معاہدات و معاملات کو تحفظ حاصل ہو اور جائز حدود کے اندران کی معاشی آزاد یوں کی صانت ہو۔ تیمر کی چیز حکومت کے وہ اقد امات ہیں' چو ترقی کو فروغ دینے اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں ان عوامل کو تح یک دیناشامل ہے' جو ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ حب ضرورت ان میں تبدیلی پیدا کر نااور نے کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔ اس میں ان عوامل کو تح یک دیناشامل ہے' جو ترقی کا وسائل کا بجر پوراور بہترین استعمال انہیں پیداوار کی کاموں میں لگانااور نفخ بخش بنانا تاکہ قوی آمدنی میں اضافہ ہو اور لوگوں کی آمدنی بھی بڑھے۔ اس طرح تن پیدر انش استعمال کرنا' بچنوں کی عادت ڈالنااور انہیں سرمایہ کاری کے مختلف چینلو میں استعمال کرنے کی طریق پیدر نش انسان کہ مزدوروں میں ہمتر مندی' صلاحیت اور ترغیب وینااور سہولیات مہیا کرنا تاکہ اس کی شرح نمو (Growth Rate) میں مسلسل اضافہ ہو تار ہے۔ مزید یہ کہ مزدوروں میں ہمتر مندی' صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا' ان کی استعمال کرنا ' بچنوں کی عادت ڈالنااور انہیں سرمایہ کاری کا خلاج موراد کی شرح مندی' صلاحیت اور مہارت پیدا کرنا' ان کی استعمال کرنا' کو معابد معالی معاشی ہم میں معاشی تھی ہوں کو خروغ وی والی معاشی ہوا وردی کی جذب ہوں ہو کہ کی میات کے تو ہو دیا تھا کہ کو خروغ وی والی معاشی معاشی تھی ہوا ہو تھی۔ پیار کرنا' جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نا ہم اورد یکی جند ہو میں بیائش کے تھیں پیائش کے تین بیائے ہیں۔ دریاں اور کرنے جدید بیکولر تصور کے مطابق معاشی تھی کی تائی ترک کی جند ہو تھی۔ پیار کرنا کو خدمت سے اپی ذمہ میں معاشی معاشی تھی تھی کہ بیائش کے تھی بیائٹ کی ہیں۔

ا۔ حقیقی قومی آمدنی کاطریقہ۔

٢\_ في كس آمدني كاطريقه-

٣\_ بېترمعيارزندگي كاطريقه-

اگرچہ معاثی مقلرین ان پیانوں میں ہے کی نہ کی کو ترجی دے کراس کے حق میں دلائل دیے ہیں اور دو سروں کے دلائل کا توڑ پیش کرتے ہیں اکین صحیح بات یہ ہے کہ معاثی ترقی کو محض فنی طور پر جانے کے بجائے عملی وافادی پہلوے دیکھا جائے تو تینوں پیانے بیک وقت استعال کر کے حقیقی اور متوازن ترقی کا اندازہ لگیا جاسکتا ہے۔ جدید مسلم مفکرین کے نزدیک اسلام کا تصور ترقی مقاصد و مزاخ ہے بالکل مختلف ہے۔ پر وفیسر خورشید احمد کے بقول" تقصادی ترقی کے فالص مادہ پر ستانہ تصور کو اسلام مستر دکرتا ہے کیونکہ اسلام محدود معنوں میں نہ بہ نہیں 'بکہ اس کا مخصوص اقتصادی' ساجی پر وگرام ہے۔ اس پر وگرام کا محور دنیا کے متعلق اس کا مخصوص زاویہ نظر' خاص اخلاقی قدریں اور منفر داصول ہیں (۱)۔" پر وفیسر تسیم شاہد کا کہنا ہے: "اسلامی معاشرے میں حیات انسانی کی جملہ سرگر میوں کو اخلاقی اور رومانی بنیادوں پر منظم کیا جاتا ہے اور تمام معاثی فیصلے اخلاقی اقدار کی دوشنی میں کئے جاتے ہیں۔ اس طرح اسلام معاثی جدو جبد کو اخلاقی حدود ہے آشناکر تا ہے اور معاشرہ میں بار کر ضابطہ بندی کر تا ہے کہ وہ انسانی شخصیت و کر دار کے روحانی ارتقا اور معاشرہ میں باہمی تعاون و تکا فل کا حدود ہے آشناکر تا ہے اور معاشرہ میں باہمی تعاون و تکا فل کا

<sup>(</sup>۱) حررشید آندد .

زبر دست ذریعہ بن جاتی میں <sup>(1)</sup>۔اس رپورٹ کے مطابق ترتی کے اسلامی فار مولے کواس طرح ظاہر کیاجا سکتا ہے۔

ترتی کے اسلامی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے ہماعت اسلامی کی قائم کردہ سمیٹی نے ۱۹۲۹ء میں اپنی رپورٹ میں لکھا: "اس مجلس کی رائے میں کسی بھی قوم کی حقیقی ترقی محض اس کی میک رخی مادی ترقی نہیں ہوتی 'بلکہ ترقی یافتہ یاتر تی پذیر قوم وہ ہے 'جو مادی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی و قلری اور اخلاقی و تہذیبی لحاظ ہے بھی اسی و فائر ترقی کر رہی ہو 'بھورت دیگر اخلاقی انحطاط' مادی ترقی کے تعاقب میں لگار ہتا ہے اور کسی نہ کسی مرحلے میں ایکا یک مادی ترقی کے نشے میں قوم کو بیچھے ہے دبوج لیرتا ہے ''۔'' ترقی بر ابرہے :

> ا۔ معاثی ترتی ( یعنی قوی دولت 'رفتار بیداواری اور فی س آمد نی میں مسلسل اضافہ بذر بعیہ منصفانہ تقسیم دولت۔) ۲۔اخلاتی (دینی و تہذیبی) ترتی۔

سر جهبور کی اقتصادی فلاح و بهبود مین مسلسل اضافه (۳)

بعض مغربی مفکرین بھی سیکولر تصور ترتی کی خامیوں کاادراک کرنے گئے ہیں اور اس کے مقابلے میں اسلامی تصور کی عملیت اور حقیقت پندی میں دلچینی کا ظہار کرنے گئے ہیں۔ اگر چہ نی الحال ان کی تعداد بہت محدود ہے 'لیکن اگر اسلامی معاشی نظام اور ترقیاتی باڈل کو گہری شختیق کے بعد دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لل انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیاجائے 'توبیہ متباول عالمی اقتصادی نظام کے طور پر پوری دنیا کی توجہ کامر کز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فرانسیسی سکالر "Roger Garaudy" جو کی زمانے میں کمیونزم سے متاثر تھا کہتا ہے کہ:

"Muslim countries should develop their own model and methods for economic development and should provide the west and east with the Islamic model which relies heavily on the spiritual as well as material well being (4)

معاثی ترق کے ضمن میں ایک اور اہم پہلو جو باہرین معاشیات کی توجہ تھنی رہاہے 'وہ غیر معاثی عوامل کا کردار ہے۔ معاثی جود سے فعالیت کے سنر کی ابتدا میں کہی قوم اور ملک کے 'تہذ ہی و تہ نی عوامل اہم کردار اوا کرتے ہیں اور بعد میں بھی معاثی ترقی کے فئی لوازمات کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں کیونکہ معاثی تغیرات تن تنہا ظہور پذیر نہیں ہوتے 'اس کے پہلو ہہ پہلوانسانی تہذیب و تدن کے ہر گوشے میں بنیاد کی تغیرات رو نما ہوتے ہیں۔ دور جدید میں ''ترقیاتی معاشیات ''میں ترقیاتی عمل کے صحیح فہم کیلئے اپنے غیر معاشی عوامل کا تجزیہ بھی ضروری سمجھاجاتا ہے 'جواس پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چو نکہ ان کی صحیح علی ان کی صحیح فہم کیلئے اپنے غیر معاشی عوامل کا تجزیہ بھی ضروری سمجھاجاتا ہے 'جواس پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ چو نکہ ان کی صحیح بیائش کا کوئی پیانہ دریافت نہیں ہوا کہ مقداری شکل میں انہیں ظاہر کیاجا سے 'اس لئے انہیں عوام نظر انداز کردیاجاتا ہے 'کین معاشیات کو سائنسی علم بنانے کے خواہشند معیشت دان جب معاشی ترقی کے فار مولوں کو قطعی و حتی سمجھ کراہے ممالک پر لاگو کرنے کی کو شش کرتے ہیں' تو غیر معاشی تنجی ہوئے ہیں' تو فیر معاشی تنجی ہوئی ترقی کے سلط میں ایک اور اہم مسئلہ اسلام کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہیوں کا ہے۔ جدید عالم اسلام پر جب بم نظر ڈالے ہیں' تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ چھین اسلامی ملکوں میں ہے کوئی بھی ترقی اونہ نہیں ہے۔ یبال تک کہ کویت اور قطر بھی نہیں جن کی فی کس آمد نی نیا میں انہ خواہ نہیں بتارے تو کی نہیں بیان تک کہ کویت اور قطر بھی نہیں جن کی فی کس آمد نی نیا میں

<sup>(</sup>١) نسيم: ٣٦ (٢) حماعت: ٣٦ (٣) إيضاً: ٣٩ (٤) Buraey: 208 (٤) تفصيل كيلنع ملاحظه هو نسيم: ٦٧-

سب نے زیادہ ہے کیونکہ معیشت کے ہر شعبے میں وہ پسماندہ ہیں 'صرف تیل کے قدر تی عطبے پران کی امارت کا دار ومدار ہے 'اس لئے خود اسلام ہی کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ بوٹ شعوری یا لاشعوری طور پر مسلمانوں کی ناکائی سمجھتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا بیہ حال ہے کہ علم معاشیات پر مغربی مفکر و نظریات کے تسلط کی وجہ سے اسلامی نظام معیشت اور معاشی ترقی کے بارے میں اس کے لائحہ عمل اور تاریخی کردار کے بارے میں لاعلم ہیں 'تو مغربی مفکرین کا غلط فہمی میں مبتلا ہونا بعیداز قبیاس نہیں ہے۔

احمد ہافر کے تجزیے کے مطابق: ''دو تین مغربی سکالروں کے علاوہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام معاشی ترتی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔'' وہ مثال کے طور پر S.D. Goitein کو سیٹے پیانے پر تقسیم کیا گیا۔ اس کے مطابق مسلم و نیا کے معاشی انحطاط کی وجہ اسلام کا سیکولرزندگی اور ریاست کے ہارے میں غیر کچک داررویہ ہے۔'' ایک فرانسیسی سکالراور بعض ویگر مغربی سکالروں نے اس کے نقطہ نظر کو مستر دکر کے یہ تصور پیش کیا کہ تجارت اور معاشی ترتی میں مسلمانوں کی بد حالی کی وجہ دراصل اسلامی تصوف اور تقدیر پر ایمان ہے'جو افراد کے اندرونی محرکات 'مہمات اور خطرہ مول لینے کی راہ میں رکاوٹ ہیں'جو معاشی ترتی کیلئے بہت ضروری ہیں۔ Bernard Lewes کی رائے میں اسلام کے سلسطے میں مغربی دائش کی عومیات کے مطابق اس کی وجہ اسلامی اقدار بھی ہیں'جو معاشی ترتی کیلئے بہت ضروری ہیں۔ جو بدید دور میں اقرباء پر ورکیاور قدیمیار سائی ویڈ ہیں و فاداری' جے تفتد بر پر تی کہاجاتا ہے'' ا

Buraey:171 (1)

کر لے۔اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کاجودن مقرر ہے( قیامت کا)اس دن انسان اللہ ہے اس حال میں ملا قات کرے گا کہ در میان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا۔ "اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے: "کیامیں نے تمہارے ماس رسول نہیں بھیج تھے جس نے تم تک میراپیغام پہنچادیا تھا۔"وہ عرض کرے گا' آپ نے بھیجا تھا۔ الله تعالی دریافت فرمائیں گے: "کیامیں نے تمہیں مال نہیں دیاتھا؟ کیامیں نے اس کے ذریعہ تمہیں فضیات نہیں دی تھی؟" وہ عرض کرے گا: "آپ نے دیاتھا۔" پھروہ اپنی داہنی طرف د کھے گااور سواجہم کے سوااور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ پھر ہائیں طرف دیکھے گااور اوھر بھی جہم کے سوااور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی الله عند نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ "جہم سے ڈر واگر چہ تھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو (اسے صدقہ میں دے کر)اگر کسی کو تھجور کی تشخیلی میسرنہ آسکے تو (کس سے)ایک اچھاکلمہ ہی کہہ دے۔"عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ "میں نے ہووج میں پیٹھی ہوئی عورت کو توخود دیکھ لیا کہ حمرہ سے سفر کیلئے نگلی اور (مکہ پہنچ کر) کعبہ کااس نے طواف کیااوراہے اللہ کے سوااور کس (ڈاکووغیرہ کاراہے میں)خوف نہیں تھااور مجاہدین کیاس جماعت میں تومیں خود شریک تھا'جس نے کسریٰ بن ہر مزے خزانے فتح کئے تھے اوراگر تم لوگ کچھ دنوںاور زندہ رہے تووہ بھی دیکھ لوگے جو حضوراکر م نے فرمایا تھا کہ ایک شخص اپنے اپنے ہاتھ میں (سوناچاندی) بحر کر نکلے گااورا ہے لینے والا کوئی نہیں ملے گا(1) ۔ "رسول اکر می کی آخری چیش گوئی بھی فاروق اعظم ہے عبد میں پوری ہوئی اور یمن کے علاقے میں زکو قالینے والا کوئی ندرہا۔ عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ حضرت معاذّ جب سے رسول اللہ نے انہیں یمن بھیجا جند میں رہے تا آنکہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکڑ کے انقال کے بعد حضرت عمرٌ کے یاس آئے اور انہوں نے بھی نہیں ان کی پہلی جگہ پر واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت معادؓ نے ان (حضرت عمرؓ) کے پاس او گوں کی زکوۃ کا تہائی حصہ بھیجا' تو حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض كرتے ہوئے كہا: "ميں نے تههيں مال جمع كرنے ياجزيه وصول كرنے كيلئے نہيں جيجا' بلكداس لئے مامور كياہے كہ تم امير او گول ہے وصول كر كے ان كے محتاجوں میں واپس کر دو۔ "اس پر حضرت معادٌ نے کہا: "میں نے کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بھیجی کہ یہاں مجھے اس کا کوئی مستحق وصول کرنے والا مل رہاہو۔ "پھر اگلے سال حضرت معاؤنے آدھی زکوقانہیں بھیجی اور دونوں میں پہلی جیسی گفتگو کا تبادلہ ہوااور جب تیسر اسال گزرا او حضرت معاؤنے تمام کی تمام زکوقال کے پاس بھیج دی اور جو اباحضرت عمرؓ نے وہی پہلی می بات کہی۔ تب حضرت معادؓ نے کہا: "یہاں مجھے ایک (ضرورت مند) بھی اییا نہیں ملنا'جو مجھ سے پچھ (صدقہ وز کوۃ) لینے کا مستحق ہو '۔' ٢\_عهد فاروقيٌّ ..... معاشي ترتي كي پيائش:

عہد فاروق میں جو حقیق اور بے پناہ معاشی ترتی ہوئی' اے جانچنے کیلئے دور جدید کا جو بھی پیانہ استعمال کیا جائے 'وہ اس کی گواہی ویتا ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنجالتے وقت معیشت کی جو حالت بھی 'اس کا موازنہ شہادت کے وقت سے کیا جائے 'توزمین و آسان کا فرق نظر آتا ہے 'بلکہ قیصر و کسریٰ کی عظیم اور ترتی یافت سلطنتوں کے عہد میں خو د ہاں کے عوام کی جو معاشی حالت تھی 'اس کا تقابل اگر فاروقی حکومت کے زیر سابیہ آنے کے بعد کے معاشی حالات سے کیا جائے 'تو بہت برافرق دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے عاد لانہ معاہدات 'معاشی آزادیاں' مر اعات و سہولیات' رفاحی و فلاحی اقدامات' مفتوحہ زمینوں کے حقوق مزار عت کی انہیں برافرق دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے عاد لانہ معاہدات' معاشی آزادیاں' مر اعات و سہولیات' رفاحی و فلاحی اقدامات' مفتوحہ زمینوں کے حقوق مزار عت کی انہیں فراہمی 'ناجائز ٹیکسوں کو ختم کر کے ان کی جگہ جزیہ و خراج کی فرم شرائط کے نفاذ' رحمت و شفقت کی حکمت عملی 'ان میں غربت وافلاس کے خاتے اور کفالت عامہ کی ذمہ داری قبول کر کے مقامی لوگوں اور غیر مسلموں کو معاشی ترتی کے شمر اس کے جبر پوراستفادے کا حق دے دیا جس کی وجہ سے ان کی حالت سنور گی اور وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ جو نے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے ہوتی ہے کہ اس کا پھیلاؤ معاشر ہے کہ تمام طبقوں اور چیثوں کی طرف ہوتا ہے کہ پسماندہ اور پہرے ہوئے کے سے جبر و زخ کے صبح ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے ہوتی ہے کہ اس کا پھیلاؤ معاشر ہے کہ تمام طبقوں اور چیثوں کی طرف ہوتا ہے کہ پسماندہ اور ہوئے

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۶/ ه۱۷ (۳) عبید: ۲۸ هـ

عوام الناس کی حالت میں مثبت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ انہیں حقوق 'اعتاد اور خوشحالی فراہم کرتی ہے 'غیر منصفانہ خوفناک معاشی تفاوت کو کم کرتی ہے۔ مراعات یافتہ محدود طبقے کی تعیشاتی سطح میں بے پناہ اضافہ ترتی کے بجائے تنزلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے محض شہروں پر توجہ نہیں دی 'بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بینے والے اوگوں' دیبا تیوں اور کسانوں 'غریبوں' بیواؤں اور مفلسوں کو خصوصی توجہ کامر کز بنایا۔ زکوۃ کی آمدنی کو مقامی علاقوں میں ہی تقسیم کرنے ک پالیسی کو سختی ندرہا(ا)۔ ای طرح فشے میں روز ہے مقرر کرتے وقت پہلی کو سختی ندرہا(ا)۔ ای طرح فشے میں روز ہے مقرر کرتے وقت بھی دور دراز کے لوگوں' ضرورت مندوں بیبال تک کہ غلاموں کا بھی خیال رکھا۔

ابو عبية " بہارے خيال ميں حضرت عمر نے ان غلاموں کو جن کا بيت المال ميں کوئی حصد نہيں 'جورات مقرر کيااس کی وجہ ہے کہ ان غلاموں کے آتا بيت المال ميں ان (غلاموں کی ) جانب ہے رضاکانہ زکو قادا کرتے تھے 'چنانچہ اس کے عوض ان کيلئے ہير اتب انہوں نے مقرر کرد ئے حالا نکہ وہ (ادائی زکو ق) ان پر واجب نہ تھی۔ "سعيد بن المسيب نے اس کی تفير يوں کی ہے 'عبدالخالق بن سلمہ شيبانی کہتے ہيں کہ ميں نے سعيد بن المسيب ہے صدقہ فطر کے بارے ميں واجب نہ تھی۔ "سعيد بن المسيب ہے صدقہ فطر کے بارے ميں وريافت کيا' تو انہوں نے کہا: "رسول اللہ کے زمانہ ميں صدقہ فطر کی مقدار نی کس ایک صاع محجور ياضف صاع گيہوں مقرر تھی۔ "حضرت عمر کے زمانہ ميں مباجرين کی ایک جماعت نے ان ہے تبادلہ خيال کرتے ہو کہا کہ "اگر آپ مناسب خيال فرمائيں' تو ہم اپنے غلاموں کی طرف ہے دس (صاع) سالانہ بيت مهال کو چيش کرتے رہيں۔ "حضرت عمر نے کہا: " به تمہار ابڑا اچھاخيال ہے اور مير ک درائے ہے کہ ان (غلاموں) کيلئے ميں ماہانہ دو جريب راتب مقرر کردوں۔ "چنانچہ اس طرح آمير المو منين (عمر) جو پچھ غلاموں کے نام ہے ليتے تھے اس ہے زيادہ انہيں دے دیا کرتے تھے۔ (لکين ان کے بعداب) جب بيدلوگ (حکام) آگے تو اس طرح آمير المو منين (عمر) جو پچھ غلاموں کے نام ہے ليتے تھے اس ہے زيادہ انہيں دے دیا کرتے تھے۔ (لکين ان کے بعداب) جب بيدلوگ (حکام) آگے تو

<sup>(</sup>۱) تفصیلات کیلئے ملاحظه هم مقاله هذا باب هفتم عنوان (ترقیاتی نظمیه) (۲) عیبد: ۲۳ (۳) عیبد: ۲۳۱ یوسف: ۶۷

کتے ہیں: "ہمیں دس (صاع) دیے رہواور ہم (غلاموں کے) دو جریب دینابند کردیں گے۔ "یہ ان کی غلطی ہے اور اس سے کوئی خوشگوار بتیجہ نہیں نکلے گا<sup>(ا)</sup>۔"

ہم معیار زندگی کی فراہمی اور معاثی ترتی کے شمرات کو عوام الناس تک منتقل کرنے اور ان کی فلاح و بہود میں بتدر تج اضافہ کرتے جانے کے فار مولے کا اندازہ

ہم "کفالت عامہ" کے عنوان ہے دیے ہوئے مواد ہے کر بحتے ہیں۔ دور جدید میں معاثی ترتی کی پیائش کادوسر ااہم طریقہ حقیقی قومی آمدنی میں اضافے کو جانچنا

ہم "کفالت عامہ" کے معاثی کر دار "کے عنوان کے تحت ہم ابتدائی میں بیہ جائزہ لے بچکے ہیں کہ عہد نبوی اور عبد صدیقی میں ضروریات کے مقابلے میں آمدنی کم

رین اس لئے پالیسی بیر ہی کہ ریاست کو حاصل ہونے والا سار امال ہی فور آتقیم کر دیا جاتا تھا۔ عبد نبوی میں بیست حاصل ہونے والی زیادہ ہے زیادہ آمدنی آشی الکے تھی وہ بھی صرف ایک میں میں میں تیہ اس کے تاری ساری آمدنی فور آئے تھی۔

حضرت ابو بحرصد میں منی اللہ عند کی خلافت کے ابتدائی چھ ماہ تو یا تعیین زکوۃ کو کنٹرول کرنے اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سر کوبی اور اسلامی اقتدار کو بحال کرنے میں صرف ہوئے البتہ سیا کا استدائی جھ ماہ تو اسلامی ہوئے کے بعد محاصل کی آمد نیوں میں اضافہ ہوا' مثلاز کوۃ کی آمد نی بحال ہوئی' تو حکومت کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کردیے کا سلسلہ بہتر ہوا' جو بھی مال آتا بتدا ہیں بیت المال میں رکھا جاتا۔ معاون قبیلے 'جہید' بنی سلیم سے بہت سامال آیا' بیس بیت المال میں رکھا جاتا۔ معاون قبیلے 'جہید' بنی سلیم سے بہت سامال آیا' بیس بیت المال میں رکھا جاتا (\*)۔ آنے والی آمد نی کو بام بنام برابر برابر تقسیم کرتے' آزاد اور غلام 'مر داور عورت' خرد و کلاں سب کو مساوی رکھتے۔ بسااہ قات اونٹ 'گھوڑے اور ہمتھیار خرید کر کواؤں میں تقسیم کردیں۔ غفیمت سے حاصل ہونے والے مال کے خس میں بھی اضافہ ہوار کرتے۔ ایک سال انہوں نے باد بیا تی ہو دخنیہ کے مر گوں ہونے پر صلی تقسیم کردیں۔ غفیمت سے حاصل ہونے والے مال کے پہند بیدہ مزرعہ رکھی گئیں' جن سے ریاست کو بھی کائی آمد نی حاصل ہوئی '' بعد از ان عراق وشام کی جانب مجاہدیں کی چیش قدی کے دوران مال غفیمت اور جزید موق 'اس کے خاندان کی متر وکہ زمینیں اور چار در ہم فی کس کے حساب سے سالانہ جزید اوا کرنے پر صلی کو ان کی علاقوں نے دسی بائی لاکھ در ہم سالانہ اور اس کے خاندان کی متر وکہ زمینیں اور چار در ہم فی کس کے حساب سے سالانہ جزید اوا کرنے پر صلی کو کی علاقوں نے دسی بیں لاکھ در ہم سالانہ اور پر مصالحت کی '' کے بیا سال غفیمت تقسیم کی دانہوں نے ہر آزاد' غلام' عورت اور اس کی باندی کو دس' دس در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی و جس بیں در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی و جس بیں در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی و جس بیں در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی و جس بیں در ہم دی کورت' دس در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی تو ہیں۔ بیس در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی تو ہیں۔ بیس در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی تو ہیں۔ بیس در ہم دیے۔ دوسرے سال غفیمت تقسیم کی تو ہیں۔

حضرت ابو بکڑے عبد میں بیت المال ان کی جائے قیام "نے" میں تھا'اس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا۔ ان ہے کہا گیااے ضلیفۃ الرسول آپ بیت المال میں کسی ایے شخص کو مقرر کیوں نہیں کر دیے جواس کی حفاظت کرے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا: "کوئی اندیشہ نہیں۔ "راوی کے بقول میں نے بوچھا: "کیوں؟" انہوں نے کہا: "وہ مقفل ہے۔ "راوی کہتے ہیں کہ "اس میں جو کچھ ہوتا تھاوہ دے دیا کرتے تھے۔ جب وہاں ہے مدینے منتقل ہوئے تو بیت المال بھی اس مکان میں منتقل کیا۔ "وہ مقفل ہے۔ "راوی کہتے ہیں کہ "اس میں جو کچھ ہوتا تھاوہ دے دیا کرتے تھے۔ جب وہاں ہے مدینے منتقل ہوئے تو بیت المال بھی اس مکان میں منتقل کیا جس میں عہد نبوی میں تھا (۲)۔ "آپ کی و فات کے بعد جب اے کھولا گیا تو اس میں صرف ایک تھیلی ملی 'جس میں سے صرف ایک در ہم نکلا۔ عبد نبوی میں ایک وزن کرتے تھا۔ اس سے بوچھا گیا کہ ان کے پاس آنے والا مال کس مقدار کو پہنچا تو اس نے جو اب دیا ۔ "وراکھ ور ہم (<sup>2)</sup>۔ "معاشی ترتی کو قومی آمدنی میں اضافے کے پیانے ہے اگر ماپا جائے 'جیسا کہ دور جدید میں سب سے زیادہ ترجیجاتی کو دی جاتی ہے۔ "تو ہمیں معلوم "دولاکھ ور ہم (<sup>2)</sup>۔ "معاشی ترتی کو قومی آمدنی میں اضافے کے پیانے ہے اگر ماپا جائے 'جیسا کہ دور جدید میں سب سے زیادہ ترجیجاتی کو دی جاتی ہو جس معلوم "دولاکھ ور ہم (<sup>2)</sup>۔ "معاشی ترتی کو قومی آمدنی میں اضافے کے پیانے ہے اگر ماپا جائے 'جیسا کہ دور جدید میں سب سے زیادہ ترجیجاتی کو دی جاتی ہو جس معلوم "دولاکھ ور ہم (<sup>2)</sup>۔ "معاشی ترتی کو قومی آمدنی میں اضافے کے پیانے ہے اگر ماپھ جاتی کہ جس کے دیا جو تھا گیا کہ دور جدید میں سب سے زیادہ ترجیجاتی کو دی جاتی ہو جس کے بیانے ہے اگر ماپھ کے بیانے کے اگر ماپھ کے دیا کے دور جدید میں سب سے زیادہ ترجیجاتی کو دی جاتی کے دیا کے دیا کہ میں مقبل کے بیانے ہے اگر میا کی میں کے دیا کے دیا کے دی بیانے کے اگر ماپھ کیا تو بیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیں کی کھور کی کے دی کھور کی میں کی کی کی کی کو دی جاتی کے دیا کے دیا کے دیا کہ کی کیا کے دیا کہا کی کو دی جاتی کو دی کو کو دی جاتی کی کو دی جاتی کو دی جاتی کے دیا کے دی کی کو دی جاتی کی کی کی کے دی کی کے دی کر کیا تھا کہ کو دیا کے دیا کر کی جاتی کی کی کو دی جاتی کی کو دی جاتی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کے دی کر کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کے دی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر

<sup>(</sup>۱) عيد: ۲۳۱ (۲) سعد: ۲۳۱ (۳) طبری ۲۹۸/۳:۱۱ (۶) ايتسان ۲۸۸۳ (۵) سعد: ۲۸۳ (۲) سعل: ۲۱ (۲) ايتسان

ہو تا ہے کہ آپ کے عبد مبارک میں اس میں جواضافہ ہوا'اس پر تحقیق کرنے اور اس کا مکمل اصاطہ کرنے کیلئے ایک الگ مقالے کی ضرورت ہے۔اس وقت کے معاشی نظام اور حالات کوسامنے رکھتے ہوئے بیت المال کو بنیاد ومعیار بنا کتے ہیں کیونکہ اس پر ملک کے تمام لوگوں کا حق سمجھاجا تا تھا۔ اس کے تمام ذرائع آیدن میں ب پناہ اضافہ ہوا۔ یہ ہر وقت مجرار ہتا تھا۔ اس سے تمام ضرورت مندول کی کفالت کی جاتی تھی'ای سے عوام کے و ظائف مقرر ہوئے۔ اس سے تمام سر کاری اخراجات پورے ہوتے تھے'علا قول میں تغمیر وترتی کے منصوبول پر عمل ہو تا تھا۔ آپ نے صوبائی سطح پر بھی بیت المال قائم کرائے' تاکہ مقامی ضروریات کو بروقت اوروسیج بیانے پر پوراکیاجا سکے۔ مثلاً کو فہ میں حضرت سعدؓ نے مرکزی محبد کے محراب کے سامنے ایک محل بنایا 'اس میں بیت المال بھی تھاخود مجھی وہیں رہتے تھے۔اتفاق ہے کی نے نقب لگا کر کچھ مال چرالیا مصرت سعد نے گھراور بیت المال کا محل و قوع حضرت عمر کی طرف لکھ جھیجا۔ انہوں نے تحریر فرمایا: "تم مىجد كواس طرح منتقل كروكه وه گھركے پېلوميں ہواور گھر قبله روہو كيونكه مىجدرات دن آباد رہتى ہےاورانالوگوں كى بدولت بيت المال محفوظ رہے گا<sup>(1)</sup>۔ " بیت المال کی آمدنی کا آپ کے ابتدائی طور میں سب ہے بڑاؤر بعیر مال غنیمت تھا۔ فتوحات کے بتیجے میں پانچواں حصہ سر کاری خزانے میں آتا تھا۔ فاروق اعظم م نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں تو عراق کے سرحدی علاقے فتح ہو چکے تنے اور سواد کا بھی آدھاحصہ مسلمانوں کے زیر قبضہ آ چکا تھا۔ ادھر شام میں مہمات جاری تھیں 'کئی علا قول سے ہر قل کی فوجیں پہا ہو چکی تھیں اور دمشق مسلمانوں کے محاصر ہے میں تھا (۲) ۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنجالتے ہی لو گول کو فارس اور عراق کی طرف جہاد کیلئے تیار کیا۔ طبری کی روایت کے مطابق جس وقت حضرت ابو بکڑ کی وفات ہوئی حضرت عمر نے نماز فجرے قبل سب ہے يہلے جو كام كياوہ يہ تھاكہ لوگوں كو مثنىٰ بن الحارثہ شيبانی كے ساتھ اہل فارس كى لڑائى ير آمادہ كيا۔ جب صبح ہوئى تولوگوں سے بیعت لى پھر جنگ فارس (عراق)كيك مدعو کیا۔ لوگ بیت (خلافت) کیلئے لگا تار آتے رہے۔ تین روز میں بیعت ہے فراغت ہو گئی' آپ لوگوں کو ہر روز جنگ فارس کیلئے ابھارتے رہے 'مگر کسی کی ہمت نہ پر تی تھی کیو نکہ اہل فارس کے تسلط 'شوکت اور مختلف اقوام پر ان کی تھمر انی کی وجہ ہے عربوں کے دلوں میں ان کا بہت زیادہ رعب جھایا ہوا تھا'وہ ان کی طرف رخ کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ چوتھان پراوگول کو جنگ عراق کی دعوت دی' چنانچہ سب ہے پہلے جن اوگول نے اس پر لبیک کہی' وہ ابو عبید بن مسعود اور سعد بن عبید انصاری بعدازال دیگر مسلمانول نے اس جنگ کیلئے اپنی خدمات پیش کرنا شروع کر دیں۔ جب فوج تیار ہو گئ ' تو آپ نے لوگول کے اصرار کے باوجود کسی سابق الاسلام شخص کوامیر بنانے کے بجائے ابوعبید بن مسعود کوامیر مقرر کیااور فرمایا: "بخدا بیس ایسے ہی شخص کواس فوج کاامیر بناؤں گا'جس نے سب ے پہلے اپنانام جہاد کیلئے پیش کیا ہے "" ۔ "ان مہمات کیلئے او گول کو آمادہ کرنے کیلئے خوف دور کر نااور معاثی محرکات فراہم کر ناضر وری تھا' چنانچہ حضرت مثنیٰ بن حارثة نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا:"اے لوگو!تم عراق کی جنگ کو کوئی بہت بزامعر کہ نہ سمجھو کیونکہ ہم نے فارس کے شاداب علاقوں پر قبضہ جمالیاہے اور سواد کے بہترین نصف پر ہم غالب ہو گئے ہیں اور تقسیم کر کے ہم ان ہے بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے پیش روافراد کوان پر جر اُت حاصل ہو گئے ہے۔خدا کی ذات ہے امید ہے کہ آئندہ بھی ہم کوالی ہی کامیابی حاصل ہو گی "۔"

بعد میں حضرت عرِّ نے جامع تقریر کی 'اسلام کے غلبے 'اللہ کی رضاجو کی کے ساتھ ساتھ معاشی فوائد وتر تی کی طرف بھی اشارہ کیا تا کہ دین و دنیاد ونوں کی بھلائی کا حصول قوت محرکہ کے طور پر کام کرےاور ہر طرح کے لوگوں کو متحرک کر دے۔اسلام میں دونوں چیزیں ہیں پہندیدہ ہیں۔اگر چہ مقصوداعلیٰ آخرت ہی کی بھلائی کا حصول قوت محرکہ کے حضرت عرِّ نے کھڑے ہو کریہ تقریر کی کہ "مسلمانو! تم کو معلوم ہوناچاہے کہ حجاز میں تنہاری بودوباش کی صرف بھی صورت ہے کی بھلائی ہے۔روایت میں ہے کہ حضرت عرِّ نے کھڑے ہو کریہ تقریر کی کہ "مسلمانو! تم کو معلوم ہوناچاہے کہ حجاز میں تنہاری بودوباش کی صرف بھی صورت ہے

<sup>(</sup>١) طبري الناع (٢) بلادري أند ١١٦ (٣) طبرا: ١٩٨٧ طبري النام ١٤٤ (٤) البرا: ٩٧٠ م

کہ تم چارے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے رہواس کے سواکو کی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہاں ہیں وعد اللّی پر غربت افتیار کرنے والے اور وطن ترک کرنے والے 'تم اس ملک میں جاؤ'جس کے وارث بنانے کا خدائے تم ہے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کیو نکہ وہ قر آن میں فرماتا ہے 'لیظھرہ علی اللہ بن کلہ ''۔' (ترجہ: تاکہ تم نہ اہب پر اسلام کو عالب کر دیا جائے) اللہ تعالی اپنے دین کو عالب اور اس کے مددگار وال کو عزت دینا چاہتا ہے اور ان کو دو سری قوموں کے ملک د دولت کا والی بنانا چاہتا ہے اور اسام کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آئ دولت کا والی بنانا چاہتا ہے اور اسام کے بدر تعالی نہیں آئے۔ ان اور عالی نے اپنا وعدہ پوراکر دیا۔ ایک طرف تو اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ آئ تک کو کی اور دین اس کے مدمقا بل نہیں آئے۔ ان شاعا اللہ تیا میں آئے۔ بیا خزانوں کی اور میں اس قیصر و کس کی قیصر و کس کی تحق میں ہوگئے اور قومی خزانہ بھی گھر گیا۔ بیا ذری کی دوایت ہے کہ از دیوں کی ایک جماعت جو شام پر حملے کا ارادہ رکھتی تھی 'آپ نے اسلام کو ایسا کے مدمول کی خیصوں کا شوق دلایا۔ انہوں نے کہا آپ کو افتیار ہے جہاں بھیجین 'آپ نے انہیں العراق کی طرف کو جن کا کھر فرف کو کی خوالات کی خرید اس کی خیصوں کا شوق دلایا۔ انہوں نے کہا آپ کو افتیار ہے جہاں بھیجین 'آپ نے انہیں العراق کی طرف کو جو آمد نی حاصل ہوتی اس کا اندازہ حسب ذیل تفصیلات سے رکا یا جا سکتا ہے۔ شام میں جنگ پر مول کی تو تھید صدیقی میں ہوا 'لیکن مکمل فنج حضرت عمر فاروق کی خلافت سنجا لئے اس کا اندازہ حسب ذیل تفصیلات سے رکا یا جا سائل ہے۔ شام میں جنگ ہیں جو میاں بعد ہوئی۔ اس طرح آٹھ کروڑ تا ٹھولاکو در جم آئے ہوں گے۔

خلافت کے پہلے ہی سال ابوعبید کی قیادت میں فارس کی بے شار مہمات کے دوران مال غنیمت ہاتھ آیا ہوگا'جس کی تفصیل کتب تاریخ میں موجود نہیں ہے'
ان میں ہے کر کی کی ایک فوج کا پ سالار" نر کی" تھا'جواس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ عراق کے بعض اصلاع اس کی قدیم عبد ہے جاگیر تھے۔ سکر مہم کے بارے میں طبری کی روایت ہے کہ ابو عبید نے دشمن کے پڑاؤ کے اطراف سکر کا تمام علاقہ برباد کر دیااور مال غنیمت جمع کر لیا۔ کھانے کے بے شار ذخیر ہے ہاتھ آئے۔ ابو عبید نے اپنے تریب کے عربوں کو بلالیااور انہوں نے جننا چاہا لے گئے۔ نر می کے تمام خانوں پر مسلمانوں نے قبضہ کرلیا' مگر مسلمانوں کو سب سے خوشی باغ نرسیان کو حاصل کر کے جوئی کیونکہ نر می اس کی بڑی حفاظت کر تا تھا اور اس کے ذریعے ہے سلاطین فارس کو اپنادوست بنا تار ہتا تھا۔ مسلمانوں نے اس باغ کو آپس میں حاصل کر کے جوئی کیونکہ نر می اس کی کا شدکاروں نے اس کو کھلا کے اور اس کا شمس عمر کی خدمت میں ارسال کیااور آپ کو کھا کہ "اللہ تعالی نے ہم کو وہ چیز میں کھانے کیلئے عطا فرمائی اور ہم پر خدا کے فضل وانعام کو دیکھیں (۵)۔"

اس سال حضرت مثنی کی زیر قیادت فنافس کے مقام پر بہت بڑی منڈی پر جہاں سواداور بدائن کے تاجرا کھے ہوتے تھے اچانک چھاپہ مارا گیا۔ وہاں ہے کس قدر مال حاصل ہوا ہو گااس کا اندازہ اس ہے لگا چا سکتا ہے کہ شخی نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ صرف سونااور چاندی اواور ہر شخص اتناسامان لے جتناوہ اپنی سواری پر لاد سکتا ہو۔ بازار کے سب اوگ بھاگ گئے سونا چاندی اور نفیس ترین سامان مسلمانوں کے جھے ہیں آیا (۱) ۔ ان ساری جنگوں ہیں سب نے زیادہ مال غنیمت جس میں حاصل ہوا' وہ فتح بدائن ہے جو کہ کسری کا پایئے تخت تھا۔ جہاں ان کے وسیع محل اور فرزانے تھے۔ یہ اامھ میں حضرت سعد بن ابی و قاص کی زیر قیادت فتح ہوا۔ دہل حاصل ہوا' وہ فتح بدائن جب پہنچ تو بل توڑ دیا گیا' چنانچہ مسلمانوں نے اس مشہور اور خوبصورت شہر کے در میان ہے گزر تا تھا۔ ایک بڑے یٰ نے دونوں حصوں کو ملار کھا تھا۔ مسلمان جب پہنچ تو بل توڑ دیا گیا' چنانچہ مسلمانوں نے گھوڑے دریا جواس طرح عبور کرتے دیکھاتو یہ کہ کر بھاگ گئے کہ یہ انسان

<sup>(</sup>۱) سورة الدويه ۱۳۶۵ (۲) شير آد۹۶ (۳) بلافري ۲۰۱۱ تا (۶) طبري (۱:۳۰۱ (۵) طبري (۱:۳۰۱ (۵) طبري (۲:۱۲ (۳۰۱ (۲) طبري (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۲) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰۲ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰ (۱) (۱:۲۰

شیس جن ہیں ۔ طبری نے ابن ریمل ہے روایت کی ہے کہ جب مسلمانوں نے اہل مجم کوپانی میں شکست وے کر خشکی کی طرف 'پھر مخشکی ہے بھی نکال کرمال و
دولت ہے محروم کر دیا سوائے اس مال کے جووہ پہلے بھیج بچکے تھے۔ کسر کی کے ٹرزانوں میں تین ارب کامال تھا' انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا تھااور
باتی نصف مال ٹرزانوں میں موجود تھا' ۔ جبکہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب مسلمان سطح زمین پر کھڑے ہوگے اور گھوڑے اپنی ایال جھاڑتے ہوئے اور جنہناتے
ہوئے باہر نکلے تواعا جم کے پیچھے چل پڑے حتی کہ مدائن میں واخل ہوگئے اور وہاں انہوں نے کی شخص کونہ پایا' بلکہ کسر کی نے اپنی الل اور جس قدروہ مال و متانا اور جن مویشیوں' کیڑوں' سازوسامان' ہر تنوں' تھا نف اور تیل کے اتھا نے ہوگئے انہیں ترک کر دیا جن کی قیمت کے
متعلق معلوم نہیں وہ کتنی تھی اور کسر کی کے ٹرزانہ میں 19رب دینار تھے۔ انہوں نے ان سے استے لئے جتنے وہ لے جاسمتے تھے اور جن کواٹھانے سے عاجز آگئے انہیں
متعلق معلوم نہیں وہ کتنی تھی اور کسر کی کے ٹرزانہ میں 19رب دینار تھے۔ انہوں نے ان سے استے لئے جتنے وہ لے جاسمتے تھے اور جن کواٹھانے سے عاجز آگئے انہیں
متعلق معلوم نہیں وہ کتنی تھی اور کسر کی کے ٹرزانہ میں 19رب دینار تھے۔ انہوں نے ان سے استے لئے جتنے وہ لے جاسمتے تھے اور جن کواٹھانے سے عاجز آگئے انہیں
میں مقدار نصف یااس کے قریب قریب تھی (۲) ۔ ابن اثیر نے بھی ای روایت کوتر تیج دی ہو

کسریٰ ہے حاصل ہونے والی ایک ایک چیز جتنی قیت میں بکی اے سامنے رکھا جائے تو علامہ ابن کثیر کی روایت زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ان خزانوں میں موجود مال کے علاوہ مسلمانوں کے دستوں کوایسے اموال بھی ملے 'جو وہ نکال کرلے جارہے تھے۔مال غنیمت میں حاصل ہونے والے خزائن میں کس طرح کی چیزیں تھیں ؟ان کی تفصیل کتب تاریخ میں موجود ہے 'جویڑھنے والوں کو جیران کر دیتے ہے دیکھنے والوں کا کیاعالم ہو گا؟ابن کثیر نے اس کا نقشہ کچھاس طرح کھینچاہے۔ پھر آپ نے کسریٰ یزدگرد کے چھے دیتے بھیج جنہیں ایک گروہ آ ملا پس انہوں نے ان کو قتل کر دیااور بھگادیااور ان سے بہت سے اموال چھین لئے اور انہوں نے زیادہ تر کسریٰ کے لباس' تاج اور زیورات کو واپس لینا جاہاور حضرت سعد ان اموال و خزائن اور تحا گف کے حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے جن کی قیت نہیں لگائی جا کتی اور نہ کثرت و عظمت کے باعث ان کامدوشار کیا جا سکتا ہے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ وہاں چونہ کچے کے جسمے تھے۔ حضرت سعد ٹے ان میں ہے ایک کو دیکھاجو ا پی انگل ہے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ حضرت سعدؓ نے فرمایا: "اے پہال اس طرح بے کار طور پر نہیں رکھا گیا۔"انہوں نے اس کی انگل کے سامنے علاقہ کی ناکہ بندی کرلیاوراس کے سامنے انہوں نے پہلے اکاسرہ کے خزائن میں ہے ایک بہت بڑاخزانہ پایااوراس سے بہت ہے اموال 'قیمتی خزائن اور عمدہ تحا نف نکالے اور جو پچھ وہاں تھامسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیااور د نیامیں ہے کسی نے ان ہے عجیب چیز نہ دیکھی ہوگی اور ان میں نفیس جواہر ہے مرصع تاج بھی تھا'جس ہے آئے تھیں خیرہ ہو جاتی تھیں اور اس طرح اس کی پیٹی ' تلوار ' کنگن ' قیاءاور اس کے محل کا قالین بھی تھا۔ محل ہر جانب سے ساٹھ مربع گز تھااور قالین بھی اس کے برابر تھاجو سونے'موتیوںاور قیمتی جواہرات سے بناہواتھا۔ نیزاس میں کسریٰ کے تمام ممالک کی تصویر تھی'یعنیاس کے شہروں کی نہروں' قلعوں'صوبوں' خزانوں کھیتیوں اور در ختوں سیت تصویر موجود تھی اور جب وہ تخت حکومت پر بیٹھا کر تااور اپنے تاج کے پنچے داخل ہو جاتا اس لئے کہ اس کا تاج سنہری زنجیروں کے ساتھ معلق تھااور وہ اے اس کے بوجھ کی وجہ ہے اپنے سریر نہیں اٹھا سکتا تھا'بلکہ وہ آکراس کے پیچیے بیٹھ جاتا پھر اپنے سرکو تاج کے پنچے واخل کر دینااور سنبری زنجیریں اے اٹھائے رکھتیں اور وہ اے پیننے کی حالت میں چھیائے رکھتااور جب پر دہ ہٹادیا جاتا توامر اءاس کو سجدہ کرنے کیلیے گر پڑتے اور وہ پیٹی' کنگن 'تلوار اور جواہر ات ہے مرصع قباء بھی پہنتااور ایک ایک شہر ہرغور کر تااور ان کے بارے میں اور وہاں کے نائبین کے متعلق دریافت کرتا۔ نیزیہ کہ کیاوہاں کوئی واقعہ ہواہے؟اوراس کے متعلق اس کے سامنے بیٹھے ہوئے منتظمین اموراہے خبر دیتے' پھر وود وسرے شہر کی طرف منتقل ہو جا تااوراس طرح وہ ہر وقت ا نے تمام شہر وں کے حالات کے متعلق دریافت کر تااور مملکت کے معاملات کوغیر محکم نہ چھوڑ تااور انہوں نے اے شہر وں کے حالات یاد ولانے کیلئے یہ قالین اس کے

<sup>(</sup>۱) بلادری (۲۶۳ طبری (۱۰/۶۱۱ نیز (۲۰/۵۰ (۲) طبری((۱۰/۱۱ (۳) کثیر((۱۰/۲۱ (۶) شیر(۲/۲۱ (۳

کے سامنے رکھا تھااور سیاست کے معاملہ میں یہ ایک بہت بہتر بات تھی اور جب اللہ کا فیصلہ آگیا توان ممالک اور اراضی ہے ان کا قبصہ جاتار ہااور مسلمانوں نے برور قوت ان کے ہاتھوں ہے انہیں لے لیااور ان علاقول میں ان کی قوت و شوکت کو توڑ پھوڑ دیاور تھم الٰہی ہے ان کا خاتمہ کر کے انہیں حاصل کر لیااور حضرت سعدٌ بن الی و قاص نے مقبوضہ اموال پر حضرت عمرو بن مقرن کوافسر مقرر کیااوریہ پہلامال تھاجو قصرابیض مسریٰ کے مکانات اور مدائن کے باقی ماندہ گھروں ہے حاصل ہوااور محل میں جو کچھ تھااس کاذکر ہم کر چکے ہیںاور جومال ان دستوں نے دیا 'جوز ہرہ بن حویہ کی معیت میں تتھے اور زہرہ نے جو کچھ واپس کیااس میں وہ خچر بھی تھا' ہے انہوں نے ایرانیوں سے چھینا تھااور وہ تلواروں کے ساتھ اس کی حفاظت کررہے تھے۔ پس آپ نے اے ان سے چیٹرالیااور فرمایا: "بلاشبہ اس کواہمیت حاصل ہےاور آپ نے اے مقبوضہ اموال کی طرف لوٹادیا۔ "کیاد کھتے ہیں کہ اس پر دو جامہ دان ہیں 'جن میں کسرٹی کے کیڑے اور زیوارت تھے اور وہ لباس بھی تھا جے وہ تخت پر پہنا کر تا تھا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور دوسرے خچر پر دو جامہ دانوں میں اس کاوہ تاج تھاجس کاذکر ہم کر چکے ہیں' جے اصحاب السرایانے راہتے ہے چھینے ہوئے مال ے واپس کیااور دستوں نے جو کچھ واپس کیااس میں عظیم اموال تھے' جن میں زیادہ تر کسر کی کاساز وسامان تھااور نفیس اشیاء کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے' پس مسلمانوں نے انہیں مل کران ہے نفیس اشیاء چھین لیں اور ایرانی قالین کو ہو جھل ہونے کی وجہ ہے نہ اٹھا سکے اور نہ بی اموال کو ان کی کثرت کی وجہ ہے اٹھا سکے اور مسلمان بعض گھروں میں آتے تووہ گھر کو چوٹی تک سونے اور جاندی کے بر تنوں ہے مجرایاتے اور بہت ساکافور بھی یاتے جے وہ نمک خیال کرتے اور بسااو قات بعض ان میں ہے اے آئے میں استعال کر لیتے اور اے کڑوامحسوس کرتے۔ یہاں تک کہ انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور غنیمت میں بہت ہے اموال حاصل ہوئے اور حضرت سعدؓ نے اس کاخمس لگایااور حضرت سلمان فارسی کو تھلم دیا توانہوں نے چاراخماس کو غنیمت حاصل کرنے والوں میں تقسیم کر دیااور ہر گھڑ سوار کو ہارہ ہزار در ہم ملے اور وہ سب کے سب ہی گھڑ سوار تھے اور بعض کے ساتھ کو تل گھوڑے بھی تھے اور حضرت سعدؓ نے مسلمانوں سے قالین کے پانچ اخماس میں سے چار خمس اور کسریٰ کالباس طلب کیا' تاکہ اے حضرت عمر اور مسلمانان مدینہ کے پاس بھیج دیں اور وہ اے دیکھ کر متعجب ہوں۔ پس انہوں نے آپ کو بخو شی اجازت دے دی اور حضرت سعدؓ نے بشیر بن الخصاصیہ کو خمس کے ساتھ حضرت عمرؓ کے باس بھیجااور جس شخص نے اس سے قبل آپ کو فتح کی بشارت دی تھی' وہ حلیس بن فلان اسدی تھے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے اے دیکھا' تو فرمایا: "بلاشبہ ان لوگوں نے اس مال کو امناء کے سپر دکیا ہے'' تو حضرت علیؓ بن ابی طالب نے آپ ہے کہا: "آپ عفیف ہیں اس لئے آپ کی رعیت بھی عفیف ہے اور اگر آپ عیش و عشرت کرتے ' تو وہ بھی عیش و عشرت کرتی پھر حضرت عمر ؒ نے اے ملمانوں میں تقسیم کر دیااور حضرت علی کو قالین کاایک فکڑاملا جے آپ نے بیں بڑار در ہم میں فروخت کر دیا۔

اور سیف بن عمر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر نے کسری کے کپڑے ایک لکڑی کو پیبنا کرا ہے اپنے سامنے گاڑویا تاکہ لوگ اس کی حیران کن خوبصورتی اور دنیا کی فانی زندگی کی چک د مک کو دکھے سیس اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے کسری کے کپڑے بنی مدنج کے امیر حضرت سراقتہ بن مالک بن بعضم کو پیبنائے (۱)۔ آپ نے انہیں فرمایا: "کہوائلہ اللہ کا شکر ہے جس نے انہیں کسری بن ہر مزے چھینا اور بنی مدنج کے پیبنائے (۱)۔ آپ نے انہیں فرمایا: "کہوائلہ اکبر ایانہوں نے اللہ اکبر کہا 'چر فرمایا: "کہوائلہ اللہ کا شکر ہے جس نے انہیں کسری بن ہر مزے چھینا اور بنی مدنج کے ایک بوشا کس سب سے قوی الجشہ شخص محلم کو بھی پیبنائی گئیں۔ کسری (ایران کے باوشاہ) کے ایک بروش اور بر تقریب پرایک مختلف لباس پیبنا کر تا تھا اس لئے مختلف قسم کی پوشاکیس جمع کی سامان آرائش اور اس کی ممتاز تقریبات کی پوشاکیس کی کہم انسان نہ تھا۔ سامان آرائش اور اس کی ممتاز تقریبات میں ان سے بڑھ کرکوئی قوی الجسم انسان نہ تھا۔

<sup>(1)</sup> کشیر ۱۱:۲۷/۷:۱۱ مزید تفصیل کیلئے ملاحظه هو طبری ۱۱:۱/۸:۱۱ اثیر ۱:۲۸۵،۳

کسر ٹی کا تاج کلڑی کے دوستونوں کے در میان میں بٹھا کر پہنایا گیا' نیز تمام شاہی ہاروں' شاہی لباس اور سامان آرائش ہے اسے آراستہ کیا گیا' پھر اسے لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عمرؓ اور تمام مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا توانہوں نے دنیا کا ایک عجیب دیکش نظارہ کیا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا'اس کے بعداس نے دوسر کی پوشاک زیب تن کی'اس وقت ایک دوسر کی نوعیت کا منظر تھا۔ اس کے بعداس ہم جتم کے لباس میں پیش کیا گیا اور اسے ہاو شاہ کے ہتھیار بھی پہنائے گئے اور اس کی تموار بھی اس کے گلے پیس لٹکائی گئی۔ مسلمان کس قدراحمتی ہوگا' جے بھی اس کے گلے پیس لٹکائی گئی۔ مسلمانوں نے ان مختل مناظر کوا پی آ تکھول سے دیکھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا:" وہ مر دمسلمان کس قدراحمتی ہوگا' جے دنیا فریفتہ کر لے' وہ فریب خود گی ہے آگے نہیں بڑھ سکتا'جو تم نہیں دیکھا۔ کسر کی نے جو پھر دیکھا اس کے اندر مسلمانوں کیلئے بھائی نہیں' بلکہ برائی ہے۔ کسر کی دنیا کی نعمتوں میں مشخول دہاور آخرت کیلئے بچھ نہیں بھیج سکا۔ وہ شخص دنیا کی نعمتوں میں مشخول دہاور آخرت کیلئے بچھ نہیں اپنے دشتہ داروں' واماد اور بہو وغیرہ کیلئے مال جمع کیا اور اپنے آگے کیلئے بچھ نہیں بھیج سکا۔ وہ شخص میں قائدہ پہنچایا ہو<sup>(۱)</sup>۔"

قیس بن حازم کابیان ہے کہ جب ہم مدائن پہنچے تو ہم نے وہاں قیام کیااور جو کچھ وہاں تھا،ہم نے تقسیم کیااور حضرت عر کویا نجوال حصہ بھیجا۔اس کے بعد مدائن کوا پناو طن بنالیا'ای اثناء میں ہمیں خبر ملی کہ مہران نے جلولا میں اپنالشکر جمع کرر کھاہے' وہاں خندق بھی کھودی ہے نیزاہل موصل نے تکریت میں لشکر جمع کر لیا ہے۔ حضرت عمر کو حضرت سعد نے اس کی اطلاع دی ' تو انہوں نے ہاشم بن عتبہ کی قیادت میں بارہ ہزار سیا ہیوں کا لشکر جلولا بھیجنے کا حکم دیا 'جس میں مجھی بوقت ضرورت دو' دوسواروں کے ذریعے تین د فعہ امداد کی گئی (۲)۔ ہاشم نے معرے کے دنول میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: "تم الله كيلتے بهادري كے ساتھ جنگ كرو، تنهبيں ثواب بھي ملے گااور مال غنيمت بھي، تم الله كيلئے كام كرو (٣) \_ "ابن كثير كا كہنا ہے كه اس مهم ميں بھي مسلمانوں كومدائن جتناسامان ملا<sup>((()</sup> ان میں خارجہ بن صلت کو ملنے والی سونے پاچاندی کی ایک او نثنی بھی تھی 'جس کے گلے میں موتیوںاور یا قوت کے ہار پڑے ہوئے تھے۔اس پر ا یک سونے کا بناہوام د سوار تھااس کے گلے میں بھی قیمتی ہار تھا۔ وہ اس او نٹنی اور مر د کو لائے اور خزانے میں جمع کرادیا (۵)۔ محمد مطلحہ اور مہلب سے روایت سے ب کہ جلولا کے معرکے میں ہر سوار کو ہم ار نقد اور ۹ مویشی ملے۔ ضعی کے مطابق اللہ نے مسلمانوں کواہل مجم کے تمام مال نمنیمت اور مویشی دلائے 'وہ بہت کم مال لے کر بھا گے۔اس جنگ میں ہر سوار کوای قدر حصہ ملاجس قدر مدائن میں ملاتھا۔ مال تقتیم کیا گیا تو تین کروڑ تھا'اس کا خمس ساٹھ لا کھ تھا<sup>(۲)</sup>۔حضرت سعدؓ نے خس میں ہے سونے جاندی کے برتن اور کیڑے قضاعی ابن عمر و کے ہاتھ اور جنگی قیدی ابومغز رکے ہاتھ روانہ کئے۔ جب آپ کے باس میں مال پہنچا تو آپ نے فرمایا: "اس کو کوئی حبیت بوشیدہ نہیں کرے گی' بلکہ بہت جلد تقتیم کردوں گا۔ "حضرت عبدالرحمٰن بن عوفْ اور حضرت عبداللہ بن ارقم معجد کے صحن میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے۔ جب صبح ہو کی تو حضرت عمرٌ لو گول کے ساتھ مسجد میں آئے' مال غنیمت پر سے حادریں اٹھائی گئیں' تو آپ نے یا قوت' ز برجدہ اور جواہرات دیکھے 'انہیں دیکھ کررونے گئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؒنے یو چھا: ''اےامیر المومنین ؓ! آپ کیول روتے ہیں یہ توشکر کامقام ہے۔'' حضرت عمرٌ نے فرمایا: "خداکی فتم! مجھے اس بات پر رونا آرہا ہے کہ اللہ جس قوم کویہ مال عطاکر تا ہے ' توان میں باہمی بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بغض و حسد پیدا ہو جاتا ہے تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ "آپ کو قادیہ کے خس کے بارے میں دفت پیش آئی تھی 'اس مال کواس کے باشندوں میں تقتیم کیا۔ ای طرح آپ نے جلولا کا خمس بھی قادیبہ کے خمس کی طرح مسلمانوں کے مشورے اور اتفاق رائے ہے تقسیم کیا۔ آپ نے بعض اہل مدینہ کو بھی عطیات دیئے ۔ ای طرح مہمات کاسلیہ بڑھتا گیالااھ ہی میں جلولا کے بعد تکریت فتح ہوا۔اس میں ہر سوار کو تین ہزار اور پیادہ کوایک ہزار ملا۔ شمس فرات بن حیان کے ہاتھ حضرت

<sup>(</sup>۱) طبری (۱: ۲۳/۶ (۲) طبری (۱: ۱/۶ ۲ (۲) بضانه (۲ کیر (۱: ۷۰/۷ (۵) طبری (۱: ۲۸/۴ (۲) بضانه (۲ ) بضانه (۲ ) بضانه (۲ )

عمر کی طرف بھیجا گیا۔ پانچ براد جابدین اس میں شریک ہوئے تقریباً سارے ہی سوار تھے۔ اس طرح تقریباً تمیں لاکھ درہم سے زیادہ ہوگا (ا)۔ ہی طرح تستری فتح پر بھی ہر سواد کو تین بڑار اور بیادہ کو ایک ہڑار لیے۔ اس تاسب سے خمس مدینہ روانہ کیا گیا۔ عراق و فارس کی طرح شام الجزیرہ ارمینیہ مصر افریقہ کے دیگر علاقے نتی ہوں نے علاقے نتی ہوں نیا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تقی کہ یہ بادشاہوں اور جاگیر داروں کے علاقے تتے ہجتا جاتا عوام کے مال واسباب پر عاصبانہ فیضہ کرر کھا تھا۔ ان پر بھاری مجر کم تا جائز نیکس لگا کر سالہاسال سے اپنے فرزانے بحرد کھے تتے ان پر عوام کا کوئی من نہیں سمجھتا جاتا تھا۔ اس کے دہ فلاح و بہود پر لگنے کے بجائے باد شاہوں' جاگیر داروں اور ان کے کار ندوں اور خاند انوں کی عیش و عشر سے اور نہیں کو مقل جو بہود پر لگنے کے بجائے باد شاہوں' جاگیر داروں اور ان کے کار ندوں اور خاند انوں کی عیش و عشر سے اور نہیں کہ تو وی روایت کے مطابق اس میں اس کئی گنا اضافہ ہو تا رہتا تھا۔ یہ فرزانے ارتکا ذرولت کی خوفاک علامت تھے۔ ان جگوں میں آخری بڑا معرکہ نہاوند کا تھا'جو قوی روایت کے مطابق اس حیث بیان نہ جم سے بلکہ مسلمانوں نے ان کو گھروں میں گھس کھس کر مارا۔ مطابق اس حی میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا' پھرا ایر انیوں کا اتحاد بھی مسلمانوں کے اس تیز دھارے کو نہ روک سے بعد اپنے دطن سے دوراس طرح انجام کار کسر کی کو ایون میں میں رہائی نہ تھا گویا س ملک میں بھی اس کی حومت میں نہ تھی (۳)۔

نہاو ندایک بہت بڑا شہر تھا 'جوعراق عجم میں حلوان اور ہدان کے در میان 'حلوان نے نوے میل جانب مشرق اور ہدان سے تمیں میل جانب غرب واقع تھا۔

اس میں کشادہ مبڑہ ذار 'دل کشانہ ہیں اور نظر فریب باعات تھے 'جواس کے باشدوں کی راحت و فارخ البالی کے ضامن تھے۔وسط شہر میں ایک معظم قلعہ تھا'جس کی مضبوط دیوار ہیں اور بلند فضیلیں گویاس کی محافظ تھیں (\*\*)۔ ڈیڑھ لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تمیں ہزار تھی'جو حضرت نعمان ٹی مقرن کی مضبوط دیوار ہیں اور بلند فضیلیں گویاس کی محافظ تھیں (\*\*)۔ ڈیڑھ لاکھ ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ شہر اور اس کے اردگر و کا سار اساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آیا' جے حضرت سائب ٹین اقرع کے پاس جمع کر لیا گیا۔ آتش کدہ کے ہنتظم نے جان بخشی کی شرط پر کسر کی کا خزانہ جو اس کے پاس چھپا ہوا تھا' حضرت حذیفہ کے حوالے کر دیا' جو جو اہر ات پر مشتمل تھا اور حوادث زمانہ کے موقع کے مناجہ مین کی اجازت سے انہیں الگ طور پر حضرت عرائی گیا۔ بھی ویا سے جھٹے کو کے رکھا گیا تھا۔ دوصند دقج س میں بند تھا۔ دیگر مال نفیمت کے پانچ ہیں تھے کے علاوہ جاہدین کی اجازت سے انہیں الگ طور پر حضرت عرائی کیا ہی جو ایس بھی دیا ہوں کے بار کا گیا۔ اس لڑائی میں ہور اوالیں مجوادیا اور تھم دیا کہ دیگر مال نفیمت کی طرح انہیں تقسیم کیا جائے۔ انہیں فرو خت کیا گیا' تو چالیس لاکھ طے۔ اس لڑائی میں ہور اور چھ چرار اور بیادے کو دو ہزار طے فیل میں ماڑھ کے معرکوں کی طرح سب بی سواد سے 'اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو اٹھارہ کروڈ روپ لوگوں میں تقسیم جر سواد کو چھ چرار اور دیادے کو دو ہزاد طے فیل میں ارت میں کروڈ در ہم کے لگ جگ جمع جوئے ہوں گے۔

ننیمت کے طور پر حاصل ہونے والی ان آمد نیوں نے بقینا معاشی ترتی کے در وازے کھول دیئے۔ خقیقی قومی آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا کیونکہ ان کا پیشتر حصہ وہ تھاجو کنوز کی شکل میں تقار وہ معاشر ہے میں گر دش ہی نہیں کر رہا تھا'اس ہے استفادے ہے ممالک وعوام محروم تھے۔ فاروق اعظم نے ان خزائن کو اکٹھا کر کے ایک اور بڑا خزانہ نہیں بنایا' بلکہ انہیں فور اُہی عوام میں تقتیم کر دیا۔ آپ کی پالیسی یہی رہی کہ انہیں چھت نہ ڈھا تکنے پائے 'اس سے فائدہ یہ ہواکہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا صرف اور بچیس بر مایہ کاری میں اضافہ ہوا گر دش دولت تیز ہوئی۔ ان جنگوں میں ہزاروں مجاہدین بھی شہید ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے بیچ

<sup>(</sup>١) طبري (٢) ٢٠١٤ (٢) بلافري (٢) ميكل ٢٩٠ (٤) ايضاً: ٥٨٠ (٥) تفصيل كيلتي ملاحظه هو طبري (١٠١/٤١١ كثير (١٠١/٧١)

تے جنہیں مال غذمت میں ہے جھے طے 'لیکن وہ کاروبار کرنے کی پوزیش میں نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بالغ ہونے تک وہ سر بالیہ منجمد رہے 'چنانچ آپ نے بید تھم دیا: ''تجووا فی اموال البتامی ' لا تا کلها الزکوا ہٰ '' (کہ تیبوں کے مال ہے تجارت کرو تا کہ اے زکوۃ نہ ختم کردے۔) اس کا نہایت اچھااٹر ہوا'روایت کے مطابق حضرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تیبوں کی پر ورش کرتی تھیں اوران کامال تاجروں کووجی تھیں ' تاکہ وہ اے کاروبار میں لگا تیں۔ ای طرح کی بیان سعید گا بھی بھی معمول تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹیم لڑکوں کے واسطے بچھ مال خریدا' بھر وہ بھاری قیت پر بکا (''۔ اس طرح کی روایات الن ربحانات کی نشاندہ کی کرتی ہیں 'جنہیں فاروق اعظم نے تحریک دی' تاکہ معاثی ترقی کا عمل مستقل طور پر جاری رہے اوراس میں مسلسل اضافہ ہو تاکہ دیا تھا تھی ہو گی کہ غنائم ہی پر عبد فاروق کی معاثی ترقی کا انحصار تھا کیونکہ یہ تم ترقی کو بیا تھا کی تھی ' بکہ ترقی کیلئے تھوں اور اضافہ ہو تا کہ خنائم ہی پر عبد فاروق کی معاثی ترقی کا انحصار تھا کیونکہ یہ تہ تہ نظامی ہوگی کہ غنائم ہی پر عبد فاروق کی معاثی ترقی کا انحصار تھا کیونکہ یہ تارہ بہ نے کہ بو بہ لئے ہوئے اس کے 'بو بہ لئے ہوئے والات مستقل اقد امات کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسیرت عمر فاروق کی معاشی جائی کے بارے ہیں بیا تھیم کی اوراجتہادی فیط کئے 'بو بہ لئے ہوئے حالات اور حسب حالت و مصلحت خرائ مقائم کیا 'جس پر انظامی اخراجات میں بیا ہیں جی تھی ہوئی ہوئی۔ یہ معالی کاری کیلئے رہنے کی اس کی کیا ہیں ہوئی۔ بر مستقل آمدنی کا ایک ایسانوں کا ایک ایسانوں کا ایک بہت براطبقہ محرور کرکے سابقہ مالکان کے بات معمول سے اور غیر مسلم کیانوں کا ایک بہت براطبقہ محرور کرکے سابقہ مالکان کے بیات معمول سے اور غیر مسلم کیانوں کا ایک برت براطبقہ محرور کرکے کیا جائے گئی کہ اس سے معمول سے اور غیر مسلم کیانوں کا ایک کاری کیلئے میت ہوئی کی اس سے معمول خواج کیا در مادر مورور کیا ہوں کو موروں کی اس کے تمام طبقوں اور جیشوں کو اس کی کو خال کی کو اس کی کو خال کی کو اس کی کہ کی کو خال کی کو کرکی کیا گئی کو کرکی کی کو کرکی کو کرکی کو کرکی کی کو کرکی کو کرکی کیا گئی کو کرکی کی کو کرکی کو کرکی کیا گئی کو کرکی کی کو کرکی کو کرکی

آپ کا پہ فیصلہ فوری وہ تی ضرور تول اور مصلحتوں کے تالی نہیں تھا بگلہ طویل المیعاد منصوبہ بندی کے تحت تھا' چنانچہ آپ نے اس موقع پر ارشاد فربایا:
"اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر اس کا خطرہ نہ ہو تا کہ بعد والی تسلیس ہے جائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس پچھ نہ ہوگا' توجو بھی
"ہی میرے زمانہ خلافت میں فتح ہوتی ' میں اے ای طرح تقیم کرہ بتا جس طرح نبی کریم گئے نیبر کی تقیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بعد میں آنے والے
مسلمانوں کیلئے محفوظ چھوڑے جارہا ہوں' تاکہ وہ تقیم کر تے رہیں ( سسلمانوں کیلئے محفوظ چھوڑے جارہا ہوں' تاکہ وہ تقیم کرتے رہیں ( سسلمانوں کیلئے محفوظ چھوڑے جارہا ہوں' تاکہ وہ تقیم کرتے رہیں ( سسلمانوں کیلئے محفوظ چھوڑے جارہا ہوں' تاکہ وہ تقیم کرتے رہیں ( سسلمانوں کیلئے محفوظ چھوڑے جارہا ہوں' تاکہ وہ تقیم کرتے رہیں ( سسلمانوں کیلئے ہوئے کہ تو ہوئے ایک کے اس مستقل ذریعے کو ترق دے کر ہام عرون اسلمانوں کے بیادہ محفرت عثالاً بن حفیف کو مقرر کیا ( سسلمانوں کا کے بیادہ محفرت عثالاً بن حفیف کو مقرر کیا ( سسلملمانوں کی جواس کو وہ بیل کے بوئے طریقے کو بر قرار کھتے ہوئے جس بے لوگ انہیں کہ مور تی تاکہ کیا۔ اس سے آنہ نی تمین کروڑ میں لاکھ در بم سمانانوں ہوئی ( میں کہ کی سلملی کی بیداوار اور استعداد کو بڑھانے کے جوئے طریقے کو بر قرار رکھتے ہوئے جس سے لوگ انہیں کی بیداوار اور استعداد کو بڑھانے کے خریج اسلی دیا تھی۔ جس کی تیجہ سے نظا کہ ریاست کی آنہ نی میں اضافہ ہو تا ہے ہو تارہ کی اسلان اسانی کی سواد کا نگاری کی تھی مسلمل اضافہ ہو تا ہے ہوئی بید کی بید کی ہوجاتی کی اموال کیا جاتا ہے ' اس کے مادوال کیا جاتا ہے ' اس کے مادوالہ کرتے تھے اور ان بید ہو جاتی ہے۔ جو خراج ظام وہورے وہول کیا جاتا ہے ' اس حال میں اضافہ بی تا ہو جاتی ہے۔ موٹرات ظام وہورے کی برکت عدل ہے وابستہ ہے ' ظام وہورے پر بہر کرنے میں جو خراج ظام وہورے وہول کیا جاتا ہے ' اس سے ملک میں بد صال اور تھائے کہ مراد کیا کہ میں اسل کی اسلان کی موالے کے معلی میں بد صال اور تو کہ جو خراج کی ان موال کیا جاتا ہے ' اس کے مادہ کیا ہوئی کے جو خراج کی موالے کے موالے کیا موال کیا جاتا ہے ' اس سے ملک میں بد صال اور تو کیا کہ کیا کہ کیا گور کی کر کے قالم اور کیا گور کے کا می دو خراج کیا کی موالے کے اس کیا کہ کیا کہ

<sup>(</sup>۱) مالك: ۲۵۱ (۲) ايضاً (۳) بحاري:۵۱/۸ (٤) ماوردي:۷۲ (٥) ماوردي:۱۷۲ يلافري:۲۸۱ ماوردي:۷۶۱ (٧) يوسف:۱۱۱ يلافري:۲۷۰

کاازالہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کے زمانہ میں سوادے دس کر وڑور ہم کی آمدنی ہوتی تھی' جبکہ اس زمانے میں در ہم کاوزن ایک مثقال ہو تا تھا''۔ماور دی نے لکھا ہے کہ یہ آمدنی تاکروڑور ہم تک پہنچ گئی تھی (۲)۔ علاوہ ازیں صرف عراق ہی کے علاقے میں زمینوں کی دس قشمیں اور بھی تھیں' جنہیں بجق سر کار ضبط کیا گیا ان میں جنگلات' تالاب' اراضی کسر کی' مقتولین جنگ کی زمینیں اور بھگوڑوں کی زمینیں وغیر ہ<sup>(۳)</sup>۔ ان سے ابتدائی طور پر سات لاکھ در ہم ماناشر وع ہوئے ''۔ برحتے برجتے ان کی آمدنی چالیس لاکھ در ہم تک پہنچ گئی (۵)۔ اس میں بتدر تجاضافہ ہو تار بااور آخر کاریہ بروایت امام ابو عبید مجموعی طور پر یہ ستر لاکھ در ہم سالانہ تک پہنچ گئی (۱۔ اس میں بتدر تجاضافہ ہو تار بااور آخر کاریہ بروایت امام ابو عبید مجموعی طور پر یہ ستر لاکھ در ہم سالانہ تک پہنچ گئی (۱۔ اس میں بتدر تجاضا کرتے تھے ۔

• ۲ او میں محرجب فتح ہواتوان ہے جو معاہدہ ہوااس میں سے طےپایا کہ حب گنجائش زیادہ ہے زیادہ پانچ کروڑ در ہم جز بیدادا کریں گے۔اگران کی گنجائش فیکس کا عابت ہے کم رہی تو فیکس معاف کر دیاجائے گا (۸) ۔ یزید بن ابی حبیب کی رواہت ہے کہ حضرت عرقے کے زمانے میں مصر کا خراج و جزیہ میں لا کھ دیناروصول ہوتا تا اس مصر پرجو خراج عائد کیا گیااس کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ ہر جریب پرایک دیناراور ٹین اردب گیجوں اور ہر بالغ پر دودینار جزیہ ہے۔ قبل ازیں ابل دینار درب گیجوں اور ہر بالغ پر دودینار جزیہ ہے۔ قبل ازیں ابل دمشق ہے جو مصالحت ہوئی وہ بھی مستقل اوائیگی کی شرط پر تھی 'تاکہ مسلسل آمدنی آئی رہے۔ دوزر نفذ 'زمین کی تقسیم اور فی کس سالانہ ایک دینار پر منعقد ہوئی۔ زمین پر فی جریب ایک جریب پیداوار کا محصول لگایا گیا۔ سارا ملک اس صلح میں شامل تھا' صرف متقولوں یا شاہی خاندان اور ان کے ساتھ جلے جانے والوں کے ربین پر فی جریب ایک فلطین سے صلح میں قرار پایا کہ قلعہ کے اندر تمام اموال پر خراج اواکریں گے اور قلعہ کے باہر جو پچھ ہے وہ کلیئ مسلمانوں کا مورو کھنے مسلمانوں کا مجان تھو اس معاہدے میں شرک ہوں پناور بیا تھوں کو اور واپس مدینے آگئے (۱۱) ۔ ربیا کی فتح کے موقع پر مسلمانوں کے سیہ سالار فیم بن مقرن نے جو انہیں تحریک موال کی مورو کی ہوں بناور کیا تھوں کی بائر انک ساتھ وار جو مرحد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ در جم سالانہ اواکروں کو بازر کھواور جو سرحد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ در جم سالانہ اواکروں کو بازر کھواور جو سرحد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ در جم سالانہ اواکروں گورائی والی کو اور ہو سرحد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ در جم سالانہ اواکروں گورائی والی کوروں کوروں ہوروں ہوروں

علی بندالقیاس یہ چندروایات میہ ثابت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ مال غنبمت نیادہ اہم چیز جس نے معاثی ترقی ہیں اہم کر داراداکیاوہ نظام محاصل تھا'جو مستقل طور پر آبدنی کاذریعہ تھا۔ اس سے حاصل ہونے والی آبدنی کولوگوں کی امداد اور نی کس آبدنی بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشترک رفائی وفلا می منصوبوں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے سواد کی زمینوں کو وقف قرار دیا تھا۔ ای کے مطابق دیگر منتوجہ علاقوں کا بھی فیصلہ کیا گیا' اس لئے فقہا کا بیہ مسلک ہے کہ آبدنی کو عامة السلمین کے مشترک مصالح پر خرچ کیا جائے۔ ماور دی نے ابو سعید اصطحری کا نقط نظر بیان کیا ہے کہ ''میہ عام مسلمانوں کا حق ہاں لئے ان کی آبدنی کو لئنگر کے اخراجات 'چھاؤٹیوں کے استحام' جعہ کی مساجد 'نہروں کی کھدائی' قاضوں 'گواہوں' فقہاء' قراء'اموں اور مؤذنوں پر خرچ کیا جائے' اس وجہ سے اس کی فروخت ممنوع ہے (۱۳) میں حاصل ہونے والی مستقل آبد نیوں کے ممنوع ہے (۱۳) میں فقیار فرمائی تھی۔

معاشی ترتی کی پیائش کیلئے فی کس آمد نی کومعیار بنایا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس میں کئی گنااضافہ ہوااور آپ کے مختلف اقدامات ہے مسلسل بڑھتا رہا جس کی بے شار مثالیں گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہیں۔ چنداہم جنگوں میں مجاہدین کے قصے میں جومال نغیمت آیااس کی نوعیت ومقدار کاؤ کر کیا جاچکا ہے۔ شاید

<sup>(</sup>۱) بوسف: ۱۱۱ (۲) ماوردی: ۱۷۳ (۳) بوسف: ۱۰۹ بلافری: ۱۷۲ (۶) ایضاً (۵) بوسف: ۱۰۹ (۲) عبید: ۲۶۱ (۷) بوسف: ۱۱۹ (۸) طبری: ۱۱۹ (۳) توسف: ۱۱۹ (۹) ماوردی: ۱۷۳ (۱۲) طبری: ۱۲۱ (۱۳) بلافری: ۱۲۳ طبری: ۱۲۳ (۱۳) طبری: ۱۷۳ (۱۳) ماوردی: ۱۷۳ -

ہی کوئی اپیا گھرانا ہوگا جس کے لوگ پورے جوش و خروش سے ان جگوں میں حصد نہ لیتے ہوں۔ حکومت کے جصے میں جو غیرت کا خس آتا تھا اوہ بھی پیچے رہ جانے والوں میں تقییم کرویا جاتھ انگر الگل الگ حساب کے طاحاتا تھا 'آمدنیال بڑھنے ہے اکثریت کی سطح نساب کی حدود سے اور جانے گئی 'جیسا کہ بہن کے بارے میں آتا ہے کہ زکوۃ لینے والاکوئی نہ رہاساری آمدنی مرکز کو بھیج دی گئے۔ دیگر علاقوں میں بھی خوشحالی و ترتی ای رفتار سے بڑھی تواس مد میں آمدنی میں بھی اضافہ ہوا بھی اور کی مسلموں کو بھی امدادیں دی گئیں۔ اس طرح تخریب طبقات کی فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ علاوہ ازیں مستقل طور پر حاصل ہونے والے خراج 'جزیہ اور دیگر شرعی کا صل سے بہت المال میں جو و سعت آئی اسے نظام و ظائف کے ذریعے تمام رعایا میں تقسیم کردیا جاتھ اس کی تفسیل اس باب میں الگ طور پر موجود ہے۔ امن واسخکام کے حالات 'نقل و حمل کے ذرائع میں بہتری اور صرف میں اضافہ ہے سر ماہی کاری میں جو اضافہ ہوا 'اس نے تجارت اور تاج بیشہ لوگوں کے منافع اور آمدنیوں کو بڑھا دیا آر ہا تھا۔ مثل اور تی میں کروڑ میں اضافے سے سر ماہی کروٹ میں جو اختاہ خوشحال ہوا جو بھیشہ سے جاگیر دارانہ نظام کے تسلط میں بہتا چا آر ہا تھا۔ مثل اور و کے محصول تین کروڑ میں لاکھ ہو جاتا فی کروٹ و میں و جاتا ہے فاہم کرتا ہے۔ آپ نے فی کس آمدنیوں کی تسلط میں بہتا چلا آر ہا تھا۔ موال و میل کروٹ میں جو جاتا ہے فاہم کرتا ہے۔ آپ نے فی کس آمدنیوں کو تعظ دینے کی خاطر میہ اصول بنایا کہ کہ محصول تین کروڑ میں لاکھ ہو جاتا فی کس مقدار بھی گھٹادی جائے گئی کس آمدنیوں کو تعظ دینے کی خاطر میہ اصول بنایا کہ کہ حسان کا میات کا تھے۔ بیدادار کم ہو گی تو خراج کی مقدار بھی گھٹادی جائے گئی کس آمدنیوں کو تعظ دینے کی خاطر میہ اصول بنایا کہ اسے کو خاصل کا میات کا کھٹے کی خاطر میہ اصول بنایا کہ کہ حسان کی مقدار بھی گھٹادی جائے گئی بیاں تک کہ ختم بھی کی جائے تھے۔

آپ نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرملا: "لوگوا بھھ پر تمہارے سلیے میں پھھ ذمہ داریاں ہیں جن کو میں تمہارے سامنے گنا تا ہوں تمہیں جائے کہ ان کے بارے میں میر ااحتساب کرتے رہو میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے فراج اور فئے گی رقمیں مقررہ طریقوں ہے ہی وصول کروں اور جب بیدا موال میرے ہاتھ میں آ جائیں تو مناسب مصارف میں صرف کروں۔ تمہارے سلیے میں میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہارے و ظائف و عطلیا میں اضافہ کروں ان ثناء اللہ میں پوری کروں گا۔ "
۔ معاشی ترقی ..... فاروقی اقتدامات:

Dr. Monzer Kahf کے بقول:

"The Islamic government assumes the responsibility of development for three reasons: first, it is required to guarantee a minimum standard of living to all atis citizens, second, it is obliged to expend a part of its available resources for the worldwide propagation of the message of Islam, and third, it is also bound to build a strong country and a strong society which is capable of sustaining an effective ideological stand in the international arena."

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا کہنا ہے کہ "اسلامی ریاست کی (خالص) معاثی ذمہ داریوں میں کفالت عامہ 'معاثی ترقی کا اہتمام اور تقشیم دولت کے اندریائے جانے والے نقاوت کو کم کرنا شامل ہے ''۔''نہ کورہ مصنفین نے ابتدائی اسلامی ریاست کی جن ذمہ داریوں کاذکر کیا ہے 'دور جدید میں ان خطوط پر زیادہ وسیع پیانے پر منظم اور مستحکم اداروں کے ذریعے 'جدید معاثی اور عالمی حالات کے تناظر میں نہایت سمجھد اری سے اداکرنے کی ضرورت ہے۔ پر وفیسر خور شید احمد نے جدید

<sup>(</sup>۱) برعف:۱۲۷ (۲) تحات ۲۰۱۱.

دور میں ترقیآ کی پلیس کے عموی اہداف کو ایک مسلم معاشر ہے کے ترقیاتی پلان کے خصوصی مقاصد میں سموتے ہوئے انبانی وسائل کی ترقی افتح بخش پیداوار میں اضافہ 'معیار زندگی میں بہتری متواز ل (ہمہ پہلو) ترقی ' فی شکنالوقی کے استعمال اور پیرونی دنیا پر انحصار کم کرکے مسلم و نیاہے رابط پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں مبادل اقتصاد کی بلاک کے وجود کو لازی قرار دیا ہے۔ فاضل مصنف نے اسلائی ترقیاتی ماؤل دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت کافر کر کرتے ہوئے لکھا ہے ''ا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ مغربی تہذیب اور اس کے سرمایہ دارانہ چلن کو خود دوافی طور پر بھی چیانجوں کا سامنا ہے اور ایک طرح رتی کا فقافی ردع مل شروع ہو چکا ہے ' نیز اس حقیقت کے چش نظر کہ کمیونزم کے ۱۰ سالہ تجربے کا انجام جاتی کی صورت میں سامنے آیا۔

اور ایک طرح رتی کا فقافی ردع مل شروع ہو چکا ہے ' نیز اس حقیقت کے چش نظر کہ کمیونزم کے ۱۰ سالہ تجربے کا انجام جاتی کی صورت میں سامنے آیا۔

امتواج ہو اور اقتصادی اور ترب سامنے آر ہی ہے کہ ترقی کی ایک نئی اس بیٹی اور حکمت علی آز مائی جائے 'جو مادی خو شخالی اور روحانی قدروں کا ایک عاد لانہ مسلمانوں کیلئے باعث فخو بھی ہے ' لیکن اس کے ساتھ یہ بہت بڑا چہائے ' بھی ہے۔ اس کا زیادہ ترا نحصار اب اس بات پر ہے کہ است مسلم اس چھٹی کو کس مسلمانوں کیلئے باعث فخو بھی ہے ' لیکن اس کے ساتھ یہ بہت بڑا چہائے بھی ہے۔ اس کا زیادہ ترا نحصار اب اس بات پر ہے کہ است مسلم اس چھٹی کیا بیا سے بول کرتی ہے کہ اس مسلم اس چھٹی کیا ہوں کی نیاب اور امت وسط کے طور پر انسانیت کو عاد لانہ نظام فرائم کرے ' جس کا نتیجہ سارے انسانوں کیلئے سے سرانوں کیلئے تیا بیاب کے اور اس کے اور ان اخل کو کھٹے اور سے کہ مسلم اس تر ان کی ورج میں دور جس کے طریق کی کیا جاتھ ہے کہ دور کرکت ہو ( ۲ ) ۔ حقیقت یہ ہو کہ نگل کو دی کھٹی اور سے میں کہ منت کی کو میں کی معاش کی معاش کی معاش کی معاش کی دور جس کی دور تیا تی کیا تھا کہ بیا تھی کی معاش کی مند کی انداز کی معاش کی مند کی کا معاش کی مند کی انداز کی مند کی کا میا کی مند کی کا معاش کی مند کی انداز کی مند کی کا میا کی دیکھ کی کا نگار کی مند کی کا نگار کی مند کی کا نگار کی معاش کی دور کی معاش کی دور کی معاش کی دور کی معاش کیا کیا کی کو معاش کی دور کی کی کی کا نگار کیا کو کیند کی کی کی کا نگار کیا کی کا نگا

## (الف)سياسي استحكام:

معاثی مفکرین اس نتیج تک پنچ ہیں کہ معاثی ترتی کیلئے سای استحکام کلیدی حثیت رکھتا ہے 'جس ہا ان وامان کی فضا پیدا ہوتی ہے اور ترتی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ معاثی ترتی ایسے سای نظام کی متقاضی ہے جو پانچی نمیادی خصوصیات 'سیای استحکام ' تغیر پذیری ' با ہمی مشاورت ' تقید واحساب اور ایک اعلیٰ درجہ کی انتظام یہ حال ہو۔ سیای استحکام کی ضرورت دو وجوہ کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ اول معاثی ترتی ایک طویل المیعاد عمل ہے ' جو اس امر کا متقاضی ہے کہ حکومت کی ترقی کیا لیسیوں علی سنسلسل اور دوام پایاجائے اور دوئم معاثی ترتی کیلئے ضروری ہے کہ ملک میں اعتاد ویقین کی فضایا کی جائے ' تاکہ نجی پچتوں اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور افراد پوری دلجمعی اور اطبینان قلب کے ساتھ ملک کی تغییر می سرگر میوں میں حصہ لے سکیس' چنو نہا سے اندر چند بنیادی نوعیت کے ایسے عناصر پائے جائے جائے جو ایک بھری ' جو زبان و مکان کی و سترس ہے محفوظ ہوں اور جن میں کسی طرح کی تبدیلی ضرورت محسوس نہ ہو۔ قاروت اعظم نے اس مقصد کیلئے جو اقد امات کے ' وہ ایک الگ باب '' بصیرے عمر اور عصر حاضر کے سیاس معاملات '' میں گزر چکے ہیں' جس میں امن والامن کا قیام' عدل و افساف' مساوات' باخبری' آزادی تنقید و رائے' مصاملات نور چر و فیدا ختوں کا انساد اور وزائی سیرت و کرواد مضاورت ' قوت نافذہ' قبائی سیاست کی اصابات' سیاس گئی ہو وہ وہ اس کا گیام' بہود و فصاریٰ کے معاملات اور ہیر و فی مداختوں کا انساد اور وزائی سیرت و کرواد کھل گئے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو خورشید:۳۱ (۲) ایضاً۔

## (ب) انتظامی آلات كااستعال:

معاثی ترقی کے حصول کیلئے سب سے اہم کر دار نظمیہ عامہ کا ہوتا ہے 'جواس مقصد کیلئے مختلف انظامی آلات استعال کرتی ہے 'چنانچہ آپ نے ترقیاتی نظمیہ کا تصور پیش کیااورا پی ساری انظامی مشینری کواس کام پر لگادیا (۱) ۔ اس موضوع پر ''ترقیاتی نظمیہ '' کے عنوان سے جو مواد پیش کیا گیا ہے 'اس میں زندگی کے ہر شعبہ کو ترقی دینا 'معیشت سمیت تمام شعبوں میں نئے نئے طریقے اختیار کرنا 'خود کواور اپنے ساتھ تمام عمال کو فلاح و بہود کے منصوبوں کا ذمہ دار قرار دینا 'جدید ترین سے سولتوں سے مزین نئے شہر بسانا 'زرعی ترقی کیلئے نہریں 'تالاب 'بند تعمیر کرنا 'روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ' تجارتی ترقی کے فروغ کیلئے انظامی اقد امات کرنا ' مراک ' مہمان خانے تقمیر کرانا اور راستوں کو محفوظ بنانا 'مالیاتی پالیسی کو بہتر بنانا 'مستقبل کو سامنے رکھ کر ٹھوس اقد امات کرنا ' آمد نیوں میں اضافے کرنا 'آمد نیوں میں اضافے کرنا 'آمد نیوں میں امال کے شرات کو تمام عملا قوں اور طبقوں تک پہنچانا شامل ہے۔

(ج) فتوحات میں وسعت اور دفاع کی مضبوطی:

اس موضوع پرای باب میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے۔

(د) كفالت عامه:

اس پر بھی اس باب میں تفصیل ہے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔

(ر)نظام وظا نُف:

اس کی تفصیلات پر بھی الگ بحث موجود ہے۔

(س)اسلامی تصورتر تی کی آبیاری:

<sup>(</sup>۱) ملاحظه هو مقاله هذا عنوُن "ترقیاتی نظمیه". ۳۳۸

منعبی ذمہ داریوں سے بھی۔ یہی چیز آپ کور لادیتی تھی اور یہ اکثر ہو تا تھا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے عمر بن الخطاب نے بلایا۔ میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے سامنے چڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا: "آواورا سے اپنی توم میں تقییم کردو ۔ اللہ بی ہجتر جانتا ہے کہ اس نے اسابی بی بی علیہ السلام اور ابو بھر سے کیوں علیحہ ورکھا اور مجھے دیا معلوم نہیں خیر کی وجہ سے بیاشر کی وجہ۔ "ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں جھک کر تقییم کرنے اور ہٹانے لگا۔ اتن و بر میں رونے کی آواز آئی ویکھا کہ عمر روزے ہیں اور کہہ رہے ہیں: "اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس نے اس مال کو اپنے نبی علیہ السلام اور ابو بھر سے ارادے کے ساتھ خبیں دیا (ا)۔ "ابن عباس" ہی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کی صلاحہ شرے ارادے سے ساتھ خبیں دیا (ا)۔ "ابن عباس" ہی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'آپ کے سامنے ال غنیمت پڑا ہوا تھا۔ دفعۃ آپ پر اس شدت ہے گریہ طاری ہوا کہ پہلیاں کہنے گئیں 'پھر فرمایا: "میری خواہش ہے کہ اپنی خدمت میں حاضر ہوا 'آپ کے سامنے ال غنیمت پڑا ہوا تھا۔ دفعۃ آپ پر اس شدت ہے گریہ محفوظ رہوں (۲)۔ "

ابو سنان سے روایت ہے کہ ایک موقع پر میں امیر المومنین کے ملنے گیا ، مجلس میں مہاجرین گرام بھی موجود تھے۔ آپ نے وہ عطر دان منگوایاجو آپ کی خدمت میں عراق کے ایک مفتوحہ قلعہ سے بطور مال نفیمت آیا تھا۔ اس اس میں ایک انگو تھی بھی تھی۔ آپ کے خاندان کے کسی لڑکے نے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ آپ نے اے لڑکے سے چھین لیااور رونے لگے۔ حاضرین میں ہے کسی نے بوچھا:"آپ کیوں روتے ہیں ؟اللہ نے آپ کے عہد میں فتوحات کادروازہ کھول دیا

<sup>(</sup>۱) سعد:۲/۳۰ (۲) حوزی آده۱۰ (۳) حوزی آد۱۹۰۱ کثیر ۱۲۰/۱۸ (۱) بوسف:۲۱ (۵) طبری ۳۰/۱:۱۱ (۱) بوسف:۲۱ حوزی آده ۱۱ عبدالرزق:۷۱،۰/۱۱ (۷) حوزی[۲۱۶۰۱ شیع:۲۲۴/۱۳]

ہور آپ کو و خمن پر غلبہ عزایت فرمایا ہور آپ کی آنکھوں کو اس منظر سے شاد کیا ہے۔ "آپ نے جواب دیا:" جس نے فو در سول اللہ علی ہے ہیں ہات کن رکھی ہے کہ جس وقت دنیا (اپنی فتنہ انگیز نعموں کے ساتھ ) کی گروہ ش آجاتی ہے تو دوا ہے ساتھ بغض و عزاد اور عداوت ور قابت بھی لاتی ہور ہور قابت ہو قابت ہر قرار رہتی ہے' بجسے ساراد ھڑکا ای کا ہے' " یہ سب روایات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ مال و دولت اور خوشخالی و ترتی کو عکر انوں کیلئے بھی آزائش ہی تھے تھے اور لوگوں کیلئے بھی۔ حکم انوں کیلئے اس طرح کہ ان سے حصول' صرف' انظام اور تقتیم کے بارے ہیں جواب طلب کیا جائے گا کہ انہوں نے کہاں تک حق وافساف کا خیال رکھا اور لوگوں کیلئے اس طرح کہ کہیں وہ اس کی وجد ہے گھنڈ 'تکبر' اصراف' بغض و عداوت کا شکار تو نہیں ہوگئے۔ اگر وہ الیا کریں گئے تھے۔ ان کی دنیا کو بھی ہر باد کرد ہے گی اور آخرت کو بھی 'آپ کا بیر دد عمل اس احساس کا مظہر تھا۔ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت ہے آگاہ کرنا علی ہو شال کو دور کو اس کی حقیقت ہے آگاہ کرنا علی ہو شال کو دور کو اس کی حقیقت ہے آگاہ کرنا علی مقصد ندگی فتہ مقاد آپ ہو شال کو دور کو اس کی طرف ہو دی گئی مقاد آئر سے تھے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یادر کھیں' فقوعات و خوشخال کے دور کو اس کی طرف ہو دی گئی سے سے جھے کہ لوگ اللہ تو اور دور ان اور اور کی نہا ہے مدل اور پر اثر انداز میں چدونسائے ان کے ساتھ رہے ایم موقع پر نہا ہے۔ مدل اور پر اثر انداز میں چدونسائے فی میروی کر ہیں۔ اسے اعلیٰ اطاقی وروحانی او صاف کو پر نہا ہے۔ مدل اور پر اثر انداز میں چونسائے وہ دوسائے اس مقصد کیلئے آپ ہر انہم موقع پر نہا ہے۔ مدل اور پر اثر انداز میں چونسائے۔ مدل اور پر اگر الرائر ہو تا تھا۔

راسارہ کے بعد مجمع عام میں آپ نے تارسہ سے جات کی ایس وہ تھیار اور سامان آرائش وزیائش قوی الجیشہ شخص "محلم" کو پہنانے کے بعد مجمع عام میں آپ نے عبرت انگیز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا: "وہ مرد مسلمان کس قدراحمق ہوگا' جے دنیافریفتہ کرے۔ کیاوہ فریب خوردہ اس میں (حصول دنیا میں) اس مجتنایا اس سے عبرت انگیز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ مسلمان شخص کیلئے اس میں بھلائی نہیں بلکہ برائی ہے۔ کسرکا دنیا کی نفتوں میں مشخول رہااور آخرت کو بھول گیا۔

آگے بڑھ سکتا ہے ؟ کسرکی نے جو کچھ دیکھا ایک مسلمان شخص کیلئے اس میں بھلائی نہیں بھیج سکا۔ اگر وہ اپنے آگے بھیجا اور زائد اموال کو اپنی اپنی جگہ پر اس نے اپنے رشتہ داروں ' واماد اور بہو وغیرہ کیلئے مال جمع کیا ۔ گیلئے کچھ نہیں بھیج سکا۔ اگر وہ اپنے آگے بھیجا اور زائد اموال کو اپنی اپنی جگہ پر کھتا 'تو اس کا فائدہ اس شخص ہے بڑھ کرا حتی اور کون ہوگا 'جس نے دوسر وں کیلئے مال جمع کیا ہو یا اس سے اپنی وائدہ کہ بہنچا پہوا اس میں فرمایا نہ کمل طور پر فتے ہوگیا اور شاہ پر ذکر داپنے خاند ان اور خاقان کے ساتھ فرغانہ کی طرف فرار ہوگیا اور حضر ت احمد بن قیمن کا بھیجا ہوا تاصد اور وفد فتح کی بشارت اور مال غنیمت کا خمس لے کر آپ کے پاس بہنچا 'تو آپ نے مسلمانوں کو جمع فرمایا 'ان کے سامنے فتح نامہ پر ھنے کا تھم دیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا : "اللہ تعالی نے اپنے دسول علی تھی کو کہ کاس نے انہیں ہوایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے پیروکاروں کو فوری حاصل ہونے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا : "اللہ تعالی نے اپنی کے کہ اس نے انہیں ہوایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے پیروکاروں کو فوری حاصل ہونے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا : "اللہ تعالی نے اپنی کے کہ اس نے انہیں ہوایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے پیروکاروں کو فوری حاصل ہونے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا : "اللہ تعالی نے اس کے کہ اس نے انہیں ہوایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے پیروکاروں کو فوری حاصل ہونے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا : "اللہ تعالی نے دوسر میں فرمایا کے کہ اس نے انہیں میں مور کے کی مور کے کسلے کیا تھی میں کیا تھی میں مور کے کیا کہ کو کیا کے کہ اس نے انہیں میں کیا تھوں کو کھی کیا کہ کو کیا کے کہ کی کے کا کھی کو کو کیا کے کیا کے کو کیا کے کو کو کر کیا کے کہ کو کیا کے کو کی کو کی کو کی کو کیا کے کو کو کو کی کو کیا کے کیا کیا کے کا کھی کی کو کر کیا کے کی کو

والے دینوی معاوضہ (مال ود ولت) اور بعد میں حاصل ہونے والی آخرت کی بھلائی دونوں عطاکر نے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے: "ھوالذی ارسل رسولہ بالبعدی و دین الحق لیظھرہ علیٰ الدین کلہ ولو کرہ الممشوکون (۳) ۔ "(اللہ بی تمام تحریفوں اور جمد و ثناء کامز اوار ہے جس نے اپناو عدہ پوراکیا اور اپنے شکر کوفتح و نفرت عطافر مائی۔) آگے فرمایا: "آگاہ ہو جاؤکہ اللہ نے مجوسیت کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کاشیر ازہ منتشر کر دیا ہے اب وہ اپنے ملک اور ولت کا ایک بالشت بھر زمین پر بھی قابض نہیں ہو سکیں گے ، جس سے مسلمانوں کو نقصان پنچے۔ دیکھو!اللہ نے تہمیں ان کی سر زمین ان کے ملک ان کے مال ودولت اور ان کے فرز ندول کا مالک بنادیا ہے 'تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ تم کیا کارنا ہے انجام دوگے ؟ آگاہ ہو جاؤکہ تمہاری طرح بہت سے شہری فوجی طاقت کے مالک تھے اور گر شتہ زمانے کی بہت می مبذب قومیں دور در از کے ممالک پر قابض ہوگئی تھیں۔اللہ تعالی اپنا تھم نافذ کرے رہے گا اور اپنا وعدہ پوراکرے گا اور ایک قوم کے بعد

<sup>(</sup>١) ايضاً (٢) طبري ال:٢٠/٤: كثير ال:٢٨/٧ (٣) التويه ٢٣:٩٠.

دوسری قوم کو نمودار کرے گا۔ تم اس کے احکام کو نافذ کرانے کیلے ایسے شخص کی پیر دی کرو جو اس کے معاہدہ کی پابندی کرے اور تمہارے لے خدائی وعدہ پوراکر
و کھائے۔ و کھوائم پئی حالت میں تغیرہ تبدل نہ کرنا! ورنہ اللہ دوسری قوم کو تم پر مساط کردے گا۔ بجھے اس امت مسلمہ کی جانی و پر بادی کا صرف تہ ہی ہے اندیشہ
ہے (۱۱)۔ "ایک اور خطبے میں آپ نے ارخاد فرمایا: "اے اللہ کے بندوائم اللہ کی تعتوں کو یاد کرواور اس کی تعتوں کی جمیل کردہ تم خواہ بی مخطوں میں یا تن تنہا ہو۔
اس کی نعتوں کو یاد کرتے رہا کرد کیو نکہ اللہ بزرگ و برتر نے دھزے مو کا علیہ السلم ہے فرمایا: "تم پئی قوم کو اند جرے ہے رو شنی کی طرف نکال کرلے آواور تم
اس کی نعتوں کو یاد کراؤر شنے ) کو یاد موات میں میں اللہ کے گرا شند کے رکز شند کی طرف نکال کر کے بوجود تق وصد اقت پر تھے اور خداشتا ہی اور دیداری کے ساتھ حق اور اس برت نا تم اللہ کے بہت تم کر در ہو نے اور دیا گئی خیا۔ تا تم عقت ہے کہ تمہاری معاثی حالت بہت تنگ تھی اور تم اللہ ہے بہت نا آشا تھے 'لہذا اگر موت کے بعد بھائی کے امیدوار تھے 'تو یہ بہت کائی تھا کہ آخر ت میں تمہاری نو تم اللہ ہے بہت نا آشا تھے 'لہذا اگر ہے ہی تمہاری معاثی حالت بہت تنگ تھی اور ویوں مقامات کی نعتیں عطاکی ہیں اوراگر تم چاہتے ہو کہ یہ (دونوں نعتیں) بر قرار رہیں 'تو تم اللہ کے حق کو بچانواور اس کسلے نیک عمل کرواور اپنے نام کو اف مور اور ان (دنیاوی) نعتوں کی خوشی کے ساتھ ان کے زائل ہو جانے کاخوف بھی کہ کو کہ کو نطب کے کو کہ اگر کیا تھی کہ نوت کی اضافہ ہو گا گا۔ ۔ ۔ کر اب اللہ نے قو ندت بہت جلد چھن جانے گی مگر نعت کا شکر اور کر نے بہت میں اضافہ ہو گا ''' ۔ ۔ کہ نعت کی اشکر کی کو جائے گا تو فرف سے گی تو نوب میں جو بائے گی مگر نعت کا شکر اور کر نے تو نعت بہت جاتے گا کہ تو تو نعت بہت میں جائے گی مگر نعت کا شکر اور ان کر دوروں نعتیں بر کر اور دونوں نعتیں کی کو نوب کی کہ تو تو کی کر سے کی کو تو کہ کو نوب کو ن

یہ چند خطبات ثابت کرنے کیلئے کانی ہیں کہ آپ معاثی ترتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کا فلر کی اظاتی اور روحانی ترتی کیلئے بھی فکر مندر ہتے تھے اور لوگوں کا اسلاح و تربیت کا کوئی موقع صابع میں ہونے دیتے تھے۔ لوگوں پر قار ہر کااٹراس وقت تک نہیں ہو سکن جب بھی کئی مندر ستے تھے اور لوگوں کی عملی تغییر ند ہو۔ آپ نے جو کچھ کہا اس سے بڑھ کر عمل کرے و کھالے بھی وجہ ہے کہ آپ کا ہر پہلوا کی مثال حثیت رکھتا ہے۔ آپ نے خوشال و ترقی کا مور عمل اس معالی دندگی رسول اکر معلی ہے اور عمل اسلام معدب بن سعد ہے مروی ہے کہ آپ کی بینی ام الموسئین حضرت هو۔ آپ نے خوشال و ترقی کے موسئین حضرت هو۔ آپ کی بینی ام الموسئین حضرت هو۔ آپ کو خوب روق دیا ہے۔ زبین کو آپ پر فتح کر دیا ہے اور مال میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے عمل بار کیک ان کی ایس اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے میں بار کیک ان کے اس کی بینی اور لہاں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے میں بار کیک ان کے کا کھا کہ ان کی بینی اور لہاں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے کی زندگی گزار تی ہے۔ "وہ برا برا نمین یاد واج ہیں ہوں تھی کہ اور دو مر در ان دونوں کی معیبت کی زندگی گزار تی ہوں واز دونوں کی معیبت کی در میں شرکت کر دول کا کہ شاید میں ان دونوں کے ساتھ راحت کی زندگی (آٹرت) میں بھی شرکت کو میں جو جاؤں (ش)۔ "عمر مدین خالد کہتے ہیں کہ حضرت ہو اور اور نیادہ قوی ہو جائیں۔ "آپ نے فرمایا: "تباری نی خوادی کا میں شکر گزار ہوں گین میں ہی سے دونوں سے کہ بی درائے ہے ؟" لوگوں نے عرض کیا کہ سب کی بھی میں نہیں پاسکا۔ "کیتے ہیں کہ ایک سال ذرافتگ سالی ہوئی تو برائے کہا وار دوغن دار کھانا چھوڑ دیا (ش) ۔ "تمام لوگوں نے ل کر بی بات کہلوائی تو جواب دیا: "اے دھھٹ تھے نے نوانی کا می خور خوادی کی مگر تو نہیں گر تن کی می خوادی کا حق نہیں کی احت میں دولوں تو اس کی کا حق نہیں دور کی می خور خوادی کا مگر نہیں ہیں کی کا حق نہیں دور کی اس کی می میں میں میں میں کی کا حق نہیں دور کی ۔ "کی میا تو نہیں کی می خوادی کا حق نہیں دور کی ہو کہ تو نہیں کی کی می نہیں کی کی حق نہیں دور کی گر خوادی کا می کی کا حق نہیں دور کی ۔ "

<sup>(</sup>۱) طبری ال: ۱۷۳/۶ (۲) طبری ال: ۲۷۸/۲ (۲) سعد: ۲۷۷/۳ (۶) سیوطی: ۲۲۸/۸ (۵) سعد: ۲۷۸/۳\_

آپ نے دوسر بوگوں کو بطور پالیسی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وسائل میں ترتی کے ساتھ ساتھ اپنے معیار زندگی میں اضافہ نہ کریں کیو تکہ اس میں کوئی حرج نہیں تھالیکن اپنی عملی مثال ہے انہیں عزبیت کی راود کھائی اور بہ پیغام دیا مسلمان کاکام شیش کے پیچھے مارامار پھر نااور اس کی دھن فربن پر سوار رکھنا نہیں ہے 'بلکہ آخرت کی فکر کرنا ہے جو حقیقی اور ابدی زندگی ہے۔ ایک مر شہ ارشاد ہوا: "اے برادران قوم میں اپنے کھانے ہے متعلق آپ لوگوں کی ناگواری و ناپندیدگی محسوس کر تا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا 'تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے گوشت ناپندیدگی محسوس کر تا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا 'تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں۔ میں بھی سینے اور کوہان کے گوشت کے حزب 'جونے ہوئے گوشت اور رائی وزیون کے سالن اور ہاریک روٹیوں کے لطف سے ناواقف نہیں ہوں 'لیکن میں نے اللہ جل و ثناء کاار شاد سنا جس نے تو م کوان کے کی کام پر (۱) جوانہوں نے کیا عار دلائی ہے اور فرمایا ہے: "اذھ ہتم طیباتکم فی حیاتکم المدنیا واستمتعتم بھا (۲)۔ "(تم اپنی بہترین چیزیں حیات دیا تی میں لے بچے ہواوران سے فائدہ بھی اٹھ بھی جو (اس لئے آخرت میں تمہارے لئے حصہ نہیں بچتا۔)

آپ کے طرز زندگی کا جامع نقشہ علامہ ابن کثیر نے متند روایات کو یکجا کر کے بہت خوب کھینچاہے 'جو حسب ذیل ہے۔ حضرت معاویہ بن الی سفیان کا بیان ے کہ حضرت ابو بکر نے ندونیا کو چاہااورندونیا نے آپ کو چاہااور حضرت عمر کوونیا نے چاہااور آپ نے دنیا کوند چاہااور جم دنیا میں پید کی پشت تک لوٹ پوٹ ہوئے اور حضرت عمر کو عمّا باندرنگ میں کہا گیا کہ اگر آپ چھا کھانا کھاتے تو وہ آپ کیلئے حق پر زیادہ قوت بخش ہو تا۔ آپ نے فرمایا: "میں نے اپنے دوسا تھیوں کو ا یک طریق پر چھوڑا ہے 'اگر میں ان کے طریق کو پالول تومقام میں ان کو نہیں پاسکتا''اور آپ خلیفہ ہوتے ہوئے ہیو ند شدہ اونی جبہ پہنتے تھے جن میں ہے بعض ہیو ند چڑے کے ہوتے تھے اور کندھے پر درور کھ کر بازاروں میں چکر لگاتے تھے اور درے ہے لوگوں کی تادیب کرتے تھے اور جب تھ کے اس کے گزرتے تو اے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں بھینک دیتے تاکہ وہ اس ہے فائدہ اٹھا تیں۔حضرت انس کا بیان ہے کہ حضرت عمر کے دونوں کندھوں کے در میان جارپیوندیتھے اور آپ کے تبیند کو چڑے کے پیوند گلے ہوئے تھے۔ آپ نے مغرر پر خطبہ دیا تو آپ کی جادر میں بارہ پیوند گلے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ج میں سولہ دینار خرج كئ اورايخ بينے بينے فرمايا: "مهم نے فضول خرچى كى ب"اور آپ كى چيز كاسابياند ليتے تھے 'بال آپ اپي چادر كودر خت پر ڈال كراس كے بنچے سابيد ليتے تھے اور آپ کیلئے کوئی خیمہ نہ تھااور جب آپ بیت المقدس کی فتح کیلئے شام آئے تو آپ ایک فاکستری رنگ کے اونٹ پر سوار تتھ اور آپ کے سر کا گنجا حصہ و هوپ میں چک رہاتھااور آپ کے سر پر عمامہ یاٹونی نہ تھی اور آپ نے یالان کے اگلے پچھلے ھے کے در میان رکاب کے بغیرا پی ٹاگول کوجوڑا ہواتھااور آپ کافرش مینڈھے کی اون کا تھااور جب اترتے تھے تو وہی آپ کا بچھوٹا ہو تا تھااور آپ کا تھیلا چھال ہے بھر اہو تا تھااور جب آپ سوتے تھے تو وہی آپ کا تکیہ ہو تا تھااور آپ کی قیص کھر درے کیڑے کی تھی جو بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس کا گریبان بھٹ چکا تھا۔ آپ جب اترتے تو فرماتے بستی کے نمبر دار کومیرے میاس بلالاؤ وہ اے بلاتے تو آپ فرماتے میری قیص کود حوکری دواور جھے عارین ایک قیص دے دو۔ آپ کے پاس کتان کی قیص لائی گئی تو آپ نے فرمایا: "یہ کیاہے؟"آپ کو بتایا گیا کہ یہ کتان ہے۔ آپ نے فرمایا: "کتان کیا ہو تاہے؟" توانہوں نے آپ کو بتایا 'پس آپ نے اپنی قبیص اتاری توانہوں نے اس دھویا اور سیا پھر آپ نے اے پہن لیا۔ ایک مخض نے آپ سے کہا آپ عرب کے بادشاہ ہیں اور ان ممالک میں او نول کی سواری مناسب نہیں۔ آپ کے پاس ایک ترکی گھوڑ الایا گیا تو آپ نے کجادے اور زین کے بغیراس پر جادر ڈال دیاور جب آپ چلے توتر کی گھوڑا تیزر فآری کرنے لگا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: "اے روک دو میں خیال نہیں کر تا تھا کہ لوگ شیاطین پر سوار ہوتے ہیں۔ میر ااونٹ لاؤ پھر آپ اس ہے اتر کر اونٹ پر سوار ہو گئے۔"

<sup>(</sup>۱) کثیر ال:۷/د. ۲۴۰ ـ

# 0 .... نظام ٹیکس:

دور جدید میں ایک اور اہم معاقی مسئلہ جمس کے منصفانہ طل کیلئے فاروق اعظم کی اجتہادی بصیرت ہے بجر پور استفادے کی ضرورت ہے وہ فطام میں ہے۔ یہ ہر دور چیں توی آمد ٹی کا بہت برا اور بعی رہا ہے۔ رہا ہے۔ رہا سے و معاشرے کی اجتما کی ضروریات کیلئے جن بیں تعلیم او فاع محت ، لا فار بعی رہا ہے۔ رہا سے و معاشرے کی اجتما کی ضروریات کیلئے جن بیں تعلیم او فیر و شال ہیں۔ حکومت جو بھی اقدامات کرتی ہے ، ان کیلئے حسب ضرورت رقوم کی فراہی کے بغیر انہیں پورا کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ دور جدید میں مواسلات ، توانا تی اطلاعات و نشریات ، معاثی ترتی ، آبہا ٹی ، امور داخلہ و خارجہ میں ہے پناہ و سعت پیدا ہو گئی ہے ، جن کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے مصاسلات ، توانا تی اطلاعات و نشریات ، معاثی ترتی ، آبہا ٹی ، امور داخلہ و خارجہ بیں ہے بچاہو گئی ہے ، جن کے تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے مصابلہ باسکا ، ان کے افراجات عومتی فرزانے ہی ہے پورے کئے جائے ہیں ، جن کی آمد ٹی کا برا اور لیج تیں ہو تا ہے۔ اس لئے تیک ہر شہر ک سنجالا جاسکا ، ان کے افراجات حکومتی فرزانے ہی ہے پورے کئے جائے ہیں ، جن کی آمد ٹی کا برا اور لیج تیک ہو تا ہے۔ اس لئے تیک ہر شہر ک خود کا ان ان کے افراد اور خوام کی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ بی معیشت کے استخام ، خود کا ان ان کے افراد اور اور اور اور کرتا ہے۔ نظام تیکس و بی کا میا ہو ہو سکتا ہے جس کے مقاصد اعلی وار فی ہوں ، جواجتماع بیت کے مفادات کا کا فظ ہو ، جو معقول ، معیشت کے مفادات کا کا فظ ہو ، جو معقول ، معیشت کے مفادات کا کا فظ ہو کہ جو میں ہو رہا ہے۔ اسلام کا فظام کی ان ان سے خود کی اور بی میں موام کے سائل و مجبور یوں کا کمیا ہی ہو سکتا ہے جس کے مقاصد اعلی وار نیادہ کو ایک کی نظام کی طرف و ساخ ہوں کو دیا کہ اسٹے در کا جو معلول کر دنیا کے سائل می کو رہنے کی کہ مار افلیفہ تیکس ، طرف و ساخوں اور اسلام کے سائع و سائل و میا کہ کیا ہوں ہو سے کھو اور اسلام کے سائع و در مقاصد ہو ہم آب کی در اور جو مقاصد ہو ہم آب کی در اور میں میں کو اسلام کے سائع و در مقاصد ہو ہم آب کی در اور مقاصد ہو ہم آب کی در اور ہو مقبول کر دنیا کے مار افلیفہ تیکس کی مار افلیفہ تیکس کی در اور و ساخوا و اسلام کو سائل کی در مقاصد ہو ہم آب کی در اور میا ہو ہو کھو اور کی جو ایک ہو ہو کھو اور کی جو ایک ہو ہو کھو اور کی دیا کہ مار افلیفہ تیکس کی در اور اور کی میں در کا در اور کی

فاروق اعظم عیکسوں کی بھر ماراور وصولی کواسلامی ریاست کا مقصد نہیں سیجھتے تھ 'بلکہ آپ کے نزدیک اس کااصل کام دین کی تبلیغ واشاعت ہے 'اس لئے اس کی ساری کوشش یہ بونی چاہئے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے دائرہ امن و فلاح بیں داخل ہو جائیں اور اسلامی حقوق کی ذمہ داریوں سے مستفیض ہوں۔ اس سلسلے بیں آپ نے رسول اکرم علیات کی سنت پر بختی سے عمل کیا۔ سلمان بن ہریدہ سے روایت ہے حضرت عمر کا پید طریقہ تھا کہ جب آپ کے پاس مسلمانوں کا کوئی سلسے بیں آپ نے رسول اکرم علیات کی سنت پر بختی سے عمل کیا۔ سلمان بن ہریدہ سے روایت ہے حضرت عمر کا پید مقرر کیااور فریایا: "اللہ کانام لے کر الشکر تیار ہوجاتا اور نواوں کے ساتھ جنگ کیلئے روانہ ہوجاؤ۔ جب مشرک دشمنوں سے تمہارامقابلہ ہو توان کودعوت دو کہ تین شکلوں بیس سے کوئی ادر ایک شکل اختیار کریں۔ ان کو اسلام کی دعوت دو 'اگر وہ اسلام لے آئیں اور اپنے ہی علاقہ بیں مقیم رہنا پہند کریں توان کے اموال بیں سے زکوۃ لی جائے گی اور انہیں مسلمانوں کی فئے بیں۔ اگر وہ تمہار ساتھ (جنگ کیلئے) ڈکٹنا پہند کریں 'توان کودہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہار ساتھ (جنگ کیلئے) ڈکٹنا پہند کریں 'توان کودہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہار ساتھ ورجگ کیلئے) ڈکٹنا پہند کریں 'توان کودہی حقوق حاصل ہوں گے جو تمہار سے لئے بیں اور اور کی دوری حقوق حاصل ہوں گے جو تمہار سے لئے بیں اور وہی ذاریاں مائیر کرور خود انہیں خواج کی کور نواور ان پر اتوان سے کہو کہ جزیہ اداکریں 'اگر وہ جنہ ڈااو۔ اگر وہ بی منظور نہ کریں توان سے جنگ کرو' دوروں خودہ نواو۔ اگر وہ بی منظور نہ کریں توان سے جنگ کرو' دوروں خودہ نواو۔ اگر وہ بی منظور نہ کریں توان سے جنگ کرو' دوروں خودہ نوروں کی منظور نہ کریں توان سے جنگ کرو' دوروں خودہ نوروں کوروں خودہ نوروں کوروں خودہ نوروں کی کوروں خودہ نوروں کوروں خودہ نوروں کی کوروں کی کیلئے کار غرچور کرد وادر ان کریں نوروں کی طاقت سے نوروں کوروں خودہ کوروں کی کھور کر کی توان سے جنگ کرو' کوروں خودہ نوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کی کر خودہ کر کروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کر کی کوروں کوروں کی کی کر کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کروروں کی کروروں کی کیگر کیا کی کیا کیند کی کروروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کوروں کر کروروں کی کروروں کر کروروں کر کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کر

اللہ ان کے مقابلے میں ضرور تہاری مدہ کرے گا<sup>(1)</sup> ہے عہد میں تمام فقوعات میں ای اصول کو سائٹے رکھا گیا۔ عالم وفقیہہ کو سالار مقرر کرنے میں عمدت یہ تھی کہ دوہال واسب کے بجائے اسلام کو ہی مقصود بنائے گا اور اسلای اصولوں کی پوری طرح رقب اپنے کی خاطر است کی تعلیہ کے دور سے بی تھی کہ دور ہیں اعلان کیا کہ "ہم کی شخص ہے جو اسلام قبول کر چاہواں کی ملکیت ہے کوئی چیز نہیں چیسٹیں گے "" آپ کا پہ طریقہ تھا کہ آپ مغتوج و مغلوب قوموں کو غلام بیانے اور ان کے اموال کو بطور غنیمت تقیم کرنے ہے زیادہ اس بات کو پند کرتے تھے کہ دو جسمانی اور نہ ہی اعتبار ہے اسلامی ریاست کے آزاد شہری بنیں اور اس کے برلے میں فیکس (جزیہ) اوا کریں بلکہ اس ہے ہمی بڑھ کر آپ کو یہ مطلوب تھا کہ دو اسلام قبول کرنے غیر مسلموں پر عائمہ تمام فیکسوں ہے بہی بڑھ کر آپ کو یہ مطلوب تھا کہ دو اسلام قبول کرنے غیر مسلموں پر عائمہ تمام فیکسوں ہے بہی بڑھ کر آپ کو یہ مطلوب تھا کہ دور اسلام قبول کرنے غیر مسلموں پر عائمہ تمام فیکسوں ہے بہی بڑھ کر آپ کو یہ مطلوب تھا کہ دور اسلام قبول کرنے غیر مسلموں پر عائمہ تمام فیکسوں ہے بہی بڑھ کر آپ کو یہ مطلوب تھا کہ دور اسلام قبول کرنے غیر مسلموں پر عائم تھا کہ تھا ہوں کے دھرت عمر و برن العاض گو جزئید دیے تھا تھا کہ بھر اس کے ملائے کہ دام مسلموں ہے اس کے علاقے کے جنگی قبر ہوں کو لوٹا دو مقبقت یہ کہ جزئید دو مستقل آ مدنی ہے جو مارے کے اور تمارے بعد کے آنے دوالے مسلمانوں میں شامل ہو گا اس کے علاقے کے جنگی قبری تہا ہوں کہیں امیں میں شام تھوں کر تیا ہیں ہو جاتا ہے۔ تم حاکم سکندر سے کے ساملانوں میں شامل ہو گا اس کے حقوق و فرائنس امیں فیس میں امیں میں تھر کہیا ہوں گیا ہوں گوڑ ہوں کہ کہتے گا دور ادر دی ہو تا جب کوئی گائوں فتح کرنے گا دور دار دور دار دیو تاجب کہ ہم کوئی گائوں فتح کرنے گا گور کر ایا تا ہے بھر کیا ہوگی کو گائوں فتح کرنے گا گائوں فتح کرنے گائوں کو کرنے کر اور گائوں فتح کے جنوب کوئی گوئی اسلام قبول کر لیتا تو ہم کہ کوئی گائوں فتح کرنے گائوں میں جنوب کرنے گوئی اسلام قبول کر لیتا تو ہم کے کہ جنوب کوئی گوئی گوئی گائوں فتح کرنے گائوں کرنے گائوں کرنے گائوں کرنے گائوں گائوں کرنے گائوں

<sup>(</sup>١) يوسف: ١٩٣ (٢) عبيد: ١٣٤ (٣) عليري ١١٤١ (٥) يوسف: ١٩٦ (٥) ايضاً (٦) ايضاً (١٤)

تھے توان جنگلول سے نج کر نکلتے تھے کہ کہیں ان کو نقصان پہنچا کرعہد شکنی کے مر تکب نہ ہو جائیں (۱) ۔ آپ صلح کی شر انطاعے کرنے کے بعدیہ صانت دیتے تھے کہ ان کی پابندی کرنے پر ان کوان کے جان ومال اور بیوی بچوں کے تحفظ کی صانت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ حفاظت اللہ اور اس کے رسول عظیفیے کی ذمہ داری قراریا جاتی ہے (۲) ۔ ٹیک ایک معاہدہ ہے جوریاست اور اس کے شہریوں کے در میان ہو تا ہے کہ اس کے بدلے میں وہ انہیں ہر طرح کے تحفظات فراہم کرے گی۔ ان کے اجماعی حقوق ومفادات کی گمرانی ود فاع کرے گی اور ان کی خاطر ایسے رفاحی و فلاحی انتظامات کرتی رہے گی 'جوا نفرادی طور پر وہ نہیں کر سکتے۔جو حکو مت اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرےاہے ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد میں فتوحات شام کے دوران جب مسلمانوں کے سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ کو سے محسوس ہوا کہ وہ ذمیوں کے مکمل د فاع کی ذمہ داری پوراکرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں' توان تمام دالیوں کو جنہیں آپ نے صلح کے ذریعے فتح کئے ہوئے شہر ول پر مامور کیا تھا' یہ لکھاکہ وہال کے باشندول ہے جزیہ اور خراج کی جور قمیں وصول کی گئی ہوں' وہ انہیں واپس کر دی جائیں اور یہ بات واضح کر دی جائے کہ ہم نے یہ رقوم اس لئے واپس کی ہیں کہ تم نے ہم سے یہ عبد لیا تھا کہ ہم تمہاراد فاع کریں گے 'لیکن ہمارے خلاف جتنے زبر دست لشکر جمع کر لئے گئے ہیں 'ان کی خبر ہمیں مل گئی ہے اور ہم اتنے طاقتور نہیں ان کا مقابلہ کر کے تمہاراد فاع کر سکیں۔اس لئے ہم نے (ازراہ احتیاط) تم ہے وصول کر دور قوم تہہیں واپس دے دی ہیں۔اگر اللہ نے ہمیں ان پر فتح عطاکی 'تو ہم ان شر الط کی پوری پابندی کریں گے جو ہمارے اور تمہارے در میان طے پاچکی ہیں۔ جب ان والیوں نے ان سے یہ بات کبی اور وصول کیا ہوامال انہیں واپس کر دیا تو وہ لوگ کہنے گئے: "خدا تنہیں فتح عطا کرے اور ووبارہ ہم پر (حکمر ان بناکر) واپس لائے۔ آج اگر تہماری جگہ بیروی ہوتے تو ہمیں کچھ بھی داپس نہ دیتے 'بلکہ الٹے ہروہ چیز چین لیتے جو ہمارے پاس باتی رہ گئی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی باتی نہ بچتا (۳)۔ " حکمر ان ورعایااور حاکم و محکوم کے مابین اعتاد و ہم آ ہنگی اور ذہنی و جذباتی قرب کی اس ہے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے 'جوفلسفہ ٹیکس کے عاد لانہ تصور ہے نمودار ہوئی۔معاہدین سے معاملہ تو حسب معاہدہ بی ہو تاہے ،لیکن ذمیول کااس سے مجھی آگے بڑھ کرہے۔اس میں توبیہ صورتحال تھی کہ بنیادی انسانی حقوق تو سب کو فراہم کئے جاتے تھے 'لیکن جزیہ صرف قابل کارلو گول ہے لیاجا تا تھا'وہ بھیا ہے جوادا کرنے کی پوزیشن میں ہوںاوراگر قحط سالی کاشکار ہوں گے ' تو معاف کردیا جائے گا۔ اہل آذر بائیجان سے حسب ذیل معاہدہ ہوا' یہ معاہدہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ کے حاکم عتبہ بن فرقد نے اہل آذر بائیجان کے ساتھ ان کے تمام میدانوں' پہاڑوں' مضافات اور تمام اقوام کیلئے کیا ہے۔ ان کے جان و مال' ند بب و ملت اور رسوم و قوانین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے' بشر طیکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیہ ادا کریں۔ یہ جزید بچے 'عورت اور ایسے مفلس دایا جج پر عائد نہیں ہے جس کے پاس د نیاوی مال و متاع کی کوئی چیز نہ ہو اور نہ ایسے عابد و راہب پر ہے جس کے پاس دنیاہ کی مال و متاع نہ ہو اور جوان کے ساتھ رہتے ہیں 'ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ مگر عوام کیلئے یہ ضر وری ہے کہ وہ اسلامی لشکر کے کئی شخص کی د ن اور ایک رات مہما نداری کریں اور اے راستہ بتا تیں۔ جو قحط سالی کا شکار ہو گا تو اس سے اس سال کا جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جو کوئی یہاں آگر رہے گا تواس کو بھی وہی حق حاصل ہوں گے بجواس سے پہلے کے باشندوں کو حاصل میں اور جو یہاں سے نگلنا چاہے ' تواسے پناوری جائے گی' تا آنکہ وہ محفوظ مقام پر پہنچے جائے (m) بلکہ اگر وہ محتاج و ضرور تمند ہوں گے ' توان سے کچھ لینے کے بجائے ان کی کفالت کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر کسی کے دروازے کے سامنے ے ہواجہالا ایک سائل بھیک مانگ رہاتھا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھاجس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ نے چیچے ہے اس کے بدن کو ٹھو نکااور پوچھا: "تم نس نہ ہب کے اہل کتاب ہو؟"اس نے جواب دیا: "میں بڑھا ہے 'حاجت مندی اور جزیہ کے باعث بھیک مانگ رہاہوں۔" راوی کہتا ہے کہ عمرٌاس کاہاتھ کپڑ کرایے گھرلے

<sup>(</sup>۱) طبری ۲۱ (۲) بوسف:۴۸ (۳) بوسف:۱۹۹ (۶) طبری ۱۲۹ (۵) ا

گے اور گھر میں ہے لاکرات بچھ دیا۔ پھر آپ نے بیت المال کے خازن کو بلویااوران ہے کہا: "اس کااوراس جیے دوسر ہے افراد کا خیال رکھو کو نکہ یہ بات انصاف ہے اپنید ہے کہ ان کی جوانی میں ہم ان ہے ( ہزیہ وصول کر کے ) کھائیں اور بڑھاپا آئے تو انہیں ہے سہارا چھوڑ دیں۔ " "انما المصدقات للفقواء والمسلاکین (۱۱)" (اس آیت میں نہ کور) فقراء ہے مراد مسلمان فقراء ہیں اور یہ آدی اہل کتاب کے مسکینوں میں ہے ہے۔ " آپ نے اس آدی اور اس جیے دوسر ہے افراد کے سر ہے ہزیہ بھی ساقط کردیا۔ راوی کا کہناہے کہ میں نے یہ واقعہ خود دیکھاہے اور اس بوڑھے کو بھی دیکھاہے (۲) ۔ اس ہے فیکس کے ضمن میں اسلام کایہ فلسفہ سامنے آتا ہے کہ اسلام سارے انسانوں کی بنیاد می ضرور توں اور دیگر تمام انسانی حقوق کی فراہمی کا علمبر دار ہے 'خواہ بچ ہوں یا بوڑھے 'مر دہوں یا عور تیں 'مسلم ہوں یا غیر مسلم 'امیر ہوں یا غریب 'اس کی منصفانہ اور عملی شکل سے ہے کہ فیکس کابار تو صرف ان اوگوں پر ڈالا جائے 'جو صاحب حیثیت ہوں لیکن حقوق ان سب کو فراہم کئے جائیں 'جو ریاست کے شہری ہوں 'یہی بات ہمیں فلسفہ زکوۃ میں بھی نظر آتی ہے۔ اس طرح اسلام ہے ہوئے طبقوں اور غریبوں اور مفلوں کو بھی عزت دو قار اور امن واعناد عطاکر تا ہے۔

آپ نے زیادہ تر متناسب (Proportional) و متزا کد (Progressive) نیکس لگائے تاکہ دوا پی آمدنی و دسائل کے مطابق اداکریں۔ انہیں زیادہ بوجے نہ محسوس ہواور معاشی و معاشر تی نظامتہ ہو سکے۔ نبتنا کم آمدنی والے گول کی نجر خوابی کے ساتھ ریاست کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ آپ نے سواد میں خوشحال لوگول پر ۲۸ در ہم اور عام لوگول پر ۱۲ در ہم فی کس عائد کیا۔ اس نظام کی ایک خوبی سے بھی تبجی جاتی ہے کہ اس میں لچکداری پائی جاتی ہو اور ہوفت ضرورت اس کی شرح میں بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے حکومت کی آمدنی میں جواضافہ ہو تا ہے اس کا منفی اثر منڈی کی میکانیت پر نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ کے سامنے سے محاملہ لایا گیا کہ (خوشحالی ہوج جانے کی وجہ سے) وہ زیادہ اداکر کئے ہیں تو آپ نے ان پر انکی منکا نیت پر نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ کے سامنے سے محاملہ لایا گیا کہ (خوشحالی ہوج جانے کی وجہ سے) وہ زیادہ اداکر کئے ہیں تو آپ نے ان پر نظر ٹائی کی (ہی کہ سے نہیں ہوں کہ کی سام کی شرح سے متعین ہیں 'دیگر عکسوں کی شرح سے تعین 'نفاذ کے طریق کار اور اس کے انتظامی معاملات کو بخسن و خوبی چلائے حالات ووقت کی ضروریات کے مطابق محکمت سے صوابہ یہ کی اختیادات سے زمرے ہیں رکھتے تھے۔ آپ نے پہلی مرتب عشور کے نام سے بیاواسطہ نگی کا آغاز کیا 'جو در اصل محصول چوگی کی طرح کا تجارتی ٹیکس تھا۔ بقول امام شعمی ''سب سے پہلے اسلام ہیں جسے نے مشور کور انج کیا وہ جھڑے۔ آپ نے نہیں مرتب عشور کور انج کیا وہ دھڑے عراق ہوگی۔ ''

<sup>(</sup>۱) سورة التوبه: ۱۹/ ۲۰ (۲) يوسف: ۲۶ (۳) يوسف: ۳۸ بلافري (۲۲۲ (۶) عبيد: ۲۸ (۵) ايضاً (۱) يوسف: ۱۳۵

وسوال حصه وصول كرتے ہيں۔"حضرت عمر في جواب ميں لكھا: "تم بھي ان سے اى طرح وصول كروجس طرح وہ مسلمان تاجروں سے وصول كرتے ہيں۔ ذمیوں سے بیسوال حصہ لیا کر واور مسلمان تاجروں سے جالیس در ہم میں ہے ایک در ہم وصول کرو' دوسودر ہم سے کم پر کچھے نہ لو' مال دوسو کا ہو تواس میں سے یا چکے در ہم لو'اس سے زیادہ ہو توای حساب سے وصول کر و<sup>(1)</sup>۔"اس طرح آپ نے کم از کم مالیت دوسودر ہم کے برابر مقرر کی۔اس کی تفصیل متعد در وامایت سے بھی ہوتی ہے ''۔ آپ کے عمال محصولات کی وصولی کیلئے اموال کی مالیت کا نہایت عاد لاندا ندازہ لگاتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی مشاورت میں شامل کرتے تھے' تاک کسی قتم کی زیادتی نہ ہو۔ایک مرتبہ بنو تغلب کا ایک عیسائی گزرا'جس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ موقع پر موجودلوگوں نے اس کی قیت میں ہزار درہم لگائی۔زیاد بن حرير جو عامل تقے انہوں نے اس شخص ہے کہا: ''یا تو تم مجھے گھوڑادے دواور انیس ہزار لے لویا گھوڑاا پنے پاس ر کھواور مجھے ایک ہزار (بطور چو گلی) دے دو۔''اس شخص نے گھوڑاخو در کھااورا نہیں ہزار دے دیا<sup>(۳)</sup>۔اس سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ آپ کے عہد میں ٹیکس گزار کو پوری طرح مطمئن کیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جار ہی۔علاوہ ازیں آپ نے اصول مقرر کیاا یک مال پر صرف ایک ہی مرتبہ وصول کیا جائے۔اگر محصولات میں زیادتی کی کوئی شکایت آپ تک پنچتی تھی تو فوری کارروائی کرتے تھے۔ ند کورہ تغلبی عیسائی اس سال دوبارہ زیاد بن حریر کے پاس سے گزراتوانہوں نے اس سے کہا کہ ایک ہزارادا کرو' اس نے ان ے یو چھاکہ ''کیا میں جتنی بار تمہارے پہال ہے گزرول گا' تو تم مجھ ہے ایک ہزار وصول کرو گے ؟''انہوں نے کہا:'' ہاں!''راوی کا کہنا ہے کہ بیہ سن کر تغلبی حضرت عمرؓ کے پاس گیااور مکہ میں جاکران سے ملا'وہ ایک گھر کے اندر تھے'اس نے حاضر ہونے کی اجازت حاصل کی۔ آپ نے بع چھا: "تم کون ہو؟"اس نے جواب دیا: "میں ایک عرب عیسائی ہوں اور ان سے اپناقصہ کہہ سنایا۔ "حضرت عمر ہے اس سے صرف اتنا کہا بہت اچھا' بات صاف ہو گئی۔ وہ شخص لوٹ کر پھر زیاد بن حریر کے پاس آیا اس کا خیال تھا کہ اے اب ایک ہزار اور دیتا پڑے گا 'لیکن وہال اس نے دیکھا کہ حضرت عمر کا خط اس سے پہلے پہنچ چکا تھا' جس میں لکھا تھا: "جس گزرنے والے سے تم ایک بار صدقہ لے چکے ہو'اس سے آئندہ سال ای تاریخ تک دوبارہ وصول نہ کرو'الا بیر کہ وہ مزید مال لے کر آئے۔" راوی کہتا ہے کہ بید د کمچے کروہ عیسائی بول اٹھا: "اللہ کی قتم میں تو بیہ سوچ چکا تھا کہ ایک ہزار اور دے دول' میں خدا کو گواہ بنا تا ہوں کہ اب میر اعیسائیت ہے کوئی تعلق نہیں اور میں ای شخص کے دین پر ہوں 'جس نے تم کو یہ خط لکھا ہے ''۔''

نیکوں کا بے جواز ہونااور نارواطور پر حاصل کرنا حکومت ورعایا کے بارے ہیں دوریاں پیدا کرتا ہے 'کین اگر ان ہیں حق وانصاف کا لحاظار کھاجائے' تو بات صرف تعلقات کی اصلاح کا باعث نہیں بنتی 'بلکہ لوگوں کوا ہے دین تک کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بھی بن عق ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالاروایت نے ظاہر ہوتا ہے۔ دور جدید ہیں ای پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آن فاروق اعظم گی اجتہادی بصیرت کے اس فیصلے بھی استفادہ کیاجا سکتا ہے کہ کسی بھی دور میں کسی علاقے یا ملک یا تو م کے لوگ جزید کے نام پر فیکس دینے ہیں تو ہین محسوس کرتے ہوں' تو اس کانام تبدیل کر لینے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ایک روایت ہم مصرت عرق بن الحظاب کے پاس بحالت نصرانیت آیا تھا۔ حضرت عرق نے اس کو اسلام اور ادائے صدقہ کی دعوت دی' اس نے انکار کیا اور کہا: ''میں اپنے دین پر قائم رہوں گا اور صدقہ دول گا۔ "حضرت عرق نے کہا: ''اگر تو اسے دین پر قائم رہتا ہے' تو جزید دے۔''اس پر اس نے ناک پڑھائی' حضرت عرق نے کہا: ''ہار سے ایک کے سوانچھ نہیں ہے۔ اسلام یا جزید اور باید کہ جہاں تیرائی چاہے تو چلا جائے۔'' چنانچہ وہ تمیں ہڑ ار آد میوں کے ساتھ بلادالروم چلا گیا۔ حضرت عرق کو تو ناد م ہوئے۔ عبادہ بن الصامت نے انہیں ملامت کی اور کہا:''اگر آپ اس سے صدقہ لیمنا قبول

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۳۵ يحي: ۱۷۳ عبدالرزاق: ۲۰ / ۳۳ (۲) يحي: ۳ ـ ۱۷۲ عبيد: ۲۷۵ (۳) يوسف: ۱۳۹ (٤) ايضاً

کر لیتے اور پھراس کی تالیف (قلب) کرتے تو وہ ضرور مسلمان ہو جاتا ('')۔ "پھر جب ۲۱ھ میں حضرت عُرِ نے عمیر "بن سعد الانصاری کو بلادالروم کی طرف جیش عظیم کے ساتھ بھیجااور انہیں الصا نفد کا والی کیااور یہ اولین الصا نفد تھی' توانہیں تھم دیا کہ "جبلہ بن الا یہم ہے یہ تلطف پیش آ نااور اے باہمی قرابت کاپاس دلا کر بلاد اسلام کی طرف آنے کی دعوت دینااور کہنا کہ جوصد قدتم نے دینے کو کہا تھاوہ ہی دواور اپنے دین پر قائم رہو۔ "عمیر"روانہ ہو کر بلاد الروم میں داخل ہوئے اور حضرت عمر "نے جلہ ہے جو پھے کہنے کا تھم دیا تھا اس ہے کہا۔ اس نے ان کی بات رد کر دی اور اس پر قائم رہا کہ بلاد الروم ہی میں رہ گا گا۔ یہی اصول آپ نے بنو تغلب کے سلط میں اختیار فر ملیا۔ ان ہے صل ہونے والے جزیہ کو دو گئی زکو قوصد قد کانام دیا۔

ام بلاذری کے بقول اس پر سب کا اجماع ہے کہ بنی تغلب کے مال کی وہی حیثیت ہے جو مال خراج کی ہے کیو نکد وہ جزید کا بدل ہے ۔ آپ کے نزدیک میاست کی اصل ذمہ داری لوگوں کی فلاح و بہود کیلئے کو شش کرنا انہیں معاشی طور پر زیادہ ہے دیادہ خود کفیل بنانا انہیں ناروادست انداز یوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کیلئے ان سے قیکس وصول کرنے کے بجائے انہیں چھوٹ دینے کی ضرورت ہو' تو اس پر عمل کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ مستقبل میں اس قابل ہو سکیس۔ انہیں جو سہولیات میسر ہیں ان کے بدلے میں قیکس اواکریں ' یہاں تک کہ جن شہریوں کارویہ اور قیکس گزار وں کا انداز اجماعی مصالے کے خلاف ہو' انہیں ہوقت ضرورت علاقہ بدر توکر کے جیں 'لیکن ان کے ان نی خوق کی نفی نہیں کر سکے۔ اس کی دیل اہل نجران کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے۔ جب عمرد ضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو

<sup>(</sup>۱) عبيد: ۳۶ بلادري اده ۱۶ (۲) بلادري اده ۱۶ (۳) عبيد: ۴۸۲ (٤) عبيد: ۴۸۲ بلادري اده ۱۸۲ (٥) عبيد: ۲۸۷ (٦) بلادري اده ک

یہ لوگ ان کے پاس آئے۔ عرِ نے ان لوگوں کو نجر ان بمن ہے جا وطن کر کے نجر ان عراق میں بیادیا تھا کیو نکہ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں گے۔ آپ نے ان کیلئے کہ کہ اندالہ میں اندالہ میں اندالہ میں اندالہ میں اندالہ کی امان حاصل ہے۔ مسلمانوں میں ہے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا کے گا۔ یہ اس (عبد نامہ) کے طور پر کھا گیا ہے جو مجہ نی عظیمی اور عراق کے جس امیر کے پاس ہے بھی گزریں اسے جا ہے کہ کوئی اندالہ کی امان حاصل ہے۔ مسلمانوں میں ہے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا کے گا۔ یہ اس (عبد نامہ) کے طور پر کھا گیا ہے جو مجہ نی عظیمی اندالہ عزر ضی اللہ عنہ نے ان کیلئے تحریر فرمایا تھا۔ امابعد ایہ لوگ شام اور عراق کے جس امیر کے پاس ہے بھی گزریں اسے جا ہے نکہ زمین کی کھیتی کرنے میں ان کی مدد کر سے اور یہ لوگ جو کچھ (زمینیں) خود کاشت کرلیں 'وہ ان کیلئے راہ خدا میں صدقہ اور ان زمینوں کا بدل ہیں 'جنہیں یہ چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ کی کو اس بارے میں ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں نہ ان سے کی طرح کا تاوان لیا جا سکتا ہے۔ امابعد اجو مسلمان فروان کے بہاں آئے اے ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد کرنی جا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بھلائی کردے 'ان پر نہ کوئی زیادتی کی جائے نہ ان کو کس میں مہینوں عنوان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھل کی کردے 'ان پر نہ کوئی زیادتی کی جائے نہ ان کو کس دست در ازی کا ہدف علی کے دیا سے بھا بھی ہے۔ "اس پر گواہ ہیں: عثمان بی معفان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھی ہے۔ "اس پر گواہ ہیں: عثمان بی معفان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھی ہے۔ "اس پر گواہ ہیں: عثمان کر معفان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھی ہے۔ "اس پر گواہ ہوں عثمان کی معفان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھی ہے۔ "اس پر گواہ ہیں: عثمان کی معفان اور معیقیب اور انہوں نے اسے کھا بھی گوا ۔ "ا

ابو عبیدہ بن الجراح نے باشند گان شام ہے صلح کرلی اور وہاں فاتحانہ داخل ہوتے وقت میہ شرط طے کرلی کہ موجودہ گر جااور بیعے باتی رہنے دیے جائیں گے اور لوگ کوئی نیاگر جایا بیعہ نہ تغمیر کریں گے۔جولوگ راستہ مجول جائیں ان کی رہنمائی کرنااور اپنے دریاؤں اور نہروں پر اپنے صرفہ سے پل تغمیر کرناان لوگوں کی

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۳ (۲) عبيد: ه ۱ ا ـ

ذمہ داری قرار پائی۔ یہ بھی طے ہوا کہ جو مسلمان ان کے یہاں آئیں 'ان کی یہ تین دن میز بانی کریں گے۔ کی مسلمان کونہ گالی دیں گے نہ ماریں گے۔ مسلمانوں کے بین مسلمانوں کے صحن یا میدان میں نہیں چھوڑیں گے۔ راہ خدا میں جنگ کرنے والوں کیلئے استیوں میں صلیب نہیں بلند کریں گے۔ صوروں کو اپنے گھروں ہے ہنگا کر مسلمانوں کے صحن یا میدان میں نہیں چھوڑیں گے۔ راہ خدا میں جنگ کرنے والوں کیلئے آگر وہ ان کی اذان کے وقت اپنے نا توس نہیں بہنچا میں گے۔ مسلمانوں کی کئی کروں کی خبر دوسروں کو نہیں پہنچا میں گے۔ مسلمانوں کی اذان سے پہلے ان کی اذان کے وقت اپنے نا توس نہیں بہا کی گئی ہے گئی دورا ہیں ہتھیار رکھیں گے۔ طے پایا کہ اگر وہ ان کے اور نہواروں میں ہتھیار بند ہو کر نہیں نگلیں گے 'نہ گھروں میں ہتھیار رکھیں گے۔ طے پایا کہ اگر وہ ان میں سے کی شرط کی بھی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو سزادی جائے گی۔ انہیں شرائط پر صلح ہو گئی (۱)۔ "بسااو قات ان معاہدوں میں د فاعی معاملات میں ان سے تعاون لیمنااور منفی سرگر میوں کے خاتمے کیلئے انہیں شریک کرنا بھی شامل ہو تا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ عمر بن الخطاب د ضی اللہ تعالی عنہ جب کی قوم ہے صلح کرتے تھے تو یہ شرط طے فرما لیتے تھے کہ "وہ لوگ اتنا ترائ اور کی بین دی کرنے پر ان کیا کریں گے 'واستہ دکھایا کریں گے 'ہمارے فلاف ہمارے د شمنوں ہے ساز بازنہ کریں گے اور ہمارے کی مجر م کو پناہ نہ دیں گے۔ ان شرائط کی پابندی کرنے پر ان کو ان کے جان وہ ال اور بیوی بچوں کے تحفظ کی حفات حاصل ہو جاتی ہے اور یہ (حفاظت) اللہ اور اس کے رسول عظامیت کی دمہ داری قرار پاجاتی ہے 'کین اگر انشکر ان کی فصل ہے ہمارے علم کے بغیر کچھ لے لے تو اس کے سلمہ میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے ''' بسااو قات کی بھی علاقے کے مسلمانوں کی ضروریات کو مسلمانوں کی خور اور ایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے الشام اور الجزیرہ میں مسلمانوں کی خور اکول کیلئے دو مدی سامنے رکھتے ہوئے اجتماس کی شکل میں نیکس وصول کر لیا جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے الشام اور الجزیرہ میں مسلمانوں کی خور اکول کیلئے دو مدی گیروں اور تین قبط تیل مقرر کیا اور ان پر ان مسلمانوں کی جو وہاں آئی تین دن کی ضیافت مقرر ہو کی '''' ۔ آپ کے نزدیک نیکس گزاروں کی عزت و تحریم کرتا گذرہ تھا۔ آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا حساس دلاتے تھے کہ ان کی قدر و قبت کو پہنچا نیں اور ان کا خیال رکھیں۔ جو یہ یہ بن قدامہ تیسی ہو میں کوئی تھی تا ہے ۔ ''تو آپ نے فرمایا: ''او صبحہ بذمة اللہ فانہ ذمة نہ سے من الخطاب سے بنا تھا' آپ ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ ''اے امیر المو منین'' ہمیں کوئی تھیوت کیجئے۔'' تو آپ نے فرمایا: ''او صبحہ بذمة اللہ فانہ ذمة نہ لیک میں دوق عیالکم '' ''

آپ کے نزویک اس کاظ ہے عزت کی دو بنیادیں ہیں 'ایک ہید کہ دو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہیں 'ان کے نام پر ان ہے عہد و پیان کیا گیا ہے اور دوسر اید کہ سب کے اہل و عیال کیلئے رزق کا ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں کہ ان کے فیکوں کی دجہ ہے و طا نف اجراء 'فلا آ و بہود کے اقد امات اور خوشحالی حاصل ہوئی ہے۔ آپ فیکس کی وصولی کو ظلم و جبر کے بجائے نری 'خوشد لی اور سہولت ورعایت کے ساتھ وصول کُرنے کی تر غیب دیتے تھے اور عمال کی طرف ہے ایسا ہی رویہ پند کرتے تھے۔ جبرین نفیر کہتے ہیں کہ حضرت عرق بن الخطاب کے پاس کثیر مال آیا تو انہوں نے کہا: "میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کثیر مال حاصل کرنے میں تم نے لوگوں پر ہے جاو ہاؤؤال کر انہیں تباہ کر دیا ہوگا۔"اس پر وہ (مال لانے والے) ہولے: "نہیں!اللہ کی قتم ہم نے ان کی سہولت اور خوشد کی سماتھ میہ کچھ ان سے وصول کیا ہے۔ "حضرت عرق نے کہا:" المحد للہ! اس پر حضرت عرق نے کہا: "المحد للہ! جسے اور خوشد کی خدمت میں حاضر وصول کیا ہے۔ "حضرت عرق نے کہا: " المحد للہ! آپ تو بات ہے بہلے ہی سز ادینے گئے۔ بہر حال اگر آپ سزادیں گے تو ہم مبر کریں گے 'اگر آپ موات کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ کو ہم ہے کوئی شکا ہے۔ بہر حال اگر آپ سزادیں گے تو ہم مبر کریں گے 'اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ کو ہم ہے کوئی شکا ہے۔ بہر حال اگر آپ سزادیں گے تو ہم مبر کریں گے 'اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ کو ہم ہے کوئی شکا ہے۔ بوجا عور تو تا تو تم اس شکا ہے کہ از اللہ کی کو شش کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس شکا ہے۔ کے از اللہ کی کو شش کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس شکا ہے۔ کے از اللہ کی کو شش کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس شکا ہے۔ کے از اللہ کی کو شش کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم سے کوئی شکا ہے۔ بوجا ہے تو ہم اس شکا ہے۔ کے از اللہ کی کو شش کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس سے کوئی شکا ہے۔ بوجا ہو جو اس کے تو ہم اس شکل گزار ہوں گے اور آگر آپ کو ششر کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم سے کوئی شکا ہے۔ بو سے تو ہم اس کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم اس کریں گے۔ "اس پر حضرت عرش نے تو ہم سے کوئی شکا ہو کر سے کوئی شکا کر موسل کے دور کے کریں کے دور کوئی سے کریں کوئی سے کریں کریں کریں کے کو

<sup>(</sup>۱) يوسف:۱۳۸ (۲) يوسف:۳۹ (۳) بلافري (۱۷ بحاري: ۱۶/۶ (۵) عبيد:۲۶ د

فرمایا: "بس یمی مسلمان کافریضہ ہے۔ اب بتاؤیم نے فران کی رقم داخل کرنے میں اتن دیر کیوں لگائی؟" انہوں نے جواب دیا: "آپ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے

کہ کاشٹکاروں سے چاردینار سے زائد وصول نہ کریں 'چنانچہ ہم بھی اس سے زیادہ کاان سے مطالبہ نہیں کرتے۔ البتہ ہم نے انہیں فصلیں گئے تک مہلت دے دی
ہے۔ "اس پر حضرت عمر نے کہا: "جب تک میں زندہ ہوں تہمیں اس عہدہ سے معزول نہیں کروں گا (ا)۔ "بااو قات مقای لوگوں کے مفادات کے تحفظ اور
دیاتی آمدنی میں اضافے کیلئے یہ ضروری ہو تاہے کہ کوئی روای نگی نافذ کر دیا جائے۔ دوبارہ نافذ کر دیا جائے جیسا کہ فاروق اعظم نے نبطیوں کے سلط میں کیا بھو
مدینے کی منڈی میں سامان تجارت لایا کرتے تھے۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ "حضرت عمر نبطیوں سے عشر کیوں وصول کرتے تھے۔ "
انہوں نے جواب دیا کہ عہد جالمیت میں ان سے یہ نگیل لیا جاتا تھا حضرت عمر نے بھی اے لازم کردیا (\*\*)۔ "اسے دوبارہ نافذ کرنے کی نہ کورہ دو ہی وجوہ ہو سکتی
ہیں۔ اس کے بر عکس بعض بنیادی اشیاء کی فرادانی سے دستیابی ان کی سرمایہ کاری کے فروغ اور قیمتوں کے استحکام کا نقاضا ہو تو نیکسوں میں کی کردی فی چاہئے۔
مضرت عمر نے نبطیوں کے فیکس میں کی کردی۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر کے کافروں ہے گیہوں اور تیل وغیرہ پر نصف عشر وصول کرتے تھے۔ اس کا مقصدیہ تھا کہ مدینے میں زیادہ مقدار میں لائی جائیں البتہ آپ قطنیہ کے لوگوں ہے پوراعشر بی لیتے تھے (۲)۔ یقیناً میہ انتیازی رویہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے تحت ہوگا۔ اس ہے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ دور جدید میں بھی مختلف قوموں ہے وسیح ترقوی و ملی مصالح کی بنا پر در آمدات کے سلسلے میں مختلف نئیس کی مختلف شرحوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ شکسوں کے سلسلے میں استحاد مقال ایس وہ عوامی فلاح و بہود '
شکسوں کے سلسلے میں آپ کا ایک اور نقطہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ حکومت کوان کے تعین 'نفاذ اور طریق کار میں وسیح انتمارات حاصل ہیں۔ وہ عوامی فلاح و بہود '
حالات ووقت کی ضروریات 'شرعی نقاضوں اور دیگر بے شاراجتماع مصالح کی بنیاد پر اجتمادات کر عتی ہے 'اس کی متحدد مثالیں دی جاعتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) عبيد: ٢٤ (٢) مالك: ٢٨٧ (٣) ايضاً (٤) مالك: ٢٧٧٠ حنبل: ٢٩ ٩/١ حزم ١١١٥ ٢٠ حزم

زائد ہے جوان سے لیاجارہا ہے توانہوں نے اس سلطے کو ختم کر دیااور دینا بھی بند کر دیااور لینا بھی۔اصل صور تحال ہے ہے کہ یہ حصرت جو پکھ دیتے تھے وہ زکوۃ خبیں سلم بھی 'بکہ تیرع تصااور حضرت عمر نے ان کے خلوص اور ان کے پاکیزہ جذبات کی قدر افزائی فرمائی اور اس کے صلہ میں ان کے گھوڑوں اور غلاموں کاروزید مقرر فرمایا اور جو آپ نے لیا تھا اس سے زائد ان کو دیا۔ ای طرح آپ نے پہلی مرتبہ دریائی و سمندری پیداوار سے بھی خس کو وصول کیا' توانہوں نے ایک و ہیل مچھلی فرمایا اور جو آپ نے لیا تھا اس سے زائد ان کو دیا۔ ای طرح آپ نے پہلی مرتبہ دریائی و سمندری پیداوار سے بھی خس کو وصول کیا' توانہوں نے ایک و ہیل مجھلی کے بارے میں 'جے ایک آدمی نے ساحل پر پایا تھا لکھ کر دریافت کیا کہ اس میں کیا(واجب) ہے۔ حضرت عمر ٹے انہیں لکھا:" یہ اللہ کے عطا کر دواموال میں سے ایک مال ہے' اس میں اور سمندر میں سے اللہ جل ثناء جو پکھ بھی نکائے 'خس واجب ہے۔ راوی کے بقول حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا:" یہی میری رائے ہے' اس ما ابولیوسف نے ای روایت پر استدلال کرتے ہوئے سمندر سے نکالے جانے والے عزر اور زیور بنانے کی اشیاء پر خس (۵/۱) واجب ہونے کا مشور و دیاور تھا کہ باتی ۵/۲ صداس کیلئے ہے جس نے اس کالا ہو (۲)۔"

حضرت عرر کے نزدیک سامان تجارت پر سال گزرنے کے بعد زکو قائد ہو جاتی ہے 'چنانچہ آپ نے تماسیٹی کو حکمہ یا کہ اپنے سامان تجارت کی قیمت لگالیں اور چرا اور اس کی زکو قادا کرو۔" میں نے کہا کہ میرے پاس تر کش اور چرا اے حاس کی زکو قادا کرو۔" میں نے کہا کہ میرے پاس تر کش اور چرا ہے۔ حضرت عرف نے کہا کہ "اس کی قیمت نگالو اور زکو قادا کرو " ۔ " رحمٰن بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عرف کے عہد میں بیت المال پر مقرر تھا کہ حضرت عرف جہا کہ "اس کی قیمت نگالو اور زکو قادا کرو " ۔ " رحمٰن بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عرف کے عہد میں بیت المال پر مقرر تھا کہ حضرت عرف جب تاجروں کے وظائف نکالتے تو تمام موجود اور غیر موجود مال تجارت کو جمع کرکے اس کا حساب کرتے اور تمام موجود اور عائب مال کی جانب سے موجود مال میں زکو قالے لیے قائم نقود اور تجارت کے سامان کا حساب کرکے اس میں زکو قالے لیے تھا میں حصہ زکو قاد صول کرتا ہوں کے باس سے گزر تا تودہ اس کے تمام نقود اور تجارت کے سامان کا حساب کرکے اس میں سے چالیس حصہ زکو قاد صول کرتا ۔ "

نگس کے پورے نظام کوکام پالی ہے چلانے اور اسے بتیجہ فیز بنانے کاوار وید اراس کے عالمین پر ہوتا ہے۔ ان میں سب ہی پہلی صنعت ہو ہمیں اسوہ فاور قل ہے ہوئی ہی ہوتا ہے۔ ان میں سب ہی پہلی صنعت ہو ہمیں اسوہ فاور قل ہے ہوئی ہوئی ہوگا۔ آپ کاارشاد ہے: "هن استعمل فاجر و هو یعلم انه اجو فهو هنله' " ۔ " (کہ جس نے جانتے ہوجھتے ہوئے کی فاجر کا تقر رکیا تووہ خود بھی ای جیسا ہے۔ ) آپ ان کو معقول معاوضہ دیتے تاکہ دو کسی مجبوری کی وجہ نے خیات کالہ تکاب نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ نے آپ کہا کہ آپ نے رسول اللہ علیات کے صحابہ کو (کاموں میں) آلودہ کر دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا: "ابو عبیدہ میں اگراپ دین کی سلامتی کیلئے دینداروں ہے مدونہ لوں تواور کس ہے مدولوں؟" انہوں نے کہا: "اگر آپ کوالیا کرنا ہی ہوت انامعاوضہ دیں کہ وہ خیات ہو جائیں <sup>(۱)</sup> ۔ " مقرر کرنے کے بعد آپ مسلسل نہیں دیانتداری کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ نہاوند میں حضرت نعمان بن مقرت نو کی اور فرمایا: "جب بال نغیمت حاصل ہو جائے تو خیات نہ کرنا (۱) ۔ " آپ نے اس جنگ میں حاصل ہو نے والے اموال کی ذمہ داری حضرت سائب کوسونی اور فرمایا: "جو بال نغیمت اس لفکر کہا تھے گئے اس کی مگر انی تمہارے ذی ہے بخبر دار اکوئی ناحق چیز مجھ تک نہ پہنچانا اور حقد ارکواس کے حق ہے محروم نہ کرنا (۱) ۔ " آپ نے اس خی میں حاصل ہونے والے اموال کی ذمہ داری حضرت سائب کوسونی اور فرمایا: "جو مال نغیمت اس لفکر کہا تھے گئے اس کی مگر انی تمہارے ذے ہے بخبر دار اکوئی ناحق چیز مجھ تک نہ پہنچانا اور حقد ارکواس کے حق ہے محروم نہ کرنا (۱) ۔ "

دوسراآپ کااہم اصول یہ تھا کہ اس نازک ذمہ داری پر اہلیت وصلاحیت رکھنے والے اصحاب کا تقرر فرماتے۔ اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے تھے' تاکہ صحیح آدی کاا نتخاب ہو سکے۔ چنانچہ سودا کی زمینوں کے بارے میں جب یہ طے ہو گیا کہ انہیں تقتیم نہیں کیا جائے گا' تو آپ نے فرمایا:''معاملہ مجھ پر واضح ہو

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۷۰ (۲) ايضاً (۳) عبدالرزاق: ۲/۲۰ شيبه: ۱/۲۷ عبيد: ۳۸۳ (٤) عبيد: ۳۸۳ (٥) رواس: ۳۵۳ (٦) حوزى ۲۱۲ (٧) يوسف: ۱۸ (٨) ايضاً: ۱۸٤

<sup>(</sup>٩) عبيد: ٤ ٣٣\_

گیاہے 'اب بناؤ کہ کو نسااییا ماہر اور دانشمندہے جو ان زمینوں کا مناسب طور پر بند و بست کر دے اور کاشتکاروں پر ان کی بر داشت کے مطابق (شیکس خراج) تجویز کردے؟ "لوگوں نے بالا تفاق عثان حنیف کا نام پیش کیااور کہا: " آپ ان کو اس کام کا ذمہ دار بناسکتے ہیں کیونکہ یہ صاحب فہم و فراست اور تجربہ کار ہیں (۱)۔ "
آپ اس وجہ سے بہت سے عالی مقام صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے چھوڑ کر ان لوگوں کا متخاب کرتے جو مقام میں تواگر چہ کم ہوں لیکن تفویض کر دہ کام کی اہلیت وصلاحت رکھتے ہوں۔

روایت پی ہے کہ آپ عام طور پر عامل صحابہ کرام پی ہے کی کو بناتے تھے جیسے حضرت عمرو بن العاص معروت معاویہ معرق بن شعبہ وغیرہ الیک جوان الوگوں ہے افضل تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے جیسے حضرت عثان معرف علی معروت طلح معرف دیر اور حضرت عبدالر حمل بن عوف اور ان کے مساوی اوگ ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان الوگوں بیل عام بنے کی صلاحیت بھی تھی اور حضرت عراکی گر انی و بیبت کا بھی ان پر زیادہ اثر رہتا تھا۔ حضرت عرابے پوچھا گیا کہ آپ اکا ہر صحابہ کرام کو کیوں والی نہیں بناتے؟ فرمایا: "مجھے یہ تالپند ہے کہ انہیں عملداری بیس آلودہ کروں (۱) ۔ "آپ منصب کی فراہمی بیس محض تعلق و قرابت کو بددیا تی سمجھتے تھے اور اس سے تختی سے اجتناب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پورے عبد خلافت میں بنوعدی کے کی شخص کا تقرر نہیں کیا تھا۔ ایک چھوٹا ساعبد ایک فرد کو دیا لیکن وہ بھی واپس لے لیا' تاکہ بعد والوں کیلئے ایک در خشندہ مثال قائم ہو۔ آپ کاار شاد ہے: "ذاتی پند اور قرابت کو بنیاد بناکر منصب سوئینے والا گویا اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سے خیانت کر تا ہے ۔"

اس نظاہر ہوتا ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والوں پراعتراضات تو ہوتے ہیں ان کو صبر و تخل ہے برداشت کرنا بھی جہاد ہی کی طرح ہے۔البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی پوری پابندی کررہے ہوں اور حکومت کی وضح کر دہپالیسی کو پوری دانشمندی اور خلوص سے نافذ کریں۔ آپ نے جو ہدایت کی اس میں یہ تھا کہ عوام کو بیار و محبت سے دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی پوری کوشش کریں 'تاکہ وہ خوش دلی سے اداکرتے رہیں۔ آپ نے سفیان بن مالک کو بھرہ میں مختصیل صدقہ پر مامور کیا۔ وہ بچھ دنوں تک وہاں رہے 'چھر آپ سے جہاد پر خبیں ہو (۲) ۔)

<sup>(</sup>۱) بوسف: ۲۱ (۲) سعد: ۲۸ (۳) جوزی ۲۱۱ (٤) يوسف: ۸۱ (۵) يوسف: ۲۸ (۱) ايضاً

آخری بات ہے کہ فیکس پر ایے لوگوں کو مامور کیا جائے جو نہایت رحم دل اور حلیم الطبع ہوں۔ لوگوں کی شاند روز کی محنت کی کما ئیوں ہے مال لیما آسان کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہیں تیار کرنااور فری ہے وصول کرناضروری ہے۔ ناروا ختیاں عوام میں بے چینی 'بداعتادی اور بغض و عناد پیدا کرتی ہیں اور حکومت و عوام کے در میان تعلقات کو خراب کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ آپ ایک مر شہ جب سفر شام پر جارہ سے نے 'قورائے میں آپ کا گزرائیے لوگوں کے پاس ہوا' جو دھوپ میں گھڑے کرد یے گئے تھے اور ان کے سروں پر تیل ڈالا جارہا تھا۔ آپ نے پوچھا: "ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟"لوگوں نے بتایا کہ ان کے ذے جزیہ جو اخوا نہیں کیا ہے لہٰذا انہیں عذاب دیا جارہ ہے' تاکہ اے اواکریں۔ حضرت عرش نے پوچھا: "یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور جزیہ اوانہ کر کئے کے بارے میں کیا عذر چیش کرتے ہیں؟"جواب ملاکہ یہ لوگ کیے تیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں' ہم جزیہ اواکر نے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ آپ نے فر مایا: "پھر تو ان لوگوں کو جوز دواور ان پر ان کی پر داشت سے زیادہ بار شد واک کو تکہ جو لوگ دیا ہیں ان اور کو عذاب دیے جیں ان کو قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا۔ اللہ یو م القیامة (ان کی کو عذاب نہ دو کو کو تکہ جو لوگ دیا ہیں ان ان کو عذاب دیے جیں ان کو قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا۔)

جیر بن نفیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس کیٹر مال آیا تو فرمایا کہ "میں سجھتا ہوں ہمنے او گوں پر بے جاد ہاؤؤال کر اور تباہ کر کے لیا ہوگا۔" مال لانے والے نے کہا: " نہیں! اللہ کی قتم ہم نے ان کی سہولت اور خوشد لی کے ساتھ یہ کچھ وصول کیا ہے۔ "حضرت عرق نے پوچھا: " بغیر کوڑے مارے اور بغیر لئکائے؟" انہوں نے جواب دیا: " بی ہاں!" حضرت عرق فرمایا: " المحمد للہ! جس نے جھے اور میری حکومت کور عایا پر مظالم و تشد وے محفوظ رکھا ( ا ) ۔ " آپ کے ایک عائل سعید بن عامر بن حذیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عرق نے کوڑااٹھایا' اس پر سعید نے کہا: " آپ تو بات سے پہلے ہی سز اوینے گئے ، ہم حال آگر آپ سزادیں گے تو ہم صبر کریں گے۔ اگر محاف کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہو جائے تو ہم اس کے اذا لے بہر حال اگر آپ سزادیں گے تو ہم صبر کریں گے۔ اگر محاف کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے اور اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہو جائے تو ہم اس کے اذا لے کی کوشش کریں گے۔" اس پر حضرت عرق فرمایا:" بس بھی مسلمان کافریضہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے خراج کی رقم داخل کرنے میں آئی دیر کیوں لگائی؟" انہوں نے جواب دیا:" آپ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ کاشتکاروں سے چاروینارے زائدنہ وصول کریں چنانچے ہم بھی اس سے زیادہ کاان سے مطالبہ نہیں کرتے 'البتہ ہم جواب دیا:" آپ نے ہمیں حکم دے دکھ کے۔" اس پر حضرت عرق فرمایا:" جب تک میں زندہ ہوں خہیں اس عبدہ سے معزول نہیں کروں گا"۔"

<sup>(</sup>۱) برسف:۱۲۵ (۳) عبید:۲۱ (۳) ایضاً ـ

# O.... نظام وظائف:

حضرت عمر فاروق کی اجتہادی بھیرت کا شاہکار کارنامہ آپ کا نظام و ظائف ہے۔ آپ کی معاقی پالیسیوں میں اے اہم مقام حاصل ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے معاقی ترتی کے اثرات و شمرات کو عوام الناس میں پھیلادیا' یہ آپ کی اولیات میں شامل ہے۔ اس کے آغاز پر آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا' وہ ہر دور کی اسلامی حکومت کی معاشی منصوبہ بندی کیلئے رہنما خطوط مہیا کرتے ہیں۔ مالک بن او ثان ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کویہ کہتے ہوئے سا: "روئز مین پر مسلمان جس کی گردن کا کوئی مالک نہ ہو'اس کا اس مال فئیمت میں حق ہے وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے۔ اگر میں زندہ دہاتو کوہ صنعا کے چروا ہے کہاں اس کا حق بیاں ہی گردن کا کوئی مالک نہ ہو'اس کا اس مال فئیمت میں حق ہو وہ دیا جائے اگر میں زندہ دہاتو کوہ صنعا کے چروا ہے کہاں اس کو ختی اس کی حقام میں معالی ہے جو گا ۔" سائب بن بزید کے مطابق ایک مرتبہ فرمایا: "اگر میں زندہ دہاتو کوہ صنعا کے چروا ہے کہاں اس میں جائے جائے گا۔ قبل اس کے کہ اس کی حقام ہو جاتا 'قوم وہ جاتا' تو مروات جمیر میں ایک چروا ہے کہاں اس کا حصہ اس طرح آجاتا کہ اس کی بیشانی پینہ بھی نہ آنے ہاتا گا۔" اس کی بیشانی پینہ بھی نہ آنے ہواتا کہ وہ بیل جائے دہ میں ہیں گری جو ات کی بیس وہ ہیں رہاں گا۔ دہ میر سے بعد کی امیر کی محتاج نہیں رہیں گی۔ "مرایا: "خدا کی قتم! میں اگر عواق کی بیوور میں کی خوروں گا کہ وہ میر سے بعد کی امیر کی محتاج نہیں رہیں گا ہوں گیا۔" در میں ایک خوروں گا کہ دہ میر سے بعد کی امیر کی محتاج نہیں رہیں گیا۔"

مال غنیمت کے خمس کے سلسلے میں تو آپ کی پالیسی بھی رہی کہ اے فوری طور پر لوگوں میں تقتیم کردیتے تھے 'البتہ فئے کے مال میں ہے آپ نے و ظا کف کا سلسلہ شروع کیا۔ اس میں زکو قاور مال غنیمت کے علاوہ دیگر آمد نیاں شامل ہوتی تھیں۔ فئے کی تعریف میں متعدد حوالوں ہے رواس قلعہ جی نے بالکل صحیح لکھا ہے: " فئے ہر وہ مال ہے جو کافروں ہے جنگ کئے بغیر حق کے مطابق لیا جائے 'مثلاً جزیہ ' فراج 'عشور (محصول چو گل) اور وہ مال جو سنر اء امام کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت ساتھ لائیں اور وہ مال جو روا اسلامی لشکر کے خوف ہے بھا گئے وقت جنگ ہے پہلے ہی چھوڑ جائیں اور وہ مال جو لاوارث میت اپنے تر کے میں چھوڑ جائے ہوتے وقت ساتھ لائیں اور دہ مال کو کفار اسلامی لشکر کے خوف ہے بھاگے وقت جنگ ہے پہلے ہی چھوڑ جائیں اور وہ مال جو لاوارث میت اپنے تر کے میں چھوڑ جائے

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۹۹/۳ یوسف: ۲۴ طبری ۱۱: ۲۰۱۶ (۲) سعد: ۲۹۹/۳ یوسف: ۲۵ حوزی ۱۰۱۱ طبری ۲۱۱/۱: (۳) عبید: ۲۱ سعد: ۲۰۱۳ (۱) یوسف: ۲۷ (۵) ماوردی: ۲۰۱۰ سعد: ۲۹۶/۳ (۲) سعد: ۲۰۱۶ یوسف: ۶۵ (۷) کتبر ۱۱: ۲۰۱۱

اور وہ مال جو د فینوں ہے نکالا گیا ہو 'وہ گشدہ جانور جواز خو دزندہ دہ سیس اور ان کامالک معلوم نہ ہو 'جینے اونٹ و غیر ہاور ہر وہ گری ہی جیز جس کے مالک کا پہتا نہ ہواور اس کو اضاف والاا ہے نہ رکھنا چاہتا ہو (ا)۔ "فاروق اعظم" نے تمام شرعی محاص ہے حاصل ہونے والی آمدنی کو بیت المال میں یکجا کر کے اس ہے و ظا نف کاسلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مفتوحہ علاقوں کی تمام زمینوں کو بھی فئے قرار دے کر مستقل آمدنی کا ذریعہ بنایا "تاکہ اس و ظا نف کے علاوہ مختلف تم کے دائمی مصارف و ضروریات کو پوراکر نے کا اہتمام ہو سکے 'چنانچ آپ نے آئدہ پالیسی کے حتی فیصلے کے بارے میں بلائے گئے مشاور تی اجلاس میں تقریم کر کے ہوئے فر بلا: "فنیم میں جو مال ملا تھا اس نے قبیل نے آستے تم کردیا ہے 'بلکہ ابھی اس کی تقلیم میں معروف ہوں۔ میں نقسیم کردیا ہے 'بلکہ ابھی اس کی تقلیم میں معموف ہوں۔ میں نے یہ دائے قائم کی ہے کہ زمینوں کو مع کا شتکار دل کے سرکاری ملیت قرار دے دوں اور اس کے کا شتکار دل پر قران عائم کر دوں اور ان پر فی میں فرق کی میں فرق کی میں افراد' آنے کس جزیہ معموف ہوں۔ میں نے یہ دار ہوں گی۔ دیکھیاں سرحد دار ہوں گی۔ دیکھیاں سرحد دل کی مخاطب کیلئے جبر حال کچھے آدمی تعینات کرنے ہوں گے 'جو متقال دہاں دہیں' یہ بڑے بڑے جائم ' الجریو' والی نسلیں حصد دار ہوں گی۔ دیکھیان تا تائم کی کافاور ان کو و ظا نف دیتے بہر حال کھی آدمی تعین اور ان پر محنت کرنے دالے کا شکار تقسیم کردیئے جائم' تو کیل کو کہاں ے دیاجائے گا؟" یہ من کر مسب نے کہا: "آپ کی رائے صحیح ہے۔ اس کریہ زمینیں اور ان پر محنت کرنے دالے کا شکار تقسیم کردیئے جائم' تو ان کا ان کا گا میں کو میں کا دیا جائے گا؟" یہ من کر میب نے کہا: "آپ کی رائے صحیح ہے۔ "

اس دوایت سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ فنے میں سے دیاست کے تمام انظامی مصارف کے جاتے تھے۔ان میں ملاز مین کی تخواہیں ،مستقل فوج کی عطایا فلاح وہہبود کے اقد امات اور کفالت عامہ کے انتظامات اور عوام الناس کے و ظا کف شامل تھے۔ و ظا کف کیلئے ہا قاعدہ دیوان کا خیال کیے پیدا ہوا 'اس بارے میں مختف دوایات موجود ہیں۔ایک بید کہ حضرت ابو موکی اشعر کی حضرت عمر بن الخطاب کے ہاس دس لاکھ لے کر آئے تو آپ نے پوچھا: "کتالائے ہو؟"انہوں نے جواب دیا:" دس لاکھ۔" راوی کے بقول بید رقم آپ کوزیادہ معلوم ہوئی 'چانچ بوچھا: "جو بچھ بتارہ ہوا سے بچھتے ہو؟" دہ بولے نے "ہاں! سوہز ارد س مرتبہ کہہ کر بتادیا کہ اتنا لاکھ۔" راوی کے بقول بید رقم آپ کوزیادہ معلوم ہوئی 'چانچ بوچھا: "جو بچھ بتارہ ہوا سے بچھتے ہو؟" دہ بولے نے "ہاں! سوہز ارد س مرتبہ کہہ کر بتادیا کہ اتنا لاکھ۔" راوی کے بقول بید رقم آپ کوزیادہ معلوم ہوئی 'چانچ بوچھا: " بھو تو اس بال میں سے اس جو جو بھی اس کا حصہ ملے گا جو بحن میں ہواور اس کا خون اس کے چرہ ہی اس کا حصہ ملے گا جو بحن میں ہواور اس کا خون اس کے چرہ ہی میں ہو تھا م سوچے رہتے تھے۔ مختلف مدات سے میں ہو تا ہے کہ آپ ریاست کے ہر فرد تک بیست المال میں اس کا حق بہنچ نے کیلئے کوئی مربوط اور جامع نظام سوچے رہتے تھے۔ مختلف مدات سے مصل ہونے والی آمد نیوں کو تقسیم کردینے کے باوجود کوئی مستقل ضابطہ اور طریقہ وضع کرنا چاہتے تھے۔ایک اور موقع پر اس سلط میں مناسب تجویز آئی تو فور آ آپ نے قبول کرلی۔

روایت ہے کہ حضرت ابوہر برہ جم ین کامال لے کر آئے تو آپ نے ان سے بوچھا: "کتنامال لائے ہو؟" انہوں نے عرض کی: "پانچ لا کھ درہم۔ "حضرت عرش نے اس تم کو زیادہ محسوس کرتے ہوئے فرملیا کہ اسم ہوکہ کیا کہہ رہے ہو؟" حضرت ابوہر برہ نے فرملیا: "میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میر اصطلب ہے ایک لا کھ کی تعد دیا تعد ادپائی مرتبہ" آپ نے بوچھا کہ "کیایہ مال طیب (پاکیزہ) ہے؟" انہوں نے فرملیا: "مجھے نہیں معلوم۔ "اس پر حضرت عرش نے خطاب فرملیا اور حمد و ثناء کے بعد کہا: "وگو اہمارے پاس کیر مال آیا ہے اگر آپ لوگ بین تو ہم اس (سرمایہ) کو آپ کے سامنے وزن کرادیں اور آپ چاہیں تو اس کی آپ کے سامنے گئی کرادیں۔ "اس پر حاضرین میں سے کسی نے عرض کی: "امیر المومنین"! آپ بھی عجمیوں کی طرح رجمۂ قائم کرد ہے "" ۔ "اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عرش نے ایک بڑا لشکر تیار کرکے دوانہ کیا اور اہل لشکر اور ان کے اہل خاندان کو مصارف بھی تقیم فرمادیئے۔ اس وقت آپ کے ہاس ہر مز ان موجود تھا اس نے عرض کی کہ اگر کوئی

<sup>(</sup>۱) رواس: ۲۱ و (۲) بوسف: ۲۵ (۳) بوسف: ۲۵ (۱) بوسف: ۲۵ سعد: ۲۰ ما شیبه: ۲۰ ۹ ماوردی: ۱۹۹ موزی ۱: ۲۰۱

فوج نے نگل کر گھر پیٹھ جائے ' تو ہے سالار کو کیے معلوم ہوگا؟ آپ ان کیلئے دیوان با کی اور پھر اس نے دیوان کے بارے بیں تضیبات بتا کی (۱) ۔ آپ کو یہ تجویز پند آئی اور آپ نے حب عادت مسلمانوں سے مشورہ فربلیہ مختلف اٹل رائے نے اپنے خیالات کا ظہار کیا۔ روایت ہے کہ حضرت عرق نے مسلمانوں سے رجمئر کے تیام کے بارے بیں مشورہ فربلیہ دوران مشورہ حضرت علی نے فربلیا کہ "ہر سال کی آمدنی ای وقت صرف کردی جائے ' بچا کر ندر کھی جائے (کہ اس کے حساب کا اور اس کے رکھنے کے انتظام کا مسئلہ پیدا ہو۔ )" اس پر حضرت عثان نے فربلیا کہ "اب مال کی کثرت ہوگی اگر بالفرض کی وقت میر پہنے نہ ہے کہ کس کو حصہ ملاہے اور کس نہیں ملا تو خاصی دشواری ہوگی۔ "حضرت خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ " بیس نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے باد شاہوں نے دفاتر قائم کر رکھے ہیں اور فوج کی بھی وہاں با قاعدہ سنظیم ہوتی ہے ' آپ بھی اگر دفاتر قائم کر دیں تو مناسب ہوگا۔ "حضرت عرق نے ان کی رائے کو پہند فربلیا اور قریش کے رکھو ان کی ہی وہاں با قاعدہ سنظیم ہوتی ہے ' آپ بھی اگر دفاتر قائم کر دیں تو مناسب ہوگا۔ "حضرت عرق نے ان کی رائے کو لیند فربلیا اور جیر " بن مطعم کو بید کام پر دکیا کہ وہ لوگوں کے نام ان کے مراتب کے لحاظ ہے لکھیں ' چنا نہوں نے توجوانوں میں ہو با کے بات کو بعد حضرت ابو بحر اور ان کے انام نا کے اس کے بعد حضرت ابو بحرق اور ان کے خاندان کے نام لکھے ' کھر حضرت عراور ان کے اہل خاندان کے نام لکھے ' گویا خالت کی تر تیب درست نہیں ہے بلکہ اس کی تر تیب رسول اللہ خواج کی قرابت کے لحاظ ہو کہو جو می قدر مقدم ہواں کوائی مرتبہ یر گھو ' ' ۔

اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ماوردی کا کہنا ہے کہ حکومت کے سر مائے کی حفاظت اور تمام امور کی نگر انی اور فوجیوں اور دیگر عہد بیراروں کے انتظامات کیلئے دیوان (دفاتر) قائم کئے جاتے ہیں۔ لفظ دیوان کے استعمال کی دووجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسر کی نے اپنے منشیوں کو حساب کرتے ہوئے دیکھا' تواس نے ان کو "دیوانہ" یعنی مجنوں کہا اس کے بعد ان لوگوں کے بیشنے کی جگہ دیوان کہلائی جانے لگی آخری "ھاء" کرت استعمال ہے گرگی اور اس طرح یہ لفظ" دیوان "باقی رہ گیا۔ دوسر کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ "ویوان "باقی رہ گیا۔ دوسر کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ دیواں ہے بمعنی شیاطین (اور جن) چو نکہ حساب کتاب کرنے والے لوگ بڑے باریک بیں 'جزر ساور تین ہوتے ہیں' اس لئے ان کو دیوان کہا جانے لگا۔ عہد اسلامی میں سب سے پہلے حضرت عرش نے باقاعدہ در جشر قائم کے (۳)

#### ا-نامول کی ترتیب:

رجٹروں میں ناموں کی ترتیب نسب کے اعتبارے اور و خاکف کی مقدار اسلام کیلئے خدمات اور سبقت اسلام کے لحاظ سے مقرر کی گئی، گرجب سابقین اسلام
باتی نہ رہ تو پھر و خاکف کی مقدار میں شجاعت اور حسن عمل کومد نظر رکھاجانے لگا<sup>(ہ)</sup> روایت ہے کہ حضرت عرِّ نے جب و فتر (رجٹر) تیار کرنے کاارادہ فر مایا کہ تو آپ نے بوچھا کہ ''کن اوگوں کے ناموں سے ابتداء کی جائے۔ "حضرت عبدالرحلیٰ بن عوف نے فر مایا کہ خود سے شرع بیجے 'اس پر حضرت عرِّ نے فر مایا کہ ''جھے یاد ہے کہ آپ نے بنوباشم اور بنو عبدالمطلب سے ابتداء فر مائی تھی <sup>(۵)</sup> ۔'آپ کے معاشی عدل وانصاف کی ایک بزی دلیل بھی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بالیا ہے خاندان اور قبیلے کورعایات 'فوائد یااضافی مراعات و حقوق حاصل نہیں کرنے دیئے۔ ناموں کی ترتیب کا بھی بھی معاملہ تھا۔ رجٹر تیار کرنے والی سمیٹی نے عائدان اور قبیلے کورعایات 'فوائد یاضافی مراعات و حقوق حاصل نہیں کرنے دیئے۔ ناموں کی ترتیب کا بھی بھی معاملہ تھا۔ رجٹر تیار کرنے والی سمیٹی نے فائدان کی ترتیب سے بنوباشم 'بنو تیم اور بنو عدی کے نام لکھے 'تو آپ نے فہرست دیکھ کر مستر دکر دی کہ رسول اکر م عقیقیں سے قرابت کے لحاظ ہے مرتب کرو 'جو جس قبات نے اس پر حضرت عبان نے آپ کا شکر میداد اکیا اور فر مایا: ''اللہ جس قدر مقدم ہواس کو ای مرتبے پر رکھواور عراکواس مرتبے پر لکھو جس پر اے اللہ نے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عبان نے آپ کا شکر میداد اکیا اور فر مایا: ''اللہ جس قدر مقدم ہواس کو ای مرتبے پر رکھواور عراکواس مرتبے پر لکھو جس پر اے اللہ نے رکھا ہے۔ اس پر حضرت عبان نے آپ کا شکر میداد اکیا اور فر مایا: ''اللہ

<sup>(</sup>۱) ماوردی: ۱۹۹ (۲) بعقوبی: ۱۰۰ صعد: ۱۹۸ ماوردی: ۱۹۹ طبری ۱۹۱ اطبری ۲۰۹ (۳) ماوردی: ۱۹۹ (۶) ماوردی: ۲۰۲ (۵) بیشان ۲۰۰

۲\_و ظا نُف میں در جہ بندی:

## (i) باره براردر جم:

آپ نے عور تول میں سے سب سے زیادہ و ظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ گامقرر فرمایا 'جو ہارہ ہز ار در ہم تھا۔ مر دول میں سے حضرت عہاس کا بھی اتناہی مقرر فرماا اس کی ایک وجہ رسول اکر م عصیفی کاان دونوں سے خصوصی تعلق تھا <sup>(۱)</sup>۔

#### (ii) د سېزار:

آپ نے دیگرامبات المؤمنین میں ہے ہر کسی کاو ظیفہ دس ہزار مقرر فرمایا سوائے حضرت صفیہ اور جو بریٹر کے کہ جن کاو ظیفہ چھ 'چھ ہزار مقرر کیا ۔ایک
روایت میں ہے کہ دونوں نے قبول کرنے ہے افکار کردیا۔ حضرت عمر نے ان ہے کہا کہ دوسری بیویوں کا حصہ مقرر کرنے میں 'میں نے ان کی ججرت کا لحاظ کیا
ہے۔ان دونوں نے جواب دیا: ''آپ نے تواس مقام کا لحاظ کرتے ہوئے جھے مقرر کئے ہیں 'جورسول اللہ علیہ کے نزدیک انہیں حاصل تھا بعینہ وہی مقام ہمیں
ہمی حاصل تھا۔ ''حضرت عمر نے بیات تتلیم کرلی اور ان کے جھے بھی بارہ 'بارہ ہزار مقرر کردیے (۸)۔

<sup>(</sup>۱) ماوردی: ۲۰۰ طبری ۲۰۹/۱۱۱ (۳) عبید: ۲۱ (۳) سعد: ۱۹۶/۱۹ ماوردی: ۲۰۰ طبری ۲۱۰/۱۱۱ (۶) بیهقی: ۲۹۶/۱۱ (۵) سعد: ۲۹۶/۳ ماوردی: ۲۰۰ طبری (۱

<sup>(</sup>٦) سعد: ۲۹۷/۳ ميدن ۲۱ موسف: ۲۲ بوسف: ۲۲ بلافري ۲۱ : ۲۱ (۲) ايضاً (۸) يوسف: ۲۶ ـ

## (iii) چھ برار:

حضرت صفیہ ؓ بنت عبدالمطلب آپ کی پھو پھی تھیں 'انہوں نے ہجرت بھی کی تھی للبذااس قرابت و بجرت کی وجہ سے ان کاو ظیفہ چھ ہزار مقرر کیا<sup>(۱)</sup>۔ صحابہ کرامؓ میں سے حضرت ممار بن پاسرؓ کوان کے مساوی و ظیفہ دینے کافیصلہ فرمایا<sup>(۲)</sup>۔

# (iv)پانچ بزار:

تمام بدری صحابہ کرائم جنہوں نے ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی تھی خواہ وہ حلیف تھے یا مولی' عرب سے یا غیر عرب سب کو پانچ ہزار کا مستحق قرار دیا گیا ''۔ایک روایت کے مطابق ان کیلئے چھ ہزار مقرر کئے گئے ''')۔ حضرت امام حسنؓ اور حسینؓ نے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں ک تھی' کین رسول اگر م علیفی سے قربت اور آپ کا ان سے خصوصی پیار وہ بنیاد تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں بھی اٹل بدر کے برابر پانچ ہزار وظیفہ دیا گیا <sup>(۵)</sup>۔ آپ نے اصحاب بدرؓ کے بارے میں فرمایا: ''میں ان کو ضر ور ترجے دوں گا <sup>(۱)</sup>۔''

#### (٧) چار برار:

آپ نے ایسے تمام مہاجر صحابہ کرائم جنہوں نے جنگ بدر میں تو کسی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی 'لیکن بعد کے غزوات میں شریک رہے <sup>(2)</sup> یا پھر ایسے انصار کی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی <sup>(۸)</sup> یا حبشہ کی طرف ججرت کرنے والے <sup>(۹)</sup> یاوہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی' سب کیلئے جار ہزار وظیفے مقرر فرمایا <sup>(۱۰)</sup>۔

حضرت عرض نے حضرت عرض کی اوجہ معظم ہوتوی کا و نطیفہ چار ہزار درہم مقرر کیا کیو نکہ ان کی والدہ ام سلکی رسول اللہ عظیم کی زوجہ معظم ہوتھی۔ اس پر محمد بن مقرر کیا کیو کی اس کے و سیلے عوالہ کی اور جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت عرض فربایا کہ ''رسول اللہ عظیم ہے تعلق ہونے کی وجہ اگر کوئی ال کے و سیلے ہے فا کہ واٹھانا چاہے توام سلکی جبی مال لائے میں الے خوش کر دول گا (اا)۔ ''آپ نے ذاتی مقام کی بنیاد پر حضرت اسامہ بن زید گا و غیفہ بھی چار ہزار مقرر کیا جو ان کے اپنے جلیل القدر بیغے حضرت عبد اللہ بن عرض زیادہ تھا کی بنیاد پر حضرت اسامہ بن زید گا و غیفہ بھی چار ہزار مقرر کیا جو ان کے اپنے حضرت اسامہ بن نرید گا و غیفہ بھی چار ہزار مقرر کیا جو ان کے حضرت اسامہ گوا ہے جیے حضرت عبد اللہ بن عرض کے اس میں انہیں رنے تھا اس میں انہیں رنے تھا گا ہم ہوگی فاہر ہوگئی تھی۔ بی وجہ ہے کہ لوگ حضرت عبد اللہ بن عرض کی اور حضرت عبد اللہ بن عرض حضرت عبد اللہ بن عرض حضرت عبد اللہ بن عرض کے ایس سللہ میں حضرت عرض کو ترجی دی ہے۔ ایس سللہ میں حضرت عرض کو ترجی دی ہے۔ ایس سللہ میں حضرت عرض کو ترجی دی ہو نہ بھی ہے کو کو گی اور سبقت حاصل ہے۔ ''حضرت عرض کو بانیوں کو صاحت رکھ کے اللہ عرض کو عرض نیادہ محبوب تھے کو عرض سلام کی خاطر قربانیوں کو صاحت رکھ کے و عمد اللہ بن عرض حکوب تھے (۱۳)۔ ''آپ نے اسلام کی خاطر قربانیوں کو صاحت رکھ کے و عمد اللہ بن عرض حکوب تھے (۱۳)۔ ''آپ نے اسلام کی خاطر قربانیوں کو صاحت رکھ کے و حضرت سلمان فاری گاہ نظیفہ بھی چار ہزار مقرر فر ملا (۱۳)۔ ''

# (vi) تین ہزار :

فتح ہے قبل ججرت کرنے والے سب لوگوں کیلئے تین ہزار و ظیفہ مقرر فرملیا۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کوائ درج میں رکھا ( )۔ ابو سلمہ کیلئے پہلے دوہزار مقرر فرمائے بعد میں ایک ہزار کااضافہ کر دیاحالا نکہ مہاجرینؓ وانصارؓ کے ہیوُل کیلئے دوہزار مقرر ہوئے تھے۔اس پر محمد بن عبداللہ بن جحش نے آپ سے کہا:"ان کے باپ کو كونى ايساشرف توحاصل نہيں تھاجو ہمارے باپول كوحاصل ندر ہاہو۔ ندان ميں كوئى الى خوبى ہے جو ہم ميں ند ہو۔ "اس پر آپ نے جو اب ديا: "ميں نے ان كے باپ ابو سلمة" کے لحاظے صرف دوہز اردیاہے لیکن ان کی مال ام سلمی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ہز ار کا اضافہ کر دیاہے۔اگر تیری مال ان کی ہم پلہ ہوتی تواضافہ کر دیتا '۔''

#### (vii) دویزار:

زیاد وتر تعدادان لوگوں کی تھی جنہیں دوہزار در ہم د ظیفہ ملناشر وع ہوا۔ان میں اہل بدر کے لڑ کے 'مہاجرین وانصار ؓ کی نو مولو داولاد' فتح مکہ میں شریک سارے مسلمان' بیعت رضوان میں شریک سارے لوگ 'جن کااس سے بہتر وظیفہ کی وجہ سے مقرر نہ ہوسکا 'پچھاٹل یمن الل شام اور عراق اور ایرانیوں کے خلاف عظیم معرکہ قادسیہ میں شریک ہونے والے مجاہدین سب کوای درجے میں رکھا گیا (<sup>۳)</sup>۔ علاوہ ازیں دوہزار انفرادی طور پر بعض شخصیات کوان کے کی فضل کی دجہ ہے جھی دیئے۔ان میں نفر بن انس 'حضرت عمرةٌ بن العاص عميرٌ بن وہب عبدالله بن ارطاط اور ہر مز ان شامل ہیں (م) ۔ روایت ہے کہ مکہ والوں اور عام لوگوں کا حصہ آپ نے فی کس آٹھ سور کھا۔ طلحہ بن عبیداللہ اپنے بھائی عثان کو آپ کے پاس لائے تو آپ نے ان کا حصہ آٹھ سومقرر کردیا 'پھر نفر بن انس آئے تو آپ نے فرمایا: "ان کا حصہ دو ہزار لکھو۔ "اس پر طلحہ نے آپ سے کہا: "میں بھی ان بی کی طرح کے ایک آدمی (عثمان) کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے اس کا حصد تو آٹھ سور کھااور نفر کیلئے آپ نے دوہزار مقرر کردیئے؟" اس پر آپ نے فرملا:"ان کے باپ احد کے دن مجھے ملے توانہوں نے پوچھار سول الله علیہ کا کیا ہوا؟ میں نے جواب دیامیرے خیال میں تو آپ شہید ہوگئے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار تھینجی لی اور میان توڑدی اور بولے اگر رسول اللہ عظیمی شہید ہو گئے ہوں تواللہ زندہ ہے وہ بھی نہیں مرے گا۔ "اس کے بعد وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اس وقت ان (عثان) کے باپ فلال جگہ پر بھریاں چرار ہے تھے۔ "کام ابو یوسف کے بقول حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دور میں ای پالیسی پر عمل کیا <sup>(۵)</sup>۔ (viii)ایک بزار:

آپ نے ایک ہزار کے لگ بھگ و ظا نُف زیادہ تر خواتین کو ان کی خدمات اور حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے مقرر فرمائے۔ ان میں پہلی ہجرت کرنے والی محترمات شامل تھیں 'مثلاً اساءٌ بنت عمیس 'کلثومٌ بنت عتبہ 'حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی والدہ 'اساء بنت ابی بکرٌ قابل ذکر ہیں (۱)۔ (ix) متفرق:

عوام الناس كيلير آپ نے حسب مصلحت وضرورت مختلف مقداري مقرر فرمائيں۔ يمن شام اور عراق كے لوگوں كيلير دو بزار 'ايك بزار '٩٠٠و' يا نچ سواور تين سو مقرر فرمائے۔ تین سوے کم کسی کا بھی مقرر نہ کیا <sup>(2)</sup>۔ مدینے کے اردگر د کے لوگوں (عوالی) کی فہرست بنوائی ان کیلئے خوراک جاری کر دی۔ مضافات میں خود بی جاکر تقسیم کرتے تھے۔ ہشام الکعبی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب کوخود دیکھا'وہ خزاعہ کا دفتر (رجش کئے ہوئے آتے تھے۔ قدید میں ہر عورت ان کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواہ وہ ہا کرہ ہویا ثیبہ ان ہے چھپتی نہ تھی کہ وہ خود ان کے ہاتھ میں نہ دے دیتے ہوں۔ پھر وہاں ہے وہ غسفان جاکر تضهرے تھے وہاں بھی ایسا کرتے تھے 'بیہال تک کہ ان کی و فات ہو گئی ۔

<sup>(</sup>۱) سعد: ۲۹۷/ توسف: ۲ (۲) بوسف: ۲ (۲) بوسف: ۳۵ میدد ۲۱ (۵) بوسف: ۲۹۸/ تا در ۱۲ میدد ۲۹۸/ تا در ۱۲ میدد ۲۹۸/ تا در ۱۲ میدد ۲۹۸ (۲) سعد ۲۹۸/ تا در ۱۲ میدد ۲۹۸ تا در ۱۲ میدد ۲۰ میدد ۲۹۸ تا در ۱۲ میدد ۲۰ میدد ۲۰

#### س\_ قابل لحاظ خوبيال:

حضرت عمرٌ نے بعض اوگول کی قابل لحاظ خوبیول کے پیش نظران کے کاص و ظائف بھی مقرر کئے۔ مثلاً آپ نے حضرت علیؓ کے دونوں صاحبز اوول حضرت حسنؓ اور حضرت حسین کیلئے یا نجی با گھ بڑار در ہم وظیف مقرر کیا باوجود میکہ وہ شرکاء بدر نہیں تھے۔ آپ نے ان کے بیر وظائف اس بناء پر مقرر کئے کہ وہائل جنت کے سر وار اور گلشن قلب رسول الله علي الله على الله علي الله على الله مہماندار اور مہمان نواز تھے (۲) اور بسر بن الی ارطاۃ کے دوسودینار مقرر کئے کیونکہ یہ صاحب تلوار کے دھنی تھے۔ان کے بارے میں فرملیا: "اللہ نے ان کے ہاتھ ہے کتنی فتوحات کرائی بین اور خارجه بن حذافه کیلئے بهادری اور شرف کی بنایر ان کا بھی و ظیفه مقرر کیا اور ای طرح اور او گول کاو ظیفه مقرر کیا گیا۔ حضرت اسامٌ بنت الی بکر اسامٌ بنت عمیس اور ام عبدالله بن مسعودٌ میں ہے ہر ایک کیلئے ایک ایک بزار در ہم مقرر کئے اس لئے کہ بیر مہاجرین اولین میں ہے تھیں (۳) ہم مز ان کیلئے دوہزار در ہم مقرر کئے کیونکہ وہ صاحب الرائے تھا"۔ حضرت عمرو بن العاص کو بیعت رضوان میں شرکت کی وجہ ہے گور نری کی تنخواہ کے علاوہ ایک ہزار زائد مقرر فرمائے 'ان کاو ظیفہ دوسودینار تھا"۔

۳\_متفرق عطبات:

حضرت عمرٌ نے ان و ظا نُف کے علاوہ اور بھی عطیات مقرر کئے تھے۔

(الف) محامد بن کے اہل وعیال:

ابوعبید نے الاموال میں نقل کیاہے کہ حضرت عمرؓ نے جنگ میں لڑنے والوں کی اولاد اور ان کے اہل وعیال کیلئے دس 'دس در ہم کاو ظیفہ مقرر کیا تھا' چنا نجیہ حضرت عمرؓ نے جاہیہ میں فئے تقسیم کی' توہرا یک کواگر وہ تنہاتھانصف دینار ملااوراگراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی تواہے ایک دینار ملا<sup>(۲)</sup>۔ (ب) بچوں كيلئے:

حضرت عمرٌ ابتداء میں بچے کاو ظیفہ اس وقت تک مقرر نہیں کرتے تھے جب تک اس کادودھ نہ چیٹرادیا جاتا۔ پھر ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت مصلی کے قریب گشت فرمارے تھے کہ ایک یے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اس کی مال ہے کہا کہ اے دود ھپلاؤ تواس نے کہا کہ چو نکدامیر الحؤمنین ﷺ بچے کا وظیفه اس وقت تک مقرر نہیں کرتے جب تک اس کادودھ نہ چیڑایا دیا جا تالبذامیں نے اس کادودھ چیڑا دیا ہے۔اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ''میں تواس کی جان ی لینے کا سب بن گیاتھا۔ تم اے دودھ پلاؤ عنقریب امیر المؤمنین اس کاو ظیفہ مقرر کر دیں گے۔'' چنانچہ اس کے بعد آپ نے ہر بچے کاو ظیفہ اس کے پیدا ہوتے ہی مقرر کرناشر وع کردیا<sup>(2)</sup> پیداہوتے ہی سودر ہم مقرر کردیئے جاتے 'جب بزاہو تاد وسودر ہم ہو جاتے 'جب بالغ ہو جاتا تواس میں اوراضافہ کردیتے <sup>(۸)</sup>۔ (ج)اشائے ضرورت کی فراہمی:

حضرت عمرٌ و ظائف کے مستحق افراد کوان کے و ظائف اور ان کے بیوی بچول کے و ظائف کے علاوہ بعض ضروری اشیاء بھی فراہم کرتے تھے 'جوان کیلئے اور ان کے زیر کفالت غلام اونڈیوںاور گھوڑوں وغیرہ کیلیے کفالت کریں۔ چنانچہ عیاض الاشعری ہے مروی ہے کہ حضرت عمرٌ غلاموں' باندیوںاور گھوڑوں کو بھی کھانے کاسامان دیا کرتے تھے <sup>(9)</sup> اور آپ ہر ماہ کھانے کاسامان تقتیم کرتے تھے۔ حضرت عمرٌ غلہ کی جو مقدار دیتے تھے اس کے بارے میں آپ نے ابن قاطورا سے

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٤٤ سعد: ٢٩٧ (٢) عبد: ٢١٣ (٣) ايضاً (٤) بيعتي: ٦٠٢٦ (٥) عبيد: ٢١٦ (٧) عبيد: ٢٢٢ عبدارزاق: ٥/١١١ بيهقي: ٢٤٧/٦٠ سعد: ۱ - ۲ (۸) سعد: ۲۹۸/۲ (۹) ایفنار

حصرت عمر في تنخوا موں اور و ظائف كى مقدار كے تعين ميں جن اصولوں كومد نظرر كھادہ يہ ہيں:

# (i) سبقت في الاسلام:

کیونکہ جو صحابہ کرامؓ پہلے اسلام لائے 'انہیں مشر کول کی ایسی سختیال بر داشت کرنی پڑیں جو دوسر ول کو بر داشت نہیں کرنی پڑیں۔ قر آن کریم نے ان کاذکر فر مایا اور ان کے مقربین بارگاہ الٰہی ہونے کا اعلان فرمایا ہے: ''و السابقون السابقون اولنك المقوبون '''۔''(اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔وہی تو مقرب اوگ ہیں۔)ای بناء پر حضرت عمرؓ نے عطامیں مہاجرینؓ کو افسارؓ پر مقدم رکھا۔

# (ii) ميدان جهاد مين آزمائش:

یعنی جس نے اسلام کی کوئی حربی خدمت انجام دی اے دوسر ہے لوگوں پر مقدم رکھا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ کی عور تول میں ریشی جادریں تقسیم کیں ان میں سے ایک عمدہ چاد رہن تقسیم کیں ان میں سے ایک عمدہ چاد رہن تقسیم کیں ان میں سے ایک عمدہ چاد رہن کی حراث ہوں ہے گئی کہ ان کہ ہے چاد رہن کی حراث ہوں ہے گئی کہ اسلام کا فرائد مقدار ہیں کیونکہ وہ جنگ احد میں مشکیزے ہجر مجرکے لاتی تفسیل کے معرف عمر نے عبداللہ بن خطابہ کا وظیفہ دو ہزار در ہم مقرر کیا تو حضرت عمر نے مبداللہ بن خطابہ کا وظیفہ دو ہزار در ہم مقرر کیا تو حضرت عمر نے مجتبے کو لے کر آئے اور حضرت عمر نے اس کا وظیفہ کم مقرر کیا تو طلح آئے نے ہم الموامنین آئا آپ نے اس انصاری کو میرے بہتے پر ترجی دی ہے۔ "حضرت عمر نے فریا کہ "جیہاں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وقع پر ان کے والدا پی تکوارے اس طرح اوٹ بنائے ہوئے تتے جیسے اوٹ سے اوٹ بن جاتی ہوئے ۔ "

<sup>(</sup>۱) ماوردی: ۲، ۲۰ عبید: ۲۰ ۲۰ بیهنی: ۲/ ۳ و (۲) عبید: ۲۳۲ (۳) سعد: ۹۸ (۶) سورة الواقعه: ۵، ۱۰ (۵) عبید: ۲۸ (۲) رواس: ۶۶ در

#### (iii) ضرورت:

ای بناء پر حضرت عمرؓ نے امر اء کے و ظا کف میں ان کی ضرور توں کے لحاظ سے فرق کیا۔ امیر عراق حضرت عمار بن یاسرؓ کیلئے آپ نے روزانہ نصف بحر کی مقرر کی اور عبداللہ بن مسعودؓ کیلئے روزانہ چو تھائی بحری مقرر کی۔ حضرت عمارؓ امیر تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تواضی تھے۔ فلاہر ہے کہ امیر کے یہال مہمانول کی آمہ قاضی کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔

## (iv) کثرت عیال:

کشت عیال انسان کی حقیقی ضرورت کی تعریف میں آتی ہے 'ای لئے حضرت عمرؓ نے بیوی کیلئے علیحدہ وظیفہ مقرر کیااور ہر بچہ کاوظیفہ مقرر کیا'تا کہ وہ والدین پر
بوجھ نہ بنیں۔ مالک بن اوس سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے فئے کاذکر کیااور فرمایا کہ ''میں اس فئے کا تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں اور ہم میں سے کوئی
بھی اس کا زیادہ حقد ار نہیں ہے 'البتہ ہم ان امور کے پابند ہیں جو کتاب اللہ نے مقرر کئے ہیں اور اس تقسیم کے پابند ہیں 'جور سول اللہ علیفی نے فرمائی۔ علاوہ ہریں
ہم آدمی کی سبقت اس کی کارکردگی'اس کی عیالد اری اور اسکی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھیں گے (۱)۔

## (v) تعليم وشرافت :

سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے کسی گور نر کو لکھاتھا:"لوگوں کو قر آن مجید سکھنے پروظنے دو۔"اس (گورنر) نے جواب میں انہیں لکھا:"آپ نے مجھے لکھاہے کہ لوگوں کو قر آن مجید سکھنے پروظنے دو چنانچہ یہاں اب ایسے لوگوں نے بھی قر آن مجید سکھنا شروع کردیاہے جنہیں سوائے وظیفہ کے اور کوئی کشش اس تعلیم کے حاصل کرنے میں نہیں ہے۔"اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا:"لوگوں کو شرافت ومروت اور صحبت کی بناء پروظا کف دو ''۔" نامی مقد ار :

فاروق اعظم سرکاری و ظائف کے معاطی میں حق مساوات کے قائل تھے 'چانچہ آپ نے ارشاد فربایا: "کوئی مسلمان ہی اییا نہیں جس کا اس مال (فئے) ہیں حق نہ ہو 'پیالگ بات ہے کہ دودیا جائے یانہ دیا جائے ۔ "چانچہ حضرت علی اور حضرت عمالی نے فئے ہی ہیں اپنے حق کے بارے ہیں مقدمہ چیش کیا تواپ نے سورۃ الحشر کی آیات نبر کے تا اعلاوت فرمانے کے بعد فربایا: "ان آیات کر ہرنے تمام لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے اور کوئی مسلمان ایسا باتی نہیں رہتا' جس کا اس مال میں حصہ باتی نہ ہو 'البت تبہارے مملوکہ غلاموں میں ہے بعض اس میں نہیں آتے۔ اگر میں زندہ دہا تو توانشاء اللہ ہر مسلمان کو اس کا حق طح گا 'حق کہ حمیر ( بمین میں مقیم قبیلہ ) کے نشیبی اور بالائی علاقہ میں اپنے والے چرواہے کو بھی' جس نے اے عاصل کرنے میں کوئی تگ ورو نہیں کی ہوگ 'اس کا حق پہنچ گا گا گا گا ۔ "کین درجات معیشت میں ساوات کے قائل نہیں تھے۔ وہ اسلائی کارناموں 'سبقت اور ضررت مندی کو بھی درجہ بندی کی معقول بنیاد سمجھت تھے۔ چانچہ سائب بن ہر بیدے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے بنا: "اس اللہ کی تشم اجس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ( تین مر تب یہ الفاظ کے بائب بن ہر بیدے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے بنا: "اس اللہ کی تشم اجس کے عوام کا ایک معمولی فرد ہوں 'البت بمیس کناب بنا ہوگا۔ خدا کی تقیم ہے مطابق چانا ہوگا 'بیز ہر ایک کے اسلائ کارناموں 'اس کی دولت مند کی اور ضرورت اور قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لحاظ کرنا ہوگا و غدا کی قدا کی حتم ایک بند تر میں بیٹھے بیٹھے ملے گا گا ۔ "اور دی کے بقول جب رسول اللہ سی تی تول جب رسول اللہ سی تھی عوام کا ایک معمولی فرد ہوں 'البت کے لحاظ کے ہوگا ہوں کا حصہ و ہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا <sup>(۱)</sup> ۔ "اور دی کے بقول جب رسول اللہ سیکھی کو آب کے کہ والے کو اس کا حصہ و ہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا <sup>(۱)</sup> ۔ "اور دی کے بقول جب رسول اللہ سیکھی کی قرابت کے لحاظ کے بھول جب رسول اللہ سیکھی کو اس کا اللہ کی حصرت کی دولت مند کی اور میں دیں میں بیٹھی کو گا کی دولت مند کی اور میں دیا ہوگی کی تو اس کے کہ تو تعلق کی خورت کی کی تو بین بیٹھی بیٹھی کے گا گا کے دولت مدد کی دولت میں کی دولت میں کھر کی کی تو بی بیٹھی کو کو کی کی دولت میں کی دولت میں کی دولت کی دولت کی کو کی کو کی دولت کی کو دولت کی کو کی دولت کی کی دولت کی کی دولت کی کھر کی کو کی کو

<sup>(</sup>۱) حنیل:۲/۲ و (۲) عید:۳ یا ۲ (۳) ایضاً (۶) بوسف: ۲ ۶ طبری ۱:۱۱/۱ حوری: ۱۰۱ (۵) ماوردی: ۲۰۰-

رجر ممل ہوگیا تو سبقت اسلام اور قرابت رسول سلطے کو ید نظر رکھتے ہوئے اوگوں کے و ظائف مقرر کئے گئے 'جبکہ حضرت ابو بکر نے سبقت اسلام کو ید نظر نہیں رکھا تھا' بلکہ سب کے مساوی و ظائف مقرر فرمائے تھے۔ حضرت علی ٹے بھی اپنے زمانۂ خلافت میں ایسانی کیا ( یعنی سبقت اسلام کو یہ نظر نہیں رکھا تھا' بلکہ سب کے مساوی و فلا نف مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثان ٹے سبقت اسلام کے اصولوں کو حضرت عمر کی طرح اختیار کیا تھا اور امام ابو حفیفہ اور فتہائے عراق نے اس اصول کو موزوں قرار دیا ہے (۱)۔ آپ کا یہ نظریہ عبد خلافت میں پروان نہیں چڑھا' بلکہ شروع سے ہی بھی خیال رکھتے۔ عبد صدیق میں میں جہی آپ نے اس اصول کو موزوں قرار دیا ہے (۱)۔ آپ کا یہ نظریہ عبد خلافت میں پروان نہیں چڑھا' بلکہ شروع سے ہی بھی خیال رکھتے۔ عبد صدیق میں میں اور کیا تھا میں آئی تو آپ نے متعدود میر فیصلوں کی طرح یہ بھی قدم اٹھالیا اور اپنے نظریہ کو عملی جامہ بینیا ہے۔ یہ کرنا آپ کیلئے لازم بھی تھا'اس لئے کہ آپ مجبہہ تھے۔ آپ کی بصیرت و فراست اور دین کی سمجھ کی طرح یہ بھی قدم اٹھالیا اور اپنے نظریہ کو عملی جامہ بینیا ہے۔ یہ کرنا آپ کیلئے لازم بھی تھا'اس لئے کہ آپ مجبہہ تھے۔ آپ کی بصیرت و فراست اور دین کی سمجھ کیوری دیانتا اس کے کہ آپ مجبہہ تھے۔ آپ کی بصیرت و فراست اور دین کی سمجھ کی دری دیانتا داری اور نیک نیتی سے جس قدم کا تقاضا کر رہی تھی' یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس سے اجتماب کریں۔

روایت ہے کہ جب حضرت ابو بڑٹے تمام صحابہ کرام گو مساوی و ظائف جاری فرمائ تو حضرت عرفے نے عرض کی کہ ''کیا آپ کے نزدیک وہ شخص جس نے دو جبر تمیں کی ہیں (جبرت جبشہ اور جبرت مدینہ ) اور جس نے دو قبول کی جانب نماز پڑھی ہے ( یعنی مجدا تصیٰ اور معجد حرام کی جانب ) اور وہ شخص جو فتی کمہ کے سال تکوار کے خون ہے اسلام لے آیاد و نول برابر ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکرٹے فرمایا کہ ''ا عمال کا اجرد ہے والا تو اللہ ہے 'دنیا تو ایک دار سفر ہے۔ ''حضرت عرفی ہوئے ۔ ''امام '' بہر حال میرے نزدیک وہ شخص جس نے رسول خدا عظیمی ہو سکتے ۔ ''امام '' بہر حال میرے نزدیک وہ شخص جس نے رسول خدا عظیمی ہو سکتے ۔ ''امام ابو عبید نے روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عرفی نوان کی کی در جے بناد کے اور ان میں ہے بعض کو دوسر ول پر ترجی دی' جبکہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے بعد حضرت ابو بکرٹ نے ان کے در میان و ظائف کی تقسیم میں مساوات رکھی تھی (\*\*)۔ حضرت ابو بکرٹ نے اس اعتراض بھی کیا تھا'کین معرف ابو بکرٹ نے اس اعتراض بھی کیا تھا'کین معرف ابو بکرٹ نے اس اعتراض بھی کیا تھا'کین معرف ابو بکرٹ نے اس اعتراض بھی کیا تھا'کین معرف ابو بکرٹ نے اس اعتراض پر توجہ نہیں دی۔ جبرتی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرٹ نے جب اولاً فئے تقسیم کی تو حضرت عرفی نے بہا کہ آپ ان میں معرف حضرت ابو بکرٹ نے تقسیم میں سب کو برابر رکھا ''

حضرت ابو بحرصد این کاید خیال تھا کہ مالی معاملہ اور اجرو تواب دوالگ الگ چیزی ہیں۔ انہیں اکٹھا نہیں کرنا چاہئے' تاکہ لوگ نیک اعمال کو خالصتا اللہ کیلئے کریں' جبکہ حضرت بحرفاروق کاید مؤقف تھا کہ جن لوگوں نے اسلام کے فروغ اور غلبے میں ابتدائی اور بجرپور کر دار ادا کیا ہے عدل کا تقاضا ہے کہ ان کے حق کو فائق مانا جائے۔ اس کا آئندہ بھی یہ فائدہ ہو گا کہ ایسے معاملات میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ حضرت ابو بکڑکا نقطہ نظر اس روایت سے داضح ہو تا ہے۔ بزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکڑکے پاس مال آیا توانہوں نے اس میں سے سب لوگوں کو برابر برابر جھے دیئے اور کہا: "جھے یہ منظور ہے کہ میں اس تقسیم کی ذمہ داری بجالا نے میں برابر برابر رہوں (نہ بچھے ثواب ملے نہ عذاب) اور وہ جہاد جو میں نے رسول اللہ علیات کے ساتھ کیا ہے' وہ میرے لئے (بعد کے اعمال کے اثر ہے) پاک صاف رہے ۔ "روایات سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا فقطہ نظر انفرادی نہیں تھا' بلکہ دیگر لوگوں کی بھی انہیں تائید عاصل تھی ۔ غالبًا سابقون الاولون یکی چاہتے تنے جیسا کہ اس روایت سے اندازہ ہو تا ہے۔ بزیدا بن ابی صیب وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑھ سے تقسیم مال کے بارے عاصل تھی۔ غالبًا سابقون الاولون کی چاہتے تنے جیسا کہ اس روایت سے اندازہ ہو تا ہے۔ بزیدا بن ابی صیب وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑھ سے تقسیم مال کے بارے میں لوگوں نے تبادلہ خیال کیا اور چاہا کہ وہ حسب مراتب لوگوں کے عطع میں رہی بیٹی کر سے ) ترجی سلوک کریں' لیکن انہوں نے کہا: "ان (لوگوں) کے فضائل میں اس کی بیٹی کر سے کرتے تو کیسائٹ کھیں انہوں نے کہا: "ان (لوگوں) کے فضائل

<sup>(</sup>۱) ماوردى: ١٠ ، ٧ (٢) ماوردى: ١٠ ، ٧ (٣) عبيد: ٤٤ ، (٤) بيهقى: ٦ / ٢٠ (٥) عبيد: ٩٠ - ١

حفرت ابو بکر صدایاتی کی مساویاتہ تقتیم اور فاروق اعظم کی ترجیاتہ تقتیم کی بہترین فقہی توجیبہ وہ ہے ، بوسفیان بن عینیہ کی ہے۔ ان سے متقول ہے حضرت ابو بکر مسلمانوں میں فئے کی مساویاتہ تقتیم کے اس لئے قائل شے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسلام کے فرز ند تصور کرتے تھے 'بالکل ای طرح جیسے بہت ہے بھائی اپنے باپ کے وارث ہوتے ہیں اور ان سب کو میر اث سے مساویاتہ تھے ملتے ہیں۔ اگر چہ باعتبار فضائل اور بلحاظ مراتب دین و فیر ان کے مدارج آبکہ دوسر سے بلندتر ہی کیوں نہ ہوں ؟ حضرت تمر کے سامنے اس مسلمہ کا یہ پہلو تھا کہ چو تکہ خود ''السابقین ''عیں ایک کو دوسر سے پر فضیلت حاصل ہے اور ان کے مدارج جداجدا ہیں 'لہذا اندر ہی صورت تمام مسلمان ایک باپ اور مختلف بھی کی ایک اور اور ہیں ہے کی مرد کے وارث بنے میں فور پر باہم مساوی نہیں مسلمان ایک باپ اور مختلف بھی کی ایک اور کار شتہ داری میں زیادہ قریب کے رشتہ داروں میں سے کی مرد کے وارث بنے میں فور پر باہم مساوی نہیں ہوتے ۔ ان میں اس (بھائی )کی میراث کازیادہ مستحق وہ ہوگا جو بادری میں زیادہ قریب اور پشتوں کے نہیں سلسلہ میں اپنے (جداعاتی) باپ سے قریب ترہو۔

کو طرف سے بھائی ہوگا محروم کر کے تمام میر اٹ لے لے گا 'طالا تکہ محروم ہونے والا بھی اس کا بھائی ہی ہے۔ ''پشتوں کے نہیں سلسلہ میں اپنے (جداعاتی) باب سے ہوگا اور بھائی بینیتے ہے مقابلہ جس ہر ایک جانت ہو کہ قریب تربعیہ کو محروم کر کے تمام میر اٹ لے لے گا 'طالا تکہ محروم ہونے والا بھی اس کا بھائی ہی ہے۔ ''پشتوں کے نسب میں سلسلہ میں اپنے (جداعام کی بیندی) اور اس کی مقابلہ جس ہر ایک جانت ہو ہو تی اور کی میں نہ بی جہ بی ہو جاتا ہے' طالا تکہ در شید دریادہ اسلام کی مدر اس کا دکام کی پیندی اور اس کی مقابلہ جو جاتا ہے' طالا تکہ در قریب تربید کو محروم کر کے خود کی ہو گا تی قدر دوزیادہ ترجی کا مستحی ہوگا کا مرک کی ہو گا ہی تھیں تربی کہ میں اسلام کی مدر اس کا دکام کی پایندی اور اس کی مقابلہ جو جاتا ہے' معالی کو ترون یادہ ترجی کا مستحی ہوگا کیا بیندی کا ور بی تھیں کہ تو جی کا تی قدر دوزیادہ ترجی کا مستحی ہوگا کیا کہ میں بی تھیں بی تو بیں۔ اس متال کی در اس کی ادکام کی پایندی اور اس کی مقابلہ جو بی اس کی در دریادہ اسلام کے میر ان کے دو کا اس کی اس کی بین کی اس کو ترون کی اس کو در دریادہ تریب کی اس کا کو کی اس کو در میں کیا کے کا میں کو کی اس کو در میں کے در

<sup>(</sup>۱) عید: ۱۹ (۲) عید: ۱۹ (۳) طبری ۱۱۱: ۹۹/۱۹

عینیے کی حضرات ابو بحرو عمرر ضی اللہ عنبما کے مختلف اقوال کی یہ تو جیبہ و تاویل مجھے بلظظ نہیں پینچی۔ البتہ اس کا مفہوم بی ہے اور اس بارے بیس بجھے اسے بہتر تاویل نہیں مل سکی ()۔ ولا کل جو بھی ہے خلافت فاروقی کے آخری چار سال تک تر جیجی و ظائف ہی دیے جاتے رہے ، لیکن سے ایک حقیقت ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تفاکہ آئندہ سال ہے آپ بھی مساویانہ تقییم کریں گے۔ آپ کے خادم اسلم ہے روایت ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ مال بہت زیادہ ہو گیا ہے تو فرمایا: "اگر میں آئندہ سال اس شب تک زندہ دہا تو بعد والے لوگوں کو پہلے والے لوگوں ہے ملاووں گا تاکہ تمام افراو و ظائف میں برابر ہو جائیں۔ "راوی کہتے بیل کہ آپ اس تک زندہ دہا تو بعد والے لوگوں کو پہلے والے لوگوں ہے ملاووں گا تاکہ تمام افراو و ظائف میں برابر ہو جائیں۔ "راوی کہتے بیل کہ آپ اس تندہ سال تک زندہ دہا تو آخری آدی کو پہلے آدی ہے ملاووں گا اور سب کو مشل ایک آدی کہ دوں گا (\*)۔ "یا پھر فرمایا: "اگر میں سال بھر تک زندہ دہا تو سب سے اعلی مرتبے والے کو سب سے اعلی مرتبے والے ہے ملاووں گا اس ایک ہو میں سیقت کی اور اسلام مرتبے والے ہے ملاووں گا اس ایک ہو بیل کہ آپ کے ساتھ تر جی سلوک کیا جائے اور ان کی بہی رائے معروف عوام ہے 'لیکن حضر ہی ابو بیلی کی رائے ہو تھی کہ تمام میں جو سلوک کیا جائے اور ان کی بہی رائے معروف عوام ہے 'لیکن حضر ہی ابول نے بی پہلی رائے ہی مسلمانوں کو اس میں ہی برابر برابر کا حصہ دیا جائے۔ بعد میں حضر ہی جی ایکی روایات بینچی ہیں جن سے ایا معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی رائے ہے دیم کی کرائے ہوں تھی کہ رائے انہوں نے اپنی پہلی رائے ہی دور تا کرکی کہ میں ایک کرائے ہوں تھی کہ کہ تک انہوں نے اپنی پہلی رائے ہو جو تا کرکی کہ مورف کو کرکی کرائے ہو تھی گی کہ والے کہ کرائے ہی تھی کہ کرائے کہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کہ دور ہو تا ہے کہ انہوں نے اپنی کہاں ان کو سے کہ کرائے کہ انہوں نے اپنی پہلی رائے کے دور ہو تا کہ کہ انہوں نے اپنی کہاں ۔ کر دور تا کرکی کہاں کہا کہ انہوں کے اپنی کہاں کے دور ہو تا کہ کہ انہوں کے اپنی کہاں ۔ کر دور تا کہ کہ انہوں کے اپنی کہاں کہاں کے دور ہو تا کہ کہ انہوں کے اپنی کہاں کہ کر دور تا کہ کہ انہوں کے اپنی کر ایک کے انہوں کے انہوں کے دور ہو تا کہ کہ انہوں کے انہوں کے دور ہو کر کر کر کر کی کو بیا تھی کو بھر کیا کہ کو کر دور کی گی کر ایک کے انہوں کے کر د

<sup>(</sup>۱) عبید: ۲ و (۲) یوسف: ۲ و (۳) سعد: ۳ و (۳) سعد: ۳ و (۱) سعد: ۲ و (۱) سعد: ۲ و (۱) ماوردی: ۲ و (۷) یوسف: ۲ و (۱)

## خلاصةبحث

مقالے کے صفحات ہے تا بت ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالی نے زیر دست اجتہادی بھیرت ہے نوازا تھا'جو عملی زیدگی کے ہر پہلویں نمایاں تھی۔
آپ اسلام کی رون' مزان اور مقاصد و مصالح کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت ہے بہرہ دور تھے۔ آپ کو مسائل کے اور اک اور معاملہ بہنی میں کمال حاصل تھا۔ ہر انفرادی واجھا کی مسئلے کی تہہ تک بہت جلد بہنچ کر اس کا کوئی حل تعالیٰ کی حل میں کے ساتھ تھا پئی ہر دائے اور گر کو عوام الناس کے سابنے پش کرتے۔ حق و خالفت میں دلائل شختے اور دلائل دیے 'پھر کی حتی فیطے تک جہنچ تہ سلہ عبد خلافت میں بھی جاری رہا۔ آپ نے کبھی اپنی منظر درائے کو حرف آخر سمجھ کرعوام پر مسلط کرنے کی کو شش نہیں کی' بمیشدا ہے تھید کی چلنیوں ہے گزارتے اور ہر مناسب دائرے میں مشاورت کرتے اور ہر وقت حق کوپانے اور اس کی طرف رجوع کر نے کیا جہناد کو روان دیااورای کے مطابق اپنی پلیسیاں وضع کیں۔ اس لئے آپ کے عہد میں کے گئے اہم اس کی طرف رجوع کر نے کیلئے تیار رہے۔ آپ نے شورائی اجتہاد کی اجتہادی بھیرت آپ کے دور کے مسلمانوں کی اجھا تی بھیرت کی علامت ہے۔ فیصلوں اور اٹھائے گئے تمام اقد امات کو اجما تی حقید و جو اتی ہے۔ آپ کی اجتہادی بھیرت آپ کے دور کے مسلمانوں کی اجھا تی بھیرت کی علامت ہے۔ فیصلوں اور اٹھائے گئے تمام اقد امات کو اجما تی حقید واور ندگی کی بعد امت مسلمہ کی نظر میں آپ کے دور اسعدت کوائی معادی کے دیشیت حاصل رہا ہے بدنیوی کے بعد اس کے بعد میں کہ کور ایسیدت کو ایسیدت کوائی معادی کو دیشیت حاصل رہ کے بھیر شب کے کہر شب میں کہ کور تا ہے اور اور ندگی کی بچائے اور عامہ السلمین انہی کے ذکر سے رطب اللمان ہیں۔ تاریخ میں ان کے حالات اس حرب میں کہ معلوم ہو تا ہے کہ کوئی طبقہ ان سے استفادہ کوئی خور ہیں کی تک دور سے مطاب المیان ہیں۔ تاریخ میں ان کے علامت اس کر حضرت عربی کی معلوم ہو تا ہے کہ کوئی طبقہ ان سے استفادہ کوئی خبیر نہیں کی فیر خب ہیں کہ معلوم ہو تا ہے کہ کوئی طبقہ ان سے استفادہ کے افیر نہیں بھی ہیں۔ تاریخ میں استفادہ کوئی طبقہ کے میں میں میں ان کی میں کی کہ کر سے رطب المیان ہیں۔ تاریخ میں سے میں کوئی کے خور میں کی کی کوئی طبقہ کے اس کی کی کوئی طبقہ کی کی کوئی طب کے کہ کی کی کوئی کی کی

#### ليس اعلى الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

وہ ایک عادل بادشاہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر جہاد کیا' جزیہ اور ٹیکس بھی ہے انتہاو صول کیا' فوجات بھی کیس' ان کے ہاتھ پر ایمان کی ترویخ بھی ہوں نے سلمانوں نے ان کے سابہ بیل امان بھی پائی' حدود بھی قائم ہو ٹیس اور علوم کا احیاء بھی انہی کے زمانے ہیں ہوا۔ حتی کہ مختقین فقہاء جو کہ احکام و فاوی کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور جن کے فوؤں ہے آج تک ساری دیا مستفید ہے۔ حضرت عمر کی تقلید پر مجبور ہیں' جیسا کہ فقہائے اربعہ ایسے ہی ثقات محد ثین جنہوں نے احاد بیث رسول کا حفظ کیا اور صحیح کو غیر صحیح کے علیحہ و کیا جیسا کہ بخاری و مسلم آپ کی تقلید پر مجبور ہیں' اس کی توجیہات اور اس کے اسباب نزول بیان کئے یہاں تک کہ اس فن کے امام 'واحدی' بینوی اور بیضا وی بھی آپ کی تقلید پر مجبور ہیں۔ اس طرح قراء کہ جنہوں نے ایش صحبت اس طرح قراء کہ جنہوں نے الفاظ قر آن پاک کو یاد کیا اور تمام زندگی اس کی مشق میں گزار دی جیسے نافع اور عاصم ایسے ہی مشاکخ وصوفیہ جنہوں نے اپنی صحبت کے ذریعے گر اہوں کو راہ نجات دکھائی اور جن ہے جیب مجیب عبال اللہ ین روی ' مصلح اللہ ین شیر اذی ۔ اس طرح وہ شعر اء بھی جو شریعت کے حال نہیں اور عمر کہ وہ شعر اء بھی جو شریعت کے حال نہیں اور حمل کی تعبیر کی اور او گوں کے کانوں تک اسے پہنچا ' بیسے جال اللہ ین روی ' مصلح اللہ ین شیر ازی ۔ اس طرح وہ شعر اء بھی جو شریعت کے حال نہیں اور کی نے مرائی میں گزری جیسا کہ عرفی وغیرہ سے حضرات حضرت عمر کی تقلید پر مجبور ہیں) (۱)

<sup>(</sup>۱) شاد ۱:۸۲۶

الغرض عصر حاضر میں اجتماعی مسائل کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جے ہم بصیرت عمری روشنی میں حل نہ کر کتے ہوں۔ آپ کی اس بے پناہ اجتہادی بصیرت کا اصل راز قر آن حکیم ہے گہرے تعلق اور حائل قر آن 'محمد علیہ ہے ۔ آپ نے اسوؤ حنہ کی حقیقی روح کو سجھنے اور پانے کی کو شش کی اور صرف اپنی فکر وسوج ہی نہیں' بلکہ ذوق و مزاج اور کر دارو عمل کو بھی مکمل طور پر اطاعت وا تبائے کے سانچوں میں ڈھال دیا۔ عصر حاضر میں اگر ہم اپنی اور اپنی فلاول کی سیر ت و شخصیت کی نتمیر' فارو تی نمونے پر کرناچا ہے ہیں' تو کتاب و سنت ہے اپنا تعلق ای طرح تائم کرناہو گا جیسا کہ آپ نے قائم کیا تھا'اس کیلئے اپنے نتا گی کرناہو گا جیسا کہ آپ نے قائم کیا تھا'اس کیلئے اپنے نتا کی مزورت ہے۔ علاوہ ازیں خود آپ نے روشنی کے الن دونوں سرچشموں ہے موام الناس کو سیر اب کرنے گئے جو بھر پور جد و جہد کی و لیک بی جدو جبد موامتی سطح پر مختلف اداروں کے ذریعے و سیع پیانے پر کرناہمار افرض بھی ہے اور ضرورت ہیں۔

مرے کیلئے جو بھر پور جد و جبد کی و لیک بی جدو جبد مکو متی سطح پر مختلف اداروں کے ذریعے و سیع پیانے پر کرناہمار افرض بھی ہے اور ضرورت ہیں۔

مرے حاضر میں ہمیں آپ کی اجتبادی بصیرت کے الن مرکزی اوصاف کور ہنما بنانا جائے جو آپ کے طرز عمل ہے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔

ان میں سب سے پھلا و صف جدت پندی ہے۔ آپ کے اندرایک جذبہ وولو کہ اورایک تخرک تھا۔ اسلام کی اصل بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے حالات و وقت کے تقاضوں کے مطابق اسے نئے انداز میں پیش کرنااور عملی مسائل کو اسلام کی روشنی میں ترتی یافتہ اور جدید ترین طریقوں کے مطابق حل کرناان کا اپناایک طریقہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولیات سب سے زیادہ ہیں اور ان کی فہرست بہت کمی ہے۔

دو سوا و صف متعقبل بنی ہے۔ آپ پی اجتهادی بصیرت ہے متعقبل بعید تک دیکھنے کے عادی تھے۔ آپ اپنے اقوال 'خطبات 'ادکامات اور فیصلوں بیل اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ متعقبل میں ان کے کیا اثرات رو نما ہو سکتے ہیں۔ اس لئے بڑی احتیاط اور مجھداری ہے کام لیتے تھے۔ مسائل کو متعقل اور دیریا بنیادوں پر حل کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مفتوحہ زمینوں کے بارے ہیں پلیسی تبدیل کرتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ ''اگر مجاہدین میں بطور غنیمت تقییم کی جاتی رہیں' تو آئندہ نسلوں کا کیا ہے گا؟''آپ و تقی وعارضی نوعیت کے فیصلوں ہے کام چلانے کے بجائے پیش بنی 'پیش بندی اور پیش قدی ہے کام لیتے تھے۔ آپ کی اجتہادی بصیرت کا تیسسوا و صف فلاح عامہ کا لحاظ ہے۔ اسلام انسانوں کی فلاح و بہبود کیلئے آیا ہے اور اس نے فلاح کا ہمہ گیر تصور دیا ہے' فاروق اعظم نے بھیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ کی تمام پالیسیاں عوامی فلاح و بہبود اور رفاد عامہ کا شاہ کار تھیں۔ آپ ایسے نے نے ذرائع اور طریقے تلاش کرتے رہتے تھے' بین سے یہ عظیم مقصد حاصل ہو سکے۔ آپ کا نظام و نکا نف 'نظام کیکس' نظام کانات عامہ اور دیگر سابھ' رفائی اور فلاحی اقد اس کی نمایاں مثال ہیں۔ فقہاء خیا سے سے عظیم مقصد حاصل ہو سکے۔ آپ کا نظام و نکا نف 'نظام کیکس' نظام کانات عامہ اور دیگر سابھ' رفائی اور فلاحی اقدام اس کی نمایاں مثال ہیں۔ فقہاء نے استحصان اور مصالے مرسلہ کے دلائل میں آپ کے بہت سے فیصلوں اور اقد امات کو بنیاد بنا ہے۔

آپ کی اجتہادی بھیرت کا چو تھا و صف شر عی مصالح اور حکمتوں کا تحفظ ہے۔ آپ اپنی الہامی فراست کی وجہ سے شریعت کی روح 'اس کے مقاصد اور اس کے وسیع تر مصالح کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ کے اجتہادات پر نظر ڈالیں 'تو ہر معالمے میں شرعی مصالح ہی کا تحفظ و کھائی دیتا ہے۔

آخوی و صف شورائی اجتهاد ہے جس کااوپر تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کی کی مثالیں مقالے کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے ہاں ماہرین متقد مین اہل علم ودانش مباجرین و صف شورائی اجتهاد ہے طول و عرض ہے آنے والے اسحاب علم و فقد کی محفلیں سمجی رہتی تھیں جہال علمی و عملی معاملات پر کھل کر بحثیں ہوتی تھیں اور دلائل کی بنیاد پر اجتہادی فیصلے ہوتے تھے۔ آپ بیشتر کبار صحابہ رضوان الله علیہ اجمعین اور سابقون الاولون کو عموماً مدینے ہی میں رکھتے تھے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہی تھی کہ ان سب کورائے مشورے اور فیصلوں میں شامل رکھا جائے۔

عصر حاضر کے سارے مسائل کو حل کرنے کیلئے جہال ان اوصاف کو اپنانا ضروری ہے 'وہال ایک ایسانظام کاروضع کرنے کی ضرورت ہے 'جوان خطوط پر استوار ہو' جنہیں اس مقالے میں مختلف مباحث کے تحت اجاگر کرنے کی کو شش کی گئی ہے۔ یہ کام صرف ای وقت ممکن ہے جب ہم اجماعی طور پریہ فیصلہ کرلیں کہ ہم نے پہلے اپنے ملکول کو پھر پوری دنیا کو اسلام کے نظام امن و سلامتی ہے ہمکنار کرنا ہے جس پر سارے انسانوں کی دنیوی اور اخروی بھلائی کا دارومدار ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و ہمت دے۔۔۔۔ آمین شمہ آمین!



## فهارس

هٔ-آیات قرآنیه هٔ-احادیث نبویه هٔ-شخصیات هٔ-مقامات

## آياتِقرآنيه

| صفحات | ,            | **************************************                                                            | آيات         |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |              | ىن:                                                                                               | باب او       |
| ٨     |              |                                                                                                   |              |
| ٩     | ***********  | ن جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين كذالك واورثناها قوماً آخرين             | کم ترکوا م   |
| ١٣    |              | يهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله                                                                      | رجال لا تله  |
| 18    | ***********  | ارة او لهواً انفضوا اليها و تركوك قائما                                                           | واذرأوا تج   |
| 14    | **********   | صبك الله ومن اتبعك من المؤمنين                                                                    | ياايهاالنبي- |
| ۲.    | **********   | لذ القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون                                                                 | لاتسمعوا لو  |
| 11    | DAMES OF THE | ول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون                                                          | انه لقول رم  |
| 71    | ***********  | ناهن "قليلاً ما تذكّرون"                                                                          | ولا بقول ك   |
| 71    | ***********  | ناهن "قليلاً ما تذكّرون"                                                                          | ولا بقول ك   |
|       |              | وم:                                                                                               | باب د        |
| 30    |              | على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آيته و يزكيّهم و يعلّمهم الكتُب              |              |
|       | 3            | وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين                                                                    | والحكمة      |
| 00    |              |                                                                                                   |              |
| OY    |              | من احسن من الله صبغة و نحن له عبدون                                                               | صبغة الله و  |
| ٥٧    |              | ول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجَّدا يبتعون فضلا من الله            | محمدرسو      |
|       |              | سيماهم في وجوههم من اثرالسجود                                                                     | و رضوانا ،   |
| 7.    |              | مؤمنون                                                                                            | قد افلح الد  |
| 71    |              | عارة و لهوا انفضُوا اليها و تركوك قائما قل ما عندالله خير من اللهو و من التجارة والله خيرالرازقين | واذا رأوتج   |
| 70    |              | ي الأمر                                                                                           | شاورهم في    |
| Y1    |              | المنافقون                                                                                         | اذا جاء ك    |

|     |                                         | نوث ؛                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EYE |                                         | معلى ترامع الرامع ملاحظه                                                                                  |
|     |                                         | منغ <u>من کے کید</u> کے بعد ۔                                                                             |
| 175 |                                         | ياايهاالذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون.           |
|     |                                         | انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكرالله و عن الصلوة            |
|     |                                         | فهل انتم منتهون                                                                                           |
| 175 | **********                              | ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا مااتقوا و امنوا و عملوا الصلحت ثم اتقوا           |
|     |                                         | وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين                                                                |
| 178 |                                         | علم الله انكم كنتم تختانون فتاب عليكم و عفا عنكم                                                          |
| 178 | minne                                   | احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساء كم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. علم الله انكم كنتم                     |
|     |                                         | تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلئن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي                 |
|     |                                         | يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسو د من الفجر                                                          |
| 170 | *********                               | نساء كم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم وقدموا لانفسكم واتقوالله واعلموا انكم ملفوه و بشرالمؤمنين            |
| 174 |                                         | فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما               |
| 177 |                                         | ولو انَّا كتبنا الخ                                                                                       |
| 177 |                                         | الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت          |
|     |                                         | وقد امروا ان يكفروا ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا                                                    |
| 171 | ***********                             | ياايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم      |
|     |                                         | والله مولكم وهو العليم الحكيم. واذ اسرالنبي الى بعض ازواجه حديثاً فلما نبّات له واظهره الله عليه عرف بعضه |
|     |                                         | و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبيران تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما    |
|     |                                         | وان تظاهرا عليه فان الله هو مولَّه و جبريل و صالح المؤمنين والملئكة بعد ذالك ظهير. عسٰي ربه ان طلقكن      |
|     |                                         | ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صالحات ثيبات و ابكارا                        |
| 14. |                                         | ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما                                                                         |
| ١٧٣ | (Antiques)(E)                           | واذا جاء هم امر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه                |
|     |                                         | الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم و رحمته لا تبعتم الشيطن الا قليلا                               |
| 145 | *************************************** | ولو لا اذا سمعتموه قلتم مايكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم                                    |
| 145 | )311144111433                           | ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة          |
|     |                                         | مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر                                           |

فتبارك الله احسن الخالقين

145

| قل من كان عدوا لبجريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدي و بشري                    |                                         | 148   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| للمؤمنين. من كان عدوا لله وملئكته ورسله و جبريل و ميكال فان الله عدو للكفرين                         |                                         |       |
| من كان عدوا لله و ملانكته و رسله و جبريل و ميكانيل فان الله عدو للكافرين                             | **********                              | ۱۷٦   |
| والسبقون السبقون اولنك المقرّبون في جنّت النعيم ثلّة من الاولين و قليل من الآخرين                    | (3111)))))))))))))))))))))))))))))))    | 177   |
| ثلة من الاولين و ثلة من الآخرين                                                                      |                                         | 177   |
| شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينت من الهدى والفرقان                                    | manusi.                                 | ۱۷۸   |
| تبرك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا                                                   |                                         | ١٧٨   |
| وما انزلنا على عيدنا يوم الفرقان                                                                     |                                         | 174   |
| انه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن. قليلا ماتذكّرون. تنزيل من       | 6666111111                              | 149   |
| رب العلمين. ولو تقوّل علينا بعض الا قاريل. لا خذنا منه باليِمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من   |                                         |       |
| احد عنه حجزين. وانه لتذكرة للمتقين. وانا لنعلم انّ منكم مكذبين. وانه لحسرة على الكفرين. وانه         |                                         |       |
| لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم                                                                     |                                         |       |
| سبح لله مافي السموات والارض وهوالعزيز الحكيم له ملك السموات والارض يحيى و يميت وهو على               | 333343334                               | ١٨٠   |
| كل شئ قدير. هوالاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم. هوالذي خلق السموات والارض في             |                                         | 20150 |
| ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم مايلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها       |                                         |       |
| وهو معكم اينما كنتم والله ما تعملون بصير له ملك السموات والارض و الى الله ترجع الامور. ويولج النهار  | 0.6                                     |       |
| في الليل و هو عليم بذات الصدور. امنوا بالله و رسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم |                                         |       |
| وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لاتؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان          |                                         |       |
| كنتم مؤمنين                                                                                          |                                         |       |
| طه. ماانزلنا عليك القرآن لتشقى. الا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الارض والسموات                    |                                         | ١٨٠   |
| العلىٰ. الرحمٰن على العرش استوٰى. له مافي السموات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثريٰ. وان        |                                         |       |
| تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفي. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسني                               |                                         |       |
| انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري. ان الساعة اتيتة اكاد اخفيها لتجزي كل نفس     |                                         | ۱۸۰   |
| بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يومن بها واتبع هواه فتردى                                             |                                         | 1000  |
| وانما اشكوا بثي و حزني الى الله                                                                      |                                         | 141   |
| وجوه يومنذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية                                                         | *************************************** | 141   |
|                                                                                                      |                                         |       |

| 141 |                                         | فمنهم شقى و سعيد. فامالذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق                                      |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 |                                         | فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلولة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا                                  |
| 141 | carretoon.                              | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم                             |
| ١٨٣ |                                         | اذا جاء نصر الله والفتح                                                                             |
| ١٨٣ |                                         | ايود احد كم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب تجرى من تحتها الانهر له فيها من كل الثمرات               |
|     |                                         | واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء                                                                         |
| ١٨٤ | *************************************** | اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا                                    |
| 112 | manes                                   | ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما                                                                   |
| 140 |                                         | واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهور هم و ذريتهم اشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا            |
|     |                                         | ان تقولوا يوم القيمة انا كنا عن هذا غفلين                                                           |
| 140 |                                         | قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنظوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه هو الغفور |
|     |                                         | الرحيم. و انيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون. واتبعوا احسن ما انزل      |
|     |                                         | اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة و انتم لاتشعرون                                          |
| 140 | 100000000                               | قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكواة فعلون.        |
|     |                                         | والذين هم لفروجهم خفظون. الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذالك     |
|     |                                         | هم العدون. والذين هم لا منتهم و عهد هم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اولئك هم الورثون.      |
|     |                                         | الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون                                                                  |
| 171 | *************************************** | انا فتحنا لك فتحا مبينا                                                                             |
| 171 |                                         | الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون                                                       |
| YAI | Security                                | كلما نضجت جلو دهم بدلنا هم جلو دا غيرها                                                             |
| 144 | 1000000000                              | ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا                                                                    |
| 144 | *************************************** | اقم الصلوّة لدلولك الشمس .                                                                          |
| 144 | *************************************** | ياايهاالذين امنو لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي                                                     |
| 144 | ***********                             | اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجهد في سبيل الله لا يستوون      |
|     |                                         | عند الله والله لا يهدى القوم الظلمين                                                                |

| وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطردالذين يدعون           | DATE STATE                              | 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| ربهم بالغذوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم                   |                                         |     |
| فتكون من الظلمين. وكذالك فتنا بعغهم ببعض ليقولوا أهولاء منَّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشكرين    |                                         |     |
| واذا جاءك الذين يؤمنون سوء ابجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم                                       |                                         | 144 |
| ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهر و قالوا الحمدلله الذي هدانا لهٰذا وما كنا لنهتدي لولا         | SSUMMERNE                               | ١٨٨ |
| ان هدانا الله لقد جاء ت رسل ربنا بالحق و نو دوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون                      |                                         |     |
| والذين امنوا بالله ورسله اولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذين كفروا و                | 990000N                                 | 144 |
| كذبوا بايتنا اولنك اصحاب الجحيم                                                                              |                                         |     |
| لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادُّون من حادًالله و رسوله                                           | *******                                 | 144 |
| الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتُب يؤمنون بالجبت والطاغوت                                                | 20.00.0022                              | 149 |
| احل ولكم صيد البحر و طعامه متاعالكم وللسيارة                                                                 | ********                                | 149 |
| واذا النفوس زوجت                                                                                             |                                         | 149 |
| ياايهاالذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا                                                                  |                                         | 149 |
| اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوي لهم مغفرة و اجر عظيم                                                    |                                         | 149 |
| اتموا الحج والعمرة لله                                                                                       | (2)(-2)(1)(4)                           | 149 |
| ياايهاالذين امنو اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون                                           |                                         | 149 |
| ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم                                                                        |                                         | 19. |
| الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمته و اولنك هم المهتدون | 14///11/11/11                           | 19. |
| اقم الصلوة طرفي النهار و زلفامن الليل. ان الحسنت يذهبن السينات ذالك ذكري للذاكرين                            | *************************************** | 19. |
| فاعتزلوا النساء في المحيض                                                                                    | amoun.                                  | 19. |
| فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا                                           | 350-300000-1                            | 191 |
| وكذالك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا                                   |                                         | 191 |
| واتيتم احداهن قنطارا فلاتأخذوا منه شيئا اتأ خذونه بهتانا و اثما مبينا                                        | 94110 CO.                               | 195 |
| انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و            | Nonconce                                | 195 |
| ارجلهم من خلاف                                                                                               |                                         |     |
| ولا جنبا الاعابري سبيل حتى تغتسلوا                                                                           | ***********                             | 198 |
|                                                                                                              |                                         |     |

| ماكان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريدالاخره والله عزيز       | 12                                      | 10. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| حكيم. لولا كتب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم                                            |                                         |     |
| فإما متا بعد وإما فداء                                                                           |                                         | 10. |
| لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم                                                 |                                         | 101 |
| واذا سألتمو هن متاعا فاسئلوا من وراء حجاب                                                        | 400-00-00-0                             | 101 |
| لولا كتاب من الله                                                                                | *********                               | 101 |
| واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الاغرورا                           | 101111111111                            | 101 |
| وقالوا لاتنفروا في الحر. قل نار جهنم اشد حرا لوكانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء   | inorbilii                               | 101 |
| بما كانوا يكسبون                                                                                 |                                         |     |
| استغفرلهم اوالا تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم                                            |                                         | 100 |
| ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله و رسوله وما توا وهم فسقون        | ************                            | 100 |
| وممن حولكم من الاعراب منفقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم               | est-1011011                             | 108 |
| سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم                                                             |                                         |     |
| واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي                                                                     |                                         | 100 |
| واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي                                                                     |                                         | 100 |
| واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم                   |                                         | 101 |
| واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي                                                                     |                                         | 104 |
| ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبركا وهدي للعلمين فيه آيت بينت مقام ابراهيم و من دخله كان امنا   |                                         | 104 |
| واذا سألتموهن متاعأ فسئلوهن من وراء حجاب ذالكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن                              |                                         | 101 |
| يًا يها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل    |                                         | 17. |
| صلواة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلواة العشاء                                   |                                         |     |
| ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا                                            | VIIII                                   | 171 |
| يستلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما                  | marinii                                 | 171 |
| قل ياايهاالكافرون. لا اعبد ماتعبدون. ولاانتم عبدون مااعبد. ولاانا عابدما عبدتم لكم دينكم ولى دين | *************************************** | 171 |
| ياايهاالذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون                               |                                         | 171 |
|                                                                                                  |                                         |     |

| Yl  | ************                            | وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله                                                         |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yl  | 1111111111                              | من يطع الرسول فقد اطاع الله                                                                    |
| YY  |                                         | واذ اخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم و ذرياتهم واشهد هم على انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا     |
|     | **********                              | ما أفاء الله على رسوله منهم                                                                    |
| 44  |                                         | ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا                               |
| 11  | 5001(e+994                              |                                                                                                |
| ٨٥  | *********                               | انا فتحنالك فتحا مبينا                                                                         |
| AY  | **********                              | اقم الصلوة طرفي النهار و زلفا من اليل ان الحسنت يذهبن السيئات ذلك ذكري للذكرين                 |
|     | 5                                       | باب سوم:                                                                                       |
|     |                                         | ان اكرمكم عندالله اتقاكم                                                                       |
| 94  |                                         | ياايهاالذين أمنو لا تقدّموا                                                                    |
| 97  |                                         |                                                                                                |
| 94  | *************************************** | فاستبقوا الخيرات                                                                               |
| 115 |                                         | خذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم               |
| 111 | *************************************** | لقد جاء كم رسول                                                                                |
|     |                                         | باب چهارم:                                                                                     |
| 184 | Second Control                          |                                                                                                |
| 189 | **********                              | اذهب انت و ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون                                                          |
|     |                                         |                                                                                                |
| 189 | (***********                            | كما اخر جك ربك من بيتك بالحق و ان فريقا من المؤمنين لكارهون. يجاد لونك في الحق بعد ماتبين      |
|     |                                         | كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير        |
|     |                                         | ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله ان يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل |
|     |                                         | ولو كره المجرمون                                                                               |
| 10. |                                         | من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم                                                     |
| 10. |                                         | ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك انت العزيز الحكيم                                      |
| 10. | 354000                                  | رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا                                                          |
| 10. | *************************************** | ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم                      |

| ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا | ((((()))                                | 195 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا                                                                     | 72.000                                  | 198 |
| امسحوا بوجوهكم وايديكم منه                                                                          |                                         | 198 |
| يّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. من الذهب والفضة والخيل المسومه           | renoments.                              | 197 |
| الانعام والحرث ذالك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الماب                                         |                                         |     |
| ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها                                                        | prosection)                             | 197 |
| لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا                                                         |                                         | 197 |
| امر اهلك بالصلواة واصطبر عليها. لا نسنلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى                             | (***********                            | 197 |
| الذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلد وهم ثمنين جلدة ولا تقبلو لهم شهادة ابدا و        | (instruction                            | 197 |
| ولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذالك واصلحوا فان الله غفور رحيم                            |                                         |     |
| لسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله                                          | *************************************** | 197 |
| حكم به ذوا عدل منكم هديا بلغ الكعبة                                                                 |                                         | 191 |
| واتموا الحج والعمرة لله                                                                             | 1441440044                              | 194 |
| لحج اشهر معلومات                                                                                    | *************************************** | 191 |
| ولا تجسسوا                                                                                          |                                         | 199 |
| والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنت بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا                        |                                         | ۲۰۰ |
| خذالعقو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين                                                             |                                         | ۲   |
| اذا جاء نصرالله والفتح                                                                              | samon)                                  | 1.5 |
| الله لا اله الا هو الحي القيوم                                                                      |                                         | 1.0 |
| ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي الم                                                   | 711101101442                            | 1.0 |
| فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره                                              | 2000000                                 | 7.7 |
| من يعمل سوء ايجز به                                                                                 | **********                              | ۲٠٦ |
| قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم                                                                  | W                                       | ٠٦  |
| ومن يعمل سوء ايجزبه                                                                                 |                                         | ٠٦  |
| من يعمل سوء اويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجدالله غفورا رحيما                                          | 000000000000000000000000000000000000000 | ٠٦  |

| ۲ - ۸ | 22222       | الرا. تلك آيت الكتب المبين. انا انزلنه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص               |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             | بما اوحينا اليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغفلين                                                 |
| 7.9   |             | والذاريات ذروا والحاملات وقرا والمقسمات امرا                                                            |
|       |             | باب پنجم:                                                                                               |
| 22.   |             | ما أفاء الله على رسوله منهم                                                                             |
|       |             | باب ششم:                                                                                                |
| 252   | **********  | اولنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوي لهم مغفرة واجر عظيم                                                |
| 781   |             | ياابت استجاره ان خيرمن استأجرت القوى الامين                                                             |
| 771   | *********** | امرهم شوري بينهم                                                                                        |
| 779   |             | فاذا عزمت فتوكل على الله ط ان الله يحب المتوكلين                                                        |
|       |             | باب ہفتم:                                                                                               |
| 719   |             | ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذانتم مسلمون                          |
| TOA   |             | ياايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوالله لعلكم تفلحون                                        |
| 271   |             | الذين ان مكتُّهم في الارض اقاموا الصلولة واتوالزكولة                                                    |
| ۳۸٦   |             | ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثمرات                                                            |
| ۳۸۸   |             | يا عبادي الذين اسر فوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم |
|       |             | باب بشتم:                                                                                               |
| 799   | 310000000   | انما الصدقات للفقراء والمساكين                                                                          |
| 279   |             | ليظهره على الدين كله                                                                                    |
| 227   | THUMBOUR    | اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها                                                           |
| ££Y   |             | انما الصدقات للفقراء والمساكين                                                                          |
| ٤٦٣   |             | والسابقون السابقون اولنك المقربون                                                                       |
|       |             |                                                                                                         |

## احاديث نبوية

### "جن کا عربی متن استعال ہواہے"

| صفحات |                                         | احادیث                                                                         |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                         | باب اول:                                                                       |
| Y     | *************                           | ابا حفص اتقتل عم نبيك؟                                                         |
| ١     | 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 10 | يا ابا حفص: ايضرب وجه عم رسول الله ﷺ بالسيف                                    |
| 1     | ramanana                                | اللهم اعز الاسلام بعمر                                                         |
| ١     |                                         | ان الله جعل الحق على لسان عمرٌ و قلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل |
| 7     | 34130441004                             | والله لوكان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى                                        |
| 14    | 344004444                               | يامحمد القد استبشر اهل السماء باسلام عمر                                       |
| 14    | *************************************** | ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل  |
| 19    | Simulation                              | ياعمر ماتركتني ليلاً و نهارا                                                   |
| ۲.    | *************************************** | ياتي يوم القيامة واحدة                                                         |
| 22    |                                         | اوف بنذرك                                                                      |
| ٢٣    | *************************************** | ماجاء بك ياابن الخطاب هذه الساعة                                               |
| 22    |                                         | اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر ابن الخطاب           |
| 78    | 980-917-000-0<br>980-919-23-0           | اللهم اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب                           |
| 72    |                                         | اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة                                          |
| 10    | 10000110001100                          | اللهم اشدد الدين بعمر                                                          |
| 27    |                                         | اللهم ايدالاسلام بابي الحكم بن هشام او بعمر بن الخطاب                          |
| 27    | H                                       | ماجآء بك يا ابن الخطاب فوالله مآاري ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة            |
| 71    | , servere de la company                 | البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والاخرة        |

| باب دوم:                                                                                |                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
|                                                                                         |                                         | 30  |
| وما تناكر منها اختلف                                                                    |                                         |     |
| رحم الله عمرٌ يقول الحق ان كان مرا تركه الحق و ماله صديق                                | 141.7707.13                             | ٥٥  |
| الصدق والحق بعدي مع عمر الم                                                             |                                         | ٥٥  |
| عمر معى وانا مع عمر                                                                     | ********                                | ٥٥  |
| والحق بعدي مع عمر حيث كانا                                                              | **********                              | 00  |
| عمر بن الخطاب معى حيث احب وانا معه حيث يحب                                              | *************************************** | 00  |
| ماطلعت الشمس على رجل خير من عمر                                                         |                                         | 70  |
| لقد تركوا أوردوا خير هذه الامة                                                          | **************                          | ٥٦  |
| هذان السمع البصو                                                                        | *************************************** | ٥Υ  |
| صدق بابي بكر و عمر يتم الله هذا الدين ويفتح                                             |                                         | ۸٥  |
| ان يطع الناس ابابكر و عمر فقد ارشدوا                                                    |                                         | ۸٥  |
| اني لا ادري ماقدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وارشد الى ابوبكرٌ و عمرٌ           | *************************************** | ۸۵  |
| هكذا نبعث يوم القيامة                                                                   |                                         | ٥٩  |
| لايحب ابوبكرٌ و عمرٌ منافق ولا يبغضهما مؤمن                                             |                                         | ٥٩  |
| ائت مع من احببت                                                                         |                                         | ٦.  |
| والذي نفسي بيده تسئلن عن هذا النعيم يوم القيامة اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى | *************************************** | 77  |
| اصابكم هذا النعيم                                                                       |                                         |     |
| الا ترضى ان تكون لنا الأخره ولهم الدنيا                                                 |                                         | 75  |
| اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم                                                              | **********                              | 18  |
| فلله الحمد                                                                              | ***********                             | ۱Y  |
| لايؤ من احد كم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به                                            | 27V:+1111)1                             | /٦  |
| فاني اؤمن بذالك انا و ابوبكر و عمر وما هما في القوم                                     | **********                              | / 4 |
| لاتمنعوا اهاء الله مساجد الله                                                           | (1000000000)                            | ۸/  |
|                                                                                         |                                         |     |

| اس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما                                                  |          | 11  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| لد امتى في امر الله عمر                                                                   | Υ        | ٨Y  |
| ها ياابن الخطاب والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان سالكا فجا قط الاسلك فجا غير فجك            | <b>A</b> | ٨٨  |
|                                                                                           | ٠        | ٨٨  |
| ، الشيطان يخاف منك ياعمر اني كنت جالسا وهي تضرب فدخل ابوبكر وهي تضرب ثم دخل على           | ٠        | ٨٨  |
| هي تضرب فلما دخلت انت ياعمر القت الدف                                                     | 900      |     |
| لهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم اني استلك من صالح ما تؤتي الناس |          | 91  |
| ن المال والإهل والولد غير الضال ولا المضل                                                 |          |     |
| باب سوم:                                                                                  |          |     |
| حذ هذا بالحذر                                                                             |          | 98  |
| .5                                                                                        |          | 98  |
| 3273                                                                                      | Υ        | ١٠٢ |
|                                                                                           | ۳        | ١٢٣ |
|                                                                                           | ٠        | 177 |
|                                                                                           | ۸        | 171 |
| باب چهارم:                                                                                |          |     |
| 10V 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                | ·······  | ٤٥  |
| VI 1975 1995 19 W W W W W W W W W W W W W W W W W W                                       | ·        | ٤٥  |
|                                                                                           | ·······  | 23  |
|                                                                                           |          | ٤٦  |
|                                                                                           |          | ٤٦  |
|                                                                                           |          | ٤٦  |
|                                                                                           |          | ٤٦  |
| 127 Julies                                                                                |          |     |

1 2.1

| 124 | *************************************** | بيننا انا نائم رايت الناس عرضوا على و عليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك و      |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | عرض على عمرو عليه قميص اجتره قالو افما اولته يارسول الله قال الدين                               |
| 124 | D111111111111                           | انه كان فيمن مضى رجال يتحدثو ٥ في غير نبوة فان يكن في امتى احد منهم فعمر                         |
| 101 | **********                              | لو نزل عذاب يوم بدر مانجا منه الامر                                                              |
| 101 | *****************                       | اللهم ايدالاسلام بعمر                                                                            |
| 108 | **********                              | وما يغني عنه قميصي من الله اوربي وصلاتي عليه واني لارجو ان يسلم به الف من قومه                   |
| 104 | ********                                | ارجع فقد غفر لصاحبك                                                                              |
| 109 |                                         | قد اذن لكن ان تخر جن لحاجتكن                                                                     |
| 175 | *************************************** | کل مخمر خمر وکل مسکر حرام                                                                        |
| 177 | x                                       | ادعى الانصارية فدعتها فتلا عليها هذه الآية                                                       |
| 144 | **********                              | فرق الله به بين الحق والباطل                                                                     |
| 144 |                                         | رضا الله رضا رعمرٌ و رضا عمرٌ رضا الله                                                           |
| 111 |                                         | صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة                                                            |
| 111 | (0.0)                                   | ان الله لم يفرض الزكوة الا ليطيب مابقي من اموالكم و انما فرض المواريث لتكون لمن بعد كم           |
| 111 |                                         | المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته و اذا غاب عنها حفظته                         |
| 115 | **********                              | اللهم علّمه الحكمة                                                                               |
| 140 | **********                              | اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا و اعطنا ولا تحرمنا و آثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا |
| 19. | ***********                             | صدق عمر                                                                                          |
| 191 | *************************************** | مايحل للرجال من امرأته حائضا                                                                     |
| 191 |                                         | فلك مافوق الازار                                                                                 |
| 191 | **********                              | والتعقف عن ذالك افضل                                                                             |
| 195 |                                         | خير النكاح ايسره                                                                                 |
|     |                                         | باب پنجم:                                                                                        |
| ۲1. | 37110111111                             | بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار        |

| 11. | 111-111-11                              | سنوا بهم سنة اهل الكتاب                                                                              |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | 30000000                                | الله و رسوله مولي من لا مولي له والخال وارث من لاوارث له                                             |
| riy | ***********                             | كان النبي من الله يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفننة الدور و عذاب القبر                   |
| TIA |                                         | خير النكاح ايسره                                                                                     |
| 119 |                                         | لا نورث ماتركنا صدقة                                                                                 |
| 221 | *************************************** | من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين                                                                   |
| ۲۲۳ | ************                            | لاتكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه حدثوا عني ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ              |
|     |                                         | مقعده من النار                                                                                       |
| ۲۲۳ | 31131277744                             | اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج منه الاحق                                                                |
| ۲۲۳ | ************                            | لا كتاب مع كتاب الله                                                                                 |
|     |                                         | باب ششم:                                                                                             |
| 771 | *************************************** | وان تولوا عمرٌ تجدوه قويا في نفسه قويا في امرالله                                                    |
| 779 |                                         | اشد امتى في امرالله عمر الله |
| TYA | ***********                             | ان الله فرض عليكم صدقة اموالكم٬ تؤخذ من اغنيانكم فترد الى فقرانكم                                    |
| 777 | 30000000                                | لئن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب فلا اترك الا مسلما                         |
| ٢٨٣ |                                         | لايجتمع دينان في جزيرة العرب                                                                         |
|     |                                         | باب ہفتم:                                                                                            |
| 291 |                                         | و تقضو ابينهم بالحق و تقسموا بينهم بالعدل                                                            |
|     |                                         | باب بشتم:                                                                                            |
| 203 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |                                                                                                      |
| 200 | *************************************** | لاتعذبوا الناس فان الذين يعذبون الناس في الدين يعذبهم الله يوم القيامة                               |

## شخصيات

| rı.                              | این زبیر           | صفحات                                    | ام                           |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| or'rr'in                         | ابن معد            | 'IYA                                     | آلوى                         |
| 10                               | ابن سرين           | اهم الما الما الما الما الما الما الما ا | براتخ                        |
| 774                              | ابن شہاب           | ira                                      | ابراتیم بن محمد              |
| 100100009179171711119            | ابن عباس           | iei.                                     | براہیم نخفی<br>ابراہیم نخفی  |
| 11/12-17/1717017017017           |                    | r+a                                      | ر<br>این ایزی                |
| 'r111'r10'r1+'r+r"199'19"111"111 |                    | 125,114                                  | ابن ابي حاتم<br>ابن ابي حاتم |
| רדי רון דיין                     | *(                 | rr.                                      | ابن ابي حسين<br>ابن ابي حسين |
| 'HM'IMZ                          | ابن عربي           | FAI                                      | WILL                         |
| rrr'11                           |                    |                                          | ابن اني ربيه                 |
| 200                              | ا بن عمر           | ۳۱۳٬۵۹                                   | ابن الي مليك                 |
| MAL                              | ابن قاطورا         | וריז'רים                                 | ابن اثير                     |
| 190                              | ابن قدامه          | rr                                       | ابن از ہر بن عبد عوف         |
| 'mrr'19+'120'12+'172'109'107     | ابن کثیر           | AY                                       | ابن اسحاق                    |
| 'rrr                             |                    | 191                                      | ابن الصباغ                   |
| 24                               | ابن كعب بن مالك    | IAA                                      | ابن القارى                   |
| 142                              | ابن گھیمہ          | Al                                       | ابن المسيب                   |
| rra'r+4'r+a'9Z                   | ابن مسعود          | F00'172                                  | ابن تيميه                    |
| 19°01'11'r                       | ابن ہشام           | ~! "'r ! * '00'0                         | ابن جوزي                     |
| ۷۸٬۹                             | ابواسامه           | rra                                      | ابن حزم                      |
| ria.                             | ابوالاسوددوكي      | roc                                      | ا بن څزېمه بن ثابت           |
| IFZ                              | ايوالاعور          | rza                                      | ابن څزیمه                    |
| č                                | ابوالبحترى بن مشام | rr.                                      | ابن خلدون                    |
| ۵                                | ابوالتياح          | r•A                                      | ابن رشد                      |
| or                               | ابوالمجير          | 110                                      | ابن رهبق القير واني          |
|                                  |                    |                                          |                              |

| 112                           | ابور جاء بصرى                  | ria                                    | ابوالوليد كلى            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| rra                           | ابوسعيداصطحري                  | 19+                                    | ابوامامه البابلي         |
| rrm'r1." (my'am'22'04'Im      | ابوسعيد خدري                   | rro                                    | ابوامامه بن سبل          |
| דרר'ור ז'אר' 69               | ابوسفيان                       | r.r                                    | الوالوب                  |
| r12'r11                       | ابوسفیان بن حرب                | '۵۸'۵2'04'FA'F0'FF'FIF0'A'4            | ابو بکر ٔ صدیق           |
| rra                           | ايوسلمه                        | 'A+'Z9'ZA'ZZZY'YO'YY'YI'Y+'O9          |                          |
| rr.                           | ابوسېل بن مالک                 | 141,44,47,45,44,40,44,44,44,44,44      |                          |
| IFF                           | ابوشجره                        | "H~"H~"H""H+"1+9"1+1\"1+2"1+1          |                          |
| 92                            | ابوصالح غفارى                  | 'rmr'rm'rrm'r14'rr+'19r'114'110        |                          |
| 19+                           | ابوصالح مولى عمر               | 'mai'rq+'raq'raa'ram'r                 |                          |
| rar                           | ابوطلحه                        | יררסירוסידיקיד אריד אידין צ'דסר        |                          |
| ira                           | ابوعبدالله الحارث بن اسدالحاس  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                          |
| rar                           | ابو عبدالله بن عمرٌ            | IM                                     | ابو بكر بن سالم          |
| 'rro'rrr'rrr'rrr'rxL          | ابو عبيدالقاسم                 | rea                                    | ابو بکر عیسیٰ            |
| 'הרב'רדם'דקר'דאץ'דאר          | E (200-4-2004)                 | 194                                    | بو بکره<br>ابو بکره      |
| 'IIA'I+A'I+F'I+I'I++'9A'Q9'F9 | ابو عبيدةٌ بن الجراح           | rq•'rq                                 | ابو جعفر<br>ابو جعفر     |
| ירקוירור'רסרירדירוב'ורר'ורר   | ATTO OFFICE AND ATTO OFFICE    | TAA'TAZ'ZF                             | ابو حدر<br>ابو جندل      |
| 'rgr'rab'ryy'rr2'r1b'r1r      |                                | ro'ra'ra'ra'a                          | ابوجبلرن<br>ابوجبل       |
| ror'rr1'r1.                   |                                | or                                     | ابو عمل<br>الوجهم        |
| Pra'raa'raz                   | ابو بمبيد بن مسعود             | rra                                    | ابو بم<br>ابو حاتم       |
| riy                           | ابو عثان ہندی                  | ۳۷۲                                    | ابوطام<br>ابو حصیمن      |
| 99                            | يه عقيل<br>ابو عقيل            | Ir Z                                   | 95 970                   |
| 1                             | ابو عمر وذكوان                 | IFA                                    | الوحزه<br>الاختد الأساري |
| 111'11 + 119'90'91'Ar         | بر مررو روق<br>ابو قباده       | ************************************** | ابوخز بيمه انصاري        |
| '~r'~ı'~+'r2'r4'r6'rr'rr      | ابولولو فیروز<br>ابولولو فیروز | FI-164                                 | الوورواء                 |
| 'rg'rn'rz'ra                  | 27 /2 5 5 5 1                  | F1• II- 1                              | اليوۋر<br>قد             |
|                               |                                | 0.9                                    | ابورافع                  |

| 191"                   | اسحاق بن المنذر        | iri                                                                     | الوماجده سنجى              |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| rry'09                 | اسلم                   | 199                                                                     | ابو مج <sub>َّن</sub> ثقفی |
| war,wai                | اساءٌ بنت الي بكر      | rro's                                                                   | ابومسعودانصارى             |
| ריויורין               | اساء بنت عميس          | 19141914, VL, 14, VL, LA, 14, VL, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA, L | ابو مو کیٰاشعری            |
| ٣                      | اساء بنت وہب           | 'rab'rr+'rr9'r11'r+9'r+2'199                                            |                            |
| Pal                    | اساعيل                 | 'rr.'rr9'rr1'r12'r10                                                    |                            |
| 1                      | اسودعنسي               | 'r2.'r41'r09'r01'r0.'rrA                                                |                            |
| IFZ                    | اسيد بن الحفير         | 'mgr'mag'mar'm24'm21                                                    |                            |
| 1•A                    | اشعت بن قيس            | ra2'rr2'rr1+'r+9'r9A                                                    |                            |
| I/°                    | اصبغ بن نبات           | ∠9                                                                      | ابووائل                    |
| ۷٠                     | اعمش تابعی             | 191'11'14'19'12'45'15'11'19                                             | الوبريره                   |
| rri                    | اقبال                  | 'tra'rrm'rm'nt'ma'llm'll                                                |                            |
| 44                     | اقرع بن حالبس          | 'raz'rga'rai'rri'rra                                                    |                            |
| IFF                    | اقرع                   | ra                                                                      | ابويوسف                    |
| rr                     | الاحسن بن شريق         | MIN'TZZ'TOO'1+Z'Z                                                       | الي بن كعب                 |
| ran                    | الماوردي               | 1721                                                                    | ابوحذيف                    |
| 9                      | امر أألقيس             | Α                                                                       | الي مكرمه                  |
| ۵۲۳                    | البوحنيفه              | rg. rai                                                                 | الجامعيط                   |
| ~41'~2~'~~'~~\'TIA     | ابوبوسف                | 1.0                                                                     | انی نقره                   |
| 172'17+127             | المام دازى             | 174                                                                     | احدين حنبل                 |
| ir.                    | ام تميم                | rrr                                                                     | احدبافر                    |
| or                     | ام حکیم بنت حارث       | 'rz•'r12'rra'rr•'r1r                                                    | المنف بن قيس               |
| my+1211141100          | ام سلمةٌ (ام المؤمنين) | ~~**~~**~*                                                              |                            |
| ראר, הוא               | امسليط                 | r.'ra                                                                   | ار طبول                    |
| ראר                    | ام عیداللہ             | '~1+'+~~'II+'I+9'I+A'PT                                                 | اسامدین زید                |
| ~4+'~14'~1+'+Z1'19+'&+ | ام كلثومٌ بنت عليٌّ    | rqi                                                                     | اسامه بن قباده             |
|                        |                        |                                                                         |                            |

| raa                      | جير بن نفير        | FAF                                     | انس بن بيرين      |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| rai                      | جبير بن نفيس       | 101,101,11,101,101,101,101,101,101,101, | انس بن مالک       |
| MAP                      | جراء بن شبيط       | "TYO"TON'TP9"TI+"191"127"12T            |                   |
| rrq                      | جرير بن عبدالله    | ~2~'~~'~10'~A*'~27                      |                   |
| riz'rii                  | جزء بن معاويه      | ra•                                     | ایاس بن مسلمہ     |
| ra•                      | جعفر بن عمرو       | Ī                                       | ايوب بن مو کيٰ    |
| II.                      | جعده               | FA9                                     | بجاله             |
| ۵۰٬۳۹٬۳۸٬۳۵              | بفينه              | ri•                                     | براء بن عاز ب     |
| rA                       | جميل بن معمر       | rr'rr                                   | براءٌ بن مالک     |
| or                       | جميله بنت ثابت     | rrc                                     | بدرعالم           |
| r09°r01                  | جو برييه بن قدامه  | ray                                     | برزه بنت نافع     |
| ۸۵                       | حارث بن عبدالرحمٰن | ryr                                     | بسر بن الي ار طاة |
| rro'r44'ar               | حارث بن مشام       | 471                                     | بشير بن اطفاميه   |
| ra+                      | حارثه بن مفنرب     | 1+10-(1+1                               | بشير بن سعد       |
| W18, AL                  | حاطب بن الي بلعد   | rra                                     | بلاذرى            |
| rra                      | عالى بن حزام       | 14,16,141,144,444,444,                  | يال"              |
| I+T                      | حباب (انصاری)      | mr4'm+9                                 | 32%               |
| r                        | حرب بن اميه        | ۸۸٬۸۳                                   |                   |
| 'rr9'100'10r'14'20'01'rr | حذيفة              | IFF'IIA                                 | بنت مجاعد         |
| ere'e.i'rer              |                    | iro                                     | حتيم داري         |
| ro.                      | حذيف بن اسيد       | 9+"11"09"++                             | جابر              |
| rai .                    | حذيف بن اليمان     | במוירש ירמו מרויותו ירו                 | جابرٌّ بن عبدالله |
| r••                      | حرين قيس           | 12012017910019+17.00                    | <u>جريل</u>       |
| FA9                      | حربن معاوييه       | 124'120                                 |                   |
| 14419411                 | حسان بن ثابت       | ~~9'~~\'r+\                             | جبله بن الاسيم    |
| r                        | حسن بصرى           | 'ran'ra+'rtn'r2a'rr'2                   | بجير بن مطعم      |

| ria                      | خفاف بن ايماء       | 'r~r'r~~'rr9'r+r'194'1A1'1r∠    | حضرت حسنٌ بن عليٌّ  |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| ٣                        | خنتمد بنت بإشم      | 'rra'rra'tan'trz'try            |                     |
| ery'err                  | پروفيسر خورشيداحمه  | my. "man" man                   |                     |
| ٨٣                       | واؤذ                | rgr                             | حسن بن محمد         |
| F92                      | داؤد بن على         | 74. 120 12F                     | حسينٌ بن عليْ       |
| 400                      | ذوالخويصر ه         | 11                              | حطية                |
| rr*                      | ذ والقرنين          | rar                             | حفص بن المغير ه     |
| rra                      | علامه ذهبي          | "IFA" 4F" 69" 6F" F" F" II      | حفرت هضة            |
| <b>r</b> ∠               | راسل (شاه کران)     | 'rra'197'110'121'121'179'11+    |                     |
| rra                      | ر ڪئين زياده        | mai, wie, LIV                   |                     |
| 199                      | ربيد بنشاميه        | male                            | حفصه بنت مطيع       |
| r                        | ربيداڭ نى           | r <sub>A</sub>                  | حكم بن العاص        |
| ror                      | رحنٰ بن عبدالقاري   | r <sub>4</sub>                  | حكم بن عمرو         |
| ar                       | رقيه بنت عمرٌ       | MIA                             | ڪيم بن عمر          |
| 11.                      | נא פוט              | ra+                             | ھکیم بن عمیر        |
| 'myn'mgr'rzm'imz'lly'l+m | حفزت زبير"          | 11110+174701771                 | حمزة بن عبدالمطلب   |
| ror                      | 52                  | IZM                             | حمنہ بنت بخش        |
| 11-1-                    | زبير بلال بن الحارث | rra                             | حميد بن عبدالرحمٰن  |
| r19'29                   | زبير بن عوام        | rr.trrz                         | خا قان              |
| rra                      | ذرعة بن نعمان       | ir · 'ir · 'ir o'ir r           | خالد بن سعيد        |
| 4                        | زركلي               | rar .                           | خالد بن عر فطه غدري |
| - IPP                    | زقان                | 'irr'irr'ir+'i19'1111'ar'11'a'r | خالدٌ بن وليد       |
| r+9                      | زبری                | 'rzi'ror'rra'rry'rrg'irr        |                     |
| q                        | ز ہیر بن ابی سکٹی   | ran'ri. 'rgi'rar'rar'rrn        |                     |
| 1.                       | زبير                | ryro                            | خباب بن الارت       |
| 194                      | زياد بن ربيه        | r'r                             | فظاب                |
|                          |                     |                                 |                     |

| 'HT'HZ'HY'I+A'AZ'Z9'M9'MA | سعلة بن الي و قاص | rr.                          | زیاد بن <i>برز</i> زیر کی |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| 'rar'rzm'rar'r19'r+2'1AA  |                   | rra                          | زیاد ب <i>ن حریر</i>      |
| 'roz'rra'rrr'rrg'rrr      |                   | 1+fr                         | زيادىن كليب               |
| ~~i^~~\^~~                | æ                 | 'r10'rrr'r+9'r++'1111'1+0'rr | زيد بن اسلم               |
| 1+1-1-1-1-1-1             | سعد بن عباده      | 29                           |                           |
| rra                       | سعد بن عجير       | IAA                          | نير                       |
| roy                       | معد بن مالک زېر ي | 'r22'rrm'ir1'ir2'i+2'i+1     | زيد بن ثابت               |
| ma9'101                   | سعد بن معاذ       | 496.4V                       |                           |
| ira                       | سعيد بن العاص     | IAA'IM                       | حفزت زيد                  |
|                           | سعيد بن المسيب    | FAI                          | زياد بن حدير              |
| ira                       | سعيد بن خالد      | may12+179                    | زينب بنت جحش              |
| r90"11"4"10"19            | سعيد بن زيد       | or                           | زينب بنت مظعون            |
| 'rgr'ryy'roz'roy'rrg'riz  | معيد بن عامر      | IDI                          | حضرت زينب                 |
| raa'rai                   |                   | m4+                          | زيد بن حارثه              |
| rai                       | معيد بن عبدالعزيز | r49                          | زيد بن خالد               |
| ar                        | معيده بنت رافع    | *                            | زيد بن خطاب               |
| rai                       | حفرت سفيانٌ       | ar'ig'r                      | زيد بن عمر                |
| rar'r10                   | سفيان بن عبدالله  | MIRIAI                       | زيد بن وبب                |
| ryy'rar'rra               | سفيان بن عبيبة    | IFZ                          | سالم بن عبدالله           |
| rop'tat'tat               | سفيان بن مالک     | 114                          | سالم مولی ابو حذیفه       |
| MAA                       | سفیان بن و ېپ     | r4r'r64'r+9                  | سائب بن يزيد              |
| or.                       | سلام بن منيح      | ar                           | سبيعه بن حارث             |
| rrr'r 20'r+0              | سلمان بن بريده    | rri'rra                      | سراقه بن مالک             |
| rar'rry'iar               | سلمان             | r•r                          | سراقه بن هثم              |
|                           | سلمان فارسى       | mai                          | سعد                       |
| rrr                       | سلمه بن قیں       | ٦٢٩                          | معد بن ابراہیم            |

| ۴                              | صفيه بنت خطاب       | <b>FZA'FFA</b>           | سلمان بن الي مشمه      |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| IZM                            | صفوان بن معطل       | 724                      | سلیمان بن بریده        |
| ~4.'ma9'12r'12+                | صفيةً بنت عبدالمطلب | 7                        | سلمان بن ربیعہ بابلی   |
| 10                             | صفيه بنت الي عبيد   | rar                      | حليمان بن بياد         |
| rm                             | دهرت صهيب           | 12112+179109             | سودة بنت زمعه          |
| 119                            | ضرارين الازور       | ۵۹                       | سويدبن عفلة            |
| ~19'r11'11A                    | ضحاك بن سفيان       | ra•                      | سويدين مقرن            |
| IFZ                            | طارق بن شهاب        | r2                       | سبيل                   |
| rr                             | ط حسين              | 444.44.74.44             | سهيل بن عمرو           |
| rrz                            | طبرى                | ropita                   | علامه سيوطي            |
| 'rg+'ra'r1+'1111'1"\2'111'1+1" | حضرت طلحة           | 191'10+                  | شافعی(امام)            |
| ~4r'~0r'r4A                    |                     | 19∠                      | خبل بن معيد            |
|                                |                     | rra'rrr'rra'r1+'r+1'1+'9 | شبلی نعمانی            |
| CII.                           | طلحہ بن عبداللہ     | r2                       | شر ادبن اوس            |
| ~11'rr1'1r2'1rr                | طلحه بن عبيدالله    | 1791                     | ثر ج <u>يل بن</u> حسنه |
| rea                            | طليحداسدى           | may.tla.181              | 57                     |
| ruior                          | عا تكه بنت زيد      | mmz'ır                   | امام شعمى              |
| 1/4                            | عاص بن ہشام         | rea                      | شعيب                   |
| ırr                            | عاصم بن عمر         | 191                      | شفق بن مسلمه           |
| <b>19</b> 1                    | عاصم بن كليب        | 120'172                  | شو کانی (امام)         |
| r+r                            | عامر فنعمى          | MAR                      | شهاب بن عبدالله        |
| r•a                            | عامر بن داشله       | ۷٩                       | ثيب                    |
| rre                            | حفزت عامرة          | IAA                      | صبيح اسيد              |
| rı                             | عامر بن ربيه العنزى | r+9                      | صبيغ تتيي              |
|                                |                     | מוס'מות                  | صفوان بن اميه          |

|                         | 68                               |                               |                        |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| حضرت عائشة              | 'I++'AA'41'69'mm'mm'rm'q'I       | عبدالرحمن بن غنم              | 1+4                    |
|                         | (149'109'174'170'177'172'111'1+0 | عبدالعزيز بن المطلب           | ۵۷                     |
|                         | 'INZ'IND'IZM'IZM'IZM'IZM         | عبدالله بن الي ربيه           | r*1                    |
|                         | 'mmm'm++'ram'rmr'r19'191'19+     | عبدالله بن الي فيح كل         | rr.                    |
|                         | 'rog'rrr                         | عبدالله بن الي                | 100-100-101-101-2-17   |
| عبدالرحن قاسم           | 1+4                              | عبدالله بن ثابت               | ۸۵                     |
| عباده بن صامت           | ~~\'\+\+\'\+\\\                  | عبدالله بن الي حدر و          | ۷.                     |
| عباسٌ بن عبدالمطلب      | 100 111 1.4. 29 27 12 W. W. L.   | عبدالله بن ارطاط              | MAI                    |
|                         | 'r90'r111'r20'rri'rr•'r19        | عبدالله بن ارقم               | rrr'ror'199            |
|                         | Pan'nrn                          | عبدالله بن الساعدي            | ٣٨٧                    |
| عباس محمو والعقاد       | 114'90                           | عبدالله بن نغلبه              | rq                     |
| عبدالخالق بن سلمه       | rry                              | عبدالله بن جدعان              | r                      |
| عبدالرحمٰن بن ایزی      | 191"                             | عبدالله بن جش                 | rra                    |
| عبدالرحمٰن بن ابو بكر   | ar'rg'ra                         | عبدالله بن حظله               | ryr                    |
| عبدالرحمن بن ابي ليلي   | IZY                              | عبدالله بن رواحه              | A9                     |
| عبدالرحمن بن حارث       | ٥٣                               | عبدالله بن زبير               | 97                     |
| عبدالرحمن بن ربيعه      | <b>F</b> A                       | عبدالله بن زيد                | 72                     |
| عبدالرحمٰن بن عبدالقاري | r+4                              | عبدالله بن سر                 | r                      |
| عبدالرحمٰن بن عوفٌ      | '117'117'9A'Z9'FA'F7'1F          | عبدالله بن شفيق               | ۵۹                     |
|                         | 19919A1AT111TA1E                 |                               |                        |
|                         | 'ra+'r19'r1a'r11'r1+'r++         | عبدالله بن عباس               | 114-124,10,00,41,47,17 |
|                         | 'rra'r91'r2r'r4r'r4r             |                               | rar'ra.'r20'r2r'i9r    |
|                         | 'r.r'r91'r19'r1A'ror             | عبدالله بن عبدالرحمٰن         | i. Ier                 |
|                         | ~01, ~01, ~L3, LL1, ~II          | عبدالله بن عبدالرحمن الانصاري | Al                     |
|                         |                                  |                               |                        |

| mm4'm+9'm49'm44'm4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عتبه بن فرقداسلمی                | 'ar'ra'ra'r.'r2'rr'ra'ia'y            | عبدالله بن عمرة         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عتب                              | 1911/04,164,74,74,74                  | 7 0.11.7                |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفرت عندية                       | 'ra+'rr2'rrm'rrm'ria'ri+              |                         |
| t-di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عتبه                             | , L. + L., L. T., L. A., L. A., L. L. |                         |
| '29'21'0+'19'14'10'11'11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عثان غنيٌّ<br>عثان غنيٌّ         | 'my.'mar'm12'm14'm.2'm.4              |                         |
| 'Imz'Ima'Ima'Ira'IIa'I+z'AA'A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | الاس                                  |                         |
| 'rmi'rri'rig'rio'iAA'iym'imo'img                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 70                                    |                         |
| 'top'tar'tai'tzi'tratri'tpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Vision                                | عبدالله بن عمر بن العاص |
| ~10'ron'ro."r.r"+n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ra•                                   | عبدالملك بن عمير        |
| 'TAI'TZZ'TZY'TFF'T+F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عثان بن حنيف                     | r                                     | عبدالله بن عول          |
| 77°700'777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0.                             | IAI                                   | عبدالله بن عيني         |
| r-r'ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عثمان بن مظعون                   | rrr                                   | عبدالله بن قیس          |
| ~ro'~+9'rr9'rr9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدى بن حاتم                      | M                                     | عبدالله بن كعب          |
| r=""rr":142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م ده بن زیر                      | 'IM+'1+4'1+1'AZ'AY'TA'TZ'1Z'Z         | عيدالله بن مسعود        |
| 9•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | 1++119019019019011011001101           |                         |
| ran'trn'10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عطاء بن بيبار<br>عقبا به را را ا | 'TAZ'TZZ'TZ7'TQ+'TIT'TI+              |                         |
| 112'109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عقبل بن الي طالب .               | וראה, האו                             |                         |
| and the second s | عكرمه بن ابوجهل                  | 191                                   | عبدالله بن مصعب         |
| IA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عكرمه                            | ۵۷                                    |                         |
| mm194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عكرمه بن خالد                    | 44                                    | عبدالله بن منطب         |
| ra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علا بن حضر مي                    |                                       | عبدالله بن ہشام         |
| IAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <b>r</b>                              | عبدالمطلب               |
| 'LL'19'09'r9'r1'rr'r0'L'I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 030.2                          | 1/19                                  | عبدالمطلب بن خطب        |
| 1+01+01+019911111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علَيْ بن الي طالب                | Al                                    | عبدالملك بن مارون       |
| 'ima'ima'ira'ira'ira'i+a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | <b>F</b> 91                           | عبدالمالك               |
| '+++'195'111'10+'152'154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | rA                                    | 1.0                     |
| ירתת'רתו'דדו'דד-'דופ'דות'דו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 144                                   | عتب بن ربیعه            |
| 67.550050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | MAXIO                                 | عتنبه بن ضمره           |

|             |                          |                                                                   | 375                       |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| rı          | عوف بن مالک              | 'tal'tzy'tzb'tzr'tzr'tra                                          | ابيشأ                     |
| 1+1         | عويم بن ساعده            | 'mym'mr.'mim'rgr'raa'raa                                          |                           |
| MAL         | = 54                     | 'ror'ror'rri'r92'r90'r11                                          |                           |
|             | عياض الاشعرى             | ~~~~~~~~                                                          |                           |
| rrr         | عياض بن سفينه            | 'my+'ma+'mzz'190'19m'1AA                                          | عماد بن ياسر              |
| ry.'rz.     | عياض بن غنم              | מאה                                                               | ) 20-11                   |
| 10+'90'01   | عيتى                     | 152'100'40                                                        | عمراك                     |
| r'Imm       | عبيينه بن حسن            | ĽΑ                                                                | عمران بن <sup>حصی</sup> ن |
| ראו         | غسفان                    | ror                                                               |                           |
| r+r         | غيلان بن سلمه            |                                                                   | عمران بن سواد             |
| ro          | فاطمه بنت خطاب           | 1**                                                               | عمر تلمسائی               |
| rr*'1+0'1+r | فاطمهٌ بنت محدٌ          | m4.                                                               | عمر بن اني سلمه           |
| or          | فاطميه بنت وليد          | rrg'rra                                                           | عمربن عبدالعزيز           |
| ~~r'Ir~     | فرات بن حیان             | rr                                                                | عمر بن عبد بن عمران       |
| ror         | فحز مه بن نو فل          | m99                                                               | عمر بن نافع               |
| r.~         | فضيل بن عياض             | ırr                                                               | عمر بن يجيٰ الزر تي       |
| r.v         | فضيل بن عميره            | 'rro'rri'rra'ri.'il1'ra'ra'r                                      | عمر وبن العاص             |
| ראר'דדר'ודד | قاسم بن محمد             | , L. J. L. J. L. DI, L. D. L. | 0 0.0.37                  |
| rir'raz'iaz | قاده                     | ~11'~11'~0~'~~0'+91                                               |                           |
| rrr'r•r     | قرظه بن كعب              | rro'rr.                                                           | عمرو بن شعيب              |
| or          | قريبه بنت البياميه مخزوي | ri•                                                               |                           |
| 94          | قعقاع بن معيد            |                                                                   | عمرو بن عيب               |
| rea         | قيس العجلي               | rra                                                               | عمر وبن عيون              |
| arr'ary'ı   | قيس بن الي حازم          | rra                                                               | عمرو بن معدى              |
| rry         | قبیں بن عبادہ            | ~~1                                                               | عمروبن مقرن               |
| ۵۸٬۳۸       | قيمر                     | r•n'z                                                             | عمرو بن ميمون             |
| 109         | قيابه بنتاشعت            | 444,444                                                           | عمير بن سعد               |
| 414,LL      | كثير بن صلت              | ריזי'ריזו                                                         | عمير بن وہب               |
|             |                          |                                                                   | 83                        |

| IAF                          | محدين كعب           | rr.'ra                  | محسرئ               |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| r•r                          | محد بن كعب القرظي   | י ררי'דסד'דרם           | کسریٰ بن ہر مز      |
| ~19'FAF'FAF'FAI'FIF'FIF      | محدبن مسلمه         | 11260+"PA"PZ"PY"PO"FI"F | كعباحباد            |
| FAF                          | محد بن يحيى         | raz                     |                     |
| rry                          | محدرواس قلعه جي     | MY, MY                  | كعب بن اشرف         |
| rrr                          | محرطلحه             | INF                     | كعب بن مالك         |
| 19°                          | سروق بن الاجدع      | الم                     | كلثوم بن عتب        |
| 121                          | حفزت مسطح           | rr9'11'11               | لبيدبن ربيه         |
| rrr                          | مسعود بی محزمه      | or                      | لهيه زوجه عر"       |
| raa                          | مسعودي              | r•'rı                   | ليلى بنت اني نشمه   |
| ۳۲2'r+1111                   | مسيلمه كذاب         | 179                     | مارية قبطيه         |
| <b>1799</b>                  | ميتب بن دارم        | רים רוץ ום יודר         | مالک(امام)          |
| rmi'ZA                       | مصعب بن سعد         | rir                     | مالک بن اوس         |
| اممناهم                      | مقداد بن عمرو       | ۷٠                      | مالك بن عوف         |
| 'rr.'rir'r.r'inz'ini'irr'i.z | معاذ بن جبل         | 111'119                 | مالك بن نو مړه      |
| '191'TAO'TAI'TZ9'TZ7'TT1     |                     | L.AL.                   | ماوردي              |
| ~ra'~11'~1'~9~               |                     | iroʻiri                 | متم بن نو ہر ہ      |
| riz'riy'rr                   | معاويه بن الي سفيان | rrg'rra                 | شخیٰ بن حارشہ       |
| 'ror'ry2'rro'ror'rri         | امير معاوييه        | rma                     | مثنیٰ بن شیبان      |
| ror                          |                     | 1/19                    | مجابد               |
| rAq                          | معدن بن اني طلحه    | 44,44                   | مجز اة بن ثؤر       |
| rr.                          | معقل بن بيبار       | man'z                   | محزمه بن نو فل      |
| 1+1                          | معن بن عدى          | IAA                     | مر شد بن ابوم شد    |
| '04'07'01'04'TZ'T4'T0'T0     | مغيره بن شعبه       | r+0                     | محدالبيورے          |
| 'r.9'r9.'r6.'rr9'rr1'19L     | #12 PO 122 SE       | rr                      | محد بن جبير بن مطعم |
| rar                          |                     | L+L                     | محمد بن زياد        |
| ۵r                           | مليمه بنت جردل      | ryn'rzr                 | محمد بن زيد         |
| rr                           | مودودي              | +64,167,4+              | محمد بن سيرين       |
| ~~1'r~\1\~~'99               | مویٔ علیه السلام    | +רחיורים                | محمد بن عبدالله     |

|                      | l www.         | 775 <b>W</b> (42707) | 'rym'rym'roz'o+'mg'ma'mm |
|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| موی بن عقبه          | rr             | ہر مزان              |                          |
| موسيوسديو            | rq             |                      | מאימין במי וריץ ידרי     |
| منظور نعماني         | A.F.           |                      |                          |
| ميكائيل              | 12412012112102 | بشام                 | rr                       |
| نافع بن حارث         | TAY'T+0'192    | بشام بن العاص        | ΙΛΩ                      |
| نجات الله صديقي      | הרץ'רוו        | بشام بن حكم          | r•4                      |
| نزال بن سر والهلال   | 1              | ہشام بن عروہ         | 109                      |
| نشيم شابد            | rrr            | يحيىٰ بن سعيد        | mm,14L                   |
| نصر بن تجاج          | ram'11         | ير فاموني عمر فاروق  | ~r•'r^r'r_r              |
| نفربن انس            | וראו           | يزوگر و              | rr'r A                   |
| نعمان بن بشير        | IAZ            | يزيداني حبيب         | rno'rra                  |
| نعمان بن مقرن        | rar'ra.'riz    | يزيد بن البي سفيان   | r91'r+r'1r0              |
| نعيم بن عبداللدالخام | ra'19          | يزيد بن الحصين       | 191                      |
| نعمان بن عدى         | ry•'11         | يزيد بن و ب          | ۵۹                       |
| نفسيل بن عبدالعز     | r              | حضرت يعلى            | IAY                      |
| نوح (عليه السلام)    | 90             | يعلى بن اميه         | mar'iar'ar'4+            |
| نو قل بن عمار        | ryy            | بوسف عليه السلام     | I                        |
| وحبيربن خليفه        | ۵۷             |                      |                          |
| نووي                 | rra'ir2        |                      |                          |
| واقتدبن عبدالله      | IAA —          |                      |                          |
| ولى الله (شاه)       | +++++++++++++  |                      |                          |
| وليدين بشام          | ror            |                      |                          |
| وليم ميور 'سر        | ~∠             |                      |                          |
| باشم بن عتب          | rrr            | įd.                  |                          |
| ہر م بن سنان         | (+             | 1000                 |                          |
| ہر قل                | r21'rry        |                      |                          |

### مقامات

| نام<br>آذربائجان<br>آرمینیا<br>اجنادین<br>اربحا |
|-------------------------------------------------|
| آذر بانجان<br>آرمینیا<br>اجنادین<br>اربحا       |
| آرمینیا<br>اجنادین<br>اربحا                     |
| اجنادین<br>ار بحا                               |
| اريحا                                           |
|                                                 |
| 17/1/12/0000                                    |
| اصفهاك                                          |
| افريقه                                          |
| الجزيره                                         |
| ببریه<br>اخ                                     |
| ا<br>الحصب                                      |
| امریک                                           |
| ابواز                                           |
| اران                                            |
| VI.7504 M. 15                                   |
| بابل                                            |
| بر<br>بخرین                                     |
| بدر                                             |
| بصره                                            |
| 3.36                                            |
|                                                 |
| بمبئى                                           |
| بيت الأ                                         |
| V.                                              |
| بيت ا <sup>ل</sup> م<br>ياكستان                 |
|                                                 |

| r+0                                              | عسفان         | ~~~`~~~`r+q'r+m'q                          | , مش            |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
| rrr                                              | غسان          | rA                                         | ويبل            |
| rr                                               | عقب           | ~~9'~~2'r~2'1'r                            | روح             |
| 9'0                                              | غا <u>ل</u> ا | IFY                                        | ذى المره        |
| rri                                              | عين شمس       | 44                                         | רוא.<br>רוא     |
| 9                                                | غوطه          | IFA                                        | د بر<br>ز فران  |
| ril'er                                           | فارس          | rro'rr∠                                    | جستان<br>جستان  |
| rr.                                              | فرغانه        | 179,177,157,150,161,7                      | مقيفه بني ساعده |
| rra'rrr'ra                                       | فسطاط         | rro'ra                                     | عندرب           |
| ~~~`~qr'~r~'rqr'r+~r'rq'~A                       | فلسطين        | ry.                                        | ميان            |
| mra                                              | فثافس         | , lt.d, lt.d, lt.d, lt.d, lt.d, lt.d, lt.d | شام             |
| 'mrg'orr'm.y'ror'rrg                             | قادسيه        | 'ran'ram'raz'ram'rrz'rha'r.                | 1.              |
| war, wai, ww+                                    | = 100         | 'rrr'rnn'rn2'rno'r22'ry2                   |                 |
| rr∠                                              | قنسرین        | 'ror'ror'ror'rro'rro'rrr                   |                 |
| rrr                                              | قير وال       | 'prt'rtg'rtn'rt2'tgr'tn2                   |                 |
| r <sub>A</sub>                                   | كراچى         | ראלראורסט'רסט'רסלירטוררא                   |                 |
| roritra                                          | سمری          | r77'r90'00                                 | صنعا            |
| 'man'ma'rai'rir'ma'a                             | كوفد          | 1•'۵                                       | ضجنان<br>ضجنان  |
| 102'791'TA+                                      |               | ۵                                          | جمان<br>طا نف   |
| rrr'roz'r.a                                      | لمدائن        | r <sub>A</sub>                             | طائف<br>طرابلس  |
| , un, un, u, |               | 'raa,181,78,47,47,49,44,14,14              |                 |
| 'A1'12'40'41'09'04'06'00                         |               | 'roy'ror'ror'rro'rrz'ryr                   | عراق            |
| 'Irr'IIA'IIr'IIr'I+9'I+2'I++'92                  |               | ירדיירדעידעידאידא                          |                 |
| 'ry.'ran'raz'ız.'ıra'ıry'ıra                     |               | ימידמיירייוריימר                           |                 |
| 'rog'rrg'rr.'r.n'rgr'ryr                         |               | rra'r.                                     | 2               |
| ~4r'cor'crr'cic'c•1'rAr                          |               | rr                                         | رب<br>          |
|                                                  |               | 620-04                                     | 2)              |

| ۵                          | 'خابہ   | YP.                             | پسر و تسری           |
|----------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| ~~9°~~~                    | نباوند  | r.1                             | رائش<br>رائش         |
| ra                         | نينوي   | ורז'ורם                         | ر جالصفر<br>رجالصفر  |
| ۳۳۱                        | ۶       | FA                              |                      |
| rrr                        | بمدان   | ۵۵                              | 9/                   |
| rra                        | ويكل    | ï                               | مر ده<br>مجد حرام    |
| rrr'ira                    | ير موک  | 'mar'ma-'r10'raa'r              | معر                  |
| r <sub>Y</sub>             | يرو څلم | 002'000'TT4.'TT2                |                      |
| Ir∠                        | يمامه   | 101,100                         | El del.              |
| 'ram'ryg'rm.'rm.'rim'iro'i | يكن     | ٣٧                              | مقام ابراجیم<br>کران |
| 'rra'r+1'rxa'rar'rra'rra   |         | '19'10'TT'tA'tA'TT'T+'19'1+'A'T | مان<br>کمہ           |
| 'mar'ma'\ca'\ca'\ma'       | 3       | -                               |                      |
| mrr'm•4                    | يورپ    | rai'rra'rra'rra'rai'loo'2r'2r   |                      |
|                            |         | rr'rr                           | منى                  |
|                            |         | rr                              | منادر                |
|                            |         | rrg'rrr                         | موصل                 |
|                            |         | II .                            | ميان                 |
|                            |         | ra+'r^r'ra                      | ي<br>نج ان           |

# ماً خذومراجع

۵-بربی ۲-اردو ۲-اگریزی

## مأخذ ومراجح

القرآن الحكيم روح المعاني آلوسي شهاب الدين السيد محمود الكامل في التاريخ ابن اثير٬ عزالدين محمد بن عبدالكريم الجزرى اسد الغابه جامع الاصول ابن اثير' مبارك بن محمد المصنف ابن ابی شیبه اللباب في تهذيب الانساب ابن اسد' ابي محمد عبدالله الفتوح ابن اعثم' ابی محمد احمد سياست الهايه ابن تيميه٬ احمد بن عبدالحليم سياست شرعيه ايضاً منهاج السنه ايضاً الصارم المسلول على شاتم الرسول ايضاً مجموعة الرسائل الكبري ايضاً الفتاوئ ايضاً القوانين الفقهيه ابن جزی سيرت عمر ابن جوزی' ابی الفرج عبدالرحمن بن علی الاصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاتي احمد بن على بن محمد فتح البارى ايضاً الدرر الكامنه ايضاً تهذيب التهذيب ابضأ

ايضاً

ايضاً

ابن حزم' على بن احمد بن سعيد

لسان الميزان

الاحكام في اصول الاحكام

المحلئ

ادارة الطباعة المنيرية ٢ ١٣٥٧ ه المكتبه الاسلاميه بطهران ٢٧٢١٥ احياء التواث الاسلامي مصر مكتبه المثنى بغداد دارالكتب العلميه بيروت ٩٨٦ اء دارالكتاب العربي مصر ٬ ٩٥٠ اء ايضاً ' 1900ء مطبعة اميريه مصر ' ١٣٢٢ ه ايضاً مصر' ۱۳۲۳ه مطبعة التوفيق الادبية مصر مطبعة مصطفى محمد مصر، 939 اء المطبعة البهية المصرية ١٣٣٨ ه دائره المعارف حيدرآباد دكن ١٣٣٨ ه مجلس داتره المعارف النظاميه هند 1۳۲۵ ه دارلفكر بيروت ٢٨٥ اء ادارة الطباعة المنيرية مصر٬ ١٣٣٩ ه ابضاً ۱۳۳۸ه

اداره الطباعة المنيرية بيروت

| مطبعه الادبيه سوق الحضار مصر عا ١٣١٥   | الفصل في الملل والاهوا لنحل      | 76                                               |  |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| دارالمعارف بمصر' ١٩٥٠ء                 | المستد                           | ايضاً                                            |  |
| منشورات دارالمكتبة الحياة بيروت        |                                  | بن حنبل' احمد بن محمد                            |  |
| بيروت' ۱۹۷۱ء                           | صورة الارض                       | بن حوقل ابي القاسم بن حوقل النصيبي               |  |
|                                        | الصحيح                           | بن خزيمه' محمد بن اسحاق                          |  |
| دارالكتاب اللبناني بيروت ٢٩٥٢ء         | مقدمه ابن خلدون                  | ابن خلدون عبدالرحمٰن بن خلدون                    |  |
| ايضاً                                  | تاريخ ابن خلدون                  | بي و۔<br>ايضاً                                   |  |
| مكتبه النهضة المصريه٬ ٩٣٨ اء           | وفيات الاعيان                    | ابن خلكان' شمس الدين احمد بن محمد                |  |
| مطبعة الصدق الخيريه مصر ١٩٣٠ ء         | القواعد في الفقه الاسلامي        |                                                  |  |
| مكتبه العلمية لاهور باكستان ٢ ١٩٤١ء    | بداية المجتهد و النهاية المقتصد  | ابن رجب٬ ابوالفرج عبدالرحمٰن                     |  |
| الطباعة والنشو' دار بيروت' ٩٥٧ اء      |                                  | ابن رشد' ابو وليد محمد بن احمد                   |  |
|                                        | الطبقات الكبرئ                   | این سعد                                          |  |
| ياوستان طهوان                          | كتاب البذ والتاريخ               | ابن سهيل' احمد بن سهيل البلخي                    |  |
| 19                                     | عيون الالر                       | ابن سيد الناس                                    |  |
| دارالصادر بيروت ٢٠٠٠ اء                | تاريخ الدول الاسلاميه            | ابن طبا طبا محمد بن على                          |  |
|                                        | ردالمختار                        | ابن عابدين                                       |  |
| دارالكتب العلمية بيروت ٩٨٦ اء          | تحفة الاحكام                     |                                                  |  |
| مكتبه نهضة مصر                         | الاستيعاب في معرفة الاصحاب       | ابن عاصم<br>ابن عبدالبر' ابو عمر يوسف بن عبدالله |  |
| دارالمعارف قاهره مصر ع ٩٨٣ اء          | الدور في اختصار المغازى والسير   | ابن عبدالبر ابو حسر يوسك بن ا                    |  |
| عيني البابي الحلبي والشركاء على ١٩٥٧ ء | احكام القرآن                     | ایصا<br>ابن عربی' محمد بن عبدالله                |  |
|                                        | تهذيب تاريخ دمشق الكبير          | ابن عساكر                                        |  |
| قاهره                                  | العقد الفريد                     |                                                  |  |
| ، مكتبه المثنى بغداد ، ١٣٠٢ ه          | ص<br>شذرات الذهب في اخبار من ذهب | ابن عبد ربه احمد بن محمد                         |  |
|                                        |                                  | ابن العماد' عبدالحثي                             |  |
|                                        | كتاب البلدان                     | ابن فقيهه احمد بن محمد الهمداني                  |  |
| SO W MEN AN AN                         | عيون الاخبار                     | ابن قتيبه                                        |  |
| مطبعة مصطفى محمد مصر                   | الامامة والسياسة                 | ايضاً                                            |  |
| مطيعه اسلاميه مصو                      | المعارف                          | ايضاً                                            |  |

| 70.00 S                                         |                                        | -                                                       |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| كتيه الأمام مصو                                 | المالني                                | ابن قدامه' موافق الدين                                  |  |
| لما                                             | السوح                                  | ايضاً                                                   |  |
| بطيعه المصطفى البابي ٠ ٩٥٠ ء                    | زادالمعادفي هدى خيرالعباد              | ابن قيم الجوزيه' ابي عبدالله محمد                       |  |
| دارالكتب العلميه بيروت                          | . 30 0. 3- 13-                         | ابن قیم' محمد بن ابی بکر                                |  |
| مكتبه المعارف بيروت                             | البدايه والنهايه                       | ابن كثير' ابوالقدا الحافظ                               |  |
| مكتبه المعارف بيروت ٩٧٣ اء                      | (12 0 )- )                             | ب <i>ين ڪي</i> ر .ر<br>ايضاً                            |  |
| البابي الحلبي مصر                               | السنن                                  | ابن ماجه الحافظ ابي عبدالله محمد بن يزيد                |  |
|                                                 | بدائع الصناثع                          | ابن مسعود٬ علاؤ الدين ابي بكر                           |  |
| دارالصادر بيروت ۹۵۲ اء                          | لسان العرب                             | ابن منظور' جمال الدين محمد                              |  |
| مطبعة الجماليه بمصر٬ • ١٩١١                     | رسالة الصحابه                          | ابن منصور بعدل معين<br>ابن المقفعابن قدامه' موافق الدين |  |
|                                                 | الاشياه والنظائر                       | ايضاً                                                   |  |
| دارلكتب العلميه بيروت                           | بحرالراثق                              | ابن نجيم' زين العابدين                                  |  |
| مطبعة رحمانيه مصر13300                          | الفهرست                                | ابن للديم                                               |  |
| مكتبه ربيع حلب' ٩٨١ اء                          | مستدامام ابى حنيفه                     | بین صبیم<br>ابو حنیفه تعمان بن ثابت                     |  |
| المطبعه رحمانيه مصر ٬ 934 اء                    | الستن                                  |                                                         |  |
| مكتبه الكليات الازهرية دارالفكر القاهرة ١٩٨١ء   | كتاب الاموال                           | ابو داؤد' ابی بکر عبدالله                               |  |
| مطبعه الحلبي مصر                                |                                        | ابو عبيد'القاسم بن سلام                                 |  |
|                                                 | الاحكام السلطانيه                      | ابو يعلٰي                                               |  |
| اداره القرآن دارالعلوم الاسلاميه باكستان ٩٨٤ اء | كتاب الخراج                            | ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم                               |  |
| المطبعه الميمنية بالقاهرة ١٣٢٧ه                 | المفردات في غوالب القرآن               | اصفهاني' حسين بن محمد راغب                              |  |
| مكتبه امداديه ملتان                             | اسلام كا زرعى نظام                     | تقى اميني' مولانا                                       |  |
| اسلامک پبلیکیشنز لاهور' ۹۷۵ اء                  | فقه اسلامي كا تاريخي پس منظر           | ايضاً                                                   |  |
| سنده ساگر اکادمی لاهور' ۹۸۲ اء                  | احكام شرعيه ميں حالات و زمانه كي رعايت | ايضا                                                    |  |
| دار الفكر بيروت                                 | الجامع الصحيح                          | بُخارى' ابوعبدالله محمد بن اسماعيل                      |  |
| سعید کمپنی کراچی                                | توجمان السنه                           | بدر عالم' مولانا                                        |  |
|                                                 | مصاييح السنه                           | البغوى حسين بن مسعود                                    |  |
|                                                 |                                        |                                                         |  |

3

| مكتبه النهضة المصريه القاهره                | فتوح البلدان                       | المداد الماد الماد حاليا          |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| دارالمعارف بمصر، ١٩٥٩ء                      | انساب الاشراف                      |                                   |  |
| دار فراس للنشر والتوزيع                     | انوار التنزيل                      | ايضاً                             |  |
| دارالفكر بيروت٬ ۹۸۳ اء                      | السنن                              | بيضاوى' ناصرالدين                 |  |
| مؤسية الرسالة بيروت٬ ٩٨٢ ا ء                | العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين | ترمدی محمد بن عیسیٰ               |  |
| مكتبه دارالعلوم كراچى                       |                                    | تقى الدينُ محمد بن أحمد الحسينى   |  |
| دو البدر پبلی کیشنز اردو بازار لاهور'۹۹۸ اء | علوم القرآن                        | تقى عثمانى                        |  |
| و البحر بهای عامر در درد د                  |                                    | تلمساني سيدعمر تلمساني            |  |
| 10000                                       | ترجمه)                             |                                   |  |
| مجلس ترقئ ادب لاهور ' ٢٣ ٩ ١ء               | مطالعه تاريخ                       | ٹائن بی' آرنلڈ جے                 |  |
| اسلامك پبلى كيشنز لاهور                     | ملت اسلامیه کی مختصر تاریخ         | ٹروت صولت                         |  |
| المطبعه الكاثو ليكية بيروت ١٩٥٩ اء          | البيان والتبيين                    | الجاحظ؛ ابو عثمان عمرو بن يعجر    |  |
| مطبعه التقليم مصر٬ ٢ • ٩ اء                 | كتاب الحيوان                       | ايضاً                             |  |
| دار احیاء                                   | احكام القرآن                       | جصاص ابوبكر احمد بن على           |  |
|                                             | (i) سيرت عمرٌ                      | جوزي ابن الجوزي عبدالرحمان بن على |  |
| بيروت ٩٧٩ اء                                | (ii) صفة الصفوة                    | جوری این العبوری جسر سان ان       |  |
|                                             | (iii) الوفا                        |                                   |  |
| مكتبة النصر الحديثة الرياض                  | المستدرك                           | الحاكم' محمد بن عبدالله           |  |
| مكتبه الحسن لاهور                           | اسلام كانظام حكومت                 | الحادم محمد بن جست                |  |
| ملک سنز پیلشرز فیصل آباد' ۹۸۳ اء            | تاريخ تفسير و مفسرين               | حريوی غلام احمد                   |  |
| دارالاشاعت كراچى، ١٩٧٥ء                     | النظم الاسلاميه (اردو ترجمه)       | حسن ابراهيم حسن ڏاکٽر             |  |
| شيخ غلام على أينا سنز لأهور                 | معجم البلدان (اردو ترجمه)          | الحموى؛ ياقوت بن عبدالله          |  |
| اداره تقافت اسلاميه لاهور                   | مسئلة اجتهاد                       | مولاتا حنيف نلوي                  |  |
| دارلفكر بيروت' ١٩٨١ء                        | خلفاء الرسول                       | خالد محمد خالد                    |  |
| الفيصل ناشوان اردو بازار لاهور              | حفاظت حديث                         | خالد علوي ٔ ڈاکٹر                 |  |
| مطبعة الاستقامة بالقاهرة • ٢ ٩ ١ ء          | كتاب السنن                         | الخواساني؛ سعيد بن منصور          |  |
|                                             | اتمام الوفا في سيرت الخلفاء        | خين ع محمد خضري بک                |  |

| ايضاً                                    | تاريخ التشريح الاسلامي         | مكتبه التجاويه الكبرئ بمصر ٢٢٠ ١ ء    |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| پروفيسر خورشيد احمد                      | اسلامي نظرية حيات              | شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه کراچی      |
| - 3 7 - 331                              |                                | يونيورسٹي' ۱۹۸۱ء                      |
| ايضاً                                    | ترقیاتی پالیسی کی اسلامی تشکیل | انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز اسلام      |
|                                          |                                | آباد٬۲۹۹۱ء                            |
| خورشيد فاروق                             | حضرت عمر کے سرکاری خطوط        | ندوة المصنفين دهلي' 959 اء            |
| الدارمي' عبدالله بن عبدالرحمٰن           | الستن                          | دار احياء السنة النبوية               |
| اللهبئ محمد بن احمد بن عثمان             | تذكرة الحفاظ                   | مطبعة مجلس داثره المعارف النظاميه هند |
| يى بى بى                                 | ميزان الاعتدال في نقد الرجال   | دارالمعرفة بيروت                      |
| وازئ محمد بن عمر فخوالدين                | التفسير الكبير                 | المطبعة المصريه' ٩٣٥ ا ء              |
| راغب الطباخ                              |                                | دو اسلامک پبلی کیشنز لاهور ۱۹۷۳٬۰     |
| رشيدرضا                                  | ترجمه)                         | مطبعة المنار مصر٬ ٩٢٨ اء              |
|                                          | تفسير المنار                   |                                       |
| رويعي، بن راجح الدكور                    |                                | شهر دارالعرب الاسلامي بيروت ٣٠٠٣ ٥    |
|                                          | المجتهدين                      |                                       |
| الزركلي خيرالدين الزركلي                 | الاعلام                        | دارالعلم للملايين بيروت ٩٨٠٠ اء       |
| زركشى بدرالدين محمد بن عبدالله           | البرهان في علوم القرآن         | دارالاحياء الكتب العربيه مصر '٩٥٨ ا ء |
| زرقاني محمد عبدالعظيم الازهرى            | مناهل العرفان في علوم القرآن   | دارالاحياء الكتب العربيه مصر          |
| زمخشري محمودين عمر                       | الكشاف                         | مطبعة الاستقامه بالقاهره ٢ ٩ ٣ ١ ء    |
| السبكي عبدالوهاب بن على                  | طبقات الشافعية الكبرئ          | المطبعة الحسينيه مصر٬ • ٩٨ اء         |
| السرخسى' شمس اللين                       | المبسوط                        | مطبعة السعادة مصر                     |
| سهيلئ عبدالرحمٰن بن عبدالله              | الروض الانف                    | القاهرة ٢٤٢ اء                        |
| السيوطئ جلال النين عبدالرحمان بن ابي بكر | تاريخ الخلفاء                  | مكبة مدنيه لاهور                      |
| ايضاً                                    | تلويب الراوى                   | مطبعة السعادة بمصر٬۲۲۹ اء             |
| ايضاً                                    | الاتقان في علوم القرآن         | مطبعه معاهده المصر                    |
|                                          |                                |                                       |

| ايضاً                             | الاشباه والنظائر                       | مطيعه مصطفى محمد مصر                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| الشاطبي؛ ابي اسحق ابراهيم بن موسى | الموافقات في اصول الشريعه              | المطبعة الرحمانيه المصر                        |
| الشافعي' محمد بن ادريس            | كتاب الام                              | بولاق مصر                                      |
| شاه ولی الله' دهلوی               | ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء          | قرآن محل كراچي                                 |
| ايضاً                             | حجة الله البالغه                       | دارالاشاعت كراچي' ۱۹۸۱ء                        |
| ايضاً                             | البلاغ المبين                          | ايضاً                                          |
| ايضاً                             | عقدالجيد في الاحكام الاجتها            | د                                              |
|                                   | والتقليد                               |                                                |
| شبلی نعمانی' علامه                | مسيرة النبى                            | مكتبه تعمير انسانيت لاهور٬ 920 اء              |
| ايضاً                             | الفاروق                                | مكتبة رحماتيه اردو بازار لاهور                 |
| الشوكاني محمد بن على              | القول المفيد في ادلة الاجتهاد والتقليد | مطبعه حلبي مصر                                 |
| ايضاً                             | فتح القدير                             | مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر٬ ١٣٥٠            |
| ايضاً                             | نيل الاوطار                            |                                                |
| شيباني' محمد بن حسن               | الجامع الصغير                          | مطبعه بولاق مصر                                |
| ايضاً                             | الجامع الكبير                          | مطبعه الاستقامه مصر ١٣٥٢ء                      |
| ايضاً                             | كتاب الآثار (اردو ترجمه)               | قرآن محل كراچي                                 |
| الشهرستاني محمد بن عبدالكريم      | الملل والنحل                           | مطبعة مصطفى البابي حلبي مصر' ١٩٢١ء             |
| صارم عبدالصمد الازهرى             | تاريخ القرآن                           | اداره علميه لاهور ۲۳٬ ۹ ا ء                    |
| صالح أذاكثر صبحى                  | مباحث في علوم القرآن                   | دارالعلم للملايين بيروت ٩٦٥ و ١ ء              |
| مبارك پوري صفى الرحمان مولانا     | الرحيق المختوم                         | المكتبة السلفيه شيش محل رودٌ لاهور٬ ٩٨٩ اء     |
| ضيف' محمد حسن ضيف الله            | فيض القدير لترتيب و شرح الجاه          | بع مطبعة مصطفلي البابي الحلبي واولاد بمصر٬ ٩٢٣ |
| طبراني ابوالقاسم سليمان بن احمد   | الصغير                                 | دارالكتب العلميه بيروت ٩٨٣٠ ا ء                |
| طبوسي' ابوالعلى الفضل بن الحسن    | المعجم الصغير                          | دارالمكتبة الحيات بيروت ٩٢١ ١ ١                |
|                                   | مجمع البيان في تفسير القرآن            |                                                |
| طبری' محمد بن جریر                | جامع البيان عن تأويل اى القرآن         | اليابي الحلبي مصر '٩٢٤ اء                      |
| ايضاً                             | تاريخ الرسل والملوك                    | دار المعارف مصر' ٩ ٢٣ ا ء                      |

| طحاوی' ابی جع                       | فر احمد بن محمد | شوح معانى الآثار                | المكتبه الرحيميه ديوبند                             |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| طنطاوى                              |                 | عمر بن خطابٌ (اردو ترجمه)       | البيان چوک اناركلي لاهور' 1 92 اء                   |
| عبدالرزاق ابى بكر عبدالرزاق بن همام |                 | مصنف المنصف                     | منشورات مجلس العالمي                                |
| عروه بن زبير                        |                 | مغازي رسول الله (اردو ترجمه)    | اداره ثقافت اسلاميه لاهور٬ ١٩٨٧ ء                   |
| العقاد محمود                        |                 | العبقريات الاسلاميه             | دارالادب بيروت' ٢٦ ٩ ١ء                             |
| العينى                              |                 | عمدة القارى شرح صحيح البخاري    | مطبعة المنيريه مصر٬ ١٣٣٨ ه                          |
| الغزالي' الامام ابي حامد محمد       |                 | احياء علوم الدين                | مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر ' ٩٣٩ ا ء           |
|                                     |                 |                                 | مركزي تحقيق ديال سنگه لائبريري                      |
| غفارئ نور محمد                      |                 | اسلام كا قانون محاصل            | ايضاً                                               |
|                                     | ايضأ            | نبی کریم کی معاشی زندگی         | ايضاً                                               |
|                                     | ايضاً           | اسلام کا معاشی نظام             | ايضاً                                               |
|                                     | ايضاً           | اسلام كا نظام تكافل اجتماعي     |                                                     |
| المراغى احمد مصطفى                  |                 | تفسير المراغى                   | مطبعة مصطفلي البابي الحلبي بمصر ٢ ٩٣٢ ا ء           |
| المرغياني' برهان الدين              |                 | الهداية شرح بداية المبتدى       | مطبعه خيريه ۲۲۴ ه                                   |
| مصطفى سباعى أذاكثر سيد معروف شاه    |                 | اسلامی تھذیب کے چند درخشاں پھلو | اسلامك پبلي كيشنز لاهور' ٩٧٦ اء                     |
| القرطبي، ابي عبدالله محمد بن احمد   |                 | الجامع لاحكام القرآن            | دارالكاتب العربية للطباعة والنشر المصريه 4 ٢٨ و ١ ء |
| قرافي                               |                 | الاحكام في تميز الفتاوي الاحكام |                                                     |
| قرضاوی ٔ ڈاکٹر یوسف                 |                 | فقه الزكواة                     | دارالارشاد بيروت                                    |
|                                     | ايضاً           | الحلال والحرام في الاسلام       |                                                     |
| قسطلانی' احمد بن محمد               |                 | ارشاد السارى في شرح البخاري     | بولاق قاهره                                         |
| قلعه جي' محمد رواس                  |                 | موسوعة فقه عمرٌ بن الخطاب       | مكتبه الفلاح كويت ٩٨١،                              |
| كاساني ابوبكر علاء الدين            |                 | بدائع الصنائع                   | ديال سنگھ ٹرسٹ لائبريري                             |
| كحاله عمر بن رضا                    |                 | معجم المؤلفين                   | المكتبة العربيه بدمشق 402 اء /                      |
| کلینی                               |                 | الاصول من الكافي                |                                                     |
| الكتبي ابن شاك                      | ر ۰             | فوات الوفيات                    | بيروت ٩٧٣ ء                                         |
| الكردي محمد طاهر الكردي             |                 | خانه کعبه (اردو ترجمه)          | مكتبه جديد لاهور' ٩٩٢ اء                            |
| 8                                   |                 |                                 | 204                                                 |

| مالک بن انس                    | الموطأ                                     | دار احياء الكتب العربيه٬ ١٩٥١ء              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ماوردي' ابوالحسن على بن محمد   | الاحكام السلطانيه                          | مطبعة المحموديه مصر ٢ ١٣٥١ه                 |
| المتقى على بن عبدالمالك الهندى | كنز العمال في سنن الأقوال والافعال         | موسؤته الرساله بيروت' ٩٥٥ ا ء               |
| محمد حميدالله                  | سياسي وثيقه جات                            | مجلس ترقئ ادب لاهور ' • ٢ ٩ ١ ء             |
| ايضاً                          | عهد نبوى كا نظام حكمراني                   | اردو اکیلمی کراچی ۹۸۷ اء                    |
| ايضاً                          | خطبات بهاوليور                             | اسلاميه يونيورستى بهاولپور                  |
| ایضا<br>محمصانی' صبحی ذاکثر    | فلسفه شريعت اسلام                          | مجلس ترقى ادب لاهور' 950 اء                 |
| المسعودي على بن الحسين         | مروج الذهب و معادن الجوهر                  | مكتبه السعادة بمصر '٩٥٨ ا ء                 |
| مسلم بن الحاج القشيري          | الجامع الصحيح                              | دارالفكر بيروت لبنان٬ ٩٨٠ اء                |
| مستم بن احمد بن سهیلی          | البدء والتاريخ                             | مكتبه الاسرى ميلان بهارستان بطهران ٢٢ ١ ١ ء |
| مقداسی احمد بن سهیدی           | تدوين حديث                                 | مكتبه اسحاقيه كراچى، ١٣٠٧ه                  |
|                                | كنوز الحقائق                               |                                             |
| مناوی                          | الته غيب والتوهيب من الحديث الشريد         | ف دارالكتب الملكية المصرية ' ٩٣٣ ا ء        |
| المنذري عبدالعظيم بن عبدالقوى  | تفهيم القرآن                               | اداره ترجمان القرآن لاهور٬ ۹۸۳ اء           |
| مودودي سيد ابوالاعلى           | سيوت سرور عالم                             | ايضاً ' ۱۹۸۳ ء                              |
| ايضاً                          | <b>میرت سرور حام</b><br>سنت کی آئینی حیثیت | اسلامك پبلى كيشنز لميثأ لاهور               |
| ايضاً                          |                                            | ايضاً                                       |
| ايضاً                          | خلافت و ملوكيت                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| ايضاً                          | اسلامي رياست                               | ايضاً                                       |
| ايضاً                          | معاشيات اسلام                              | ايضاً                                       |
| ايضاً                          | رسائل و مسائل                              | ايضاً                                       |
| ايضاً                          | تفهيمات                                    | ايضاً                                       |
| موصلي                          | المختار                                    |                                             |
| النسائى                        | سنن النسائي بشرح جلال اللين السي           | وطي احياء التراث العربي بيروت لبنان         |
| نجات الله' صديقي ذُاكثر        | اسلام كا نظرية ملكيت (دو اجزاء             | 70022300000 0000000                         |
| ايضاً                          | شرکت و مضاربت کے شرعی اص                   | W 1541 000                                  |
| النووي، يحييٰ بن شرف           | شرح صحيح مسلم                              | مطبعه حجازی قاهره ۱۳۳۹ه                     |
|                                |                                            |                                             |

مسلمان حكمران احسن برادرز لاهور' 900 اء ندوی وشید اختو قومي كتب خانه لاهور' ٩٥٩ اء تاريخ اسلام ایچ ایم سعید کمپنی کراچی خلفائے واشدین ندوى شاه معين الدين ندوى ايضاً ايضاً تاريخ اسلام دارالاشاعت كراچي معارف الحديث نعماني' مولانا محمد منظور واقدى' محمد بن عمر بن واقد مؤسة الاعلى المطبوعات بيروت كتاب المغازى مكه بكس لاهور' 949 اء هاشمي مولانا محمد متين اسلامي حدود مطبعة مصر شركة مساهمة مصويه ١٣٦٣٥ الفاروق عمر هيكل' محمد حسين كتاب الخراج يحيني بن آدم القرشي المكتبة العلميه لاهور' ١٣٩٥ ه يعقوبي دار صادر للطباعة بيروت ٩٢٠٠ ا ء تاريخ اليعقوبي

## Some English Books.

☆- Afzal-ur- Raham,

Economic Doctrines of Islam

Islamic Publication, Lahore. 1975

☆- Al-Buraey, Mohammad Ali

Administrative development an Islamic Perspective

KPI limited, London. 1985

☆- David & Rosenbloom,

Public Administration

The Ronald press company, New York. 1975

☆ - Esposito, J.L,

Islam and Economic development

Syracuse University Press, 1980.

☆ - Gladden,E.N,

An introduction to public admistration.

☆- Goel, S.L,

Advanced Public Administration,

Sterling Publishers, New Delhi. 1974

☆- Khurshid Ahmad,

Studies in Islamic Economics,

Islamic foundation, London.

☆ - Laski, Harold-j,

Grammar of Politics

London, 1967

☆- Manzoor Mirza,

Economic Devlopment in theory and practics, Ilmi Kitab Khana, Lahore.

☆- Meier,G.M & Robert,

Economic Development,

John wiley & sons, New York. 1920

☆- Monzer Kahf, Dr.

The Islamic Economy,

The muslim students association, Canada. 1978

☆- Nigro, E.A,

Modern Public Administration.

Horper Publisher, New York. 1984

☆- Pfiffner, & Robert Presthus,

Public Administration

The Ronald Press Company, New York. 1967

☆- Presthus, Robert,

Public Administration.

The Ronald Press company, New York. 1975

☆- Tyagi, A.R,

Public Administration, Principles & Practice

Naeem Publishers, Urdu Bazar, Lahore. 1989-90

☆- Umer Chapra,

Islam and Economic Development,

Islamic Riserch Institute and iiit, Islamabad.

☆ - Viswanathan, V.N

Comparative Public Administration,

ជំ- Volkov. M. T,

A Dictionary of Political Economy,

Progress Publication, Moscow. 1985

☆- White, L.D,

Introduction to Study of Public Administration.